

### بينه النّه الرَّه الرّ

#### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

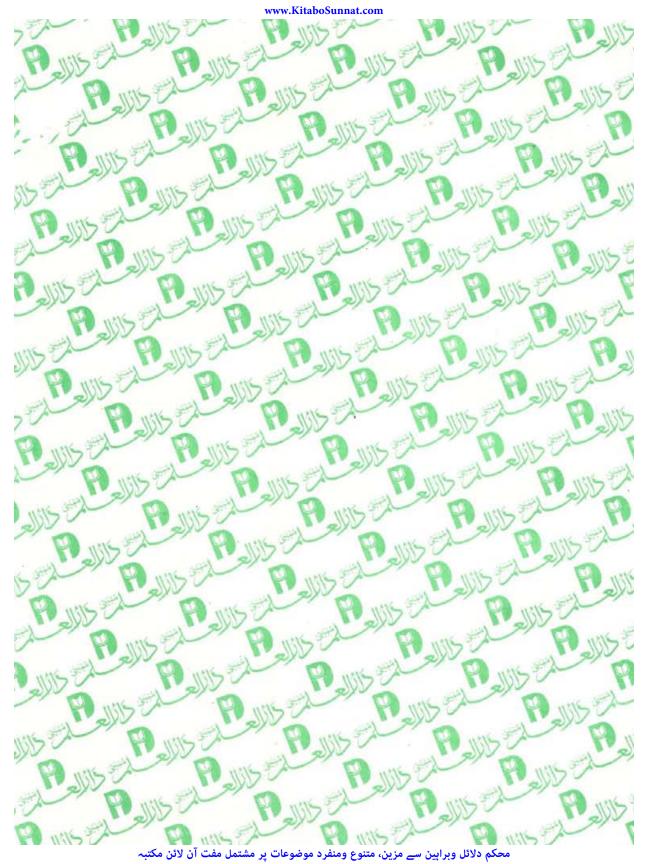

البحامع المئت الصحيف المنتصرون المؤد رسول الله صلى الله عليه وسكر وسكنية وأيامه

معجم نجاري

الإمام الجرعيد الله مَعَدَبن السمعير إلى المعارى المجعيفي تحكالله

ترجمه وتشریح .

مؤلفا أنمترة كرفرد وكركز



ىظرثانى **يىنخ لەرثى ابُومُحَرَجًا ف**ظ عبُدُلستّارالحاد

> مقدمه حَافظ زبَرِعلیٰ ئ

> > تخريج

فنيلةاتينح احمررهوة فنيلةاتينح احمرعناية



 جمله حقوق بحق ناشر محفوظ بین سلسلهمطبوعات دارالعلم نمبر 155 نام كتاب مجينخ البخاري الامام محمر بن استعيل البخاري ترجمه وتشريح مولا نامحدداؤ دراز ششم دارالعلم ممبری ناشر محداكرم مختار طالع

تعداداشاعت (باراوّل) : ایک ہزار

تاریخ اشاعت تاریخ اشاعت





# DARUL ILM

PUBLISHERS & DISTRIBUTORS

242, J.B.B. Marg, (Belasis Road), Nagpada, Mumbai-8 (INDIA) Tel. (+91-22) 2308 8989, 2308 2231

Fax: (+91-22) 2302 0482 E-mail: ilmpublication@yahoo.co.in

### فهرست

| 3.     | • .                                                                                                       | · ·    |                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةبر | مضمون                                                                                                     | صفحةبر | مضمون                                                                                                    |
| 43     | آيت أيَّامًا مَّعْدُو دَاتٍ فَمَنْ كَانَكَ نَشير                                                          | 21     | كِتَابُ التَّفْسِيرِ                                                                                     |
| 44     | آيت لِمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ كَاتْسِر                                                             | 21     |                                                                                                          |
| 45     | آيت أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ كَيْفِير                                                           | 22     | سورهٔ فاتحه کابیان<br>سر سر در مر د سرم در سرم در می تف                                                  |
| 46     | آيت وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّىكَ تَفْير                                                                | 1      | آيت غَيْرِ الْمَغُصُّوْبِ عَلَيْهِمْ كَآفْسِر<br>آيت غَيْرِ الْمَغُصُّوْبِ عَلَيْهِمْ كَآفْسِر           |
| 47     | آيت وَكَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا كَاتْسِر                                                            | 23     | سورهٔ بقر د کی تفسیر<br>تا سریر د و دریه به موجه ی تن                                                    |
| 48     | آيت وَّ قَاتِلُوْهُمُ مَّ حَتَّى لاَ تَكُونَكَاتْفِير                                                     | 23     | آيت وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا كَلَّهَا كَلِّهَا كَلِّهَا كَلِّهَا كَلِّهَا كَلِّهِا كَلْمَاء |
| 49     | آيت وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِكَآفير                                                               | 25     | آيت فَلَا نَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا كَيْضِير                                                        |
| 50     | آيت فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَرِيْضًا كَاتْفِير                                                             | 26     | آيت وَظَلَّكُ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ كَلْفِيرِ                                                            |
| 51     | آيت فَمَنْ تُمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّكَلَّفير                                                 | 27     | آيت وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ كَاتْنِير                                               |
| 51     | آيت كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ اللهِ كَالْمِيرِ                                                       | 28     | آيت مَنْ كَانَ عَدُوًّ الْحِبْرِيلُ كَيْضِير                                                             |
| 51     | آيت أُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيثِ كَانْسِر                                                                   | 29     | آيت مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا كَاتْغِير                                                     |
| 53     | أيت وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبُّنَا آتِنَاكَ تَسْر                                                       | 30     | آيت وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ كَتْفِير                                              |
| 53     | آيت و هُو أَلَدُّ الْحِصَامِ كَيْفِيرِ<br>آيت و هُو أَلَدُّ الْحِصَامِ كَيْفِيرِ                          | 31     | آيت وَاتَّخِذُواْ مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّي كَانْسِر                                          |
| 54     | آيت أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَذْخُلُوا الْجَنَّةَ كَاتْسِر                                                   | 32     | آيت وإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقُوَاعِدَ كَيْفْسِر                                                   |
| 54     | آيت نِسَاؤُ كُمْ حَرْثُ لَكُمْ كَافْيرِ                                                                   | 32     | آيت قُونُونُ آمَنّاً بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَاكَ تَشْير                                         |
| 56     | اليت وإذا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ كَاتْفِير                                                      | 33     | آيت سَيَقُوْلُ الشَّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ كَاتْفِير                                                      |
| 56     | آيت والكِدِينَ يُتُوقُونَ مِنكُمْكَ تَعْيِر                                                               | 34     | آيت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطَّا كَانْسِر                                                  |
| 59     | آیت خافظوا علی الصّلواتِ کی تغیر                                                                          | 35     | آيت وَمَا جَعَلْنَا إلْقِبْلَةَ الَّتِيكَ تَغْيِر                                                        |
| 60     | ا يت وَقُوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ كَيْفِيرِ<br>آيت وَقُوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ كَيْفِيرِ               | 35     | آيت قَدُ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ كَاتَشِر                                                               |
| 60     | ایت وقوموایله فارتین پر                                                                                   | 36     | آيت وَكِينُ أَتَيْتَ الَّذِيْنِ كَاتْسِرِ                                                                |
| 62     | آیت فَاِنْ خِفْتُهُ فَرِ جَالاً أَوْکَنْفیر<br>بیب بری: دیه مربی بیب نشر دس کف                            | 36     | آيت اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ كَاتْسِر                                                          |
|        | آیت وَالَّذِینَ یُتُوَقَّوْنَ مِنْکُمْکَآنْفیر<br>ایسی در دیم دم دم سر کان                                | 37     | آيت وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُولِيْهَاكَاتْفِير                                                          |
| 62     | ٱیت وَاذْ قَالَ إِبْرُاهِیْمُ رَبِّکَآفیر<br>ایست کی می کر و مرکز دسور دیب کرد                            | 37     | آيت وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّكَاتْسِر                                                               |
| 63     | ٱیتِ أَیْوَ دُ اَحَدُکُهُ مَ أَنْ تَکُونَ کَاتْفیرِ<br>ایتِ اَیْوَ دُ اَحَدُکُهُ مَ أَنْ تَکُونَ کَاتْفیر | 38     | آيت وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ كَاتْفير                                                                      |
| 64     | آيتِلاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِنْحَافًاكَآفير                                                             | 39     | آيت إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ كَاتْقِيرِ                                                          |
| 65     | آيت وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا كَيْفير                                                 | 40     | آيت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُكَاتْفير                                                               |
| 65     | آيت يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا كَيْضِير                                                                    | 41     | آيت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ كَيْضِير                                                      |
| 66     | آيت فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا السَّكَ تَعْير                                                      | 42     | آيت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَيْ تَغْيِر                                                          |

|        | WWW.Kitabosunnat.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                     |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| فهرست  | 4/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 28    | 28                                                                                                                                                                  |  |  |
| صفحهبر | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صخيمبر  | مضمون                                                                                                                                                               |  |  |
| 94     | آيت وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ كَاتْسِرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66      | آیت وان کان دُو عُسُرَةِ کاتنبر                                                                                                                                     |  |  |
| 95     | آيت لاَ يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَوِثُواكَاتْفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67      | آیت زُاتَقُوْ اُیوْ مَا تُرْجَعُونَ فِیهِکآفیر                                                                                                                      |  |  |
| 95     | آيت وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّاكَ تَغْيِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67      | · آیت دَاِنْ تُبُدُّوْا مَا فِی أَنْفُسِکُمْکآفیر<br>آیت در می مورد |  |  |
| 96     | آيت إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍكَتْفَير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68      | آيت آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ كَانْمِر                                                                                                               |  |  |
| 98     | آيت فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّكَتْفَيْر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68      | سورهٔ آل ممران کی تغییر<br>پیر مورد و مرد در در در                                                                                                                  |  |  |
| 99     | آيت وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى كَانْسِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69      | آيت مِنهُ آياتُ مُحُكَمَاتُ كَانْبِيرِ                                                                                                                              |  |  |
| 99     | آیت واُولِی الاُمْر مِنگُمُ کُتَغیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70      | آيت إِنَّ الَّذِينُ يَشْعُرُونَكَانْمِير                                                                                                                            |  |  |
| 100    | آيت فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىكَانْسِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72      | آيت قُلُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ ا كَانْسِر                                                                                                                 |  |  |
| 101    | آيت فَأُولِئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللَّهُ كَانْسِرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77      | آیت کُنْ تَنَالُوا الْبِرِّ حَتَّى تُنْفِقُواْ کَانْبِير                                                                                                            |  |  |
| 102    | آيت وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي كَاتْفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78      | آيت فُلُ فَأَتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوْهَا كَاتْنِير                                                                                                            |  |  |
| 103    | آيت فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ كَاتْغِيرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79      | آيت كُنتُم خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّامِيكَ تَفْيِر                                                                                                           |  |  |
| 103    | آيت وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ كَاتَسْير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9     | آيت إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنكُمْكَ تَغير                                                                                                                       |  |  |
| 104    | آيت وَمَنْ يَفْتُلُ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا كَتْفِير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80      | آيت لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ كَاتنير                                                                                                                       |  |  |
| 105    | آيت وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ كَانْفِير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81      | آیت وَالرَّسُوْلُ یَدْعُوْکُهٔ فِی کَآنبیر                                                                                                                          |  |  |
| 105    | آيت لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِن كَاتْسِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | آيت أُمَّنَةً نُعُاسًا كَتغير                                                                                                                                       |  |  |
| 108    | آيت إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمُلَائِكَةُ كَتْفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1       | آيت الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِكَتْفير                                                                                                             |  |  |
| 108    | آيت إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالكَ تَغْيِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82      | آيت إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَّعُوا لَكُمْ كَاتَّغِيرِ                                                                                                                |  |  |
| 109    | آيت فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ كَتَّغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | آيت وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَهْ حُلُونَ كَانْسِر                                                                                                               |  |  |
| 109    | أيت وَلَا جُناحَ عَلَيْكُمُ إِنْ كَانَ كَانْمِير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 84      | آيت وَلَنْهُمُعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا كَاتَغِير                                                                                                                |  |  |
| 110    | أيت وَيَسْتَفُتُو لَكَ فِي النِّسَآءِ كَ تَغْيِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86      | آیت لاَ تَحْسَبُنَ الَّذِینَ یَقُوْحُونَ بِمَا أَتُواْ کَانْمِیر                                                                                                    |  |  |
| 111    | ُيت وَإِنِ امْوَأَةَ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَاكَلَّفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88      | آيت إِنَّ فِي حَلْقِ السَّمَوَاتِ كَانْسِر                                                                                                                          |  |  |
| 111    | ُمِتَانَّ ٱلْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرَكِكَتْغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88      | آيت الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللَّهَ قِيَامًا كَاتْغِير                                                                                                              |  |  |
| 112    | يت إِنَّا أَوْ حَيْنًا إِلَيْكَ كَاتْشِير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ī 89    | آيت رَبِّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدُخِلِ النَّارَ كَاتغير                                                                                                                 |  |  |
| 113    | يت يَسْتَفْتُو نَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْكَ تَشْير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | آيت رَبَّنَا إِنْنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا كَاتْشِر                                                                                                                  |  |  |
| 114    | ورهٔ ما ئده کی تفییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 1     | سورهٔ نساوی تغییر<br>تب به در دورو دیرود                                                                                                                            |  |  |
| 114    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       | آیت دَاِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُفْسِطُوْاکَآنبیر<br>تریس دیس به دم برداورد سرته                                                                                      |  |  |
| 115    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | آيت دَمَنْ کَانَ فَقِيْرًا فَلَيْأُكُنْکَانْسِر<br>تريز تريز نوريو ويونو الله الله الله الله الله الله الله الل                                                     |  |  |
| 117    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | آيت وَإِذَا حَصَرَ الْقِسْمَةَ أُولُواكَاتْغِير<br>تب وُدُّ مِثْمُ مِن آنِينَ فِي مِن تَهْ                                                                          |  |  |
| 117    | يت إِنَّمَا جَزَّ آءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَكَآنْسِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | آيت يُوْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِ كُمْ كَاتْسِر                                                                                                                 |  |  |
|        | and the property of the contract of the contra | · - 1 - | 67.77                                                                                                                                                               |  |  |

| المعنون مغيون مغي | ŀ   | www.KitaboSunnat.com |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| المعادل المعا |     | رست                  | W                                                                     | 5/6 ≥ | े डिडी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| المنطقة المنط |     | صفحةبر               | مضمون                                                                 |       | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| المنطقة المنط | - 1 | 143                  | آيت إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللَّهِكَآنْسِر                    | 119   | ب ما دود مدند او کانس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| المنطقة المنط |     | 143                  | آيت يًا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا كَانْفِير          | 120   | اليت والجروح فضاض بير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| المنطقة الله المنطقة  |     | 144                  | آيت وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا كَاتْسِر               | 120   | ا بيت با ايها الوسون بلغ ما المراسية في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| المنطقة المنط |     | 145                  | آيت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَلِّبَهُمْكَنْسِر                        | 121   | ایت در نوان الله به آمده ایک بلوی می است کی تغییر کرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| المنطقة الله من المورد المعاون المعاو | ı   | 146                  | ْ آيت وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُوْنَ كَيْفِير                   | 122   | ا بيت يا الله اللوبين اللوز ما عامر و المائير المائخ من مائز مراح المائخ من مائز من المائخ من المائخ من المائخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| المنطقة المنط | -   | 147                  | آيت يَا أَيُّهًا النَّبِي حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ كَافْيِر            | i i   | المنافعة والمنافعة والمنافعة المنافعة ا |  |
| المنافع المنا |     | 148                  | آيت الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَكَتْغير                   | 124   | الم يعدد الأوراد المنظمة المنظ |  |
| المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة | .   | 150                  | سورهٔ براءت کی تفسیر                                                  | 125   | ايت و مَا حَوا اللهُ مِنْ يَحِيهُ وَ كَانْسِير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| المنطق ا | 1   | 151                  | آيت بَرَاءَ أَهُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَاتْفِير                   | 127   | ا يريد و مُحدِّثُ عَلَيْهِ شَهِيدًا مَا كَانْسِير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| المنطقة المنط | 1   | 152                  | آيت فَسِينُحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ كَلَّفِير                    | 128   | آيت إنْ يُعَدِّنُهُ وَلَانَّهُ عِبَادُكَ كَاتْسِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| الله المُعْدِرِ عَلَىٰهُ مُعْلَقِ الْعَيْبِ لا يَعْلَمُ الله الْعَيْبِ لا يَعْلَمُ الله الْعَيْبِ لا يَعْلَمُ الله الْعَيْبِ الْ يَعْلَمُ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   | 153                  | آيت وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَاتْسِر                       | 128   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| الله المنافرة وعلى المنافرة وعلى المنافرة وعلى المنافرة المنافرة الكفر القادر على المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة وعلى والمنافرة وعلى المنافرة وعلى والمنافرة والمنا | 1   | 53.                  | آيت إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُتُّمْ مِنَ الْمُشْوِكِيْنَ كَافْسِر       | 129   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| الله المنافقة المناف | 1   | 54                   | آيت فَقَاتِلُوا أَنِمَّةَ الكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا كَاتْفير             | 130   | آيت فُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتْ كَاتْسِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| الناس المناس ال | 1   | 55                   | آيت وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَكَ تَفْير                       | 130   | آيت وَكَهُ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ كَاتْسِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| آيت أولينك الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |                      | آيت يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِكَنْفير                         | 131   | آيت ويُونُسَ وَكُوْطًا وَكُلا فَضَلْنًا كَاتْسِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| الله النور على الله النور على النور الن | 1   | 56                   | ا آيت إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُوْرِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ كَانْسِر | 132   | آيت أُولَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ كَافْسِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| الله المقواحش ما كافير المقواحش ما كافير المؤلفة فَلُوبُهُمْ كَافِيرِ الْمُولَّقَةِ فَلُوبُهُمْ كَافِيرِ المُقواحِشَ مَا كافير المؤلفة المؤلفة فَلُوبُهُمْ كَافِيرِ المُقواحِشَ مَا كافير المؤلفة الم                         | 1:  | 57                   | آيت ثانِي الْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ كَافْسِر                  | 132   | آيت وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوا حَرَّمْنَا كَاتْفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| المنطقة المنط | 10  | 60                   | آيت وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوْبُهُمْ كَانْسِر                            | 133   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| المن المراف المراف كافير المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | }   |                      |                                                                       | 134   | آيت هَلُمَّ شُهَدَاءً كُمْ كَانْسِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| الله الله الكُمْ إِذَا الْقَلَاتُمْ كَاشِيرِ اللهِ اللهِ الكُمْ إِذَا الْقَلَاتُمْ كَاشِيرِ اللهِ اللهِ الكُمْ إِذَا الْقَلَاتُمْ كَاشِيرِ اللهِ اللهِ اللهِ الكُمْ إِذَا الْقَلَاتُمُ كَاشِيرِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ                          | 10  | 61                   | آيت اسْتَغُفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تُسْتَغُفِرْ كَالْفِير                | 134   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| اليت وَلَمَّا جَآءً مُوْسَى لِمِيقَاتِنَا كَاشِيرِ 137 اللهِ عَلَى لِلنَّيْ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا كَاشِيرِ 166 اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللِّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ             | 1   | - 1                  | آيت وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمُ كَالْمِيرِ                    | 135   | سورة اعراف كالفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| آيت الْمَنَّ وَالسَّلُوَى كَأَفْير       138       آيت الْمَنَّ وَالسَّلُوى كَأَفْير         آيت الْمَنَّ وَالسَّلُوى كَأَفْير       138       138         آيت وَلُولُونَ عِلَمْ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّبِيِّ النَّهُ عَلَى النَّبِيِّ النَّهُ عَلَى النَّبِيِّ النَّهُ وَالْمُونُ النِّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّبِيِّ النَّهُ وَالْمُونُ النَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ                                                                                                                         |     | - 1                  |                                                                       | 136   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| الله عَلَى النَّهُ النَّاسُ إِنِّيُ كَاشِيرِ 138 النَّسُ إِنِّيُ كَاشِيرِ 167 الله عَلَى النَّبِيِّ كَاشْيرِ 167 الله عَلَى النَّبِيِّ النَّهُ النَّسُ إِنِّي كَاشْيرِ 167 الله عَلَى النَّلَافَةِ الَّذِيْنَ خَلَفُو الله كَاشِيرِ 170 الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | - 1                  |                                                                       | 137   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| اَ يَتَ وَقُولُواْ اَ حِطَةٌ كَافَيْرِ 139 اَ يَتَ وَعَلَى النَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خََلَفُواْ كَافَيرِ 170 اَ يَتَ وَعَلَى النَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خَلَفُواْ كَافَيرِ 170 اَ يَتَ كُلُهُ اللَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَافِيرِ 170 اللهَ كَافِيرِ 170 اللهَ اللهَ يَسْ اللهُ يَعْ اللهُ اللهُ يَسْ اللهُ اللهُ اللهُ يَسْ اللهُ يَسْ اللهُ يَسْ اللهُ اللهُ يَسْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَسْ اللهُ اللهُ يَسْ اللهُ اللهُ يَسْ اللهُ اللهُ يَسْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَسْ اللهُ اللهُ يَسْ اللهُ اللهُ يَسْ اللهُ يَسْ اللهُ اللهُ اللهُ يَسْ اللهُ اللهُ يَسْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَسْ اللهُ ال                         | 1   | ļ                    |                                                                       | 138   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| المَّيْتُ وَأَمُرْ بِالْكُوْفِ كَاشِيرِ 140 آيت يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَاشِيرِ 170 اللَّهُ اللَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ كَاشِيرِ 170 مورة النَّال كَاشِيرِ 170 اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   |                      |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| سورة الفال كَ تَفْير مَا الْأَنْفَالِ كَ تَفْير 170 اللهِ عَن الْأَنْفَالِ كَ تَفْير 170 اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ              | i   | 1                    |                                                                       | - 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| آيت يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ كَ تَشْيِر 142 مورة يِنْ كَ تَشْير 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l   | 1                    |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| آيت بَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ كَالْعِيرِ 142 مُورِدَ الْحِيْلِ كَاسِيرِ 142 مَنْ الْمُعْدِدِ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | - 1                  |                                                                       |       | سورة انفال کی تفسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _'′ | 2                    |                                                                       | C -   | آيت بَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ لِاسْمِير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

| فهرست  | 6/                                                                                                            | 6           | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|        | مضمون                                                                                                         | صفيتمبر     | مضمون                                                                                   |
| صفحنبر |                                                                                                               | <del></del> | آيت وَجَاوَزُنَا بِينِي إِسُوَائِيلَ الْبُعُوسِ كَانْبِر                                |
| 200    | آیت أَسْرَی بِعَبْدِهِ لَنْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ كَانْمِر                                                      | 173         | موره مود کی تفسیر                                                                       |
| 201    | آيت وَلَقَدُ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ كَاتَّنِيرِ<br>تَوَسَنِينَ أَبِرِينَ وَمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ | 174         | آيتألا إِنَّهُمْ يَثَنُونَ صُدُورَهُمْ كَاتْمِر                                         |
| 202    | آیت وَإِذَا أَرْدُنَا أَنْ نُهُلِكَ قَرْيَةًكَآفير<br>تب مُوتايير ( برير برير مرير م                          | 174         | آيت وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ كَ تَغير                                            |
| 203    | آیت ذُرِّیَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحِکآفیر<br>سر ترجی مرموره مرتزه                                        | 176         | آيت وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَوُكاءِ الَّذِيْنَكَآنْسِير                                 |
| 207    | آیت وَ آتینَا دَاوُدُ زَبُورْا کی تغییر<br>سر میر دور تا در برد                                               | 177         | آيت و كذلك أخذ ربتك إذا كانير                                                           |
| 207    | آيت قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْكَآنبير                                                                  | 178         | آيت وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ كَانْمِر                                   |
| 208    | آيت أُولَيْكَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ يَهْتُغُونَ كَاتْغِير                                                      | 179         | موره يوسف کي تغيير<br>موره يوسف کي تغيير                                                |
| 208    | آيت وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِيْكَاشِر                                                                 | l .         | 1                                                                                       |
| 209    | آيت إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُو دُا كَاتْغِير                                                       | 181         | آيت رَيْتُمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ كَاتْغِيرِ                                 |
| 209    | آيت عَسَى أَنْ يَتَعَنَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا كَافير                                                  | 182         | آيت لَقَدُ کَانَ فِي يُوْسُفَ کَآفِيرِ                                                  |
| 210    | آيت وَقُلُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُكَآنبير                                                          |             | آیت قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ أَنْفُسُکُمْ کَانْمِيرِ الْ                             |
| 210    | آيت وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ كَيْفير                                                                   |             | آیت وَ رَاوَدُتُهُ الَّتِيْ هُوَ فِي بَیْنِهَاکَآنبیر<br>اس بنته به دروری و در می برسین |
| 211    | آيت وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ كَانْمِر                                                       |             | آیت فَلَمَّا جَآءَ هُ الرَّسُوْلُ فَالَکَآنبیر                                          |
| 212    | سورهٔ کہف کی تغییر                                                                                            | I .         | آيت حَتَّى إِذَا اسْتَيْنَسَ الرُّسُلُ كَاتْنِير                                        |
| 213    | آيت و كَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ كَاتْغِير                                                                   | 187         | اموره رعد کی تفییر<br>ایسی وی درون برد موقع وجه بر تار                                  |
| 214    | آيت وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُكَ آنسِر                                                       | 188         | آيت اللَّهُ يَعُلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْسَى كَاتْسِر                                |
| 218    | آيت فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَاكَأَنْسِر                                                            | 189         | سورهٔ ابرامیم کی تغییر                                                                  |
| 222    | أيت فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَاهُ آتِناكَنْفير                                                            | 190         | آيت كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصُلُهَا ثَابِتٌكَآنبير                                       |
| 225    | أيت قُلُ هَلُ نُسِّنُكُمُ بِالْأَخْسَرِيْنَكَاتْمِر                                                           | 191         | آيت يُنْبُّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ كَانْسِر                                       |
| 226    | أيت أُولَيْكَ اللَّدِيْنَ كَفَرُوا بِآيَاتِ كَاتْمِيرُ                                                        | 191         | آيت أَكُمْ تَوَ إِلَى الَّذِيْنَ بَدَّالُوْ السَّهِ كَالُوْ السَّلِيْنِ                 |
| 227    | ورهٔ کهایعص (سورهٔ مریم) کی تغییر                                                                             | 192         | مورهٔ حجرگی تغییر                                                                       |
| 227    | يت وَأَنْدِرهُمْ مَوْمَ الْحَسْرَةِ كَالْفِير                                                                 | 193         | آيت إلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ كَانْسِر                                             |
| 228    | يت وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ كَآهِير                                                          | 195         | 1 ,                                                                                     |
| 228    | يت أَفُرا أَيْتَ اللَّهِ يُ كَفَرَ بِاليَاتِينَا كَاتْمِير                                                    | 195         | آيت رَلَقَدُ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِيْكَآنِير                                |
| 229    | يتأَطَّلَعُ الْغَيْبُ أَمِ اتَّحَذَّكَ تَفير                                                                  | 196         | آيت الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرُ آنَ عِضِيْنَ كَالْمِيرِ                                 |
| 230    | يت كَلَّا سَنكُتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّكَاتْمِير                                                            | 197         | آيت وَاعْبُدُ وَبَكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ كَاتْغِير                              |
| 230    | يت وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدًا كَيْقَرِ                                                       |             | سورو کل کی تفسیر<br>دورد در و میشورد در در بر تا                                        |
| 231    | درة طرحي تفسير                                                                                                |             |                                                                                         |
| 233    | يت واصطنعتُكَ لِنَفْسِي كَانْسِي                                                                              |             | سورهٔ بی اسرائیل کی تغییر محکم دلائل و در ایدن سے مذری ه                                |

| ارست   | ₹ 7/6 € हिंदि                                          |         |                                                             |  |
|--------|--------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|--|
| T .    |                                                        |         |                                                             |  |
| صفحةبر | مضمون                                                  | صفحتمبر | مضمون                                                       |  |
| 271    | سورة شعراء كانفيسر                                     | 234     | آيت وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوْسَى أَنْكَافْسِر                 |  |
| 272    | آيت وَلاَ مُغْزِنِي يَوْمَ يَبْعُنُونَ كَاتْغِير       | 234     | آيت فَلَا يُخُوِ جَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ كَاتْفِير        |  |
| 273    | آيت وَأَنْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَفْرِبِينَ٥ كَتْفير    | 235     | سورهٔ انبیاء کی تغییر<br>سورهٔ انبیاء کی تغییر              |  |
| 275    | سوره خمل کی تفسیر                                      |         | آیت گما بَدَاْنَا أَوَّلَ خَلْقِ كَآشِير                    |  |
| 275    | سورهٔ تصص کی تغییر                                     | 237     | سورهٔ فج کی تفسیر                                           |  |
| 275    | آيت إِنَّكَ لَا تَهُدِي مَنْ أَحْبَنْتَ كَانْسِر       | 238     | آیت وَ تَرَی النَّاسَ سُگارَی کی تغییر                      |  |
| 277    | آيت إنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ كَاتْفِير  | 239     | آيت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَكَ تَغْيِر         |  |
| 277    | سورة عنكبوت كي تفسير                                   | 240     | آيت هَذَانِ خَصْمَانِ الْحَتَصَمُوُ السَّكَ تَغْير          |  |
| 278    | سورة روم کی تغییر                                      | 241     | سورة مومنون كي تفسير                                        |  |
| 280    | آيت لَا تُبُديْلَ لِحَلْقِ اللَّهِ كَاتَفير            | 241     | مورهٔ نورکی نفسیر<br>سورهٔ نورکی نفسیر                      |  |
| 280    | سورة لقمان كي تفسير                                    | 242     | آيت وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ كَيْفْسِرِ          |  |
| 280    | آيت لَا تُشُوِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرُكَكَلَّسْير    | 244     | آيت وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَاتْسِر |  |
| 281    | آيت إنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِنْهُ السَّاعَةِ كَاتْغِير  | 245     | آيت وَيَدُرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ كَلْفير              |  |
| 282    | سورهٔ تنزیل انسجده کی تفسیر                            | 246     | آيت وَ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ كَيْ تَعْير        |  |
| 283    | آيت فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيّ كَتْفير         | 247     | آيت إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُ وُا بِالْإِفْكِ كَاتْسِر         |  |
| 284    | سورهٔ احزاب کی تفسیر                                   | 247     | آيت وَكُولًا إِذْ سَمِعْتُمُونُهُ قُلْتُمْ مَّا كَاتْفِير   |  |
| 284    | آيت ادْعُوْهُمْ لِآبَانِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ كَتْفير     | 256     | آيت وَلَوْلا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْكَ تَفير              |  |
| 285    | آيت فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُكَنْفير              | 257     | آيت إذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ كَافْسِر |  |
| 286    | آيت يَا أَيُّهَا النِّبِي قُلْ لِأَزْوَاجِكَكَ تَسْير  | 257     | آيت وَكُولا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم كَاتْفير             |  |
| 286    | آيت وَإِنْ كُنتُنَّ تُودُنَ اللَّهَكَلَّفير            | 258     | آيت يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا كَاتْفِير             |  |
| 288    | آيت وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ كَافْسِر        | 259     | آيت وَيُبيّنُ اللّهُ لَكُمُ الْآبَاتِ كَاتْفِير             |  |
| 288    | آيت تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ كَيْ تَفْير         | 260     | آيت إنَّ الَّذِينَ يُوجُونَ أَنْ تَشِيغَ كَاتْفِير          |  |
| 289    | آيت لَا تَدْخُلُوا بِيُوْتَ النَّبِيِّ كَاتْفِير       | 265     | آيت وَلْيُصُرِبُنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى كَافْسِر             |  |
| 294    | آيت إِنْ تَبْدُوا شَيْنًا أَوْ تَخْفُوهُ كَاتْفِير     | 266     | سورة فرقان كي تغيير                                         |  |
| 295    | آيت إِنَّ اللَّهَ وَمَلَانِكَتَهُ يُصَلُّونَ كَيْفِيرِ | 267     | آيت الَّذِيْنَ يُحْشَرُونَ عَلَىكَاتْسِر                    |  |
| 296    | آيت لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ آذَوُا مُوْسَى كَانْسِر | 267     | آيت وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِكَ تَفير         |  |
| 297    | سورهٔ سبا ی تغییر                                      | 269     | آيت يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ كَاتْفِير              |  |
| 298    | آيت حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ كَاتْسِر     | 270     | آيت إلَّا مَنْ قَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ كَاتْفير              |  |
| 299    | آيت إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَنُنَ كَاتْسِر    | 271     | آيت فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا كَاتْفِير                     |  |

| فهرست | 8/                                                         | 6      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفح   | مضمون                                                      | صفحةبر | مضمون                                                                                                                                     |
| 325   | سورهٔ جا ثیه کی تغییر                                      | 300    | مورهٔ طائکه( فاطر ) کی تغییر<br>ریند سی تن                                                                                                |
| 326   | آيت وَمَا يُهْلِكُنُا إِلاَّ الدَّهُو كَيْ تَغْيِر         | 300    | امورهٔ کشین کآنشیر<br>ایر بروره در                                                                    |
| 326   | سورة احقاف كي تغيير                                        | 301    | آيت والشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لِهَ كَانْسِر                                                                                        |
| 327   | آيت وَالَّذِي قَالَ لِوَ الِدَيْهِ أُفُّ لَكُمَا كَانْفِير | 302    | سورة الصافات کی تغییر<br>میسی بریتا و دوم بریتاری و در در برین                                                                            |
| 328   | آيت فَلَمَّا رَأُوهُ عَادِطًا مُسْتَقْبِلَكَ تغير          | 303    | آيت وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ كَاتْمِيرِ                                                                                     |
| 328   | سورة محمد كاتغبير                                          | 304    | اسوروم کی گفیر<br>ایو سر در د وجو سر در در سرته                                                                                           |
| 329   | آيت وَتُقَطِّعُواْ أَرْ حَامَكُمْ كَاتَنبِر                | 305    | آیت هَبْ لِیْ مُلُکًا لَا یَنْہِ غِیْکآنیر<br>تب برین کر در در میں تا در میں تا                                                           |
| 330   | سورهٔ فتح کی تنسیر                                         | 305    | آيتوَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ كَآنبِيرِ<br>مِن ثَنَ                                                                              |
| 330   | آيت إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُبِينًا كَيْغِير       | 307    | سورهٔ زمرگی تغییر                                                                                                                         |
| 331   | آيت لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْكَآنير       | 307    | آيت يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسُرَ فُواْ كَانْمِير                                                                                        |
| 332   | آيت إِنَّا أَرْسَلُنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا كَ تَغْيِر | 308    | آيت دِّ مَا فَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ كَاتَغِيرِ                                                                                    |
| 333   | آيت هُوَ الَّذِي أَنْزِلَ السَّكِينَةَ فِيكَ تَغْيِر       | 309    | آيت وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ كَاتْغِير                                                                                            |
| 333   | آيت إِذْ يُكَايِعُو نَكَ تَحْتَ كَيْ تَغِير                | 310    | آيت وَنُفِخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَكَافير                                                                                                  |
| 335   | سورهٔ حجرات کی تفسیر <sup>•</sup>                          | 310    | سورهٔ مومن                                                                                                                                |
| 336   | آيت لَا تَرُّفُعُوا أَصُواتكُمْ فَوْق كَاتْفير             | 312    | سورهٔ حم تجدد کی تغییر آ                                                                                                                  |
| 337   | آيت إِنَّ اللَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ كَاتْسِر            | 4      | آيت وَمَا كُنتُهُ مُنسَتِورُونَ أَنْكَآنبِير<br>بير سيرور ويورورون                                                                        |
| 338   | أيت وَكُو أَنْهُمْ صَبَرُوا جَتَّى كَاتْمِير               | 316    | آیت ذَلِکُمْ طَنْکُمْ کَآنیر                                                                                                              |
| 338   | ورهٔ ق کی تغییر                                            | 317    | آيت فَإِنْ يَصْبِرُواْ فَالنَّارُ مَنْوَىكَ تَغير                                                                                         |
| 339   | أيت وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ كَاتَفير                  | 317    | سورهٔ حمّ عبن (شوریٰ) کی تفییر<br>میرورهٔ حمّ عبد کرد به بیرور                                                                            |
| 340   | أيت وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبُلِ كَاتْفِير            | 318    | آيتِ إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى كَاتَغْيرِ                                                                                        |
| 341   | ورة الذاريات كي تفيير                                      |        | مورهٔ زخرف کی تغییر<br>میرین در میرین میرین                                                                                               |
| 342   | ورة والطّوركي تغيير                                        |        | آيت وَ نَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا كَيْ نَعْير                                                                                |
| 343   | ورهٔ دالنجم کی تغییر                                       |        | مورهٔ دُخان کی تغییر<br>مرح در در در ماه میرون برین                                                                                       |
| 346   | يت فكان قابَ قُوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى كَاتْغِير             |        | أيت فَارْ نَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ كَاتْنِير                                                                                      |
| 346   | يت فأوْجي إلى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى كَاتْغِير               | 1      | أيت يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌكَ تَغْيِرِ                                                                                             |
| 346   | يت لَقَدُ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ كَاتْغِير              | 1      | أيت رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَلَابَكَآنْيِر<br>مُن يَجَّ يُومِن تِيرِ مِيَّا الْعَلَابَكَآنْيِر                                        |
| 347   | يتأَفَرَ أَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى كَيْفِيرِ           | 1      | ُ يت أَنَّى لَهُمُّ الذِّكُرِّى وَقَدْ كَانْشِير<br>مُ مِنَا مِيدَّة مِيرُومِ بِي مِن مِينِ                                               |
| 348   | يت وَمَنَافَ الثَّالِفَةَ الْأُخْرَى كَاتْسِر              | 1      | ُيت ثُمَّ مُولَوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمْ كَيْنِيرِ<br>مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَ |
| 349   | يت فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا كَانْسِر                | ĩ 325  | يت إِنَّا كَاشِفُوا الْعَدَابِ قَلِيْلاً كَانْشِر                                                                                         |

| يت    | n 🛇                                                         | 9/6 ≥   | \$ <b>6</b>                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| Γ.    |                                                             | +       |                                                                  |
| مغيبر | مضمون                                                       | صفحنمبر | مضمون                                                            |
| - 373 | سورة جعد كي تفسير                                           |         | مورة" إفْتُرْبَتِ السَّاعَةُ" (مورة قر) كَاتْغير                 |
| 373   | آيت وَ آخُرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يُلْحَقُوا بِهِمْ كَانْسِر | 350     | آيت وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْاكَانْسِر                  |
| 374   | آيت رَادًا رَأُوا يَجَادَهُ كَانْسِر                        | 352     | آيت تَجُرِي بِأَعْدِينَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَكَافْسِر            |
| 375   | سورهٔ منا نقون کی تنسیر                                     | 352     | آيت وَلَقَدُ يَسُّونُا الْقُوْآنَ لِلذِّكْرِكَ تَعْير            |
| 375   | آيت قَالُوْ ا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ كَانْسِر   | 353     | آيتأُعْجَازُ مَنْخُلٍ مُنْقَعِمٍ فَكَيْفَكَأَفْير                |
| 376   | آيت اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً كُلّْفِير              | 353     | آيت فكانُوا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ كَانْسِر                    |
| 377   | آيت ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا أَسْ كَافْسِر | 353     | آيت وَلَقَدُ صَبَّحَهُمْ مُكُرَّةً عَذَابٌ كَاتْفِير             |
| 378   | آيت وَإِذَا رَأْيَتُهُمْ تُعْجِبُكَ كَاتْسِر                | 354     | آيت وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ كَاتْغِير          |
| 379   | آيت وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرْ كَاتْفير    | 354     | آيت سَيْهِزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ كَاتْغِير          |
| 379   | آيت سُوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرُتَ لَهُمْ كَاتْغَير      | 355     | آيت بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ كَافْسِر           |
| 380   | آيت هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا كَافْسِر       | 356     | سورهٔ رخمن کی تفسیر                                              |
| 381   | آيت يَقُوْلُونَ لَيْنُ رَّجَعُنَا إِلَىكَآنْسِر             | 358     | آيت وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنتَان كَاتْسِر                          |
| 383   | سورهٔ تغابن کی تفسیر                                        | 359     | آيت حُوْرٌ مَقْصُورًاتٌ فِي الْحِيَامِ كَاتْسِر                  |
| 384   | سورهٔ طلاق کی تغییر                                         | 359     | سورهٔ داقعه کی تغییر                                             |
| 385   | آيت وأولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنُكَانْسِر           | 361     | آيت وَظِلِّ مَّهْدُوْدٍ كَاتْسِر                                 |
| 386   | سورهٔ تحریم کی تفسیر                                        | 361     | سور و ٔ حدید کی تفسیر                                            |
| 386   | آيت يَا أَيُّهَا النَّبِي لِمُ تُحَرِّمُ مَا كَالْبِير      | 362     | سورهٔ مجادله کی تفسیر                                            |
| 388   | آيت تَبْتَغِي مَرْضَاةً أَزْوَاجِكَ كَلَّفْسِرِ             | 362     | سور و حشر کی تفسیر                                               |
| 392   | آيت وَإِذْ أَسَرُّ النَّيِّيُّ إِلَى بَعْضِ كَاتْفير        | .363    | آيت مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيَّنَةٍ كَانْسِر                       |
| 392   | آيت إِنْ تَتُوبُا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ كَيْ تَشِير          | 363     | آيت مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَّسُولِهِ كَالْفير                |
| 393   | آيت عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْكَ تَغْيِر          | 364     | آيت وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُلُوهُ كُلِّغِير                |
| 394   | سورة ملك كي تغيير                                           | 365     | آيت وَ الَّذِينَ تَبَوَّوُ اللَّهُ ارْ وَ الْإِيْمَانَ كَلّْغَير |
| 394   | سورهٔ ن والقلم کی تغییر                                     | 365     | آيت وَيُوْرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ كَاتْفِير                     |
| 395   | آيت عُنُلُّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيْمِ كَآهِير                  | 366     | سورة المتحند كآنسير                                              |
| 395   | آيت يَوْدُ مَ يُكُشِفُ عَنْ سَاقٍ كَلْفَير                  | 367     | آيت لا تَتَّخِذُوا عَدُونِي وَعَدُونَ كُمْ كَاتْفِيرِ .          |
| 396   | سورة الحاقبة كي تفسير                                       | 369     | آيت إِذَا جَاءً كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ كَافْسِر        |
| 396   | سورهٔ سَالَ سَائِلٌ (معارج) کی تغییر                        | 370     | آيت إِذَا جَاءَ كَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ كَيْفِير         |
| 397   | سورۇنۇح كىتفېر                                              | 372     | سورة صف كاتفير                                                   |
| 397   | وداورسواع اور يغوث اور يعوق اور نسركي تفسير                 | 373     | آيت مِنْ بَعْدِي اسْمَهُ أَحْمَدُ كَانْسِر                       |

|        | दर्शशिक्ष                                                     |           |                                                                                                                                                                       |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| فهرست  | \$€ 10                                                        | /6_EX     |                                                                                                                                                                       |  |  |
| صفحنبر | مضمون                                                         | صفحةبر    | مضمون                                                                                                                                                                 |  |  |
| 416    | سورهٔ فجر کی تغییر                                            | 398       | سوروً جن کی تفییر<br>مرماسی آذ                                                                                                                                        |  |  |
| 417    | سورة لأأفيسم كاتغير                                           | 399       | سورهٔ مزل کی تغییر<br>مرف تغ                                                                                                                                          |  |  |
| 418    | سورةوالشمس وصحاها كآفير                                       | 400       | سورهٔ میرژگی تغییر<br>به بود بود بود                                                                                                                                  |  |  |
| 419    | سورهٔ والليل كي تغيير                                         | 401       | آیت قُمْ فَانْدِرْ کَآئیرِ                                                                                                                                            |  |  |
| 419    | آيت وَالنَّهَادِ إِذَا تَجَلَّى كَآنْسِر                      | 401       | آیت وربین میدن کانیر                                                                                                                                                  |  |  |
| 420    | آيت وَمَا حَلَقَ الدَّكَرَ وَالْأَنْفِي كَاتَغِيرِ            | 402       | آیت و کیابک کھٹر کی تغییر                                                                                                                                             |  |  |
| 420    | آيت فأمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى كَاتَّفِيرِ                 | 402       | آيت وَالرُّ جُوْرَ فَاهْجُورْ كَآنبير                                                                                                                                 |  |  |
| 421    | آيت وصَدَّقَ بِالْحُسْنَى كَاتْغِيرِ                          |           | سورهٔ قیامه کی تغییر                                                                                                                                                  |  |  |
| 421    | آيت فَسَنيسُرُهُ لِلْيُسْرَى كَ تَغْيِر                       |           | آيت لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِمُعْجَلَ بِهِ كَانْبِر                                                                                                             |  |  |
| 422    | أيت وَأَمَّا مَنْ بَهُولَ وَاسْتَغْنَى كَتْغِير               | 404       | آيت إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْ آنَهُ كَانْسِرَ<br>تَا يَانَ وَمِهْ مِنْ وَمِدْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن |  |  |
| 422    | أيت وكذب بالمحسنى كآنير                                       | 404       | آیت فَاِذَا قَوَ أَنَاهُ فَاتَبِعْ قُوْ آنَهُ كَاتْمِير<br>سورهٔ دهری تغییر                                                                                           |  |  |
| 423    | ُيت فيسنيسرهُ لِلْعُسْرَى كَاتْنِير                           |           | موره دهري سير<br>سوره والمرسلات كي تغيير                                                                                                                              |  |  |
| 424    | ورهٔ والفعیٰ کی تغییر                                         |           |                                                                                                                                                                       |  |  |
| 424    | يت مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى كَ تَغير                 |           | آيت اِنَّهَا تَرْمِي بِشَور كَالْقَصْوِ كَانْسِر<br>آيت كَانَّهُ جِمَالاَثْ صُفْرٌ كَانْسِر                                                                           |  |  |
| 425    | رهٔ الم نشرح کی تغییر                                         |           | اليت قلدا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ كَانْسِر                                                                                                                              |  |  |
| 425    | رهٔ والیین کی تغییر                                           | 1         | اليت علمه يوم لا ينطقون المير                                                                                                                                         |  |  |
| 426    | رهٔ اقرأ کی تغییر                                             |           |                                                                                                                                                                       |  |  |
| 430    | بت خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ كَانْسِر                   |           | آيت بودة يُنفَخُ فِي الصَّودِ كَاتغير<br>سورة والنازعات كَاتغير                                                                                                       |  |  |
| 430    | ت الْحُرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْوَمُ كَاتَّكِير                  |           | عوره والنازعات ناسير<br>سوره عبس کي تغيير                                                                                                                             |  |  |
| 430    | ت الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ كَاتَغِير                       | 1         | ا موروه من                                                                                                                        |  |  |
| 431    | ت كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتُهِ لَنَسْفَعَنْ كَاتْغِير          | 4.1 م     | 27 C2 - C2 10 77 6 11 515                                                                                                                                             |  |  |
| 431    | ه کندری تغییر                                                 | 1         | 3700 360 38 800                                                                                                                                                       |  |  |
| 432    | أبينه كاتغير                                                  | - 1       | المالية                                                       |  |  |
| 433    | ةُ 'إِذَا زُنْدِكَ" كَانْمِر                                  | •         | المريد المرادي                                                        |  |  |
| 433    | ت فَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَّهُ كَاتْغِير |           | اماری برجی تفیر                                                                                                                                                       |  |  |
| 435    | ووَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَوَهُ كَاتْمِر     |           | اسور کیال قربی افغیر ساز استان قربی کاف                                                                                                                               |  |  |
| 435    | ٔ والعادیات کی تغییر<br>سرت                                   |           | سه باعلان کوند                                                                                                                                                        |  |  |
| 435    |                                                               |           | الله عالم الله                                                                                                                                                        |  |  |
| - 435  |                                                               | · - · · · | محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع                                                                                                                                     |  |  |

|   | ارب     | <b>♦</b> 1                                                                                       | 1/6     | \(\frac{1}{2}\)                                                                                      |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ĺ | _       |                                                                                                  |         |                                                                                                      |
|   | صفحتمبر | مضمون                                                                                            | صفحتمبر | مضمون                                                                                                |
| Ì | 464     | سورهٔ فاتحه کی نضیلت کابیان                                                                      | 436     | سورة والعصر                                                                                          |
|   | 469     | سورهٔ بقره کی نضیلت کابیان                                                                       | 436     | سورة همزه كي تغيير                                                                                   |
|   | 471     | سورهٔ کهف کی نضیات کابیان                                                                        | 436     | سورهٔ فیل کی تغییر                                                                                   |
| 1 | 471     | سورة فتح كى فضيلت كابيان                                                                         | 436     | سورهٔ قریش کی تغییر                                                                                  |
|   | 472     | سورة ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ كَ ضيلت كابيان                                                 | 437     | سورهٔ ماعون کی تغییر                                                                                 |
| ١ | 474     | معوّذات كي نضيلت كابيان                                                                          | 437     | سورهٔ کوژ کی تغییر                                                                                   |
| 1 | 475     | قرآن کی تلاوت کے وقت سکینت اور فرشتوں کا اتر نا                                                  | 438     | سورهٔ کا فرون کی تفسیر                                                                               |
|   |         | جس نے کہا کہ نی کریم مٹالینٹم نے بچونہیں چھوڑا مگر جودو                                          | 439     | سورهٔ نصر کی تفسیر                                                                                   |
| , | 476     | لوحوں کے درمیان محفوظ ہے، اس کا میکہنا تھیج ہے                                                   | 439     | آيت وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي كَانْسِر                                                     |
| 1 | 476     | قرآن مجيد كي دوسر المتمام كلامول بركس قد رفضيات م                                                | 440     | آيت فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُكَأَفْسِر                                              |
|   | 478     | کتاب الله برعمل کرنے کی وصیت کابیان                                                              | 441     | سورة لهب كي تفسير                                                                                    |
|   | 478     | جوُّخُف قرآن مجيد كوخوش آوازي سے نه پڑھے                                                         | 442     | آيت وَتَبَّ٥ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ كَاتْسِر                                                     |
|   | 480     | قرآن مجيد پر صفوالي پردشك كرناجائز ب                                                             | 442     | آيت سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ كَآنِير                                                            |
|   |         | تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور دوسرول                                             | 443     | آيت وَامْرَأْتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطِّبِ كَالْفِير                                                    |
|   | 480     | کو پڑھائے                                                                                        | 443     | سوره قل موالله احد کی تفسیر                                                                          |
| 1 | 482     | زبانی قرآن مجید کی تلاوت کرنا                                                                    | 444     | آيت الله الصَّمَدُ كَيْ نفير                                                                         |
| l | 483     | قرآن مجيدكو بميشه پر حقة اوريادكرتے رہنا                                                         | 444     | سورة الفلق كي تفسير                                                                                  |
|   | 484     | سواري پر تلادت کرنا                                                                              | 445     | سورة الناس كي تفسير                                                                                  |
| ŀ | 484     | بچوں کوقر آن مجید کی تعلیم دینا                                                                  | 447     | كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ                                                                         |
| ŀ | 485     | قرآن مجيد كوبھلا دينا                                                                            | -       | وی کوکراتری اورسب سے پیلےکون ی آیت نازل موئی                                                         |
|   | 1       | جن کے زو کیک مور و بقرہ ما فلاں فلاں مورت (نام کے ساتھ )                                         | 447     | تقى؟                                                                                                 |
|   | 486     | کہنے میں کوئی جرج نہیں                                                                           | 449     | قرِ آن مجید قریش اور عرب کے محاورہ میں نازل ہوا                                                      |
|   | 488     | قرآن مجید کی تلاوت صاف صاف اور هم رهم رکز کرنا                                                   | 451     | قرأ ن مجيد كوجن كرنے كابيان                                                                          |
|   | 489     | قرآن مجيد پڙھنے ميں مركز ا                                                                       | 454     | نِي كُريم مَنْ النَّيْمِ كَ كاتب كابيان                                                              |
|   | •       | قرآن مجید پڑھتے وقت حلق میں آواز کو تھمانا اور خوش                                               | 455     | قرآن مجيد سات قراوتوں ميں نازل ہواہے                                                                 |
|   | 490     | آ ذازی نے قرآن مجید پڑھنا                                                                        | 456     | قرآن مجيديا آپنول کارتيب کابيان                                                                      |
|   | 490     | خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کرنامتحب ہے                                                             | 458     | جرئيل مَالِيَلِهِ نِي مَنْ لِيَوْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله |
| ŀ | 491     | جس نے قرآن مجید کو دوسرے سے سنتا پیند کیا                                                        |         | نی اکرم منافیق کے صحابہ وی کھنے میں قرآن کے قاری (حافظ)                                              |
| I | 491     | قرآن مجید سننے والے کا بڑھنے والے سے کہنا کہ بس کر<br>ومنفر د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ |         | ا کونکون تھے؟                                                                                        |

| فهرست   | 12                                                                                                             | /6 <b>≥</b> ₹          | > 以以後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحنمبر | مضمون                                                                                                          | صختمر                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 517     | مورت سے نکاح کرنا                                                                                              |                        | المتنى مدت مي قرآن مجيد حتم كرنا جائي؟ ادر الله تعالى كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 518     | عورت کی فوست سے بچنے کابیان                                                                                    | 492                    | فرمان در پس پرهو جو بچو بھی اس میں''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 519     | آ زاد ورت كافلام مردك تكاح مين بوناجائز ب                                                                      | 494                    | قرآن مجید کی طاوت کرتے وقت (خوف البی ہے)رونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 520     | آ دی چارود یول سے زیادہ (بیک دنت) نہیں رکھ سکتا                                                                |                        | ال مخض کی فرمت میں جس نے وکھاوے یا هم پروری یا فخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 521     | رضاعت كابيان                                                                                                   | 495                    | کے لیے قرآن مجید کو پڑھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | ال محف كى دليل جس نے كہا كه دوسال كے بعد ، مجروضاعت                                                            | 497                    | قرآن مجیداس دفت تک پردهو جب تک دل لگار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 523     | <i>ے ح</i> مت نه او کی                                                                                         | 499                    | كِتَابُ النِّكَاحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1       | جى مردكا دودھ بدوه بھى دودھ پينے والے پر حرام بوجاتا                                                           | 499                    | نکاح کی نشیلت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 524     | ہے(کیونکدشیرخوارکاباپ بن جاتاہے)                                                                               |                        | نی کریم مان الله کافرمان: "تم میں سے جوفحض جماع کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 524     | ا کر صرف دوره پلانے والی عورت رضاعت کی گواہی دے                                                                |                        | کی طاقت رکھتا ہوا سے شادی کر لیٹی جا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 525     | كون ي عورتن حلال بين اوركون ي حرام بين؟                                                                        |                        | جونکاح کرنے کی طانت شرکھتا ہودہ زوزہ رکھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 527     | آيت وَرَبَآلِبُكُمُ اللَّاتِي فِي كَاتْسِر                                                                     | 1 :102                 | بيك وقت كى بيويال ركھنے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 528     | أيت وَأَنْ تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ كَالْفِير                                                          |                        | جس نے کمی مورت سے شادی کی نیت سے بجرت کی ہویا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | س بیان میں کداگر پھوپھی یا خالہ نکاح میں ہوتو اِس کی سیجی                                                      | 503                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 529     | بحائم كونكاح مين نبس لايا جاسك                                                                                 |                        | ایسے تک دست کی شادی کرانا جس کے پاس صرف قرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 530     | كاح شفار كاميان                                                                                                | 1 204                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | لیا کوئی فورت کی سے نکاح کے لیے اپ آپ کو ہبہ کر عق                                                             |                        | مستحض کا ہے بھائی ہے یہ کہنا کہتم میری جس بیوی کوبھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 531     | مي؟ في المالية | 504                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | رام والانخف صرف نكاح (عقد) كرسكتا ب عالت واحرام                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 531     | ں بیوی ہے جماع کرنا جائز نہیں ہے<br>مار مار مار مار مار مار مار مار مار مار                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | خریس رسول الله مَالِیْتُوم نے نکاح متعدے منع کردیا تھا<br>میں ا                                                |                        | <b>آگرور در میرا</b> کی مربی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 532     | س کے اب متعدرام ہے)                                                                                            | 509                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 534     |                                                                                                                | ر ا<br>ارک             | ا مرس کا ورت ہے بھا کا جائے ۔<br>الونڈ ایول کا رکھنا کیسا ہے اور اس محض کا ثواب جس نے اپنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | ی انسان کا اپنی بٹی یا بہن کو اہل خیر سے نکاح کے لیے  <br>پاکرنا                                               |                        | الدوي كرون المراس المرا |
| 535     | ري ومي ريون د در سري                                                                                           | . 1                    | اخس زاری کربین می سر بر تر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 537     | و براه ک کی                                                                                                    | L L                    | مقل بادر ی در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 537     | ا سير وصحونهد                                                                                                  | 1.7                    | مان سرطون میدم ایران میا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 539     | المالغ المرامي المالي                                                                                          |                        | كفايت من بالداري كالحاظ مونا اور غريب مردكا بالدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 54    | برت وال وبال المامات.                                                                                          | € ' L <sub>e</sub> = - | T. Alerra TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| اربت    | <b>♦</b> (1                                                                                 | 13/6 😣 🖫 |                                                                             |  |  |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| صفحتمبر | مضمون                                                                                       | صفحةبر   | مضمون                                                                       |  |  |  |
| 563     | دلہن کے مہننے کے لیے کیڑے اور زیوروغیرہ عارینالینا                                          | 544      | آ دی این نابالغ لوکی کا نکاح کرسکتا ہے                                      |  |  |  |
| 564     | جب شوہرا پی بیوی کے پاس آئے تو کون کا دعا پڑھے                                              | 545      | باپ کا بنی بنی کا نکاح مسلمانوں کے امام یابادشاہ ہے کہنا                    |  |  |  |
| 564     | وليركى دموت دولها كوكرنالازم ہے                                                             | 545      | سلطان بھی دلیہے                                                             |  |  |  |
| 565     | دلیمه میں ایک بحری بھی کافی ہے                                                              |          | باب یا کوئی دوسرادلی کواری یا بیوه عورت کا تکات اس کی رضا                   |  |  |  |
| ŀ       | سمی بوی کے ولیمہ میں کھانا زیادہ تیار کرناکسی کے ولیمہ میں                                  | 546      | مندی کے بغیر ذکر ہے                                                         |  |  |  |
| 567     | کم،درست ہے                                                                                  | 6        | اگركسى في اين بين كا فكاح جرأ كرديا تويدفكاح باطل موكا                      |  |  |  |
| 567     | ایک بگری ہے کم کاولیمہ کرنا                                                                 | 548      | يتيم لڑکی کا نکاح کردينا                                                    |  |  |  |
|         | وليمه كي دعوت ادر جرايك كي دعوت قبول كرناحل إادرجس                                          | 549      | اگر کسی مرد نے لڑک کے دلی ہے کہا:                                           |  |  |  |
| 567     | نے سات دن تک دھوت دلیمہ کوجاری رکھا                                                         | 550      | کوئی ہمی مسلمان اپنے ہمائی کی مثلی پر مثلی شکرے                             |  |  |  |
|         | جن کمی نے دعوت قبول کرنے ہے اٹکار کیا اس نے اللہ اور                                        | 551 ·    | پیام چھوڑ دینے کی دجہ بیان کرنا                                             |  |  |  |
| 569     | اس کے رسول کی نافر مانی کی                                                                  | 552      | (عقدے پہلے) نکاح کا خطبہ پڑھنا                                              |  |  |  |
| 570     | جس نے بحری کے کھر کی دعوت کی اواسے بھی قبول کرنا جاہیے۔                                     | 552      | نكاح اوروليمه كي دعوت ميس وق بجانا                                          |  |  |  |
| 57.0    | برایک دوت قبول کرناشادی کی مویا کسی اور بات کی                                              | 553      | آيت وَ آتُوا النَّسَآءَ صَدُفَاتِهِنَّ بِحُلَةً كَانْمِر                    |  |  |  |
| 571     | وعوت شادی میں عورتوں اور بچوں کا بھی جانا جائز ہے                                           | . •      | قرآن کی تعلیم مبر ہو یکتی ہے اس طرح اگر مبر کا ذکر ہی نہ                    |  |  |  |
| 571     | اگرد وت میں جا کروہاں کوئی کام خلاف شرع دیکھے                                               | 554      | كري تب بهي نكاح محيح موجائع كا                                              |  |  |  |
|         | شادی میں عورت مردوں کا کام کاج خودا پی مرضی سے کرے                                          | 555      | كونى جنس يالوب كى الكوشى مېر بوسكتى بى كونقدرو پىيىند بو                    |  |  |  |
| 573     | توكيها ہے؟                                                                                  | 555      | نكاح ميس جوشرطيس طيحى جاتمين النكاميان                                      |  |  |  |
| . *     | محجور کاشریت یا در کوئی شربت جس میں نشد نه موشادی میں                                       | 556      | وه شرطین جو نکاح میں جا ترجمیں                                              |  |  |  |
| 573     | ្រុំ<br>                                                                                    | 556      | شادی کرنے والے کے لیے زرور مگ کاجواز                                        |  |  |  |
| 574     | عورتوں کے ساتھ خوش خلقی ہے پیش آنا                                                          | 557      | وولها کو کس طرح دعاوی جائے؟                                                 |  |  |  |
| 574     | عورتوں ہے اچھاسلوک کرنے کے بارے میں دصیت                                                    |          | جوعورتیں دلہن کو بناؤ سنگھار کر کے دولہا کے گھر لائیں ان کو                 |  |  |  |
|         | الله كاسورة تحريم بين بيفر مانا كه الوكواخودكوا درايين بيوى بجول                            | 558      | ادر دلهن کو کیونکر وعادیں                                                   |  |  |  |
| 575     | كودوز نَّ بي بياؤ"                                                                          | 558      | جہادمیں جانے سے پہلے ٹی دہمن سے محبت کر لینا بہتر ہے                        |  |  |  |
| 576     | اپنے گھر دالوں ہے اچھاسلوک کرنا                                                             | 559      | جس نے نوسال کی عمر کی بیوی کے ساتھ وخلوت کی                                 |  |  |  |
|         | آ دمی اپنی بٹی کواس کے خاوند کے مقدمہ میں نفیعت کرے تو<br>اس                                | 559      | اسفر میں نئی دلہن کے ساتھ دفلوت کرنا<br>اسر کو سے الیہ میں میں میں میں میں  |  |  |  |
| 579     | کیاہے؟                                                                                      | 560      | وولہا کا دلہن کے پاس یادلہن کا دولہا کے پاس دن کوآٹا                        |  |  |  |
| 584     | شو ہرگی اجازت ہے عورت کونقلی روز ہ رکھنا جائز ہے؟                                           | 560      | عورتوں کے لیے تمل کے بچھوٹے وغیرہ بچھانا جائز ہے                            |  |  |  |
| 584     | جوگورت ناراخی ہوکرایے شوہر کے بستر سے الگ ہوجائے<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں | 561      | و ، عورتیں جودلبن کا بناؤسنگھار کرئے شوہر کے پاس لے جائیں<br>لا ب ہے بہ میں |  |  |  |
|         | عورت اپنے شوہر کے گھریں آنے کی کمی غیرمردکواس کی                                            | 561      | ولهن وخما كف بهيجنا                                                         |  |  |  |

حکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

| فهرست  | الله الله الله الله الله الله الله الله                |         |                                                                                                                                                                               |  |
|--------|--------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| صفختبر | مضمون                                                  | صفحةبمر | مضمون                                                                                                                                                                         |  |
| 598    | غيرت كابيان                                            | 585     | اجازت کے بغیراجازت نہ دے                                                                                                                                                      |  |
| 602    | عورتوں کی غیرت اور ان کے غصے کابیان                    | 586     | خادندکی ناشکری کابیان                                                                                                                                                         |  |
|        | آ دمی این بی کوغیرت اور غصر نہ آنے کے لیے اور اس کے    | 587·    | مبارې يوى كابھى تم پرت بے                                                                                                                                                     |  |
| 603    | حق میں انصاف کرنے کے لیے کوشش کرسکتا ہے                | 588     | ہو <b>ی</b> ا ہے شوہر کے گھر کی حاتم ہے<br>اس کو میں موروں                                                                                                                    |  |
| 604    | عورتول كازياده بهوجانا اورمردول ميس كمى آجانا          | 589     | آيت أَلرِّ جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ كَاتْغِيرِ                                                                                                                      |  |
|        | محرم کے سواکوئی غیر مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی نہ |         | نی اگرم منافقیم کاعورتوں کو اس طرح چھوڑ نا کہ ان کے                                                                                                                           |  |
| 604    | اختیار کرے اور الیعورت کے پاس نہ جائے                  | 589     | گھروں ہی میں نہیں گئے                                                                                                                                                         |  |
|        | اگرلوگول کی موجودگی میں ایک مرد دوسری (غیرمحرم)عورت    | 590     | عورتو ل کومارنا مکروہ ہے                                                                                                                                                      |  |
| 605    | ے تہائی میں کھھ بات کرے تو جائز ہے                     | 591     | مورت گناہ کے حکم میں اپنے شوہر کا کہنا نہ مانے<br>مورت گناہ کے حکم میں اپنے شوہر کا کہنا نہ مانے                                                                              |  |
| 606    | زنانے اور تیجو مے ورتوں کے پاس ندآ کمیں                |         | الله کا فرمان: ''اوراگر کمی غورت کواپے شوہر کی طرف ہے                                                                                                                         |  |
|        | عورت حبشیوں یا ای طرح دوسرے مردوں کو دیکھ سکتی ہے      | 591     | نفرت ادر منه موژنے کاخوف ہو''                                                                                                                                                 |  |
| 606    | أكركسي فتننه كاذرنه بو                                 | 592     | عز ل کامیان                                                                                                                                                                   |  |
| 607    | عورتوں کا کام کاج کے لیے باہر نکانا درست ہے            |         | سنرکے ارادہ کے دقت اپنی بیو بوں میں انتخاب کرنا                                                                                                                               |  |
| -      | مجد وغیرہ میں جانے کے لیے عورت کا اپنے شوہر سے         |         | عورت اپنے شو ہر کی باری اپی سوکن کودے سکتی ہے اور اس                                                                                                                          |  |
| 608    | اجازت ليئا                                             | 594     | کی تقلیم کس طرح کی جائے؟                                                                                                                                                      |  |
| 608    | دودھ کے رشتے سے بھی مورت محرم ہوجاتی ہے                | 594     | یو بول کے درمیان انصاف کرنا واجب ہے<br>ام س                                                                                                                                   |  |
|        | ایک عورت دومری عورت سے (بستر ہوکر) نہ چمنے ،اس         |         | اگر کسی کے پاس ایک ہوہ عورت اس کے نکاح میں ہو پھر                                                                                                                             |  |
| 609    | کیے کہاں کا حال اپنے خاوندہے بیان کرے                  |         | ایک تواری بھی کرے تو جائز ہے ،                                                                                                                                                |  |
| 1      | كى مردكايكها كرآج رات يس ائى بيويوں كے باس             |         | کنواری بیوی کے ہوتے ہوئے جب کسی نے بیوہ عورت                                                                                                                                  |  |
| 610    | جا وَل گا                                              | 1       | ے شاوی کی اُو کوئی کمنا نہیں ہے                                                                                                                                               |  |
| 611    | آ دمی سفرے دات کے دنت اپنے کھرند آئے                   | 1       | مردا پی سب بواول سے صحبت کرے آخر میں ایک عسل کر<br>اس                                                                                                                         |  |
| 612    | جماع ہے بیچ کی خواہش رکھنے کابیان                      | 595     | المانح                                                                                                                                                                        |  |
|        | ب خاوندسفرے آئے تو عورت استر و لے اور بالوں میں ا      | 596     | مرد کا پنی بیویوں کے پاس دن میں جانا بھی جائز ہے                                                                                                                              |  |
| 614    | کی کرے                                                 |         | اگر مردانی بیاری کے دن کسی ایک بیوی کے گھر گزارنے                                                                                                                             |  |
| 615    | أيت وَلاَ يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ كَاتْنِير     |         | کے لیے اپنی دوسری بیویوں سے اجازت لے تو اسے اس کی                                                                                                                             |  |
| 615    | أيت وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلَّمَ كَاتَّفِير |         | اجازت دی جائے                                                                                                                                                                 |  |
|        | یک مرد کا دوسرے سے یہ پوچھنا کہ کیاتم نے رات اپنی      |         | اگرمردکوا پی ایک بیوی سے زیادہ محبت ہوتو                                                                                                                                      |  |
|        | اورت سے محبت کی ہے؟ اور کمی شخص کا اپنی بٹی کے کو کھ   |         | جھوٹ موٹھ جو چیز نہیں ملی اس کو بیان کرنا کہ لڑگئی اس طرح<br>ویٹ کر دنتی میں میں میں اس کا میں کا میں کا کہا تھا گئی اس طرح |  |
| 616    | ال غصر كى وجدے مارنا                                   | .597    | ا بی سوکن پرفتر کرناعورت کےواسط منع ہے                                                                                                                                        |  |

## تشريحي مضامين

| صخيمبر | مضمون                                             | صفحتمبر         | مضمون                                              |
|--------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 79     | علائے يمودى كى ايك بدويانتى كابيان                | 22              | جری نمازوں میں آمین بالجبر سنت نبوی ہے             |
| 79     | امت محمد میکاستروال (۵۰) نمبر ہے                  | 25              | حفرت معد بن معاذ کی غیرت ایمان کابیان              |
| 83     | كلمه حسبنا الله ونعم الوكيل كفضائل                | 26              | توحيدوشرك پرايك تفصيلى بيان                        |
| 84     | ایک زېر مليمانپ کابيان جو کچهلوگول کي گردنول      | 30              | ترد يدتقليد جامد                                   |
| 95     | پادر یوں کے پچھاعتر اضات فاسدہ کی تروید           | 31              | اقوام مشركين كےغلط تصورات                          |
| 96     | منہ بولے بھائیوں کے لئے وصیت کی جاسکتی            | 33              | صراط متقيم كي دوحر في وضاحت                        |
| 98     | المحديث مفات بارى كى تاويل نبين كرتے              | 34              | عبادت کوائمان ت تعبیر کیا گیا ہے فقد بر            |
| 100    | مقلدین جامدین کے لئے ایک دعائے خیر                | 38              | تحويل قبله پرايك فاضل عصر كاتبعره                  |
| 100    | تقلیر شخفی کی جژ کٹ منگ                           | 41              | اسلام كاليك ابم قانون" قصامن"                      |
| 101    | مومن کی ایک خاص نشانی                             | 42              | الله والول كاعز صميم وه كام كرجاتا بـ              |
| 101    | ایک سچمجتر سول کابیان                             | 46              | حضرت عدی بن حاتم کی ایک غلطهٔ بی اوراس کااز اله    |
| 103    | حضرت زيدبن ثابت انصاري الثنثة كاذ كرخير           | 50              | ایک آیت قرآنی کی تشریخ                             |
| 104    | خون ناحق بهت برا گناه ہے                          | 51              | مقلدین کوسبق لیرا چاہیے                            |
| 110    | منف ازک کا کسی می کا نقصان شریعت می سخت نابسند ہے | 53 <sup>.</sup> | ابهم ترين وعادبنا اتنا فى الدنيا آخرتك             |
| 111    | دوزخ کے سات طبقات کا بیان                         | 56              | ایک گنده فعل جومو جب لعنت ہے                       |
| 113    | كالدكي تفصيلات                                    | 56              | ازخود حلاله کرنے کرانے والے ملعون ہیں              |
| 114    | دين كال كي تصوير                                  | 57              | منسوخ ہونے پرایک دوحرفی جامع نوٹ                   |
| 115    | پانچ عیدوں کا تاریخی اجتماع<br>م                  | 59              | ایک فتو کی کی وضاحت                                |
| 116    | لتيتم كاراجح طريقة مسنونه                         | 60              | صلوة وسطى مرادنمازعمرب                             |
| 118    | کچه مرتدین کابیان<br>پیچه                         | 62              | صلوة خوف كابيان                                    |
| 121    | اسلامی قانون کی پختگی پراشاره                     | 65              | سودخورآ خرت میں بحالت جنون الٹھے گا                |
| 125    | ایک خطبه نبوی پراشاره                             | 66              | قرض خواہوں کے لئے ایک بہترین نمونہ                 |
| 137    | الل حديث مفات الهيد مين تاويل نبين كرتے           | 68              | ول میں کسی برے کام کا محض خیال آجانا محناہ نبیں ہے |
| 141    | مسلمانوں کی قوت میں کیوں فرق آ ممیا               | 70              | آیات متنابہات کے بارے میں                          |
| 144    | سیع مثانی سے مرا د سور و فاتحہ ہے                 | 76              | مدیث ہرقل سے متعلق کچھ تشریح                       |

| للمضامين | 16 کا           | /6               |                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| صفخبر    | مضمون                                               | صفحةبمر          | مضمون                                           |
| 247      | لعان مجروطلاق ہے۔                                   | 147              | عبدالله بن عمر ولي الله كل علم زعمل برايك اشاره |
| 257      | ایک جدیث پراعتراض ادراس کا جواب                     | 151              | سورہ تو ہدئے آغاز میں بسم اللہ شہونے کی وجہ     |
| 260      | حضرت حسان بن ثابت رخافتنا كي براءت                  | 154              | فح الجرب مراد                                   |
| 260      | ایک عجب مکایت                                       | · 155            | ائمة الكفر سے مراد                              |
| 266      | پرده کابیان                                         | 155              | ابوذر دلانظ كاذ كرخير                           |
| 271      | قیامت سے پہلے پانچ نشانیوں کابیان                   | 156              | سال کی دضاحت                                    |
| 272      | حضرت ابراہیم مَالِبُلِا کے والد کاذ کر              | 162              | اخلاق نبوی کامیان                               |
| 278      | توحید کے متعلق ایک مثال                             | 168              | آيت وعلى الثلاثة الذين كاتشرح                   |
| 282      | احسان کی تشررخ                                      | 173              | آيت الذين احسنوا الحسني وزيادة كي وضاحت         |
| 284      | لے پالک حقیقی باپ کی طرف منسوب ہوگا                 | 182              | پوسف مانیلاً کے بھائیوں کے نام                  |
| 287      | عورتوں کے لئے گھروں میں دین تعلیم                   | 187              | الفظ كذبواكآنسير                                |
| 288      | زید بن حارثه رخانتیو کا پی بیوی کوطلاق دینا         | 191              | قبرين ثابت قدى                                  |
| 289      | عورتون كاخودكور سول الله مناشخ فلم كوبهه كرنا       | 194              | الله تعالى جب جابتا ہے كلام كرتا ہے             |
| 294      | رضاعت کے مسائل                                      | 197 <sup>-</sup> | قرآنی لفظ یقین کی تشریح اور قول باطل کی تر دید  |
| 297      | حضرت موی عَالِیَلِا کاایک دانعه                     | 197              | سالم مولی ابوحذیفه رایخین                       |
| 301      | فضائل سورة ليبين                                    | 199              | نلى عمر كى تفصيل                                |
| 302      | سورج اور عرش کے بارے میں کچھ نفصیلات                | 202              | بني امرائيل کی وضاحت                            |
| 304      | سورهٔ مس کاشان نزول                                 | 202              | جاير بن عبدالله ذا فينا كاذ كرخير               |
| 309      | متكلمين كى ايك ترويد                                | 206              | حصرت نوح بطورآ دم ثانی                          |
| 315      | سورهٔ حم تحده کاشان نز دل                           | 210              | مقام محبود کی وضاحت                             |
| 321      | وخان ہے متعلق کچھ تفصیلات                           | 211              | روح سے کیامراد ہے؟                              |
| 326      | سورهٔ جا ثیر مین مسائل ثلاثه کےمباحث                | 213              | فضائل سورة كبف                                  |
| 335      | فرقه خوارج کے بارے میں کچھ بیان                     | 226              | خوارج كاذكر                                     |
| 339      | صفات باری تعالی برایمان لا نا ضروری ہے              | 233              | حضرت موی غالیتیا کی دعا کی تشریح                |
| 342      | ایک اصطلاح امر پرتفصیل                              | 235              | معزت آدم ادرموی عیبال میں مناظرہ                |
| 344      | سورهٔ نجم پر کچھ تفصیلات                            | 237              | روافض کی تر دید                                 |
| 345      | مفرت عائشة والنبي كالك فيصله كن حديث اوراس كي تفصيل | . 244            | العال كاميا <u>ا</u> ن                          |

| I ha   | www.KitaboSunnat.com                               |         |                                           |  |
|--------|----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--|
| مفايان | ا کی مفافین                                        |         |                                           |  |
| صفحتبر | مضمون                                              | صفحتمبر | مضمون                                     |  |
| 416    | عرس میلا دوغیره بدعات کی تر دید                    | 347     | ر فرف کی وضاحت                            |  |
| 420    | حالات حضرت ابودر داء زانتنا                        | 347     | لات بر سيح تفصيل اورمسلمان كامشركون كاذكر |  |
| 423    | تقدر الهي پرايك اشاره نبوي                         | 349     | مناة نامی بت پرایک تفصیل                  |  |
| 425    | نماز میں سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنے میں محنت کرنا | 351     | ش القرك بارے ميں                          |  |
| 426    | سورهٔ والتین سے متعلق تاریخی اشارے                 | 362     | سورہ مجادلہ کے بارے میں                   |  |
| 427    | بسم الله الخيسة متعلق الكي ضرورى آشريح             | 365     | مدیث کے منکر قرآن کے منکری <u>ی</u>       |  |
| 429    | ورقه بن نوفل ہے متعلق                              | 370     | بیعت نبوی کاایک ذکر                       |  |
| 430    | مخصیل علم کی تا کید                                | 370     | نود کرنا حرام ہے                          |  |
| 431    | ابوجهل کے بارے میں ایک عبرت ناک داقعہ              | 372     | سورهٔ صف پرایک اشاره                      |  |
| 431    | سجدے کی دعاؤں کے بارے میں                          | 374     | محدثین کرام پرایک بشارت                   |  |
| 432    | للاية القدرادراس كي دعا كابيان                     | 376     | عبدالله بن اني منافق كابيان               |  |
| 434    | برقی سوار یوں کے بارے میں                          | 376     | اکثریت کے دعاوی باطلہ کا بیان             |  |
| 438    | كوثر كى تفصيلات                                    | 381     | میدان حره کابیان                          |  |
| 439    | رکوع و سجده کی د عائے مسنون                        | 382     | كجها جله صحابه وزأنتن كاذكر فبر           |  |
| 441    | حضرت عمر والشيئه كي ايك امتحاني مجلس               | 384     | طلاق شرى كابيان                           |  |
| 442    | صفا پہاڑی پرایک وعظ نبوی                           | 388     | دومعززخوا تين اسلام كاذ كرخير             |  |
| 443    | ابولہب کی بیوی کا انجام                            | 391     | جلال فارو تی کابیان                       |  |
| 445    | معوذ تين كاشان نزول                                | 391     | مولا ناوحيدالزمان كاليك ايمان افروزنوث    |  |
| 445    | معوذتین کے متعلق ایک مفید تشریح                    | 391     | وه درغورتین کون تھیں                      |  |
| 447    | لفظ مهیمن کی تشریح                                 | 394     | سورةُ القلم مين ايك باغ والول كاقصه       |  |
| 452    | جع قرآن کی تاریخ                                   | 395     | ولید بن مغیرہ کے بارے میں                 |  |
| 458    | سورتوں اور آیتوں کی ترتیب سے متعلق                 | 396     | لفظ ساق کی تشر ت                          |  |
| 460    | عبد نبوی کے حافظ وقراء                             | 398     | بت پری کی ابتداء کیونکر ہوئی              |  |
| 462    | ايك علمي مقاله بعنوان قرآن عزيز كاسركاري نسخه      | 406     | حضرت مجاہد بن جبر کے حالات                |  |
| 464    | سورۂ فاتحہ کے فضائل کا بیان                        | 411     | سورهٔ عبس کا شان نزول                     |  |

414

415

ایجادات حاضره پرایک اشاره

ہرانیان پرایک غیبی طانت مسلط ہے

سورهٔ فاتحه پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی

مورهٔ فاتحہ ہے جھاڑ پھونک کرنا

465

466

| منه کی تغییر: 492 اظلاق فاضله پرایک حدیث نبوی نداه ارومی 492 551 552 553 عدیث نبوی نداه ارومی عدیث نبوی نداه ارومی عدیث کار کا خطبه مسئونه عبان کار پرگا ایجانا جا ترخبیل 497 553 میل مدین کار پرگا ایجانا جا ترخبیل 553 میل کار پرگا ترخبا کار پرگا ایجانا جا ترخبیل 553 میل کار پرگا ترخبا کار پرگا کار پرگا ترخبا کار پرگا  |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| المنافع المنا |                                        |
| المناس ا | فضائل آين                              |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1                                    |
| المناس ا |                                        |
| المجاب ا |                                        |
| افسیلت فاص کابیان کی تردید افسیلت فاص کابیان کی تروش کی تفریق کی  | _                                      |
| ال المعالمة |                                        |
| ال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| ال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| ان کی علامت ان کی علامت ان کی علامت از کی کا کے لئے دول کا ہونا ضروری ہے کہ ان کی کا کہ دونا کر دوری ہے کہ ان کی کہ دونا کر دوری ہے کہ ان کی کہ دونا کی ک |                                        |
| ال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| الم المناون الم المناون الم المناون الم المناون الم المناون المناون الم المناون الم المناون الم المناون المنا |                                        |
| المعدائسوس المعدائسوس المعدائسوس المعدائسوس المعدائسوس المعدائسوس المعدائسوس المعدائسوس المعدائسوس المعدائس ال |                                        |
| المدی جلدی پڑھنا کمروہ ہے ۔ 483 جہزا نکا کے نکاح کے بارے میں 489 جہزا نکاح نہیں ہوتا 546 547 جہزا نکاح نہیں ہوتا 550 جہزا نکاح نہیں ہوتا 550 جہزا نکاح نہیں ہوتا 550 جہزا نکاح نہیں ہوتا 551 جہزا نکاح نہیں ہوتا 551 جہزا نکاح کی خیاب ہوتا 552 جہزا نکاح کی خیاب ہوتا 552 جہزا نکاح کی خیاب ہوتا 553 جہزا نکاح کی خیاب ہوتا جہزا نہیں 553 جہزا نہیں کے خیاب ہوتا جہزا نہیں کے خیاب ہوتا تک ہوتا کی جہزا نہیں کے خیاب ہوتا کی جہزا نکاح کی جہزا نکام کی جہزا نکاح کی جہزا نکاح کی جہزا نکا نکا نکا نکا نکا نکا نکاح کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کی جہزا نکا نکا |                                        |
| الدی جلدی پڑھنا مکروہ ہے 489 جبرا نکاح نہیں ہوتا 489 جبرا نکاح نہیں ہوتا 550 جبرا نکاح نہیں ہوتا 550 جبرات 550 مندہ کی تغییر جارت 550 مندہ کی تغییر خواجہ مسئونہ 552 جبرات 553 دیات 553 جبرات 553 ج | •                                      |
| ان 491 مرزاجیرت مرحوم کی جیرت انگیز جمارت 491 مرزاجیرت مرحوم کی جیرت انگیز جمارت 492 معنه کی تغییر نظر می اور کا شخصیر نظر می اور کا می کا خطبه مسئونه 496 میان میلان 496 میلان کا می کا می کا می کا کا می کا کا می کا کا می کا کا کا می کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| منه کی تغییر: 492 اخلاق فاضله پرایک حدیث نبوی نداه ارومی 492 551 552 552 منه کی تغییر: 496 تکاح کا خطبه مسئونه 496 553 میان در شامی میان میشد کا دارد می میشد |                                        |
| عال من من المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عجزه دا دُدې کا.                       |
| يان 497 نکاټ پرگانجانا جا ترنيس<br>ادام - کاران 553 مل مشتري کې ني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| الله علالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ارجیوں <b>کا</b> ذکر<br>ر              |
| الانمت کاران 500 ا میں کمی بیٹ تا کی کہد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٔ وأب تلاوت که<br>مرسط معرب میراند     |
| 994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| ہونانا جائز ہے 501 مہراکشل کا بیان 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| 556 09979 4079 4020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جوانو <i>ن کوایک</i><br>مارینگرایم ماه |
| 200,000,000,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| ناتمتو کوایک قصیحت نبوی 507 ہم بستری کی دعائے مسنونہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مرت!بو ہر <i>ب</i> ر ہ                 |

|               | www.KitaboSunnat.com |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|
| تشريحي مضامين | 40/0                 | المؤرخ المرااخ الأرا |
|               | <>€ 19/6             | ا صفح الملاك         |
|               |                      | 120102               |
|               |                      |                      |

| صفحنبر | مضمون                                           | صفحتبر | مضمون                                       |
|--------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 606    | مخنث سے بھی پردہ ضروری ہے                       | 565    | دعوت دليمه كي ترقسمون كابيان                |
| 608    | عورتيں باجازت خاوندمساجد میں جاسکتی ہیں         | 566    | ولیمہ کے متعلق آج گرانی کے دور میں          |
| 610    | نام نهاد پیرول مرشدول کی ندمت                   | 572    | ذ كرخير حضرت ابوابوب انصاري ذانتنا          |
| 611    | حضرت سليمان غايئلا كاليك تاريخي واقعه           | 572    | عورت ٹیڑھی پہلی سے پیدا ہو کی               |
| 612    | آج کے دور میں بھی حدیث پڑمل واجب ہے             | 575    | ممياره عورتون كااكي عظيم اجتماع             |
| 614    | شادی کاادلین مقصدافزائش نسل ہے                  | 578    | حیات نبوی کاایک اہم داقعہ                   |
| 614    | با قیات الصالحات میں اولا دکواولین ورجہ حاصل ہے | 590    | مردوں کے لئے ایک اخلاقی تعلیم               |
| 615    | ا يك نهايت بى افسوس ناك واقعد مع تفصيلات        | 598    | ایک خاتون کامسّله دریافت کرناا در جواب نبوی |
| 616    | عیدگاه میں مستورات میں چندے کی اپیل             | 598    | حضرت سعد بن عباده والنيئز كي غيرت كابيان    |
|        |                                                 |        |                                             |

.

•

,

.

.

www.KitaboSunnat.com



﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ﴾: اسْمَانِ مِنَ الرَّحْمَةِ، الرَّحْمَةِ، الرَّحِيْمُ وَالرَّاحِمُ بِمَغْنَى وَاحِدٍ كَالْعَلِيْمِ وَالْعَالِمِ. وَالْعَالِمِ. وَالْعَالِمِ.

الفاظ "الرحمن الرحيم" (الله تعالى كى) يه دوصفتي بي جولفظ "الرحمة" في أي الرحيم اورالرحم دونول كايك بى متى بين، وي العليم اورالوحالم جائے والا دونوں كا ايك بى متى ہے۔

#### باب: سوره فاتحدكابيان

ام، ماں کو کہتے ہیں۔ ام الکتاب اس سورت کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اس سے کتابت کی ابتدا ہوتی ہے۔ (اس لیے اسے فاتحة الکتاب بھی کہا گیا ہے ) اور نماز میں بھی قرائت اس سے شروع کی جاتی ہے اور ''الدین'' بدلہ کے معنی میں ہے۔ خواہ اچھائی میں ہویا برائی میں جیسا کرو گے ویسا بحروگ کے المجاز کہا کہ ''الدین' حساب کے معنی میں ہے۔ جبکہ ''مدینین'' بمتی محاسبین ہے۔ یعنی حساب کے گئے۔

ر ٣٣٧ ) ہم سے مسدد بن مربد نے بیان کیا، کہا ہم سے یکی بن سعید قطان نے بیان کیا کہ مجھ سے خبیب بن قطان نے بیان کیا کہ مجھ سے خبیب بن عبد الرحمٰن نے بیان کیا، ان سے حفص بن عاصم نے اوران سے ابوسعید بن معلی دائشتہ نے بیان کیا کہ میں مجد میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

بَابُ مَا جَاءً فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُمِّيَتْ أُمَّ الْكِتَابِ: لِأَنَّهُ يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي

الْمَصَاحِفِ، وَيُبْدَأُ بِقِرَائَتِهَا فِي الصَّلَاةِ. وَ ( اللَّيْنِ ) الْجَزَاءُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرُّ، كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ إِللَّذِينِ ﴾ تَدِيْنُ تُدَانُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ إِللَّذِينِ ﴾ [الماعون: ١] بِالْحِسَابِ ﴿ مَدِيْنِيْنُ ﴾ [الواقعة:

٨٦] مُحَاسَبِيْنَ. ٤٧٤ ٤ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا يَحْيَى،

عَنْ شُعْبَةً قَالَ: حَدَّثَنِيْ خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ حَفْص بْن عَاصِم، عَنْ

اِلرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَصَلِّي فِي أَدْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلِّي فِي أَلَى كُنْتُ أَصَلِّي فِي

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ التَّفْسِيْدِ ( 22/6 ) كَتَابُ التَّفْسِيْدِ ( 22/6 ) كَتَابُ التَّفْسِيْدِ ( 22/6 ) كَتَابُ التَّفْسِيْدِ

الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ مُشْخَمُ فَلَمْ نے مجھے ای حالت میں بلایا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا ( پھر بعد میں، أُجِبْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ میں نے حاضر ہوکر ) عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں نماز پڑھ رہا تھا۔اس پر أُصَلُّىٰ. فَقَالَ: ((أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿اسْتَجِيبُوْ اللَّهُ حضور مَا يَيْنِ إِنْ فَرَمايا: "كيا الله تعالى في تم سي نبين فرمايا ب: وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾؟)) [الانفال: ٢٤] ثُمَّ ﴿ اسْتَجِيبُوا لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ (الله اوراس كرسول جب قَالَ لِي: ((كُأْعَلَّمَنَّكَ سُوْرَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّورِ متهيس بالكي تو بال مي جواب دو)" بمرحضور مظافياً في محصد فرمايا: فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ)). ادا تاج میں تہمیں معجدے نکلنے سے پہلے ایک ایس سورت کی تعلیم دوں گا جو ثُمَّ أَخَذَ بِيِّدِي، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ قرآن کی سب سے بوی سورت ہے۔'' پھرآپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ لَهُ: أَلَمْ تَقُلْ: ((لَأَعَلَّمَنَّكَ سُوْرَةً هَى أَعْظَمُ میں لے لیا اور جب آپ باہر نکلنے مگے تو میں نے یادولا یا کہ حضور مَثَالَيْظِ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ)). قَالَ: (﴿﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ نے مجھ قرآن کی سب سے بری سورت بتانے کا وعدہ کیا تھا۔آپ نے الْعَالَمِينَ﴾ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيُ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ فرمایا " ﴿ الحمدالله رب العالمين ﴾ يهي وهسيع شاني اورقر آن عظيم ب الَّذِي أُوتِيتُهُ)). [اطرافه في: ٤٧٠٧، ٣٠٤٧). جو مجھےعطا کیا گیاہے۔''

٥٠٠٦] [أبودآود: ٩١٨؛ نسائي: ٩١٢؛ ابن

بَابُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُونِ عَلَيْهِمُ ﴾

٤٤٧٥ حَدِّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

ماجه: ۳۷۸۵]

تشوجے: سبع مثانی وہ سات آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔جن کونماز کی ہر ہر رکعت میں امام اور مقتدی سب کے لیے پڑھناضروری ہے جس کے پڑھیاضروری ہے جس کے پڑھیا موقع ہے ہے۔ صدق الله تبارك و تعالى۔

باب: آيت "غير المغضوب عليهم" كالفير

بسب ایک عیو است و بیان کیا، کہا ہم کوامام مالک نے خبردی، انہیں کی نے، انہیں ابوصالے نے اور ان سے ابو ہریرہ والنون نے بیان کیا کہ رسول الله مالی نے فرمایا: "جب امام "غَیْرِ الْمَغْضُوبِ بیان کیا کہ رسول الله مالی نی فرمایا: "جب امام "غَیْرِ الْمَغْضُوبِ بیان کیا کہ رسول الله مالی نی فرمایا: "جب امام "غَیْرِ الْمَغْضُوبِ بیان کیا کہ رسول الله مالی نی فرمایا: "جب امام "غَیْرِ الْمَغْضُوبِ

دا مین سی سر المعصوب الله علی الله عیر المعصوب لا عکر الم عیر المعصوب لا عکر علی المعصوب لا عکر الف الف الله الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله

مَالِكْ، عَنْ سُمَى، عَنْ أَبِيْ صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ طُلْحَهُمْ قَالَ: ((إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ((غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِيْنَ) فَقُولُولُا آمِيْنَ. فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ فَوْلُهُ الْمُلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا يَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)).

[راجع: ۷۸۰]

تشوج: فاہر ہے کہ مقدی کو جب ہی علم ہوسکے گا جب آمام لفظ: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّآ يِّيْنَ ﴾ مجر لفظ آين کوبا واز بلنداوا کرے گا اور مقتدی بھی بالجمراس کی آین کی آواز کے ساتھ آین کی آواز ملائیں گے۔ تب ہی وہ آین کہنا ملائکہ کے ساتھ ہوگا۔ اس ہے آین بالجمر کا اثبات ہوتا ہے۔ جولوگ آین بالجمر کے افکاری بیں وہ سراسر غلطی پر ہیں۔ آین بالجمر بلاشک وشبہ سنت نبوی ہے۔ مجبت رسول مُنَافِقِ کے دعویداروں کا فرض ہے کہ وہ اس حقیقت پر شیندے دل سے فور کریں۔

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

رِ 23/6 کی الله میراند کا میا دُرُّ وَ الْمُقَدَّ وَ سورهُ بقره کی تغییر

(٢) سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ

بَابُ قُوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَّمَ

باب قولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَعَـٰ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ﴾

باب: الله تعالى كا ارشاد: "الله نے آدم كوسب چيزوں كے نام سكھلاديئ"

تشوجے: کینی اللہ تعالی نے آ دم کوتمام چیزوں کے نام سکھلا دیئے۔ چیانچہ یکی فرزند آ دم ہے جودنیا کی ہزاروں زبانوں کو جانتا اوران میں کلام کرتا ہے۔مطلب بیہ ہے کہ حضرت آ دم میں اللہ تعالی نے ایسی قوت پیدا کردی ہے کہ وہ دنیا کے سارے علوم وفنون کو حاصل کر لینے کی طاقت رکھتاہے۔

أَمَامٌ ، (٣٧٤٦) ہم ہے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا ، کہا ہم سے ہشام دستوالی اللہ ہم ہے ہشام دستوالی اللہ ہم سے اللہ اللہ اللہ ہم سے قادہ نے بیان کیا ، ان سے انس بن مالک داللہ ہم نے بیان کیا ، ان سے انس بن مالک داللہ ہم نے بیان کیا ، ان سے انس بن مالک داللہ ہم نے بیان کیا ، ان سے انس بن مالک داللہ ہم نے بیان کیا ، ان سے انس بن مالک داللہ ہم نے بیان کیا ، ان سے انس بن مالک داللہ ہم نے بیان کیا ، ان سے انس بن مالک داللہ ہم نے بیان کیا ، ان سے انس بن مالک داللہ ہم نے بیان کیا ، انس بن مالک داللہ ہم نے بیان کیا ، انس بن مالک داللہ ہم نے بیان کیا ، انس بن مالک داللہ ہم نے بیان کیا ، انس بن مالک داللہ ہم نے بیان کیا ، انس بن مالک داللہ ہم نے بیان کیا ، انس بن مالک داللہ ہم نے بیان کیا ، انس بن ماللہ داللہ ہم نے بیان کیا ، انس بن ماللہ داللہ ہم نے بیان کیا ، انس بن ماللہ داللہ ہم نے بیان کیا ، انس بن ماللہ داللہ ہم نے بیان کیا ، انس بن ماللہ داللہ ہم نے بیان کیا ، انس بن ماللہ داللہ ہم نے بیان کیا ، انس بن ماللہ داللہ ہم نے بیان کیا ، انس بن ماللہ داللہ ہم نے بیان کیا ، انس بن ہم نے بیان کیا ، انس بن ماللہ ہم نے بیان کیا ، انس بن ماللہ داللہ ہم نے بیان کیا ، انس بن ماللہ داللہ ہم نے بیان کیا ، انس بن ماللہ داللہ ہم نے بیان کیا ، انس بن ماللہ ہم نے بیان کیا ، انس بن ماللہ داللہ ہم نے بیان کیا ، انس بن ماللہ ہم نے بیان کیا ، انس بن ماللہ ہم نے بیان کیا ہم نے بیان کیا ، انس بن ہم نے بیان کیا ہم نے بی

نی کریم منافیز سے (دوسری سند) اور مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید نے بیان کیا، ان کہا ہم سے سعید نے بیان کیا، ان

سے قادہ نے اور ان سے انس ر اللہ کا کے کہ نبی کریم مالی کے فرمایا: " " مؤمنین قیامت کے دن پریشان ہو کر جمع ہوں گے اور (آپس میس)

کہیں گے۔ بہتریق کا اپنے رب کے حضور میں آج کسی کوہم اپناسفار شی بناتے۔ چنانچ سب لوگ آدم علید اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض

بنائے۔ چا چسب وال اوم عدید اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے کریں گے کہ آپ انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپ

ہاتھ سے بنایا۔ آپ کے لیے فرشتوں کو بجدہ کا تھم دیا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ آپ ہمارے لیے اپنے رب کے حضور میں سفارش کردیں

تا کہ آج کی اس مصیبت ہے ہمیں نجات ملے۔ آدم فائیلاً کہیں گے، میں اس کے لائق نہیں ہوں، وہ اپنی لغزش کو یا دکریں گے اور ان کو پروردگار کے

حضور میں جانے سے شرم آئے گی کہیں گے کہتم لوگ نوح فالیکا کے پاس جاؤ۔ وہ سب سے پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے (میرے بعد) زمین

والوں کی طرف مبعوث کیا تھا۔سب لوگ نوح مَالِیْلِا کی خدمت میں حاضر

ہوں گے۔وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں اور وہ اپنے رب سے اپنے سوال کو یاد کریں گے جس کے متعلق انہیں کوئی علم نہیں تھا۔ ان کو بھی شرم

آئے گی اور کہیں گے کہ اللہ کے فلیل فائیلا کے پاس جاؤ۔ لوگ ان کی

خدمت میں حاضر ہوں گے لیکن وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں، موئی فائیلا کے پاس جاؤ،ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام فر مایا تھا اور تو رات دی ، ﴿ وَاللَّهُ مُسْلِمٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةً ، عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمُّ ﴾

ىن قَالَ: وَقَالَ لِيْ خَلِيْفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ

زُرَيْع، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنَ النَّبِيِّ مِلْكُمَّا قَالَ: ((يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُوْنَ

عَنِ النَبِي كُلِيُكُمُ قَالَ: ((يجتمِع المُومِنُون يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعُنَا إِلَى رَبُّنَا.

يوم الهِيامَهِ فيقُولُونَ؛ لو استسفعنا إِلَى رَبِّهُ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ؛ أَنْتَ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ

اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، فَاشْفَعُ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى

يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَّانِنَا هَذَا . فَيَقُوْلُ: لَسُتُ

هُنَاكُمْ، وَيَلَاكُرُ ذَنْبُهُ فَيَسْتَحِي، ايْتُوْا نُوْحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُوْلِ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ،

فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لِّسْتُ هُنَاكُمْ. وَيَذُّكُرُ سُوَّالُهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ فَيَسْتَحْيَيْ، فَيَقُولُ:

ايْتُوْا خَلِيْلَ الرَّحْمَنِ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُوْلُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ايْتُوْا مُوْسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ

التَّوْرَاةَ . فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ . وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسِ فَيَسْتَحْيِيْ مِنْ

وَيَذَكُرُ قَتْلَ النَّفُسِ بِغَيْرِ نَفْسِ فَيُسْتَحِيي مِن رَبِّهِ فَيَقُولُ: ايْتُوا عِيْسَى عَبْدَاللَّهِ وَرَسُولُهُ،

وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوْحَهُ. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ايْتُوْا مُحَمَّدًا: عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ کِتَابُ التَّفْسِيْرِ کَتَابُ التَّفْسِيْرِ

۔۔۔ تھی۔لوگ ان کے پاس آئیں گےلیکن وہ بھی عذر کردیں گئے کہ مجھ میں اس کی جرات نہیں۔ان کو بغیر کسی حق کے ایک شخص کوتل کرنا یاد آجائے گا اوراین رب کے حضور میں جاتے ہوئے شرم دامن گیر ہوگی کہیں گےتم عیسیٰ عَلَیْکِیا کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اس کا کلمہ اوراس کی روح ہیں لیکن علیہ علیہ المجھی یہی کہیں گے کہ مجھ میں اس کی ہمت نہیں،تم محمد مَنَافِیْئِم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور اللہ نے ان کے تمام اگلے اور بچھلے گناہ معاف کردیئے ہیں۔ چنانچہ لوگ میرے یاس آئیں گے، میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت چاہوں گا۔ مجھے اجازت مل جائے گی، پھر میں اپنے رب کو دیکھتے ہی محبدہ میں گر پڑوں گااور جب تک اللہ چاہے گا میں تحبہ ہیں رہوں گا، پھر مجھ ہے کہا جائے گا اپنا سراٹھاؤ اور جو جا ہو مانگو، تمہیں دیا جائے گا، جو جا ہو کہو تہاری بات نی جائے گی۔شفاعت کرو،تمہاری شفاعت قبول کی جائے گ - بین ابناسرا شاؤن گاادرالله کی ده حمد بیان کرون گاجو مجھے اس کی طرف سے سکھائی گئی ہوگی ۔اس کے بعد شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کردی جائے گی۔ میں انہیں جنت میں داخل کراؤں گا اور پھر جب واليسآ وُل كاتوايي رب كويملي كاطرح ديكهون كااور شفاعت كرول كا،

ال مرتبه پھر میرے لیے حدمقرر کردی جائے گی۔جنہیں میں جنت میں

داخل کراؤل گا۔ چوتھی مرتبہ جب میں واپس آؤں گا تو عرض کروں گا کہ

جہم میں ان لوگوں کے سوا اور کوئی اب باتی نہیں رہا جنہیں قرآن نے

ہیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ضروری قرار دے دیا ہے۔' ابوعبداللدامام بخاری مُواللہ نے کہا کہ قرآن کی روسے دوزخ میں قیدر بنے سے مرادوہ

لوگ ہیں جن کے لیے "خالدِیْنَ فیفھا" کہا گیاہے کہ وہ ہمیشہ دور خیس

تشوج: باب کی حدیث میں مؤمنین کا آوم فالیمیلائے یہ کہنا فرکورہ: "و علمك اسماء كل شيء "اى مناسبت سے امام بخارى وَيَالَيْهِ فِي اس حدیث کو یہاں ذکر فرمایا - آوم فالیمیلا کوسب چیزوں کے نام سکھلائے اوران کی اولا د کے اندرالی قوت پیدا کردی کدوہ دنیا میں ہرزبان کوسیھیں اور سارے اساء کو جان سکیں ۔

بَابُ:

كِتَابُ التَّفْسِيْدِ 25/6 كَا تَفْسِرُكَ بِيانَ

عامد نے کہا: شیاطین سے ان کے دوست منافق اور مشرک مراد ہیں۔ قَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ إِلِّي شَيَاطِيْنِهُمْ ﴾ أَصْحَابِهِ "مُحِيظٌ بِالْكَفِرِينَ"كِمعَى الله كافرول كواكشاكرن والاسم "عَلَى مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ ﴿مُحِيْظٌ الْخَاشِعِيْنَ" مِن خَاشِعِيْنَ عِمراد كِياياندار بِي "بقُوَّةٍ" لِعِي بِالْكَافِرِيْنَ ﴾: اللَّهُ جَامِعُهُمْ ﴿عَلَى الْخَاشِعِيْنَ ﴾ اس پھل کر کے قوت ہے بہی مراد ہے۔ ابوالعالیہ نے کہا" مَرَضٌ "ہے عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَقًّا. قَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ بِقُوَّقِ ﴾ شك مراد ب"صِبغَة " سے دين مراد ج "وَ مَا خَلْفَهَا" يعني پچھلے بِعَمَلِ بِمَا فِيْهِ. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: ﴿ مَرَضُ ﴾ لوگوں کے لیے عبرت جو باقی رہی " لَا شِيتَهَ فِيْهَا" كامعنی اس میں سفیدی شَكٌّ،﴿ صِبْغَةً﴾ دِينَ ﴿ وَمَا خَلْفَهَا ﴾ عِبْرَةُ نہیں اور ابوالعالیہ کے سوانے کہا' ایکسو مُونکُم "کامعنی تم پراٹھاتے مجھے لِمَنْ بَقِيَ. ﴿ لَا شِيَةً فِيْهَا ﴾ لَا بَيَاضَ. وَقَالَ ياتم كوبميشة تكليف يُبْخِاتِے تھے۔اور (سورة كهف ميں جو)''اَلْوَ لَا يَة "نَفْحَ غَيْرُهُ: ﴿يُسُوْمُونَكُمْ﴾ يُولُونَكُمُ، الْوَلَايَةُ واؤہے جس کے معنی ربوبیت لیعنی خدائی کے میں اور و لایہ بکسرواؤاس مَفْتُوْحَةً مَصْدَرُ الْوَلَاءِ، وَهِيَ: الرُّبُوبِيَّةُ، کے معنی سرواری کے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا جن جن اناجوں کولوگ إِذَا كُسِرَتِ الْوَاوُ فَهِيَ الْإِمَارَةُ. وَقَالَ کھاتے ہیں ان کوفوم کہتے ہیں۔عبداللہ بن مسعود رہائینے نے اس کوثوم پڑھا بَعْضُهُمُ: الْحُبُوبُ الَّتِي تُؤْكَلُ كُلُّهَا فُومٌ بيعن لين يرمعن من لياب-"فَادَّارَأْتُم" كامعن ثم في آيس من ﴿فَادَّارَأْتُمُ﴾ اخْتَلَفْتُمْ وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿فَبَاءُ وَا﴾

إِنْقَلَبُوا ﴿ يَسْتَفْتِحُونَ ﴾ يَسْتَنْصِرُونَ . ﴿ فَشُرُوا ﴾ . جَمَرُ اكيا قاده نے كها "فَبَاءُ وَا " يعنى لوث كے اور قاده ك موادومر ك باغوا . ﴿ رَاعِنَا ﴾ . مِنَ الرُّعُونَةِ إِذَا أَرَادُوا أَنْ فَحْص ﴿ ابوعِيهِ ه ﴾ نے كها "يَسْتَفْتِحُون "كامعنى مدو اللّه تَح " شَرَوا " يُحمَّقُوا إِنْسَانًا قَالُوا: ﴿ رَاعِنَا ﴾ لَا تُخْزِي لَا يَحْمَقُوا إِنْسَانًا قَالُوا: ﴿ رَاعِنَا ﴾ لَا تُخْزِي لَا يَحْمَقُوا إِنْسَانًا قَالُوا: ﴿ رَاعِنَا ﴾ لَا تُخْزِي لَا يَحْمَقُوا إِنْسَانًا قَالُوا: ﴿ رَاعِنَا ﴾ مِنَ الخَطْوِ بِنَاتَ قُو اللّ كو لفظ رَاعِنَا ﴾ يكارت لا تَخْزِي كُوكام شاك كُونَةُ وَالْمُعْنَى ﴿ إِلْمُعْنَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ الْحَلُو اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلُّونَ وَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُونُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا أَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَلّهُ وَلَا أَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا أَلّهُ وَ

تشوج: امام بخاری رئیلیٹے نے سورہ بقرہ کی تغییر کے سلیے میں یہ چند لفظ ذکر فربا کران کے مطالب کی وضاحت فربائی ہے۔ جملہ الفاظ آیات سورہ بقرہ میں اپنے اپنے مقامات پر ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں۔ لفظ راعن احتی کو کہتے ہیں اور جمہور نے لفظ راعنا بغیر تنوین کے پڑھا ہے۔ یہ مراعات اسمرکا صیفہ ہے۔ ابوھیم نے ابن عباس ڈٹائٹوئٹ مشہور انساری صحالی نے گئ صیفہ ہے۔ ابوھیم نے ابن عباس ڈٹائٹوئٹ سے نکالا کہ لفظ راعنا یہود کی زبان میں ایک گائی ہے۔ حضرت سعد بن معافی ٹٹائٹوئٹم کشہور انساری صحالی نے گئ یہود یوں کو نبی کریم مثالیقی کی نسبت یہ لفظ کہتے ساتو کہنے گئے کہا گرتم میں سے پھرکوئی یہ لفظ رسول کریم مثالیقی کی شان اقدس میں زبان سے نکا لے گاتو میں اس کی گردن ماردوں گا۔

بَابُ قُولِهِ تَعَالَى:

﴿ فَلَا يَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

باب: الله تعالى كاارشاد:

" الله كل الله كل ما تصريك نه تشهراؤ حالانكه تم جانتے ہو كه الله ك

ساتھ کلون کوشر کے تھہراتا بہت ہی بواگناہ ہے۔' ٤٤٧ \_ حَدَّثَنِی عُشْمَانُ بْنُ أَبِی شَیْبَةً، قَالَ: (٣٢٧) مم سے عثان بن الی شیبہ نے بیان کیا، کہا کہم سے جریے نے محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

26/6 تفيركابيان بیان کیا، ان سے منصور نے ، ان سے ابودائل نے ، ان مے عمر و بن شرحبیل

نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود واللہ نے بیان کیا کہ میں نے می

كريم مَنْ اللَّهُ عن يوجها: الله ك نزديك كون سا كناه سب س بزا ب؟

فرمایا " نیکتم الله کے ساتھ کی کو برابر طبراؤ حالا تکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا

ے۔''میں نے عرض کیا: بیتو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے، پھراس کے بعد

کون سامناه سب سے بواہے؟ فرمایا: ''بیرکہتم اپنی اولاد کواس خوف ہے

مارڈ الو کہ وہ تہمارے ساتھ کھا کیں گے۔''میں نے پوچھا: اوراس کے بعد؟

فرمایا: " ید کتم این پروی کی عورت سے زنا کرو۔"

كتاب التفسية

حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ،

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ،

فَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيِّ مَا لَكُمْ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: ﴿﴿أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِلَّا وَهُوَ

خَلَقُكَ)). قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيْمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ

أَيُّ؟ قَالَ: ((وَأَنْ تَقْتُلُ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمُ مَعَكِ)). قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ((أَنْ تُوَّالِيَ حَلِيْلَةً جَارِكَ)). [أطرانه في: ٤٧٦١،

( • • F • 1 ( 1 K F • 1 6 V • 1 7 6 V )

[مسلم: ۲۵۷؛ ترمذي: ۳۱۸۳]

تشويج: ند كمت بينظير يعنى جوز اور برابرواليكو انداداس كى جمع ب ند سصرف يبى مراونيس بكراند كسواو ومراكونى اورخداسجم كونكه عرب ك اكثر مشرك اور دوسر علول ك مشركين بحى خداكوايك بى يجعة تضاجيها كدفر مايا: ﴿ وَلَذِنْ سَاكَتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ لَيْقُولْنَ الله ﴾ (٣١/لقمان ٢٥٠) يعني اكرتم ان مشركول سے يوچھوكه زمين وآسان كاپيدا كرنے والاكون ہے؟ تو فوراً كهدوي كے كمرف الله پاك ہى خالق ہے۔اس کہنے کے باد جود بھی اللہ نے ان کومٹرک قرار دیا۔ بات یہ کاللہ کی جومفات خاص ہیں جیسے محیط سے جمیع مقدرت کا ملہ تصرف کالل ان صفات کوکوئی شخص کسی دوسرے کے لیے ثابت کرے،اس نے بھی اللّٰد کا ندیعنی برابر دالا اس دوسرے کو تشہر ایا مثلاً کوئی یوں سمجھے کہ فلال پیریا پینجبر دور یا نز دیک ہر چیز کود کھے لیتے ہیں یا ہر بات ان کومعلوم ہوجاتی ہے یا وہ جوچا ہیں سوکر سکتے ہیں تو وہ مشرک ہوگیا۔ای طرح جوکوئی اللہ کے سوااور کسی کی پوجا پاٹ کرے،اس کےنام کاروز ہ رکھے،اس کی منت مانے،اس کے نام پر جانور کائے،اس کی قبر پرنذرونیاز چڑھائے،اس کانام اٹھتے بیٹھتے یاد کرے، اس کے نام کا دکلیف پڑھے وہ بھی مشرک ہوجاتا ہے۔ توحید سے کہ اللہ کے سواند کی اورکو پکارے نداس کی پوجا کرے بلکہ سب کو صرف اس ایک اللہ کا محتاج سمجے اور ساعقا در کھے کے نفع ونقصان صرف ایک الله رب العالمین ہی کے ہاتھ یں ہے۔اولا دکا دینا، بارش برسانا، روزی میں فراخی عطا کرنا، مارنا، جلاناسب پیموصرف الله ہی کے اختیار میں ہے۔ اگر کوئی مید چیزیں اللہ کے سوااور کی چیر، پیٹیبرسے مائٹے تو وہ بھی بت پرستوں ہی کی طرح مشرک موجاتا ہے۔الغرض تو حیری دوسمیں یا در کھنے کے قابل ہیں۔ایک تو حیدر بو بیت ہے یعنی رب،خالق، مالک کے طور پراللہ کوایک جانا جیسا کہ شرکین مكى كاقول نقل مواہے۔ يوقو حيد نجات كے ليے كانى نہيں ہے۔ دوسرى متم قو حيد الوہيت ہے يعنى بطور الديمعبود ، مجود ، مرف ايك الله رب العالمين كوما نتا۔ عبادت بندگی کی جس قدر مسیس میں ان سب کو صرف ایک الله رب العالمین ہی کے لیے بجالا نا ای کولو حید الوہیت کہتے ہیں۔ یہی کلم طیبر لا الدالا الله کا

مطلب إورتمام انبيائ كرام كى اولين دعوت يمى توحيد الوسيت ربى م- وبالله التوفيق بَابُ قُولِهِ تَعَالَى:

باب: الله تعالى كافرمان:

﴿ وَظُلَّلُنَا عَلَيْكُمُ الْغُمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمُنَّ "اورتم پر ہم نے بادل کا سامیہ کیا، اور تم پر ہم نے من وسلو کی ا تارا اور کہا کہ وَالسَّلُوى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَّقْنَاكُمْ وَمَا کھاؤان یا کیزہ چیزوں کوجوہم نے تتہبیں عطاکی ہیں،ہم نے ان برظام ہیں ظَلَمُونًا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اینے نفوں پرظلم کیا۔ "آیت ندکورہ کی تغییر

<>€ 27/6 ≥ €

میں جاہدنے کہا کم ت ایک درخت کا گوند تھا اورسلو کی برندے تھے۔ وَقَالَ مُجَاهِد: الْمَنُّ صَمْغَةً. وَالسَّلْوَى الطَّيْرُ. تشوجے: اس کو فریا بی نے وصل کیا ہے۔اللہ نے بنی اسرائیل کوجنگل میں بیدونوں چیزیں کھانے کو دیں۔ ابن عباس ٹڑا ٹھٹانے کہامن درختوں **برجم** 

جاتاوه جتنا چاہتے اس میں سے کھاتے سدی نے کہادہ ترجیبین کی طرح کا تھا۔والله اعلم

(۸۳۷۸) ہم سے ابولیم نے بیان کیا ،انہوں نے کہا کہ مجھ سے سفیان نے ٤٤٧٨ حَدَّثْنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ، بیان کیا، ان سے عبد الملک نے ، ان سے عمرو بن حریث نے ادر ان سے

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ،

سعير بن زيد والله عن عن الله عن الله من الله عن الله ع عَنْ سَعِيْدِ بْنَ زَيْدٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ ( یعن کھنمی ) بھی من کی قتم ہے اور اس کا یانی آئکھ کی دواہے۔'' اللَّهِ عَلَيْكُمُ : ((الْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ

لِلْعَيْنِ)). [طرفاه في: ٩٣٩، ٥٧٠٨] [مسلم: 7370, 7370, 3370, 0370, 5370, 7370,

١٥٣٤٨ ترمذي: ٧٦ • ٢٠ ابن ماجه: ٤٥٤٤٦]

تشريج: ايكمشهورخودروبونى بجوكهائى مجى جاتى ب، آكه كامراض مين اس كاپانى بهترين دواب مديث مين كاذكر بي مديث اور باب میںمطابقت ہے۔

﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ﴾ الآيةَ. رَغَدًا وَاسِعٌ كَثِيْرٌ.

٤٤٧٩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَّبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مَا لِنَاكُمُ ۚ قَالَ: ((قَيْلَ لِبَنِي إِسْرَائِيْلَ: ﴿ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُوْلُواْ حِطَّةً ﴾ فَلَخَلُواْ يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ، فَبَلَّالُواْ وَقَالُواْ حِطَّةُ:حَبَّةُ فِي شَعْرَةٍ)). [راجع: ٣٤٠٣]

#### باب: (ارشادِ بارى تعالى)

" اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہوجاؤ اور بوری کشادگی کے ساتھ جہاں جا ہوا پنا رزق کھاؤ اور دروازے سے بھکتے ہوئے داخل ہونا، یوں کہتے ہوئے کہ اے اللہ! ہمارے گناہ معاف کردے تو ہم تمہارے گناہ معاف کردیں مے اور خلوص کے ساتھ عمل کرنے والوں کے تواب میں ہم زیادتی کریں گے۔ ' لفظر عَدا اے معنی واس کثیر کے ہیں یعنی بہت فراخ-(۱۳۲۹) مجھے محربن سلام نے بیان کیا،کہا کہم سے عبدالرحلٰ بن مبدی فے ،ان سے عبداللد بن مبارک نے ،ان سے جمر نے ،ان سے جمام بن مدید نے اوران سے ابو ہر پرہ و ڈاٹنٹ نے کہ نبی کریم منافیظ نے فرمایا: ' بنی اسرائیل کو يكم بوا تفاكه شرك درواز على جفكت بوع داغل بول اور حلة كمت ہوئے (لیعنی اللہ: اہمارے گناہ معاف کردے) کیکن وہ الٹے چوتروں کے مل مستع ہوئے داخل ہوئے اور کمبر (طة ) كوبھى بدل ديا اوركها كد حَبّة في شَعْرَةِ لِعِنْ دل کلی محطور بر کہنے لگے کہ دانہ ہالی کے اندر ہونا حاہیے۔''

تشويج: خلاصه يدكه في اسرائيل في الله يحم كوبدل ويا ورالناعم الى كانداق الراف كك نتيجه بيهوا كه عذاب من كرفتار موسة اليه كتاخو كل بى سزا ہے۔

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

تفيركابيان [بَاكُ] قَوْلُهُ: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا بلب: الله تعالی کاارشاد: "کهه دین که جوکوئی جرئیل

سے عداوت رکھتا ہو.....''

لْجبريل) قشوج : مردود يهودى حفرت جريل عَلَيْلًا كوا پنادتمن مجھتے كونكمانهوں نے كئ باران بمعذاب تارا بعض نے كهااس وجه سے كه انهول نے نبوت بن اسرائیل میں سے نکال کرعرب لوگوں کودے دی۔ بعض نے کہا کہ یہ یہودیوں کے راز پیغیبروں کو بتلادیتے ۔ غرض یہودی عجب بے وقوف لوگ تھے۔ بھلاحضرت جریل علیتیلا کوکیا مجال کیوہ جوچا ہیں ازخود کر دکھلا کیں۔وہ تو اللہ کے فرما نبر دار فرشتے ہیں۔وہ اللہ کے خم کے تابع ہیں۔ان سے دشمنی رکھنا خودالله تعالى بى سے دشنى ركھے كے معنى ميں ہے۔

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: جَبْرٌ، وَمِيْكٌ، وَسَرَافِ: عكرمدني كها كمالفاظ جَبْر، مِيْك اورسَرَاف تينول كمعنى بنده ك ہیں اور لفظ ایل عبر انی زبان میں اللہ کے معنی میں ہے۔ رِعَبْدٌ. إِنْلُ: اللَّهُ.

٤٤٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُنِيْرٍ، سَهِمَ ( ۲۲۸۰) ہم سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن بکر عَبْدَاللَّهِ بْنَ بَكْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْلًا، عَنْ ے سنا، اس نے کہا کہ مجھ سے حمید نے اور ان سے انس ڈاٹٹٹ نے بیان أَنْسٍ، قَالَ: سَمِعَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلَامٍ، بِقُدُوم كياكه جب عبدالله بن سلام والفي (جو يبودك بوب عالم تھ) نے رَسُولِ اللَّهِ مُرْتُنَاكُمُ ۚ وَهُوَ فِي أَرْضٍ يَخْتَرِفُ، رسول الله مَا لَيْنِهُمْ كى (مدينه) تشريف لانے كى خبرى تووه اينے باغ ميں فَأَتَى النَّبِيُّ مُالِكُمُ إِلَهُ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ مچل تو زرے تھے۔ وہ اس وقت نبی کریم مُثَاثِیْنِ کی خدمت میں حاضر ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ فَمَا أُوَّلُ أَشْرَاطِ موے اور عرض کیا کہ میں آپ سے ایک تین چیزوں کے متعلق پوچھتا السَّاعَةِ؟ وَمَا أُوَّلُ طَعَامٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ وَمَا ہوں، جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بتلائے! قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ اہل جنت کی ضیافت کے لیے سب سے يُنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيْهِ أَوْ إِلَى أُمَّهِ؟ قَالَ: ((أُخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفًا)). قَالَ: جِبْرَيْنُلُ؟ يهك كياچز پيش كى جائے گى؟ يحكب الني باپ كى صورت ميں ہو گااور كب قَالَ: ((نَعُمُ)). قَالَ: ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ ا پی مال کی صورت پر؟ حضور اکرم مَلَافِیمٌ نے فرمایا: " مجھے ابھی جریکل نے الْمَلَاثِكَةِ. فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ((﴿ مَنْ كَانَ آ كران كم متعلق بتايا ب-"عبدالله بن سلام بول جرئيل عاييًا في عَدُوًّا لَّجِبُرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ أمَّا أوَّلُ فرمایاً " الله الله عبدالله بن سلام نے کہا کہ وہ تو یہود یول کے دشمن ہیں۔ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ ال يرحضور مَا يَعْنِمُ في بيآيت الماوت كى: ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لَّجِبْرِيلُ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبُكَ ﴾ اور ان كيوالات كي جواب من فرمايا: أَهْلُ ٱلْجَنَّةِ فَزِيَادَةً كَبِدِ حُوْتٍ، وَإِذَا سَبَقَ " تیامت کاسب نے پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جوانسانوں کومشرق سے مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَذَ، وَإِذَا سَبَقَ مغرب کی طرف جمع کر لائے گی۔ اہل جنت کی دعوت میں جو کھانا سب مِاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَتْ)). قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ

سے پہلے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کے جگر کا بڑھا ہوا حصہ ہوگا اور جب مرد کا

پانی عورت کے پانی پرغلبہ کرجا تا ہے تو بچہ باپ کی شکل پر ہوتا ہے اور جب

عورت كايانى مردكي مانى يرغلبركرجاتا باق بحيمال كاشكل يرموتا يا"

اللَّهِ! إِنَّ الْيَهُوْدَ قَوْمٌ بُهُتٍّ، وَإِنَّهُمْ إِنْ يَغْلَمُوْا محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

أَلَّا اللَّهُ ﴾ وَأَشْهَدُ أَنَّكِ رَسُولُ اللَّهِ. يَا رَسُولَ

كِتَابُ التَّفْسِيْر

عبدالله بن سلام وظافيظ بول الحصد "ميس كوابي دينا بول كمالله كوسواكوكي

بِإِسْلَامِيْ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلُهُمْ يَبْهَنُونِيْ. فَجَاءَتِ الْيَهُودُ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا لَكُمْ ﴿ (أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُاللَّهِ

فِيْكُمْ) قَالُوا: خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا، وَسَيِّدُنَا

وَابْنُ سَيِّدِنَا. قَالَ: ((أَرَأَيْتُمْ إِنَّ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ؟)) فَقَالُوْا: أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ.

فَخَرَجَ عَبْدُاللَّهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالُوا:

شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا. وَانْتَقَطُوهُ. قَالَ: فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا

[راجع: ٣٣٢٩]

معبودنیس اور گواہی دیتا مول کرآپ الله کے رسول ہیں۔ " ( پر مرض کیا) یارسول اللہ! یہودی بوی بہتان بازقوم ہے، اگر اس سے پہلے کہ آپ میرے متعلق ان سے کچھ پوچھیں، انہیں میرے اسلام کا پتہ چل میا تو مجھ پر بہتان تراشیاں شروع کردیں گے۔ بعد میں جب یبودی آئے تو نی اكرم مَا تَعْيَمُ في ان عدريانت فرمايا: "عبداللدتمبار عيال كيع وى معجے جاتے ہیں؟" وہ کہنے لگے، ہم میں سب سے بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے بیٹے ! ہار سروار اور ہارے سردار کے بیٹے ہیں ۔آپ نے فرمايا: "أكروه اسلام لي تيس پهرتمهاراكيا خيال بوكا؟" "كني كلي، الله تعالی اس سے انہیں پناہ میں رکھے۔اسے میں عبداللہ بن سلام واللہ فن ظاہر ہوکر کہا کہ ' میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبور ثبیں اور گوائ دتیا ہوں کہ محمد اللہ کے سیچ رسول میں' اب وہی یہودی ان کے بارے میں کہنے گئے کہ یہم میں سب سے بدتر ہے اور سب سے بدتر فخص کا بیا ہے اور ان کی تو بین شروع کردی عبدالله والنی نے کہا: یارسول الله! یمی

وہ چیرتھی جس سے میں ڈرتا تھا۔ تشوج: واقعد مس حفرت جريل عليكا كاذكرة ياب - يمي حديث اورباب من مطابقت ب- يبوديون كاحما نت تحى كدوه جريل عليكا فرشت كواچنا

وشن كبتر تنع حالا كدفر شت الله ك حكم كم تالع بي اورجو كو حكم الى موتاب وه بجالات بي -

باب: الله تعالى كارشاد: "مم اين جس آيت كو منسوخ کردیتے یا بھلادیتے ہیں''

تشويج: يعن "بم جب بھي كى آيت كومنوخ كردية ياات بھلادية بين تواس بهتر آيات لاتے بين -" ٤٤٨١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(۲۲۸۱) ہم ے عروبن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے میلی نے بیان کیا، کہا م سسفیان نے بیان کیا،ان سے حبیب نے،ان سے سعید بن جیرنے اوران سے ابن عباس فراہنا نے بیان کیا کہ عمر دانشند نے فرمایا: ہم میں سب سے مبتر قاری قرآن ابی بن كعب دلائند ميں اور مم ميں سب سے زَيادہ

على والني مين قضا يعنى فيل كرنے كى صلاحيت ب-اس كے باوجود مم الى والفيك كى اس بات كوتسليم نيس كرسكة جوالى والفيك كمية بيس كميس ف

سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ أَقْرَوْنَا أُبِيٌّ، وَأَقْضَانَا عَلِيٌّ، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أُبَيِّ، وَذَاكَ أَنَّ أُبِيًّا يَقُولُ: لَا أَدَعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ طُلِّئَكُمْ وَقَدْ

[بَابُ قُولِهِ]: ﴿ مَا نَنْسَخُ مِنْ

يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيْبٍ، عَنْ

آيَةٍ أُو نُنسِهَا ﴾

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

قَالَ اللَّهُ: ﴿ مَا نَنُسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنُسِهَا ﴾.

[طرفه في: ٥٠٠٥]

رسول الله مَا الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَى عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله ع سكتا - حالاتكه الله تعالى في خود فرمايا ب كه ﴿ مَانِدُسَعُ مِنْ آيَةٍ أُونْنسِهَا ﴾ الخ ''ہم نے جوآیت منسوخ کی یا ہے بھلایا تو پھراس سے الحِيْمَى آيت لائے۔''

تشویج: حضرت عمر النفظ کے قول کا مطلب میرے کہ گوائی بن کعب النفظ ہم سب سے زیادہ قرآن مجید کے قاری ہیں مگر بعض آیتیں وہ ایسی بھی پڑھتے ہیں جن کی تلافت منسوخ ہوگئی ہے کیونکہ ان کوشنج کی خبر نہیں کینجی ۔حضرت عمر م<sup>الانٹوز</sup> کے اس قول سے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ کوئی کیسا ہی ہوا عالم ہو مگراس کی سب باتیں مانے کے قابل نہیں ہوتیں۔خطا اور لغزش ہرایک عالم سے مکن ہے۔ برا ہویا چھوٹا ،معموم عن الخطا صرف اللہ کے نبی و رسول مُنَافِيْظِ بیں جو براہ راست اللہ ہے ہمکلا ی کا شرف یاتے ہیں، باتی کوئی نہیں ہے۔مقلدین ائمہ اربعہ کواس سے سبق لینا جا ہے۔جن کی تقلید پر جود نے مداہب اربعہ کواکی مستقل چارد بیوں کی حیثیت دے رکھی ہے۔ ہر حنی ، شافعی کو بنظر مقارت دیکھتا ہے اور ہر شافعی ہفی کو دیکھ کر چراغ یا ہوجا تا ہے۔ الا ماشاء الله۔ یکن قدرافسوساک بات ہے۔ امام ابوصنیفداور امام شافعی و الله اللہ الله الله میں مسلک علی مسلک کوایک منتقل دین کی حیثیت دے کرامت فکڑے فکڑے موجائے۔ کہنے دالے نے سیج کہاہے:

دین حق را چار مذہب ساختند رخنه در دین نبی اندا ختند

مرامام بزرگ کا یمی آخری قول ہے کیاصل دین قرآن وحدیث ہیں جوان کی بات قرآن وحدیث کے موافق مو، سرآ تھوں سے قبول کی جائے، جو بات ان کی قرآن وصدیث کےخلاف ہواہے چھوڑ دیا جائے اور یہی عقیدہ رکھا جائے کمنطلی کا امکان ہر کسی سے ہے صرف انبیا ورسل ہی معصوم عن الخطاموت بير

**باب:** اللّٰدنغاليٰ كےارشاد:''اورانہوں نے كہا الله نے کوئی اولا دینار کھی ہے، وہ پاک ہے'

تشوج: اوران'عیسائیوں' نے کہا کہاللہ نے (حضرت عیسیٰ علیہ اِلیا کو اپنا) بیٹا بنایا ہے۔ بیعیسائیوں کا کہنا بہت ہی غلط ہے اور اللہ پاک اس سے مالکل ماک ہے کہ وہ کی کوا پنا بیٹا بنائے۔

(٣٨٨٢) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خرردی، انہیں عبدالله بن الى حسين نے ،ان سے نافع بن جبير نے بيان كيا اور ان سے ابن عباس وُلِي فَهُمَّا فِي كُم مِي مَن اللَّهِ عَلَى مَن فرماياً: "الله تعالى ارشاد فرماتا ے: ابن آ دم نے مجھے جھلایا حالانکہ اس کے لیے بیمناسب نہیں تھا۔اس نے مجھے گالی دی، حالانکداس کے لیے بیمناسب ندتھا۔اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں اور اس کا مجھے گالی دینامیہ ہے کم میرے لیے اولا دبتانا ہے، میری ذات اس سے پاک ہے کہ میں اینے لیے بیوی یا اولا د بناؤں۔''

تشوج: نجران کے نصاری حضرت عیسی عَلَیْشِا کو اللہ کا بیٹا اور مکہ کے مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتلایا کرتے تھے۔ان کی تر دید میں اللہ تعالیٰ نے بیہ

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

٤٤٨٢\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا

شُعَيْبٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن

النَّبِي طُلُّكُمُ قَالَ: ((قَالَ اللَّهُ: كَلَّمَنِي ابْنُ آدَمَ

بَابُ قُولِهِ: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ

ولدًا سُبْحَانَهُ

وَلَمْ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنُ لَهُ

ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكُذِيبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ.

أَنْ أُعِيْدُهُ كُمَا كَانَ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ:

لِي وَلَدُ ، فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا)).

**♦**€ 31/6 **३**६ كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

آیت نا زل فرمائی بہت مشرک قوموں میں ایسے فلط تصورات مختلف شکلوں میں آج بھی موجود ہیں \_گرییسب تصورات باطلہ ہیں ۔اللہ کی ذات کے

بارے میں مجے ترین تصوروہی ہے جواسلام نے پیش کیا ہے جس کا ذکر سور ہ اخلاص میں ہے۔ باب: الله تعالى كارشاد: "اورتم ابراتيم كى جائے [بَابُ قُوْلِهِ]: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ

مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّي﴾

﴿مَعَابَةً ﴾ : يَثُوبُونَ يَرْجِعُونَ.

مثابہ سے یو بون جس کے معنی او منے کے ہیں۔ تشريج: ليني معزت ابراميم عَالِيَهِم كَ مُرْب مون كَي جُكرُتم بهي اين ليع جائة نماز بنالواوراس سوره ميس مثابة كاجولفظ باس كمعني مرقع

قيام كونماز كى جگه بناؤ''

لین لوٹے کی جگہ کے ہیں۔ای سے لفظینوبون ہےجس کے معنی بھی لوٹے کے ہیں۔ (٣٨٨٣) م سے مدد بن مربد نے بيان كيا، كها مم سے يحلى بن سعيد ٤٤٨٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ، نے، ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس بن مالک واللہ نے بیان عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

كيا كرعمر وظافية فرمايا: تين مواقع يرالله تعالى كي نازل مون والتحكم وَافَقْتُ اللَّهَ فِي ثَلَاثٍ ـ أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ہے میری رائے نے پہلے ہی موافقت کی یا میرے رب نے تین مواقع پر ثَلَاثٍ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اتَّخَذْتَ میری رائے کے موافق تھم نازل فرمایا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یارسول مَقَامَ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّى فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَاتَّخِذُوا الله! كيابى الحِماموتاكة بمقام ابراجيم كوطواف ك بعدنماز برصفى مِنْ مُّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلُّى ﴾ وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ جَد بنائے تو الله تعالى نے "وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَام إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّي" اللَّهِ يَذُّخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ آيت نازل فرمائي اوريس في عرض كياتفاكه يارسول اللد! آب كممر أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْحِجَابِ فَأَنْزَلَ میں اچھے اور برے ہرطرح کے لوگ آتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ آپ اللَّهُ آيةَ الْحِجَابِ قَالَ: وَبَلَغَنِي مُعَاتَبَةُ امهات المؤمنين كويرده كاعكم دية -اس برالله تعالى في آيت حجاب (بروه النَّبِيِّ مَا اللَّهِ مَا يَعْضَ نِسَاءِهِ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ کی آیت) نازل فرمائی اور انہوں نے بیان کیا کہ مجھے بعض ازواج

قُلْتُ: إِن انْتَهَيْتُنَّ أَوْ لَيُبَدِّلَنَّ اللَّهُ رَسُولُهُ مطبرات تفاقف سے نی کریم مالی الم کے کا کی خرال میں ان کے مہال گیا خَيْرًا مِنْكُنَّ. تَحَتَّى أَتَيْتُ إِجْدَى نِسَاءِ و، اوران سے کہا کہتم باز آ جاؤ، در نہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں حضور مَثَلَّ الْمِیْمِ

قَالَتْ: يَا عُمَرُا أَمَا فِيْ رَسُولِ اللَّهِ مُشْكُمُ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ:

﴿ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ ﴾ الآية. [التحريم: ٥]

[راجع: ٤٠٢]

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْد، سَمِعْتُ أَنسًا، عَنْ عُمَر.

تصیحتین نہیں کرتے جتنی تم انہیں کرتے رہے ہو۔ آخراللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل کی 'د کوئی تعجب نہ ہونا جا ہے اگر اس نبی کارب تمہیں طلاق ولا دے اوردوسرى مسلمان يويان م يم بمتربدل دے" آخر ساتك-اورابن مریم نے بیان کیا، انہیں کی بن ابوب نے خبردی، ان سے حیدنے بیان کیا آورانہوں نے انس وٹائنڈ سے سنا، انہوں نے عمر دلالٹنڈ سے قل کیا۔

کے لیے بدل دے گا۔ بعد میں ازواج مطبرات میں سے ایک کے بہاں

كياوه مجھے كين كليس كريم إرسول الله مَن الله عَلَيْظِ في او الله كا تن اواج كواتن

تفبيركابيان

تشويج: كبيم من صرف ايك بي معلى مقام ابراجم تها ، محرصد افسول! كدامت في كعبركتسيم كريراس مين چارمصلے قائم كرد يے اورامت كو جار

حصول میں تقسیم کرکے رکھ دیا۔ اللہ تعالی حکومت معود میر بیر کو ہمیشہ قائم رکھے جس نے پھراسلام ادر کعبد کی وحدت کو قائم کرنے کے لیے امت کو ایک

بى اصل مقام پرجع كرك فالتومصلول كوخم كيار خلدها الله تعالى فريس

#### بَابُ قُولِهِ تَعَالَى:

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيْلُ رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾

الْقَوَاعِدُ: أَسَاسُهُ، وَاحِدَتُهَا قَاعِدَةً، ﴿ وَالْقُوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ ﴾ وَاحِدُهَا قَاعِدٌ.

٤٤٨٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أُخْبَرَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةً

زَوْجِ النَّبِي مِنْكُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْكُمُ قَالَ: ((أَلَمْ تَرَى أَنَّ قَوْمَكِ بَنَوُا الْكَعْبَةَ وَاقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ؟)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ؟ قَالَ: ((لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ)). فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ: لَيْنُ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ مُعْلَظٌ مَا أُرَى رَسُولَ اللَّهِ مُعْلَظًا تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرِّ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَّمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ.

[راجع: ١٢٦]

تشريج: حديث ادرباب ميں وجه مطابقت به كهاس ميں ابرائيمي بنيا دوں كاذ كر ہوا ہے۔

بَابُ قُولُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ قُولُوا اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ قُولُوا اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾

#### باب:الله تعالى كأفرمان:

"اور جب ابراہیم ملینا اور اساعیل ملینا بیت الله کی بنیادیں اٹھارے تھے (اوربیدعاکرتے جاتے تھے کہ)اے مارے رب! ہماری اس خدمت کو

قبول فرما كرتو خوب سننے والا اور برا جانے والا ہے۔''

قواعد کے معنی بنیادیں اس کا واحد قاعدہ آتا ہے اور عورتوں کے بارے میں جب لفظ قواعد بولتے ہیں تواس کا داحد قاعد آتا ہے۔

(٣٨٨٣) جم سے اساعيل نے بيان كيا، انہوں نے كہاك محص امام ما لك في بيان كياءان سابن شهاب في ان سيسالم بن عبداللدف،

ان سے عبداللہ بن محد بن ابی بکرنے ، ان سے عبدالله بن عمر و الله بنا نے اور ان سے نی کریم مَالَيْدُ کی زوجه مطهره عائشہ وَلَيْنَا نے كهرسول الله مَالَيْدُ مِ

نے فرمایا: ' ویکھی نہیں کہ جب تہاری قوم ( قریش ) نے کعب کی تغیر کی تو ابراتیم طایط کی بنیادوں سے اسے کم کردیا۔'' میں نے عرض کیا: یارسول الله! پھرآ پاراہیم عَالِياً کی بنیادوں کے مطابق پھرے کعب کی تعمر کوں

نہیں کروادیے دآپ نے فرمایا "اگرتمہاری قوم ابھی نی نئی کفرے لکی نہ موتى (تومين اليابي كرتا)"عبدالله بن عمر في الأناف كها: جب عائشه والنافي نے کہا کہ میں نے بیرحدیث رسول الله مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مِن سجمتا موں

كدحضور مَا النَّافِيُّ في إن دوركول كارجوطيم كَ قريب بي (طواف ك وقت) چھونااس لیے چھوڑ اتھا کہ بیت اللہ کی تغیر ابرائیم عالیقا کی بنیاد کے

مطابق ممل نہیں تھی۔

باب: الله تعالى كاارشاد: "كهددوجم الله يرايمان لائے اوراس پرجو ہماری طرف نازل ہوا''

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تفسيركابيان

<>€ 33/6 ≥ ₹

تشوج: لین اور کہوتم کہ ہم اللہ پرایمان لاے اور اس چز پرجو ہماری طرف تازل کی گئ لین قرآن مجید۔

٤٤٨٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ،

عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةً،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَاب يَقْرَوُونَ التُّورَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا

بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْفَعُتُمْ: ((لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُونُهُمْ، وَقُولُونُا ﴿ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ ﴾ ) )

الآية : [البقرة: ١٣٦] [طرفاه في: ٧٣٦٢،

**[Y0 { Y** 

تشویج: ترجماد پرگزر چکا ہے۔وما انزل سےمراد قرآن مجید ہے جو پہلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔اہل کتاب کی جن باتوں کا قرآن میں ردموجود ہے وہ ضرور قابل تکذیب ہیں اور جن کے متعلق خاموثی ہے،ان کے بارے میں بیاصول ہے جو بیان ہوا۔ آج کل کے اہل کتاب بہت زیاده گمرای میں گرفتار ہیں ۔لہذاوہ اس حدیث کے مصداق بہت ہیں۔

#### **باب**: فرمانِ اللي:

﴿ سَيِقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَنْ " 'بهت جلدب وقوف لوك كهن كيكيس كي كهمسلمانول كوان كي يهل قبله قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ ےس چيز نے پيرديا۔ آپ كهددي كالله ي كے ليے سب مشرق وَالْمَغُوِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ ومغرب إورالله جي حِابتا بِسيدهي راه كَ طرف بدايت كرديتا ب-'' مُسْتَقِيمٍ ﴾ الآية.

تشويج: مراطمتنقيم عقيده توحيدوا ممال صالحه واخلاق فاضله برمشمل وه راسته جوانبيا ،صديقين ،شهدا، صالحين كاراسته به يهال اشاره خانه كعبه ك طرف ہے جس کوقبار تسلیم کرنا بھی ضمی طور برصراط متنقیم ہے تحویل قبلہ سے اسلامی دنیا کو جوروحانی ولی یجبتی حاصل ہوئی ہے وہ اقوام عالم میں ایک بے نظر حقیقت بے تفصیل کے لیےتشریح بچھا حادیث کے بعد آنے والی حدیث میں ملاحظہو۔

(۲۸۸۸) ہم سے ابونعم نے بیان کیا، کہامیں نے زہیرے ساء انہوں نے ٤٤٨٦ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، سَمِعَ زُهَيْرًا، ابواسحاق سے اور انہوں نے براء بن عازب والله اسے کدرسول الله مَاليُّومُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ مَا النَّبِيِّ مَا النَّهُمَّ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سولہ یاسترہ مہینے تک نماز پڑھی نیکن صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِنَّةَ عَشَرُّ أَوْ آپ چاہے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت الله ( کعبہ) ہوجائے (آخرایک دن سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُوْنَ الله كے حكم سے ) آپ نے عصر كي نماز (بيت الله كي طرف رخ كر كے ) قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَإِنَّهُ صَلَّى۔ أَوْ صَلَّاهَا۔

-- تفسير كأبيان <>34/6 ≥<> صَلَاةَ الْعَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ

پڑھی اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ ٹھائٹٹر نے بھی پڑھی۔جن صحابہ نے ینمازا پ کے ساتھ پڑھی تھی،ان میں ایک صحابی مدیندی ایک معجد کے قریب سے گزرے۔اس معجد میں اوگ رکوع میں تھے، انہوں نے اس پر کہا کہ میں اللہ کا نام لے کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ مَلَى اللَّهِ مِلْ الللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ الللَّهِ مِلْ الللَّلِي مِلْ الللَّمِي مِلْ الللَّهِ مِلْ الللَّهِ مِلْ الللَّهِ مِلْ ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تمام نمازی اس حالت میں بیت الله كى طرف بعر كے - اس كے بعداد كول نے كہا كہ جواوك كعبر كے قبله ہونے سے پہلے انقال کر گئے۔ان مے متعلق ہم کیا کہیں۔(ان کی نمازیں قبول موكيس يانبيس؟)اس يربيآيت نازل موكى " الله ايمانبيس كرتمهاري عبادات كوضا كع كرے، بي شك الله است بندون ير بهت برامهر بان إدر بردارجم ہے۔"

رَجُلْ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلَ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ قَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ مُسْ إَبِّهَمْ قِبَلَ مَكَّةً، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَكَانَ الَّذِي مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ رِجَالٌ قُتِلُوا لَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيْهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعٌ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِ النَّاسِ لَرَءُونُكُ رَّحِيْمٌ ﴾ [راجع: ٤٠]

تشويج: ميديث كتاب السلوة من كرريكى بيعن الله ايمانين كري كاكتبهارى نمازول كوجوبيت المقدس كى طرف منه كرك برحم كن بيب ضائع كردے،ان كا ثواب نددے۔ ہوا يەكە جب قبله بدلا تو مشركين مكه كئے كهاب محمد مَا الْفِيْزَا رفته رمادے طريقنه پرآ چلے ہيں۔ چندروز ميں يہ پھر ا پنا آبائی دین اختیار کرلیں گے۔منافق کہنے لگے کداگر پہلا قبلہ حق تھا تو یہ دوسرا قبلہ باطل ہے؟ اہل کتاب کہنے لگے اگر یہ ہے پیغمبر ہوتے تو اعظے يَغْمِرول كَى طَرح ابنا قبله بيت المقدى بى كوبناتے \_اى تىم كى بهوده باتيں بنانے كے \_اس وقت الله تعالى نے آيات: ﴿سَيَقُولُ السَّفَقَاءُ مِنَ النَّاسِ ﴾ (٢/البقرة ١٣٢) كونازل فرمايا-آيت مين لفظ عبادت كوايمان كها كياب جس سے اعمال صالحه اورايمان ميس يكسانيت ثابت موتى ہے۔

### باب: الله تعالى كاارشاد:

"اوراى طرح جم في تم كو" امت وسط" يعنى (امت عادل) بنايا، تاكمتم لوگوں پر گواہ رہوا وررسول تم پر گواہ رہیں۔''

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدُا﴾

٤٤٨٧ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ رَاشِدٍ، قَالَ:

بِكَابُ قُولِهِ:

(٣٢٨٧) مم سے يوسف بن راشد نے بيان كيا، كها مم سے جرير اور ابواسامدنے بیان کیا۔ (حدیث کے الفاظ جرمری روایت کے مطابق ہیں) ان عامش نے،ان سے ابوصالے نے ادر ابواسامہ نے بیان کیا ( بینی اعمش کے داسطے کہ) ہم سے ابوصالح نے بیان کیا اور ان سے ابوسعید خدرى والنفظ في بيان كياكدرول الله مالينيم في فرمايا ووقيامت كودن نوح علينها كوبلايا جائے گا۔ وہ عرض كريس كے: لبيك وسعديك، يارب! الله رب العزت فرمائ گا، كياتم في ميراپيغام پېنچاديا تها؟ نوح مَالِيَلام ص

حَدَّثَنَا جَرِيْزٌ، وَأَبُوْ أُسَامَةًـ وَاللَّفْظُ لِجَرِيْرٍ -ِعَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍـ وَقَالَ أَبُوْ أُسَامَةَ: حَدَّيْنَنَا أَبُوْ صَالِحٍـ عَبْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ ((يُدُعَى نُوْحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعُدَيْكَ يَا رَبِّ . فَيَقُولُ: هَلُ بَلَّغُتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمُ . فَيُقَالُ لِأُمَّتِهِ: هَلُ بَلَّغَكُمُ؟ کریں گے کہ میں نے پہنچادیا تھا، پھران کی امت سے یو چھا جائے گا،کیا

كِتَابُ التَّفُسِيْدِ كَابِيانَ عَلَيْهِ مُعَالِيانَ التَّفْسِيْدِ كَابِيانَ عَلَيْهِ كَابِيانَ عَلَيْهِ كَابِيانَ عَلَيْهِ كَابُ التَّفْسِيْدِ عَلَيْهِ كَابِيانَ عَلَيْهِ كَابِيانَ عَلَيْهِ كَابِيانَ عَلَيْهِ كَابِيانَ عَلَيْهِ كَابِيانَ عَلَيْهِ كَابُ التَّفْسِيْدِ عَلَيْهِ كَابِيانَ عَلَيْهِ كَابِيانَ عَلَيْهِ كَابُ عَلَيْهِ كَابِيانَ عَلَيْهِ كَابُولُونَا عَلَيْهِ كَابُولُ عَلَيْهِ كَابُولُ عَلَيْهِ كَابُولُ عَلَيْهِ كَالْمُؤْلِينِ لَا عَلَيْهِ كَابُولُ عَلَيْهِ كَالْمُؤْلِينَ عَلَيْهِ كَالْمُؤْلِقُ عَلَيْهِ كَالْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُ كَالْمُؤْلِقُ كَالِمُؤْلِقُ كَالْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ كَالْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُ كَالْمُؤْلِقُ كَالْمُؤْلِي كَالْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُلِقُ لَلْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُلِمُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُلِلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِلِلْمُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُ لِ

فَيقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيْرٍ. فَيقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ انهوں نے ميرا پيغام بېنچاديا تھا؟ وه لوگ کميں گے کہ مارے يہاں کوئی لكَ؟ فَيقُولُونَ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ. فَنَشْهَدُونَ اَنَّهُ قَدُ وَرانے والانہيں آيا۔الله تعالى فرمائے گا (نوح عَلَيْنَا ہے) کہ آپ کے ق الكَ؟ فَيقُولُ: مُحَمُّدٌ وَأُمَّتُهُ. فَنَشْهَدُونَ اَنَّهُ قَدُ وَرانے والانہيں آيا۔الله تعالى فرمائے گا (نوح عَلَيْنَا ہے) کہ آپ کوئی بلکے وَیکُونَ الرَّسُولُ عَلَيْکُمُ شَهِيدًا فَ فَلَلِكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً امت ميرى گواه ہے چنانچ حضور مَنَا الله ان کے حق مِن گوائی وائی وَسَعُونُ وَسَعُلُ لِیکُونُوا شُهَدَاءً عَلَی النَّاسِ وَیَکُونَ دے گی کہ انہوں نے پیغام دیا تھا اور رسول ( لیمی حضور مَنَا الله الله الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیدًا ﴾) وَالْوَسَطُ: کُونَ مِنْ گوائی دیں گے ( کہ انہوں نے بِی گوائی دی ہے) ہی مراد الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیدًا ﴾) وَالْوَسَطُ: الله کاس ارشاد ہے کہ ''اور ای طرح ہم نے آپ گوائی ویس کے اس ارشاد ہے کہ ''اور ای طرح ہم نے آپ گوائی ویس ''الفَدُلُ. [راجع: ۲۳۳۹]

تشوج: یہ جملہ حدیث میں داخل ہے راوی کا کلام نہیں ہے۔ وسط کے متی بہتر کے ہیں۔ عرب لوگ کہتے ہیں۔ فلان وسط فی قومه لیخی فلاں اپی قوم میں سب ہے بہتر آ دی ہے۔ ابومعادیہ کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ پروردگار لو بھے گاتم کو کیے معاوم ہوا؟ وہ عرض کریں گے ہمارے رسول کریم مَن اللّٰی اللّٰ ہے ہم کو خبر دی تھی کہ اللّٰے پینی ہروں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کے تھم پہنچاد سے اوران کی خبر کچی ہے۔ اس حدیث سے میتا نون انگلا کہ اگر سن ہوئی بات کا یقین ہوجا نے تواس کی کو ای دینا درست ہے۔

### باب: ارشاد بارى تعالى:

(آیت میں )لفظ وسط کے معنی عادل منصف، بہتر کے ہیں۔

"اورجس قبلہ پرآپ اب تک تھے، اسے تو ہم نے اس کیے رکھا تھا کہ ہم جان لیں رسول کی اتباع کرنے والے کو، النے پاؤں واپس چلے جانے والوں میں سے سیحم بہت بھاری ہے گران لوگوں پرنہیں جنہیں اللہ نے راہ دکھادی ہے اور اللہ ایسانہیں کہ ضائع ہوجانے دے، تہمارے ایمان (لیعنی پہلی نمازوں) کواور اللہ تو لوگوں پر بڑاہی مہر بان ہے۔"

( ٣٨٨٨) ہم ہے مدد نے بیان کیا، کہا ہم ہے یکی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے ، ان سے عبداللہ بن وینار نے اور ان سے ابن عمر دلی ہنا نے کہ لوگ مجد قبامیں حتی کی نماز پڑھر ہے تھے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے نبی کریم مثل الی تی ہم مثل الی تی کہ آپ نماز میں کعبہ کی طرف رت نماز میں کعبہ کی طرف رت کریں ، لہذا آپ لوگ بھی کعبہ کی طرف رت کریں ۔ سب نمازی ای وقت کعبہ کی طرف یھر گئے۔

بأب: فرمانِ اللي:

### بَابُ قُوْلِهِ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا

لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنُ يَنْقَلِبُ عَلَى عَلَى الَّذِيْنَ عَقِيبَهِ وَإِنْ كَانَتُ لَكَبِيْرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمُ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيْمٌ ﴾ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيْمٌ ﴾

٤٤٨٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: بَيْنَا النَّاسُ يُصَلُّونَ الصَّبْحَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ إِذْ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ: أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ النَّيِّ مِلْكَانَمَ أَوْدَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ النَّكَانَمَ أَوْدَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ النَّكَانَمَ أَوْدَ المَعْبَةِ فَاسْتَقْبِلُوهَا . فَتُوجَهُوْا إِلَى الْكَعْبَةِ . [راجع: ٣٠٤]

بَابُ قُوْلِهِ:

كِتَابُ التَّفُسِيْرِ **⊠** 36/6

﴿ قَدْ نَرَى تَقِلُّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَآءِ ﴾ إِلَى " ' بِثك بم ن وكي ليا آب ك مندكا باراً سان كى طرف المنارسوبم ﴿عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ آپ کو ضرور پھیردیں مے اس قبلہ کی طرف جے آپ جائے ہیں۔"آخر

آيت "عَمَّا تَعْمَلُون "كل

٩ ٤٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِي بنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۲۲۸۹) م سے على بن عبداللد في ميان كياء كها بم سي معتمر في بيان كياء مُعْتَمِرْ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَنَس قَالَ: لَمْ يَبْقَ ان سے ان کے والد نے اور ان سے انس والنظ نے بیان کیا کرمرے سواء مِمَّنْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ غَيْرِي.

ان صحابہ ٹھ کانٹھ میں سے جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف مماز پر می تھی اور كونى اب زند جيس ربا

تشويج: ال معلوم مواكم حفرت انس بن ما لك رُكاتُنهُ كا انقال جمله محابه كرام تُكاتُنُهُ كي آخر مين مواب ابن عبدالبرن كها كم حضرت انس دلالفيدك بعدكول محالى ونيايس زنده نهيس رما تها\_

### **باب**: الله تعالى كاارشاد:

"اوراگرائپان لوگول کے سامنے جنہیں کتاب مل چکی ہے، ساری دلیلیں لة كي جب محى يه آب ع قبله كي طرف منه ندكري ع ـ " آخر آيت

"إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظُّلِمِيْنَ" تَك ـ (۱۹۹۹) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان نے بیان

کیا، کہا مجھے سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اوران سے ابن عمر ڈیائٹجنا نے بیان کیا کدلوگ معرد قبایس صح کی نماز پڑھ رہے تھے کدایک صاحب وہاں آئے اور کہا کررات رسول اللہ فالنظم يرقرآن نازل ہواہے كر ( تمازيس ) كعبه كى طرف منه كرين، پس آپ اوگ بھى اب كعبہ كى طرف رخ كرليں \_ راوی نے بیان کیا کہ لوگوں کا منداس وقت شام (بیت المقدس) کی طرف تھا،ای وقت لوگ کعبہ کی طرف پھر گئے۔

# باب: الله تعالى كافر مان:

"جن لوگول كونهم كتاب دے چكے ميں، وه آپكو پہنچائے ميں جيسے وه ایے بیون کو پہنچانے ہیں اور بیشک ان میں کے پچھلوگ البتہ چھپاتے ہیں حَلَى كُو-'' ٱخراً يت"مِنَ الْمُمْتَرِيْن ''تك

تشویج: کتب سابقه کی بنا پراہل کتاب کوخوب معلوم تھا کہ حضرت محمد مثالیق وہی سے رسول ہیں جن کی پیش گوئی ان کی کتابوں میں موجود ہے۔وہ اپنے بیوں کی طرح صداقت محمدی مَنَافِیْنِم کوجانے تھے مگر حسداور بغض وعناؤنے ان کواسلام قبول کرنے سے دورر کھا۔ آیت میں بہی مضمون بیان ہور ہاہے۔

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَلَيْنُ أَتَيْتُ الَّذِيْنَ أُونُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُواْ قِبُلَتَكَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ

الظَّالِمِيْنَ﴾ الآية. ٩ ٤٤٩ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ دِيْنَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي الصَّبْحِ بِقُبَاءِ

جَاءَهُمْ رَجُلُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَأَمِرَ أَنُ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ أَلَا فَاسْتَقْبِلُوْهَا. وَكَانَ وَجُهُ النَّاسِ

إِلَى الشَّأْمِ فَاسْتَدَارُوا بِوُجُوهِهِمْ إِلَى الْكَعْبَةِ.

[راجع: ٤٠٣]

بَابُ قُولِهِ:

﴿ الَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَغُرِفُونَ أَبْنَانَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُتُمُونَ الْحَقُّ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴾.

تفييركابيان

37/6

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

٤٤٩١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةً ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكْ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِيْنَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ كُلُّكُمْ قَدْ أُنْزِلَ

عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ

الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا. وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ إِلَى الشَّأْم فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ. [راجع:٤٠٣]

بَابُ قُوْلِهِ:

﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوكِّيَّهَا فَاسْتَبَقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيْعًا إِنَّ اللَّهَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾. ٤٤٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّنِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا

يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ:صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ مُثْلِكُمْ ۖ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ۔ أَوْ سَبْعَةَ

عَشَرَد شَهْرًا، ثُمَّ صَرَفَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ.

[راجع: ٤٠] [مسلم: ١٧٧ ١؛ نسائي: ٤٨٧]

بَابُ قُولِهِ: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا

اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ شَطُرُهُ ﴾: تِلْقَاوَّهُ.

٤٤٩٣ ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ:

حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ دِيْنَارٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: بَيْنَا النَّاسُ فِي الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ

(٣٣٩١) ہم سے يكي بن قزعد نے بيان كيا، انبول نے كبا ہم سے امام ما لک نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے اوران سے ابن عمر وَالْخُمُّا نے بیان کیا کہ لوگ مجد قبامیں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک صاحب

(مدینہ سے ) آ سے اور کہا کدرات رسول الله مَالِيْتُوم برقر آن نازل مواہم اورآپ وظم ہواہے کہ کعبہ کی طرف منہ کرلیں ،اس لیے آپ لوگ بھی کعبہ

کی طرف پھر جائیں۔اس وقت ان کا مندشام کی طرف تھا۔ چنانجیسب

نمازى كعبى كرف پھرگئے۔

### **باب:**الله تعالیٰ کاارشاد:

"اور ہرایک کے لیے کوئی رخ ہوتا ہے، جدهروه متوجد رہتا ہے، سوتم نیکیول ك طرف بردهو، تم جهال كهيس بهي مو مح الله تم سب كو پالے گا، ب شك الله

هر چيز پر قادر ہے۔" (١٣٩٢) م عرد بن تن في الله الله المول في كمام عديكاف بیان کیا، ان سے سفیان نے ، ان سے ابواسحاق نے بیان کیا، کہا کہ میں نے براء بن عازب وال اللہ اس ساء انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے تی

كريم مَنَافِيْظُ كے ساتھ سولہ يا سترہ مبينے تك بيت المقدس كى طرف منہ كرك نماز بردهي \_ بھراللد نے جمليل كعب كى طرف مندكرنے كا حكم ديا۔

# باب: الله تعالى كافر مان:

''اور آپ جس جگہ ہے بھی با ہر نکلیں نماز میں اپنامند مسجد حرام کی طرف موڑ لیا کریں اور بی مکم آپ کے بروردگار کی طرف سے بالکل حق ہے اور اللہ اس سے بے خرنہیں، جوتم کررہے ہو۔''

لفظ "شطره" كمعن قبله كاطرف كے بيں۔

( ٢٢٩٣) بم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزيز بن مسلم في بيان كياء ان سے عبدالله بن دينار في بيان كيا، کہا کہ میں نے ابن عمر والتنائظ سے سناء انہوں نے بیان کیا کہ لوگ قباء میں شج كى نماز يرد و مع كاك ماحب آئ ادركها كدات قرآن نازل موا

<8€ 38/6 €

تفيركابيان ہادر کعب کی طرف منہ کر لینے کا تھم ہوا ہے۔ اس لیے آ پاوگ بھی کعب کی

جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ: أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، فَأُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوْهِا. طرف منه کرلیں اور جس حالت میں ہیں، ای طرح اس کی طرف متوجہ موجائیں (پیسنتے ہی) تمام صحابہ ڈٹاٹھٹر کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔اس وَاسْتَدَارُوا كَهَيْنَتِهِمْ، فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَعْبَةِ وقت اوگوں کا مندشام کی طرف تھا۔ وَكَانَ وَجُهُ النَّاسِ إِلَى الشَّأْمِ. [راجع:٤٠٣]

### بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجُتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

٤٤٩٤ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ:

بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَّاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءِ إِذْ جَاءَ هُمْ آتِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُكْتِكُمٌ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوْهَا. وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ إِلَى الشَّأْم فَاسْتَدَارُوْا إِلِّي الْقِبْلَةِ. [راجع: ٤٠٣]

باب: دب کریم کا فربان:

''اورآ پ جس جگه سے بھی باہر نکلیں ، اپنامنہ بوقت نما زمبور حرام کی طرف موژلیا کریں اور تمام لوگ بھی جہاں کہیں ہوں اپنامنداس کی طرف موژلیا كرين "آخرآيت "لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ "كل

(۲۲۹۳) م سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا،ان سے امام مالک نے،ان ے عبداللہ بن دینار نے اوران سے ابن عمر رفی مثان نے بیان کیا کہ ابھی لوگ معدقامیں صبح کی نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ ایک آنے والے صاحب آئے اوركها كدرات كورسول الله مَاليَّيْظِ برقرآن نازل بواب اورآب كوكعبدكى طرف مند کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اس لیے آپ لوگ بھی ای طرف مند کرلیں۔وہلوگ شام کی طرف مند کر کے نماز پڑھ رہے تھے لیکن ای وقت کعیہ کی طرف پھر گئے۔

تشويج: تحويل قبله برايك تبصره: بى كريم مَا النيم كا عادت مباركتي كدجس بارے ميس كوئى علم البى موجود ند موتا، اس ميس آپ الل كتاب ي موافقت فرمایا کرے تھے۔نماز آغاز نبوت ہی ہے فرض ہو چکی تھی محر قبلہ کے متعلق کوئی تھم ناز ل نہ ہوا تھا۔اس لیے مک کی تیرہ سالہ ا قامت مے عرصہ میں نی مَثَاثِیْجُ نے بیت المقدر ہی کوقبلہ بنائے رکھا۔ مدینہ میں پہنچ کربھی یہی مل رہا، مگر ہجرت کے دوسرے سال یا ۱۷ او کے بعد اللہ نے اس بارے میں عکم نازل فرمایا۔ بیتھم نی منافین کے دل منشا کے موافق تھا کیونکہ آپ دل سے جا ہے تھے کہ مسلمانوں کا قبلدوہ محدینانی جائے جس کے بانی هنرت ابراہیم علیہ استے۔ جے محب شکل کی عمارت ہونے کی وجہ سے کعبداور صرف عبادت اللی کے لیے بنائے جانے کی وجہ سے بیت الله اور عظمت اور حرمت ك وجد مي والحرام كهاجا تا تفاداس علم مين جوالله تعالى فرآن مجدين تازل فرمايا بـ

🛈 يبحى بتايا كمياكم الله تعالى كو جمليه جهات سے كيمال نسبت ب - ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَكُّواْ فَضَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴾ (١/البقرة:١١٥) اور ﴿ وَلِكُلِّ وَجُهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْبَحَيْراتِ اللَّهِ مَا تَكُونُولِ إِيَّاتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيْهًا ال

② اور بیمی بتایا گیا ہے کہ عبادت کے لیے کسی در کسی طرف کامقر رکر لیناطبقات دوم ٹس شائع رہا ہے: ﴿ وَلِكُلِّ وَ جُهَةٌ هُو مُوَلِّيْهَا ﴾ (١٨/البقرة: ١٨٨) اور يہى بتايا كيا ہے كمكى طرف منه كرلينا اصل عبادت سے كھ تعلق نہيں ركھنا: ﴿ لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُوكُّوا و جُوه كُم فِيلَ الْمَشْرِقِ وَالْمُغُرِبِ) (٢/القرة:١٤١)

 ادریجی بتآیا گیا ہے کتعین قبلہ کا برامقصد یہی ہے کتبعین رسول مَنْ این کے لیے ایک میٹر عادت قراردی جائے: (لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ (١/١ لِقرة:١٣٣١) يهي وجيتن كه جب تك ني مَثَاثِيْظُ مكه مين رب،اس وقت تك بيت المقدن مسلمانون كالبلدر باكيونكه تفبيركابياك كِتَابُ التَّفُسِيُر

مشرکین مکہ بیت المقدس کے احتر ام کے قائل نہ تھے ادر کعبہ کوتو انہوں نے خود ہی اپنا بڑامعبد بنار کھا تھا۔ اس لیے شرک چھوڑ دینے اور اسلام قبول کرنے کی مین علامت مکہ میں بہی رہی کہ سلمان ہونے والا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرے۔ جب نبی کرمیم مُنافِیْزُم مدینہ پنچے دہاں زیادہ تر یبودی پاعیسائی ہی آباد تھے وہ کمہ کی مجدالحرام کی عظمت کے قائل نہ تھاور بیت المقدس کوتو وہ بیت ایل پاہیکل تسلیم کرتے ہی تھے۔اس لیے مدینہ میں اسلام قبول کرنے اور آبائی ندہب چیوڑ کرمسلمان بننے کی علامت بیقرار پائی کد مکہ کی مجدالحرام کی طرف منہ کرکے نماز پڑھی جایا کرے۔ تھم البی کے مطابق یمی مجد ہمیشہ کے لیے سلمانوں کا قبلہ قرار پائی۔اس محد کو قبلہ قرار دینے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمادی ہے: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعً لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَّهُدَّى لِلْعُلَمِينَ﴾ (٣/آلعران:٩٦) يمسجد دنيا كىسب سے پہلى ممارت ہے جوخالص عبادت الى كى غرض سے بنائى مي بي يونكه اس تقديم زمانى اورعظمت تاريخي حاصل بي اس لياس كوقبله بنايا جانا مناسب بي الأوَّاذُ يَرْ فَعُ إِبْوَاهِيمُ الْقَوَّاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ و آسمه میل ﴾ (٢/ البقرة: ١٢٧) دوم بيكه ال مسجد كے باني حضرت ابراہيم واليكي بين اور حضرت ابراہيم ہى يبوديوں، عيسائيوں، اور مسلمانوں كے جداعل ہیں۔اس لیےان شاندارتوموں کے پدربزرگوار کی مجرکوقبلے قرار دینا گو مااتوام ثلاثہ کواتحانسی دجسمانی کی یاد دلا کراتحادرو حانی کے لیے وعوت دینااور متحد بن جانے كاپيغام ﴿ اذْ حُلُواْ فِي السِّلْمِ كَالْمَةٌ ﴾ (٢/القرة ٢٠٨) بنادينا تفا\_ (ازافادات حضرت قاضى سيسليمان صاحب منصور پورى مُينيك **باب**: فرمانِ الهي:

# بَابُ قُولِهِ:

"مفا اور مروہ بے شک اللہ کی یادگار چیزوں میں سے ہیں۔ پس جو کوئی ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِنْ شَعَاثِرِ اللَّهِ فَمَنْ بیت الله کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ درمیان سعی کرے اور جوکوئی خوشی سے اورکوئی نیکی زیادہ کرے سواللہ تو برا يَطُّوُّكَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ قدردان، براہی علم رکھنے والا ہے۔'' شَاكِرْ عَلِيْمُ ﴾

شعار کے معنی علامات کے ہیں۔ اس کا واحد شعرہ ہے۔عبداللہ بن ﴿ شَعَائِرُ ﴾: عَلَامَاتُ، وَاحِدُهَا شَعْرَةٌ عباس ڈیا ٹھٹانے کہا کہ صفوان ایسے پھر کو کہتے ہیں جس پر کوئی چیز نہا گتی ہو۔ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: الصَّفْوَانُ: الْحَجَرُ. واحد صفوانہ ہے، صفائی کے معنی میں اور صفاح سے لیے آتا ہے۔ وَيُهَالُ: الْحِجَارَةُ الْمُلْسُ الَّتِي لَا تُنْبِتُ شَيْئًا، وَالْوَاحِدَةُ صَفْوَانَةً بِمَعْنَى الصَّفَّا،

وَالصَّفَا لِلْجَمِيعِ. ٤٤٩٥\_ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بِنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

(١٣٩٥) بم عداللدين يوسف في بيان كياء كها بم كوامام ما لك في خردی، انہیں ہشام بن عروہ نے ،ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں مَالِكِ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيْهِ ِ أَنَّهُ نے نبی کریم مُنالِیَّیِم کی زوجہ مطہرہ عاکشہ ڈلیٹیٹا سے قیو جھا (ان دنوں میں نو قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مُكْتُكُمٌّ وَأَنَّا عرضا) کا اللہ جارک وتفالی کے اس ارشاد کے بارے میں آپ کا کیا خیال يَوْمَثِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ ہے "صفاادرمروہ بے شک اللہ کی یادگار چیزوں میں سے ہیں۔ پس جوکوئی تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِنْ بیت الله کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پرکوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا درمیان آ مدورفت (لینی شعی) کرے۔'' میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ان کی جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّوَّفَ بِهِمَا ﴾ فَمَا أُرَى عَلَى سعی نه کری تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔عاکشہ ڈٹی نیا نے کہا کہ أَحَدٍ شَيْئًا أِنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ:

كِتَاكِ التَّفْسِيْرِ 2/6

کھر کابیان میں جیسا کہ تہاراخیال ہے، اگر مسلہ بھی ہوتا تو پھرواقعی ان کے سعی فرکنیں، جیسا کہ تہاراخیال ہے، اگر مسلہ بھی ہوتا تو پھرواقعی ان کے سعی نہ کرنے میں کوئی گناہ نہ تھا۔ لیکن یہ آیت انسار کے بارے میں نازل ہوئی متحی (اسلام سے پہلے) انسار منات ہت کے نام سے احرام باندھتے تھے، یہ بت مقام قدید میں رکھا ہوا تھا اور انسار صفا اور مروہ کی سعی کو اچھا نہیں سیجھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو انہوں نے سعی کے متعلق رسول اللہ مُنا اللہ مِنا اللہ مُنا الل

ے پوچھا، اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی:''صفااور مروہ بے شک اللہ کی یادگار چیزوں میں سے ہیں، سوجو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تواس پر کوئی بھی گناہ نہیں کہان دونوں کے درمیان سعی کرے۔''

(۲۲۹۲) ہم سے محد بن بوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان اوری نے بیان کیا، ان سے عاصم بن سلیمان نے بیان کیا اور انہوں نے انس بن

ما لک دانتی سے صفا اور مروہ کے متعلق بوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ اسے ہم جا لگیت کے متعلق بوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ اسے ہم جا ہلیت کے کاموں میں سے سجھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو ہم ان کی سعی سے رک گئے، اس پر اللہ تعالی نے بیر آیت نازل کی "إِنَّ الصَّفَا

وَالْمَرْوَةَ"ارشاد"أَنْ يَطَّوَفَ بِهِمَا" تك لين "بِشك صفااورمروه الله كَ نشانيول مِن حَ اورعره ك الله كانشانيول مِن سے بين بين ان كاستى كرنے ميں حج اور عره ك دوران كوئى كناه نبين ہے ـ"

باب: الله تعالى كاارشاد:

''اور کچھلوگ ایسے بھی ہیں جواللہ کے سواد وسروں کو بھی اس کا شریک بنائے موتے ہیں۔''لفظ" آندادًا" بمعنی آضدادًا جس کا واحد ند ہے۔

( ۲۳۹۷) ہم سے عبدان نے بیان کیا، ان سے ابوجزہ نے، ان سے امر من النظام نے ان سے امر من النظام نے ان سے امر من النظام نے ان سے اکم من النظام نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا اور میں نے ایک اور بات کہی۔ نبی من منافظ من منافظ من منافظ مناف

اکرم مَا الله الله عنده الله که وه الله که وه الله که وه الله که سوا اورول کو که کار الله که الله که الله که ا اورول کو کهی اس کا شریک تلم را تا رها موتو وه جنم مین جائے گا۔ ' اور میں نے اور ول کہ الله کاکسی کوشریک نه تلم را تا

ر ہاہوتو وہ جنت میں جائے گا۔

كَلَّا لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُوْلُ، كَانَتْ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنُ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ،

وَكَانَتْ مَنَّاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكَانُوْا يَتَحَرَّجُوْنَ أَنْ يَطُوْفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ

الْإِسْلَامُ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُبَاحَ

عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾. [راجع: ١٦٤٣] ١ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾. [راجع: ١٦٤٣] ١ ٤٤٩٦ ـ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ، عَن الصَّفَا وَالْمَرُوةِ. أَنْسَ بْنَ مَالِكِ، عَنِ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ. فَقَالَ: كُنَّا نَرَى أَنَّهُمَا مِنْ أَمْرِ الْجَاهلِيَّةِ،

فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ أَمْسَكُنَا عَنْهُمَاء فَأَنْزَلَ اللَّهُ:﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوقَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ:﴿أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [راجع:١٦٤٨]

بَابُ قُولِهِ:

﴿ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ أَنْدَادًا ﴾ أَضْدَادًا ، وَاحِدُهَا نِدٌّ.

٤٩٧ ٤ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ،

قَالَٰ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَلِمُةً وَقُلْتُ أُخْرَى اللَّهِيُّ اللَّهِ مِنْ أَخْرَى اللَّهِ مِنْ النَّبِيُّ مِنْ مَاتَ وَهُوَ يَدُعُوْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ نِلَّا دَخَلَ النَّارَ)). وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ

مَاتَ وَهُوَ لَا يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

[راجع: ١٢٣٨] [مسلم: ٢٦٨]

كِتَابُ التَّفْسِيْر

تشويج: مطلب ہرووباتوں کا بھی ہے کہ تو حید پر مرنے والے ضرور جنت میں داخل ہوں مے اور شرک پر مرنے والے ہمیشددوز خ میں رہیں گے۔ شرک سے مراد قبروں، مزاروں بقو یوں کو پوجنا جس طرح کا فرلوگ بنوں کو پوجتے ہیں ہردوشم کے لوگ اللہ کے ہاں مشرک ہیں۔ شرک کا ایک شائر بھی عندالله بہت بڑا گناہ ہے۔ پس شرک سے بہت دورد ہنے کی کوشش کرنا ہر سلمان کے لئے ضروری ہے۔

### باب: (ارشادربالی:)

"اے ایمان والواتم پرمقولوں کے بارے میں بدلہ لینا فرض کردیا مما ﴿ إِيا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ہے۔ آزاد کے بدلہ میں آزاد اور غلام کے بدلے میں غلام" آخر آ بت فِي الْقَتْلَى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ إِلَى

"عذاب اليم" تك اور "عُفِي " بمعنى ترك ب-قَوْلِهِ ﴿ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴾ ﴿ عُفِي ﴾ تُرِكَ. (۲۲۹۸) ہم سے حیدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے ٤٤٩٨ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا

بیان کیا،ان سے عرونے بیان کیا،انہوں نے کہا کہ میں نے مجاہد سے سنا، سُفْيَانٌ، قَالَ: حَذَّثَنَا عَمْزُو قَالَ: شَمِعْتُ انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس ڈاٹٹٹنا سے سنا، انہوں نے بیان کم**یا کہ** مُجَاهِدًا، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بنی اسرائیل میں قصاص یعنی بدلہ تھالیکن دیت نہیں تھی۔اس لیے اللہ تعالی

كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ، وَلَمْ تَكُنْ نے اس امت سے کہا کہ 'تم پر مقولوں کے عوض میں قصاص فرض کیا حمیا۔ فِيْهِمُ الدِّيَةُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الأُمَّةِ: آزاد کے بدلے میں آزاد اور غلام کے بدلے میں غلام اور عورت کے ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ

بدلے میں عورت، ہاں کی کواس کے فریق مقول کی طرف سے پھے معافی بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ مل جائے۔' تو معافی سے مرادیمی دیت قبول کرنا ہے۔''سومطالبہ معقول عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءً﴾ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبُلَ اور زم طریقہ سے ہو' اور مطالبہ کو اس فریق کے باس خوبی سے پہنچایا الدِّيَّةَ فِي الْعَمْدِ ﴿ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُونِ وَأَدَآءٌ

جائے۔ "بیتمہارے پروردگار کی طرف سے رعایت اور مہر بانی ہے۔ "لیعن إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ﴾ يَتَّبِعُ بِالْمَعْرُوْفِ وَيُؤَّدِّي اس کے مقابلہ میں جوتم ہے پہلی امتوں پر فرض تھا۔''سوجوکوئی اس کے **بعد** بِإِحْسَانِ، ۚ ﴿ ذَٰ لِكَ ۚ تَخُفِيٰفٌ مِنُ رَبِّكُمُ مھی زیادتی کرے گا، اس کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔" وَرَحْمَةٌ ﴾ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ ٰ قَبْلَكُمْ. (زیادتی ہے مرادیہ ہے کہ) دیت بھی لے لی اور پھراس کے بعد قل بھی

﴿ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيْمُ ﴾ قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيّةِ . [طرفه في: ١٨٨١] ﴿ كُرُويًا ـ

[نسائی: ٤٧٩٥]

تشویج: قصاص سے بدلہ لینام او ہے جواسلای قوانین میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہی دہ قانون ہے جس کی وجہ سے دنیا میں اس رہ سکتا ہے۔ اگریة انون نه ہوتا تو کمی ظالم انسان کے لیے کمی غریب کاخون کرنا ایک کھیل بن کررہ جاتا ۔مقتول دارتوں کی طرف سے معافی کا ملنا بھی اس وقت تک ہے، جب تک مقدمہ عدالت میں نہنچے۔عدالت میں جانے کے بعد پھر قانون لا گوہونا ضروری ہوجا تا ہے۔

٤٤٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْأَنْصَارِي، ﴿ (٩٩مم ) فِي عِيلَ مِن عبدالله انصاري في بيان كياء كها بم عميد ف قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ: أَنَّ أَنسًا، حَدَّثَهُمْ عَن يان كيا، ان عالس بن ما لك والنَّيْ في بيان كياكم بي كريم مَا النَّيْمُ في

النَّبِيِّ مَكْتُكُمْ قَالَ: ((كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ)). فرمايا: "كَتَابِ اللَّهُ كَاتُكُم قَصَاص كابٍ-"

[راجع: ۲۷۰۳]

كتناب التفسير

• • ٤٥٠ حَدَّنَنِيْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُنِيْرٍ، سَمِعَ

عَبْدَاللَّهِ بْنَ بَكْرِ السَّهْمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنْسٍ: أَنَّ الرُّبَيْعَ، عَمَّتَهُ كَسَرَتْ نَيْيَّةَ

جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ فَأَبُوا، فَعَرَضُوا

الْأَرْشَ فَأَبُوا، فَأَتَوْا رَسُوْلَ اللَّهِ مَثْكُمُ وَأَبُوْا

إِلَّا الْقِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ مَكْلِكُمْ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنْسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا

رَسُوْلَ اللَّهِ! أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ لَا وَالَّذِيْ

بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا. قَالَ رَسُوْلُ

اللَّهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ الْقِصَاصُ)). فَرَضِيَ الْقُوْمُ فَعَفُوا، فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهِ مُثْلُكُمُ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ

عَلَى اللَّهِ لَأَبْرُهُ)). [راجع: ٢٧٠٣]

ہے کدونیاد کھے کرجران رہ جاتی ہے۔

بَابُ قُولِهِ:

﴿ لَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

١ • ٤٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ،

عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ: أُخْبَرَنِيْ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ

عُمَرَ قَالَ: كَانَ عَاشُوْرَاءُ يَصُوْمُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ: ((مَنْ

شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ)). [راجع: ١٨٩٢][مسلم: ٦٣٨؟ ابوداود: ٢٤٤٣]

(۵۰۰) مجھے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبداللہ بن بکر سہی سے سنا ان سے تمید نے بیان کیا اور ان سے انس دلائٹیئے نے کہ میری

پھولی رہے نے ایک لوکی کے دانت تو زویے، پھراس لوکی سے لوگوں نے

معانیٰ کی درخواست کی لیکن اس الرک کے قلیلے والے معانی دینے کو تیار نہیں ہوئے اور رسول کریم مَا اللّٰهِ کَم اللّٰ اللّٰهِ کَم اللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰمِلِي الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ ادر کسی چیز پرداضی نہیں تھے۔ چنانچہ آپ نے قصاص کا حکم دے دیا۔اس پر

انس بن نضر ر وللفيُّ نے عرض كيا: يارسول الله! كيا رہيج وَلفَّهُا كے وانت تو رُ دیئے جا کیں گے بہیں، اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ معوث کیا ہے، ان کے دانت نہ توڑے جائیں گے۔ اس پر رسول

الله مَنْ النَّهُ عَلَى مِنْ الله الله الله كالمعم قصاص كابي بي الراري والے راضی ہو گئے اور انہوں نے معاف کردیا۔ اس پررسول الله مال الله مال الله

نے فرمایا: " کچھاللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اگروہ اللہ کا نام لے کرفتم کھالیں تواللہ ان کی قتم پوری کر ہی ویتا ہے۔"

تشريج: جيانس بن نفر والمنظم التي كالمرتبع كاوانت بهي نبيس تو زاجائے گا۔ بظاہراس كى اميد نتھي كين الله تعالى كى قدرت و يكھياركى کے دارٹوں کا دل اس نے ایک دم چھر دیا۔ انہوں نے قصاص معاف کر دیا۔ اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں ، ان کا عزم صمیم اور تو کل علی اللہ وہ کا م کرجاتا

# **باس**: الله تعالى كاارشاد:

"اے ایمان دالو، تم پر ددز نے فرض کئے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کئے گئے تھے جوتم سے پہلے ہوگز رے ہیں تا کہتم متی بن جاؤ۔''

(۲۵۰۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے کی نے بیان کیا، ان سے عبیداللدنے بیان کیاء انہیں نافع نے خردی اور ان سے عبداللہ بن عمر والتی ا

نے بیان کیا کہ عاشورا کے دن جاہلیت میں ہم روز ہ رکھتے تھے لیکن جب رمضان کے روزے نازل ہو گئے تو حضور مَلْ اللَّهُمْ نے فرمایا: "جس کا جی

جا ہے عاشورا کاروزہ رکھے اور جس کا جی جا ہے ندر کھے۔"

تقبيركابيان

کیا،ان سے زہری نے ،ان سے عروہ نے اور اُن سے عائشہ ڈگا جھا کے کہ

عاشورا کاروز ورمضان کےروزوں کے تھم سے پہلے رکھاجا تا تھا۔ پھرجب

رمضان کے روزوں کا حکم ٹازل ہوا تو آپ (مَثَاثِیْزُم) نے فرمایا: ' جس کا

(۲۵۰۳) مجھ سے محمود نے بیان کیا، کہا ہم کوعبیداللد نے خردی، انہیں

اسرائیل نے ، انہیں منصور نے ، انہیں ابراہیم نے ، انہیں علقمہ نے اور ان

ے عبداللد والله والله عند ان کے بہال آئے، وہ اس وقت

کھانا کھارے تھے۔اشدف نے کہا آج تو عاشورا کا دن ہے۔ این

مسعود والنفيُّ نے کہا کہ ان دنوں میں عاشورا کا روزہ رمضان کے روزوں

كے نازل ہونے سے پہلے ركھا جاتا تھاليكن جب رمضان كے روز ہے كا حكم

نازل ہواتو بیروزہ چھوڑ دیا گیا۔ آؤتم بھی کھانے میں شریک ہوجاؤ۔

جي جا ہے عاشورا كاروز ه ركھاورجس كا جي جا ہے ندر كھے-"

(۲۵۰۲) ہم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن عیندنے بیان

٤٥٠٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عَاشُوْرَاءُ يُصَامُ قَبْلَ

رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ: ((مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ)). [راجع: ١٥٩٢]

[مسلم: ٢٦٣٩]

٤٥٠٣ حَدَّثَنِيْ مَحْمُودٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَشْعَتُ وَهُوَ يَطْعَمُ فَقَالَ:

الْيَوْمُ عَاشُورَاءُ. فَقَالَ: كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلُ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُوكَ، فَادْنُ فَكُلْ. [راجع:١٥١، ٢٦٥]

تشويج: ان جمله احاديث مين رمضان كروزون كى فرضيت كاذكر ب-باب مين ادران مين يجي مطابقت ب-(۲۵۰۴) مجھے محد بن فنی نے بیان کیا، کہا ہم سے کی نے بیان کیا، کہا ٤٥٠٤ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا

ہم سے ہشام نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے والدنے خردی اور ان سے يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: أُخْبَرَنِي عائشہ ڈاٹنٹنا نے بیان کیا کہ عاشورا کے دن قریش زمانہ جاہلیت میں روزہ أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ ر کھتے تھے اور نبی کریم مَالیّٰتُیمُ اس دن روز ہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ تشریف لائے تو یہاں بھی آ ب نے اس دن روز ہ رکھا اور صحابہ فخانتی کو النَّبِيُّ مُطْلِكُمُ أَيْصُوْمُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا ،لیکن جب رمضان کے روز دل کا حکم نازل ہوا

صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور عاشورا کے روزے (کی فرضیت) كَانَ رَمَضَانُ الْفَرِيْضَةَ، وَتُرِكَ عَاشُوْرَاءُ، باقی نہیں رہی۔اب جس کا جی جا ہے اس دن بھی روز ہ رکھے اور جس کا جی فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ

يَصُمُهُ. [راجع: ١٥٩٢] تشريع: يوم عاشوراكروزه كي نضيلت اوراسخهاب ابهي باقى ب- بهلاس كاوجوب تفاجور مضان كروزول كي فرضيت سيمنوخ موكيا-

### باب:ارشاد بارى تعالى:

بَابُ قُولِهِ: ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ "يروزكَ تَتَى كَ چندونون مين ركھتے ہيں، پھرتم مين سے جو محض يمار مو عَلَى سَفَوٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ ياسفر مِن مواس بردوس دنول كَاكُن رَهنا باورجولوك المعمكل س

كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

فسيركابيان مُولِيْقُونَهُ فِلْدِيَةً طِعَامُ مِسْكِيْنِ فَمَنْ تَطَوَّعَ برداشت كركيس ان ك ذمه فديه بجوايكم سكين كاكهانا ب اورجوكولى

خوثی خوثی نیک کرے اس کے حق میں بہتر ہادر اگرتم علم رکھتے ہوتو بہتر

تہارے حق میں یہی ہے کہتم روزے رکھو۔" عطاء بن الى رباح نے كہاكہ ہر يماري ميں روزہ نه ركھنا درست ہے۔

جیسا کہ عام طور پر اللہ تعالی نے خود ارشاد فر مایا ہے۔ حسن بصری اور ابراہیم تخفی نے کہا کہ دودھ بلانے والی یا حاملہ کو اگر اپنی یا اینے بیٹے کی جان کا

خوف ہوتو وہ انطار کرلیں اور پھراس کی قضا کرلیں لیکن بوڑ ھاضعیف شخص

جب روزہ نہ رکھ سکے تو وہ فدیہ دے۔ انس بن مالک دالنی بھی جب بوڑھے ہوگئے تھے تو وہ ایک سال یا دوسال میں رمضان میں روزانہ ایک

مسكين كورونى اورگوشت ديا كرتے تھے اور روز ہ چھوڑ ديتے تھے۔ اكثر لوگوں ناس آیت یل "بطیقونه" پرهام (جواطاق بطیق ے)

قشوج: جس كمعنى يه بين جولوگ روزك كى طاقت نبين ركتے جيئے بوڑھا ضعيف بعض نے كہا كدلفظ لا يبال مقدر ب-عطاء كے اثر كو

مبدالرزاق نے وصل کیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رفائق نے ایک سوتین یا ایک سودس برس کی عمریا فی تھی۔ (۵۰۵م) مجھے سے اسحاق نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم کوروح نے خبر دی ،

انہوں نے کہا ہم سے ذکر یا بن اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عمرو بن وینارنے بیان کیا، ان سے عطاء نے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس رفحة الله عنه وه يول قراءت كررب سے "وَعَلَى الَّذِينَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: يُطَوَّقُونَهُ (تَقْعِل سے) فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ـ " ابن عَبَاس الْتُهُونَّا لَيْسَكَ بِمَنْسُوجَةِ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ فَكَهاكمية يتمنون نبيل ب-ال عمراد بهت بورها مرديا بهت

وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيْرَةُ لَا يَسْتَطِيْعَانِ أَنْ يَصُوْمًا، بوره عورت بيد جوروز على طاقت نبيس ركفتي مو، أنبيس عاي كهم روزه کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلادیں۔

قشرے: بیابن عباس رفتان کا قول ہے اور اکثر علا کہتے ہیں کہ بیآ بت منسوخ ہے اور ابتدائے اسلام میں یہی بھم ہوا تھا کہ جس کا جی چاہے روز و ر مح جس كا بى جا ب فديدد ، پر بعد من آيت: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (١/البقرة: ١٨٥) تازل بونى اوراس ب ووجيل آ يت منسون موكى - البته جو خص اتنابوزها موجائ كدوزه ندر كا سكاس كے ليے افطار كرنا اور فديد دينا جائز ہے ـ

باب: الله تعالى كا فرمان:

" تم میں سے جوکوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہئے کہ وہ مہینے بھرروزے

خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ

وَقَالَ عَطَاءً: يُفْطِرُ مِنَ الْمَرَضِ كُلِّهِ كَمَّا قَالَ

اللَّهُ تَعَالَى. وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيْمُ فِي الْمُرْضِع وَالْحَامِلِ: إِذَا خَافَنَا عَلَى

أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِهِمَا تُفْطِرَانِ ثُمَّ تَقْضِيَانِ. وَأُمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصَّيَامَ،

فَقَدْ أَطْعَمَ أَنُسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْن كُلُّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ. فِرَاءَةُ

الْعَامَّةِ: ﴿ يُطِيْقُونَهُ ﴾ وَهُوَ أَكْثَرُ.

٤٥٠٥ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

رَوْحُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدِّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ، عَنْ عَطَاءٍ: سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقْرَأَ: ﴿ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطُوَّقُوْنَهُ

فَلْيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.

بَابُ قُولِهِ:

﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾

تفسیرکابی<u>ان</u> <>€ 45/6 ≥ €

(٢٥٠١) بم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالاعلی نے ٢ . ٤٥٠ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بیان کیا، ان سے عبیداللہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے این عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُيَيْدُاللَّهِ، عَنْ نَافِع، عر رفات کا نے بیان کیا کہ انہوں نے یوں قرائت کی: ' فدیة (بغیر توین) عَنِ ابْنِ عُمَرَ:أَنَّهُ قَرَأً: ﴿ فِذْيَةُ طَعَامُ مَسَاكِينَ ﴾ طعام مساكين "بتلايا كدية يتمنون --

قَالَ: هِيَّ مَنْسُوْخَةٌ. [راجع:٩٩٩] تشريج: ين قول رائح بي يُونكما كر ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ (٢/ البقر ١٨٣٠) عده الوك مرادة وتي جن كوروز على طاقت نيس توآ مي ارثاد كيول موتا: ﴿ وَأَنْ تَصُومُواْ خَيرُ لَكُمْ ﴾ (٢/ المرة ١٨٢٠) (وحيدى)

(١٥٠٤) بم سے تنيه بن سعيد نے بيان كيا، كها بم سے بكر بن معرف ٤٥٠٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ بیان کیا،ان سے عمرو بن حارث نے،ان سے بکیر بن عبداللہ نے،ان سے مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْر سلمہ بن اکوع کے مولی میزید بن الی عبیدنے اوران سے سلمہ بن اکوع والفظ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ يَزِيْدَ، مَوْلَى سَلَمَةَ بْن نيان كياكه جب بيآيت نازل مولى: "وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ فِدْيَّةً الأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةً، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ طَعَامُ مِسْكِيْنَ " توجس كا جي جابتا تھا روزہ چيور ديتا تھا اور اس كے ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِينُهُ وَنَّهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ بدلے میں فدریروے دیتا تھا۔ یہاں تک کراس کے بعدوالی آیت نازل كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتِ ہوئی اوراس نے پہلی آیت کومنسوخ کردیا۔ ابوعبداللہ (امام بخاری) نے الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا. قَالَ أَبُوْ عَبْدِ کہا کہ کمیرکا انقال بزیدے پہلے ہوگیا تھا۔ بکیرجو بزیدے شاگرد تے بزیم

اللَّهِ: مَاتَ بُكَيْرٌ قَبْلَ يَزِيْدَ. [مسلم: ٢٦٨٥، ے پہلے ۲۰ اھ میں وفات پا گئے تھے۔ ۲۲۸۸؛ ترمذي: ۹۸۷؛ نسائي: ۲۳۱۵]

بَابُ قُولِهِ:

تشويج: اوريزيد بن الى عبيدزنده رب ١٣٦ه يا ١٢٥ه من ان كانقال بوااور يهى سب تفاكه كى بن ايرا بيم امام بخارى مِنالة ك في يد بن الى عبيدكو يايا ـ امام بخارى مُوسَني كاكثر علاقى احاديث اسحطريق مروى ين-

### باب: ارشاد بارى تعالى:

" جائز كرديا كيا بتمهارے ليے روزوں كى رات ميں اپنى بولول سے ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَآئِكُمْ مشغول ہونا۔وہ تمہارے لیے لباس ہیں اورتم ان کے لیے لباس ہو،اللہ کو هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ خر ہوگئ كەتم اپنے كوخيانت ميں متلاكرتے رہتے تھے۔ پس اس في تم پر أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ رحت سے توجہ فرمائی اورتم سے معاف کردیا،سواب تم ان سے ملوملاؤ اور

وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا اسے تلاش کرو، جواللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔'' كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾.

تشويج: اس ساولا ومرادب جوجهاع كااولين مقصدب ندكه صرف لذت نفساني -

(۸۵۰۸) ہم سے عبیداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے امرائیل نے ٨٠٥٨\_ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ، عَنْ إِسْرَانِيْلَ، بیان کیا، ان سے ابواسحاق نے اور ان سے براء رااٹیئ نے (دوسری سند) عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ؛ ح: وَحَدَّثَنِيْ اورہم سے احد بن عثان نے بیان کیا،ان سے شری بن مسلمد نے بیان کیا، أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ

كِتَاكُ التَّفْسِيْدِ - حَمْلُ الْكُلُّ

مَسْلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوسُفَ، كَهَا كَه بُحص ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا،ان سے ان کے والد نے،
عَنْ أَبِیْهِ، عَنْ أَبِیْ إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ ان سے ابواسحاق نے بیان کیا،انہوں نے براء بن عازب رُولُونُ الْبَرَاءَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا جب رمضان كے روزے كا حكم نازل ہوا تو مسلمان بورے رمضان اپنی المبرَاءَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كُلُهُ، وَكَانَ رِجَالٌ بِولِ لَكَ قَرِيبَ بَيْلِ جَاتِ سِحَاور كِهُولُول نے اپنے کوخیات میں مبتل لا يَقْرَبُونَ النَّسَاءَ رَمَضَانَ كُلُهُ، وَكَانَ رِجَالٌ كَرلِيا تقال اس پرالله تعالى نے به تازل فرمائی۔ 'الله تعالى نے جان انگُونُ أَنْفُسَهُمْ، فَانْزَلَ اللَّهُ: ﴿ عَلِمُ اللَّهُ لَيَا كُمْ اللهُ لَيْ كُونِيات مِن مِبْلَا كُربَةً مِنْ اللهُ لَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ لَيَا كُونُونَ أَنْفُسَهُمْ، فَانْزَلَ اللَّهُ: ﴿ عَلِي كُمْ الْخِلُونُ اللهُ لَا لَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ لَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ كُنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْتَلُونُ الْفُسْكُمْ فَقَابَ عَلَيْكُمْ لَي كُمْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

يشويج: خيانت عرادرات من يويول يلاپ كرليا ب- بعد من اس كى كط عام رات كواجازت درى كى

### باب: الله تعالى كافرمان:

"کھاؤاور پیوجب تک کرتم پرضح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے متاز نہ ہوجائے، پھر روزے کو رات (ہونے) تک پورا کرواور بیویوں سے اس حال میں صحبت نہ کر دجب تم اعتکاف کیے ہوم مجدوں میں۔"آخر آبت" بتقون" تک عاکف بمغنی مقیم۔

( ۲۵۰۹) ہم سے موئی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو وانہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو وانہ نے بیان کیا، ان سے حمین بن عبدالرحمٰن نے ، ان سے عامر فعمی نے عدی بن حاتم رفائق سے ، انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے ایک سفید دھا گا اور ایک سیاہ دھا گا لیا ( اور سوتے وقت اپنے ساتھ رکھ لیا) جب رات کا بچھ حصہ گرزگیا تو انہوں نے اسے دیکھا، وہ دونوں میں تمیز نہیں ہوئی۔ جب مسح ہوئی تو عرض کیا: یارسول اللہ! میں نے اپنے تکھے کے نیچے ( سفید وسیاہ دھا گے رکھے ہوئے تھے اور پچھ نہیں ہوا) تو حضور منافیظ نے اس پر بطور دھا گے رکھے ہوئے تھے اور پچھ نہیں ہوا) تو حضور منافیظ نے اس پر بطور نظور نظر میانہ خطراور سیاہ نداح کے فرمایا: '' پھر تو تمہاراتکی بہت لہا چوڑ اہوگا کہ مسے کا سفید خطا ور سیاہ نداح کے فرمایا: '' پھر تو تمہاراتکی بہت لہا چوڑ اہوگا کہ مسے کا سفید خطا ور سیاہ

خطاس کے نیچ آگیا تھا۔"

لَعَرِيْضٌ أَنْ كَانَ الْخَيْطُ الْأَبِيضُ وَالْأَسُودُ

تُحُتَّ وِسَآدَتِكَ)) [راجع: ١٩١٦]

﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ

الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسُوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ

أَيْشُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ

بَابُ قُوْلِهِ:

• ١ • ١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ( ٢٥١٠) بم تتيه بن سعيد في بيان كيا، انهول في كها بم عجرير في

نسيركابيان كِتَابُ التَّفْسِيْرِ **♦**€ 47/6 **३**♦⋝

بیان کیا،ان سے مطرف نے بیان کیا،ان سے معمی نے بیان کیااوران سے جَرِيْزٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عدى بن حاتم والني ن بيان كيا كه بيس في عرض كيا: يارسول الله! آ عت عَدِيُّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا من ) الْخَيْطُ الأبيضُ اور الْخَيْطُ الأسودُ سي كيام وادب كيا الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ؟ أَهُمَا ان سے مراددودھا کے بیں؟حضورا کرم مَالَّتَظِمْ نے فرمایا: "تمہاری کھورٹ ی الْخَيْطَانِ؟ قَالَ: ((إِنَّكَ لَعَرِيْضُ الْقَفَا إِنْ پھر تو بڑی کمبی چوڑی ہوگی، اگرتم نے رات کو دو دھاگے دیکھیے ہیں۔'' پھر

أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ)). ثُمَّ قَالَ: ((لَا بَلُ هُوَ فرمایا:"ان سے مرادرات کی سیابی اور صبح کی سفیدی ہے۔" سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ)). [راجع: ١٩١٦]

[نسابي،۲۱۲، ۲۱۲۸]

تشویج: لفظی ترجمه یوں بے تیراسر پیچیے کی طرف ہے بہت چیڑا ہے یعنی گدی چوڑی ہے اکثر ایسا آ دمی ہے وقوف ہوتا ہے۔ ٤٥١١ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(۱۵۱۱) ہم سے سعید بن الی مریم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابوغسان محربن مطرف نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے ابوحازم سلمہ بن أَبُوْ غَسِّبَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ دینارنے بیان کیا،ان سے بل بن سعد رہائش نے بیان کیا کہ جب بیآ ہے أَبُوْ حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: نازل مولَى كه "كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْآبْيَضُ وَأُنْزِلَتْ ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ خَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ" اور "من الفجر" ك الفاظ الجمي نازل نيس الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُوَدِ﴾ وَلَمْ ہوئے تھ تو کی لوگ جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے توایت دونوں یاؤل تُنْزَلْ: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ وَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا میں سفیداور سیاه دھا گاباندھ لیتے اور پھر جب تک ده دونوں دھا گے صاف الصَّوْمَ رَبَّطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ وكهائى ديخ ندلك جاتے برابر كھاتے پيتے رہتے ، كھراللہ تعالى في "من الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ، وَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ الفجر"كے الفاظ اتارے تب ان كومعلوم ہوا كەكالے دھاگے سے **رات** حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَهُ اورسفیددھا کے سے دن مراد ہے۔

﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ. [راجع:١٩١٧]

# باب: ارشاد بارى تعالى:

"اورية كوئى بھى نيكى نہيں كەتم گھروں ميں ان كى بچپلى دىواركى طرف سے آؤ البته نیکی بہے کہ کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے درواز ول سے آ و اور اللہ ہے ڈرتے رہوتا کہتم فلاح یا جاؤ۔"

(۱۲هم) مم سعبدالله بن موى نے بيان كيا، كماان سے اسرائيل نے، ان سے ابواسحاق نے اور ان سے براء بن عازب ڈکا ٹھنانے بیان کیا کہ جب لوگ جاہلیت میں احرام ہاندھ لیتے تو گھروں میں پیچھے کی طرف سے

حصت پر چڑھ کر داخل ہوتے۔اس پر الله تعالیٰ نے بيآيت نازل كى كم

بَابُ قُولِه: ﴿ وَلَيْسَ الْبُرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبَيْوْتَ مِنْ ظُهُوْدِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبِيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾. ٤٥١٢\_ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوْسَى، عَنْ

إِسْرَائِيْلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كَانُوْا إِذَا أَحْرَمُوْا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَتُوْا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ

**48/6 ≥** 

مِأْنُ تَأْتُوا الْبُوْتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّمِنِ. "إوربيكونى يَكَيْنِين بِيكِرَمْ كُرون مِن ان كي يحيي كاطرف با أَوْ الكَفَى وَأَنُوا الْبِيوْتَ مِنْ أَبُواْبِهَا ﴾. [داجع: ١٨٠٣] البنته فيكي بيه به كه كوئي فخص تقويل اختيار كرب اور كمرول مين ان ك

**تشریع:** عهد جا بلیت میں احرام کے بعد اگر واپسی کی ضرورت ہوتی تو لوگ درواز وں سے نہ داخل ہوتے، بلکہ پیچیے دیوار کی طرف سے آتے ،اس پر ميآ يت نازل ہوئی۔

## باب: الله تعالى كافرمان:

"اوران كافرول سے لرو، يهال تك كەفتىد (شرك) باقى ندره جائے اور دین اللہ ہی کے لیے رہ جائے ، سواگروہ باز آ جا کمیں تو بختی کئی پر بھی نہیں بجر (اینے حق میں )ظلم کرنے والوں کے ''

١٣ ٤٠٥ مُ مُحَدَّثُنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا-(۲۵۱۳) مجھ سے محد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوہاب نے بیان كيا، كها بم عبيد الله عمرى في بيان كيا، ان سے نافع في ابن عمر وَالْتُومُنا سے كدان كے ياس ابن زبير في المائناك فقة كوزماند ميس (جب ان يرجاج ظالم نے حملہ کیا اور مکہ کا محاصرہ کیا) دوآ دی (علاء بن عرار اور حبان سلمی) آئے اور کہا کہ لوگ آپس میں لؤکر تباہ ہورہے ہیں۔ آپ عمر والنو کے صاحبزاد عاوررسول الله مَالَيْنَ المصالي بين پيراك بيكون خاموش بين؟ اس فسادکور فع کیوں نہیں کرتے؟ ابن عمر والتہائے نے کہا کہ میری خاموثی کی وجہ صرف بدے کہ الله تعالی نے میرے کی بھی بھائی مسلمان کا خون مجھ پرحرام قراردیا ہے۔اس پرانہوں نے کہا، کیااللہ تعالی نے بدار شاذیس فرمایا ہے کہ

"اوران سے لڑو یہاں تک کرفساد باتی ندرہے۔ "ابن عمر والنَّجُانے فرمایا: ہم (قرآن کے حکم کے مطابق) لاے ہیں، یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک و كفر باتی نہیں رہااور دین خالص اللہ کے لیے ہوگیا، کیکن تم لوگ جاہتے ہو کہ تم اس کیے لئر د کہ فتنہ اور فساد پیدا ہواور دین اسلام ضعیف ہو، کا فروں کو جیت ہو

(١٥١٨) اورعثان بن صالح نے زیادہ بیان کیا کہ ان سے عبداللہ بن وبب نے بیان کیا ، انہیں فلال مخص عبداللہ بن رسعہ اور حیوہ بن شریح نے

اورخداکے برخلاف دوسروں کا حکم سناجائے۔

خردی، انہیں بربن عمر ومعافری نے، ان سے بکیر بن عبداللد نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ ایک شخص ( حکیم ) ابن عمر شکام کی خدمت میں حاضر

﴿ وَقَاتِلُوْهُمُ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتَنَّهُ وَيَكُوْنَ اللَّذِينُ لِلَّهِ فَإِن النُّهَوُّا ۚ فَلَا غُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِيْنَ ﴾ \_ ر

بَابُ قُولِهِ: - .

عَبْدُالْوَهَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَن ابْنِ عُمَّرَ ؛ أَتَاهُ رَجُلَان فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالًا إِنَّ النَّاسَ ضُيِّعُوا، وَأَنْتَ ابن عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمٌ فَمَا يَمْنَعُكَ. أَنْ تَخْرُجَ ﴾ فَقَالَ: يَمْنَعُنِي أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ دَمَ أُجِيْ. قَالًا: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى

لَا تَكُونَ فِينَنَّهُ ۗ فَقَالَ: قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةً وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ، فَأَنْتُمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُوْنَ فِتْنَةً، وَيَكُوْنَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ. [راجع: ٣١٣٠]

٤٥١٤ عَنْ صَالِح، قَالَ: عَنْ **ابْنِ** وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي فُلَانٌ، وَحَيْوَةُ ابْنُ شُرَيْح، عَن بَكْرِ بْنِ عَمْرِو الْمَعَافِرِيِّ: أَنَّ بُكُنِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثُهُ عَنْ نَافِع: أَنَّ تفسيركابيان <>€ 49/6 ≥ 5

كِتَابُ التَّفْسِيُرِ

ہوااور کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! تم کوکیا ہوگیا ہے کہتم ایک سال جج کرتے ہو رَجُلًا، أَتَى إَبْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن اور ایک سال عمرہ اور الله عزوجل کے راہتے میں جہاد میں شریک نہیں

مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا، موتے آ پ کوخود معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے جہاد کی طرف کتی رغبت دلائی

وَتَتْرُكَ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْتَ ہے۔ ابن عمر وُلِيَّنَهُمُّا نے فرمایا: میرے جیتیج! اسلام کی بنیاد یا کچ چیزوں پر مَا رَغَّبَ اللَّهُ فِيْهِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! بُنِيَ

ہے۔اللہ اور اس کے رسول پرائیان لانا، پانچ وقت نماز پڑھنا، رمضان الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: إِيْمَانٍ بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ، كروز بركهنا، زكوة دينا اور جج كرنا انهول في كها: اب اباعبدالرحمٰن!

وَالصَّلَاةِ الْخَمْسِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَأَذَاءِ كتاب الله ميں جوالله تعالى في ارشاد فرمايا كيا آپ كووه معلوم نيس ہے كه الزُّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ.قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ!

«مسلمان کی دو جماعتیں اگر آپس میں جنگ کریں تو ان میں صلح کراؤ۔" أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَإِنْ الله تعالى كے ارشاد "إلى امر الله" تك ـ (اور الله تعالى كا ارشادكه) طَائِفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا ''ان سے جنگ کرویہاں تک کہ فسادیا تی ضربے۔''ابن عمر مواثقہ کا بولے کہ

بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات: ٩] ﴿ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ﴾. ﴿ وَ رسول الله منافظیم کے عہد میں ہم یہ فرض انجام دے چکے ہیں، اس وقت قَاتِلُوْهُمُ حَتَّى لَا تَكُوْنَ لِيَنَّهُ ﴾ قَالَ: فَعَلْنَا عَلَى مسلمان بہت تھوڑے تھے، کافروں کا ہجوم تھا تو کا فراوگ مسلمانوں کا دین عَهْدِ رَسُول اللَّهِ مَا لِنَّاهِ مَا أَلَكُمْ وَكَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيْلًا، خراب کرتے تھے، کہیں مسلمانوں کو مار ڈالتے ، کہیں تکلیف دیتے یہاں فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِيْنِهِ: إِمَّا قَتَلُوهُ، وَإِمَّا

تک کەمسلمان بہت ہو گئے ،فتنہ جاتار ہا۔ يُعَذِّبُوْهُ، حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةً.

[راجع: ٣١٣٠]

(١٥١٥م) كيراس محض نے يو چھا: اچھا برتو كهوكه عثان اور على فَيَأَتُهُنا ك ٥١٥ قَالَ: فَمَا قُولُكَ فِيْ عَلِيٌّ وَعُثْمَانَ؟ باب میں تمہارا کیا اعتقاد ہے۔انہوں نے کہاعثان راہنی کاقصوراللہ نے

قَالَ: أَمَّا عُثْمَانُ فَكَأَنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْهُ، وَأَمَّا معاف کردیالیکن تم اس معافی کواچھانہیں سمجھتے ہو۔اب رہے علی ڈاٹٹوئہ تو أَنْتُمْ فَكَرِهْتُمْ أَنْ يَعْفُو عَنْهُ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ وہ رسول اللہ مَنْ ﷺ کے چھازاد بھائی ادر آپ کے داماد تھے ادر ہاتھ کے عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ مُعْلِكُمْ وَخَتَنُهُ. وَأَشَارَ بِيَدِهِ اشارے سے بتلایا کہ بیدد مکھوان کا گھر آنخضرت مَا النَّیْم کے گھرسے ملا ہوا فَقَالَ: هَذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ. [راجع: ٣١٢٠،

تشویج: خارجی مردود مفرت عثان النفید پر بہت طعن کرتے کہ وہ جنگ احد سے بھاگ نکلے تھے حضرت علی دانشید کو بھی اس وجہ سے براجانے کہ وہ مسلمانوں ہے کڑے ۔حضرت عبداللہ بن عرفی کا کہنانے احسن طریق پران کارد کیا۔اعتراض کرنے والا خارجی مردود تصااور آیات قرآنی کو ہے کل پیش كرتا تھا۔ايےلوگ بہت ہيں جو بحل آيات كااستعال كرك لوگوں كے ليے كمرابى كاسب بنتے ہيں۔ يج ہے: ﴿ يُصِلُّ بِه كَيْنِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَنْيِرًا ﴾ (٢/البقرة:٢٦)

# **باب**: رب جليل كاارشاد:

بَابُ قُولِهِ: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ " "اور الله كى راه يس خرج كرت رجواوراي آپ كواچ التحول سے محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

نَزَلَتِ فِي النَّفَقَةِ.

َ بَابُ قَوْلَهِ: ` بَابُ قَوْلَهِ:

إِلَى التَّهُلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾. بلاکت میں نہ ڈالواور اچھے کام کرتے رہو۔اللہ اچھے کام کرنے والوں کو التَّهْلُكَةُ وَالْهَلَاكُ وَاحِدٌ.

پند کرتا ہے۔ تہلکہ اور ہلاک کے ایک ہی معنی ہیں۔ ٤٥١٦ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ، (٢٥١٦) بم ساسحاق فيان كيا، كها بم كونضر في خبروى، ان ساشعب قَالَ: جَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے ابودائل سے سنا اور

أَبَا وَائِل، عَنْ حُذِيْفَةً، ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ان سے حذیفہ طالعہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے رہو اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾ قَالَ: اورائے کواپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو' اللہ کے راستے میں خرج

كرنے كے بارے ميں نازل موئى تى۔

تشويع: مطلب يه ب كه خلي كرك ايخ آب كو بلاكت مين مت والو- امام سلم وغيره في ابوايوب انصاري والتنزي وايت كيا ب كدا يك مسلمان روم کے کافروں کی مف میں تھی مگی اوگوں نے کہاای نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ ابوایوب ڈاٹٹو نے کہا آیت: ﴿ وَلَا تُلْقُوْا عِ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾ (٢/البقرة: ١٩٥) كايمطلب بيس ب-يآيت بم انصاريون كي بارب مسارى جب ملان بهت بو كي تو بم في كها أب بم كرول من ره كراي الساب درست كري ع-اس وقت الله في ية يت اتارى تو تهلكة عمراد كرول من رما اور جهاد چور وينا ب تنسيرا بن جزير من ب كما يك محفى ألزائي من كافرول براكيلا تملية وربوكيا أور مارا كيا، لوك كين كلياس في جان الماكت مين ذالي

### باب: الله تعالى كاارشاد:

" لیکن اگرتم میں سے کوئی بیار ہویا اس کے سرمیں کوئی تکلیف ہو، اس پر ایک مسکین کا کھلا نابطور فدریضروری ہے۔"

(١٥٥٧) بم سيآ دم بن الى اياس فيان كيا ، كما بم سي شعب في ان ے عبدالرحمٰن بن اصبهانی نے ، کہامیں نے عبداللہ بن معقل سے سنا ، انہوں نے بیان کیا کہ میں کعب بن عجر ہ دلالٹنا کی خدمت میں اس مجد میں حاضر موا، ان کی مراد کوف کی مسجد سے تھی اور ان سے روزے کے فدیہ کے متعلق يو چھا۔انہوں نے بیان کیا کہ مجھےاحرام میں رسول الله مَا اللَّيْمِ کی خدمت

میں لوگ لے گئے اور جو کیں (سرسے )میرے چیرے پر گردہی تھیں ، آپ وَجْهِي فَقَالَ: ((مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلِغَ يَغَ مِلْ!" ميراخيال ينبيس قاكم الصدتك تكيف مين بتلا موكة موتم کوئی بحری نہیں مہیا کر سکتے ؟" میں نے عرض کیا کنہیں فرمایا: ' پھرتین دن کے روزے رکھ لویا چھ سکینوں کو کھانا کھلا دو، ہر سکین کوآ دھا صاع کھانا

كلانا اور اپنا سر منذ والو ـ' كعب راتنت نے كہا تو يہ آيت خاص مير ب رَأْسَكَ)) فَنَزَلَتْ فِي خَاصَةً وَهِي لَكُم بارك مِن نازل مولى في اوراس كاحم مسب كي ليام م

رَأْسِهِ ﴾ ٤٥١٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ

﴿ فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِيهِ أَذَّى مِنْ

عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كُعْبِ ابن عُجْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَغْنِي مَسْجِدَ الْكُوْفَةِ مِنْ صِيامٍ فَقَالَ: حُمِلْتُ إِلَى النَّبِيِّ مُثْلِثًامٌ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى

بِكَ هَذَا، أَمَا تَجِدُ شَاةً؟)) قُلْتُ: لَا. قَالَ:

((صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ، لِكُلِّ مِسْكِيْنِ نِصْفُ صَاعِ مِنْ طَعَامٍ، وَاخْلِقُ

عَامَّةً. [راجع: ١٨١٤]

. بَابُ قَوْلِهِ: - من من من من المار الشاد:

الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولُ مِوااور بَم في رسول الله طَالَيْظِ كَمَا تُعرَّت كساته (ح) كيا، پراس

اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَن يُعَرِّمُهُ، وَكُمْ يَحَرُّمُهُ، وَكُمْ يَحَدِرُ أَن في اس فيس روكا أورنداس عصور مَا أَيْرُمُ في روكا،

يَنْهُ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ. قَالَ رَجُلٌ بِرَأْبِهِ مَا يهال تك كرآب كوفات موكى (النزاتي ابهي جائز م) يروايك

شَاءَ. [راجع: ١٥٧١][مسلم: ٢٩٨٠] -- و صاحب في اليخ دائ بجوجانا كهديا ي-

تشوج: ایک صاحب سے مراد حضرت عمر والنی میں، جن کی رائے تت کے خلاف تھی۔ حضرت عمران بن حمیس والنی نے حضرت عمر والنی کے اس خیال کوان کی رائے قرار دیا اور قرآن وحدیث کے ظاف اے تعلیم نہیں کیا۔ اس سے مقلدین کو مبتل لیما جا ہے۔ جب جعزت عمر زلانتین کی رائے جو

خلفائے راشیرین میں ہے ہیں قرآن وحدیث کے خلاف تسلیم کے لاگن نیٹھبری تو دوسرے مجتمدین کمس کنتی وشار میں میں۔ان کی رائے جوحدیث کے۔ خلاف ہوتسلیم کے قابل نہیں ہے۔خودان ہی نے ایسی وصیت فرمائی ہے۔لفظ متعدے حج تمتع مرادہے۔

مِبَابُ قُولُه:

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَّاحٌ أَنْ تَبَعُوا فَصَلاً مِنْ ﴿ وَمُنْهِمِينَ اللَّهُ بِأَرْكَ مِن كُولَى حَرْجَ نبيس كَرْمَ اللَّهِ بروردگار كَ فَصَلَّ يعنى

١٩ ٥٥٦ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرُّنِي ٱبْنُ

عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرُو، عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ:

كَانَتْ عُكَاظٌ وَمُجَنَّةُ وَذُو الْمُجَازِ أَسْوَاقَ

الْجَاهِلِيَّةِ فَتَأَثَّمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي الْمَوَاسِم فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا

فَضُلاً مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ فِي مُواسِمِ الْحَجِّ.

[راجع: ١٧٧٠]

تشريج: تجارت كوبطور شغل اختيار كرنالعنت ب\_ووتجارت مرادب جس مين بنده الله عنافل بوجائ اوررز ق حلال كوففل الله قرارديا كمياب، حتیٰ کمتوسم ج میں بھی اس کے لیے تھم دیا گیا ہے۔جس سے تجارت کی اہمیت بہت زیادہ ثابت ہوتی ہے۔

بَابُ قُوْله:

باب فرمانِ اللي : '' پھرتم بھی دہاں جا کرلوٹ آ ؤجہاں ہےلوگ لوٹ آتے ہیں۔'' ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾

. - الشَّتْعَالَى كَافْرِمَانِ:

، معاش کی تلاش کرو۔''

﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَبِّ ﴾ ﴿ ﴿ وَ اللَّهِ يَعْرِجُونَ عَمْرُهُ وَجَ كَمَاتِهِ الْأَرْفَا كَدُوا تُعَالَ ﴾ ﴿

٤٥١٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدً، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى، ﴿ (١٨٥٨) مِم عَ مدد نَ بيان كياء انهول نَ كما بم ع يجل في بيان

عَنْ عِمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: حَلَّنْنَا أَبُو رَجَاءٍ، - كيا، الن سے ابْوبرعران نے ان سے ابورجاء نے بیان كيا اور ان سے

عَنْ عِمْرَانَ بْنُ خُصَيْنِ قَالَ: أَنْزِلَتْ آيَةً عمران بن حِين واللهُ فَي عَمِوان مِن اللهُ

(٢٥١٩) جھے تھے نیان کیا، کہا کہ جھے ابن عیدنے خرری، انہیں عمرو

ت أوران سابن عباس والتفكاف بيان كيا كم عكاظ ، مجمد اور ذو المجازز ماند

جالمیت کے بازار (میلے) تھے، اس لیے (اسلام کے بعد) موسم تج میں

صابه و المنافظ في وال كاروباركوبراسم الوآيت نازل مولى كه ومهين اس

بارے میں کوئی حرج نہیں کہم اپنے پروردگار کے یہاں سے تلاش معاش

كرو\_ ' ليني موسم فج مين تجارت كے ليے ذكور ومنذ يول مين جاؤ۔

(۳۵۲۰) م سے علی بن عبداللد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن حازم نے بیان کیا،ان سے شام نے بیان کیا،ان سے ان کے والد نے اوران سے ام المومنین عائشہ صدیقہ ذاہم بنانے کے قریش اوران کے طریقے کی پیردی کرنے والے عرب (جج کے لیے) مزدلفہ میں ہی وتوف کیا كرتے تھے،اس كانام انہوں نے ''آئمس'' ركھا تھا اور باقی عرب عرفات كميدان مين وتوف كرت تق فيحرجب اسلام آياتوالله تعالى في السيخ نى كريم مَا لَيْدُ إِلَى وَهُم دِيا كِهِ آبِ عرفات مِين آئين اوروبين وقوف كرين اور پھروہاں سے مزدلفہ آئیں۔ آیت: ﴿ ثُمَّ اَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ ﴾ سے يهى مراد ہے۔

• ٤٥٢ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِم، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِيْنَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُوْنَ بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ مَا اللَّهُ نَبِيَّهُ مَا اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ، ثُمَّ يَقِفُ بِهَا ثُمَّ يُفِيْضُ مِنْهَا، فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمُّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾. [راجع: ١٦٦٥] [مسلم:

٢٩٥٤ ابو داود: ١٩١٠ نسابي: ٣٠١٢]

٤٥٢١ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ:

تشويج: قريش كومجى عرفات ميں وقوف كا حكم ديا كيا۔ الحمس كمعنى دين ميں كي اور سخت كے بيں ۔ان لوگوں كاخيال بيتھا كه بم قريش جرم کے خادم ہیں۔ حرم کی سرحدہ ہم با ہزئیں جاتے۔ عرفات حل میں ہے یعنی حرم کی سرحدہ باہرہے۔ قریش کے اس غلط خیال کی اصلاح کی گئی اور سب کے لیے عرفات ہی کا دقوف واجب قرار پایا۔

(۲۵۲۱) مجھ سے محد بن ابی بحر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم ہے موی بن عقبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا بچے کو کریب نے خبردی اوران سے عبداللہ بن عباس والنظائ نے بیان کیا کہ (جوکوئی تمتع کرے عمرہ کرکے احرام کھول ڈالے وہ) جب تک مح كاحرام نه باندهے بيت الله كانفلى طواف كرتار ہے۔ جب حج كا حرام باند ھے اور عرفات جانے کوسوار ہوتو جے کے بعد جو قربانی ہوسکے وہ کرے، اونث ہو یا گائے یا بری،ان تنول میں سے جوہوسکے اگر قربانی میسرنہ تو الین روزے ج کے دنوں میں رکھے عرفہ کے دن سے پہلے اگر آخری روزہ عرفہ کے دن آ جائے تب بھی کوئی قباحت نہیں شہر مکہ سے چل کر عرفات کوجائے وہاں عصر کی نماز ہے رات کی تاریکی ہونے تک تھہرے، پھرعرفات سے اس وقت لوٹے جب دوہرے لوگ لوٹیس اور سب لوگوں کے ساتھ رات مزدلفہ میں گزارے اور اللہ کی یا داور تکبیر اور تہلیل بہت کرتا رہے میں ہونے تک میں کولوگوں کے ساتھ مزدلفہ سے منی لوٹے جیسے اللہ

حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ عُقْبَةً، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ كُرَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يَطَوَّفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا حَتَّى يُهِلِّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَذْيُهُ مِنَ الْإِبِلِ أُو الْبُقُرِ أَوِ الْغَنَمِ، مَا تَيْسَرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ، غَيْرَ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّام فِي الْحَجِّ، وَذَلِكَ قُبْلَ يُوْم عَرَفَةً، فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ الثَّلَائَةِ يَوْمُ عَرَفَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَنْطَلِقَ حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ يَكُوْنَ الظَّلَامُ، ثُمَّ لِيَدْفَعُوْا مِنْ عَرَفَاتٍ إِذَا ۗ أَفَاضُوْا مِنْهَا حَتَّى يَبْلُغُوا جَمْعُا الَّذِي يُتَبَرَّرُ ن فرمايا: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ ليني ككريال مارني

تغسيركابيان

53/6 تک ای طرح الله کویا و ورتکبیر و ہلیل کرتے رہو۔

بِهِ، ثُمَّ لِيَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيْرًا، أَوْ أَكْثِرُوا

التَّكْبِيْرَ وَالتَّهْلِيْلَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا ثُمَّ

أَفِيْضُوا، فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا يُفِيْضُوْنَ، وَقَالَ اللَّهُ: ﴿ ثُمُّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُوزٌ رَّحِيمٌ ﴾ حَتَّى

تَرْمُوا الْجَمْرَةَ.

بَابُ قُولِه:

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبُّنَا آتِنَا فِي اللُّانُيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ، عَنْ أَنْسِ قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ مُ اللَّهُمَّ رَبُّنَا آتِنَا فِي

الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَلَابَ

النَّارِ)).[طرفه: ٦٣٨٩] [ابوداود: ١٥١٩]

میں بہتری دے اور آخرت میں بھی بہتری دے اور ہم کو دوز خ کے عذاب

سے بیانا۔'' ٤٥٢٢ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

(۲۵۲۲) ہم سے ابومعمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان كيا،ان ع عبدالعزيز في اوران عانس بن ما لك والعنظف بيان كيا

"اور کھان میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہاہے ہمارے پروردگار! ہم کودنیا

ك نبي كريم مَا يَشِيمُ وعاكرت شف: "ا عاردرب! بهم كودنيا مين بهي بہتری دے اور آخرت میں بھی بہتری اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے

تشويج: يدعابدى ابميت ركحتى ب جي بكرت برهنادين اوردنيا من بهتى بركون كاذربيد ب قرآن مجيد من اس ببلي بحداي اوكون كا ذكر ہے جو ج ميں خالى دنياوى مفادى دعائي كرتے اور آخرت كو بالكل بھول جاتے تھے مسلمانوں كوبيد عاسكھائي كئى كدوه دنيا كے ساتھ آخرت كى بھى بھلائی مانگیں۔ آیت کا شان زول یمی ہے۔عرفات میں بھی زیادہ تراس دعا کی نضیلت ہے۔

الدعزوجل كافرمان:

**باب**:رب تعالی کاارشاد: '' حالانکہوہ بہت ہی سخت متم کا جھٹر الوہے۔''عطاءنے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے

ارشاد ويُهلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ " مِنْ لل صمراد جانور -

(۲۵۲۳) ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان اوری نے بیان کیا، کہاان سے ابن جریج نے ، ان سے ابن الی ملید نے اور ان سے

عائشہ واللہ ا نبی كريم مَا لَيْنِ سے كه "الله تعالى كے نزديك سب زیادہ ناپندیدہ مخص وہ ہے جو سخت جھگڑ الوہو۔''اورعبداللہ (بن وکیدعدنی) نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان توری نے بیان کیا، مجھ سے ابن جری کئے

بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے ، ان سے عاکشہ دی جہانے اور ان سے

بَابُ قُولِهِ: ﴿ وَهُوَ أَلَكُ الْحِصَامِ ﴾ وَقَالَ عَطَاءً: ﴿ النَّسْلَ ﴾

٤٥٢٣ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ،

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةً، تَرْفَعُهُ قَالَ: ((أَبُغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ)). وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةً غَنِ النَّبِي مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّه

- [داجع الاقاع ٢٥ ع ١١] من كريم ماليوم في المار واي حديث جواور كروي ا

تشويج: امام بخارى ميليد في مدالله بن وليدكى سنداس لي بيان كى كداس يس مديد كم مرفوع مون كى مراحت بيد مفيان توری مینید کی جامع میں موصول ہے۔

بَابُ قُولِهِ:

باب:الله تعالى كالرشاد:

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ "كماتم بيكمان ركعة مؤكَّه جنت مَن وافل موجاً وُك - حالاً تكه المجيمَ مُوان

مَثُلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبُأْسَاءُ اوگوں جیسے حالات پیش نہیں آئے جوتم سے پہلے گزر چکے ہیں، انہیں تکی اور وَالضَّرَّآءُ﴾ إِلَى ﴿قَرِيْبٌ﴾ ﴿ " بِنَىٰ بِينَ ٱ لُنْ ` ٱ خرا بست تك \_

٤٥٢٤ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا (١٥٢٣) بم سے ابراہيم بن موكل فيان كيا، كما بم كو بشام في خردى، هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ ان سے ابن جر ت سے بیان کیا ، کہا کہ میں نے ابن الی ملیک سے سنا و بیان أَبِي مُلَيْكَةً ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿حَتَّى كياكه ابن عباس ألفي سورة يوسف كي آيت ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيْاكُسَ إِذَا السَّيَّالَسَ الرُّسُلُ وَظَّنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُدِبُوا) الرُّسُلُ وَظُنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُدِبُوا ﴾ (من كذبوا كودال كى) تخفيف ك

جَفِيفَةً. ذَهَبَ بِهَا هُيَاكَ، وَتَلَا؛ ﴿ يَحْتَّى ساتھ قرائت کیا کرتے تھے، آیت کا جومفہوم دہ مراد لے سکتے تھے لیا، اس بِكُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوْا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ ب بعديون تلاوت كرت الرحقى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امَّنُوا مَعَهُ

الِلَّهِ أَلَّا إِنَّ يَصُرُ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾. فَلَقِينَ عُرْقَةَ مَتَى نَصُورُ اللَّهِ آلَا إِنَّ نَصُرَ اللَّهِ قَرِيْبٌ ﴾ بجريري ملاقات عروه بن دبير ابْنَ الزُّبَيْرِ فَلَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ.

سے ہوئی بو میں نے ان سے ابن عباس کا فیٹا کی تغییر کاذ کر کیا۔ ٥ ٤٥٢- فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَعَاذَ اللَّهِ، (۲۵۲۵) انہوں نے بیان کیا کہ عائشہ ڈاٹٹیا تو کہتی تھیں: اللہ کی بناہ! اللہ کی وَاللَّهِ مَا وَعَدَ اللَّهُ رَيْسُولُهُ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ

قتم! الله اوراس کے رسول نے مبھی بھی کسی چیز کا وعدہ نہیں کیا مگر اس کو إِلَّا عَلِمَ أَنَّهُ كَائِنٌ قَبْلُ أَنْ يَمُوْتَ، وَلَكِنْ عَالِيَّةً مِا عَتْ بِينَ كَمْرَ فَيسَ يَبِلُ ضرور بورا بورا بوكا بات بيب كريتي برول كي لَمْ تَزَلِ الْبَلَاءُ بِالرُّسُل حَتَّى خَافُول أَنَّ آزمائش برابر موتى ربى ہے۔ (مدوآنے میں اتن ویر مولی) کے تغیرور يكُونَ مَنْ مَعَهُمْ يَكَذَّبُونَهُمْ ، فَكَانَتْ تَقُرُونَهُا اللهِ عَالَتُهُ وَأَهَا إلى اللهِ عَالَ الله وال

﴿ وَطُنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا ﴾ مُنَقَّلَةً. [راجع: " آيت كويول پُرهي شي (و طَنُّوا انَّهُمْ قَدْ كُلِّبُوا ) (وال كوتشريد ك

تشويع: آتو مطلب يه بوگا كرنيول كويية ربهواكدان كي امت كوگ ان كوجموناكهيں مے مشہور قراءت تخفيف كرماتھ ب-اس صورت ميں بغض نے یوں متی کے بین کران کی قوم کو گئی سے کھی پغیروں سے جووعدہ کیا تھا وہ غلط تھا حالا نکہ پنٹیبروں کواللہ کے وعدہ میں شک وشر نیس مواکرتا وم بهت بخد أيمان اور يقين وأفي بوت بير بَابُ قُولِهِ تَعَالَى:

**بياب:**الله تعالى كاارشاد:

﴿ لِنسَاوُكُمْ حَرْثُ لِكُمْ فَأَتُوا ر دیگر ہائی۔ ''تمہاری بویاں تمہاری بھتی ہیں، سوتم اپنے کھیت میں آؤ جس طرح ہے

تفبيركابيان

شِنتُمْ وَقَدَّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ) الآيةَ.

٤٥٢٦ حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ، قَالَ: أُخْبَرَّنَا النَّضْرُ

آبْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا آبْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِع، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَرَأُ الْقُرْآنَ لَمْ

يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ، فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا، فَقَرَأَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى الْنَهَى إِلَى

مَكَانِ قَالَ: تَدْرِي فِيْمَا أُنْزِلَتْ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: نَزَلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا. ثُمَّ مَضَي. [طرفه

ني: ٤٥٢٧]

٤٥٢٧ وَعَنْ عَبْدِالصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرً،

﴿ فَأَتُوا حَرُّنكُمُ أَنَّى شِئتُمْ ﴾ قَالَ: يَأْتِيْهَا فِي. رَوَاهُ مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى بِنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابنِ عُمَرَ . [راجع:

FYOST

تے کہ فورت سے اگر شرمگاہ میں بیچے سے جماع کیا جائے تو لڑکا بھینگا پیدا ہوتا ہے جن لوگوں نے اس آیت سے وطی فی الد بر کا جواز نکالا ہے ان کا بیہ

بچائے۔(َمِیں (۲۵۲۸) ہم سے ابولیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا، - ٢٨٥٨ ـ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،

عَن أَبْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا" قَالَ: كَانَتِ ٱلْيَهُوْدُ تَقُوْلُ: إِذَا جَامَعُهَا مِنْ وَرَاثِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ. فَنَزَلَتْ: ﴿ نِسَآوُكُمُ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْنَكُمْ أَنَّى شِنْتُمْ﴾.

چاہواورائے حق میں آخرت کے لیے پھینکیاں کرتے رہو۔''

(۲۵۲۷) ہم سے اسحاق بن راہوریے بیان کیا، کہا ہم کونظر بن ممل نے خردی، کہا ہم کوعبداللہ بن عون نے خردی، ان سے ناقع نے بیان کیا کہ

جب ابن عر رہائینا قرآن پڑھتے تو ادر کوئی لفظ زبان پڑمیں لاتے یہاں

تک کہ تلاوت سے فارغ موجاتے۔ایک دن میں (قرآن مجید لے کر)

ان كسامن بينه كيا اورانهول في سورة بقره كى تلاوت شروع كى، جب

اس آيت (نسبآؤ كُمْ حَرْكْ لَكُمْ ) رينچة وفرايا معلوم بي يا يت سمس کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ ہیں، فرمایا کہ فلاں فلاں چیز (لینی عورت سے پیچیے کی طرف سے جماع کرنے کے

بارے میں ) نازل ہوئی تھی اور پھر تلاوت کرنے لگے۔ (۵۲۷) اورعبدالصمد بن عبدالوارث سے روایت ہے، ان سے ان کے

والدفي بيان كيا، ان سے ايوب في بيان كيا، أن سے ناقع في اور ان ے ابن عمر واللہ اللہ انے کہ آیت' سوتم اپنی کھیتی میں آؤجس طرح جا ہو۔''

کے بارے میں فرمایا کہ (پیچیے سے بھی) آسکتا ہے۔اوراس حدیث کومحمہ بن مجی بن سعید قطان نے بھی اپنے والدے، انہوں نے عبیداللہ سے، انہوں نے نافع سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر والفی سے روایت کیا ہے۔

تشويج: آيت ذكوره من ﴿أَنَّى شِنتُمْ ﴾ مراديه ب كدجس طرح جابولناكر، بنهاكر كمراكرك ابن مورت س جماع كرسكة بو-لفظ حرثكم (كيتى) بالدرام كداس سے وطی في الد برسرادنيس بے كيونكد دركيتي نبيس ب- بدآيت يبوديوں كى ترديديس نازل بوكى جوكها كرتے

استدلال میج نہیں۔وبرمیں جماع کرنے والوں پراللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ترندی نے ابن عباس ڈاٹٹٹاسے نکالا ہے کہ اللہ اس مخص کی طرف نظر رحمت میں کرے گا جو کسی مردیا حورت ہے دہر میں جماع کرے۔ بغل بہت کندہ اورخلاف انسانیت بھی ہے۔ اللہ پاک ہرمسلمان کوا سے برے کام سے

ان سے محمد بن منکدرنے اورانہوں نے جابر دالنیز سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ یہودی کہتے تھے کہ اگر تورت سے ہم بستری کے لیے کوئی پیچھے سے آئے گاتو بچہ بھینگا پیدا ہوگا۔اس پریہ آیت نازل ہوئی کہ "تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں ،سوایے کھیت میں آ وُجدهرے جا ہو۔'

[مسلم: ٣٥٣٦ ابوداود: ٢١٦٣]

تفبيركابيان

تشويج: مراديه ب كدليغ، بيض، كمرت جس طرح جابواتى بيولول سے جماع كر كتے ہو۔ دبريس جماع كرنا شرعاً قطعاً حرام ب اور خلاف انسانیت ۔ بیالیافغل ہے کہ جس کی ندمت میں بہت می احادیث وارد میں ۔ قو م لو طاکا بیفعل تھا کہ و ولڑکوں سے بدفعنی کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان پر ایساعذاب نازل کیا کمان کی بستیول کوند و بالا کردیااورایے بدکاروں کے لیےان کوعبرت بنادیا۔ آج بھی بہت سےلوگ ایسی خبیشه عادت میں جتلا ہوکر لعنت خداوندی کے مستحق ہور ہے ہیں۔

### بَابُ قُوْلِهِ:

كِتَابُ التَّفسِيرِ

**باب:**الله تعالى كافرمان: ''اور جبتم عورتول كوطلاق دے دواور پھروہ اپني مدت كو كئي جا كيں توتم

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾.

انہیں اس ہےمت روکو کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے چھر نکاح کرلیں۔''

تشويج: ان آيت كاثان زول حديث ذيل من زكور بـ

٤٥٢٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۵۲۹) ہم سے عبیداللہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعام عقدی

أَبُوْ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ ، نے بیان کیا، کہا ہم سے عباد بن راشد نے بیان کیا، کہا ہم سے حسن نے قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بنُ بیان کیا، کہا کہ مجھ سے معقل بن بیار ڈاٹٹؤ نے بیان کیا، انہوں نے بیان يَسَارٍ، قَالَ: كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ إِلَيَّ. کیا کہ میری ایک بہن تھیں ۔ان کوان کے اگلے خاوند نے زکاح کاپیغام دیا قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ إِنْرَاهِيْمُ عَنْ يُؤنُسَ،

(دوسری سند) ادرابراہیم بن طبهان نے بیان کیا،ان سے پونس نے،ان عَنِ الْحَسَنِ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بِنُ يَسَارٍ قَالَ؛ ح: ے امام حسن بصری نے اوران سے معقل بن بیار ڈالٹھ نے بیان کیا (تیسری سند) اورامام بخاری نے کہا کہ ہم سے ابومعمر نے بیان کیا، کہا ہم وَحَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ

ے عبدالوارث نے بیان کیا، کہا ہم سے بونس نے بیان کیااوران سے امام قَالَ: حَدَّثَنَا يُؤنُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ حسن بصری نے کہ معقل بن بیار رہائٹن کی بہن کوان کے شوہر نے طلاق أُخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، دے دی تھی کیکن جب عدت گزرگئی اور طلاق بائن ہوگئی تو انہوں نے پھر فَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهُ، فَخَطَبَهَا فَأَبَى

مَعْقِلٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَ ان کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔معقل رہافتن نے اس پرانکار کیا ( مرعورت عاِ ہی تھی ) توبیآیت نازل ہوئی کہ 'متم انہیں اس سے مت روکو کہ وہ اینے أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [اطرافه في: ٥١٣٠، ٥٣٣٠،

پہلے شوہرے دوبارہ نکاح کریں۔'' ٥٣٣١] [ابوداود: ٢٠٨٧؛ ترمذي: ٢٩٨١] تشریج: کینع عورتیں اگراینے اگلے خاوندوں سے نکاح کرنا چاہیں تو ان کومت روکو۔ آیت میں نخاطب عورتوں کے اولیا ہیں۔ابراہیم بن طہمان کی روایت کوخودامام بخاری ویشت نے کتاب النکاح میں وصل کیا ہے۔ وہیں معقل رااشند کی بہن اوراس کےخاوند کانام بھی ندکور ہے جھم ندکورہ طلاق رجعی

کے لیے ہے اور طلاق بائن کے لیے بھی جبکہ شرعی حلالہ کے بعد عورت پہلے خاوند سے نکاح کرنا چاہے واسے رو کنانہ چاہیے، ازخود حلالہ کرنے کرائے والوں پرالٹد کی لعنت ہوتی ہے۔"

باب: الله تعالى كافرمان:

بَابُ قُولِهِ: ﴿ وَالَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنكُمْ وَيَلَدُونَ أَزُواجًا "اورتم ميس سے جولوگ وفات بإجابكي اور بيويان چيوڙ جائي تووه بيويان ایے آپ کو چار مہینے اور دس دن تک روے رکھیں۔" آخر آیت "بما تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرِ " تَك ـ يعفون بمعنى يهبن (ليعني مبه كردين بخش

يَتَرَبُّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبُعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشُرًا﴾ إِلَى: ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ يَعْفُونَ يَهَبْنَ.

تشویج: پہلے شروع اسلام میں بی علم ہوا کہ لوگ مرتے وقت اپنی ہو یوں کے لیے ایک سال گھر میں رکھنے اور ان کو نان ونفقہ ویے کی ومیت كرجاكي، پيراس كے بعد دوسرى آيت چارمينے دى دن عدت كى اثر كى اور پہلا تھممنسوخ ہوگيا۔

(۲۵۳۰) ہم سے امیر بن بسطام نے بیان کیا، کہا ہم سے بزید بن زرایع ٤٥٣٠ حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ نے ،ان سے حبیب نے ،ان سے ابن الى مليك نے اور ان سے عبداللہ بن زُرَيْعٍ، عَنْ حَبِيْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةً، زبر و اللهائة بان كياكم من في آيد ﴿ وَالَّذِينُ يُتُوفُّونَ مِنكُم ﴾ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: لینی ''اورتم میں سے جولوگ وفات پاجاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ﴿ وَالَّذِيْنَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ ہیں' کے متعلق عثمان ڈلائٹۂ ہے عرض کیا کہ اس آیت کو دوسری آیت نے قَالَ: قَدْ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الْأُخْرَى فَلِمَ تَكْتُبُهَا منسوخ کردیا ہے۔اس لیے آپ اسے (مصحف میں) نہ لکھیں یا (بید أَوْ تَدَعُهَا؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا كهاكه) ندر بنه ديراس برعثان والشؤن في كها: بينه إيس (قرآن كا) مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ. [طرفه في: ٤٥٣٦]

كوئى جرف اس كى جگه بين بين بناسكتا -

تشويع: منسوخ ہونے كانفسيل يه ب كبعض آيات عم اور تلاوت وونول طرح منسوخ ہوگئ ہيں -ان كوقر آن شريف ميں ورج نہيں كيا كيا اور کچھ آیات ایس ہیں کمان کا محم باقی ہے اور تلاوت منسوخ ہے بعض ایس ہیں جن کا محم منسوخ ہے اور تلاوت باقی ہے۔حضرت عثمان منافظ کی مرادان بى آيات سے تھى جن كو تلاوت كے ليے باتى ركھا كيا اور تھم كے لحاظ سے وہمنسوخ ہو يكى ہيں۔

(۲۵۳۱) ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا، کہا ہم سے روح بن عبارہ نے بیان کیا، کہاہم سے شبل بن عباد نے بیان کیا، ان سے ابن الی جی نے اوران سے مجاہدنے آیت' اورتم میں سے جولوگ وفات پا جاتے ہیں اور بویاں جھوڑ جاتے ہیں' کے بارے میں (زمانہ جالمیت کی طرح) کہا کہ عدت (لینن چار مہینے دی دن کی) تھی جوشو ہر کے گھرعورت کو گزار نی ضروری تھی۔ پھر اللہ تعالی نے بیآیت نازل کی ''اور جولوگتم میں سے وفات یا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان کو جا ہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں نفع اٹھانے کی وصیت (کرجائیں) کہوہ ایک سال تک گھرہے نہ نکالی جا کیں،لیکن اگروہ (خود ) نکل جا کیں تو کوئی گناہتم پڑنہیں۔اگروہ وستور 🐧 . ك موافق الي لي كوئى كام كرين " فرمايا كم الله تعالى في عورت ك

قَالَ: حَدَّثَنَا شِبْلُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ وَالَّذِيْنَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا﴾ قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدً أَهْل زَوْجِهَا وَاجِبٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَالَّذِيْنَ يْتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَلَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَّأَزْوَاجِهِمْ مُّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوْفٍ ﴾ قَالَ: جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَصِيَّةً، إِنْ شَاءَ تْ لیے سات مہینے اور بیں دن وصیت کے قرار دیئے کہ اگر وہ اس مدت میں سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ،

٤٥٣١ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ،

تنبير كابيان عاب تواسي ليے وصيت كے مطابق (شو برے كھر ميں ہى) ممبر اور اگر جائے تو کہیں اور چل جائے کہ آگر ایس عوزت کہیں اور چل جائے تو تمہارے حق میں کوئی مخناہ نہیں۔ یس عدت کے ایام تو وہی ہیں جنہیں گزار نا

ال پر ضروری ہے ( یعنی خار میلنے دی دن ) قبل نے کہا: ابن الی تیج نے

مجام سے ایدائی اس کیا ہے اور عطاء بن آئی ریاح نے کہا کہ ابن عباس والفن نے کہا: اس آیت نے اس ریم کومنسوخ کردیا کہ عورت اپنے خاوند کے گھر

ك ياس عدت كراد \_\_ اس آيت كي رو \_ عورت كوافتيار ملاجهان چاہے وہال عدت گزارے اور الله پاک کے قول "فیر افراج" کا لیمی مطلب ، عطاء نے کہا عورت اگر جا بو این خاوند کے گھر والوں

میں عدت گزارے اور خاوند کی وصیت کے موافق اس کے گھر میں رہے اور اكر جائة وبال عنكل جائ كونكه الله تعالى فرمايا "الروه نكل جاكيں تو دستور كے موافق اپنے حق ميں جو بات كريں اس ميں كوئى گناہ تم پر

ند ہوگا۔' عطاء نے کہا کہ چرمراث کا حکم نازل ہوا جوسورہ نساءیں ہے اور اس نے (عورت کے لیے) گھریس رکھنے سے حکم کومنسوخ قرار دیا۔ آب مورت جہاں چاہے عدت گر ارعلی ہے۔اسے مکان کا خرچہ دیا ضروری

مہیں اور محد بن پوسف نے روایت کیا ،ان سے ورقاء بن عمرونے بیان کیا ، ان سے ابن آئی جے فاور آن سے عامد نے ، مین قول بیان کیا اور ورقاء نے ابن الى بي سنقل كياءان سے عطاء بن الى زباح نے بيان كيا اوران سے ابن عبال وللفي في ميان كياكدان أيت في صرف شو برك كمرين

عدت كے حكم كومنوخ قرار ديا ہے۔اب وہ جماں جاہے عدت كرارسكى ب جيها كمالله تعالى كارشاد مغيراخراج "وغيره ب ثابت ب-

(۲۵۳۲) ہم سے حبال بن مؤلی مروری نے بیان کیا، کہ ہم سے عبداللہ ين مبارك في مكما بم كوعبد الله بن عون في في مردى ، أن بي محر بن سيرين

في الله الله السارى أيك مجلن من خاصر مواريوت بوت الصارى وہاں موجود تھے اور عبد الرجل بن الى ليلى بھى موجود تھے میں فے وہاں

سبیعہ بنت مارث کے باب سے متعلق عبداللہ بن عتبہ کی مدیث کاذ کر کیا۔ عبدالجن في كهاليكن عبدالله بن عتبه على بي (غبدالله بن مسعود والله الله ) ايبا

وَهُوَ قُولُ اللَّهِ تَغَالَى: ﴿غَيْرٌ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَّجْنَ فَلَا جُنَّاحٌ عَلَيْكُمْ ﴾ فَالْعِدَّةُ كَمَّا هِيَ وَاجِبُ عَلَيْهَا. زَعْمُ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ.

وَقَالَ عَطَاءً: قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَتَغْتَذُ حَيْثُ شَاءً نُ،

لِقُوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ غَيْرٌ إِخْرًاجٍ ﴾. وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَ تِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ

فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَ تْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمًا فَعَلْنَ ﴾. قَالَ

عَطَاءً : ثُمَّ جَاءَ الْمِيْرَاتُ فَنُسِخَ السُّكْتَى فَتَغْتَدُ حَيْثُ شَاءً ثُ وَلاَ شُكْنَى لَهَا. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَن ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهَذَا. وَعَنِ ابْن

أْبِيْ نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نُسَخَتْ هَٰذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ لَحَيْثُ شَاءَ تُ لِقُولِ اللَّهِ: ﴿ غَيْرٌ إِخْرَاجِ ﴾ نُحُوَّهُ. [طرفه في: ٥٣٤٤] [ابوداود: ١٢٣٠١

نسائی: ۳۵۳۱

٤٥٣٢\_ حَدَّثَنِي حِبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَجْلِسٍ فِيْهِ عُظُمٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، فَذَكَّرْتُ حَدِيْثَ عَبْدِاللَّهِ بْن عُتِبَةً فِي شَأْن سُبِيْعَةً بِنْتِ الْحَارِثِ، فَقَالَ

تفیر**کابیا**ن ₹ 59/6 ≥ كِتَابُ التَّفْسِيْرِ عَبْكُ الرَّحْمَن: وَلَكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لَا يَقُولُ شِيسِ كَرَتْ تِصِ (مِحْرِين مِينَ فَيْ كَمَا) كميش فِي كما كريجرتوش في ذَلِكَ. فَقُلْتُ: إِنِّي لَجَرِيءَ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى ﴿ الكِالِي بِزِرَكَ عِبِاللَّهِ بِن عَبِرَكِ عِلْ جَعِوث بولنے بِس وليرى كى ہے · ردَجُلٍ فِي جَانِبِ الْكُوْفَةِ وَرَفَعَ صَوْتَهُ مَدُولَهُ مِن اللهِ وَيَدُولُ مِن اللهِ اللهِ وَيَ اللهُ وَكُن مَا اللهُ وَيَعُ اللهُ اللهُ وَيُعَلَّقُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَقُ اللهُ اللهُ وَيُعْلَقُ اللهُ اللهُ وَيُعْلِقُ اللهُ اللهُ وَيُعْلِي اللهُ وَيُعْلِقُ اللهُ وَيُعْلِقُ اللهُ وَيُعْلِقُ اللهُ وَيُعْلِقُ اللهُ اللهُ وَيُعْلِقُ اللهُ اللهُ وَيُعْلِقُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَيُعْلِقُ اللهُ وَيُعْلِقُ اللهُ اللهُ وَيُعْلِقُ اللهُ اللهُ وَيُعْلِقُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَيَعْلِقُ اللهُ وَيُعْلِقُ اللهُ وَيُعْلِقُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ رِقَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيْتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرِ أَنْ بِنَ عَامِرِ أَنْ بِي كَهَاكه بِيرِجنب ميل بابرلكا توداست ميل الك بن عامر يا ما لك بن مَالِكَ بْنَ عَوْفِ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنَ عُوف ع ميري الماقات بوكن (راوى كوشك م يابن مسعود وللفؤك مَسْعُوْدٍ فِي الْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ لِي فِقُول مِين سے تھے) ميل نے ان سے بوچھا كرجس عورت كے شوہركا حَامِلَ فَقَالَ: قَالَ إِنْ مَسْعُودٍ: أَتَبْعَعُلُونَ انقال موجائ اوروهمل على موقوابن مسعود والتفواس كاعدت كمتعلق كيافوى دية تعيد؟ انبون نے كهاكدابن مسعود والليك كتب تع كرتم لوگ عَلَيْهَا التَّغْلِيْظُ، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ؟ ای حالمه برختی کے متعلق کیول سوچتے ہواس پرا سانی نہیں کرتے (اس کو لَنَزَلَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى. وَقَالَ أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدِ: لَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةً لِمِي) عدت كاتكم دين موسورة نساء جهوتي (سورة طلاق) لمبي سورة نساء کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اور ابوب ختیانی نے بیان کیا، ان سے محمر بن مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ. [طرفه في: ٩١٠]

سرين في كمين الوعطيد ما لك بن عامر سلار

تشويج: السورة طلال كوچونى سورة شاءكها كيا باورسورة شاءكو برى سورة نسامقرار ديا كيا ب سورة طلاق بين الله ف يفر الا ب ﴿ وَأُولا تَ الْحُحْمَالِ الْجَلَقُ أَنْ يَكَفَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (١٥/ الطلاق، م) أو حامله وريش سورة شاءك آيت سے خاص كركي كيس - اس سے يدلكا كر حضرت عبدالله من مسعود والتفتية كاندمب محى حاملة فورت كى عدت مين يمي تعاكر وضع حمل سے اس كى عدت بورى موجاتى بين اور عبد الرحن بن ابي ليل كا قول غلط لكلا-العرب ختیاتی کی روایت میں فک جیس ہے۔ جیسے عبداللدین مون کی رَواَیت میں ہے کہ مالک بن عامر یا مالک بن عوف سے ملا اس روایت کوخودامام بحارى مينهي فيقلق في مساورة طلاق مين ومل كيا ب-روايت من فدكور سويغه كا قصد فيشب كنستيد كاخاو مدسور بن خوله مكتريس مركيا ال وقت سويد حامله عَلَى مناويد ك انقال كي چنزدوز بعيرو و بي جني اورايوالسائل في ان سن فكاح كرنا جابات في تريم مَنْ الْفِيْم ب مسلم يوجيا - آپ في اس كو الكاح كى اجازت دے دى معلوم مواكر حايل كى عدت وضع حمل سے كرر جاتى سے دعفرت عبداللد بن مسعود والفيد كا قول بيتماكر حالم بھى عدت يورى كركى أكروض حمل بين جار ميني وى دن باقى مون تواس مدت تك أكرز باده عرصه باقى موتو وضع حمل تك انظار كر ...

- - - بأب: الله تعالى كارشاد -.. بَابُ قُولِهِ:.. ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّاكَةِ الْوُسُطَى ﴾ و مست بي تمارول كي هاظت ركهواور ورمياني تمازي يابندي خاص طُوّر ير

٣٥٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ﴿ عَدَّنَاهُ ﴾ ( عَرْسُ ٢٥٣) يَمُ الله بن محدمندي فَيْ يَان كِيا أَكِهَا بَمُ حَدِيدُ لِيَّهُ بَن يَزِيدُ، قَالَ: إِنْ خَبَرَنَا هِمَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ، ﴿ إِنُونَ مِنْ بَيْلِنَ كَياء النَّتَ مِثَامَ بن طَأْن في بيان كياء النَّحَدُ بنَ وَحَدَّ ثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَقَ ، كَرِيم بَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ الدوسري سند) امام بخاري نے كہا كہ جھ سے انن سَعِيْدِ، قَالَ حِشَامٌ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدً، ﴿ عَدَالِ إِلَى بِن بِشرِينَ كُمْ فَيْ بِيان كِيا، كَهَا بم ع يَيْ بن معدقطا لَا فَيْ محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ تفسيركابيان

عَنْ عَبِيْدَةَ، عَنْ عَلِي أَنَّ النَّبِيَّ مَلْكُمْ قَالَ بیان کیا، ان سے مشام بن حسان نے ، کہا کہ مجھ سے محد بن سیرین نے يَوْمَ الخَنْدَقِ: ((حَبَسُوْنَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطى بیان کیا، ان سے عبیدہ بن عمرو نے اور ان سے علی دی شرف نے کہ نبی حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ مَلَا اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتُهُمْ كريم مَالَيْظُم في عزوه خندق ك موقع ير فرمايا تفاد "ان كفار في جميل أَوْ أَجُوالَهُمْ لِشَكَّ يَحْيَى لَارًا)). درمیانی نمازنیس پڑھنے دی، یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا، اللہان کی قبرول اور گھرول کو یا ان کے پیوں کوآگ سے جردے۔ " قبرول اور

[راجع :۲۹۳۱]

بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَقُوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ مُطِيْعِيْنَ.

بَابُ قُولِهِ عَزَّوَجَلَّ:

گھروں یا پیٹوں کے لفظوں میں شک یجیٰ بن سعیدرادی کی طرف سے ہے۔ تشريع: ال حديث سے ثابت مواكم ملوة الوسطى ت عصرى نماز مراد ہے۔ پچھاد كوں نے بعض دوسرى نماز وں كوبھى مرادليا ہے۔ مرقول رائح يمي ب-اس بارے میں شارح نے ایک رسالہ کھا ہے۔ جس کانام کشف الخطأ عن صلوة الوسطى ہے۔

### **باب:**ارشادِ بارى تعالى:

"ادرالله كے سامنے فرمال برداروں كى طرح كھڑے ہواكرو\_"

تشریج: کین اوراللہ کے سامنے فرما نبرداروں کی طرح خاموش کھڑے ہوا کرد۔ ' خاموثی سے دنیا کی بات نہ کرناسراد ہے۔

٤٥٣٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى، عَنْ (۲۵۳۳) مے صدد بن مربد نے بیان کیا، کہا ہم سے یکی قطان نے بیان کیا،ان سے اساعیل بن ابی خالد نے،ان سے حارث بن شبیل نے، إِسْمَاعِيْلُ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْن ان سے ابوعمروشیانی نے اور ان سے زید بن ارقم واللہ نے بیان کیا کہ پہلے شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ

ابْنِ أَرْفَمَ، قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ جَم نماز يراحة موئ بات بهي كرايا كرتے تھ، كوئى بھي مخض آپنے أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجِتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ ورس بِعالَى ايْ كَى ضرورت كي ليبات كرليتا تها بها ل تك كه

الآيَةُ: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ يَرْآيت نازل بُولَ: "سب بى نمازوں كى ياپندى ركھواور خاص طور پر ﴿ الْوُسْطَى وَقُوْمُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ فَأَمِرْنَا بِالسُّكُوتِ. والىنمازى اورالله كے سامنے فرماں برداروں كى طرح كھڑے ہوا كرو\_"

اس آیت کے ذریعہ ہمیں نماز میں چپ رہنے کا تھم دیا گیا۔ [راجع: ١٢٠٠]

تشوج: لفظ قانتین سے خاموش رہنے والے فرمانبردار مراد ہیں مجاہدنے کہا تنوت یہ ہے کہ خشوع و خصوع طول قیام کے ساتھ اوب سے نماز پڑھے۔ نگاہ نیجی رکھے، نماز دربارالی میں عاجز اندطور پر ظاہر و باطن کو جھکادینے کا نام ہے۔ آیت میں قنوت سے نماز میں خاموش رہنامراد ہے۔ (فتح الباری) حضرت زيد بن ارقم الله والمنظم كالنيت ابوعمروب بيانساري خزرجي بين كوفه من كونت اختياري هي ١٦ هيس وفات پائي - (الماليمة)

# باب الله عزوجل كابيان:

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ ''اگرتمهیں ڈرہوتو تم نماز پیدل ہی (پڑھ لیا کرو) یا سواری پر پڑھ لو۔ پھر فَافْكُونُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا جبتم امن مِن آجادُ تواللدكوياد كروجس طرح اس في تمهيل علمايا ب تَعْلَمُوْنَ ﴾ جس كوتم نهيں جانے تھے۔"

تشويع: حالت جنگ مين جب مرطرف سے خوف طاري موتو نماز پيدل يا موار جس صورت مين بھي اداكي جا سے اس كے بارے ميں بيآيت محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نازل مولى - حالت جنگ كى يركيفيت اتفاقى امر بورند سفريس قصر بهرصورت جائز ب-

وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرِ: ﴿ كُرُسِيَّهُ ﴾ عِلْمُهُ يُقَالُ: ﴿ لَهُ سِيَّهُ ﴾ عِلْمُهُ يُقَالُ: ﴿ لَهُ مُنْ وَأَفْرِغُ ﴾ أَنْزِلَ ﴿ لَاَنُونُوهُ ﴾ يُنْقِلُهُ . آدَنِي: أَنْقَلَنِي . وَالآدُ وَالأَذِي الْقُوتُ ﴾ يُنْقِلُهُ . آدَنِي: أَنْقَلَنِي . وَالآدُ وَالأَذِي الْقُوتُ ﴾ لَا أَنِيسَ فِيْهَا . ﴿ عُرُونُ شِهَا ﴾ أَنِيشَ فَيْهَا . ﴿ عُرُونُ شِهَا ﴾ أَنِيشَ فَيْهَا . ﴿ عُمُونُ شِهَا ﴾ أَنْ اللَّرْضِ الْمُنْ اللَّرْضِ اللَّمْ السَمَاءِ كَعَمُونِهِ فِيْهِ نَارٌ . وَقَالَ ابْنُ إِلَى السَمَاءِ كَعَمُونِهِ فِيْهِ نَارٌ . وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : ﴿ صَلْدُا ﴾ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ . وَقَالَ ابْنُ عِبْرَمَةُ : ﴿ وَابِلُ ﴾ مَطَرٌ شَدِيْدٌ . الطَّلُ: عَمِلُ الْمُؤْمِنِ . وَهَذَا مَثَلُ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ . وَهَذَا مَثَلُ عَمَلُ الْمُؤْمِنِ . وَهَالَ الْمُؤْمِنِ . وَهَالَ الْمَثَالُ عَمَلُ الْمُؤْمِنِ . وَهَالَ الْمَدْمِنِ . وَهَالَ الْهَالَ . وَقَالَ الْهَالُ . وَهَالَ الْهَالَ . وَهَالَ الْهُونُ . وَهَالَ الْهُونُونِ . وَهَالَ الْهُونُ . وَهُونُ . وَهَالَ الْهُونُ . وَهَالَ الْهُونُ . وَهُالَ الْهُونُ . وَهُونُ . وَهُونَا لَالْهُونُ . وَهُونَ الْهُونُ . وَهُالَا اللْهُ الْهُ وَالْهَالَ . وَهُالَ اللْهُ الْهُونُ . وَهُونَ اللْهُونُ . وَلَالَ الْهُونُ الْهُونُ . وَهُونَا اللْهُونُ . وَلَالْهُ وَمِنْ . وَهُونَا الْهُونُ . وَلَالَوْمِنَ . وَهُونُ الْهُونُ . وَلَهُونُ . وَلَالَالَ الْهُونُ الْهُونُ . وَهُونُ . وَلَالَاهُ مُنْ اللْهُ وَلَالَالَ الْهُونُ الْهُ وَلَالَالَ الْهُونُ . وَلَالْهُ اللْهُ الْمُونُ اللْهُ وَلَالَاهُ الْهُ الْهُونُ الْهُونُ اللْهُو

تشوج: الم بخاری مینید نے اپنی روش کے مطابق سور ہ بقرہ کے بی مختلف مشکل الفاظ نتخب فرما کران کے ملکرنے کی کوشش کی ہے۔ پورے معانی ومطالب ان ہی مقامات سے متعلق میں جہاں جہاں ہیلفظ وار دہوئے ہیں۔

(۵۳۵) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ جب عبداللہ بن عمر والحقی اسے نماز خوف کے متعلق بو چھا جا تا تو وہ فرماتے کہ امام سلمانوں کی ایک جماعت کو لے کر خود آگے برط ہے اور انہیں ایک رکعت نماز پڑھائے۔ اس دوران میں مسلمانوں کی دوسری جماعت ان کے اور دشمن کے درمیان کرہے۔ بیلوگ نماز میں ابھی شریک نہ ہوں، پھر جب امام ان لوگوں کو ایک رکعت پڑھا کے جو پہلے اس کے ساتھ تھے تو اب بیلوگ چھے ہے جا کیں اوران کی جگہ لے لیس، جنہوں نے اب تک نماز نہیں پڑھی ہے، لیکن بیلوگ سلام نے پھیریں۔ اب وہ لوگ آگے پڑھیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے اور آنام

200% حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ، قَالَ: ( حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ: - حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ: - كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَّاةِ الْخَوْفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ اللَّاسِ فَيُصَلِّيْ بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُولُ لَمْ يُصَلُّوا ، فَإِذَا صَلَّى الَّذِيْنَ لَمْ مَعَهُ رَكْعَةً ، وَلَا يُسَلِّمُونَ ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ يُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ يُصَلَّونَ مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ

كتاب التفسير

الْقِيلَةِ إَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيْهَا. قَالَ مَالِكِ عَالَ ، منهودامام الك في بيان كياءان عنافع في كر محكويقين ب كرعبوالله

خَافِعْ الْأَرَى، عَبْدَالِلَّهِ إِنْ عَمَرُ ذَكَرَ ذَلِكَ إِبْنَ عَرِيْكُ الله عَلَيْمُ الله الله عَن كربي بيان كي بين مراكي الله عن المراكم عن المراكم عن المراكم الله عن الله عن المراكم الله عن الله عن المراكم الله عن المراكم الله عن ال

إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مِلْكُمَّ الرَاجِعِ: ٩٤٢)

تشريج: إلى زخوف ايك مستقل نماز ب جو جنك كي حالت من برهي جاتي ہاور بدايك ركعت تك بهي جائز ہے بہتر تو بهي صورت م جو مذكور

موئی۔خوف زیادہ ہوتو پھر ایک رکعت جس طور بھی ادا ہو سکے درست ہے۔ مرتصرا پی جگر پر ہے جو حالت امن وخوف ہر جگہ بہتر وافضل ہے۔

بَأْنِ قُوْلِهِ بِمِنْ مِنْ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّالِمِ السَّادِ :

﴿ وَالَّذِينَ بُتُوفَوْنَ مِنكُمْ وَيَلَدُرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ ﴿ 'نْجِلُوكَ تَم مِن عَات ياجا كين اور بيويان جِهورُ جاكين ـ''

تكال شاجا كين تربيحكم بعد مين منسوخ موكياي

لِعُنْمَانٌ هَذِهِ الآيَةُ الَّتِيْ فِي الْبَقَرَّةِ: ﴿ وَاللَّذِينَ إِما كَيْنَ الرَّبِويانِ فِيورُ جاكِينَ الله تعالى كِفرمانِ ' غيراخراج' ' تَكُو يُتُوَفُّونَ مِنْكُمُمُ وَيَذَرُونَ ۖ أَزُوا أَجَّا ﴾ إِلَى قُوْلِهِ: ا

﴿غَيْرٌ ۚ إِخْرَاجِ﴾ قَدْ نَسَخَتْهَا الْأُخْرَىٰ ﴿ فَلِمَ ۗ

مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ قَالَ حُمَيْدٌ: أَوْ نَحْوَا هَذَا. [راجع:

منتقر الله المسترج المراكم الم

٤٥٣٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ ، (٣٥٣١) مجه عبدالله بن الى اسود في بيان كياء كهاجم مع ميد بن اسود

قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بِنُ الْأَسْوَدِهِ وَيَزِيدُ بنُ أوريزيد بن زراج في بيان كيا، كها كهم سے جبيب بن شهيد في بيان كيا،

زُرَيْع، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بنُ الشَّهِيْدِ، أن سابن البَمليكة في بيان كيا كرعبر الله بن زبير والنَّفَان عان بن

عَنْ أَبْنِ أَبِيْ مُكَنِّكَةً ، قَالَ فَا أَبْنُ الزُّبِيْرِ : قُلْتُ عِفان وللفَّا عَلَى الدَّورة بقره كَ آيت يَعِيْن جولوگتم ميس مع وفات

دوسری آیت نے مسوخ کردیا ہے۔اس کوآپ نے مصحف میں کیوں

لکھوایا، چھوڑ کیون نہیں دیا؟ انہوں نے کہانمیرے بھتیج امیں کئ آیت کو تَكْتُبُهُا قَالَ: مَذَعُهَا يَا ابْنَ أَخِي الا أُغَيِّرُ شَيْعًا السكَ مُعَانِ الصيدِ فِي الالمِين ميدن كهايا بجهايا بي جواب

باب: ارشادِ لِارْي تعالى َ

الْ إِنْ اللهِ اللهُ وَبِي أَرْنِي كَيْفَ تُنْخَى ""ال وقت كوياد كرو، جب ابراتيم عَالِيًا فَ عَرْض كما كها عمر عرب!"

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

وَاحِدِ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ﴿ كُلِّيلِ جَبِّهِ المَائِي مَازِ عَ فَارْغُ مُوجِكًا عِد اس طرح دونوال

بركابيان

الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَيَقُومُ كُلُّ الْهِينِ بِهِي الكِيرِ كِعت مُمَازَيْ هائ داب الم دوركعت يزمه كين ك بعد

رِجَالًا ، قِيَامًا عَلَىٰ أَقْدَامِهِمْ ، أَن رُكِبَانًا مُسْتَقْبِلي ﴿ زيادِهِ عَلَيْ يَرْضُ بِويا

فَإِنْ كَانَ خَوْفَ مِنْ أَشَدَ مِنْ ذَلِكِ صَلَّوا بِهاعتوں كى دوروركعت بورى مؤجا كي م كيكن اگرخوف اس بي مي

وَاجِدِ، مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِلْأَنْفُسِهِ فِي كِيدنمازي الرغموچا فيردونوں جماعتيں (جنهوں نے الگ الگ رَكْعَةُ بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ ، وَيَكُونُ كُلُّ الم كَماتِه الكَالك الكركعة مَاز رُحْي في الني باق الك الكركعة الا

(63/6)

مجصے ذکھادے كرتومردول كوكس طرح زنده كرے گا۔"

(٢٥٣٤) بم باحد بن صالح في بيان كياء ان سابن وبب في بيان ٤٥٣٧ مَدَّثْنَا أَحْمَدُ بِنُ صَالِحٍ ، قَالَ: جَدَّثَنَا كيا، انبيس ينس نے خردى، انبيس ابن شهاب نے ، انبيس ابوسلمداورسعيد ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ نے ، ان سے ابو ہر یرہ دلائن نے بیان کیا کہ رسول الله مَالَیْم نے فرمایا: شِهَابٍ، عَنْ أَنِي سَلَمَةً، وَسَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي " حَل كرن كاجمين ابراجيم علينا سي زياده حق ب، جب انبول في عرض

هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْنَاكُمْ: ((نَحْنُ کیا تھا کہ اے میرے رب الجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ أَحَقُ بِالشُّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ. كر \_ كا الله كاطرف \_ ارشاد مواكم تحدك يقين نبيس موا؟ عرض كيايقين أَرِنِي كَيْفَ تُحْي الْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُوْمِنْ قَالَ

ضرورے، لیکن میں نے بدرخواست اس لیے کی ہے کدمیرے دل کواور اطمينان حاصل موجائے۔"

﴿فَصُرْهُنَّ ﴾ قَطُّعْهُنَّ. تشویج: الله نے چران سے فرمایا کرتم چار پرندول کو پکڑواوران کا گوشت خلط ملط کر کے چار پہاڑوں پر رکھ دو، چران کو بلاؤ الله کے تکم سے زعمو موكردور بطآ كيس ك- چنانچاليانى مواجيها كرايى جكه يريدوا تدتفيل موجودب-

# ماب: الله تعالى كا فرمان:

﴿ أَيُورُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ جَنَّهُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ " "كياتم من سيكوني يه پندكرتا بيك ال كالك باغ مؤ" آخرة يت "تتفكرون" *تك*ــ

٤٥٣٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِينَمُ ، حَدَّثَنَا فَمِشَيامٌ ، ﴿ ٢٥٣٨) بم عابراتيم بن مولى في بيان كيا ، كها بم كوبشام في خردى ، انبیں ابن جرج نے ، انہوں نے عبداللہ بن ملیکہ سے سنا، وہ عبداللہ بن عباس وللفناسے بیان کرتے تھے (دوسری سند) ابن جریج نے کہا اور یں ، ن نے ابن الی ملیکہ کے بھائی ابو بحر بن الی ملیکہ سے بھی سنا، وہ عبید بن عمیر يُحَدُّثُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ عُمْمَو يصروايت كرت تصكراتك ون عمر والفؤف في كريم مَاليَّيْم كاصحاب يَوْمًا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ مَلْكُمٌّ فِيْمَ تَرَوْنَ هَذِهِ \_ حدريافت كياكة بالكُّ جائة موية يت كسلط من نازل مولى الآيةَ نَزَلَتْ: ﴿ أَنُورُهُ أَحَدُكُمُ أَنُ تَكُونُ لَهُ إِنْ كَالْمِ مِن عَلَى يِندَكُرَا عِكَاس كاليك باغ مو"سب جَنَّةً ﴾ قَالُوا: اللَّهُ أَعْلَمُ. فَغَضِبَ عُمَرُ كَهاكمالله زياده جَائِ والا بـ بين كرعمر والنَّف بهت ففا مو ك اوركها: صاف جواب دیں کہ آپ لوگوں کواس سلسلے میں کی معلوم ہے یانہیں۔ ابن عباس ولله المنافظة المراكم الموالموالين المراكم المراكب الماقتين المراكم ا

عباس خُلِفُهُا نے عرض کیا کہ اس میں عمل کی مثال بیان کی گئی ہے۔عمر والفید

﴿ تَتَفَكُّرُونَ ﴾.

بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي ﴾. [راجع: ٣٣٧٢]

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةً ، يُحَدِّثُ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ وَسَّمِعْتُ أَخَاهُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةً،

فَقَالَ: قُوْلُوا نَعْلَمُ أَوْ لَا نَعْلَمُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيَّ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ا

قَالَ عُمَرُ: يَا ابْنَ أَخِي! قُلْ وَلَا تَحْقِر نَفْسَكَ. بِم-عمر الله عَن فرمايا: بيني اسبى كهو اور اسيخ كوحقير نه مجمود أبن قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ضُرِّبَتْ مَثَلاً لِعَمَلَ. قَالَ كِتَابُ التَّفْسِيْدِ ﴿ 64/6 ﴾ تغير كابيان

سين \_

قشرے: دوسری روایت میں یوں ہے کہ ساری عمرتو نیک عمل کرتارہتا ہے جب آخر عمر ہوتی ہے اور نیک عملوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اس وقت برے کام کرنے لگتا ہے اور اس کی ساری اگلی نیکیاں بریاد ہوجاتی ہیں۔ (فتح الباری)

# **باب:** حق تعالی کاارشاد:

" وه الوگول سے چمٹ کرنہیں مانگتے۔"

عرب اوگ الحف اور الح اور احفا بألمسئلة تب كت بين كه كوكى الم المركز اكر يتي لك كرسوال كرد ويحف كم عنى تهين مشقت مين

ڈال دے ہتھکا دے۔

تشوج : بیامحاب صفه کا ذکر ہے جو حاجت مند ہونے کے باوجود کس سے سوال نہیں کرتے تھے۔ جاال لوگ ان کوغن جانے حالا نکہ اصلی حقد اروہی لوگ تھے۔

(۳۵۳۹) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے عطاء بن بیار اور عبد الرحمٰن بن ابی عمرہ انصاری نے بیان کیا ، ان سے عطاء بن بیار اور عبد الرحمٰن بن ابی عمرہ انصاری نے بیان کیا کہ بی اور انہوں نے کہا ہم نے ابو ہریرہ ڈالٹھ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ بی کریم مُنالٹی نے فر مایا: 'دمسکین وہ ہے جسے ایک یا دو محبور، ایک یا دو لقے در بدر لیے پھری، بلکہ سکین وہ ہے جو ما تکنے سے بچتار ہے اوراگرتم دلیل جا ہوتو (قرآن سے ) اس آیت کو پڑھلو کہ ''وہ لوگوں سے چے کہ کریل جا ہوتو (قرآن سے ) اس آیت کو پڑھلو کہ ''وہ لوگوں سے چے کے کریل جا ہوتو (قرآن سے ) اس آیت کو پڑھلو کہ ''وہ لوگوں سے چے ک

أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَيَادٍ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي كَمْ عَمْرَةَ الأَنْصَادِيَّ ، قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ الْأَنْصَادِيَّ ، قَالَا: سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ الْأَنْصَادِينُ كَلَيْسَ الْمُسْكِينُ كَلَيْتُ اللَّقُمَةُ وَلَا اللَّقُمَةَ وَلَا اللَّقُمَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

إِلْحَافًا﴾ . [راجح: ١٤٧٦] [مسلم: ٢٣٩٤،

بَابُ قُول اللَّه: ،

بالْمَسْأَلَةِ، ﴿ فَيُحْفِكُمْ ﴾ يُجْهِدْكُمْ.

يُقَالُ: أَلْحَفَ عَلَيَّ وَأَلَحَّ عَلَيَّ، وَأَخْفَانِي

٤٥٣٩ حَدَّثَنَا أَبُنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

ابْنُ جَعْفَرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَرِيْكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ،

﴿ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾

۲۳۹۰؛ نسائی: ۲۵۷۰]

تشوجے: الله کا گاوق سے سوال ندکرے۔ خالق سے مانگے ، یبی مراداس حدیث میں ہے اللهم احینی مسکینا بعض نے کہا سوال کرنامسکین مونے کے خلاف نہیں ہے لیکن سوال میں الحاح ندکرے لینی پیچھے ندیز جائے۔ ایک بارا پی حاجت بیان کردے اگرکوئی دیتو لے لے درنہ چلا جائے ، مجروسے مرف الله پررکھے۔

الْجُنُونُ.

### ماب: الله تعالى كافرمان:

بَابُ قُول اللَّه: "اورالله نے بیچ کوحلال کیا اور سودکوحرام کیا۔"المَس یعنی جنون۔ ﴿ وَأَحَلُّ اللَّهُ ۚ الْبَيْعَ وَحَرَّمُ الرِّبَا﴾ الْمَسُّ:

تشوي: الين حالا تك الله في تجارت كوطال كيا ورسودكوحرام كياب لفظ المس كمعنى جنون كم بين جدد يواع كي بحق بين فراء في بي تغير كي ہے۔مس کامعتی جنون کا چھونا ،حضرت ابن عباس فی اللہ اللہ میں سودخور آخرت میں مجنون المصے گا۔

(۴۵۴۰) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم ٠٤٥٤ حَدَّثَنَا عُمَرُ بن حَفْصِ بن غِيَاثٍ، سے مارے والدنے میان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا ہم سے قَالَ:حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: ملم نے بیان کیا،ان سے مسروق نے اوران سے ام المونین عائشہ واللہ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوْقِ، عَنْ عَائِشَةَ نے بیان کیا کہ جب سود کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آخری آ بیتی نازل قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ مولی تو رسول الله منالیا الله علی المبین برده کراوگوں کوسنایا اور اس کے بعد الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا قَرَأُهَا رَسُوْلُ اللَّهِ مُطْلِطُهُمْ شراب کی تجارت بھی حرام قرار یائی۔ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ حَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

بَابُ قُولِهِ:

تشويج: يه يتان الوكول كى ترويدين نازل موكى جنبول نے كہا كه سوديمى ايك طرح كى تجارت ہے پھر يرترام كيول قرار ديا كيا۔اس براللہ نے س آیت نازل فرمائی اور بتلایا که تجارتی نفع حلال ہے اور سودی نفع حرام ہے۔ سودخوروں کا حال یہ ہوگا کہ وہ محشر میں دیوانوں کی طرح سے کھڑے ہوں مے اور خون کی نہر میں ان کوغو طے دیے جا کیں مے۔

### باب: الله تعالى كافرمان:

"الله ودكومنا تاب "يمحق لعني دوركرديتاب،مناديتاب

تشویج: کین الله سودکومناتا ہے اور صدقات کو بر حاتا ہے۔ افظ یمحق مجمعنی یذھب کے ہے لین مثادیتا ہے اور دور کردیتا ہے۔

(۲۵۲۱) ہم سے بشر بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کومحمہ بن جعفر نے خردی، انہیں شعبہ نے ، انہیں سلیمان اعمش نے ، انہوں نے کہا کہ میں نے ابوانسخی سے سنا، وہ مسروق سے روایت کرتے تھے کمان سے عائشہ وہا گئا نے بیان کیا، جب سورہ بقرہ کی آخری آیتی نازل ہوئیں تو رسول الله مَا اللهِ عَلَيْهِ عِلَى اللهِ اللهِ عَلَى الرَّمْ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ العد مُراب کی تجارت حرام ہوگئی۔

التَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ. [راجع: ٤٥٩]

تشويج: مودى مال بظاہر برده تا نظرة تا بح مرانجام كے لحاظ سے وہ ايك دن تلف موجاتا ہے۔ مال صدقه وخرات ثواب كے لحاظ سے برصف والى چزیں ہیں۔ سودخور تو موں کو بظاہر عروج ماتا ہے مگرانجام ہے ان کی شلیس ترتی نہیں کرتی ہیں۔ سود، بیاج اسلام میں بدترین جرم قرار دیا گیا ہے۔ اس

الْأُوَاخِرُ مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُثْلِيًّا اللَّهُ فَتَلَاهُنَّ فِي الْمَسْجِدِ، فَحَرَّمَ

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا ﴾ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ: يُذْهِبُهُ.

٤٥٤١ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ

ابْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا الضَّحَى، يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقِ،

عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ

کے مقابلہ پر قرض حسنہ ہے،جس کے بہت سے فضائل ہیں۔

### باب:ربتعالى كافرمان:

بَابُ قُولُلِهِ:

﴿ فَإِنْ لَكُمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ "أَرْتَمْ فَ ايبانه كيا توالله اوراس كرسول سے بوى جنگ كاعلان من وَرَسُولِهِ ﴾ فَاعْلَمُوا . لين جان لوء آگاه موجاد ـ لور " لفظ" فَأَذُنُوا " بمعنى فاعلموا ہے لينى جان لوء آگاه موجاد ـ

تشوج: الين "اگريين كر جمي مود عي از نبيس آئة فروار!الله اوراس كرسول كرساته جنگ كے ليے تيار بوجاؤ ـ"

ریاس وقت ہے جب لفظ فاذنو اکی ذال پرفتہ پڑھاجائے۔ بعض نے ذال کا کر مجمی پڑھا۔ اس وقت بیمتی ہوں مے کہ لوگوں کو آگاہ کردو۔

ي ورساي بالمعادو الرور برساج من المعاد المع

غُندُرْ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغبَةُ، عَنْ مَنصُورِ، عَنْ الله عشعبه في بيان كيا، الله عضور في، الله الله على في، ال

أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوْقِ، عَنْ عَائِشَةً، عصرول في اوران سے عائش وَ الله عَلَيْهُ الله عَنْ مَسْرُوْق، عَنْ عَائِشَةً، عصرول في الله عَائش الله عَلَيْهُ في الله عَنْ الله عَلَيْهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله

الْبَقَرَةِ قَرَأُهُنَّ النَّبِيُّ مُلْطُحٌ عَلَيْهِمْ فِي سَايااورشراب كى تجارت حرام قراردى گئ. الْمَسْجِدِ، وَحَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

[راجع: ٥٥٩]

تشویج: سودخوروں کو تنبیہ کی گئی کہ یا تو وہ اس ہے باز آ جا کیں ور نہ اللہ اور رسول مَنَّاثِیُّتِم کے ساتھ لڑا کی کے لئے تیار ہوجا کیں ۔ گویا سودخوری ہے باز نہ آنے والے مسلمان اللہ اورائے رسول مَنَّاثِیْزُم ہے برسر جنگ ہیں۔ان کواپنے انجام سے ڈرنا چاہیے۔

### **باب**:ارشادِ بارى تعالى:

بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسُوةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ''الرَّمقروض تنگ دست ہے تواس کے لیے آسانی مہیا ہونے تک مہلت و أَنْ تَصَدَّقُواْ حَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾. دینا بہتر ہے ادراگرتم اس کا قرض معاف ہی کردوتو تبہارے تی میں بیاور بہتر ہے۔اگرتم علم رکھتے ہو۔''

تشوج: قرض خواہوں کوہدایت کی گئی کہ دہ مقروض کے حال کے مطابق معاملہ کریں تو بیان کے لیے بہتر ہے۔ پہلے ذیانہ میں ایک شخص محض اس نیکی کی وجہ سے بخشا گیا کہ وہ اپنے مقروض لوگوں پرتخن نہیں کرتا تھا بلکہ معاف بھی کردیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کردیا تھر آج کے مادی وور میں ایک مثالیں محال ہیں جبکہ اکثریت نے دولت ہی کو اپنا خدا سمجھ لیا ہے۔ آج آج کر دولت مندوں کا بیرطال ہے کہ وہ کسی غریب کے ساتھ ایک پیسے کی معایت کے لیے تیارنہیں ہوتے۔ الاماشاء اللہ۔

808٣ ـ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: عَنْ (٣٥٣٣) اور بم مع محد بن يوسف فريا بي نيان كيا، ان مسفيان سفيانَ، عَنْ مَنْصُورِ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ تُورى ني، ان مصور اور المش ني، ان ما الواضح ني، ان سع المفيانَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، مروق ني اور ان سع عائشه وَلَيْهُا ني بيان كيا كه جب سورة بقره كي المضَّعَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، مروق ني اور ان سع عائشه وَلَيْهُا ني بيان كيا كه جب سورة بقره كي

تفسيركابيان إ

آخري آيات نازل بوكيس تورسول الله مَا اللهِ عَلَيْهِمْ كَفْرَ عِنْ وَعَ اور جميل

كِتَابُ التَّفُسِيُرِ

قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْتُكُمٌّ فَقَرَأُهُنَّ عَلَيْنَا،

نُمَّ حَرَّمُ التَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ. [راجع: ٥٩]

بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾

٤٥٤٤ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بِنُ عُقْبَةً ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِم، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْن عَبَّاسِ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ مُلْكُمَّ آنةُ الرُّيَا.

تشويج: وومرى روايت من ابن عباس والمنظمة الساس كاصراحت بكرة خرى آيت جونازل مولى وه آيت: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ﴾ (٢/ البقرة : ٢٨١) تقى \_امام بخارى مُحضلت نے بيروايت لا كراس طرف اشاره كيا كه حضرت ابن عباس مُتَاتَّبُنا كي مراد آيت رباسے يهي آيت ہے۔ اس طرح باب كى مطابقت بھى حاصل ہوگئ-

بَابُ قُولِه:

﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

٤٥٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِيْنٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ خَالِدٍ

الْحَذَّاءِ، عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مُلْكُنَّا وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّهَا قَدْ نُسِخَتْ: ﴿ وَإِنْ تُبْدُواْ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ

تُخْفُونُهُ ﴾ الآيةَ. [طرفه في: ٤٥٤٦]

وأَطَعْنَا) كِرْآيت: ﴿ لَا يُكُلِّفُ اللهُ ﴾ (٢/ القرة: ٢٨١) في الركونسوخ كرديا-

### **باب:**الله تعالى كا فرمان:

ر پر هکرسنایا بھرشراب کی تجارت حرام قرار دے دی۔

"اوراس دن ب ڈرتے رہوجس دن تم سب کواللہ کی طرف واپس جانا ہے۔" (۲۵۳۴) ہم سے تبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان توری نے،

بیان کیا،ان سے عاصم بن سلیمان نے ،ان سے معنی نے اوران سے ابن 

سود کی آیت تھی۔

**ياب**:الله تعالى كاارشاد:

"اورجو خیال تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے اگرتم اس کو ظاہر کردویا أے چھیائے رکھو ہر حال میں اللہ اس کا حسابتم سے لے گا، چرجے طاہے بخش دے گا اور جنے جاہے عذاب کرے گا اور الله ہر چیز پر قدرت

ر کھنے والا ہے۔''

(١٥٥٥) بم سے محد بن يكي نے بيان كيا، كہا بم سے عبدالله بن محد قليل نے میان کیا، کہا ہم کومکین بن بگیر حران نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے،

ان سے خالد حذاء نے ،ان سے مروان اصفر نے اور ان سے نی کریم مَن النِّخُمْ

کے ایک صحابی لیعنی ابن عمر والٹنٹانے کہ آیت ' اور جو پچھتمہار نفول کے اندرے اگرتم ان کوظا ہر کرویا چھپائے رکھو' آخر تک منسوخ ہوگئ تھی۔

اَنْفُسِکُمْ) (۲/القرة: ۲۸۴) پڑھی اور ردینے لگے۔ابن عباس ڈگائٹنانے کہا کہ جب بیآیت اتری تو صحابہ کرام ڈٹائٹنز کو بہت رنج ہوا اور کہنے لگے یارسول اللہ! ہم تو تباہ ہوگئے کیونکہ دل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اور دلوں میں طرح کے خیال آتے ہی رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہو (سیمیعنا

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ <8€ 68/6

# بأب: الله تعالى كافرمان:

"پغیرایان لائے اس پرجوان پرالله کی طرف سے نازل ہوا۔"ائن

عباس ولله المنافظة أن كهاكمه "إصراً" عبد دعده كمعنى من بادر بولت بي

"غفرانك "لينى مم ترى مغفرت ما نكتے بي، تو مميں معاف كرد \_\_

متشوج: يهال رسول الله من المين المرصحاب وفالله عن كايماني كيفيت كاوه بيان بكده عم ﴿ وَإِنْ تَبُدُواْ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ (٢/البقرة ٢٨٣٠) النع برايمان

لِلْ الله عَنا وَأَطَعْنا "كَمْ لِكُ بِعد مِن الله في ال يرحم فرماكرة يت: ﴿ لَا يُكَلُّفُ الله المَ استَكُم كومسوخ قرارد عديا (۲۵۲۷) مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، انہیں روح بن عبادہ نے

خبردی، آئییں شعبہ نے خبردی، آئییں خالہ حذاءنے ، آئییں مروان اصفرنے

عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ، عَنْ رَجُل، مِنْ اور انہیں نی کریم مَالِیْنِمْ کے ایک صحابی نے ، کہا کہ دہ ابن عمر وَلِيُنْهُمُنا ہیں۔ انهول نے آیت: ﴿ وَإِنْ تُبْدُواْ مَافِي اَنْفُسِكُمْ أَوْتُخْفُونُ ﴾ كمتعلق بتلایا کہاس آیت کواس کے بعد کی آیت ﴿ لَا يُكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا

وَسْعَهَا ﴾ نے منسوخ کردیا ہے۔

تشویج: پہلی آیت کامفہوم بیر تھا کہ تہمارے نفول کے وساوس پر بھی مواخذہ ہوگا۔ بیرمعاملہ صحابہ کرام دی کُنْدُ کر بہت شاق گزر رااور واقعی شاق بھی تھا كدوساوس نفساني دلول مين بيدا موت رج بير - آيت: ﴿ لَا يُكُلُّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ (٢/القرة: ٢٨١) في اس آيت كومنسوخ كرديا اور

محض وساوس نفسانی برگرفت نه مونے کا علان کیا گیا جب تک ان کے مطابق عمل نه مو

سورهٔ آ لعمران کی تفسیر

الفاظ تُقَاة وَتَقِيَّة دونول كامعنى ايك ب، يعنى بحاؤ كرنا- صِيرٌ كامعنى برو يعنى مرد تُعندُك شَفَاحُفْرَةٍ كامعنى كُرْ صحكا كناره جي يحكوي كاكناره ہوتا ہے۔ نبوی یعنی تو لشکر کے مقامات پڑاؤ تجویز کرتا تھا۔موریے بنانا مرادین -مسومین مسوم اس کو کہتے ہیں جس پر کوئی نشانی ہومثلاً پشم یا اور

كوكى نشانى - ربيون جمع باس كاواصدر بى بيعنى الله والا - تحسونهم ان کونل کرکے جڑپیڑے اکھاڑتے ہو غز الفظ عازی کی جمع ہے یعنی جہاد

كرف والا-سنكتب كامعنى مم كويادر ب كا-نز لا كامعن الواب ك ہیں اور رہ بھی ہوسکتا ہے کہ لفظ نز لا اسم مفعول کے معنوں میں ہولیعنی اللہ کی

طرف سے اتارا گیا جیسے کہتے ہیں انو لته میں نے اس کوا تارا بجاہدنے کہا والخيل المسومة كالمعنى موثي موثي اليحي اليحي كهورس اورسعيد (٣) سُوْرَةُ آلِ عِمْرَانَ

بَابُ قُولِهِ:

مَغْفِرَتَكَ، فَاغْفِرْلَنَا.

[{0}0

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ﴾ وَقَالَ

ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ إِصْرًا ﴾ عَهْدًا. وَيُقَالُ: ﴿ غُفُرَ إِنِّكَ ﴾

٤٥٤٦ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، قَالَ: أُخْبَرُنَا

رَوْحٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ،

أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مَلْكُمُ قَالَ: أَحْسِبُهُ ابْنَ

عُمَرَ: ﴿إِنْ تُبْدُواْ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُونُهُ

قَالَ: نَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا. [طرفه في:

﴿ تُقَاةً ﴾ وَتَقِيَّةٌ وَاحِدَةٌ ﴿ صِنَّ ﴾ بَرْدُ ﴿ شَفَا حُفُرَةٍ ﴾ مِثْلُ شَفَا الرَّكِيَّةِ، وَهُوَ حَرُّفُهَا ﴿ لَنُوِّئُ ﴾ تَتَّخِذُ مُعَسْكَرٌا، وَالْمُسَوَّمُ الَّذِي لَهُ

سِيمًا عُبِعَلَامَةٍ أَوْ بِصُوفَةٍ أَوْمَاكَانَ ﴿ رِبُّيُّونَ ﴾ الْجَمِيع، وَالْوَاحِدُ رِبِّي ﴿ لَا يَحْسُونَهُمْ ﴾ تَسْتَأْصِلُوْنَهُمْ قَتْلًا. ﴿غُزًّا﴾ وَاحِدُهَا غَازِ

﴿ سَنَكُتُ ﴾ سَنَحْفَظُ ﴿ نُزُلاً ﴾ ثَوَابًا، وَيَجُوزُ وَمُنْزَلٌ عِنْدِ اللَّهِ كَقَوْلِكَ: أَنْزَلْتُهُ. وَقَالَ

مُجَاهِدٌ: ﴿وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ﴾ الْمُطَهَّمَةُ الْحِسَانُ. وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: ﴿حَصُورًا﴾ لَا

ہاں سے جاندار پدا ہوتا ہے۔ابکار صح سورے۔عشی کے معنی

سورج و هلنے سے ڈو بنے تک جودت ہوتا ہے اسے شی کہتے ہیں۔

تفسيركابيان

€ 69/6

كِتَابُ التَّفُسِيُر

بن جبیر نے کہا حصور أاس مخص كو كہتے ہیں جوعورتوں كى طرف مطلق يَأْتِي النِّسَاءَ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿ مِنْ فَوْرِهِمْ ﴾ مائل نہ ہوے مکرمہ نے کہا کہ مِنْ فورھہ کامعنی بدرکے دن غصے اور جوش مِنْ غَضَبِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ. وُقَالَ مُجَاهِدٌ: ے مجاہد نے کہا یُخرِجُ الْحَيَّ مِنَ المَيِّبِ لِين نظف ب جان موتا

﴿ يُخُرِجُ ۚ النَّحَيُّ ﴾: النَّطْفَةُ تَخْرُجُ مَيَّتَةً

وَيُخْرِجُ مِنْهَا الْحَيِّ. الْإِبْكَارُ: أُوِّلُ الْفَجِرِ، وَالْعَشِيِّ: مَيْلُ الشَّمْسِ - إِلَى أَنْ أَرَاهُ-

تَغُرُّبَ. تشويج: بدالفاظ سوره آل عمران ك مختلف منظمات ستعلق ركهت بين - يهال ان كولفظى طور برطل كيا كيا ميا مي ريد عمانى كي ليه وه مقامات د كيض خروري بين جهال جهال سيالفاظ وارد مولي بير -

باب: (اللهُ عَزوجل كافرمان)

«بعض اس میں محکم آپتیں ہیں اور بعض متشابہ ہیں۔" عجابد نے کہا: محکمات سے حلال وحرام کی آیتیں مراد ہیں۔"واُنحَرُ

مُتَشَابِهَاتٌ " كا مطلب يه ب كدووسرى آيتي جوايك دوسرى سيلتى جلتی ہیں۔ ایک کی ایک تقدیق کرتی ہے۔ جسے یہ آیات ہیں "وَمَا

يُضِلُّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقِينَ "اور "وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ " اور "وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى "ان تَيْوِل

آ بيوں ميں كئ حلال وحرام كابيان نہيں ہے تو متشابہ تھمريں۔"زيغ "كامعنى شك"ابتغاء الفتنة" من فتنه مراوتشابهات كى پيروى كرنا،ان ك مطلب کا کھوج کرنا ہے۔"والراسخون" یعنی جولوگ پختم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ بیسب مارے رب کی

طرفسے ہیں۔ ( ٢٥١٧) م عدالله بن مسلمة عنى في بيان كيا، كهام س يزيد بن

ابراہیم تستری نے بیان کیا،ان سے ابن الی ملیکہ نے،ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے عائشہ واللہ عائشہ واللہ عائشہ اللہ مالی آ بت کی الاوت كى ﴿ هُوَ الَّذِي آنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ ﴾ لعن 'وبى خدا بجس

نے تھے پر کتاب اتاری ہے، اس میں محکم آیتیں ہیں اور وہی کتاب کا اصل دارومدار ہیں اور دوسری آیتیں منشابہ ہیں۔سووہ لوگ جن کے دلول میں چ پن ہے۔ وہ اس کے ای حصے کے پیچے لگ جاتے ہیں جو مشابہ ہیں،

بَابٌ: ﴿ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ ﴾ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴾

وَكَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ وَكَقَوْلِهِ: ﴿ وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى﴾ ﴿زَيْغُ﴾: شَكُّ ﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ﴾ الْمُشْتَبِهَاتِ ﴿ وَالرَّاسِخُونَ ﴾ يَعْلَمُونَ ﴿ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ﴾.

> ٤٥٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ التُّسْتَرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَلَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ

آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ

مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ **₹** 70/6 **३** 

تفبيركابيان فَيَتَبَعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتنَةِ وَابْتِغَآءَ فتنے کی تلاش میں اور اس کی غلط تاویل کی تلاش میں۔'' آخر آیت"اُو لُو ا تُأْوِيْلِهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾: قَالَتْ: 

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ "جبتم اليالوگول كور كيموجو متثابة يتول كے بيچيے براے ہوئے ہول تو يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّى یا در کھو کہ بیر وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالی نے (آیت بالا میں) ذکر فربایا

اللَّهُ، فَاحْذَرُوهُمْ)). [مسلم: ٢٧٧٥؛ ابوداود: ہ،اس لیان سے بچے رہو۔"

٤٤٥٩٨ ترمذي: ٢٩٩٣، ٢٩٩٤]

تشویج: پہلے یہودی لوگ منطابہ آیوں کے پیچیے پڑے، انہوں نے اور کل سورتوں کے حرفوں سے اس آیت کی مدت نکالی پھر خارجی لوگ پیدا ہوئے۔ابن عباس ڈھنٹھنانے ان لوگوں سے خارجیوں کومرادلیااور کہا کہ پہلی بدعت جواسلام میں پیدا ہوئی وہ فتنیخوارج ہے۔صفات باری سے متعلق مجمی جس قدر آیات میں ان کوان کے ظاہری معانی پرمحمول کرنا اور تاویل نہ کرنا ان کی حقیقت اللہ کے حوالہ کردینا یمی سلف صالحین کا طریقہ ہے اور ان کی تاویلات کے پیچیے پڑناال زلغ کاطریقہ ہے۔اللہ تعالی سلف صالحین کے راتے پر چلائے۔ زَمین بعض سورتوں کے شروع میں جوالفاظ مقطعات ہیں ان کوبھی متشابہات میں شار کیا گیاہے۔

﴿ وَإِنَّىٰ أُعِينُهُمَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَان مريم عِيثًا ألى مال في كها: "ا ارب! مين اس (مريم عِيثًام ) كواوراس كى اولا دکوشیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں '' ٤٥٤٨ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: (۲۵۲۸) مجھے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق

نے بیان کیا، کہا ہمیں معمر نے خبردی، انہیں زہری نے، انہیں سعید بن ميتب في اورانبين ابو بريره والنفؤ في كدرسول كريم مَا لَيْمَا في فرمايا: "بر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے پیدا ہوتے ہی چھوتا ہے،جس سے وہ بچہ جا تا ہے، سوامر یم اوران کے بیٹے (عیسیٰ علیالم) کے۔ " پھر ابو ہر یہ والنظمة ن كهاكه اكرتمهارا جي حاب توبيآيت بره لو: ﴿ إِنِّي أُعِينُدُهَا بِكَ

وَ ذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ (ترجمدوبي بجواو پر گزرچكا) يكلمه حصرت مريم علياً الله كل مال في كها تها الله في ان كي دعا قبول كي اور مريم اور عیسی علیانا کوشیطان کے ہاتھ لگانے سے بچالیا۔

## باب: ارشاد بارى تعالى:

"بیشک جولوگ الله کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیت پر چی ڈالتے ہیں، بدو ہی اوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی بھلائی نہیں ہے اور ان کو دھے کا عذاب موگا۔ 'الیم کے معنی د کھ دینے والا جیسے مولم ہے آلیم بروزن فعیل بمعنی

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيُّ مُلْكُنِّكُمْ قَالَ: ((مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ إِلَّا وَالشَّيْطَانُ - يَمَسُّهُ حِيْنَ يُوْلَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِحًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّادُ، إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا)). ثُمَّ يَقُولُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: وَاقْرَوُوْا إِنْ شِنْتُمْ: ﴿ وَإِنِّي أُعِينُدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ

77177

الرَّجيم ﴾

بَابُ قُورُلِهِ:

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ﴾ لَا خَيْرَ ﴿ أَلِيمٌ ۗ مُؤْلِمٌ مُوجِعٌ مِنَ الأَلَمِ، وَهُوَ فِي

الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ﴾ [راجع:٣٢٨٦] [مسلم:

71/6 >

مَوْضِع مُفْعِلٍ.

٥٥٠، ٥٥٤٩ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ،

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةً ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ

أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:

قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُشْكُمَّ: ((مَنْ حَلَفَ يَمِيْنَ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ

وَهُوُّ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)). فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيْقَ ذَلِكَ: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ

وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي

الْآخِرَةِ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ . َقَالَ: فَدَخَلَ الأَشْعَتُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ: مَا يُحَدُّثُكُمْ أَبُوْ عَبْدِالرَّحْمَنِ؟ قُلْنَا: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فِيَّ

أُنْزِلَتْ كَانَتْ لِي بِثْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمَّ لِي قَالَ النَّبِيُّ مُالِئًا ﴾: ((بَيِّنَتُكُ أَوْ يَمِينُهُ)) قُلْتُ:

إِذًا يَحْلِفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا فَقَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِ عَلَيْكُمُ : ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَقْطُعُ بِهَا مَالَ

الْمُرِىءِ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)). [راجع: ٢٣٥٧، ٢٣٥٧]

کااس کے بارے میں جھڑا ہوااور مقدمہ نبی اکرم منگانیکم کی خدمت میں پیش ہواتو) آپ نے مجھ سے فرمایا: ' تو گواہ پیش کریا مجراس کاقتم پر فیصلہ

بیان کی ہے؟ ہم نے بتایا کہ ہاں،اس اس طرح سے حدیث بیان کی ہے۔ اشعث و النفط نے اس بر کہا کہ بیآیت تومیرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی۔میرےایک بچاکے بیٹے کی زمین میں میراایک کنواں تھا (ہم دونوں

کے لیے آخرت میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔" آخر آیت تک ابودائل نے بیان کیا کہ اشعث بن قیس کندی رفائنی تشریف لائے اور پوچھا: ابوعبدالرطن (عبدالله بن مسعود وللفيئة) نے آپ لوگوں سے كوئى حديث

بن مسعود وللنفيُّ نے بیان کیا کہرسول الله مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ مِن اللّٰمِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِن اللّٰمِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللللّٰمِ مِن اللّٰمِن اللّٰمِ اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰم اس لیے تم کھائی کہ کسی مسلمان کا مال (جھوٹ بول کروہ) مارے لے تو جب وہ اللہ سے ملے گا،اللہ تعالی اس پرنہایت ہی غصے ہوگا۔' پھراللہ تعالی نے آپ کے اس فرمان کی تصدیق میں ہے آیت نازل کی:'' بیشک جولوگ

تفسير كابيا<u>ن</u>

(۲۵۳۹،۵۰) ہم سے جاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابوواکل نے اور ان سے عبداللہ

الله کے عہداورا پی قسمول کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، بیوہی لوگ ہیں جن

مفعل ہے (جو کام عرب میں کم آیاہ)

ہوگا۔'' میں نے کہا مچر تو یارسول اللہ! وہ (جھوٹی) قتم کھالے گا۔

آب مَالَّيْرِ فِرْمايا "جوفف جموثي قتم اس لي كمائ كداس ك ذريعه

سسلمان کا مال لے اور اس کے نیت بری ہوتو وہ اللہ تعالیٰ سے اس

حالت میں ملے گا کہ اس پرنہایت ہی غفیناک ہوگا۔''

تشويج: ايدروايت ميں يول ب كما هعث ولا أيد اورايك يهودي ميں زمين كى تكرار تقى عبدالله بن ابى اوفى ولا الله اير آيت ال مخف ك

بارے میں اتری، جسنے بازار میں ایک مال رکھ کر جھوٹی قتم کھا کریہ بیان کیا کہ اس مال کا اس کوا تنا وام ملتا تھا لیکن اس نے نہیں دیا۔ آیت عام ہے،

اب بھی اس کا تھم باتی ہے۔ کتنے لوگ جموٹی قسمیں کھا کھا کرنا جا تزبیبہ حاصل کرتے ہیں۔ کتنے لوگ جموٹے مقدمات میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔

(١٥٥١) مم سے على بن ابى ہائم نے بيان كيا، انہوں نے مشيم سے سنا،

٤٥٥١\_ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ- هُوَ ابْنُ أَبِي هَاشِمٍ-انہوں نے کہا ہم کوعوام بن حوشب نے خبردی، انہیں ابراہیم بن عبدالرحلٰ نے اور انہیں عبداللہ بن الی او فی ڈلٹھ ٹھنانے کہ ایک مخص نے باز ارمیں سامان

سَمِعَ هُشَيْمًا، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ،

بیجتے ہوئے تتم کھالی کہ فلان شخص اس سامان کا تنارو پیددے رہاتھا، حالانک

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ

بيسباس آيت كے معداق ہيں۔

ابْنِ أَبِي أَوْفَى: أَنَّ رَجُلًا، أَقَامَ سِلْعَةً فِي

72/6 تفييركابيان

السُّوقِ فَحَلَفَ فِيْهَا لَقَدْ أَعْطَى - بِهَا مَا لَمْ مستحسى نے اتى قيمت نہيں لگائى تھى، بلكەاس كامقصدية تھا كەاس طرح كىي مسلمان کووہ دھوکا دے کراہے ٹھگ لے تو اس پرییآ بیت نازل ہوئی کہ يُعْطَهُ لِيُوقِعَ فِيْهَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ "بينك جولوگ الله ك عهدادرائي قسمول كوتھوڑى قيت بريجي بين" آخر

وَأَيْمَانِهِمْ ثُمَّنَّا قَلِيلًا ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ. آيت تك په

[راجع: ۸۸، ۲]

قت وج : آیت میں بتلایا گیا ہے کہ معاملہ داری میں جھوٹی قسمیں کھانا اور اس طرح کسی کو نقصان پہنچانا کسی مردمو من کا کا منہیں ہے۔ مسلما نو اس کواس عادت سے بچنا جا ہے۔

٤٥٥٢ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ نَصْرٍ، (۲۵۵۲) ہم سے نفر بن علی بن نفر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن قَالَ:حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ داؤرنے بیان کیا،ان سے ابن جریج نے،ان سے ابن الی ملیکہ نے کددو جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنَ عورتیں کی گھریا حجرہ میں بیٹھ کرموزے بنایا کرتی تھیں۔ان میں ہے ایک كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي الْبَيْتِ. أَوْ فِي الْحُجْرَةِ. عورت باہرنگل اس کے ہاتھ میں موزے سینے کا سوا چھودیا گیا تھا۔اس نے فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أَنْفِذَ بِإِشْفًا فِيْ دوسری عورت پر دعویٰ کیا۔ میمقدمہ ابن عباس ڈی جہنا کے یاس آیا تو انہوں كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الْأُخْرَى، فَرُفِعَ إِلَى نے کہا کدرسول اللہ مَن اللہ عَلَيْ اللہِ عَلَيْ اللہِ عَلَى اللہِ مَن اللہِ عَلَى اللہِ عَلَى اللہِ اللہِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ كا مطالبه مان ليا جانے لكي تو بہت سول كاخون اور مال برباد ہوجائے گا۔

اللَّهِ مُشْتُكُمُّ ((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعُوَاهُمُ جب گواہ نہیں تو دوسری عورت کوجس پر بیالزام ہے، اللہ سے ڈراؤ اور اس لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ)). ذَكَّرُوْهَا بِاللَّهِ كمام يرآيت برهو: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهُدِاللهِ ﴾ چنانچ جب وَاقْرَوُواْ عَلَيْهَا: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ لوگوں نے اسے اللہ سے ڈرایا تو اس نے اقرار کرلیا ۔ ابن عباس ولی نیانے

اللَّهِ) . فَذَيَّرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ ابْنُ كهاكه حضوراكرم مَنَاتِيْنَا ن فرمايا ب: "قتم مدى عليه برب-" (اگروه عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ مَلْكُمَّةٍ: ((الْيَمِيْنُ عَلَى جھوٹی قتم کھا کرکسی کا مال ہڑپ کرے گا تو اس کواس وعید کا مصداق قر ار دیا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)). [راجع: ٢٥١٤] جائے گاجوآیت میں بیان کی گئی ہے)۔

تشویج: اگروه چھوٹی قتم کھا کرکسی کابال ہڑپ کرے گا تواس کواس دعید کا مصداق قرار دیا جائے گا جوآیت میں بیان کی گئی ہے۔ بَابُ:

# باب: (الله تعالى كافرمان:)

"آ پ كهدوي كداك كتاب دالو! ايسے قول كى طرف آجاؤ جوم مين تم میں برابر ہے۔وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوااور کسی کی عبادت نہ کریں۔ "سواء کے معنی الی بات ہے جمے ہم اور تم دونوں تسلیم کرتے ہیں جو ہمارے اور

تمہارے درمیان مشترک ہے۔ (٣٥٥٣) بم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا، کہا ہم سے بشام نے،

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَا إِ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ ﴾ سَوَاءً.

٤٥٥٣ـ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى، عَنْ

تفبيركابيان كِتَابُ التَّفْسِيْدِ 73/6

ان سے معمر نے (دوسری سند) امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے عبداللد بن محمد محض سے زیادہ قریبی کون ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ ساتھیوں کومیرے پیچھے بٹھادیا۔اس کے بعد ترجمان کو بلایا اوراس سے مرقل نے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ میں اس فض کے بارے میں تم سے پھھ سوالات کروں گا، جونبی ہونے کا دعویدار ہے، اگرید ( یعنی ابوسفیان ڈاٹٹھ؛ ) جھوٹ بولے توتم اس کا جھوٹ طاہر کردینا۔ ابوسفیان رہائٹن کا بیان تھا کہ الله كاتم ااگر مجھاس كاخوف نه بوتا كه ميرے ساتھى كہيں ميرے متعلق جموث بولنانقل ندكردين وسين (آنخضرت مَالْيَعْظِم ك بارے مين ) ضرور

هِشَام، عَنْ مَعْمَر؛ ح : وَحَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مندی نے بیان کیا ، کہا ہم کوعبد الرزاق نے خردی ، کہا ہم کومعر نے خردی ، مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ان سے امام زہری نے بیان کیا، انہیں عبیداللد بن عتب نے خبردی، کہا کہ مجھ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللَّهِ ے ابن عباس واللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابوسفیان واللہ نے مند ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةً قَالُ: حَدَّثَنِي ابْنُ درمند بیان کیا، انہوں نے بالایا کہ جس مدت میں میرے اور رسول عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوْ سُفْيَانَ؛ مِنْ فِيْهِ كريم مَا الله ك ورميان صلح (حديبيك معابده ك مطابق) تحى مين إِلَى فِيَّ قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ (سفرتجارت) پرشام گیا ہوا تھا کہ آنخضور مُلْ این کم کا خط ہرال کے پاس بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْكُمْ قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا بنجارانهوں نے بیان کیا کہ دحیہ کلبی والفنظ دہ خط لائے تھے اور عظیم بھر کی بِالشَّامِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنَ النَّبِيِّ مَكْكُمٌّ إِلَّى كحوال كرديا تهااور برقل كے پاس اس سے پہنچا تھا۔ ابوسفيان اللفظ نے هِرَقْلَ قَالَ: وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ بیان کیا کہ برقل نے بوچھا کیا ہماری صدودسلطنت میں اس مخف کی قوم کے فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ غَظِيْمُ بھی کھ لوگ ہیں جونی ہونے کا دعویدار ہے؟ درباریوں نے بتایا کہ تی بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ قَالَ: فَقَالَ هِرَقْلُ: هَلْ ہاں موجود ہیں۔ ابوسفیان رہائے نے بیان کیا کہ چر مجھے قریش کے چند هَاهُنَا أَجَدٌ مِنْ قَوْمٍ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ ووسرے آ دمیوں کے ساتھ بلایا گیا۔ ہم برقل کے دربار میں داخل ہوئے أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَدُعِيْتُ فِي نَفَرٍ اوراس كسامني ميس بشاديا كياراس في وجها بم لوكول ميس ساس مِنْ قُرَيْشٍ فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقُلَ، فَأَجْلِسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسِبًا مِنْ هَذَا ابوسفیان والفئ نے بیان کیا کہ میں نے کہا کہ میں زیادہ قریب ہوں۔اب الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو ورباریوں نے مجھے بادشاہ کے بالکل قریب بٹھادیا اور میرے دوسرے سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي، ثُمَّ دَعَا بِتُرْجُمَانِهِ فَقَالَ: قُلْ لَهُم: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ. قَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ: وَأَيْمُ اللَّهِ ١٠ لَوْلَا أَنْ يُؤْثِرُوا عَلَى الْكَذِبَ لَكَذَبْتُ. ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ: سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُوْ حَسَبٍ. قَالَ: فَهَلْ كَانَ جَمِوتُ بِولْنَا \_ پَرْ بِرْقُلْ نِي البِيْ رَجَان سے كہا كراس سے يوچھو كرجس مِنْ آبادِهِ مَلِكٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ فَهَلْ فَهَلْ فَي مُوفَى كادعوى كيا موه الني نسب من كي بي ابوسفيان التأثيُّة كُنتُمْ تَتَهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا فَتِهاكِ الكالكانكانب من ببت بى مزت والا ب-اس في وجها كيا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: أَيْتَبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ ان ك باب واوا من كولَى باوشاه بهى مواج؟ بيان كياكم من في كها:

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ **(74/6)** تفبيركابيان أَمْ ضُعَفَاوُهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاوُهُمْ. نہیں۔اس نے پوچھا:تم نے دعوی نبوت سے پہلے بھی ان پرجھوٹ کی قَالَ: يَزِيْدُوْنَ أَوْ يَنْقُصُوْنَ قَالَ: قُلْتُ: لَا، تہمت لگائی گئی تھی؟ میں نے کہا: نہیں۔ پوچھا: ان کی پیروی معزز لوگ بَلْ يَزِيْدُونَ. قَالَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ زیادہ کرتے ہیں یا کمزور؟ میں نے کہا کہ قوم کے کمزورلوگ زیادہ ہیں۔اس

نے پوچھا: ان کے مانے والوں میں زیادتی ہوتی رہتی ہے یا کی؟ میں نے کہا کنہیں بلکے زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ یو چھا بھی ایسا بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہے کہ و فی شخص ان کے دین کو قبول کرنے کے بعد پھران سے بدگمان ہو کر

ان سے پھر کیا ہو؟ میں نے کہا: ایسا بھی کھی نہیں ہوا۔اس نے بوچھا:تم نے مجھی ان سے جنگ بھی کی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے پوچھا: تمہاری ان کے ساتھ جنگ کا کیا متجدرہا؟ میں نے کہا کہ ماری جنگ کی

مثال ایک ڈول کی ہے کہ مجھی ان کے ہاتھ میں اور بھی ہمارے ہاتھ میں۔ اس نے یو چھا: مجمی انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکا بھی کیا؟ میں نے كها كداب تك تونبيس كيا بكين آج كل بهي ماراان سايك معابده چل ربا ب بہیں کہا جاسکنا کہ اس میں ان کا طرز عمل کیارے گا۔ ابوسفیان نے بیان کیا کدالله کام اس جمله کے سوااور کوئی بات میں اس پوری گفتگو میں ا پی طرف سے نہیں ملاسکا، پھراس نے پوچھا: آس سے پہلے بھی بدوی ا

مہارے بہال کی نے کیاتھا؟ میں نے کہا کہیں۔اس کے بعد ہرال نے ای ترجمان سے کہا: اس سے کہوکہ میں نے تم سے نی کے نب کے بارے میں پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہتم لوگوں میں باعزت اور او نیچ نسب ك مجع جاتے ہيں، انبيا كامھى يمي حال ب-ان كى بعث ميشةوم ك صاحب حسب ونسب فاندان مين موتى ساور من نعم سے يو چھاتھا كه

کیا کوئی ان کے باب دادوں میں بادشاہ گزراہے، تو تم نے اس کا افکار کیا۔

میں اس سے اس فیصلہ پر پہنچا کہ اگر ان کے باب دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا توممکن تھا کہ وہ اپنی خاندانی سلطنت کو اس طرح واپس لینا چاہتے ہوں اور میں نے تم سے ان کی اتباع کرنے والوں کے متعلق ہو چھا كمآياده قوم كے كمزورلوگ ہيں يا اشراف ہوتم نے بتايا كه كمزورلوگ ان كى پیروی کرنے والوں میں (زیادہ) ہیں۔ یمی طبقہ ہمیشہ سے انبیا کی اتباع

كرتار ما ب اوريس في تم س يو چها قا كدكياتم في دعوى نبوت سي بمل

ُدِيْنِهِ، بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ، سَخْطَةً لَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قَالَ: قُلتُ: يَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا، يُصِيْبُ مِنَّا وَنُصِيْبُ مِنْهُ. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ قَالَ: قُلْتُ: لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِيْ هَذِهِ الْمُدَّةِ لَا نَذْرِيْ مَا هُوَ صَانِعٌ فِيْهَا. قَالَ: وَاللَّهِ! مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةِ أَذْخِلُ فِيْهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلُهُ؟ قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُوْ حَسَبٍ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ نِي أُحْسَابٍ قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ؛ لَوْ كَانَ مِنْ

آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ: رَجُلٌ يَظْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ، وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضْعَفَاوُهُمْ أَمْ

أَشْرَافُهُمْ فَقُلْتَ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُل، وَسَأَلْتُكَ هَلْ دُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَزَعَمْتَ أَنْ لًا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى

النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكُذِبَ عَلَى اللَّهِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِيْنِهِ بَعْدَ أَنْ يَذْخُلَ فِيْهِ سَخْطَةً لَهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا،

وَكَذَلِكَ الْإِيْمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشِةَ

تفبيركابيان 75/6

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ ان پرجھوٹ کا بھی شبر کیا تھا، توتم نے اس کا بھی انکار کیا۔ میں نے اس الْقُلُوبِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيْدُونَ أَمْ ہیں مجھا کہ جس شخص نے لوگوں کے معاملہ میں مجھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ اللہ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيْدُونَ، وَكَذَلِكَ

ك معاطع من كس طرح جهوت بول در كا اور ميس في تم س يوجيها تعا کہان کے دین کو قبول کرنے کے بعد چران سے بدگمان موکرکوئی حض ان

کے دین ہے بھی چرابھی ہے، توتم نے اس کا بھی اٹکارکیا۔ ایمان کا بھی اثر

موتا ہے جب وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ میں فے تم سے بوجھا تھا

کہان کے مانے والوں کی تعداد بردھتی رہتی ہے یا کم ہوتی ہے، تو تم نے

بتایا کدان میں اضافہ بی ہوتا ہے، ایمان کا یہی معالمہ ہے، یہاں تک کدو کمال کو پہنچ جائے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم نے بھی ان سے جنگ

بھی کی ہے؟ تو تم نے بتایا کہ جنگ کی ہےاورتمہارے درمیان لڑائی کا نتیجہ

اليار ا ہے كہ مى تہارے ق من اور بھى ان كے ق ميں -انبيا كا بھى يمي معالمہ ہے، انہیں آ زمائش میں ڈالا جاتا ہے اور آخر انجام انہی کے حق میں

ہوتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ بھی خلاف عهد بھی معاملہ کیا ہے تو تم نے اس سے بھی اٹکار کیا۔ انبیا بھی عہد کے خلاف

نہیں کرتے اور میں نے تم ہے بوچھاتھا کہ کیا تمہارے یہاں اس طرح کا

دعویٰ پہلے بھی کسی نے کیا تھا۔ تو تم نے کہا کہ پہلے کسی نے اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا، میں اس سے اس فیطے پر پہنچا کداگر کسی نے تمہارے یہاں اس

ے پہلے اس طرح کا دعویٰ کیا ہوتا یہ کہا جاسکتا تھا کہ یہ بھی اس کی نقل کر رہے ہیں۔ بیان کیا کہ پھر ہرقل نے بوچھا وہتہیں کن چیزوں کا عظم دیتے

میں؟ میں نے کہا: نماز، زکو ہ، صلدرحی اور پاکدامنی کا۔ آخراس نے کہا کہ جو پچرتم نے بتایا ہے اگر وہ میچ ہے تو یقیناوہ ہی ہیں اس کاعلم تو مجھے بھی تھا کہ

ان کی نبوت کاز مانه قریب ہے لیکن پیخیال ندتھا کہ وہتمہاری قوم میں ہوں گ\_اگر مجھےان تک پہنچ سکنے کا یقین ہوتا تو میں ضروران سے ملاقات کرتا ہے اور اگریس ان کی خدمت میں ہوتا تو ان کے قدموں کودھوتا اور ان کی

حکومت میرے ان دو قدموں تک پہنچ کررہے گی۔ ابوسفیان دالٹی نے بیان کیا کہ چراس نے رسول الله مَا الله مَا خط منگوایا اور اسے بر ها، ال وَبَيْنَكُمْ أَنَ لَا نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ مِن يكهابواتها: 'الله، رحن ورحيم كنام عشروع كرتابول -الله ك

الْإِيْمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا، يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ، ۚ وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى، ثُمَّ تَكُونُ

لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ، وَكَذَلِكَ الرُّمُسُلُ لَا تَغْدِرُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ

فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ: رَجُلٌ اثْتَمَّ بِقَوْلٍ قِيْلَ قَبْلَهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: بِمَ يَأْمُرُكُمْ قَالَ: قُلْتُ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَةِ وَالْعَفَافِ.

قَالَ: إِنْ يَكُ مَا تَقُولُ فِيْهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَكُ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَأَخْبَبْتُ لِقَائَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ

عَنْ قَدَمَيْهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَىَّ. قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ مُسْكُمُ فَقَرَأُهُ، فَإِذَا فِيْهِ: ((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَن

الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللَّهِ، إِلَى هِرَقُلَ عَظِيْمِ الرُّومِ، سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَغُدُ! فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ، أَسْلِمُ

تَسْلَمُ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتُ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ الْأَرِيْسِيِّيْنَ، وَ ﴿إِيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا

76/6 تفيركابيان

ر سول (مَا لِيَعْمِ) کی طرف سے عظیم ردم ہرقل کی طرف، سلامتی ہواس پر جو

ہدایت کی اتباع کرے۔ اما بعد! میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اسلام

لاؤتوسلامتی پاؤے اور اسلام لاؤتو الله تمهیں دو ہراا جردے گا کیکن تم نے

اگرمندموڑا تو تہماری رعایا (کے کفر کا بار بھی )تم پر ہوگا اور''اے کتاب والواايك اليي بات كى طرف آجاؤجوجم مين اورتم مين برابر ب، وه يه كم بم

سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کریں' اللہ تعالی کے فرمان ﴿ الشهدوا بانا مسلمون ﴾ تك جب برقل خط يره چكاتو دربار من بردا شور بريا

ہوگیااور پھرہمیں دربارے باہر کردیا گیا۔ باہرآ کریس نے اپنے ساتھوں

سے کہا کہ ابن الی کبشہ کا معاملہ تو اب اس حد تک پہنے چکا ہے کہ ملک بی

الاصفر (برقل) بھی ان سے ڈرنے لگا۔اس واقعہ کے بعد مجھے یقین ہوگیا كرة تخصور مَاليَّيْمُ عالبة كرريس مع اورة خرالله تعالى في اسلام كى

روشنی میرے دل میں بھی ڈال ہی دی۔ زہری نے کہا کہ پھر ہرقل نے روم کے سرداروں کو بلا کر ایک خاص کمرے میں جمع کیا، بھران ہے کہا: اے

رومیو! کیاتم ہمیشہ فلاح اور بھلائی چاہتے ہواور بیتمہارا ملک تمہارے ہی ہاتھ میں رہے (اگرتم ایسا چاہتے ہوتو اسلام قبول کرلو) راوی نے بیان

کیا کہ بیر سنتے ہی وہ سب وحشی جانوروں کی طرح دروازے کی طرف

بھا گے، دیکھا تو دروازہ بندتھا، پھر ہرقل نے سب کواسے پاس بلایا کہ انہیں میرے پاس لاؤ اور ان سے کہا کہ میں نے تو تمہیں آ زمایا تھا کہتم اینے

دین میں کتنے پختہ ہو،اب میں نے اس چیز کامشاہدہ کرلیا جو مجھے پہندتھی

چنانچیسب دربار بول نے اسے مجدہ کیاا دراس سے راضی ہوگئے۔

قشوع: يطويل مديث يبال مرف اس ليال في عند كاس من آب تأيين كامربارك كاذكر بجس من آب تأييم في الله كاب كو آ مت: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ اللِّي كُلِمَةِ ﴾ (١٣/ ل عران ١٣٠) كوزريد دعوت اسلام پيش كي تقي مرافسوس كه برقل حقيقت جان كرجي اسلام شلاسکااورقومی عار پراس نے ناردوزخ کوافتیار کیا۔ بیشتر دنیاداروں کا یمی حال رہاہے کدوہ دنیاوی عارکی وجد سے تن سے دوررہے ہیں یابا وجود یکدول

﴿ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ )). فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءً وِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ، وَكُثُرَ اللَّغَطُ، وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا قَالَ: **ۚ فَقُلْتُ: لِأَصْحَابِي حِيْنَ خَرَجْنَا لَقَدْ أَ**فِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِيْ كَبْشَةَ، أَنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَضْفَر فَمَا زِلْتُ مُوْقِنًا بِأَمْرٍ رَسُولِ اللَّهِ مَكْنَامٌ أَنَّهُ سَيَظُهُرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَىَّ الْإِسْلَامَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَدَعَا هِرَقْلُ عُظَمَاءَ الرُّوم فَجَمَعَهُمْ فِيْ دَارٍ لَهُ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّوم، هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ آخِرَالاَّبُدِ، وَأَنْ يَثْبُتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ؟ قَالَ: فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ، فَوَجَدُوْهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَقَالَ: عَلَى بِهِمْ. فَدَعَا بِهِمْ فَقَالَ: إِنِّي إِنَّمَا اخْتَبَرْتُ شِدَّتَكُمْ عَلَى دِيْنِكُم، فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمُ الَّذِي أَحْبَبْتُ.

فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ. [راجع:٥١،٧]

ے وق كو وق جانتے ہيں - اس طويل مديث سے بہت سے مسائل كا اتخراج ہوتا ہے، جس كے ليے فتح البارى كا مطالعه ضرورى ہے - ابوكبده ا ب من الفيل كانا حليمه دائى ك شو بركانام تعالى الى قريش آپ من الفيل كوالوكوث سنست دين كف تنه كدوه آپ من الفيل كارضا كى باپ تعال اس سے بیٹا بت ہوا کہ برقل مسلمان نہیں ہوا تھا۔ گودل سے تقدیق کرتا تھا مگر نی کریم مکانٹیڈا نے خود فرمایا کددہ نصرانی ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے كامرد باطن مردوطرة سيمسلمان مونا ضرورى ب- كلمة سوآه كربار ين معرت حافظ ماحب فرمات بين: "أن المراد بالكلمة لا اله الا الله وعلى ذلك يدل سياق الإية الذي تضمنه قوله: ﴿ إِنْ لَا نَعِدُ الا الله ولا نشوك به

#### باب: الله تعالى كافرمان:

''اے مسلمانو! جب تک اللہ کی راہ میں تم اپنی محبوب چیزوں کوخرچ نہ کرو گے، نیکی کونہ پنج سکو گے۔''آخرآیت' علیم'' تک۔

(۳۵۵۳) ہم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا، کہا کہ جھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن الی طلحہ نے، انہوں نے انس بن مالک بڑا للہ نظر سے سنا، انہوں نے بیان کیا مدینہ میں ابوطلحہ ڈٹالٹوئے کے پاس انصار میں سب سے زیادہ مجوروں کے درخت تھے اور "بیر حاء "کا باغ اپنی تمام جائیدا دمیں انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ یہ باغ مجد نبوی کے سامنے، ی تھا اور رسول اللہ شکالٹی کم بھی اس میں تشریف لے جاتے اور اس کے میٹھے ادر عمدہ پانی کو بیتے ، پھر جب آیت "جب تک تم اپنی عزیز وں کو نہ خرج کرو گے نیکی کے مرتبہ کو نہ پہنی سکو گے۔" نازل ہوئی تو ابوطلحہ دلائٹیڈا شے اور عرض کیا: یارسول اللہ! اللہ تعالی فرما تا ہے کہ" جب تک تم اپنی عزیز چیز وں کو خرج نہ کرو گے نیکی کے مرتبہ کو نہ بہنی سکو گے۔" اور میرا البی عزیز چیز وں کو خرج نہ کرو گے نیکی کے مرتبہ کو نہ بہنی سکو گے۔" اور میرا اللہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ" جب تک سب سے زیادہ عزیز مال "بیر حاء " ہے اور بیداللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ سالہ ہی سے میں اس کے ثواب واجر کی تو تع رکھتا ہوں، پس یارسول اللہ ،

مجھے کی بن کی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے امام مالک کے سامنے

بَابُ قُوْلِهِ: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ﴾ إِلَى ﴿ بِهِ عَلِيْمُ﴾.

٤٥٥٤\_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ

مَالِكَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ: كَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِي بِالْمَدِيْنَةِ نَخْلاً، وَكَانَ أَحَبُ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءٍ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِلْكَانَا

يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ، فَلَمَّا

أَنْزِلَتْ: ﴿ لَلَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ خَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحْبُونَ ﴾ قَامَ أَبُوْ طَلْحَة فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ لَلَ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُ أَمْوَالِيْ إِلَيَّ بَيْرُحَاء وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، أَزْجُو بِرَّهَا بَيْرُحَاء وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، أَزْجُو بِرَّهَا

حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْثَةً ((بَخُ، وَقَلُهُ مَالٌ رَائِحٌ، وَقَلُهُ سَمِعُتُ مَالٌ رَائِحٌ، وَقَلُهُ سَمِعُتُ مَا قُلُتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنُ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقُرُ بِيْنَ)). قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا زَسُولَ اللَّهُ! فَقَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَ فِي اللَّهُ! فَقَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَة فِي أَقَارِبِهِ وَ فِي

وَذُخْرَهَا عِنْدَاللَّهِ، فَضَعْهَا يَارَسُوْلَ اللَّهِ!

بَنِيْ عَمِّهِ. قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَّ وَرَوْحُ ابْنُ عُبَادَةَ:((ذَلِكَ مَالٌ رَابِعٌ)) حَدَّثَنِيْ يَحْيَى . تفسیر کابیان كِتَابُ التَّفْسِيرِ 78/6

أَبْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ: ((مَالٌ "مَالٌ رَايِحْ"(رواح، ) پڑھاتھا۔

رَائحٌ)). [راجع: ١٤٦١]

تشوج: تونے اچھا کیا جو خیرات کر کے اس کو قائم کردیا، عبداللہ بن بوسف کی روایت کو خود امام بخاری و مشاید نے روایت کیا ہے بعض محابہ تفاقیم ناتص مجورا صحاب صفہ کودیتے ،اس پر اللہ تعالیٰ نے میآ یت نازل فر مائی۔ اچھا مال موجود ہوتے ہوئے اللہ کی راہ میں ناقص مال دینا اچھانہیں ہے جیسا

. 2000 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الأَنْضَارِي،

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةً، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأَبِيَّ، وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ، وَلَمْ البِطلح رَثَاثَةُ فِي وه باغ حمان اور البي رُثَاثَةُ مُنا كود، ويا تفاران دونوں سے

يَجْعَلْ لِي مِنْهَا شَيْئًا. [راجع: ١٤٦١]

میںان کازیادہ قریبی تھالیکن مجھے نہیں دیا۔

(٢٥٥٥) بم سے محمد بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ محصہ سے میرے والد

نے بیان کیا، ان سے ثمامہ نے اور ان سے انس والٹیؤ نے بیان کیا کہ مجر

قشوج: اس کی وجہ میتن کہ انس بڑائٹنئے کی مال ابوطلحہ وہ النظ کے نکاح میں تقیین، ابوطلحہ وٹائٹنڈ انس وٹائٹنڈ کواپنے بیٹے کی طرح رکھتے تھے اور غیر نہیں

## بَابُ قُورُلِهِ:

﴿ فُلُ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتَلُوهَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾. ٤٥٥٦ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ ضَمْرَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ

عُقْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ الْيَهُوْدَ، جَاوُوْاً إِلَى النَّبِيِّ مُكَّامًا بِرَجُل مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ: ((كَيْفُ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنِّي مِنْكُمُ)). قَالُوا: نُحَمِّمُهُمَا

وَنَضْرِبُهُمَا. فَقَالَ: ((لا تَجدُونَ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ)). فَقَالُوا: لَا نَجِدُ فِيْهَا شَيْئًا. فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ ﴿فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾ فَوَضَعَ

مِدْرَاسُهَا الَّذِي يُذَرِّسُهَا مِنْهُمْ كَفَّهُ عَلَى آيَةٍ الرَّجْمِ، فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُوْنَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَ هَا، وَلَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ، فَنَزَعَ يَدَهُ عَن آيَةٍ الرَّجْمِ فَقَالَ: مَا هَذِهِ ؟ فَلَمَّا رَأُوا ذَلِكَ قِالُوْا:

## باب:ارشادِ بارى تعالى:

"توا پ كهدي كورات لا داورات پرهوا گرتم سے بور" (٣٥٥١) مجھ سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوضمر ہ نے بیان کیا،ان سےموی بن عقبہ نے بیان کیا،ان سے نافع نے اوران سے ك ايك مرد اور ايك عورت كو لے كرآئے جنهوں نے زنا كيا تھا۔ آب مَالَيْنَا مِنْ ان سے بوچھا: "اگرتم میں سے کوئی زنا کرے توتم اس کوکیا سزادیتے ہو؟ "انہوں نے کہا کہ ہم اس کا منہ کالا کرے اے مارتے پیٹتے ہیں۔آپ نے فرمایا:'' کیا تورات میں رجم کا حکم نہیں ہے؟''انہوں نے کہا ہم نے تورات میں رجم کا حکم نہیں دیکھا۔عبداللہ بن سلام ڈاللیہ بولے کہتم جھوٹ بول رہے ہو، تورات لاؤ اور اسے پڑھو، اگرتم سے ہو۔ (جب

جب يبوديون نے ديكھا، تو كہنے كي كرية آيت رجم ہے، پكر

تورات لائی گئی) تو ان کے ایک بہت بڑے مدرس نے جوانبیں تورات کا درس دیا کرتا تھا،آیت رجم برائی تھیلی رکھ کی اور اس سے پہلے اور اس کے بعدى عبارت پڑھنے لگااورآیت رجمنہیں پڑھتا تھا۔عبداللہ بن سلام وٹائنونو نے اس کے ہاتھ کو آیت رجم سے ہٹادیا اور اس سے بوچھا کہ یہ کیا ہے؟

تفيركابيان

آ تخضرت مَا النَّيْمُ نِهِ عَلَم ديا اوران دونوں كومبحد نبوى كے قريب ہى جہال هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ. فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبٌ جنازے لاکرر کھے جاتے تھے، رجم کردیا گیا۔ میں نے دیکھا اس عورت کا مِنْ حَيْثُ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ ساتھی عورت کو پھر سے بچانے کے لیے اس پر جھک جھک پڑتا تھا۔ فَرَ أَيْتُ صَاحِبَهَا يَجْنِي عَلَيْهَا يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ.

تشويج: علائے يہودكى بدديانتى تھى كدوه من مانى كارروائى كرتے اورتورات كا حكام يس ردوبدل كرديا كرتے تھے۔جس كى ايك مثال فركوره روایت میں ہے۔ فقہائے اسلام میں سے بھی بعض کا روبیابیار ہاہے گرافہوں نے شرق احکام کی رووبدل کے لیے تتاب الحیل تصنیف کرؤالی، جس میں اس تم کے بہت سے حیلے سکھلائے محتے ہیں۔خاص طور پراہل بدعت نے مختلف حیلوں حوالوں سے تمام ہی منہیات کوجائز رکھاہے۔نا چنا، گانا، بجا**نا، غیر** اللدكو يكارنا،ان كے ناموں كا دظيفة بره صناكون ماايسا براكام بے جواہل بدعت نے جائز نه كرد كھا ہو۔ يہى لوگ بيں جن كوعيسا ئيول اور يمبود يوں كا چرب كهنامناسب ب-رجم كامعنى بقرول سے كيل كرماردينا حكومت معوديرعربيه خلدها الله يس أخ جمحى قرآني قوانين جاري جي-ايدها الله-

### بَاتُ قُوْله:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾

#### باب:الله تعالى كا فرمان:

''تم لوگ بہترین امت ہوجولوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہوتم نیک کاموں کا تحكم كرتے ہو، برے كامول سے روكتے ہو۔"

( ١٥٥٧) بم مع محر بن يوسف نے بيان كيا، كهاان سے سفيان نے،

٤٥٥٧\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ ان سے میسرہ نے ، ان سے ابوحازم نے اور ان سے ابو ہریرہ والنظائے سُفْيَانَ، عَنْ مَيْسَرَةً، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ آیت ''تم لوگوں کے لیے سب لوگوں سے بہتر ہو'' اور کہا ان کوگر دنوں أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ میں زنچیر ڈال کر ( اٹرائی میں گرفتا مرکے ) لاتے ہو پھروہ اسلام میں لِلنَّاسِ﴾ قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ، تَأْتُونَ داخل ہوجاتے ہیں۔ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى

يَدْخُلُوا فِي الإسلام. [راجع: ٣٠١٠]

﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاً﴾

بَابُ قُولِهِ:

تشوج: یه گرفتاری ان کے حق میں نعمت عظلی ہوجاتی ہے۔ وہ مسلمان ہوکر ثواب ابدی اور سعادت سرمدی حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم مَثَاثِيْمُ اللہ فرمایاتم لوگ امتوں کاستر دال عدد پورا کرنے والے ہو،تم ہے پہلے ٦٩ امتیں گز رچکی ہیں۔ان سب امتوں میں اللہ سے فزد کیے تم بہترین امت ہو،ان امتوں میں تاریخ انسانی کی ساری تو میں داخل ہیں، وہ ہندی ہوں یا سندھی یا حربی یا انگریزی سب ہی اس میں واخل ہیں۔

#### **باب**:ارشادِباری تعالی:

''جبتم میں سے دو جماعتیں اس کا خیال کر میٹھی تھیں کہ وہ بر دل ہوکر همت باربينصين ''

(۲۵۵۸) ہم ے علی بن عبدالله مدین نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا عمر و بن وینار نے کہا، انہوں نے جابر بن عبداللہ

٨٥٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِيَّ بِنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ: فِيْنَا نَزَلَتْ: ﴿إِذْ هَمَّتْ انصاری واشی ہے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے ہی بارے میں سے

تغيركابيان

آیت تازل بولی تھی: 'جب ہم سے دو جماعتیں اس کا خیال کر میٹی تھیں کہ مت بارویں - درآ ل حالیك الله وونول كا مدوكار قيار "سفيان في ميان

طَآئِفَتَان مِنْكُمُ أَنْ تَفْشَلًا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا﴾ قَالَ: نَحْنُ الطَّاثِفَتَانَ بَنُوْ حَارِثَةً وَبَنُوْ سَلِمَةً ، وَمَا نُحِبُّ وَقَالَ: سُفْيَانُ مَرَّةً: وَمَا يَسُرُّنِي. كيا كريم دوجهاعتين بنوحار ثداور بنوسلمه تتج والانكراس آيت يس بماري أَنَّهَا لَمْ تُنْزَلْ لِقَوْلِ اللَّهِ: ﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾.

بودے بن كاذكرے، مرجم كويد بندنيس كرية بت ندارتى كيونكداس ميں

بیذکورے کر' اللہ ان دونوں گر دہوں کا مددگار (سر پرست) ہے۔'' [راجع: ١٥٠٤] تشويج: اس سے بڑھ کراور فعنیات کیا ہوگی کہ ولایت الی ہم کو حاصل ہوگئی۔ ہمارے بودے پن کا جوذ کرے وہ میجے ہے۔ اس فضیلت کے سامنے ہم کواس عیب کے فاش ہونے کا بالکل طال نیس\_

باب: الله تعالى كافر مان:

"أ ب كواس معاف من كها ختيار تبس "

، تشوج: بعنی 'آپواس امریس کوئی دخل نہیں کہ یہ ہوایت کیوں نہیں قبول کرتے اللہ جے چاہے ہدایت ملتی ہے۔''

( 6099) ہم سے حبال بن مویٰ نے بیان کیا ، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک نے خردی، کہا ہم کومعمر نے خروی، ان سے زہری نے بیان کیا، کہا مجھ سے سالم نے بیان کیا، ان سے ان کے والدعبرالله بن عرفتانیمان نے بیان کیا اور

انہوں نے رسول الله مالی الله علی سے سنا، آپ نے فجر کی دوسری رکعت کے ركوع مصر الله اكرييه بددعاكى: دوات الله! فلان فلان اور فلان كافرير لعنت كرـ" يه بددعا آپ في "سَمِعَ اللهُ لَمِنْ حَمِدَهُ اور رَبَّنَا

وَلَكَ الْحَمِدُ " ك بعدى حقى -ال يرالله تعالى فيدا يت اتارى: "أب كواس معامله ميس كوئي وظل نهيس-" آخرا يت "فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ"

تک۔اس روایت کواسحاق بن راشدنے زہری نے قش کیا ہے۔

تشوي : اسحاق بن راشد كى روايت كوطرانى في مجم كيريس وصل كياب - آب في واضحصون كانام ليكر بدوعا كي عن صفوال بن اميه سهيل بن عمير محارث بن ہشام اور عمرو بن عاص اور بعد ميں بي جارول مسلمان ہو گئے ( تُذَكِّنُهُ ) ۔ اللّٰد کوان کامستقبل معلوم تھا،ای ليے اللّٰہ نے ان پرلعت کرنے

• ٤٥٦٠ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: (٣٥٦٠) بم عموى بن اساعيل ني بيان كيا، انهول ني كها بم س حِدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ابراتِيم بن سعد نے بيان كيا، كہا بم عابن شهاب نے بيان كيا، ان ع

شِهَاب، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّب، وَأَبِي سعيد بن ميتب اور ابوسلم بن عبد الرحل في اوران في ابو بريره ولأفراك سَلَمَةَ بْنِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ بيان كيا كررول الله مَا لَيْرَمُ جبكى يربروعا كرنا جا بت اوركوع ك بعد

بَابُ قُولِهِ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً ﴾.

٤٥٥٩ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا

عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمْ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مُلْكُمُّ إِذَا زَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ

فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ · الْعُنْ فَلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا). بَعْدَ مَا يَقُولُ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)). فَأَنْزَلَ اللَّهُ:

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً ﴾ إِلَى قَوْلِهِ. ﴿ وَإِنَّهُمُ **طَالِمُوْنَ﴾** . رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيُ. [راجع: ٤٠٦٩]

كرتد"سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ"ك بعد بعض اوقات آپ نے بید عامجی کی: ''اے اللہ! ولید بن ولید اسلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی رہیعہ کو نجات دے۔اے اللہ!مصر والوں کوختی کے ساتھ پکڑ لے اور ان میں ایس قحط سالی لا جیسی پوسف مالینلا کے زمانے میں مولَى تقى \_" آپ مَالَيْنِمُ بلندآ واز سے بدرعا كرتے اور بعض اوقات آپ نماز فجریس بیدعا کرتے:''اےاللہ! فلاں اور فلاں کواپنی رحمت سے دور كردے "عرب كے چندخاص قبائل كے حق ميں آب (يد بددعا كرتے تھے) يہاں تك كرالله تعالى نے بيآيت نازل كى: "آپ كواس امريس كوئى

لِمَنْ حَمِدَهُ، أَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ، أَللَّهُمَّ اشْدُدْ وَظَّأَتكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلُهَا سِنِيْنَ كَسِنِي يُوْسُفَ)). يَجْهَرُ بِذَلِكَ وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ

رَسُوْلَ اللَّهِ مُشْتَكُمُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنُ يَدْعُوَ

عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَّتَ بَعْدَ

الرُّكُوع، فَرُبَّمَا قَالَ إِذْ قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ

فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: ((أَللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا)). لِأَحْيَاءِ الْعَرَبِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيَّ ﴾ الآيةَ. [راجع:

14. \$ C V 9 V

تشويج: بعديس وه قبائل مسلمان مو كے راس ليے اللہ تعالى نے ان پر بددعاكرنے سے آپ مَنْ الْيَيْمَ كُومْع فرمايا تھا۔ برول كم اشارے بھي بوى گهرائيان ركھتے ہيں۔

## بَابُ قُوله:

﴿ وَالرَّسُولُ يَدُعُونُكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ ﴾ وَهُوَ ۚ تَأْنِيْتُ آخِرِكُمْ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

﴿إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ﴾ فَتْحًا أَوْ شَهَادَةً. ٤٥٦١\_ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

زُهَيْرٌ، قَالَ: حَذَّتَنَا أَبُو إِسْحَاقٌ، قَالَ: سَمِعُتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ مَلْكُمْ عَلَى

الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أَحُدٍ عَبْدَاللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ، وَأَقْبَلُوْا مُنْهَزِمِينَ، فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أَخْرَاهُمْ، وَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ مُثَّلِكُمْ غَيْرُ الْنَيْ عَشَرَ رُجُلاً. [راجع: ٣٠٣٩]

#### **باب:**ارشادِ بارى تعالى:

''اوررسولتم کو بکاررے تھے تمہارے بیچھے سے۔''

"اُخراكم" آخركم كى تاميث ہے۔ ابن عباس رُتَاتُهُا نے كِما: "دو سعادتوں "میں سے ایک سعادت فتح اور دوسری شہادت ہے۔

(۲۵۱۱) ہم ہے عمرو بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے زمیر نے بیان کیا، ان سے ابواعاق نے بیان کیا، کہا کہ میں نے براء بن عازب زا فہاسے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی میں رسول الله مَالِيَّ ہے (تير اندازوں کے ) پیدل دہتے پرعبداللہ بن جبیر رٹائفیا کوافسرمقرر کیا تھا، پھر بہت سے مسلمانوں نے پیٹھ چھرلی، آیت "اور رسول تم کو پکاررہے تھے

تمہارے پیچیے ئیس اس کی طرف اشارہ ہے،اس وقت رسول کریم مَا اللَّيْظِ کے ساتھ بارہ صحابیوں کے سوااور کوئی موجود نہتھا۔

تشویج: یه جنگ احد کا واقعہ ہے۔ ان تیراندازوں کی نافرمانی کی پاداش میں سارے مسلمانوں کونقصان عظیم اٹھانا پڑا کہ ستر صحابہ ٹٹائشٹا شہید ہوئے۔ان تیراندازوں نے نفس کے مقابلہ پررائے قیاس سے کام لیا تھا،اس لیے قرآن وحدیث کے ہوتے ہوئے رائے قیاس پر چلنااللہ ورسول

الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ

# بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ أَمَنَةً نُعَاسًا ﴾

تشريج: يعنى تهار او پرغنودگى كاشكل ميں راحت نازل كى \_

٤٥٦٢\_ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَبُو يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ

ابْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ، أَنَّ أَبَا طَلَحَةً، قَالَ:

غَشِيَّنَا النَّعَاسُ وَنَحْنُ فِيْ مَصَافِّنَا يَوْمَ أُحْدٍ قَالَ: فَجَعَلَ سَيْفِيْ يَسْقُطُ مِنْ يَدِيْ

وَآخُذُهُ، وَيَسْقُطُ وَآخُذُهُ. [راجع: ٤٠٦٨]

تشویج: غنودگ ہے کسل دور ہوکرجم میں تازگ آجاتی ہے۔ جنگ احد میں یہی ہواجس کاذکرروایت ہذا میں کیا گیا ہے۔

#### بَابُ قُوْله:

﴿ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُو ۗ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقُرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقُواْ أَجُو عَظِيمٌ ﴿ الْقُرْحُ ﴾: الْجِرَاحُ ﴿ اسْتَجَابُو ۗ ا

أَجَابُوا ﴿ لِيَسْتَجِيبُ ﴾ يُجِيبُ بَابٌ: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدُجَمَعُوْا لَكُمْ ﴾ الآيَةَ

باسب: رب كريم كافرمان:

تكوار باتهست بارباركرتي اورمس اسا اثفاتا

"جن لوگول نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرلیا بعد اس کے انہیں زخم پہنچ چکا تھا،ان میں سے جو نیک ادر متی ہیں ان کے لیے بہت بردا تُواب ٢- "القرح ليحى الجرح (زم) "إسْتَجَابُوا" كَيْن أَجَابُوا

باب: فرمانِ البي: ﴿ أَمَّنَةً نَّعَاسًا ﴾ كَتفسير

(۲۵۹۲) ہم سے اسحاق بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن ابولیعقوب بغدادی نے

بان کیا، کہا ہم سے حسین بن محد نے بیان کیا، ان سے شیبان نے بیان کیا،

ان سے قادہ نے اور ان سے انس رہائٹ نے بیان کیا کہ ابوطلحہ رہائٹ نے کہا:

احد کی لزائی میں جب ہم صف باندھ کھڑے تھے تو ہم برغودگی طاری

ہوگئ تھی۔ ابوطلحہ والنی نے بیان کیا کہ کیفیت یہ ہوگئ تھی کہ نیندے میری

انهول في قبول كيا- "يستُجيبُ" إلى يجيب ووقبول كرت بين-

باب: آيت"إنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ "كَى

تشریج: لینی مسلمانوں ہے کہا گیا بے شک لوگوں نے تہارے خلاف بہت سامان جنگ جمع کیا ہے۔ پس ان سے ڈروتو مسلمانوں نے جواب میں

﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِغُمَ الْوَكِيْلُ ﴾ (٣/آل عران:١٧٣) كها\_ ٤٥٦٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. أُرَاهُ قَالَ:

(۲۵۹۳) ہم سے احمد بن پونس نے بیان کیا، میں سمحقا ہوں کہ انہوں نے میکها که ہم سے ابو بکرشعبہ بن عیاش نے بیان کیا،ان سے ابوحمین عثان بن عاصم نے اوران سے ابوالضحیٰ نے اوران سے ابن عباس ڈالٹی انے کہ کلمہ "حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ "ابراتيم النِّاف كَهَا تَها، الدوقت جب ان کوآگ میں ڈالا گیا تھا اور یہی کلمہ حضرت محمد مَثَاثِیْتُمِ نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ ' لوگوں ( بینی

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَيِ، غِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿خَسُبُنَا اللَّهُ وَيْعُمَ الْوَكِيْلُ ﴾ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ حِينَ أَلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ اللَّهَ اللَّهِ عِيْنَ قَالُوا: ﴿إِنَّ

النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ

إِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾.

[طرفه في: ٢٥٦٤]

بَابُ قُولِه:

مِنْ فَضِّلِهِ ﴾ الآية.

٤٥٦٤ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي الصَّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ حِيْنَ أَلْقِيَ فِي النَّارِ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمُ الْوَكِيْلُ. [راجع: ٦٣ ١٥]

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ

﴿ سَيُطُوَّ قُوْنَ ﴾ كَقَوْلِكَ: طَوَّ قُتُهُ بِطَوْقٍ.

الوَكِيْلُ" قالِعِنْ "ميرى مدرك ليے الله بى كافى ہے اور وہى بہترين كام بنانے والا ہے۔''

قریش)نے تمہارے خلاف برداسا مان جنگ اکٹھا کر رکھاہے، ان سے ڈرو

کیکن اس بات نے ان مسلمانوں کا (جوش) ایمان اور بڑھا دیا اور انہوں

(۲۵۲۳) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسرائیل

نے بیان کیا،ان سے ابو صین نے،ان سے ابواضحیٰ نے اور اُن سے ابن

عباس رُلِيُّهُمَّا نے بیان کیا کہ جب ابراہیم علیظِ کو آگ میں ڈالا گیا تو

آ خرى كلمه جوآپ كى زبان مبارك سے لكلا "حَسْبِىَ اللَّهُ وَنِعْمَ

نے کہا: ہارے لیے اللہ کافی ہے اوروہی بہترین کا م بنانے والا ہے۔''

تشوج: اس مبارك كلمه مين وحيدوتوكل كامجر بوراظهار ب-اى ليے بيا يك بهترين كلمه ب-جس مصائب كے وقت عزم وحوصله مين استحكام پیدا ہوسکتا ہے۔بطور وظیفہ اسے بلاناغہ پڑھنے سے تصرت الہی حاصل ہوتی ہے اور اس کی برکت سے ہر شکل آسان ہوجاتی ہے۔قرآن مجید میں اللہ تعالى في اساب رسول كوخود تلقين فرمايا ب جبيها كم آيت: ﴿ فَإِنْ تَوَكُّوا فَقُلْ حَسْبِي اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْعَلَيْهِ مَوَ كَلْتُ ﴾ (٩/ التوبة:١٢٩) مي

### باب: الله تعالى كا فرمان:

''اور جولوگ اس میں بخل کرتے ہیں جواللہ نے انہیں اپ فضل سے دے رکھاہے، ہرگزید گمان نہ کریں کہ وہ ان کے قق میں بہتر ہے .....

اس آیت می جو 'سَیطو قُون کا لفظ ہوه طوقته بطوق سے ہے لینی طوق بہنائے جائیں گے۔

تشويج: آين اورجولوگ كراس مال مين بخل كرتے رہتے ہيں جوالله نے أنہيں اپنفضل دے در كھاہے، وہ برگزيية مجھيں كريے مال ان كحق میں اچھاہے نہیں بلکہ ان کے حق میں بہت براہے۔ یقینا قیامت کے دن آئییں اس کا مال طوق بنا کریہنایا جائے گا۔جس میں انہوں نے بخل کیا تھا اور آ سانوں اورز مین کا اللہ ہی مالک ہے اور جوتم کرتے ہواللہ اس سے خبر دارہے۔''

(۴۵۷۵) مجھ سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا، انہوں نے ابوالنضر ہاشم بن قاسم سے سنا، کہا ہم سے عبد الرحلٰ بن عبد الله بن دینار نے بیان کیا، ان ے ان کے والدنے ،ان ہے ابوصالح نے اور ان سے ابو ہر پرہ ڈھائٹنا نے بیان کیا که رسول الله منافیظم نے فرمایا " جھے الله تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اس نے اس کی زکوہ نہیں اوا کی تو (آخرت میں) اس کا مال نہایت ز ہر ملے سانپ کی صورت میں جس کی آئکھوں کے او پر دو نقطے ہول گے۔ اس کی گردن میں طوق کی طرح پہنا دیا جائے گا پھروہ سانپ اس کے

٤٥٦٥ حَدَّثَنِيْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُنِيْرٍ، سَمِعَ أَبَا النَّصْرِ، قَالَ:حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ- وَهُوَ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْتُئُمٌ: ((مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَان

يُطُوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ)) يَعْنِي

بَابُ قُولِهِ:

دونوں چبڑوں کو پکڑ کر کیے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیراخزانہ مول، پھرآ پ نے اس آیت کی تلاوت کی ' اور جولوگ کراس مال میں بخل

كرتے ہيں جواللہ نے انہيں اپنے فضل سے دے رکھا ہے، وہ يہ نہ مجھيں كهيهال ان كحق مين بهتر بهس" أخرتك

[راجع: ١٤٠٣]

هَٰذِهِ الآيَةَ ﴿وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُونَنَّ بِمَا

﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ

آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

تشريج: آيت من ان مالدارون كاميان ب جوز كوة نهيس اداكرت بلكسون جاندى كوبطور فرزانه جع كرك ركعة ميس - ان كاحال قيامت كودن یہ دیگا کہ ان کا وہ خزانہ زہریلا سانب بن کران کی گردنوں کا ہار ہے گااوران کے جبڑوں کو چیرے گایہ وہ دولت کے بجاری لوگ ہوں مے جنہوں نے ونیایس خزانه گاژگاز کرر کھااوراس کی زکرۃ تک اوانہیں کی۔

## باب: أرشاد بارى تعالى:

"اوریقیناتم لوگ بہت ی دل دکھانے والی باتیں ان ہے سنو مے جنہیں تم

قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذًى كَثِيرًا ﴾. سے پہلے کتاب ل چک ہے اور ان سے بھی سنو کے جومشرک ہیں۔" تشویج: کینی بهود ونصاری و بت برست قومیں ہمیشہ دریے آزار ہیں گی محرتم کومبر داستقامت کے ساتھ بیرسارے مصائب برداشت کرنے ہول کے۔

٤٥٦٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، (۲۵۹۱) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خردی، ان عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، سے زہری نے بیان کیا، انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں اسامہ بن زيد وَاللَّهُ اللَّهِ مَل اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا ہوئی ایک موٹی جاور رکھنے کے بعد سوار ہوئے اور اسامہ بن زید وہا ﷺ کو ا پنے بیچھے بٹھایا۔ آپ مَلَّ النَّیْمُ بنوحارث بن خزرج میں سعد بن عبادہ رِثْالْغُنُّ ک مراج پری کے لیے تشریف لے جارے تھے۔ یہ جنگ بدرے پہلے کا واقعہے۔راستہ میں ایک مجلس سے آپ گزرے جس میں عبداللہ بن ابی ابن سلول (منافق) بھی موجود تھا، یوعبداللہ بن ابی کے ظاہری اسلام لانے

ہے بھی پہلے کا قصہ ہے۔ مجلس میں مسلمان مشرکین لیعنی بت پرست اور یہودی سب ہی طرح کے لوگ تھے، انہی میں عبداللہ بن رواحہ رہائٹی بھی تھے۔سواری کی (ٹاپول سے گرداڑی اور )مجلس والول پر پر ی تو عبداللہ

بن انی نے چا در سے اپنی ناک بند کرلی اور بطور تحقیر کہنے لگا کہ ہم پر گرد نہ اڑاؤ،اتنے میں رسول اللہ مَا لَیْنِیَا مِعِی قریب بینچ گئے اورانہیں سلام کیا، پھر

آ پسواری سے اتر کے اور مجلس والوں کو اللہ کی طرف بایا اور قرآن کی آیتیں پڑھ کرسنائیں ۔اس پرعبداللہ بن ابی ابن سلول کہنے لگا، جو کلام

أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكُمْ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ، وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِيْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقُعَّةٍ بَدْرٍ قَالَ: حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِّي ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أُبِّي فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطُ

مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ

وَالْيَهُودِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُاللَّهِ ابْنُ رَوَاحَةً، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ

الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُاللَّهِ بِنُ أَبِيُّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُغَبِّرُوْا عَلَيْنَا. فَسَلَّمَ رَسُوْلُ

اللَّهِ مُشْخَتُمُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ

كِتَابُ التَّفْسِيْدِ \$85/6 كَا تَعْيِرِ كَا بِيانَ

آپ نے پڑھ کرسایا ہے،اس سے عمدہ کوئی کلام نہیں ہوسکتا اگر جدید کلام بہت اچھا ہے، پھر بھی ماری مجلول میں آآ کرآ بمیں تکلیف ندویا كري، الني كربينيس، الركوئي آپ كے ياس جائے تواسے اين باتيں سنایا کریں ۔ (بیمن کر) عبداللہ بن رواحہ والفیئر نے کہا: ضرور مارسول اللہ! آب ماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں، ہم اس کو پہند کرتے ہیں۔اس کے بعد مسلمان ،مشرکین اور یہودی آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے اور قریب تھا کہ فساداور لڑائی تک نوبت پہنچ جاتی لیکن آپ نے انہیں خاموش اور مُصندُ اكر ديا اور آخر سب لوگ خاموش ہو گئے ، پھر آپ مَالْفِيْلِم ا بی سواری پرسوار ہوکر وہاں سے چلے آئے اور سعد بن عبادہ والنیو کے يبان تشريف لے گئے حضور مَالَيْتِمُ نے سعد بن عبادہ و اللّٰهُ اس کم ذكركياك المسعداتم في بين ساء الوحباب، آپ كى مرادعبدالله بن الى س مقی، کیا کہدرہا تھا؟ اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔" سعد بن عباده والثين في عرض كيا: يارسول الله! آب اسے معاف فرمادي اوراس ے درگزر کردیں۔اس ذات کاتم!جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے ہے، اس شہر (مدینہ) کے لوگ (پہلے) اس پر متفق ہو چکے تھے کہ اس (عبدالله بن الي) كوتاج بهنادي اور (شابي) عمامداس كے سر پر باندھ دیں لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس حق کے ذریعہ جو آپ کواس نے عطا کیا ہے،اس باطل کوروک دیا تواب وہ چرا حمیا ہے اوراس وجہ سے وہ معاملہ اس ن آپ ك ساتھ كيا جوآپ نے ملاحظ فر مايا ہے۔رسول الله مَالَيْنِكُم نے اسے معاف کردیا۔ نبی اکرم مَثَافِیْظِ اور صحابہ رِین کُنٹیز مشرکین اور اہل کتاب سے درگزر کیا کرتے اور ان کی اذیوں پرصبر کیا کرتے تھے۔ای کے بارے میں بيآيت نازل موئى: "اوريقيناتم بہتى دل آ زارى كى باتيں ان ہے بھی سنو کے ،جنہیں تم سے پہلے کتاب ال چکی ہے اور ان سے بھی جو مشرك بین اوراگرتم صبر كرواور تفوی اختیار كروتوبه بوے عزم وحوصله كی بات بے 'اور الله تعالى نے فرمایا: "بہت سے اہل كتاب تو دل بى سے

عَبْدُاللَّهِ بِنُ أَبِيُّ ابْنُ سَلُولَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ، إِنَّهُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ، إِنْ كَانَ حَقًّا، فَلَا تُؤْذِيْنَا بِهِ فِي مَجْالِسِنَا، ارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَ كَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَاغْشَنَا بِهِ فِيْ مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ. فَاسْتَبُّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُوْدُ حَتَّى كَادُوْا يَتَثَاوَرُوْنَ، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ مُلْكُلُمُ أَيُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا، ثُمَّ رَكِبَ النَّبِيِّ مُثْلِثًا ۚ دَابَّتُهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مُ اللَّهُ الْمُ ((يَا سَعُدُ اللهُ تَسْمَعُ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ . يُرِيدُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ أُبَيِّ\_ قَالَ: كَذَا وَكَذَا)ً. قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! اغْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ عَنْهُ، فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ الْقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْكَ، لَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُونُ فَيُعَصِّبُونَهُ بِالْعِصَابَةِ، فَلَمَّا أَبَى اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ شَرِقَ بِذَلِكَ ، فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ. فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُلُّمْ وَكَانَ النَّبِيُّ مُلْكُلُّمْ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَهْل الْكِتَابِ كَمَا أَمَرُهُمُ اللَّهُ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى الأَذَى قَالَ اللَّهُ: ﴿ وَلَتُسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشُرَكُوا أَذًى

إِلَى اللَّهِ، وَقَرَأُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، وَقَالَ

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ **86/6 ≥** تفبيركابيان

كَثِيْرًا﴾ الآيةَ، وَقَالَ اللَّهُ: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ عاج بیں کہ میں ایمان (لے آنے) کے بعد پھرے کا فربنالیں،حدی أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ راہ سے جوان کے دلوں میں ہے ....، "آخر آیت تک جیسا کہ اللہ تعالی کا كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ﴾ إِلَى آخِرِ تحكم تها نبي اكرم مَنَا يُنْتِمُ بميشه كفار كومعاف كرديا كرتے تھے۔ آخراللہ تعالی الآيَةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ مُلْكُمٌّ يَتَّأُوَّلُ الْعَفْوَ مَا نے آپ کوان کے ساتھ جڑگ کی اجازت دے دی اور جب آپ نے غزوہ بدر کیا تو اللہ تعالی کی مشائے مطابق قریش کے کافر سرواراس میں أُمَرَهُ اللَّهُ بِهِ، حَتَّى أَذِنَ اللَّهُ فِيهِم، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ مَا لِلَّهُ مَا لَكُمْ بَدْرًا، فَقَتَلَ اللَّهُ بِهِ مارے گئے تو عبداللہ بن الی ابن سلول اور اس کے دوسرے مشرک اور بت صَنَادِيْدَ كُفَّارِ قُرْشِ قَالَ ابْنُ أَبِي ابْنُ پرست ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کرکے ان سب نے بھی رسول الله مَا الله عَلَيْظِ سے اسلام پر بیعت کرلی اور ظاہر آاسلام میں داخل ہو گئے۔ سَلُوْلَ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانَ: هَذَا أَمْرٌ قَذْ تَوَجَّهَ . فَبَايَعُوا

الرَّسُولَ مُثْلِثُمُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمُوا.

[راجع: ۲۹۸۷]

يَفُرُ حُونَ بِمَا أَتُوا ﴾

تشوي: آيت يسمملانون كوآگاه كيا كيا بك أال كتاب اور مشركين سيتم كو موشيار رينا موكاده بميشةم كوستات عي رين مجاور بهي بازنيس آئیں گے، ہاتھ سے زبان سے ایذاکیں دیتے رہیں گے۔تمہارے لیے ضروری ہے کدان سے ہوشیار رہوان کی چنی چیڑی ہاتوں سے دھوکا نہ کھاؤ بلکہ صرواستقلال كساته حالات كامقا بلكرت ربوء آخرين كاميا في تبهارب بى ليم مقدرب

بَابُ قُولِهِ: ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ باب: ارشادِ باري تعالى: ومنم ان لوگوں كوعذاب سے محفوظ سمجھو جوایے کیے پر خوش ہیں .....

تشويع: ليني "جولوگ اپنے كرتو توں پرخوش موتے اور چاہتے ہيں كہ جو نيك كام انہوں نے نہيں كے خواہ مخواہ ان پر بھى ان كى تعريف كى جائے ،سو ا پیےلوگوں کے لیے ہرگز خیال نہ کرو کہ وہ عذاب سے چھکیں گے۔''

(٢٥٩٤) بم سے سعید بن الی مریم نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم کومحد بن جعفر نے خبردی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے زید بن اسلم نے بیان کیا، ان ےعطاء بن بیار نے اوران سے ابوسعید خدری ڈائٹن نے بیان کیا کرسول الله مَا إِينَ كَ وَمانه مِن چند منافقين ايسے تف كه جب رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله جهاد کے لیے تشریف لے جاتے تو سدیندیس پیچیے رہ جاتے اور پیچیے رہ جانے پر بہت خوش ہوا کرتے تھے۔لیکن جب رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله آتے تو آپ کے پاس عذر بیان کرتے اور قسمیں کھالیتے اور پند کرتے

٤٥٦٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مَثْنَاكُمْ كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مَكْنَامًا إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ، وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ ا كدايسكام يران كى تعريف كى جائے جس كوانبوں نے كيانبيں اللہ تعالى قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْخَلُمُ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَّفُوا،

87/6

وَأَحَبُوا أَنُ يُحْمِدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، فَنَزَلَتْ: فَ اللَّهِ بِيآيت: ﴿ لَا نَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُون ﴾ آخرآيت تك ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفُرَحُونَ ﴾ الآيةَ. اتارى

[مسلم: ۲۰۲۳]

تشويج: يدچندمنافقين تع جوجهاد ي جي ات ،ان كروفريب كاجال بمعيرويا ايك كتفاوك جهي موجود بي كتف بانازي بين جوافي حرکت پرشرمندہ ہونے کی بجائے الٹ نمازیوں سے اپنے کو بہتر فابت کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے بدعی مشرک ہیں جواال توحید پراپی برتری کے دعویدار ہں۔بہب لوگ اس آیت کے مصداق ہیں۔

(۲۵۱۸) مجھے اراہیم بن موی نے بیان کیا، کہا ہم کوہشام نے خبروی، ٤٥٦٨ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى، قَالَ: أنهيس ابن جرت في فردى، أنهيس ابن الى مليك في اور انهيس علقمه بن أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: وقاص نے خبروی کہ مروان بن تھم نے (جب وہ مدینہ کے امیر تھے ) اپنے أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً، أَنَّ عَلْقَمَةً بْنَ در بان سے کہا کہ رافع ابن عباس فرائنا کے یہاں جاؤادران سے پوچھو کہ وَقَاصِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ: آيت ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ ﴾ كى روسى توجمس كوعذاب بونا عالي اذْهَبْ يَا رَافِعُ! إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ: لَئِنْ کیونکہ ہرایک آ دی ان نعتوں پر جواس کو کمی ہیں، خوش ہے اور یہ جا ہتا ہے كَانَ كُلُّ الْمُرِىءِ فَرِحَ بِمَا أُوْتِيَ، وَأَحَبُّ أَنَّ کہ جو کام اس نے کیانہیں اس پر بھی اس کی تعریف ہو۔ ابورافع نے ابن يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ، مُعَذَّبًا، لَيُعَذَّبُنَّ عباس زلی نی اس جا کر یو چھا، تو ابن عباس زلی نیک نائم مسلمانوں سے أَجْمَعُونَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ اس آیت کا کیاتعلق! یو رسول الله مَالِيَّةِ الله عَلَيْدِ مِن يَبود يول كوبلايا تها اوران إِنَّمَا دَعَا النَّبِيُّ مَكْلًا يَهُوْدُا فَسَأَلَهُمْ عَنْ ے ایک دن کی بات بوچھی تھی۔ (جوان کی آسانی کتاب میں موجودتھی) شَيْءٍ، فَكَتَمَهُ إِيَّاهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ، انہوں نے اصل بات کوتو چھپایا اور دوسری غلط بآت بیان کر دی، پھر بھی اس فَأَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوهُ بات کے خواہشندر ہے کہ حضور مَاليَّنِمُ کے سوال کے جواب میں جو پچھ عَنْهُ فِيْمَا سَأَلَهُمْ، وَفَرِحُوْا بِمَا أُوْتُوْا مِنْ انہوں نے بتایا ہے اس بران کی تعریف کی جائے اور ادھراصل حقیقت کو كِتْمَانِهِمْ، ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ چھپا کربھی بڑے خوش تھے۔ پھرا بن عباس ڈگا ٹھٹا نے اس آیت کی تلاوت اللَّهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ ﴾ كَذَلِكَ کی:''اوروہ وقت یا دکروجب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیاتھا کہ کتاب کو حَتَّى قَوْلِهِ: ﴿ يَفُرِّ حُوْنَ بِمَا أَتَوُا وَيُحِبُّونَ أَنْ پوری طرح طاہر کردینا لوگوں پر' آیت'جولوگ اپنے کرتو تو ل پرخوش يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾. تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاق ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کامنہیں کے ہیں،ان پران کی تعریف کی جائے" کے بشام بن یوسف کے ساتھ اس حدیث کوعبد الرزاق نے بھی

> حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبَرَنِيْ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً،

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.

ابن جرت سےروایت کیا۔

ہم سے محد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کوجاج بن محد نے خبردی، انہوں

فے ابن جریج سے کہا، مجھ کو ابن الی ملیکہ نے خرردی، ان کوحمید بن عبد

( 88/6 )≥& تفسيركابيان

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ، أَنَّهُ الرَحْن بن عوف رَالتَّوْ فَ كَمروان في اليخ در بان رافع سے كها، كيمريهي أَخْبَرُهُ أَنَّ مَرْوَانَ بِهَذَا . [مسلم: ٧٠٣٤؛ حديث بيان كي \_

ترمذي: ٣٠١٤]

بَابُ قُولِهِ:

بَابُ قُولِهِ:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ الآية.

''بیٹک آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات دن کے بدلنے میں عقلمندوں کے لیے بہت ی نشانیاں ہیں۔''

منسوع: اختلاف سے دات ودن کا گھٹا ہر صنامراد ہے، جومومی اثرات سے ہوتار ہتا ہے، بیرب قدرت الی کے نمونے ہیں۔

٤٥٦٩ حَدَّثْنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٢٥١٩) م سے سعید بن الی مریم نے بیان کیا، کہا ہم کومر بن جعفرنے مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شَرِيْكُ بْنُ خردی، کہا کہ مجھ سے شریک بن عبداللہ بن الی نمر نے خردی ، انہیں کریب عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ نے اور ان سے ابن عباس ڈھائٹ نے بیان کیا کہ میں ایک رات اپی خالہ (ام المؤمنين) ميمونه زانتها كے گھررہ گيا۔ پہلے رسول الله مَا اللهِ مَا يَنْتِمْ نے اپنی عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةً، فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْخَمًّا مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً بوی (میمونہ ڈالٹینا) کے ساتھ تھوڑی دمرتک بات چیت کی، پھر سو گئے،

باب:حق تعالى كافرمان:

ثُمَّ رَقَدَ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُتُ اللَّيْلِ الْآخِرُ قَعَدَ جب رات كاتيسرا حصه باقى رباتو آپ اٹھ كربيٹھ گئے اور آسان كى طرف فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ نظرا ٹھائی اور بیآیت تلاوے کی: ''بیشک آسانوں اور زمین کی بیدائش اور وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ دن رات کے مختلف ہونے میں عقلندوں کے لیے (بری) نشانیاں ہیں۔'' لَّأُولِي ٱلْأَلْبَابِ﴾ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأً وَاسْتَنَّ،

اس کے بعد آپ مَنْ الْنَیْمُ کھڑ ہے ہوئے اور وضو کیا اور مسواک کی ، پھر گیارہ ر کعتیں (تہجداوروتر کی) پڑھیں۔ جب بلال ڈاٹٹیؤ نے (فجر کی )اذان دی فَصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ توآپ نے دورکعت (فجر کی سنت) پڑھی اور باہر مجد میں تشریف لائے فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

[داجع: ١١٧] [مسلم: ١٨٠٠] اور فجر كي تماز يوهائي \_ تشویج: بی گیاره رکعتیں رمضان میں لفظر اور کے ماتھ موسوم ہو کمیں ۔ پس تر اور کی بی گیاره رکعات سنت نبوی ہیں ۔

## باب: الله سجانه وتعالى كافرمان:

﴿ الَّذِيْنَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى "وولوك جوالله كوكر عادر بين الرونون ير مرحالت من يادكرت جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ رجع بين اورآ سانون اورز مين كى پيدائش مين غوروفكركر تربيع بين "

وَ الْأَرْضِ ﴾ • ٥٧٠ عَـ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ( ٢٥٤٠) بم سعلى بن عبدالله مديني في بيان كيا، كها بم سعبدالرحمٰن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ بن مهدى في بال كيا،ان سام مالك بن الس في،ان سخرمه بن أنس، عَنْ مَخْرَمَة بن سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْب، سليمان نے،ان سے كريب نے اوران سے ابن عباس والله كان نے بيان

89/6

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي

مَيْمُونَةَ فَقُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ

اللَّهِ مَشْخُمُ فَطُرِحَتْ لِرَسُوْلِ اللَّهِ مَشْخُمُ وِسَادَةً،

فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِي طُولِهَا، فَجَعَلَ

يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الآيَاتِ.

الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ آلِ عِمْرَانَ حَتَّى خَتَمَ،

ثُمَّ أَتَى شَنًّا مُعَلَّقًا، فَأَخَذَهُ فَتَوَصًّا، ثُمَّ قَامَ

يُصَلِّي، فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ جِنْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَّهُ عَلَى

رَأْسِيْ، ثُمَّ أَخَذَ بِأَذُنِيْ، فَجَعَلَ يَفْتِلُهَا،

ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ

صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ

أَوْتُرَ. [راجع: ١١٧]

بَابُ قُولِهِ:

﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدُخِلِ النَّارَ فَقَدُ أَخُزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾.

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

٤٥٧١ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

مَعْنُ بْنُ عِيْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ مَخْرَمَةً بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ،

مَوْلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ

عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْج

النَّبِيِّ مُثْلِثُهُمْ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ

فِيْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَهْلُهُ فِي طُوْلِهَا، فَنَامَ رَسُولُ

اللَّهِ مُلْكُمُ خَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ، أَوْ بَعْدَهُ نقَلنا ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ

کیا کہ میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ ڈاٹھٹا کے یہاں سوگیا، ارادہ میقا کہ آج رسول الله مَا يَعْمَ كُلُم كُلُم مُن و مَكِمول كالمميري خاله في آب كے ليے كدا بچھادیا اور آپ ملاقی اس کے طول میں لیٹ گئے پھر (آ دھی رات گزر

جانے پر بیدار ہوئے تو) چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیر کر نیند کے آثار دور کیے۔ پھر سورہ آل عران کی آخری دی آیات پڑھیں،اس کے بعد آپ ایک مشکرے کے پاس آئے اور اس سے پانی لے کروضو کیا اور نماز پڑھنے کے

ليے كھڑے ہو گئے \_ میں بھی كھڑا ہوگيا اور جو پچھآپ نے كيا تھا وہى سب کچھ میں نے بھی کیا اور آپ کے پاس آ کر آپ مٹل پیٹے آم کے بازومیں، میں مجى كفرا ہوكميا۔ آپ منافيظ نے ميرے سر پر اپنا داياں ہاتھ ركھااور ميرے كان كو (شفقت سے) كبر كر ملنے لگے۔ پھر آپ مَالَّيْنَا نے دوركعت

(تبچه کی)نماز پڑھی، پھر دورکعت نماز پڑھی، پھر دورکعت نماز پڑھی، پھر دو رکعت نماز پڑھی، پھر دورکعت نماز پڑھی، پھر دورکعت نماز پڑھی پھر ور ادا

باب: ارشادِ بارى تعالى:

''اے ہمارے رب! تونے جے دوزخ میں داخل کردیا، اسے تونے واقعی ذلیل ورسوا کر دیااور ظالموں کا کوئی بھی مددگا زمبیں ہے۔'' (۲۵۷۱) ہم سے علی بن عبداللد مدین نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے

معن بن عيسىٰ نے بيان كيا، انہوں نے كہا ہم سے امام مالك نے بيان كيا، ان سے مخرمہ بن سلیمان نے ، ان سے عبداللہ بن عباس ولا الله اس علام کریب نے اور انہیں عبداللہ بن عباس ڈائٹ نانے خبر دی کہ ایک رات وہ نی كريم مَنَا يَنْيَمُ كَى زوجه مطهره ميمونه وللنَّهُ أَكَ كَعَر مين تَفْهِر كَيْحَ جوان كي خاله تھیں۔انہوں نے کہا کہ میں بستر کے عرض میں لیٹااور رسول اللہ منافیظم اور

آپ کی بیوی طول میں لیٹے، پھرآپ سو گئے اور آ دھی رات میں یااس سے تھوڑی در پہلے یا بعد میں آپ بیدار ہوئے اور چہرے پر ہاتھ پھیر کرنیند کو، دور کیا، پھرسورہ آل عمران کی آخری دس آیتوں کی تلاوت کی ۔اس کے بعد

آپ اٹھ کرمشکیزے کے قریب گئے جواؤکا ہوا تھا۔اس کے پانی سے آپ

كتتاب التَّفْسِيْرِ <del>\$</del>€ 90/6 **}**\$ تفيركابيان اللَّهِ طَلِيُّكُمْ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ نے وضو بہت ہی اچھی طرح پورے آ داب کے ساتھ کیا اور نماز پڑھنے کے بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَرَأُ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی آپ مُلَاثِیْزَانی کی طرح (وضووغیرہ) کیا مُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنُّ مُعَلَّقَةٍ اور نماز کے لیے آپ مَلْ اللَّهُ الله مَلِي بازويس جاكر كھر ابوكيا \_رسول الله مَلَا اللَّهُ مَلَا اللهُ مِلْ اللهُ فَتَوَضَّأُ مِنْهَا، فَأَخْسَنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ قَامَ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور اس ہاتھ سے (بطور شفقت) میرا يُصَلِّيْ، فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ» ثُمَّ ذَهَبْتُ كان پر كر ملنے لكے، پر آپ نے دوركعت نماز براهي، پر دوركفت براهي، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِلَّهِ پیمردورکعت پڑھی، پیمرددرکعت پڑھی، پیمردورکعت پڑھی اور پیمردورکعت يَدُهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأَذُنِي الْيُمْنَي پڑھی اور آخریں ور کی نماز پڑھی۔اس سے فارغ ہوکر آپ لیٹ گئے، پھر يَغْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْن، ثُمَّ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ جب مؤذن آیا تو آپ اٹھے اور دوہلکی (فجر کی سنت ) رکعتیں پڑھیں اور

رَكْعَتَيْن، ثُمَّ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ نماز فرض کے لیے باہر (مجدیس) تشریف لے گئے اور صبح کی نماز الْكُعْتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ پڑھائی۔ الْمُؤذُّنُّ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ،

ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْعَ. [داجع: ١١٧]

﴿ رَبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا، يُّنَادِي لِلْإِيْمَانِ ﴾

الآية.

قشوج : روایت میں نی کریم منافظ کا تنجد کے لیے اٹھنا اور آیات ندکورہ کا بطور دعا تلادت کرنا ندکور ہے۔ حدیث اور باب میں یہی وجہ مطابقت ہے۔ بَابُ قُوْلِهِ:

# باب: ارشادِ بارى تعالى:

"اعمار عرب المم في الك يكارف والي كاركوسنا جوايمان ك

لیے پکاردہاتھا۔ پس ہم اس پرایمان لائے۔'' آخر آیت تک۔

قشونع: پارنے والے سے حفرت رمول کریم مُنَافِيْنَا مراويں۔ ٤٥٧٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ مَالِكٍ،

(٢٥٢٢) بم سے تنبيد بن سعيد نے بيان كيا، ان سے امام مالك نے ، ان

عَنْ مُخْرَمَةً بْنِ شُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، ے مخرمہ بن سلیمان نے ،ان سے ابن عباس فی کھٹا کے غلام کریب نے اور مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ، انہیں عبداللہ بن عباس ولی اللہ انے خبردی کہوہ ایک رات نی کریم مَا اللہ اللہ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مُلْكُلِّمٌ ۗ وَهِيَ زوجەمطېرەمىمونە دى چاكى كەكھررە كئے مىمونە دائى خالەتقىي \_انہوں خَالَتُهُ قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِيْ عَرْضِ نے بیان کیا کہ میں بستر کے عرض میں لیٹ حمیا اور رسول الله مَنَا يَنْزُمُ اور آپ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ مَثْلِثُكُمُ

ك الميطول من ليش ، پرآب سومكاورآ دهي رات مين ياس عقوري دىرىكىلى ياتھوڑى دىر بعدآپ جاكے اور ييٹھ كرچېره پر نيند كا فار دوركرنے کے لیے ہاتھ چیرنے لگے اور سورہ آل عران کی آخری دس آیات پڑھیں۔اس کے بعدآ پ مشکیرہ کے پاس مجے جوائکا ہوا تھا،اس سے تمام

وَأَهْلُهُ فِي طُوْلِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ مَالِئَكُمُ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَةُ بِقَلِيْلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ، واسْتَنْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ مَعْلَظُمْ مِنْ

**♦** 91/6 **≥** آ واب کے ساتھ آپ نے وضوکیا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ ابن

مَنَامِهِ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ عباس ولله المالية عبان كياكه ميس بحى الفااور ميس في بحى آب مالفير كم بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِيْمَ مِنْ طرح وضو وغیرہ کیا اور جا کر آپ مَالْیَیْزِ کے باز و میں کھڑا ہوگیا ، تو رسول سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنُّ مُعَلَّقَةٍ الله مَا الله مَا إِنَّا دامِنا باته مير عربر ركها اور (شفقت سے) مير ب فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ دا ہے کان کو پکڑ کر ملنے گئے، پھرآپ نے دور کعت نماز پڑھی، پھر دور کعت يُصَلِّي. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ پڙهي ، پھر دورکعت پڙهي، پھر دورکعت پڙهي، پھر دورکعت پڙهي، اور آخر

میں آئیں ور بنایا۔ پھر آپ لیٹ گئے اور جب مؤذن آپ کے یاس آیاتو

آ پا تھے اور دو ہلکی رکعتیں پڑھ کر باہر سجد میں تشریف لے گئے اور شبح کی نماز پڑھائی۔

وی حضرات جان سکتے ہیں جن کو سحر کے وقت اٹھنا اور مناجات میں مشغول ہونے کی لذت سے شناسائی ہو۔ و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء۔

سورهٔ نساء کی تفسیر

قِوَامًا (قیام) یعی جس پرتمهارے گزران کی بنیاد قائم ہے۔ "لهن سبيلا" يعنى شادى شده كے ليے رجم اور كنوارے كے ليے كوڑے كى سزا ہے(جب وہ زنا کریں) اور دوسر بلوگوں نے کہا (آیت میں) "مثلی وثلاث ورباع" مراد دودوتين تين ادر جار جار جير اللعرب رباع ہے آ گے اس وزن سے تجاوز نہیں کرتے۔

# باب: (ارشادِبارى تعالى)

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيُتَامَى "اوراكرتم وروكة يبول كساتهانسان بيس كرسكو كي وعورتيس تهيس

ببند ہوں ان سے نکاح کرلو۔'' تشرج: لین اوراگر تهمی اندیشه وکتم تیمول کے بارے میں انساف ندر سکو گے۔"

٥٧٣ ٤ حَدَّثَنَا أَنْهَ اهْنُهُ مُنْ مُوْسَد ، قَالَ: أَخْبَرَنَا . (٣٥٤م) بم سياراتيم بن مويل في بيان كيام كها بم كوبشام بن يوسف محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مِثْلَ مَا صَنَعَ، نُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ مِلْكُمُ إِلَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِيٍّ، وَأَخَذَ بِأَذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ،

فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ

غَيْرُهُ: ﴿ مَنْنَى وَثُلَاتَ وَرُبّاعَ ﴾ يَعْنِي: اثْنَتَيْنِ

وَثَلَاثَ وَأَرْبَعٌ وَلَا تُجَاوِزُ الْعَرَبُ رُبَاعَ.

فَصَلِّي الصُّبْحَ . [راجع: ١١٧] تشوج: آیات ندکوره کوآپ تبجد کے وقت المضنے کے بعد اکثر پڑھا کرتے۔ یہاں بیان کرنے کا میں مقصد ہے۔ ان دعائی آیات کے دموز و نکات

كِتَابُ التَّفْسِيُر

# (٤) سُوْرَةُ النِّسَاءِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يَسْتَنْكِفَ ﴾ : يَسْتَكْبِرَ. قِوَامًا: قِوَامُكُمْ مِنْ مَعَايِشِكُمْ. ﴿لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ يَعْنِي: الرَّجْمَ لِلنَّيْبِ وَالْجَلْدَ لِلْبِكْرِ، وَقَالَ

فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النَّسَآءِ)

كِتَابُ التَّفْسِنْدِ \$ 92/6 كابيان

درخت اوردوسرے مال اسباب میں اس مرد کی حصہ داری تھی۔ (۴۵۷ م) ہم یہ سرعبد العزیز رہیں عبدالانی نہ ادب کا ارفید

(٢٥٧٣) مم سے عبد العزيز بن عبد الله نے بيان كيا، انہوں نے كہا م سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے ابن شہاب نے ، انہوں نے کہا مجھ کوعروہ بن زبیر نے خبر دی ، انہوں نے مطلب ہو چھا۔انہوں نے کہامیرے بھانے اس کامطلب بیہ ایک يتم لڑکی اینے ولی کی پرورش میں ہواور اس کی جائیداد کی حصہ دار ہو (تر کے کی روسے اس کا حصہ ہو ) اب اس ولی کو اس کی مالداری خوبصورتی پیند آئے۔ اس سے نکاح کرنا چاہے پر انصاف کے ساتھ پورا مہر (جتنا مہر اس کو دوسر بے لوگ دیں) نہ دینا جا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لوگوں کو الی یتیم لڑ کیوں کے ساتھ جب تک ان کا پورا مہر انصاف کے ساتھ نہ دیں، نکاح کرنے سے منع فرمایا اور ان کو پہتھم دیا کہتم دوسری عورتوں سے جوتم کو بھلی لگیں نکاح کراو۔ ( یتیم لڑکی کا نقصان ندکرو) عروہ نے کہا، عائشہ ڈیافٹا کہتی تھیں: اس آیت کے اترنے کے بعدادگوں نے پھررسول الله مَنْ الله عن الله عن مسلم لوجها، ال وقت الله في بدآيت: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَ نَكَ فِي النِّسَآء ..... ﴾ اتارى ـ عائشه فالنَّهُ الله كهادوسرى آيت من سي جوفر مايا: ﴿ وَتَوْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُ هُنَّ ﴾ يعنى وه يتيم الزكيان جن کامال و جمال کم ہواورتم ان کے ساتھ نکاح کرنے سے نفرت کرو۔اس كامطلب بيه كه جبتم ان يتيم ازكول سے جن كامال و جمال كم مونكاح كرنانبيں چاہتے تو مال اور جمال والى يتيم لڑكيوں ہے بھى جن ہے تم كو

[راجع: ٢٤٩٤] ٤٥٧٤ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَغْدٍ، عَنْ صَالِح ابن كَيْسَانَ، عَن ابن شِهَاب، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبْيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنُ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيُتَامَى ﴾. فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي! هَٰذِهِ الْيَتِيْمَةُ تَكُونُ فِيْ حَجْرِ وَلِيُّهَا، تَشْرَكُهُ فِيْ مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيْدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِيْ صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيْهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ نِي الصَّدَّاقِ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ مُعْتُكُمُ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي النَّسَاءِ ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقُوْلُ اللَّهِ فِي آيَةِ أُخْرَى: ﴿ وَتَوْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ ﴾ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيْمَتِهِ حِيْنَ

باب:ارشادِ بارى تعالى:

بوراادا کرو۔

تَكُونُ قَلِيْلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ قَالَتْ: فَنُهُوا أَنْ

يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النَّسَاءِ، إِلَّا بِالْقِسْطِ، مِنْ أَجْل رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيْلَاتِ الْمَالِ

وَالْجَمَالِ. [راجع: ٢٤٩٤]

بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُونِ فَإِذَا

دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ الآيةَ. ﴿ وَبِدَارًا ﴾ مُبَادِرَةُ ﴿ أَغَيْدُنَّا ﴾ أَعْدَدْنَا ،

أَفْعَلْنَا مِنَ الْعَتَادِ.

٤٥٧٥ ـ حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ، قَالَ: أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَيْيًّا

فَلْيَسْتَغْفِفُ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوْفِ﴾ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مَالِ الْيَتِيْمِ إِذَا

كَانَ فَقِيرًا، أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ

بمَعْرُوفِ. [راجع: ٢٢١٢]

بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمُسَاكِيْنُ ﴾ الآية.

٤٥٧٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرُنَا

عُبَيْدُ اللَّهِ ٱلأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَن

بِمَنْسُوْخَةٍ. تَابَعَهُ سَعِيْدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

الشَّنْيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:

﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى

وَالْمُسَاكِيْنُ﴾ قَالَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ

نہیں ہے۔ عرمہ کے ساتھاس جدیث کوسعید بن جیرنے بھی عبداللہ بن عباس وللغنجنا ہےروایت کیاہے۔

نکاح کرنے کی رغبت ہے ٹکاح نہ کرو، مگر جب انصاف کے ساتھ ان کامہر

"إورجو خص نادار بووه مناسب مقدار مین کھالے اور جب امانت ان يتيم

بچوں کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بھی کرلیا کرو' آخر آیت تک۔

"بِدَارًا" بَمِعَىٰ مُبَادَرَةً جَلِدَى كِرَا" أَعْتَذْنَا" بَمَعَى أَعْدَذْنَا، عَتَادِ

(۲۵۷۵) ہم سے اسحاق بن راہوریے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ بن تمیر

نے خردی، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد

نے ادران سے عائشہ ولائفیانے اللہ تعالیٰ کے ارشاد: '' بلکہ جو محص خوشحال

موده این کو بالکل رو کے رکھے۔البتہ جوشف نادار موده واجبی طور پر کھاسکتا

ے 'ے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت میٹم کے بارے میں اتری ہے کہ اگرولی

نادار ہوتو میتم کی پر ورش اور دیکھ بھال کی اجرت میں وہ واجبی طور پر ( میتم کے

"اورجب تقسيم ورثه كے وقت بچھ عزيز قرابت داراور بچے اور يتيم اور سكين

(۲ ک۵۲) ہم سے احمد بن حمید نے بیان کیا، ہم کوعبیداللہ اتجعی نے خردی،

انہیں سفیان توری نے ، انہیں ابواسحاق شیبانی نے ، انہیں عکر مدنے اوران

ے عبداللہ بن عباس ول الفيان الله الله الله الله عند اور جب تقسیم کے وقت عزیزو

اقارباوريتيم اورمكين موجود بول" كمتعلق فرمايا كديم كام بمنسوخ

مال میں سے کچھ) کھاسکتا ہے (بشرطیکہ نیت میں فسادنہ ہو)۔

لوگ موجود مول توان كويمي يجهد مديا كرو "اخرا بت تك م

ے افعلنا کے وزن پرجس کے معنی ہم نے تیار کیا۔

تقبيركابيان

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

**باب**: فرمانِ الهي:

بَابُ قُولِهِ:

[راجع: ٥٥٧٤]

**باب**:حق تعالی کاارشاد:

"اللهمبين تمهاري اولادكے بارے ميں حكم ديتاہے\_"

﴿ يُوْصِيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِ كُمْ ﴾ تشویج: یعن الله تهمین تهاری اولا د (کی میراث) کے بارہ میں وصیت کرتا ہے۔''

٤٥٧٧ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُنْكَدِرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ مُلْكُلًّا وَأَبُو بَكُرٍ فِي بَنِي سَلِمَةً مَاشِيين فُوجَدِّنِي النَّبِيِّ مَا لِنَّاكُمُ لَا أَعْقِلُ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضًّا مِنْهُ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ فَقُلتُ: مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ يُوْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ﴾

[راجع: ١٩٤] [مسلم: ٢١٤٦]

بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُواجُكُمْ ﴾

تشريع: لين اورتهار علياس الكاآ دها حصه بجوتهاري يويان چيوز جاكس جكران كاولادنه و"

٤٥٧٨ حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أُحَبُّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظُّ الْأُنْشَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبُويْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمُرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.

[راجع: ۲۷٤٧]

(٢٥٧٧) مم سے ابراہيم بن موك نے بيان كيا، كہا مم سے بشام بن یوسف نے بیان کیا کہ انہیں ابن جرج نے خردی، بیان کیا کہ مجھے ابن منكدر نے خرردى اوران سے جابر ولائٹوئنے نے بیان كیا كہ نبى كريم مَلَا تَيْتُمُ اور ابو بکر صدیق والنیز قبیلہ بوسلمہ تک پیدل چل کر میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہے،اس لي آپ نے پانی منگوايا اور وضوكر كے اس كا يانی مجھ پر چھڑكا، ميں ہوش میں آئی، پھر میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کا کیا حکم ہے، میں اپنے مال كاكياكرون؟ اس يربيآيت نازل مونى كه "الترسمبين تمهاري اولا دركى میراث) کے بارے میں حکم دیتا ہے۔''

باب: ارشادِ باري تعالى: ·

"اورتمهارے کیے اس کا نصف ہے جوتمهاری ہویاں چھوڑ جا کیں۔"

( ٢٥٤٨) م سے محمد بن يوسف في بيان كيا، ال سے ورقاء بن عمر يشكرى نے ، ان سے ابن الی جی نے ، ان سے عطاء نے اور ان سے ابن عباس واللہ ا نے بیان کیا کہ ابتدائے اسلام میں میت کا سارا مال اولاد کوماتا تھا، البت والدين كوده ملتاجوميت ان كے ليے وصيت كرجائے، بھرالله تعالى نے جيسا مناسب سمجھااس میں ننخ کردیا۔ چنانچہاب مرد کا حصہ دوعورتوں کے حصہ کے برابر ہے اور میت کے والدین لینی ان دونوں میں ہرایک کے لیے اس مال کا چھٹا حصہ ہے۔ بشرطیکہ میت کے کوئی اولا د ہو، کیکن آگراس کے کوئی اولاد نہ ہو، بلکہ اس کے والدین ہی اس کے وابث ہوں تو اس کی ماں کا ایک تهانی حصه بوگا اور بیوی کا آتھواں حصه بوگا -جبکه اولا د بور اگر اولا دند موتو چوتھائی ہوگا ادر شوہر کا آ دھا حصہ ہوگا اگر اولا دینہ ہواگر اولا دیوتو پھر چوتھائی ہوگا۔

**\$**\$€ 95/6 **\$**\$\$

كِتَابُ التَّفْسِيْدِ تشويج: بشرطيك ميت كوكى اولاد موليكن اگراس كوكى اولادند مو، بلكداس كوالدين بى اس كوارث مول تواس كى مال كاليكتها كى حصه موگا اور بیوی کا آ شوال حصد موگا ، جیکه ادلا دمره ایکن اگر اولا دند موقوچوتهائی موگا اورشو برگا آ دها حصد موگا ، چیکه اولا دند بوکیو چوتهانی موگا۔ باب: الله تعالى كافر مان:

" تمہارے لیے جائز نہیں کتم ہوہ ورتوں کے زبردی مالک بن جاؤ" آخر

كمعنى يه بين كدان يرجروقهرنه كرو، "حُوبًا" يعنى كناه "تعولوا" يعنى

(٢٥٤٩) بم سے محد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم سے اسباط بن محد نے

بیان کیا، کہا ہم سے ابوا سحاق شیبانی نے بیان کیا، ان سے عکرمدنے اوران

ے ابن عباس والنفون نے اور شیبانی نے کہا کہ بیر صدیث ابوالحن عطا سوالی

نے بھی بیان کی ہے اور جہاں تک مجھے یقین ہے ابن عباس ڈاٹٹھا ہی ہے

بیان کیا ہے کہ آیت "اے ایمان والوا تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عور تول

کے زبردتی مالک ہوجاؤاور نہ انہیں اس غرض سے قیدر کھو کہتم نے انہیں جو

كچھ دے ركھا ہے، اس كا كچھ حصد وصول كراو۔ ' انہوں نے بيان كيا كه

جابلیت میں کسی عورت کا شوہر مرجاتا تو شوہر کے رشتہ دارا اس عورت کے

زیادہ متحق سمجھ جاتے۔ اگر انہیں میں سے کوئی جاہتا تو اس سے شادی

كرليتا، يا پيروه جس سے چاہتے اى سے اس كى شادى كرتے اور چاہتے تو

نہ ہمی کرتے ،اس طرح عورت کے گھر والوں کے مقابلہ میں بھی شوہر کے

رشة داراس كزياده متحق متحفي جاتي ،اى پربيآيت: ﴿ يَهَ أَيُّهَا الَّذِينَ

تَمِيلُوا جَعُوم لفظ "نِحلَة" مرك ليآيا -

## بَابُ قُولِهِ:

﴿ لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النَّسَآءَ كَرْهًا ﴾ الآيَةَ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ لَا

تَعْضُلُوٰهُنَّ﴾ لَا تَقْهَرُوْهُنَّ ﴿حُوْبًا﴾ إثْمًا. ﴿ تَعُولُوا ﴾ تَمِيلُوا. ﴿ نِحُلَّهُ ﴾ فَالنَّحْلَةُ أَلْمَهُرُ

٤٥٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِي، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ الشَّيْبَانِيُّ:

وَذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلَا أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ إِيَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا

يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كُرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ قَالَ: كَانُوْا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاوُهُ

أَحَقُّ بِالْمَرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاؤُوا زَوَّجُوْهَا، وَإِنْ شَاؤُوْا لَمْ

يُزَوِّجُوْهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ فِيْ ذَلِكَ . [طرفه في:

امَّنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ ﴾ نازل بولى -۸۹۶۸] [ابو داود: ۲۰۸۹] تشويج: اب كهال بين وه بادرى لوگ جواسلام برطعنه ماريت بين كه اسلام في عورتون كولوندى بناديا ـ اسلام كى بركت سے تو عورتن آوي موكين -ورندعرب كے لوگوں نے تو گائے تیل كی طرح ان كو مال اسباب مجھ ليا تھا عورت كوتر كەندىلتا، اسلام نے تركەدلا يا عورت كومتنى جا ہے بـ بختی طلاق

دیے جاتے ،عدت نہ گزارنے پاتی کہ ایک اور طلاق دے دیتے ،اس کی جان غضب میں رہتی ۔اسلام نے تین طلاقوں کی حد باندھ دی۔خاوند کے مرنے کے بعد عور کت اس کے وار تُوں کے ہاتھ میں کھ تیلی کی طرح رہتی۔اسلام نے عورت کو پوراافتیار دیا چاہے تکاح ثانی پڑھالے۔(وحیدی) بَابُ قَوْله:

## باب:ارشادِبارى تعالى:

''اورجو مال والدين اور قرابت دار چھوڑ جا کمیں اس کے لیے ہم نے دار ث ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَان مشمرادیے ہیں۔ "معمرنے کہا کہ "موالی" سے مراداس کے والی وارث وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ الآيَة. ﴿مُوَالِي﴾ أَوْلِيَاءَ وَرَثَةً.

چا کا بیٹا، غلام، لونڈی کا مالک، جواس پراحیان کرے، اس کوآ زاد کرے،

(۲۵۸۰) ہم سے صلت بن محد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے

ابواسامد في بيان كياء ان سے ادريس في وال سے طلحد بن مصرف في

ان سے سعید بن جلیر نے بیان کیا اوران سے عبداللہ بن عباس والفہانے

بيان كياكة (آيت من) "لِكُلُّ جَعَلْنَا مَوَ الِي "عمراد وارت بي

اور "وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ" كَي تَغير بيه م كم شروع ميل جب

مهاجرين مديبة آعة قرابت دارول كعلاه والعمار كوارث مهاجرين

بھی ہوتے تھے۔اس بھائی چارہ کی دجہ سے جونبی کریم مَثَاثِیْم نے مہاجرین

اور انصار کے درمیان کرایا تھا، پھرجب یہ آیت نازل ہوئی کہ "لِکُلِّ

جَعَلْنَا مَوَالِيَ "تو پهلاطريقه منسوخ بوكيا - پريان كياكه" وَالَّذِينَ

عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ" ع وه لؤك مرادين، جن ع دوى اور مدواور خر

خوائ کی میم کوا کرعہد کیا جائے لیکن اب ان کے لیے میراث کا حکم منسوخ ہوگیا۔گر وصیت کا تھم رہ گیا۔اس اساد میں ابواسامہنے ادر لیں سے اور

خودغلام جوآ زاد كيا جائه مالك دين كالبيثوا

تفسيركابيان

يس-"وَاللَّذِيْنَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُم" ع وه لوگ مراديس جن كوتم ﴿عَاقَدَتُ ﴾ لَمُوَ يَمُولَى الْيَمِيْنِ، وَلَمُوَ کھا کر اپنا وارث بنائے تھے لینی حلیف اور مولی کے گئی معانی آئے ہیں۔

الْحَلِيْفُ، وَالْمَوْلَى أَيْضًا ابْنُ الْعَمْ وَالْمَوْلَى

الْمُنْعِمُ الْمُعْتِقُ. وَالْمَوْلَى الْمُعْتَقُ. وَالْمَوْلَى الْمَلِيْكُ. وَالْمَوْلَى مَوْلَى فِي الدِّينِ.

• ٤٥٨ ع حَدَّثَنِي الصَّلْتُ بِنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

أَبُوْ أُسَامَةً، عَنْ إِدْرِيْسَ، غَنْ طَلَحَةً بْن

مُصَرُّفٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ خُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾ قَالَ: وَرَثَةً. ﴿ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ

لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الأَنْصَارِيُّ ﴿ دُوْنَ ذُوِي رَحِمِهِ لِلْأَخُوَّةِ الَّذِي آخَى

·النَّبِيُّ مَا لَكُمَّا مَيْنَهُم فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ يُسِخَتْ، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَالَّذِيْنَ

عَاقَدَتُ أَيْمَانُكُمُ ﴿ مِنَ النَّصْرِ، وَالرَّفَاذَةِ وَالنَّصِيْحَةِ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيْرَاتُ وَيُوْصِيْ

لَهُ ﴿ سَمِعَ أَبُو أَسَامَةً إِذْرِيْسَ، وَسَمِعَ

إذريس طلحة. [راجع: ٢٢٩٢] ادريس فطلح بن معرف سے سناہے۔

- بَابُ قُوْلِه:

تشويج: بمهاجرين جب مدينة عَنْ الفعارة ان كومند بولا بها في بناليا تفاسيها ل تك كدان كواسية تركه من حصد دار بناليا، بعد من بناليا كميا كدير كد مع وادث صرف اولا واورمتعلقين بي موسكة بين - بال تهائي مال كي وصيت كرف كاحق ديا محيار الرمرف والا جاب تويد وصيت اسيخ منه بول ما تيون كے ليے بھي كرسكانے۔

**باب**:ارشادِ بارى تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَظُلِمُ مِنْقَالَ ذُرَّقِ ﴾ يَعْنِي زِنَةَ " مع شك الله أيك ذره برابر بهي كن يظلم بين كرتا - "مِنْقَالَ ذَرَّةٍ المَا وْرَهُ برابرمراد\_\_\_ تشوي: ليني "بينك الله أيك ذره برابر بهي كي بظانمبين كرے گا۔"

٤٥٨١ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ، (٢٥٨١) مجرف عد بن عبدالعزيز في بيان كيا، كها بم سابوعر هف بن میسرہ نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے ، ان سے عطاء بن بیار نے

قَالَ:حُدُّثَنَا أَبُوْ عُمَزٌ، حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنْ يَسَادٍ، اوران سے ابوسعید خدری دالنیو نے بیان کیا کہ مجھ صحابہ دی الذہ نے رسول

€ 97/6

كِتَابُ التَّفُسِيُرِ

كدن مم الي رب كود كي كيس مع؟ آب فرمايا "إن مكياسورج كو روپېر کے وقت د کھنے میں تمہیں کوئی د شواری ہوتی ہے، جبکہ اس پر بادل بھی نه ہو؟" صحابہ تُنَالَقُهُ نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ''کیا چودھویں رات کو جاند کود کھنے میں تہہیں کھود شواری پیش آتی ہے، جبکداس

ير باول نه بو؟ " صحابه تُعَالَّمُ في عرض كيا كنبيس - بعرا ب فرمايا " ابس اس طرحتم بلائسی وقت اور رکاوٹ کے اللہ تعالی کود کھو مے۔ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ ہرامت ایخ جھوٹے معبودوں کے ساتھ

حاضر ہوجائے۔اس وقت اللہ کے سواجتنے بھی بتوں اور پھروں کی پیجا ہوتی تھی،سب کوجہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر جب وہی لوگ باتی رہ جائیں گے جوصرف اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے بخواہ نیک ہوں یا گنہگارا در

اہل کتاب کے پچھلوگ ،تو پہلے یہودکو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہتم (الله کے سوا) کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے کہ عزیما بن اللہ کی ،الله تعالی ان سے فرمائے گالیکن تم جھوٹے تھے،اللہ نے نہ کسی کواپی بیوی بنایا اور نه بیٹا، ابتم کیا جاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہمارے رب! ہم

پیاہے ہیں، ہمیں پانی بلادے۔ انہیں اشارہ کیا جائے گا کہ کیا ادھر نہیں چلتے۔ چنانچ سب کوجہم کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہاں چمکتی ریت پانی

ی طرح نظرا ہے گی بعض بعض کے کلڑے کیے دے رہی ہوگی۔ پھرسب کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھرنصار کی کو بلایا جائے گا اور ان سے بوچھا

جائے گا كرتم كس كى عبادت كماكرتے تھے؟ دوكہيں كے كرہم سے ابن الله كى عبادت كرتے تھے۔ان سے بھى كها جائے گا كہتم جھوٹے تھے۔اللدنے کسی کو بیوی اور بیانہیں بنایا، پھران سے بوچھا جائے گا کہ کیا جاہتے ہو؟

اوران کے ساتھ یہودیوں کی طرح برتاؤ کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب ان اوگوں کے سوااور کوئی باتی ندرے گاجو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے،

خواہ وہ نیک ہوں یا گنہگار، توان کے پاس ان کارب ایک صورت میں جلوہ گر ہوگا، جو پہلی صورت ہے جس کو د و کھھ چکے ہوں گے، لتی جلتی ہوگی (میہ وه صورت نه موگی) اب ان سے کہا جائے گا۔ اب مہیں کس کا انظار ہے؟

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُذْرِيِّ أَنَّ أَنَاسًا فِي زَمَن النَّبِيِّ مُؤْكِثُمُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ : ((نَعُمْ ، هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيْرَةِ،

ضَوْءٌ لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ)). قَالُوا: لَا. قَالَ: ((فَهَلُ تُضَارُّوُنَ فِي رُوْلِةِ الْقَمَرِ لَيُلَةِ الْبَدُرِ،

ضَوْءٌ لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ)). قَالُوْا: لَا. قَالَ النَّبِيُّ مُلْكُنَّةً ((مَا تُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ أَحَدِهِمَا، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذَّنْ يَتَّبِعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتُ تَغَبُدُ . فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ

اللَّهِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُوْنَ فِي النَّارِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللُّهُ، بَرُّ أَوْ فَاجِرٌ وَغُبَّرَاتُ أَهُلِ الْكِتَابِ، فَتُدْعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ مَنْ كُنتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ لَهُمُ:

كَذَبْتُمْ، مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ،

فَمَاذَا تَبْغُونَ قَالُوا: عَطِشْنَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا. فَيُشَارُ أَلَا تَرِدُوْنَ، فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ، يَخْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُوْنَ فِي

النَّارِ، ثُمَّ تُدْعَى النَّصَارَى، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنتُم تَعْبُدُونَ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُالُمُسِيْحَ ابْنَ اللَّهِ. فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ. فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا تَبْغُوْنَ

فَكَذَلِكَ مِثْلَ الْأَوَّلِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرٍ، أَتَاهُمُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأُوهُ فِيهًا،

تفير كابي<u>ان</u>

فَيُهَالُ : مَاذَا تَيْتُظِرُونَ تَقِبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتُ مرامت این معبودوں کوساتھ لے کر جانچی، وہ جواب دیں گے ہم دنیا تَعُبُدُ. قَالُوْا: فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَفْقَرِ میں جب لوگوں سے (جنہوں نے کفر کیا تھا) جدا ہوئے تو ہم ان میں سب مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يُصَاحِبُهُمْ، وَنَحْنُ يَنْتَظِرُ سے زیاد دیجاج سے، بھر بھی ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور اب ہمیں اپ رَبُّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ. فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، سے رب کا انظار ہے جس کی ہم دنیا میں عبادت کرتے رہے۔ اللہ تعالی فَيَقُونُونَ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا)). مَرَّتَيْنِ أَوْ فرمائے گا کہ تمہادارب میں ہی ہوں۔اس پرتمام مسلمان بول آخیں کے کہ ہم اینے رب کے ساتھ کی کوشر یک نہیں تھراتے۔ ' وویا تین مرتبہ پوں

ثَلَاِثًا. [راجع: ٢٢] [مسلم: ١٥٤، ٥٥٥]

کہیں گے ہم اللہ کے ساتھ کی کوٹر یک کرنے والے نہیں ہیں۔ تشوج: اس حدیث سے پروردگار کے لیے صورت فابت ہوئی۔ اگر صورت نہ ہو پھراس کا دیدار کیوں کر ہوگا۔ صورت کی حقیقت خوداللہ ہی کومعلوم ہے۔ الجحدیث صفات یاری کی تاویل تہیں کرتے۔ سلف صالحین کا یہی طریقدر ہاہے۔ مسلم کی روایت میں یوں ہے۔ مسلمان پہلے اپنے پروردگار کونہ پیچان سکیں مے، کیونکہ وہ دوسری صورت میں جلوہ گر ہوگا جب وہ فر مائے گا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں تو مسلمان کہیں مے ہم تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں پھر پروردگارا پی پہلی صورت میں ظاہر ہوگا جس صورت میں مسلمان اس کود کھے بچلے ہوں گے۔اس وقت سب مسلمان مجدے میں گرپڑیں مے اور کہیں گے تو بیٹک ہمارا پروردگار ہے۔

## بَابُ قُولِهِ:

كِتَابُ التَّفْسِيرُ

﴿ فَكُيْفَ إِذَا جَنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاءِ شَهِيْدًا﴾ الآية ، الْمُخْتَالُ وَالْخَتَّالُ وَاحِدٌ، ﴿ نَطْمِسَ ﴾ نُسَوِّيَهَا حَتَّى تَعُوْدَ كَأَقْفَائِهِمْ طَمَسَ الْكِتَابَ مَحَاهُ ﴿سَعِيْرًا ﴾. وَقُودًا.

٤٥٨٢ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَبِيْدَةً، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ يَحْيَى: بَعْضُ الْحَدِيْثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ مُكْتُكُمٌ: ((اقْرَأُ عَلَيٌّ )) قُلتُ: آفْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ: ((فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَشْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيُ)). فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ ﴿ فَكَيْفُ إِذَا جِئْنَا مِنْ

باب :ارشاد باري تعالى:

"سواس وقت كيا حال موكا جب مم مرامت سے ايك ايك گواه حاضر كريں كے اوران لوگوں پر تھے كو بطور گواہ بیش كريں گے۔' ٱلْمُدِخْتَال اور خَتَّال كامعنى ايك بيعنى غرور كرف اور اكرف والا "نَظمِسَ و جُوهًا" كامطلب يدے كم مان كے چرول كومٹا كر كدھے كى طرف سپاٹ کردیں گے۔ یہ طکمس انکِتاب سے لکا ہے یعن کھا ہوا منادیا۔

(۲۵۸۲) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم کو کی بن سعید قطان نے خردی، انہیں سفیان توری نے، انہیں سلیمان نے، انہیں ابراہیم نے، انہیں عبیدہ نے اور انہیں عبداللہ بن مسعود و النفاظ نے ، کیچیٰ نے بیان کیا کہ حدیث کا کچھ حصہ عمرو بن مرہ سے ب (بواسطہ ابراہیم) کہ عبداللہ بن مسعود والنفياف في بيان كيا كه مجهد الله بي كريم منافياً في فر مايا: " مجهة قرآن

پڑھ کرسناؤ ۔'' میں نے عرض کیا؛ حضور مَنَافِیْنِم کو میں پڑھ کر سناؤں؟ وہ تو آب مَا لَيْلُم رِي نازل كيا كيا ب-آب مَا لَيْلُم في ربايا: "مين دوسر سے سننا چاہتا ہوں۔ ' چنانچہ میں نے آپ کوسورہ نساء سنانی شروع کی،

لفظ "سعيرا "يمعنى ايندهن كے ہے۔

تفسيركابيان

99/6 ≥⊗>

جب ين ﴿ فَكُنُفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِنْنَا بِكَ عَلَى كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِنَّا مِكَ عَلَى هَوُلاءِ شَهِيْدًا﴾

قَالَ: ((أَمْسِكُ)). فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَان.

[أطرافه في: ٥٠٤٩، ٥٠٥٠، ٥٠٥٥، روده] [مسلم: ۱۸۲۷، ۱۸۸۹؛ ابودارد:

۲۲۲۸؛ ترمذي: ۳۰۲۵، ۳۰۲۵]

تشویج: آپاس وجد رود یے کدامت نے جو کھوکیا ہے اس پر گواہی دینی ہوگی بعض نے کہا آپ کا بیرونا خوشی کا رونا تھا چونکہ آپ تمام پنیمروں کے کواہ بنیں مے۔ آیت کا ترجمہ او پر گزرچکا ہے۔

## بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءً أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾. ﴿صَعِيْدًا﴾ وَجْهَ

الأرْض. وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَتِ الطُّوَاغِيْتُ الَّتِي يَتَحَاكُمُونَ إِلَيْهَا فِي جُهَيْنَةً وَاحِدٌ، وَفِي أَسْلَمَ وَاحِدٌ، وَفِيْ كُلُّ حَيٌّ وَاحِدٌ، كُهَّالُ

يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ. وَقَالَ عُمَرُ: الْجِيْتُ السِّحْرُ. وَالطَّاغُوْتُ: الشَّيْطَانُ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: الْجِبْتُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الشَّيْطَانُ، وَالطَّاعُونَ

الْكَامِنُ.

٤٥٨٣\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةً، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

هَلَكَتْ قِلَادَةً لِأَسْمَاءَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ

فِيْ طَلَبِهَا، رِجَالًا فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسُوا

عَلَى وُضُوءٍ . وَلَمْ يَجِدُوا مَاءُ، فَصَلُّوا وَهُمْ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ التَّيُّمْمَ.

[راجع: ٣٣٤] [ابوداود: ٣١٧]

تشویج: تیم کامعی تصد کرنا اصطلاحیں پانی نبہونے پر یا ک حاصل کرنے کے لیے پاکسٹی کا تصد کرنا جس کی تنصیلات فرکورہو پھی ہیں۔

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾

هولآءِ شَهِيندًا ﴾ پر پنچاتو آپ نے فرمایا: " کشهر جاؤ،" میں نے دیکھاتو آپ مَنْ الله كُل آكهول سي أسوبهدب تھے-

## **باب**:ارشادِ بارى تعالى:

"اوراگرتم بمار ہویا سفر میں ہویاتم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو اور پانی نه بوتو یاک می رحیم کرے۔ "صَعِیدًا زمین کی ظاہری سط کو کہتے ہیں۔ جابرنے کہا کہ "طاغُوت" بوے ظالم مشرک فتم سے سردارلوگ جن کے یہاں جالمیت میں لوگ مقدمات لے جاتے تھے۔ ایک ایساسردار قبيله جهينه مين تفاءا كي قبيله اللم مين تفااور برقبيله مين ايك ايساطاغوت موتا تھا۔ یہ وہی کا بن تھے جن کے پاس شیطان (غیب کی خریں لے کر) آیا "اَلطَّاعُون" عمراوشيطان باورعكرمدن كماكر 'الجبت "حبثى إزبان مين شيطان كوكمت بين اور" الطَّاعُوت "جمعنى كابن كي آتا ہے-(۲۵۸۳) ہم سے محد بن سلام بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدہ بن سلیمان نے خبر دی، آنہیں ہشام بن عروہ نے ، آنہیں ان کے والدنے اور

ان سے عائشہ ولی نیکا نے بیان کیا کہ (جھ سے ) اساء ولی نیک کا ایک ہار مم ہو گیا تورسول الله مَنْ الْخِيْمُ نے چند صحابہ ثُدُالَيْمُ كواسے تلاش كرنے كے ليے

بھیجا۔ادھرنماز کاوقت ہو گیا، نہلوگ دضوے تھے اور ندیانی موجود تھا۔ال ليے وضو كے بغير نماز يزهى كئى۔اس پراللد تعالى نے تيم كى آيت نازل كى۔

باب: آيت ﴿ وَأُولِى الْآمْرِ مِنْكُمْ ﴾ كَاتَفير

كِتَابُ التَّفْسِيرِ ذَوِي الْأَمْرِ

## اولوالامرے بااختیار جاکم لوگ مراد ہیں

تشويج: ليني "اسايان والواالله كي اطاعت كرواوررمول كي اوراي شي ساولوالامركي "آكياً يت يول ب: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُجُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَٱخْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (١/انساء ٥٩) يتى الرُتْم مِن آبس مِن كُولًا اختلاف پیدا ہوتواس مسلد کواللہ اوراس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر اللہ اور پھلے دن برتم ایمان رکھتے ہو، انی میں خیر ہے اور فیصلے کے لحاظ سے بھی طریقہ بہتر ہے۔اس آیت سے مقلدین نے تقلیر شخصی کا وجوب ثابت کیا ہے لیکن در حقیقت اس میں تقلیر شخصی کی تر دید ہے جبکہ اختلاف کے وقت اللہ ورسول کی طرف رجوع کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔اللہ کی طرف سے مرادقر آن مجید ہے اور رسول کی طرف سے مراد حدیث شریف ہے۔ کی بھی اختلاف کے دقت قرآن دصدیث سے فیصلہ ہوگا جس کے آ مے نہ کسی حاتم کی بات چلے گی نہ کسی امام کی ۔صرف قرآن دحدیث کو حاتم مطلق مانا جائے گا۔ ائمہ مجتهدين كالمجى يمي مدايت إلله تعالى جاء مقلدون كوئيك مجمعطا كري \_ أُنبن

٥٨٤ ٤ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بنُ الْفَضْلِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٣٥٨٣) م عصدق بن فضل في بيان كياء انهول في كها بم كوجاج بن محدنے خروی انہیں ابن جرن کنے ، انہیں یعلی بن مسلم نے ، انہیں سعید يَعْلَى بْنِ مُسْلِم، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْر، عَن بن جير في اوران عوبدالله بن عباس وَالْفَهُاف بيان كياكرآيت "الله ابْن عَبَّاسٍ: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ كَي اطاعت كرواوررسول (مَا يَعْيَمُ ) كي اورايي بين سے حاكموں كى \_'' وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ . قَالَ: نَزَلَتْ فِي عبدالله بن مذافه بن قيس بن عدى ولا لي كار يس نازل بولي تلى \_ عَبْدِ اللَّهِ بن حُذَافَةَ بن قَيْسِ بن عَدِي، إذ جبرسول الله مَنْ النَّامَ الله مَنْ الكِيم مربطور السرك روانه كياتا

حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ بَعَثُهُ النَّبِيُّ مُثِّلِكُمُ فِي سَرِيَّةٍ. [مسلم: ٤٧٤٦؛

#### ترمذی: ۲۱۲۷۲

تشريج: رائے ميں ان كوكى بات يرغصرا يا انہول نے اپنوكول سے كها آ ك ساكا و ، جب آكروش بوئى تو كها اس ميس كمس جاؤ بعض نے كها ان كى اطاعت كرنى جائي بعض نے كها كه ان كا يتكم شريعت كے ظاف ب-اس كا مانا ضرورى نيس آخرية يت: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُمْ فِي شَي عِ (م/التساه:٥٩) نازل موتى عافظ نے كها مطلب بيرے كه جب كى مئله ميں اختلاف موتو كتاب الله وحديث رسول مُؤاتين كى طرف رجوع كرواس سے تقلیر شخص کی جڑ کٹ مگئی۔

## **باب:**الله تعالى كاارشاد:

'' تیرے رب کی قتم! بیلوگ ہرگز ایمان دار نہ ہوں گے جب تک بیلوگ اس جھگڑے میں جوان کے آپس میں ہوں، جھ کواپنا تھم نہ بنالیں اور آپ ك نصل كو كلادل ك ساتھ برضا ورغبت تسليم نه كرليں \_''

(۲۵۸۵) ہم سے علی بن عبداللہ دین نے بیان کیا، کہا ہم سے محر بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم کومعر نے خروی، انہیں زہری نے اوران سے عروہ بن زبیرنے بیان کیا کہ زبیر دلائٹو گا ایک انساری ( قابت بن قیس ڈاٹٹو ) ہے

## بَابُ قُوْلِه:

﴿ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ﴾.

٤٥٨٥ ـ حَدَّثْنَا عَلِي بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ غُرْوَةً، قَالَ: خَاْصَمَ الزُّبَيْرُ **♦**€ 101/6**)** رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فِي شَرِيْجٍ مِنَ الْحَرَّةِ،

مقام رہ کی ایک نالی کے بارے میں جھڑا ہو گیا ( کہاس سے کون اپنے باغ كويبل سينجة كاحق ركها م) ني كريم طَالْتُؤُم في مناه الله الله المالية المرايب يمل م المالية ال سینچ لو پھرایے پڑوی کوجلدی پانی دے دینا۔ 'اس پراس انصاری صحابی نے كها: يارسول الله! اس ليے كه ميرآب كے پھوچھى زاد بھائى بيں؟ ميرن كر آ تحضور مَالْيَيْمُ ك جِره كاربك بدل كيا اورآب مَالِيَّيْمُ ف فرمايا "زيرا ا بين باغ كوينيخواور يانى اس وقت تك روك ركھوكه منڈير تك بحر جائے ، پھر این بروس کے لیے چیوڑو۔" (پہلے نی اکرم مَالینیم نے انساری کے ساتھ ايغ فيل من رعايت ركمي تقى كيكن اس مرتبدا ب مَالَيْنِام في رير والنَّفِيِّ کوصاف طور بران کا بوراحق دے دیا کوئکہ انصاری نے ایسی بات کہی تھی جس سے آپ کا خفامونا قدرتی تھا۔ آپ مَالِيَّنِمْ نے اسی پہلے فيصله ميں وونوں کے لیے رعایت رکھی تھی۔ زبیر ڈاٹٹ نے بیان کیا کممراخیال ہے، الآيَاتِ إِلَّا نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يرة يات اى سلط مين نازل مولى تفين "دين نيس التيرك رب كالتم ا يُومِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾. یرلوگ ایماندارند بول کے جب تک بیاس جھٹڑے میں جوان کے آپس

[راجع: ٢٣٦٠]

فَقَالَ النَّبِيُّ مُكْلِكُمُ اللَّهِ الْأَبَيْرُ ! ثُمَّ أَرُسِلِ

الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ)). فَقَالَ الأَنْصَارِيُ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ! أَنْ كَانَ أَبْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ

وَجْهُدُ ثُمَّ قَالَ: ((اسْقِ يَا زُبَيْرًا ثُمَّ احْبِسِ

الْمَاءَ حَتَّى يَرُجِعَ إِلَى الْجَلْرِ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ

إِلَى جَارِكَ)). وَاسْتَوْعَيِ النَّبِيُّ مُلْكُامًّا لِلزُّبَيْرِ

حَقَّهُ فِي صَرِيْحِ الْحُكْمِ حِيْنَ أَخْفَظَهُ

الأَنْصَادِي، كَانَ أَشَارَ عَلَيْهِمَا بِأَمْرِ لَهُمَا

فِيْهِ سَعَةً . قَالَ الزُّبَيْرُ: فَمَا أُحْسِبُ هَذِهِ

تشویج: اس آیت میں الله تعالی اپنی وات کوشم کھا کرارشاوفر ماتا ہے کہ ان لوگوں کا ایمان مجمی پورا ہونے والانہیں جب تک بیائے آپس کے جھڑوں میں تھے وہ مالیں پھرتیرے نیلے کوئ کرخٹی خوٹی شلیم نہ کرلیں۔مؤمن کی یہی نشانی ہے کہ جس مسلمیں اگر مجھ حدیث ال جائے بس خوثی خوشی اس بر عمل شروع کردے۔ اگر تمام جہان کے مولوی مجتبدل کراس کے خلاف بیان کریں تو کرتے رہیں، ذرامجی دل بیس بی خیال ندلائے کدان مجتدول كاند مب جوم چهوڑتے ہيں اچھي بات نہيں ہے، بلك ول ميں بہت خوشي اور سرور پيدا موكد حق تعالى نے حديث شريف كى جيروى كى توفتق دى اوركيداني اورتستاني كے بھندے سے نجات ولوائي \_ (وحيدي)

ميں ہوں آپ کوظم نه بنالیں۔''

## مباب: الله تعالى كاارشاد:

"توبدان لوگوں کے ساتھ ہوں مے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیول، صدیقوں، شہدااورصالحین میں ہے۔"

تشويج: این اور پهاوگ جن برالله تعالی نه (اپناخاص) انعام کیا ہے۔ جیسے انبول اور صدیقین اور شهداو صالحین ان کیساتھ ان کا حشر موگائ بد آ ساس وقت اتری جب ایک فخص نے نی کریم مظافیظ سے عرض کیا یارسول الله! محصولاً بسے بے حدمجت ہے۔ گھر میں رمول تو چین نہیں آتا۔ جب آپ مالینظ کی صورت آن کرو کی لیتا ہوں او تسلی ہوتی ہے۔اب جھ کوریکر ہے کہ آخرت میں آپ تواعلی درجے پر موں کے میں اللہ جانے کہال موں گا، آپ کا جمال مبارک وہاں کیسے و کموسکوں گا؟ اس کی تمل کے لیے رہ آیت نازل ہوئی بھم عام ہاور ہرمحب رسول منا النظام مسلمان اس بشارت

كامصداق ب-جعلنا الله منهم-

﴿ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ

بَابُ قُولِهِ:

تغيير كابيان ₹ 102/6 ≥

٤٥٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْن (۲۵۸۲) ہم سے محد بن عبداللہ بن وشب نے بیان کیا ،کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے ، ان سے عروہ نے اور ان حَوْشَبِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ ے عائشہ واللہ عائشہ اللہ مالی کیا کہ میں نے رسول الله مالی الله مالی کے ساتھا، أْبِيْهِ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ آپ سُلَّة يَرُم فرمايا "جوني مرض الموت مين بيار موتا بواس دنيا اور سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ طَلْكُمْ يَقُولُ: ((مَا مِنْ آخرت كا اختيار ديا جاتا ب- "چنانچه آنخضرت مَاليَّيْظ كى مرض الموت نَبِيٌّ يَمْرُضُ إِلَّا خُيْرٌ بَيْنَ اللَّانِيَا وَالْآخِرَةِ)). میں جب آ واز مطل میں سینے لگی تو میں سنا کہ آپ فرمارے سے "د"ان وَكَانَ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيْهِ أَخَذَتُهُ بُحَّةً شَدِيْدَةٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، انبیا، صدیقین، شہدا اور صالحین کے ساتھ'اس لیے میں مجھ گی کہ آپ کہ میں اختیار دیا گیا ہے (اور اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدْيِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ آب مَنْ يَنْ إِلَيْ مِنْ اللَّهِم بِالرفيق الأعلى كهدر آخرت كو يسند فرمايا)\_ وَالصَّالِحِينَ ﴾ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ: [راجع: ٤٤٣٥]

## بَابُ قُولِهِ:

باب: ارشاد بارى تعالى: "اور تهيس كيا موكيا ب كيتم الله كي راه من جها دنيس كرت اوران لوكون كي ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ مدد کے لیے نہیں لڑتے جو کمزور ہیں، مردوں میں اور عورتوں اور لڑکول میں وَالْمُسْيَتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ﴾ إِلَى ے، جو کہتے ہیں کراے مارے رب! نکال ہم کواس بستی ہے جس کے ﴿ الْطَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾.

رہنے والے ظالم ہیں۔''

تشويج: كديس جوكزودلوك مقيده مك تصان كوة زادكران كاترغيب مس بدة يت نازل مولى ـ

٤٥٨٧ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: (۲۵۸۷) ہم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے عبیداللہ نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس واللہ اسے ساء حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، قَالَ: انہوں کہا کہ میں اور میری والدہ "مُستَضعَفِين" ( کمروروں) میں سے سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَمَّى، مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ. [راجع: ١٣٥٧]

تشويج: ان كى والده كانام لبابه بنت حارث في النها الموحضرت ميموند ولي النهاجي بهن تعيس بيدونوں دل مصملمان موسك يتع مكر مكه يش كافرول مے ہاتھوں میں مینے ہوئے تھے، ہجرت نہیں کرسکتے تھے، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔

(۲۵۸۸) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حاد بن زید ٤٥٨٨ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نے بیان کیا،ان سے ایوب نے ،ان سے ابن الی ملیک نے کہ عبداللہ بن حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، تَلاَ: ﴿ إِلَّا الْمُسْتَضَّعَفِينَ عَبَاسَ ثُلَّاكُما نِهُ آيت: ﴿ إِلَّا الْمُسْتَضَّعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ وَالْوِلْدَانِ ﴾ قَالَ: كُنتُ وَالْوِلْدَانِ ﴾ كى الأوت كى اور فرمايا كميس اور ميرى والده بعى ان لوكول میں کے تھیں،جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور رکھا تھا۔اور ابن عباس ڈالٹھُئا ہے أَنَا وَأُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ. [راجع: ١٣٥٧] وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَصِرَتْ: ضَاقَتْ روايت بكه حَصِرَتْ معنى مِن ضَاقَت ك ب "تَلُووْا "يعن تهارى

کِتَابُ التَّفْسِيْدِ کِتَابُ التَّفْسِيْدِ کِوَابِيان کِتَابُ التَّفْسِيْدِ کَابِيان کِتَابُ التَّفْسِيْدِ کَابِيان کِتَابُ التَّبُونِ کِي اللَّهُ اللَّ

زبانوں سے گوائی ادا ہوگی۔ اور ابن عباس ڈھٹھ کا سوا دوسرے مخف (ابوعبیدہ ڈھٹھ کے سوا دوسرے مخف (ابوعبیدہ ڈھٹھ کے کہا مر اغم کامنی جرت کا مقام۔ عرب لوگ کہتے ہیں راغمت فو میں گئی میں نے اپنی قوم والوں کوجمع کردیا۔" مَوْ فُوْ تَا" کے معنی ایک وقت مقررہ و۔

الله نے ان کے کرتو توں کے باعث انہیں الٹا مچھر دیا۔" این عباس مالٹنجنا نے

بارے میں دوگروہ ہو گئے ہو''اور نی کریم مَالْتَیْمُ نے فرمایا:'' بید بین طیبۂ

ہے۔ یہ خبافت کواس طرح دور کردیتا ہے جیسے آگ جا ندی کی میل مجیل کو

## بَابُ قُولِدٍ: فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِنَتَيْنِ وَاللَّهُ " پَيْرَتهِيں كيا ہوگيا ہے كہم مِنافقين كے بارے يُں دوگروہ ہوگئے ہو حالانك

﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِنَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَدَّدَهُمْ، فِثَةً جَمَاعَةً.

خَبُّ الْفِطَّةِ)). [راجع: ١٨٨٤]

بَابُ قُولِهِ:

الْمُرَاغَمُ: الْمُهَاجَرُ. رَاغَمْتُ: هَاجَرْتُ

قَوْمِي. ﴿ مَوْقُونًا ﴾ مُوَقَّتًا وَقَّتَهُ عَلَيْهِمْ

فرمایا كه أركسهم بمعنى بدّدهم ب فئة يني جماعت-( ۵۸۹) مجھ سے محد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے عندرادرعبدالرحمٰن ٤٥٨٩ \_ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ إِنْ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا نے میان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عدی نے، ان سے غُنْدَرٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْيَةُ، عبداللدين يزيد ف اوران سزيد بن ثابت رفاعة في آيت: "اورتمهيل عَنْ عَدِيُّ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيْدَ ، عَنْ زَيْدِ كيا ہوگيا ہے كہم منافقين كے بارے ميں دوفريق ہو مجتے ہو۔ ' محے بارے ابْن ثَابِتٍ: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِنَتَيْنِ ﴾ میں فر مایا کہ بچھ لوگ منافقین جو (اوپرے) نبی کریم مَثَالَیْمُ کے ساتھ تھے، رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مُكْلِكُمْ مِنْ جنگ احد میں (آپ کو چھوڑ کر) واپس آئے تو ان کے بارے میں أُحُدٍ، وَكَانَ النَّاسُ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ فَرِيْقٌ ملمانوں کی دو جماعتیں ہوگئیں۔ایک جماعت تو پیکہتی تھی کہ (یارسول يَقُوْلُ: اقْتُلْهُمْ. وَفَرِيْقٌ يَقُوْلُ: لَا فَتَزَلَتْ: الله!)ان (منافقین) سے قبال کیجئے اور ایک جماعت میر کہتی تھی کمان سے ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِنَتَيْنِ ﴾ وَقَالَ: قال ند کیجے۔اس پریہ آیت اتری کہ جہیں کیا ہوگیا ہے کہ منافقین کے ((إِنَّهَا طَيْبَةُ تُنْفِي الْحَبَّثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ

تشوج: جنگ احد کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوا کہ اس نے سے مسلمانوں اور جھوٹے مسلمانوں کو الگ الگ ظاہر کردیا۔ منافقین کھل کر سامنے آ گئے، جیسا کہ بعد کے واقعات نے ہملایا۔حضرت زید بن ثابت انصاری ڈائٹوئو نی کریم منافیظ کے کا نب ہیں ان کا شار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ مقدوین قرآن میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ خلافت صدیقی میں انہوں نے قرآن کریم کی کتابت بھی کی ہے اور قرآن پاک کو صحف سے حضرت عثمان ڈگائٹوئ کے زمانہ میں انہوں نے فقل کیا ہے۔ مدینہ طیبہ میں ۵۲ ہے میں وفات پائی ،کل ۵۲ ہرس کی عمر ہوئی۔ (رضی الله عنه وارضاہ)

دور کردی ہے۔''

#### باب: الله عزوجل كاارشاد:

﴿ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْعَوْفِ ''اور أنهيل جب كولى بات امن يا خوف كى بَهْتِى بتوبيات بهيلا ديت أَذَاعُوا بِهِ ﴾. أَفْسَوْهُ ﴿ يَسْتَنْبِطُونَهُ ﴾ يَسْتَخْرِجُونَهُ . بين 'اذَاعُوا كامتى مشهور كروية بين ـيَسْتَنْبِطُونَهُ كامتى ثَكَالَ لِية ـ محكم دلائل وبرابين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت أن لائن مكتب

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ تفبيركابيان

﴿ حَسِيمًا ﴾ كَافِيًا ﴿ إِلَّا إِنَاثًا ﴾ الْمَوَاتَ حَجَرًا ين حسينا كامعنى كافى ب-الله إنافات بهان چزي مرادين بقر أَوْ مَدَرًا وَمَا أَشْبَهَهُ ﴿ مَرِيدًا ﴾ مُتَمَرَّدًا . \_ من وغيره مريدًا كامنى شريد فَلْيُبَرِّكُنَّ ، بَتَّكه ع تكاب يعنى اس ﴿ فَلَيْنَتُّكُنَّ ﴾ بَنَّكُهُ قَطَّعَهُ. ﴿ قِيْلًا ﴾ وَقَوْلاً كوكاث والوقيلة اور قو لا دونول كايك بى معنى بين طبع كامعنى مهر وَاجِدٌ ﴿ طُبِعَ ﴾ خُتِمَ. کردی۔

### بَابُ قُوْله:

باب: ارشادِ بارى تعالى:

"اور جوکوئی کسی مسلمان کوجان بوجھ کرنتل کردے تو اس کی سز اجہنم ہے۔" ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾. (۲۵۹۰) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان ٠ ٤٥٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِياسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بِنُ النَّعْمَانِ ، قَالَ: کیا، کہا ہم ہے مغیرہ بن نعمان نے بیان کیا، کہامیں نے سعید بن جبیر ہے الماء انہوں نے بیان کیا کے عالمے کوفہ کا اس آیت کے بارے میں اختلاف سَمِغْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: اخْتَلَفَ ہوگیا تھا۔ چنانچہ میں ابن عباس اللہ اللہ کا خدمت میں اس کے لیے سفر فِيْهَا أَهْلُ الْكُوْفَةِ، فَرَحَلْتُ فِيْهَا إِلَى ابْن عَبَّاسِ فِسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ: نُزَّلَتْ هَلْتِهِ الآيَةُ: كر كے كيا اوران سے اس كے متعلق يو جھال انہوں نے فرمايا كرير آيت ''اور جوکوئی مسلمان کوجان بوجھ کرقتل کرے اس کی سزادوز خے۔'' نازل ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ موئی اوراس باب کی بیسب سے آخری آیت ہے اسے کسی دوسری آیت نے منسوخ نہیں کیاہے۔

[راجع: ٥٥٨٦] [مسلم: ٤١٥٥، ٢٥٥٧)

ابوداود: ٤٢٧٥؛ نسائيَّ: ١١٠٤، ٩٧٨٤]

هِيَ آخِرُ مَا نَزَلَ وُمَّا نَسَخَهَا شَيْءٌ.

تشبوج: بلاوجه برانسان کاخون ناحق بهت برا گناه بے قرآن مجدر نے ایسے خونی انسانوں کو بوری نوع انسانی کا قاتل قرار دیا ہے اور اسے بہت برا فسادی مجرم بتلایا ہے محرا کرینون تاحق کسی مؤمن مسلمان کا ہے تو اس قائل کوقر آن مجید نے ابدی دوزخی قرار دیا ہے جوقر آنی اصطلاح میں ایک تھین ترین اورآ خری سزاہے۔اس آیت کےمطابق حصرت ابن عباس ٹھائٹھئا قاتل مؤمن کی توبیقبول نہ ہونے کے قائل تھے ۔مگرسورہ فرقان میں ﴿ اللَّ مَنْ قاب وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ (٢٥/الغرقان: ٧٠) كتحت جمهوراس كي توبك قائل جير - والله اعلم بالمصواب، دوايت ميس خدكور بزرگ ترین تابعی سعیدین جبیر مینید کے حالات زندگی بدین:

بیسعیدین جبیراسدی کوفی ہیں جلیل القدر تابعین میں ہے ایک بیہھی ہیں۔انہوں نے ابومسعود،ابن عباس،ابن عمر،ابن زبیراورانس دخائیتم ے علم حاصل کیا اور ان سے بہت لوگوں نے۔ ماہ شعبان ٩٥ ھ میں جبکدان کی عمر انجاس سال کی تقی جاج بن پوسف نے ان کوئل کرایا اورخود حجاج رمضان میں مرااور بعض کے نزد کی ای سال شوال میں اور بون بھی کہتے ہیں کدان کی شہادت کے چید ماہ بعد مرا۔ ان کے بعد حجاج کسی کے تل پر قادر نہیں ہوا کیونکہ سعید نے اس کے لیے بدوعا کی تھی۔جبکہ جاج ان سے خاطب ہو کر بولا کہتم کو کس طرح تمل کیا جائے ، میں تم کو ای طرح قتل کروں گا۔ سعيد بولے كدار جاج إنوابناتل مونا جس طرح جات وہ بتلا اس ليك كدالله كاتم اجس طرح توجه كوتس كرے كالى طرح أخرت ميس منين جھ كوتل كرون كا - جاج بولاكركياتم جا بي موكمين تم كومعاف كردون؟ بوسك كه الرعنوواقع مواتوه الله كي طرف سے موكا اور باتو اتو اس ميس تيرے ليے كوئى براءت وعذر شیں جاج میں کر بولا کہ ان کو لے جا وَ اور کِسَ کرڈ الو ۔ پس جب ان کو درواز و سے باہر نکالا تو ہنس پڑے ۔ اس کی اطلاع حجاج کو پہنچا گی گئی تو<sup>۔</sup> تھم ویا کدان کوواپس لاؤ، لہذا واپس لایا حمیا تواس نے پوچھا کداب ہنے کا کیا سبب؟ بولے کہ جھکواللہ کے مقابلے میں تیری بیبا کی اور اللہ تعالیٰ کی

كِتَابُ التَّفْسِيْدِ \$ 105/6 كَانَ التَّفْسِيْدِ كَانِيان

تیرے مقابلے میں طم وہر وہاری پر تجب ہوتا ہے۔ تجائے نے بین رحم ویا کہ کھال بچھائی جائے گئی گئی گھر کھم دیا کہ ان کوٹل کر دیا جائے۔ اس کے بعد سعید بن جیر نے فرایا کہ ﴿ وَ رَجُھِی َ لِلَّذِی فَطَوَ السَّمَاوَاتِ وَالاُوْصَ حَنِیْفًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشُورِ کِیْنَ ﴾ (۲/الانعام: 2) لینی دسمیر نے اپنار فی سب سے موثر کراس اللہ کی طرف اللہ کے جو خاتی آسان وز مین ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے تیس '' تجائی نے بین کر کھر دیا کہ ان کو قبلہ کی خالہ اللہ کے موالی اللہ کے موالی اللہ کا موالی کھر دیا گئی ہوئی آگو افقی ہوئی اللہ ہوئی ہے ہے ہوئی کہ مرک بل اوندھا کردیا جائے سعید نے فر مایا: ﴿ وَمَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ مُولِدُ اللّٰهُ اللّٰهِ مُولِدُ اللّٰهُ اللّٰهِ مُولِدُ اللّٰهُ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهِ مُؤْلِدُ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ وَمَا کُولِ اللّٰهِ وَمَا کُولِ اللّٰهِ مُولِدُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمَا کُولِ اللّٰهِ وَمَا کُولِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمَا کُولُولُ اللّٰهِ وَمَا کُولُولُ اللّٰهِ وَمَا کُولُولُ اللّٰهِ وَمَا کُولُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ وَمَا لَمُ اللّٰهِ وَمَا لَمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

### **باب:**الله تعالى كاارشاد:

"اور جوتمهين سلام كرے اسے بين كهدديا كروكدتو تو مؤمن بى مبين -" السَّلْمُ اور السَّلَمُ اور اَلسَّلَامُ سبكالي بى معنى --

( ٣٥٩١) مجھ سے علیٰ بن عبدالله مدین نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیدنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیدنہ نے بیان کیا، ان سے عمل منے اور ان سے اور ان سے عمل من بیان کیا گئا نے آیت ' اور جو تہیں سلام کرتا ہوا سے بیمت کہا کرو کہ تو

این عباس فی این کا آیت ' اور چوشهیں سلام کرتا ہوا سے بیمت کہا کروکہ تو تو مؤمن ہی نہیں ہے' کے بارے میں فرمایا کہ ایک صاحب (مرواس نامی) اپنی بکریاں چرارہے سے ایک مہم پرجاتے ہوئے پچھ مسلمان انہیں ملے تو انہوں نے کہا ''السلام علیک' کین مسلمانوں نے بہانہ خور جان کر

علی و امہوں نے بہا اسلام یم میں ملما وں سے بہانہ وربوں ر انہیں قبل کردیا اور ان کی بحریوں پر قبضہ کرلیا۔ اس پر الله تعالیٰ نے بیآ یت ا نازل کی تقی آخرآ یت "عرض الحیاة الدنیا" اس سے اشارہ انہی

كريوں كى طرف تھا۔ بيان كيا كما بن عباس رُكُانُهُنان "السلام" قراكت كى ہے۔ مشہور قرائت بھى يہى ہے۔

قشوں: روایت میں ندکورسفیان توری مُیشانیہ حدیث کے بہت بڑے عالم اور زاہد وعابد وثقد تنے۔ائمہ حدیث اور مردح العلوم بنتے ،ان کا شار بھی ائمہ مجتمدین میں ہے۔قطب اسلام ان کوکہا گیا ہے۔ 99 صیس پیدا ہوئے اور ۲۱ احیس بصر ویس وفات پائی۔

ماس: (الله سبحانه وتعالى كافرمان)

بَابُ قُوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَقُوٰلُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ

مُؤْمِناً) السَّلَمُ وَالسَّلَامُ وَاحِدٌ. ٤٥٩١ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِهِ، غَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَلِا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾. قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ فِيْ

عُنَيْمَةِ لَهُ فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غُنَيْمَتُهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيْ ذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿عَرَضَ الْحَيَاةِ اللَّهُ فِيْ ذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿عَرَضَ الْحَيَاةِ

اللَّانُيَا﴾ تِلْكَ الْغُنَيْمَةُ. قَالَ: قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ السَّلَامَ. [مسلم: ٤٨٥٧؛ ابوداود: ٣٩٧٤]

·

باب:

كِتَابُ التَّفْسِيْدِ \$ 106/6 كَانَ مِنْ الْمُوْمِنِينَ وَغُرُونَ الْمُوانِينَ الْمُوْمِنِينَ وَغُرِينَ الْمُومِنِينَ وَغُرِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّم

﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [غَيْرُ "ايمان والول من سے (بلاعذر گروں من) بي رہ والے اور الله ك أُولِى الصَّرَدِ] وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ﴾ راه من (اپناول اور جانوں كساتھ) جهادكرنے والے برابز ميں مو سكة "

قشوج: کینی ایمان والوں میں سے (بلاعذر گھروں میں) بیٹھر ہے والے اور اللہ کی راہ میں اپنایال اور اپنی جان سے جہاد کرنے والے بر ابزئیس موسکتے''

مروويس بهت يزافرق ب، جتنافرق آسان اورز مين من ب\_

209۲ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، (۲۵۹۲) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ قال: حَدَّثَنِیْ إِبْرَاهِیْمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ صَالِح سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے صالح بن کیان نے، ان سے ابن کیْسَان، عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ: حَدَّثَنِیْ ابن شہاب نے اور ان سے ہل بن سعد ساعدی نے بیان کیا، انہوں نے ابن کیْسَان، عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ: حَدَّثَنِیْ ابن شہاب نے اور ان سے ہل بن سعد ساعدی نے بیان کیا، انہوں نے

بو السَّاعِدِي، أَنَّهُ رَأَى مَرْوَانَ مروان بن عَمَّم بن عاص كوم عبر مين و يكها (بيان كياكه) پير مين ان ك

﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ والع برابرنيس موسكة ـ "ابحى آپ يه آبت لكهوا بى رب تق كرعبرالله والمُعجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمُ بن ام كمتوم والنّوا الرعض كيا: الله كاتم ايارسول الله! اكر مين جهاد

مَكْتُوم وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيْ قَالَ: يَا رَسُولَ مِن رُكَ كُرَكَ لَا تَدْيَا تَوْيَقِينا جَهَاد كُرَا وه انده عَظَالَ إِلَّهِ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي اللَّهِ فَي عَلَيْهِ فَي اللَّهِ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهُ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَلَا وَمِنْ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ

اللَّهِ! وَاللَّهِ لَوْ أَسْتَطِيْعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ اين رسول پردی اتاری آپ کی ران میری ران پرخی (شدت دی کی وجه \_ وَكَانَ أَعْمَى - فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُو لِهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا مُنْ اللَّهُ عَلَى مَا مُنْ اللَّهُ عَلَى رَسُو لِهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى مَا مُنْ اللَّهُ عَلَى مَا مُنْ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا مُنْ اللَّهُ عَلَى مَا مُعْمَى اللَّهُ عَلَى مَا مُنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَا مُنْ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى مَا مُنْ اللَّهُ عَلَى مَا مُنْ اللَّهُ عَلَى مَا مُنْ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ اللْمُنْ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِيْ، فَنَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى يَكَفِيت ثُمّ مِولَى اور الله تَعَالَىٰ نَے "غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ" كَ الفاظ خِفْتُ أَنْ تُرَضَّ فَخِذِيْ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، نازل كيـ

فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ غَيْرُ أُولِي الصَّورِ ﴾ [راجع: ٢٨٣٢] تشويج: لين جولوگ معذور مين وه اس عم سے مشقل مين ان لفظول كارنے سے عبدالله بن ام مكتوم والفئ كواوردوسر سے معذورلوگول كولى بوكى كدان كامرت بجابدين سے تمثيل ہے۔البتہ جولوگ قدرت ركھ كرجادنہ كريں وہ بابدين كادرج ثيس ياسكتے۔

209٣ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٣٥٩٣) م حفص بن عرف بيان كياء كها بم عشعب في بيان كياء فم فن أبي إسحاق، عن البَوَاءِ قَالَ: ان سے ابواسحاق في اور ان سے براء بن عازب والله في نورسول لما نَزَلَتْ: ﴿ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِيْنَ " نازل بولى تورسول لمَوْمِنِيْنَ " نازل بولى تورسول المُمُؤْمِنِيْنَ " دَعَارَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللْ اللَّهُ مِنْ اللللْ اللللْ اللللِّهُ مِنْ اللللْ اللَّهُ مِنْ اللللْ اللللْ الللَّهُ مِنْ مِنْ الللللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ الللللْ اللللْ اللللْ الللللْ اللللْ اللللْ الللللْ اللللْ الللللْ الللللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ الللللْ اللللْ الللللْ اللللْ اللللْ اللللْ اللللْ الللللْ الللللْ اللللْ اللللْ اللللْ الللللْ اللللْ الللللْ الللللْ الللللْ الللللْ اللللللْ الللللْ الللللْ الللللْ اللللْ اللللْ الللللْ الللللْ اللللْ الللللِلْ الللللْ الللللْ الللللْ اللللْ الللللْ الللللْ ال

**€** 107/6 **≥** كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

آیت لکھ دی۔ پھرعبداللہ بن ام مکتوم الله الله عاضر ہوئے اور اینے تابینا فَجَاءَ ابْنُ أُمُّ مَكْتُومٍ فَشَكَا ضَرَارَتُهُ، فَأَنْزَلَ مونے كاعذر بيش كيا، تو الله تعالى في "غَيْر أولى الضَّرَرِ" كالغاظ اللَّهُ ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ [راجع: ٢٨٣١] اورنازل کئے۔

تشويج: جس معدورين كاستفاموكميا-آيت مس مجابدين اوريير سنه والول كاذكرتها كدوه برابزيس موسكة مكر جولوك معدورين وه قالمل

معافی ہیں۔

(٢٥٩٣) بم سے محد بن يوسف نے بيان كيا،ان سے اسرائيل نے بيان ٤٥٩٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ كياءان سے ابواسحاق نے بيان كيا اوران سے براء بن عازب رفائنكانے إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، بان كياكم جب آيت "لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" نازل غَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ موئى تونى اكرم مَنَا لَيْكُم ن فرماياك "فلال (يعنى زيد بن ثابت والله )كو الْمُوْمِنِينَ ﴾ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ: ((أُدْعُوا فُلَانًا)). بلاؤ '' وہ اپنے ساتھ دوات اور مختی یا شانہ کی ہڈی لے کر حاضر ہوئے تو فَجَاءَهُ وَمُعَهُ الدَّوَاةُ وَاللَّوْحُ وَالْكَتِفُ

آپ مَالَيْظِم فِي مِن الْمُؤمِن الله ولايستوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤمِنِينَ نَقَالَ: ((اكْتُبُ ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ" ابن ام مُتوم واللهُ في عَجوني الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ﴾)). اكرم مَا الله على مع يحييه موجود تقى عرض كيا: يارسول الله! ميس نامينا مول-وَخَلْفَ النَّبِيِّ مُثْلِثُكُمُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ: يَا

چنانچه و بین اس طرح آیت نازل مولی: "لَایستوی الْقَاعِدُونَ مِنَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّا ضَرِيرٌ . فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا: ﴿ لَا الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ"-يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ﴾.

[راجع: ۲۸۳۱]

تشوج: آیت کا ترجمہ یمی ہے کہ سوائے معذور لوگوں کے جہاد سے میٹھ رہنے والے اور جہاد میں شرکت کرنے والے مؤمنین برا برمیس ہوسکتے۔ مجامدين في سبيل الله كادرجه بهت بلندي-

(۵۹۵) ہم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا، کہا ہم کوہشام نے خردی، انہیں ابن جرتج نے خبردی (دوسری سند) امام بخاری نے کہا اور مجھ سے اساق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدالرزاق نے خبردی، کہا ہم کوابن جریج فردی، کہا ہم کوعبد الكريم فخبردى، انہيں عبد الله بن حارث كے غلامقسم فخردى اورانبيس ابن عباس والمهاف فردى كه "لا يستوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ "عاشاره الله الوكول كى طرف جوبدر

أُخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أُخْبَرَهُم ؛ح: قَالَ: وَحَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ قَالَ: أُخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْكَرِيْمِ، أَنَّ مِقْسَمًا، مَوْلَى عَبْدِاللَّهِ ابْن الْحَارِثِ أُخْبَرُهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أُخْبَرُهُ: میں شریک تھے اور جنہوں نے بلاکسی عذر کے بدر کی لڑائی میں شرکت نہیں ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ عَنْ کی تھی، وہ دونوں برابزہیں ہوسکتے۔ بَدْرٍ وَالْخَارِجُوْنَ مِنْ بَدْرٍ.[راجع: ٣٩٥٤]

٥٩٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُؤْسَى، قَالَ:

**₩** 108/6 € تفيركابيان

تشريع: يشان زول كامتبارى بورند حكم عام بجو بميشك لي ب-

#### بَابُ قُولِهِ:

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَاتِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمُ قَالُوا فِيهُم كُنتُم قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي

الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا) الآيةَ.

أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ بَعْثُ فَاكْتُتِبْتُ فِيْهِ، فَلَقِيتُ

عِكْرِمَةً مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَنَهَانِي

عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْي، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ

عَبَّاسِ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوا مَعَ

الْمُشْرِكِيْنَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَى

رَسُوْلِ اللَّهِ مُؤْلِثًا كَأْتِي السَّهُمُ فَيُرْمَى بِهِ،

فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ،

فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَاثِكَةُ

ظَالِمِي أَنْفُسِهِمُ ﴾ الآيَةَ. رَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ

**باب:** ارشادِ بارى تعالى:

"بيشك ان لوگول كى جانيس جنهول نے اپنا اوپرظلم كرر كھاہے۔ (جب،) فرشة قبض كرتے بين توان سے كہتے بين كرتم كس كام ميں تھے؟ وہ بوليس مے ہم اس ملک میں بے بس کزور تھے۔ فرشتے کہیں مے کہ کیا اللہ کی سرزمین فراخ نتھی کہتم اس میں جمرت کر جاتے۔''

تشويج: باوجود طاقت كي جن لوكول نے مكه سے جرت ندى ،ان كے بارے ميں بيآيت نازل بوئى، آكے كروروں كواس سے متثني كرديا كيا۔ ٤٥٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِىءُ،

(۲۵۹۲) ہم سے عبداللہ بن بزید مقری نے بیان کیا، کہا ہم سے حیوہ بن قَالَ: حَلَّتُنَا حَيْوَةُ، وَغَيْرُهُ، قَالَا: حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ شری وغیرہ (ابن لہید ) نے بیان نے کیا، کہا کہ ہم سے محمد بن عبد الرحلٰ عَبْدِالرَّحْمَن أَبُو الأَسْوَدِ، قَالَ: قُطِعَ عَلَى الوالاسودف بيان كيا، كها كمال مدين كو (جب مكم من عبد الله بين زبير والنافية کی خلافت کا دورتھا) شام والوں کے خلاف ایک فوج نکا لینے کا حکم دیا حمیا۔ اں فوج میں میرانا م بھی لکھا حمیا تو ابن عباس کیا تھٹنا کے غلام عکرمہ ہے میں ملا اور انہیں اس صورت حال کی اطلاع کی۔انہوں نے بردی سختی کے ساتھ ال مصمنع كياا ورفر مايا كه مجھے ابن عباس والنجئانے خبر دي متن كر كھے مسلمان مشركين كے ساتھ رہتے تھے اور اس طرح رسول اللہ كے خلاف إن كى زیادتی کاسبب بنتے ، پھر تیرآ تا اور وہ سامنے پڑجاتے تو انہیں لگ جاتا اور اس طرح ان کی جان جاتی یا تلوارے (غلطی میں) انہیں قتل کردیا جاتا۔ اس پراللدتعالى نے بيآيت نازل فرمائي "بيتك ان لوگوں كى جان جنہوں نے اپ او پرظلم کر رکھا ہے (جب) فرشتے قبض کرتے ہیں'' آخرآیت

أَبِي الْأَسْوَدِ. [طرفه في: ٧٠٨٥] تك -اس روايت كوليف بن سعد نے بھى ابواسود سفقل كيا ہے۔ تشويج: اس معلوم ہوا كماسلام اورمسلمانوں كے فلاف كسى مسلمان كے ليے دشمنوں كى فوج ميں بحرتى ہوتا جائز نہيں ہے۔

## باب الله تعالى كارشاد:

''سوائے ان انتہائی کمز در مردوں اورعورتوں اور بچوں کے جونہ کوئی تدبیر ہی كرسكت بين اورندكوكي راه يات بين كه جرت كرسكين "

## بَابُ قُولِه:

﴿ إِلَّا الْمُسْتَضُعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُونَ حِيْلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ ئىيلا).

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

٤٥٩٧ حَدِّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ،

عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ ﴾ قَالَ: كَانَتْ أُمِّي

مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ. [راجع: ١٣٥٧]

مرزارتے رہے،ان ہی کے بارے میں بیآیت نازل ہو کی۔

#### بَابُ قُولِهِ:

﴿ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾.

تشريج: آيت كاتعلق يجيوا فيضمون عى ب-

٩٨ ٥٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَالُ،

عَنْ يَخْيَى، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةً، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ مَكْلَكُمْ يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذْ قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) . ثُمَّ قَالَ

قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ : ((اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ، اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ نَجِّ

الْوَلِيْدِ بْنَ الْوَلِيْدِ، اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَّ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِي يُوسُفَ)).

[راجع: ٧٩٧] [مسلم: ١٥٤٣]

کو خاص طور پر بخت نقصان پہنچایا تھا۔اس سے معلوم ہوا کہ جو کا فرمسلمانوں کوستا کمیں ان پر قبط اور بیاری کی بدد عاکر نا درست ہے۔

## بَابُ قُولِهِ تَعَالَى:

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطِرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتكُمْ ﴾.

٤٥٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ،

(42 مس) ہم سے ابوالعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زیدنے بیان

كيا، ان سے ايوب ختياني نے ، ان سے عبدالله بن الى مليكه نے اور ان ے ابن عباس بل الله الله المستضعفين "كمتعلق فرمايا كممرى

مان بھی ان ہی لوگوں میں تھیں جنہیں اللہ نے معذور رکھا تھا۔

تشویج: شروع اسلام میں مکہ ہے جرت کر کے مدینہ پنچنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ پھے کمزور لوگ جمرت ندکر سکے اور مکہ بی میں مصیبتوں کی زندگی

#### باب:رب كريم كاارشاد:

"توبیلوگ ایسے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کردے گا اور اللہ تو بڑا یہی معاف كرنے والا اور بخش دينے والا ہے۔'

( ۵۹۸) ہم سے ابولئیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا،ان سے کی بن الی کثر نے بیان کیا،ان سے ابوسلمنے بیان کیا اوران سے ابو ہریرہ وہ النظ نے بیان کیا کہ نبی کریم منافیظ نے عشاء کی نماز مين (ركوع سے اٹھتے ہوئے)سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه كَها يُحرىجده مين جانے سے پہلے بیدعا کی:"اے اللہ اعیاش بن الی ببعد کو نجات دے۔ اے اللہ! سلمہ بن ہشام کونجات دے۔اے اللہ! ولید بن ولید کونجات دے۔اے اللہ کمزورمومنوں گو نجات دیے۔اے اللہ! کفارمفرکو پخت سزا

دے۔اے اللہ انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کرجیسی پوسف مَلْیَقِا کے زمانے مين قط سالي آ ئي تقي-''

تشوج: نی کریم مُنَافِیْن کی وعا کزورمسلمانوں کے لیتھی جو کم میں مجینے رہ کئے تتے مضرقبیلہ کے لیے بدوعااس واسطے کی کرانہوں نے مسلمانوں

### **باب:**ارشادِبارى تعالى:

''اورتمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر تمہیں بارش سے تکلیف مور بی ہو یاتم بیار ہوتوا پے ہتھیارا تار کرر کھدو۔''

(4099) ہم سے ابوالحن محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو

كِتَابِ التَّفْسِيُ تفيير كابيان (110/6) € ☆

قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: جائ بن محمداعور فے خردی،ان سے این جریج نے بیان کیا، انہیں یعلی بن مسلم نے خبردی، انہیں سعید بن جبیر نے اوران سے عبداللد بن عباس دافتہ أُخْبَرَنِيْ يَعْلَى، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَّى مِنْ مَطَرٍ أَوْ ف آيت: "إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّنْ مَّطُر أَوْكُنْتُمْ مَّرْضَى " كَسلط میں بتلایا کہ عبدالرحمٰن بن عوف راللفۂ زخی ہو مگئے تھے، ان کے متعلق میہ كُنتُمْ مَرْضَى ﴾ قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنَ بْنُ عَوْفٍ آیت نازل ہوئی۔ كَانَ جَرِيْحًا.

تشويج: آيت يس مجابدين كوتاكيدكي كئ ہے كدو كى وقت بحى غفلت زوه ند بول \_ مروقت بتھيار بند بوكر رہيں بال كى وقت كوئى تكليف لاحق ہوجائے تواس حالت میں ہتھیار کوا تار کر رکھ دینا جائز ہے۔ بیصرف قرآنی ہدایت ہی نہیں بلکہ اقوام عالم کی فوجوں کا ایک بے حدضروری ضابطہ ہے۔

#### باب: الله عزوجل كاارشاد:

﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمُ " ' الوكآب سے عورتوں كے بارے ميں مسلم علوم كرتے ہيں، آپ كهد دیں کہ الله تهمیں عورتوں کی بابت تھم دیتا ہے اور و چھم وہی ہے جوتم کو قرآن

ميں ان ينتم كركوں كے حق ميں سايا جاتا ہے جن كوتم پوراحق نہيں ديتے ۔'' (۲۷۰۰) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسام محاد بن اسامدنے بیان کیا، کہاہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والدنے اور ان سے عائشہ زاتھا نے آیت ' لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ ما تکتے ہیں۔آپ کہدیس کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں (وبى) نوى ديتا إن آيت ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ تك انہوں نے بیان کیا کہ بیآ یت ایس مخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ اگر اس کی پرورش میں کوئی میتم لڑ کی ہوا در اس کا ولی اور وارث بھی ہولڑ کی اس کے مال میں بھی حصددار ہو۔ یہال تک کہ تھور کے درخت میں بھی۔اب

وہ خص خوداس لڑی سے نکاح کرنا جاہے، کیونکداسے یہ پہند نہیں کہ کی دوسرے سے اس کا تکاح کردے کہوہ اس کے مال میں حصہ دار بن جائے، جس میں لڑی حصددارتھی،اس وجدے اس لڑکی کاکسی دوسر فی حض سے وہ

نکاح نہ ہونے دے توالیے فض کے بارے میں بیآیت نازل ہو کی تھی۔

تشويج: وهخص خورجى واجى مهر پراس الركى ب نكاح نه كرے بلكه مهركم دينا جا ہے تواليے زياح سے الله نے منع فرمايا اور يتحم ديا كه الرتم بورے پورے مہر پراس سے نکاح کرنا نہ جا ہوتو و دس شخص ہے اسے نکاح کرنے ہے تنے نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ حضرت جابر ڈٹاٹٹٹ کی ایک چپری بہن تھی ، بد صورت وحفرت جار ملافتن خوداس سے نکاح کر نائیس جائے تھے،اور مال اسباب کے خیال سے یہ بین چاہتے تھے کہ کوئی دوسر افخض اس سے نکاح

بَابُ قُولِهِ:

فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النَّسَاءِ). ٠ - ٤٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

أَبُوْ أُسَامَةً، قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً: أُخْبَرَنِيُ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ: ﴿ وَيَسْتَفُتُونَكُ فِي النَّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيْهِنَّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ:

﴿ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ . قَالَتْ: هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيْمَةُ، هُوَ وَلِيُّهَا

وَوَارِثُهَا، فَأَشْرَكَتُهُ فِيْ مَالِهِ حَتَّى فِي الْعِذْق، فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا، فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ بِمَا شَرِكَتُهُ

فَيَعْضُلُهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ. [راجع: ٢٤٩٤]

[مسلم ز٢٥٣٧]

تفبيركابيان

كِتَابُ التَّفْسِيرِ

كرے كيونكه وہ اس كے مال كا دعوىٰ كرے گا۔اس وقت بيآيت نازل ہوئی۔آيت سے صاف ظاہر ہے كەصنف نازك كاكسى بحى تتم كا نقصان شريعت

مِن تخت نالبند ہے۔

باب:ارشادِ بارى تعالى:

بَابُ قُولِه: ﴿ وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ

"اورا كركسى عورت كواي شومرى طرف سے ظلم وزيادتى يا بر وغبتى كا خوف ہوتو ان کو ہا ہمی صلح کر لینے میں کوئی گنا و نہیں کیونکہ صلح بہتر ہے۔ إِغْرَاضًا ﴾ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ شِقَاقٌ ﴾: ابن عباس ولفينها نے كها (آيت ميس) "شِيقَاق" كے معنى فساد اور جھرا

تَفَاسُدُ ﴿ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ﴾ هَوَاهُ فِي الشَّىٰءِ يَحْرِصُ ﴿كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ لَا هي

--"وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّعَّ" برنْس كواني فاكد كالله موتا ہے۔ "کَالْمُعَلَّقَةِ" لَعِن نه تو وه بيوه رہے اور نه شوہر والی مو-

أَيُّمْ وَلَا ذَاتُ زَوْجِ ﴿ لُشُوزًا ﴾: أَلُبُغْضُ.

"نُشُوزُا" بمعنى البُغضُ عدوات كمعنى مي ب-(۲۲۰۱) ہم مے محد بن مقاتل نے بیان کیا ، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک نے

٤٦٠١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خردی، کہا ہم کو ہشام بن عروہ نے خردی، انہیں ان کے والد نے اور ان عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ ے عائشہ رہائیں نے آیت ''اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ: ﴿ وَإِن امْوَأَةٌ خَافَتُ مِنْ

زيادتى يابرغبتى كاخوف مؤ كمتعلق كهاكمايامردجس كماتهاى كى بُعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾. قَالَتِ الرَّجُلُ بيوى رہتي ہے، كين شو ہركواس كى طرف كوئى خاص توجنہيں، بلكدوه اسے جدا تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا

كردينا جابتا ہے، اس يرعورت كبتى ہے كه ميس اينى بارى اور اپنا (نان ونفقه)معاف كردي مون (تم مجصطلاق نددو) تواليي صورت كمتعلق

يُرِيْدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِيْ فِي حِلٍّ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ. [راجع: ۲۲۵۰]

بَابُ قُولِهِ:

[الانعام: ٣٥] سَرَبًا.

بيآيت نازل ہو كي۔ تشویج: میان بوی اگر سلی کر کے کوئی بات تھر الیں تواس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ شانا بوی اپنی باری معاف کردے یا اور کوئی بات پڑجائے۔

## باب: الله تعالى كاارشاد:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ "بيشكمنافقين دوزخ كسب سے نجلے درج ميں ہول مح-"اين

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَسْفَلَ النَّارِ، ﴿ نَفَقًا ﴾ عباس لِحَالَ اللَّهُ الدَّدْكِ الْاسْفَل "عمرادجهم كاسب علي ا ورجه إورسورة انعام من 'نفَقًا" بمعنى سَرَبًا ليني سرنك مراد ب-

ہے۔دوزخ کے سات طبقے ہیں جہنم ، ویل ، حطمہ ، سیر ، سعر ، جیم اور ہاوید ۔ پس منافق درک اسفل لینی ہاویہ میں ہوں گے۔وہ دوزخ کی تہدیں آگے كصندوتول يس مول كے جوان پرد كھتے مول كے \_ (ابن جري)

٤٦٠٢ حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ حَفْصٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٢٠٢٣) بم عمر بن حفص نے بیان کیا، کہاان سے ان کے باپ نے أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يان كيا، ان عامش في بيان كيا، كما كم محص ابراميم في ليان كيا، -

الِكِتَابُ التَّفْسِيْرِ ﴿ 112/6 ﴾ ﴿ 112/6 ﴾ ﴿ المَانِينَ التَّفْسِيْرِ المَّالِينَ التَّفْسِيْرِ المَانِينَ المَّالِينَ المُعْلِقِينَ المَّالِينَ المَّالِينَ المَّالِينَ المُعْلِقِينَ المُعْ

إِبْرَاهِيْمُ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: كُنَّا فِي حَلْقَةِ ان سے اسود نے بیان کیا کہ ہم عبدالله بن مسعود راللي كے حلقه درس میں عَبْدِاللَّهِ فَجَاءَ حُذَيْفَةُ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا، بیٹے ہوئے تھے کہ حذیفہ والنفؤ تشریف لائے اور ہارے پاس کھڑے فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَ النَّفَاقُ عَلَى قَوْم ﴿ مُوكُر سلام كيا \_ پُركها نفاق مِن وه جماعت مبتلا موكى جوتم مِن سے بهتر تقی \_ اس پراسود ہولے: سجان اللہ! اللہ تعالیٰ تو فر ما تا ہے کہ''منافق دوز خ کے خَيْرٌ مِنْكُمْ. قَالَ الأَسْوَدُ: سُبْحَانَ اللَّهِ اإِنَّ سب سے نچلے درج میں مول گے۔" عبداللد بن معود داللہ مسكرانے اللَّهَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّالِ﴾ فَتَبَسَّمَ عَبْدُ اللَّهِ، وَجَلَسَ لَكَ اورحذيف وللشُّؤُ مجد كون مِن جاكر بيره كار الله بن معود ذالفي الم مح اورآب كے شاكر دبھي ادهر ادهر علے كے ، پھر حُذَيْفَةُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَامَ عَبْدُاللَّهِ فَتَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ، فَرَمَانِني بِالْحَصَا، فَأَتَيْتُهُ حَديفه وَالْتَيْ نِي مِحْدِ رِكُلُري سِيكُي (يعني مجھ و بايا) مين حاضر بوگيا تو كها کہ جھےعبداللہ بن مسعود واللفظ کی بنسی پر جیرت ہوئی حالا نکہ جو کچھ میں نے فَقَالَ حُذَيْفَةُ: عَجِبْتُ مِنْ ضِحْكِهِ، وَقَدْ عَرَفَ مَا قُلْتُ، لَقَدْ أَنْزِلَ النَّفَاقُ عَلَى قَوْمِ کہاتھااہے وہ خوب جمحتے تھے۔ یقیناً نفاق میں ایک جماعت کو مبتلا کیا گیا تھا جوتم سے بہتر تھی ،اس لیے کہ پھر انہوں نے توبر کرلی اور اللہ نے بھی ان كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ، ثُمَّ تَابُوا فَتَابَ اللَّهُ ک توبه قبول کرلی۔ عَلَيْهم.

تشوجے: اسودکویی تعب ہوا کہ بھلامنا فق لوگ ہم مسلمانوں ہے کیونکر بہتر ہو سکتے ہیں۔ حذیفہ ڈٹائٹنز کا مطلب ریتھا کہ وولوگ تم ہے بہتر تھے۔ لیمن محابہ ٹٹائٹنز کے قرن میں تھے تم تابعین کے قرن میں ہو۔ وہ نفاق کی وجہ سے خراب ہو گئے۔ دین سے پھر گئے ، مگر وولوگ جنہوں نے تو ہہ کی ووعنداللہ معبول ہو گئے۔

#### **باب:**الله تعالى كاارشاد:

''یقیناً ہم نے آپ کی طرف دی بھیجی ایسی ہی دی جیسی ہم نے نوح اور ان کے بعد والے نبیول کی طرف بھیجی تھی اور ہم نے ابراہیم اور اساعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولا داور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پردمی کی''آخرآیت تک۔

(۳۱۰۳) ہم سے مسدو بن مسر ہدنے بیان کیا، کہا ہم سے کی نے بیان کیا، ان کیا، ان سے مفیان توری نے بیان کیا، ان سے اعمش نے بیان کیا، ان سے ابووائل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رفی تیز نے کہ نبی کریم مثل تیز م

ے ابودائل نے اوران سے عبداللہ بن مسعود ولی تنظ نے کہ بی کریم ملی تنظیم کے اسلامی میں میں ہے۔'' فیر مایا:'دکسی کے لیے مناسب نہیں مجھے یونس بن متی سے بہتر کہے۔''

الْمِنِ مَتَّى)). [راجع: ٢١ ٣٤] تشويج: آيت كمطابق صديث من بهي حفزت ينن عَالِيًا كاذكر يهي وجمطابقت ب-

٤٦٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٣٢٠٣) بم مع مربن سنان في بيان كيا، انهول في كها بم مع في في في

بَابُ قُولِهِ:

٤٦٠٣ حَلَّثَنَا مُسَلَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ

سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِيْ

وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قَالَ:

((مَا يَنْبَغِيُ لِأَحَدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسُ

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَيُونُسَ

\$113/6

كِتَابُ التَّفْسِيْدِ

فَلَيْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالٌ، عَنْ عَطَاءِ بن بيان كياءان سے الل في بيان كياءان سے عطاء بن يبار في اوران سے سَاد، عَنْ أَنِي هُرَنَةً، عَنِ النَّمِّ مَعْلَيْهُمْ قَالَ: ابو مِريه وَلَيْنَ فِي بيان كياكه في كريم مَثَالِيْتِمْ فَوْمَانِ: " بومريه وَلَيْنَ فِي بيان كياكه في كريم مَثَالِيْتِمْ فَوْمِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ ا

يَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مَا لَكَةَ قَالَ: ابو جريره رَثَالَّمَةُ فَ بيان كياكه بى كريم مَنْ الْيَوْمُ فَ فَرَمَا يَا: " ( ( مَنْ قَالَ: أَنَا حَيْدٌ مِنْ يُونُسَ بَنِ مَتَى فَقَدُ كهيں يوس بن مَن هے بہتر جول اس في جموث كها - "

كُذُبُ). [راجع: ٢٤١٥]

تشريج: يآپ كى كمال تواضع اور كرنفسى اورا خلاق فاضله كى بات بورندالله في كوسب انبيار فوقيت عطافرما كى ب-لاشك فيد

#### بَابُ قُولُه:

#### باب: ارشاد بارى تعالى:

"دلوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں فتوئی پوچھتے ہیں، آپ کہددیں کہ
اللہ تہمیں خود کلالہ کے بارے میں تھم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص مرجائے
کہاس کے کوئی اولا دنہ ہواور اس کی ایک بہن ہوتو اس سے بہن کواس کے
ترکہ کا آ دھا ملے گا اور وہ مردوارث ہوگا اس (بہن کے کل ترکہ) کا اگر اس
بہن کے اولا دنہ ہو۔" کلالہ اسے کہتے ہیں جس کا باپ اور بیٹا نہ ہو۔ یہ لفظ
تکللہ النسب سے نکلا ہے یعنی نسب نے اس کے دونوں کنارے خراب

﴿ لِيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ الْمُرُوُّ هَلَكَ لَيُسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَوَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنُ لَهَا وَلَدٌ ﴾ وَلَدُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَدُ اللهُ النّسَبُ.

تشوجے: پھراگردو بہنیں ہوں تو ان کو دوثلث ترکہ ہے لیس مے اور اگر اس کلالہ کے ٹی بہن بھائی مرد عورت وارث ہوں تومرد کوعورت سے دوگنا حصہ ملے گا اور'' کلالہ'' اسے کہتے ہیں کہ جس مے وارثوں میں نہ باپ ہونہ بیٹا۔ پیلفظ مصدر ہے اور "تکللہ النسب" سے نکلا ہے۔ لیمنی نسب نے اسے کاالہ (لاوارث) بنادیا۔

٤٦٠٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، قَالَ: حَدَّثَنَا

(۲۰۵) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابواسحاق نے اور انہوں نے براء بن عازب رفی ہوگا ہے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ سب سے آخر میں جوسورت نازل ہوئی وہ سورہ براًت ہوار (احکام میراث کے سلسلہ میں) سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی وہ "یَسْتَفْتُو نَكَ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیْکُمْ فِی الْكَلَالَةِ " ہے۔ نازل ہوئی وہ "یَسْتَفْتُو نَكَ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیْکُمْ فِی الْكَلَالَةِ " ہے۔

شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ: آخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ، وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: ﴿يُسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾. [راجع: ٤٣٦٤]

[مسلم: ۵۳ ا ٤٤ ابو داود: ۲۸۸۸]

تشوج: مطلب بہ ہے کد سائل میراث مے متعلق بدآ خری آیت ہے۔ حضرت جابر ڈائفٹ کہتے ہیں کہ میں بیار تھا۔ رسول کریم منافی میرے پاس تشریف لائے، مجھے بیہوش پایا۔ آپ نے وضو کیااوروضو کا پائی مجھ پرڈالاتو میں ہوش میں آگیا۔ میں نے عرض کیایارسول الله (منافی فیم کی کالہ ہول (جس کے ندمال باپ ہول ندیمیا بیٹی ) میراتر کہ کیونکر تقسیم ہوگا۔ اس وقت بدآیت اتری (کلالہ کے معنی ہاراضعیف) یہال فرمایا اس کوجس کے وارثوں

میں باپ اور بیٹانہیں کہاسل وارث وہی تھے تو اس وقت سکے بھائی بہن کو بیٹا بٹی کا تھم ہے۔ سکے نہ ہوں تو یہی تھم سوتیلوں کا ہے۔ نری ایک بہن کو آ دھا اور دو کو دو تہائی اور بھائی بہن ملے ہوں تو مر دکو دو ہرا حصہ ملے گاعورت کوا کہرا، جوزے بھائی ہوں تو ان کوفر مایا کہ وہ بہن کے وارث ہوں کے یعنی حصہ معین ٹیس و وصصہ ہیں۔

سورهٔ ما کده کی تفسیر

## (٥) سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ

﴿ حُرُمُ ﴾ وَاحِدُهَا حَرَامٌ ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِمُ ﴾ "حُرُم" حَرَامٌ كَ جَنَ بِ (لِعِن احرام باندهے ہوئے ہو) "فَبِمَا بِنَقْضِهِم ﴿ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ ﴾ أَلْتِن جَعَلَ اللَّهُ نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُم " بي ميمراد بكراللد في جوكم ان كوديا تقاكديت ﴿ تَبُوعَ ﴾ تَخْمِلُ وَقَالَ غَيْرُهُ: الْإِغْرَاءُ: المقدى مين داخل موجاؤوه نهيس بجالائ -"تبوء بإنمين" يعنى توميرا كناه التَّسْلِيْطُ ﴿ دَائِرَةً ﴾ دَوْلَةً . ﴿ أُجُورَهُنَّ ﴾ المالے گا۔ "دَانِرَة" كمعنى زمانىكى كردش اور دوسرے لوگوں نے كہا مُهُوْرَهُنَّ. مَخْمَصَةً: مَجَاعَةً . قَالَ سُفْيَانُ: إغراء كامعى مسلط كرتا، وال دينا-"أجُورَهُنَّ يعنى ان كے مهر مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةً أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ ﴿لَسُتُمْ "مَخْمَصَةٌ العِيْ بَعُوك بسفيان تُورى نے كہاسار عقرآن ميں اس عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا زیادہ کوئی آیت مجھ پر بخت نہیں ہے وہ آیت بیے 'کسنٹم علی شیء أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ﴿ مَنْ أَخْيَاهَا ﴾ يَعْنِي حَتْى تُقِيْمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ " الخُ (كيوكداس آيت يس بيك مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَّا بِحَقُّ ﴿ أَخْتِي النَّاسُ ﴾ مِنْهُ جب تک کوئی الله کی کتاب کے موافق سب حکموں پر مضبوطی سے عمل نہ ﴿جَمِيْعًا﴾ ﴿شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ وَسُنَّة کرے، اس وقت تک اس کا دین وایمان لائق اعتبار نہیں ہے) "مَنْ آخیاها " یعی جس نے ناحق آ دی کاخون کرناحرام مجھا گویاسب آ دی اس ﴿ الْمُهَيْمِنُ ﴾ الأَمِينُ، الْقُرْآنُ أَمِينٌ عَلَى ك وجد الدور ب- "شيرعة ومنها خا" الداسة اورطريقة مرادب كُلِّ كِتَابِ قَبْلَهُ.

محافظ ہےنہ

بَابُ قُوْله:

﴿ الْيُوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾

باب:ارشاد بارى تعالى:

''آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا۔''

"أَنْمُهَيْمِنُ" كامعن المائدار ( بهبان ) قرآن كويا أكلي آساني كابون كا

تشریج: اس آیت نے دین کال کی جوتصور پیش کی ہے اور جس وقت کی ہے اس وقت مسلمانوں میں فرقہ بندی ٹیس تھی مندیہ تھایت چار مصلوں اور چاراماموں پرامت کی تقسیم ہوئی تھی۔ بیوین کال تھا تھر بعد میں تقلید جامد کی بیاری نے مسلمانوں کوگٹڑ ہے کھڑے دین کال کوشنے کرکے رکھ دیا اور آج جوحال ہے وہ ظاہر ہے کہ اماموں اور مجتہدوں کے ناموں پرامت کی تقسیم کس خطر ناک حد تک پہنچ چی ہے۔ ضرورت ہے کہ بیدار مغر مسلمان کھڑے ہوں اور تقلیدی دیواروں کوتو ز کرامت کی شیراز ہبندی کریں۔فلاح دارین کاصرف یہی ایک راستہ ہے، یک کہاہے:

فاهرب عن التقليد فانه ضلالة ان المقلد في سبيل الهالك

٤٦٠٦ عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشًارٍ قَالَ حَدَّثَنَا (٣١٠٦) محص عدين بثار في بيان كيا، كهابم عدالحل بن مهدى عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ في بيان كياء كهاجم سوسفيان وري في بيان كياء ان عقيس بن الملم ف تَقْرَوُّونَ آيَةً لَوْ نَزَلَتْ فِينَا لَا تَحَذْنَاهَا عِيْدًا لُوگ ايك الى آيت كى تلاوت كرتے بين كما كر مارے يهال وہ نازل فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ حَيْثُ أُنزِلَتْ وَأَيْنَ مولَى مولَى توجم (جس دن وه نازل مولَى هي) اس دن عيد منايا كرتــــــ

أُنْزِلَتْ وَأَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ طَلَّى مَ حِيْنَ أُنْزِلَتْ عَرِرُ اللَّهُ عَلَى مَ مَلِ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَفَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُل

تشوج: قیس بن مسلم کی دومری روایت میں پالیتین فدکور ہے کہ وہ جمد ہی کا دن تھا۔ یہ آیت ججۃ الوداع کے موقع پرنازل ہوئی تھی جو پیغیر منائی آغ کی ۔ آخری جج تھا جس کے تین ماہ بعد آپ منائی آغ نیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر ڈٹائٹوڈ فرماتے ہیں کہ یہ آیت عرفہ کی شام کو جمعہ کے روز احری تھی۔ اس کے بعد حلال حرام کا کوئی تھم نہیں احرا۔ آپ منائی آغ کی وفات سے نو (۹) رات پہلے آخری آیت: ﴿وَاتَقُواْ يَوْمُا تُوْجَعُونَ فِيْهِ إِلَى اللّهِ ﴾ (۲/ ابقرہ:۲۸۱) نازل ہوئی جس دن یہ آیت احری اس ون پائی عید میں جمع تھیں، جمعہ کا دن ،عرود کی عید ،نصار کی کی عید ، مجوس کی عید ، اس آیت سے ان لوگوں کو بسق لینا جا ہے جورائے اور قیاس پر چلتے ہیں اور نص کوچھوڑتے ہیں گویاان کے زویک و بن کا من نہیں ہوا۔ نعوذ باللہ۔

#### بَابُ قُوْلِهِ:

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

## باب: الله تعالى كافرمان:

كەدەجمعەكادن تھاياادركوئى دومرازن \_

" بھراگرتم کو پانی نہ طاتو پاک مٹی سے تیم کرلیا کرو۔" تیک مُوالین تَعَمَّدُوْاای لِی آتا ہے لین قصد کرو" آمین " لین عَامِدِیْن قصد کرنے والے اَمَّمْتُ اور تیکَمْتُ ایک ہی معنی میں ہیں۔ ابن عباس ڈی جُنانے کہا کہ لائمستُم، تَمَسُّوْهُنَّ، اَللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ "اور اَلْإِفْضَاءُ سب کے معن مورت ہے ہم بسری کرنے کے ہیں۔

الا ١٩٠٤ من الك في بيان كيا الديس في بيان كيا انهول في كها كه بحص الحام ما لك في بيان كيا ان سے عبدالرحمٰن بن قاسم في بيان كيا ان سے عبدالرحمٰن بن قاسم في بيان كيا ان اسے ان كے والد قاسم بن محمد في بيان كيا اور ان سے بى كريم مَنْ اللَّهِ فَيْمَ كَى زوجه مطهره عا كشه وُلِيْهِ فَيْمَ فِي كيا كيا كه الكه سفر ميں ہم رسول الله مَنْ اللَّهُ فَيْمَ كَلَّم مِنْ اللهُ مَنْ اللَّهُ فَيْمَ كَلَّم مِنْ اللهُ مَنْ اللَّهُ فَيْمَ فَيْمَ بِيداء ياذات الحيش تك پنجو تو مير ابار كم ماتحد والله مَنْ اللهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللَّهُ فَيْمَ فَي اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ فَي مِن اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

یانی نہیں تھا اور صحابہ ٹھائٹ کے ساتھ بھی یانی نہیں تھا۔ لوگ ابو بمر

صدیق و النفظ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ملاحظہ نبیں فرماتے ، عاکشہ والنفظ

﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ تَيَمَّمُوا تَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ تَيَمَّمُوا تَعِيدُن ، أَمَّمْتُ وَتَعَمَّمُوا تَعَيَّمُ اللهِ عَبَّسِ: ﴿ لَلْمَسْتُمُ ﴾ وَتَيَمَّمُ وَاللَّاتِي ذَخَلْتُمُ بِهِنَ ﴾ وَ ﴿ اللَّاتِي ذَخَلْتُمُ بِهِنَ ﴾ وَ ﴿ اللَّاتِي ذَخَلْتُمُ بِهِنَ ﴾ وَ اللَّاتِي ذَخَلْتُمُ بِهِنَ ﴾ وَ اللَّاتِي ذَخَلْتُمُ بِهِنَ ﴾ وَ اللَّاتِي ذَخَلْتُمُ بِهِنَ ﴾

٤٦٠٧ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٌ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مُلْكُمُ قَالَتْ:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ مِلْكَا اللَّهِ مِلْكَا فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِيْ فَأَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ مِلْكَامًا عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ

وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكُو الصَّدِّيْقِ فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ فَجَاءَ أَبُوْ بِكُر

نے کیا کر رکھا ہے اور حضور مُنافیظ کو ٹیمیں تھہرالیا اور ہمیں بھی ، حالانکہ یہاں کہیں پانی ٹمیں ہےاورنہ کی کے پاس پانی ہے۔ابو بکر طالٹھ (میرے یبال) آئے ۔حضور مُنافِیْن مرمبارک میری ران پر رکھ کرسو گئے تھے اور

وَرَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمٌّ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِيْ قَدْ نَامَ وَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُمُ كهنع كليمةم في تخضرت مَا الينيم كواورسبكوروك ليا، حالاتك يهال كهيل بانی نہیں ہے اور نہ کسی کے ساتھ پانی ہے۔عائشہ ڈاٹٹیانے بیان کیا کہ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِيْ أَبُوْ بَكُرٍ وَقَالَ: مَا الو بكرصديق والنفظ محمدير بهت خفا موت اورجواللدكومنظور تفاجيح كهاسنا اور

شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي ہاتھ سے میری کو کھ بیں کچو کے لگائے۔ بیں نے صرف اس خیال سے کوئی حرکت نہیں کی کدرسول اللہ مَا اللہِ مُنافِیم میری ران پراپنا سرر کھے ہوئے تھے، پھر خَاصِرَتِي وَلَا يَمْنُعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا

حضور مَا الله على الله اورضي تك كهيل يانى كانام ونشان بيس تفاء بعر الله تعالى مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ مُلْكُمُّ عَلَى فَخِذِي فَقَامَ

رَسُولُ اللَّهِ مُثْلِيُّهُمْ حَيْنَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرٍ مَاءٍ نة يتم كى آيت اتارى تواسيد بن حفير والني في كما كرآل ابو بحرابيتمهارى فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّم فَتَيَمَّمُوا فَقَالَ أُسَيْدُ کوئی بہلی برکت نہیں ہے۔ بیان کیا کہ چرہم نے وہ اونٹ اٹھایا جس پر

ابْنُ حُضَيْرٍ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَهِ آلَ أَبِيْ میں سوار تھی تو ہاراس کے نیچے سے ل گیا۔

بَكْرٍ قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا الْعِقْدُ تَحْتَهُ. [راجع: ٣٣٤]

تشوج: حضرت اسيد بن حفير و النفط كامطلب يقاكرتمهارى وجد بهتى آيات واحكام كانزول مواب جيسا كدير آيت تيم موجود بوتهارى موجودہ پریشانی کی برکت میں نازل ہوئی،اس سے حضرت عائشہ وٹائٹا کی بری فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تیم کاراج طریقہ یہی ہے کہ پاک مٹی پر

دونوں ہاتھوں کو مار کران کو چروں اور ہتھیلیوں پر پھیرلیا جائے۔اس کے لیے ایک ہی دفعہ ہاتھ مارلینا کافی ہے۔

(۲۰۸۸) ہم سے یکی بنسلیمان نے میان کیا، کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ٤٦٠٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ:

وبب في بيان كيا، كها كم مجهد عمروبن حارث في خبردى، ان عر عبد الحلن حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو أَنَّ بن قاسم نے بیان کیا،ان سےان کے والد قاسم نے اوران سے عائشہ والنہا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِيهِ، نے کہ میرا ہارمقام بیداء میں کم ہوگیا تھا۔ ہم مدینہ واپس آ رہے تھے، بی عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَقَطَتْ قِلَادَةٌ لِيْ كريم مَنَافِينَظِم في و بين اپن سواري روك دي اور از مي ، پهر حضور مَنَافِينِظِم سر بِالْبَيْدَاءِ وَنَحْنُ دَاخِلُوْنَ الْمَدِيْنَةَ فَأَنَاخَ مبارک میری گودیس رک کرسورے تھے کہ ابو بکر ڈالٹھ اندرآ گئے اور میرے

النَّبِيُّ مُثْلِثًا ۗ وَنَزَلَ فَتَنَى رَأْسَهُ فِي حَجْرِي سینے پر زورے ہاتھ مار کر فر مایا کدایک ہار کے لیے تم نے حضور مناتیج کم رَاقِدًا أَقْبَلَ أَبُو بَكُرٍ فَلَكَزَنِي لَكُزَةً شَدِيْدَةً روک لیا، لیکن رسول الله منافظم کے آرام کے خیال سے میں بے حس وَقَالَ: حَبَستِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ فَبِيَ الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُوْلِ اللَّهِ مُلْكُمٌّ وَقَدْ أُوْجَعَنِي ثُمَّ

وحركت بينهي ربى حالاتكه مجهة تكليف بوئي تقي، پيرحضور مَاليَّيْمُ بيدار بوئ اور صبح كاونت موااور بإنى كى تلاش موكى كيكن كهيس بإنى كانام ونشان ندتها: إِنَّ النَّبِيِّ مُلْكُامٌ اسْتَيْقَظَ وَحَضَرَتِ الصُّبْحُ

اى وتت يدآ يت اترى: ﴿ يَالَيُّهَا الَّذِينَ امْنُواْ إِذَا فُمْتُمُ إِلَى الصَّلْرِةِ ﴾ فَالْتُمِسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُوْجَدْ فَنَزَلَتْ: ﴿ يَا أَيُّهَا الخ-اسيد بن حفير والفيئان كها: ابآل الي بمراتمهيس الله تعالى في لوكول الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا

**\$**€ 117/6 **\$**\$ کے لیے باعث برکت بنایا ہے۔ یقینا تم لوگوں کے لیے باعث برکت ہو۔

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

وُجُوْهَكُمْ ﴾ الآيَة. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: لَقَدْ بَارَكَ اللَّهُ لِلنَّاسِ فِيكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرِا

مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَرَكَةً لَهُمْ. [راجع: ٣٣٤]

بَابُ قُولِ اللَّهِ:

﴿ فَاذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَاهُنَا

قَاعِدُوْنَ ﴾

٤٦٠٩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقِ بْن

شِهَاب، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ:

شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ ؛ ح: وَ حَدَّثَنِيْ حَمْدَانُ

ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ، حَدَّثَنَا

الأَشْجَعِيّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ

طَارِقٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَالَ الْمِقْدَادُ يَوْمَ

تشويج: بديمبوديوں في حضرت موى عَالِيُلا سے اس وقت كها تھا، جب حضرت موى عَالِيُلا في ان كوارض موجود ميں وشمنوں سے لانے كا تحكم فرمايا-انہوں نے جواب میں بیکھا جوآیات میں فرکور ہے۔ تورات میں ہے کہ بن اسرائیل جگ کی دہشت سے اس قدر بے طاقت ہو گئے تھے کدوہ رو کر کہنے کے یااللہ! تونے ہم کومصری سرزمین سے کیوں نکالاتھا۔اس برحکم ہوا کہ بیلوگ جالیس سال تک جزیرہ نمایینا ہی کے صحرامیں بڑے رہیں گے۔

(٢٠٩٨) م سابوليم ني بيان كيا، كهام ساسرائيل في بيان كيا،ان مے مخارق نے ،ان سے طارق بن شہاب نے اور انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رہائٹی ہے۔ سنا ،انہوں نے کہا کہ میں مقداد بن اسود رہائٹیک کے قریب موجود تھا (دوسری سند ) اور مجھ سے حدان بن عمر نے بیان کیا، کہا مم ابوالنظر (ہاشم بن قاسم) نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مم سے عبیدالله بن عبدالرحل التجعی نے بیان کیا،ان سے سفیان وری نے،ان سے عارق بن عبدالله نے ،ان سے طارق بن شہاب نے اور ان سے عبدالله بن مسعود ڈالٹھ نے بیان کیا کہ جنگ بدر کے موقع پر مقداد بن اسود ڈالٹھ نے کہاتھا: یارسول اللہ! ہم آپ ہے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موی علیکا ہے کہی تھی کہ 'سوتم اور تبہارارب چلے جاؤ اور آپ دونوں لڑ بحرلیں۔ ہم تو یہاں سے ملنے کے نہیں۔ "نہیں آپ طلے! ہم آپ کے

تمہارا بارم موااللد نے اس کی وجہ سے تیم کی آیت نازل فرمادی جو قیامت

"سوآپ خوداورآپ كارب جهادكرنے يلے جاد اورآپ دونول بى الرو

تك مسلمانوں كے ليے آساني اور بركت ہے على بذاالقياس-

باب: ارشاد بارى تعالى:

بحررو، ہم تواس جگہ بیٹے رہیں گے۔''

بَدْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيلَ لِمُوْسَى: ﴿ فَاذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِن امْضِ وَنَحْنُ مَعَكَ فَكَأْنَهُ سُرِّي عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ مَثْنَاكُمُ وَرُوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ أَنَّ الْمِقْدَادَ قَالَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ مَلْكُمُّ [راجع: ٣٩٥٢]

ً بَابُ قُولِهِ:

﴿إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ

باب: الله تعالى كافرمان: "جولوگ الله اور اس كے رسول سے لڑائى كرتے ہيں اور ملك ميں فساد

ساتھ جان دینے کو حاضر ہیں۔رسول الله مَالِینیم کوان کی اس بات سے

خوثی ہوئی۔اس حدیث کو کیج نے بھی سفیان توری سے،انہوں نے خارق

سے، انہوں نے طارق سے روایت کیا ہے کہ مقداد والفئ نے رسول

الله مَالِينَ سے بيرض كيا (جواوير بيان موا)-

**♦**€(118/6)**≥**♦ تفبيركابيان

وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنُ يُقَتَّلُوا أَوْ بھیلانے میں گے رہتے ہیں ان کی سزابس کمپی ہے کہ وہ قتل کردیے يُصَلَّبُوا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ أَوْ يُنْفُوا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ جائیں یاسولی دیئے جائیں یاان کے ہاتھ پاؤں بری طرح مخالف سمتوں الْمُحَارَبَةُ لِلَّهِ: الْكُفْرُ بِهِ. ك كاك ديئ جائي ياوه جلاوطن كردية جائيس-"" يحار بون اللَّهَ

وَرَسُولَهُ" كَالْمُرنامراد بـ (١١١٠) بم سعلی بن عبدالله بدنی نے بیان کیا، کہا ہم سے خمہ بن عبدالله انصاری نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن عون نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے سلمان ابورجاء ابوقلا بركے غلام نے بیان كيا اوران سے ابوقلا برئے كدوه عمر بن عبدالعزيز بُيشالة خليفه كے پیچھے بیٹے ہوئے تھے (مجلس میں قسامت کا ذکر آگیا) لوگوں نے کہا کہ تسامت میں قصاص لازم ہوگا۔ آپ سے سلے خلفائے راشدین نے بھی اس میں قصاص لیا ہے۔ پھر عمر بن عبدالعزيز برات ابوقلابه كي طرف متوجه موئ وه پيچيے بيٹھے موئے تھے اور پوچھا:عبداللدين زيرتمهاري كيارائ ب، يايون كهاكدابوقلاب! آپكىكيا رائے ہے؟ میں نے کہا کہ مجھتو کوئی ایسی صورت معلوم نہیں ہے کہ اسلام میں کی شخص کا قتل جائز ہو، سوااس کے کہ کسی نے شادی شدہ ہونے کے باوجودزنا کیا ہو، یاناحق کمی کوئل کیا ہو، یا اللہ اور اس کے رسول سے لڑا ہو۔ (مرتد ہوگیا ہو) اس رعنب نے کہا کہ ہم سے انس واللہ نے اس طرح حدیث بیان کی تقی - ابوقلاب بولے کہ مجھ سے بھی انہوں نے بیاد یث بیان ک تھی۔ بیان کیا کہ پکھ لوگ نبی کریم مظافیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اوراسلام پربیعت کرنے کے بعد آنخضرت مظافیظ سے کہا کہ جمیں اس شہر مدينه كي آب وجوا موافق نهيس آئى \_آ مخضرت مَالينيم في ان سي فرمايا: '' ہمارے اونٹ چرنے جارہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ اور ان کا دودھاور پیتاب پو۔' ( کیونکہ ان کے مرض کا یہی علاج تھا) چنانچہوہ

تشوج: یه آیت کریمهان داکوؤل کے بارے میں اتری تھی جوفریب ہے مسلمان ہوگئے تھے،ادر جاندر کے مریض تھے۔ نبی کریم مُناکینی نے ان کو علاج کے لیےصدیے کے اونوں میں بھیج ویا تا کہ وہاں کشادگی ہے اونوں کا دودھ وغیرہ پئیں۔ چنانچہ وہ تندرست ہو گئے اورغداری کر کے اسلامی چردا ہے کو بچھاڑ کر قبل کردیا۔ اس کی آ تکھوں میں بول کے کانے گاڑ دیئے آخرگر فبار ہوئے اور ان سے قصاص کے بارے میں میا دکام نازل ہوئے۔ ٠ ٤٦١ حَدَّثْنَا عَلِيَّ بِنُ عَبِدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَادِيُّ، قَالَ:حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلْمَانُ أَبُوْ رَجَاءٍ مَوْلَى أْبِيْ قِلَابَةَ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَذَكِرُوا وَذَكِرُوا فَقَالُوا وَقَالُوا: قَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي قِلَابَةً وَهُوَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ أَوْ قَالَ: مَا تَقُولُ يَا أَبًا قِلَابَةَ؟ قُلْتُ: مَا عَلِمْتُ نَفْسًا حَلُّ قَتْلُهَا فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا رَجُلٌ زَنِّي بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مُشْخُمُ فَقَالَ عَنْبَسَةُ: حَدَّثَنَا أُنِسٌ بِكَذَا وَكَذَا قُلْتُ: إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسٌ قَالَ: قَدِمَ قَوْمٌ عَلَى النَّبِيِّ مَكْ أَكُمُّ فَكَلَّمُوهُ فَقَالُوا: قَدِ اسْتُوْخَمْنَا هَذِهِ الأَرْضَ فَقَالَ: ((هَذِهِ نَعُمْ لَنَا تَخْرُجُ فَاخْرُجُواْ فِيْهَا فَٱشْرَبُواْ مِنْ ٱلْبَانِهَا وَأَبُوَالِهَا)) فَخَرَجُوا فِيْهَا فَشَرِبُوا مِنْ أبوالِهَا وَأَلْبَانِهَا وَاسْتَصَحُّوا وَمَالُوا عَلَى الرَّاعِيْ فَقَتَلُوهُ وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ فَمَا يُسْتَبْطَأُ لوگ ان اونوں کے ساتھ چلے گئے اوران کا دورھ اور پیشاب پیا۔جس سے انہیں صحت حاصل ہوگئی۔ اس کے بعد انہوں نے (حضور مَا اللَّهُم کے مِنْ هَوُلَاءِ قَتَلُوا النَّفْسَ وَحَارَبُوا اللَّهَ

تفبيركابيان

119/6

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

[راجع: ٢٣٣]

وَرَسُوْلُهُ وَخَوَّفُوا رَسُوْلَ اللَّهِ مُثْلِثُمُ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! فَقُلْتُ: تَتَّهِمُنِيْ قَالَ: حَدَّثَنَا بِهَذَا أَنَسٌ قَالَ: وَقَالَ يَا أَهْلَ كَذَا! إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا بِخَيْرٍ مَا أُبْقِيَ هَذَا فِيْكُمْ أَوْ مِثْلُ هَذَا.

جرواہے) کو پکڑ کے تل کردیا اور اونٹ کے کر بھاگے۔ اب ایسے لوگول سے بدلہ لینے میں کیا تال ہوسکتا تھا۔ انہوں نے ایک شخص کول کیا اور اللہ اور اس کے رسول سے لڑے اور حضور منا اللہ ای کے خوفز دہ کرنا چاہا۔ عنبسہ نے اس پر کہا ، سجان اللہ! میں نے کہا ، کیا تم جھے جھٹلا نا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ رنہیں ) یہی حدیث انس ڈالٹو نے جھے سے بھی بیان کی تھی۔ میں نے اس پر تعجب کیا کہ تم کو حدیث خوب یا در بتی ہے۔ ابوقلا بہ نے بیان کیا کہ عنبہ نے کہا: اے شام والو! جب تک تہارے یہاں ابوقلا بہ یا ان جیسے عالم موجود رہیں گے ،تم ہمیشہ التھے رہوگے۔

قشوجے: دوسری روایت میں یوں ہے کہ ابوقلاب نے کہاا میر المؤمنین! آپ کے پاس اتی بوی فوج کے سردار اور عرب کے اشراف لوگ ہیں۔ جھلا اگر ان میں سے بچاس آ دی ایک ایسے شادی شدہ مرد پر گوائی دیں جو دشق کے قلعہ میں بوکہ اس نے زنا کیا ہے گر ان لوگوں نے آ کھ سے ند دیکھا ہوتو کیا آپ اس کو سنگیار کریں گے؟ انہوں نے کہانہیں میں نے کہااگر ان میں سے بچاس آ دی ایک شخص پر جوجمص میں بو، انہوں نے اس کو ند دیکھا ہو یہ گوائی دیں کہ اس نے چوری کی ہے تو کیا آپ اس کا ہاتھ کو ادیں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مطلب ابوقلا ہے کا پیتھا کہ تسامت میں تصاص نہیں لیا جائے گا بلکہ دیت دلائی جائے گی کی نامعلوم آل پر اس محلّہ کے بچاس آ دی حلف اٹھا کیں کہ وہ اس سے بری ہیں اسے تسامت کہتے ہیں۔

#### **باب:**ارشادِ بارى تعالى:

''اورتمام زخموں میں برابر کابدلہہے۔''

﴿ وَالْجُرُونَ عَ قِصَاصٌ ﴾

بَابُ قُولِهِ:

تشريع: "ينى اورزخول مين قصاص ب\_"

٤٦١١ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أُخْبَرَنَا

الْفَزَادِيُّ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ وَهِي عَمَّةُ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ مَا يُعَنِّ مَا مِنْ مَالِكِ ثَنِيَّةً جَارِيَةٍ

مِنَ الأَنْصَارِ فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ فَأَتُواْ النَّبِيِّ مُلْكُمُ إِلْقِصَاصِ فَقَالَ النَّبِيُّ مُلْكُمُ إِلْقِصَاصِ فَقَالَ النَّبِيُّ مُلْكُمُ إِلْقِصَاصِ فَقَالَ

أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُّ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: لَا وَاللَّهِ! لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَلْنَحَةً: ((يَا أَنَسُ! كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ))

. فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْأَرْشَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُثْلِثًا : ((إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ

معاویہ فزاری نے خبردی، انہیں حمید طویل نے اور ان سے انس بن مالک ڈالٹھنڈ نے بیان کیا کہ رہے نے جوانس ڈالٹھنڈ کی پھوپھی تھیں، انصاری کی ایک لڑی کے بیان کیا کہ رہے نے جوانس ڈالٹھنڈ کی پھوپھی تھیں، انصاری اور نبی کریم مَالٹینی کی خدمت بیں حاضر ہوئے۔ نبی مَالٹینی نے بھی قصاص کا تھم دیا۔ انس بن مالک ڈالٹھنڈ کے بچاانس بن نصر ڈالٹین نے کہا جہیں اللہ کا تھم دیا۔ انس بن مالک ڈالٹھنڈ کے بچاانس بن نصر ڈالٹین نے کہا جہیں اللہ کا دانت نہ تو ڑا جائے گا۔ رسول اللہ مَالٹینی نے فرمایا: ''انس! کی تم این کا دانت نہ تو ڑا جائے گا۔ رسول اللہ مَالٹینی نے فرمایا: ''انس! کیوں کتاب اللہ کا تھم قصاص بی کا ہے۔ ' پھر لڑکی دالے معانی پر راضی ہوگئے اور دیت لین منظور کرلیا۔ اس پر رسول اللہ مَالٹینی نے فرمایا: '' اللہ ہوگئے اور دیت لینا منظور کرلیا۔ اس پر رسول اللہ مَالٹینی نے فرمایا: '' اللہ

كے بہت سے بندے ایسے ہیں كما گروہ اللّٰد كانام لے كرفتم كھاليس تو اللّٰدان

(٢١١) مجھے سے محمد بن سلام نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم کومروان بن

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ <>€ 120/6 ≥ €

عَلَى اللَّهِ لَأَبْرُهُ)). [طرفه في: ٢٧٠٣] کفتم سچی کردیتاہے۔"

تشويج : كي لوك بيل جن كوقر آن محيد في الفياع الله ي الله عن البيركيا بي جن كولاخوف كى بشارت دى كى ب - جعلنا الله منهم حديث ترى "اناعند ظن عبدى بى ـ " سے محاس مديث كى تا ئيد موتى ہے ـ

#### بَابُ قُولِهِ:

بَابُ قُولِهِ:

﴿ لَا يُوَاحِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾.

٤٦١٣ عَدَّنَا عَلِي بن سَلَمَة ، قَالَ: حَدَّثَنَا

مَالِكُ بْنُ سُعَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

عَائِشَةَ وَالْكُا أُنْزِلْتُ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ لَا يُوَاخِدُكُمُ

اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ:

رُبِّكَ ﴾.

باب: الله جل شانه كافرمان:

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلُّغُ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ "اے رسول! جو کھے تھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ آپ (لوگول تک) پېنچادين-"

تشوج: جانار محابه نفأتذارات كوآب كمكان بربهره دياكرت تھے۔ جب بيآيت الري توآپ نے بهره افعاد يا۔ حفزت عائشر مديقه وفاقا

نے حدیث ذیل میں مزید تغییر کردی ہے۔اللہ نے جو پچھا ہے حبیب مَناتِیْتِ کی حفاظت فرمائی وہ تاریخ اسلام کی مطرسے ظاہر ہے۔ ٤٦١٢ عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (١١٢) م ع محد بن يوسف فريا بي في بيان كيا، كما م سع سفيان ورى

نے بیان کیا ان سے اساعیل بن الی خالدنے ،ان سے معمی نے ،ان سے سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مروق نے کہان سے عائشہ ڈھاٹھانے کہا، جو مخص بھی تم سے بیہ کہتا ہے کہ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ

مُحَمَّدُا مُكُمِّمٌ كَتُمَ شَيْنًا مِمَّا أُنْزَلَ عَلَيْهِ فَقَدْ اللدتعالى نے رسول الله مَالَيْتِمْ رجو يحونازل كياتها واس ميس سے آ بے نے كَذَبَ وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلُّغُ مَا کچھ چھپالیا تھا،تو وہ جھوٹا ہے۔اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ 'اے پیغمبر! جو

أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ الآيةَ. [راجع: ٣٢٣٤] كه آب برآب ك بروردگار كاطرف سے نازل مواج، ير (سب) آپ (لوگول تک) پہنچادیں۔'' [مسلم: ٤٤٣٩ ترمذي: ٦٨ ٣٠]

تشويع: چنانچآپ نے جمة الوداع مے موقع پرمسلمانوں سے اس بارے میں تقدیق جا ہی تھی ادرمسلمانوں نے بالا نفاق کہاتھا کہ بیشک آپ نے ائے تبلیغی فرض کو پورے طور پرادا فرمادیا۔ (مُثَاثِیم)

#### باب:ارشاد بارى تعالى:

"الله تم مع تهاري نضول قسمول ير پکزنېيس كرتا-"

(٣١١٣) جم سے على بن سلم نے بيان كيا، كها جم سے مالك بن سعيد نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان ے عائشہ والنفائ نے کہ آیت "الله تم سے تمہاری فضول قسموں پرمواخذہ نہیں کرتا۔ "کسی کے اس طرح قتم کھانے کے بارے میں نازل ہوئی تھی

كنبيس، الله كالتم ، بال الله كالتم ا

لَا وَاللَّهِ! وَبَلَى وَاللَّهِ. [طرفه في: ٦٦٦٣] تشريج: جوقتم بلاكى اراده ك زبان برآ جاتى ب- امام شافعى ميالية اورالمحديث كاليمى تول ب- امام ابوصيفه ميسية في كما أيك بات كالمان غالب مواور پھراس بركوئي متم كھالے تو يتم لغو ہے۔ بعض نے كهالغوتم وہ ہے جو غصر ميں يا بھول كر كھالى جائے بعض نے كہا كھانے پينے لباس وغيرو

کے ترک پر جوشم کھالی جائے دہ مراد ہے۔

قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللَّهِ وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا

٤٦١٥ حَلَّثْنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَلَّثْنَا خَالِدٌ

غَنْ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ

قَالَ: كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ النَّبِيِّ مُكْلِكُمْ وَلَيْسَ مَعَنَا

[طرفة في: ٢٦٢١]

بَابُ قُولِهِ:

أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾.

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

(١١١٣) بم سے احد بن الى رجاء نے بيان كيا، كما بم سے نظر بن مملل ٤٦١٤\_ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: نے بیان کیا ،ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا ، کہا مجھ کومیرے والدنے حَدَّثَنَا النَّضُرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أُخْبَرَنِي أَبِيْ خردی، اور ان سے عائشہ فائنہا نے بیان کیا کہ ان کے والد ابوبکر عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِين صدیق والنو الن مس کے خلاف مجی نہیں کیا کرتے تھے۔لیکن جب اللہ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ قَالَ أَبُو بَكُر:

تعالى في كاره كاحكم نازل كرديا توابو بمر والثين في كما كراب الراس لَا أَرَى يَمِينُنَا أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا

ے (لعنی جس کے لیے تم کھار کھی تھی) سوادوسری چیز جھے اس سے بہتر معلوم ہوتی ہے میں اللہ تعالی کی دی ہوئی رخصت برعمل کرتا ہوں اور وہی

کام کرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے۔

تشوج: اللي ني كهاكرة يت: ﴿ لَا يُوَاخِدُكُمُ اللهُ ﴾ (٥/ المائدة: ٨٩) حفرت الوكر ولا الفؤ كحق من نازل مولى - جب انهول في حصد موكريتم كما في على كداب سے مطع بن الا فد والتو كالتو كي ساوك بيس كرون كا - يدسط والتو حضرت عاكث في كان بتهت لكان من شريك

#### باب:ارشادباري تعالى:

"اے ایمان والو! اینے او پران پاک چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے

حلال کی ہیں ازخود حرام نہ کرلو۔''

تشوج: یاکدامول بجرآیت می بیان کیا گیا ہے۔ یاصول اسلام میں قانونی حیثیت رکھتا ہے۔ مگر جوطال چزشر بعت ای فے بعد می حرام کر دی ہاں ہے مشنیٰ ہے۔ متعدمجی اس میں داخل ہے، جو بعد میں قیامت تک کے لیے حرام مطلق قراروے دیا گیا۔

(٣١١٥) بم سے عروبن عون نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد بن عبداللہ طحان نے بیان کیا،ان سے اساعیل بن الی فالدنے ،ان سے قیس بن الی حازم نے اوران عربداللد بن مسعود والفئز نے کہ بم رسول الله مالفی کے ساتھ ال کر جہاد کیا کرتے تھے اور جارے ساتھ جاری بیویا نہیں ہوتی تھیں۔اس پرہم نے عرض کیا کہ ہم اپنے کوخسی کیوں نہ کرلی**ں۔لیکن** آ تخضرت مَا النظم نے ہمیں اس سے روک دیا اور اس کے بعد ہمیں اس کی اجازت دی کہ ہم کس عورت سے کیڑے (یاکس مجی چیز) کے بدلے میں

نِسَاءٌ فَقُلْنَا: أَلَا نَخْتَصِي ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَرَخُصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأً: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوُّا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ). [طرفه في: ٧١٠ه، ٥٧٠٥] [مسلم: ٣٤١٠]

نكاح كركت بين، كهرعبدالله دلالفيان نيآيت بردهي "ايان والوااي اويران ياكيزه چيزول كوترام ندكروجواللد نتمهار يلي جائز كى ين-"

الفيركايان الفيركايان

تشوجے: شروع اسلام میں متعد جائز تقااس کے بارے میں بیآیت ازی ۔ بعد میں متعد قیامت تک کے لیے حرام ہوگیا۔ متعداس عارضی نگاح کو کہتے تھے جو وقت مقررہ تک کے لیے کی مقرر چیز کے بدلے کیا جاتا تھا۔ اب متعد قیامت تک بالکل حرام ہے، جس کی حرمت پر اہل سنت کا پورا انقال ہے۔

#### باب: الله تعالي كاارشاد:

''شراب اور جوا اور بت اور پانے بیسب گندی چیزیں ہیں بلکہ سیسب شیطانی کام ہیں۔''

ابن عباس فی النا نے کہا کہ "الکرز کام" سے مراد وہ تیر ہیں جن سے وہ اپنے کامول میں قال نکالے تھے۔ کافران سے اپنے قسمت کا حال دریافت کیا کرتے تھے۔ '(بیت اللہ کے چاروں طرف بت ۲۹۰ کی تعداد میں کھڑے کئے ہوئے تھے) جن پر وہ قربانی کیا کرتے تھے دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ لفظ "زلم" وہ تیرجن کے پرنہیں ہوا کرتے، ازلام کا واحد ہے۔ "اِسْتِقسام "یعنی پانیا پھیکنا کہاس میں نہیں آ جائے تو رک جا کیں اورا گر حکم آ جائے تو حکم کے مطابق عمل کریں۔ تیروں پرانہوں نے فاف قتم کے نشانات بنار کھے تھے اوران سے قسمت کا حال نکالا کرتے تھے۔ استقیام سے (لازم) فعکن کے وزن پر قسمت کا حال نکالا کرتے تھے۔ استقیام سے (لازم) فعکن کے وزن پر قسمت کا حال نکالا کرتے تھے۔ استقیام سے (لازم) فعکن کے وزن پر قسمت کا حال نکالا کرتے تھے۔ استقیام سے (لازم) فعکن کے وزن پر قسمت کا حال نکالو کرتے تھے۔ استقیام سے (لازم) فعکن کے وزن پر قسمت کا حال نکالو کرتے تھے۔ استقیام سے (لازم) فعکن کے وزن پر قسمت کے دون بر قسمت کے دون بر قسمت کے دون کے قسمت کے دون بر قسمت کی حال کے دون کے دون بر قسمت کا حال نکالو کونے کے دون بر قسمت کی حال کا کا کھی کے دون کے دون بر قسمت کے دون کے قسمت کی حال کا کا کھی کا کھی کے دون کی حال کے دون کونے کے دون کے دون کے دون کے دون کی کھی کھی کے دون کی کھی کے دون کے دون

(۱۲۲۷) ہم سے اسحاق بن اہراہیم نے بیان کیا، کہا ہم کومحہ بن بشر نے خبردی، ان سے عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز نے بیان کیا، کہا کہ جھے سے نافع نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر فائٹ نے بیان کیا کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو مدینہ میں اس وقت پانچ قتم کی شراب استعال ہوتی تھی۔ لیکن انگوری شراب کا استعال نہیں ہوتا تھا۔ (بہر حال وہ بھی حرام قرار یائی)۔

(۱۲۱۷) ہم سے بعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن علیہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن علیہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے انس بیان کیا، کہا کہ مجھ سے انس بن مالک ڈٹائٹو نے بیان کیا، ہم لوگ "فضیخ" (مجمور سے بنائی ہوئی شراب) کے سوااور کوئی شراب استعال نہیں کرتے تھے، یہی جس کا نام تم

بَابُ قُولِدِ:

كتنب التفسير

﴿إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِشُسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ:الأَزْلَامُ: الْقِدَاحُ يَقْتَسِمُونَ

وَقَالَ ابْنَ عَبَاسِ: الأَزْلامِ: القِدَاحُ يَقْتَسِمُونَ ابْنَ بِهَا فِي الأُمُوْرِ وَالنَّصُبُ: أَنْصَابٌ يَذْبَحُونَ الْحِ عَلَيْهَا وَقَالَ غَيْرُهُ: الزَّلَمُ: الْقِدْحُ لَا رِيشَ لَهُ دريا وَهُو وَاحِدُ الأَزْلامِ وَالاسْتِقْسَامُ: أَنْ يُجِيلَ كَىٰ الْقِدَاحَ قَإِنْ نَهَتُهُ انْتَهَى وَإِنْ أَمْرَتْهُ فَعَلَ مَا دوم تَأْمُرُهُ وَقَدْ أَعْلَمُوا الْقِدَاحَ أَعْلَامًا بِضُرُوبِ اللهِ يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا وَفَعَلْتُ مِنْهُ قَسَمْتُ وَالْقُسُومُ: رك الْمَصْدَرُ.

> ٤٦١٦ عَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَزَلَ تَخْرِيْمُ الْخَمْرِ فَإِنَّ فِي الْمَدِيْنَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةً أَشْرِبَةٍ مَا فِيْهَا شَرَابُ الْعِنَبِ. [طرفه ني: ٥٧٥]

٤٦١٧ ـ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبِ قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ مَا كَانَ لَنَا خَمْرٌ غَيْرُ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِيْ تُسَمُّونَهُ الْفَضِيْخَ كِتَابُ التَّفْسِيْدِ ﴿ 123/6 ﴾ تغير كابيان

فَإِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِي أَبَا طَلَحَةً وَفُلَانًا وَفُلانًا فَلَانًا فَكُونًا فَوَلانًا وَهُلال اورفلال اورجُل خَلَمُ الْخَبُرُ الْخَبُرُ الْخَبُرُ الْخَبُرُ الْخَبُرُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

[داجع: ٢٤٦٤] [مسلم: ١٣٣٥] نمانگااورند پيمراس كاستعال كيا-

تشریج: محابکرام افکاتن کی پاطاعت شعاری اور خداتری می کریم الی سنت بی بیشد کے لیے تا ب بو کے ۔ یکی کومت الی ہے جس کا اثر واول بر بروتا ہے۔

يَوْمِهِمْ جَمِيعًا شُهَدَاءَ وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيْمِهَا. تھے۔ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی ۔ (اس لیے وہ گنهگار نہیں ۔ [راجع: ٢٨١٥] کھیرے)

٤٦١٩ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، الْحَنْظَلِيُّ، (٢١٩) بَم ساساق بن ابرا بَيم خظل نے بيان كيا، انہوں نے كها بم كو حَدَّثَنَا عِيْسَى وَابْنُ إِذْرِيْسَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَيْسَ اور ابن اور ليس نے خردى، أنبيس ابوحيان نے ، أنبيس ضعى نے اور ان عَنْ اللهُ عَنْ عَمْرَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَمْرَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَا اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُو

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْوِيْمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ كَرَمت نازل مولَى تو وه پاچ چيزول سے تيار كى جاتى تى - اگور، مجور، خَمْسَةِ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ شَهِر، كَيْهُول اور جو سے اور شراب بروه پينے كى چيز ہے جوعتل كو ذاكل وَ الشَّعِيْرِ وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. [اطرافه كردے-

[مسلم: ۷۵۹۷، ۲۵۷۰؛ نسائی: ۹۵۹۵، ۵۵۹۵]

نی: ۱۸۰۱، ۸۸۰۸، ۹۸۰۸، ۲۳۲۷]

بَابُ قُولِه:

تشویج: آخری فرمان عوم کے ساتھ ہے کہ جو بھی مشروب عقل کو زائل کرنے والا ہو، وہ کی بھی چیز سے تیار کیا عمیا ہے بہر حال وہ خمر ہے اور شمر کا پینا حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ کھانے کی چیزیں جونشہ ور ہیں، وہ سب چیزیں اس بھم میں وافل ہیں۔ جیسے افیون چنڈوو فیرہ۔

## **باب**:حق تعالی کاارشاد:

﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ " "جولوك ايمان ركت بين اور نيك كام كرت ربع بين ان براس چيز من

تفيركابيان

124/6

جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُ ۖ كُولَى كَناهُ نَهِينَ جَسَ كُو انْهُول نَ يَهِلِي كَالْيَا جِــ " آخرا يت ﴿ وَاللَّهُ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ تكر

تشويج: الين شراب كى حرمت نازل مونے سے پہلے پہلے جن لوگول نے شراب في ہاوراب وہ تائب مو مجے ، ان بركوئي كنا و كيس ہے۔

(٢٦٢٠) جم سے ابوالعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا،

کہا ہم سے ثابت نے ،ان سے انس بن مالک نے کہ (جرمت نازل ہونے ك بعد) جوشراب بهالي كئ تقى وه "فضيخ" كي تقى ـ امام بخارى وميالله ن

بیان کیا کہ مجھ سے محمد نے ابوالنعمان سے اس زیادتی کے ساتھ بیان کیا کہ انس والنَّوْدُ نے کہا: میں صحابہ کی ایک جماعت کو ابوطلحہ و النَّوْدُ کے گھر شراب پلار ہا

تھا كەشراب كى حرمت نازل موئى۔ آنخصرت مَالْيَّيْزُم نے منادى كوتىم ديا اور انہوں نے اعلان کرنا شروع کیا۔ابوطلحہ والنفظ نے کہا، باہر جاکے دیکھو پیآواز

كيسى ب- بيان كياكديس بابرآيااوركهاكدايك منادى اعلان كررها بكد

" خبردار ہوجاؤ، شراب حرام ہوگئ ہے۔" پیسنتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ جاد اورشراب بهادو-راوی نے بیان کیا، مدینه کی گلیوں میں شراب بہنے گی۔

رادى نے بيان كيا كمان دنوں فضية شراب استعال موتى تھى بعض لوگوں نے شراب کو جواس طرح بہتے دیکھا تو کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ پچھ لوگوں نے اپنا پیٹ بھرر کھاتھااورای حالت میں انہیں قبل کردیا گیا ہے۔ بیان کیا کہ

پرالله تعالى نے بيآيت نازل كى: "جولوگ ايمان ركھتے بين اور نيك كام كرت ريح بين،ان پراس چيز مين كوني گناه بين جس كوانهون في كهاليا-"

تشويج: اس سے وہ لوگ مرادیں جنہوں نے حرمت کا حكم نازل ہونے سے پہلے شراب في حقى بعد ميں تائب ہو كے ،جيرا كر را ہے۔

باب:ارشادبارى تعالى:

﴿ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءً إِنْ تُبُدُ لَكُمْ تَسُوْكُمْ ﴾ "الالوكواالي باتين بي سهمت بوچهوكدا كرتم برظامر كردى جاكين تو

جمهیں وہ باتیں نا گوارگز ریں "

الْمُحْسِنِينَ ﴾.

• ٤٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنْسٍ

أَنَّ الْخَمْرَ الَّتِي أَمْرِيْقَتِ: الْفَضِيْخُ وَزَادَنِيْ

مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي النَّعْمَانِ قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْم فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةً فَنْزَلَ تَحْرِيْمُ

الْخَمْرِ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادِي فَقَالَ أَبُنُ طَلَحَةً:

فَاخْرُجْ فَانْظُرْ مَا هَذَا الصَّوْتُ قَالَ: فَخَرَجْتُ

نَقُلْتُ: هَذَا مُنَادٍ يُنَادِي أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ لِي: اذْهَبْ فَأَهْرِقْهَا قَالَ: فَجَرَتْ

فِيْ سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ: وَكَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذِ الْفَضِيْخَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قُتِلَ قَوْمٌ

وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لَكُسَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ

فِيْمًا طُعِمُوا ﴾. [راجع: ٢٤٦٤]

بَابُ قُولِهِ:

٢٦٢١ حَدَّثَنَا مُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ (٣٦٢١) مم عمندرين وليدين عبدالرحن جارودي في ميان كيا، كهامم الْجَارُودِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَمارےوالدنے بیان کیا، کہامم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سےمویٰ شُعْمَةً عَنْ مُوسَى بن أنس عَن أنس قَالَ: بن الس في اوران سي الس و الثين عن مُوسَى بن أنس عَن أنس قال الله مَا الله م خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ مُنْفِعً خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ وَفَ اليا خطبه ديا كه من في ديا خطب كي نهين منا تقا-آپ مَا لَيْمِ اللهِ عَلَيْمًا في

**€ 125/6 >** 

تفسيركابيان كِتَابُ التَّفْسِيْرِ فرمایا: "جو بچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہوتا تو تم ہنتے کم اورروتے

مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ: ((لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ زیادہ'' بیان کیا کہ پھررسول الله مَثَالَيْنَ کے صحابہ ثَمَالَتُمْ نے اپنے چرے لَصَحِكْتُمُ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا)) قَالَ فَغَطَى چھالئے، باوجود ضبط کے ان کے رونے کی آ واز سنائی دے رہی تھی۔ ایک أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ مَا لِلَّهُ مَا لَكُمْ وَجُوْهَهُمْ لَهُمْ صحابی نے اس موقع پر بوچھا،میرے والدکون میں؟ حضور مظافیا کے فرمایا حَنِيْنٌ فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِيْ قَالَ: ((فُلَانٌ))

كە " فلاں۔ " اس پرییآیت نازل ہوئی كه " ایسی باتیں مت یوچھو كه اگرتم فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: ﴿ لَا تُسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءً إِنْ تُبَدّ لَكُمْ تَسُونُكُمْ ﴾ رَوَاهُ النَّضُرُ وَرَوْحُ بَنُ يرظام كردى جائين توجّبين نا كواركزري - اس كي روايت نضر اورروح عُبَادَةً عَنْ شُعْبَةً. [راجع: ٩٣][مسلم: ٢١١٩] بنعباده في شعبه على م

تشوج: نى كريم تَالِيَّيْم كايدوعظموت اورآخرت م معلق تقام حابركرام تْكَافْتْنْ براس كاايسااثر مواكه بتحاشارون لك كيونكهان كوكال يقين حاصل تھا۔ بے جاسوال کرنے والوں کواس آیت میں روکا گیا کہ اگر جواب میں اس کی حقیقت کھلی جس کو وہ نا گوارمحسوس کریں تو پھرا چھانہیں ہوگا لہٰذا بے جاسوالات کرنے ہی مناسب نہیں ہیں۔فقہائے کرام نے ایسے بے جامفروضات گھڑ گھڑ کراپی فقاہت کے ایسے نمونے بیش کئے ہیں،جن کود مکھ كرجرت موتى ب تفصيلات كي ليكتاب هتيقة الفقه كامطالعه كياجائ:

فقيهان طريق جدل ساختند لم لا نسلم دراند اختند

(٣٩٢٢) م عضل بن بل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوالنظر نے بیان ٤٦٢٢ حَدِّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا کیا، کہا ہم سے ابوضی من میان کیا،ان سے ابوجور سینے بیان کیا اوران أَبُو النَّصْرِقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا سے ابن عباس و النه منافقة سف ميان كيا كم بعض لوگ رسول الله منافقة مسازراه أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ قَوْمٌ نداق سوالات کیا کرتے تھے کو کی شخص یوں پوچھتا کہ میراباپ کون ہے؟ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ طَلِيكُمْ اسْتِهْزَاءُ فَيَقُولُ کسی کی اگراونٹی کم ہوجاتی تو وہ یہ پوچھتے کہ میری اونٹی کہاں ہوگ؟ ایسے الرَّجُلُ: مَنْ أَبِي وَيَقُولُ ِالرَّجُلُ تَضِلُّ نَاقَتُهُ: ى لوگوں كے ليے الله تعالى في بيآيت نازل كى : "اے ايمان والو! اليى أَيْنَ نَاقَتِيْ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيْهِمْ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ يَا باتیں مت بوچھو کہ اگرتم پر ظاہر کردی جائیں تو تمہیں نا گوار گزرے۔'' أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدّ يهال تك كه بورى آيت يره كرسالى -لَكُمْ تَسُونُكُمْ ﴾ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيةِ كُلُّهَا. بَابُ قُولِهِ:

## باب: الله عزوجل كافرمان:

"الله نے نہ بحیرہ کومقرر کیا ہے، نہ سائبہ کو اور نہ وصیلہ کو اور نہ حام کو۔" "وَإِذْ قَالَ اللَّهُ" (من قَالَ) معنى من يَقُولُ ك باور "اذ" يهال زائد ہے۔المائدہ اصل میں مفعولة (میمودة) کے معنی میں ہے۔ گوصیغہ

فاعل كا ب جي عِيشَة رَاضِيَة اور تَطْلِيْقَة بَائِنَة مِن بَدِيَاهُ کامعنی (ممیده) لینی خیراور بھلائی جو کسی کودی گئ ہے۔ اس سے ما دنیی يَمِينُدُنِي بـــ ابن عباس رُكَاتُهُا فَي كَها: "مُتَوَفِّيكَ" كَا حَنِ مِن تَجْرِيكُو

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا

وَصِيْلَةٍ وَلَا حَامٍ ﴾ ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ ﴾ يَقُولُ:

قَالَ اللَّهُ وَإِذْ هَاهُنَا صِلَةً الْمَائِدَةُ أَصْلُهَا

مَفْعُولَةٌ كَعِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ وَتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ

وَالْمَعْنَى مِيْدَ بِهَا صَاحِبُهَا مِنْ خَيْرٍ يُقَالُ:

مَادَنِي يَمِيدُنِي وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ مُتَوَقِّيكً ﴾

مُمِيْتُكَ.

₹ 126/6

موت دینے والا ہوں میسیٰ غائباً کوآخرز مانہ میں اپنے وقت مقررہ پر جو میں تب برگ میا سکت

موت آئے گی وہ مراد ہوسکتی ہے۔

(٣٦٢٣) م سے موی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن معدنے بیان کیا،ان سے صالح بن کیسان نے،ان سے ابن شہاب نے ادران سے معید بن میتب نے بیان کیا کہ "بحیرہ" اس اوٹنی کو کہتے تھے جس کا دودھ بتوں کے لیے روک دیا جاتا اور کوئی شخص اس کے دودھ کو دو ہے کا مجاز نه مجها جاتا اور' سائه' اس اذنٹی کو کہتے تھے جس کووہ اپنے دیوتاؤں کے نام پر آزاد چھوڑ دیے اور اس سے بار برداری وسواری وغیرہ کا کام نہ ليت - سعيد راوى نے بيان كياكه ابو مريره رالنفؤ نے بيان كياكه رسول الله مَنْ يَعْتِمُ فِي مَايا: "ميس في عمرو بن عامر خزاعي كود يكها كدوه اين آنتون کوجہنم میں گھیدے رہا تھا، اس نے سب سے پہلے سانڈ چھوڑنے کی رہم نكال تقى ـ "اور "و صيلة "اس جوان اوننى كو كمت بين جو يبلى مرتبه ماده يجد جنتی اور پھر دوسری مرتبہ بھی مادہ ہی جنتی ،اہے بھی وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دية تھے كەلكن اس صورت ميں جبكدوه برابر دومرتبد ماده بچيجنتي اوراس درمیان کوئی تربیدند موتا۔اور "حام" وہ نراون جو مادہ پرشارے کی دفعہ چڑھتا (اس سے نطفہ سے دل بچ پیدا موجاتے) جب وہ اتی صحبتیں کر چکتا تو اس کوبھی بتول کے نام پر چھوڑ دیتے اور بوجھ لا دنے سے معان كردية (نه سواري كرتے)اس كا نام حام ركھتے۔اور الواليمان (حكم بن نافع) نے کہا ہم کوشعیب نے خردی انہوں نے زہری سے سنا، کہا میس نے سعید بن میتب سے یہی حدیث سی جو اویر گزری سعید نے کہا: ابو ہریرہ دلالٹینے نے کہامیں نے نبی اکرم مٹائینے سے سنا (وہی عمرو بن خزاعی کا قصہ جو اد پر گزرا) اور بزید بن عبداللہ بن باد نے بھی اس حدیث کو ابن

(۳۲۲۳) مجھ سے محدین الی یحقوب ابوعبداللہ کر مانی نے بیان کیا، کہا ہم سے دستان بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے یونس نے بیان کیا، ان سے

ابو مررية رالنين عن كهايس في بن اكرم مَالنين سار

شہاب سے روایت کیا، انہوں نے سعید بن سیتب سے، انہوں نے

٣٦٢٣ ـ جَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْبَحِيْرَةُ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلْمُسَيَّبِ قَالَ: الْبَحِيْرَةُ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُهَا لِلطَّوَاغِيْتِ فَلَا يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَالسَّائِيَةُ قَالَ: كَانُوا يُسَيَّوْنَهَا لِآلِهَتِهِمْ لَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا

شَيْءٌ . [مسلم: ٧١٩٣] قَالَ: وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِلْتُكَامَّ: ((رَأَيْتُ عَمْرُو بِنَ عَامِمِ النُّخُرَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ كَانَ أُوَّلَ

مَنُ سَيَّبَ السَّوَائِبَ)) وَالْوَصِيْلَةُ: النَّاقَةُ الْبِكْرُ تُبَكِّرُ فِي أَوَّلِ نِتَاجِ الْإِبِلِ ثُمَّ تُفَنِّيُ بَعْدُ بِأَنْفَى وَكَانُوا يُسَيَّبُونَهَا لِطَوَاغِيتِهِمْ إِنْ بَعْدُ بِأَنْفَى وَكَانُوا يُسَيَّبُونَهَا لِطَوَاغِيتِهِمْ إِنْ

وَصَلَتْ إِخْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى لَيْسَ بَيْنَهُمَا ذَكَّرْ

وَّالْحَامُ فَحْلُ الْإِبِلِ يَضْرِبُ الضِّرَابَ الْمَعْدُودَ فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ وَدَعُوهُ لِلطَّوَاغِيتِ وَأَعْفَوْهُ مِنَ الْحَمْلِ فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَسَمَّوْهُ

الْحَامَ. وَقَالَ لِي أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيْدًا قَالَ: يُخْبِرُهُ بِهَذَا قَالَ: وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ

النَّبِيِّ مُثَلِّكُمُ أَخُوهُ وَرَوَاهُ ابْنُ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ

النَّبِيَّ مُكُنَّاً. [راجع: ٣٥٢١] [ النَّبِيِّ مَكْفُوْبَ أَبُوْ الْبَوْ الْبَوْ الْبَوْ الْبَوْ الْبَوْ

عَبْدِاللَّهِ الْكُرْمَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ

تنبيركابيان

**-**3€ 127/6 €

كِتَابُ التَّفْسِير

إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْتُكُمُّ:

((رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَخْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَرَأَيْتُ

عَمْرًا يَجُرُّ قُصْبَهُ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ

السُّوَاثِبَ)). [راجع: ١٠٤٤]

بَابُ قُوْلِهِ:

﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتِنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴾

تشويج: قيامت كون حفرت يسلى عليم الاالفظول من إيى صفائى بيش كري ك\_

٤٦٢٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ مُعْتَكُمُ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ

مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا)) ثُمَّ قَالَ: ﴿كُمَّا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعُدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ثُمَّ

غَالَ: (ْ(أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَاثِقِ يُكُسَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيْمُ أَلَا وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِيْ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ: يَا

رَبِّ! أُصَيْحَابِي فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدُرِيُ مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا

تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴾ فَيُقَالُ: إِنَّ هَوُلَاءِ لَمُ يَزُ الوا مُرْتَدِّيْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ)).

ز ہری نے ،ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ والنجائے نیان کمیا کہ رسول الله مَا يَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ جَهِمْ كو ديكها اس كه بعض حص بعض دوسرے حصوں کو کھائے جارہے ہیں اور میں نے عمرو بن عامر خزا فی کوریکھا کہوہ

اپن آنتی اس میں گھیٹا پھررہا تھا۔ یہی وہ حض ہے جس نے سب سے

پیکے سانڈ چھوڑنے کی رسم ایجادی تھی۔'

#### باب: الله عزوجل كافرمان:

"اور میں ان برگواہ رہاجب تک میں ان کے درمیان موجود رہا چرجب تونے مجھے اٹھالیا (جب سے ) تو ہی ان پر گران ہے اور تو ہر چز پر گواہ

(١٢٥٨) بم سابوالوليد نے بيان كيا، انہوں نے كہا بم سے شعبد نے بیان کیا، کہا ہم کومغیرہ بن نعمان نے خبردی، انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن جبير سے سااوران سے ابن عباس والفئنا نے بيان كيا كدرمول الله مَالْ فَيْكُم

نے خطبددیا اور فرمایا: 'اے لوگواتم اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے، نگلے یاؤں، نگےجم اور بغیر ختنہ کے۔'' پھرآپ نے بیآیت:'جس طرح ہم نے اول بار پیدا کرنے کے وقت ابتدا کی تھی، اس طرح اسے دوبارہ زندہ كردي كے، مارے ذمے وعدہ ہے، ہم ضروراہ كركے بى رہيں گے۔" آخرآ يت تك \_ پر فرمايا: "قيامت كودن تمام محلوق ميسب ي بلي ابراتیم الیا کوکٹر ایبنایا جائے گا۔ ہاں اورمیری امت کے پھولوگوں کولایا جائے گا اور انہیں جہنم کی ہائیں طرف لے جایا جائے گا۔ میں عرض کروں گا، میرے رب ایر قومیرے امتی ہیں؟ مجھ سے کہا جائے گا، آپ کوئیس معلوم

ہے کہ انہوں نے آپ کے بعدئی نی باتیں شریعت میں نکالی تھیں۔اس وتت بھی وہی کہوں گا جوعبد صالح عیسیٰ عالیہ اِسے کہا ہوگا کہ ' میں ان کا حال و کھتا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا

(جب سے) تو بی ان پر مگران ہے' مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی جدائی کے بعدوہ لوگ دین سے پھر گئے تھے۔''

كتاب التَّفْسِيْر تفيركابيان **₹ 128/6 >** 

#### [راجع: ٣٣٤٩]

تشویج: قسطلانی نے کہا، مرادوہ کوارلوگ ہیں جوخالی دنیا کی رخبت ہے مسلمان ہوئے تھے اور نبی کریم مُناتیج کم کوفات کے بعدوہ اسلام سے پھر مع من اوروه جملي الل بدعت مراد بيل جن كااورهنا ويونابدعات بي بوكي بيل

#### - بَابُ قُوْلِهِ:

فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

﴿إِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ

#### **باب:**ارشادِ باري تعالى:

"قواگرانبیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں اورا گر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو بی زبر دست حکمت والاہے۔"

قشوج: مغفرت كامعالمه مشيئ الى كحواله ب-اس ميس كى كوچون وچراكى مخبائش نيس بال جن ك ليظود واجب كردي مى بود ببرمال مغفرت سے محروم ہی رہیں گے۔

(٢٦٢٦) م سے محد بن كثير في بيان كيا، انہوں في كما مم سے سفيان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے مغیرہ بن نعمان نے بیان کیا، کہا کہ محمد سے سعید بن جیر نے بیان کیا، ان سے ابن عباس و کا جا نے کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَي مِن اللهِ وَتَهْمِين قيامت كون جمع كياجائ كااور كجهالوكون کوجہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔اس وقت میں بھی وہی کہوں گا جونیک بندے نے کہا ہوگا: "بیں ان کا حال دیکھارہا جب تک میں ان کے درمیان رہا، پھر جب تونے مجھے اٹھالیا تو تو ہی ان پر گران تھا" آخر آیت "اَلْعَزِيزُ الْحَكِيم" تكر

## (٦) سُوْرَةُ الْأَنْعَامِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ فِعَنَّتُهُمْ ﴾ مَعْذِرَتُهُمْ ﴿مُعُرُّونُهَاتٍ﴾ مَا يُعْرَشُ مِنَ الْكَرْمِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ ﴿ لِأُنْدِرَكُمْ ﴾ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةً . ﴿ حَمُولَةً ﴾ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا ﴿ وَلَلْبَسْنَا ﴾ لَشَبَّهُنَا ﴿ يُعَاوِنَ ﴾ يَتَبَاعَدُونَ ﴿ تُبْسَلُ ﴾ تَفْضَحُ ﴿ أَبُسِلُوا ﴾ فُضِحُوا ﴿ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ ﴾ الْبَسْطُ: الضَّرْبُ وَقَوْلُهُ: ﴿ اسْتَكُثُرُتُمْ ﴾ أَضْلَلْتُمْ كَثِيْرًا: ﴿مِمَّا ذَرَأً مِنَ الْحَرْثِ﴾

سورهٔ انعام کی تفسیر

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ابن عباس وَلَيْ أَمُّنا فِي كُما "لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُمْ" كامعنى فيران كاوركوكي عذر نه موگا- "مَعْرُ وْشَاتِ "كامعنى تْتُول ير يرهائ موع جيسے الكور وغيره (جن كى يل موقى م) "لِأُنذِركُم به" كامعى كمواك تحمُولَة"كا معنی بوجھ لادنے کے جانور''وللبسنا''کامعیٰ ہم شبرڈال دیں گے۔ "يُنْأُونَ" كامعى وور بوجات بيل- "تبسل" كامعى رسواكيا جائ-"أبسلوا" رسواكي كا - 'بَاسِطُوا أَيْدِيْهم" من بط كمعنى ارتا-"اسْتَكُثُوتُم" يَعِيْمُ في بهول وكمراه كيا"مِمَّا ذَراَ مِنَ الْحَرْثِ" يَعِيْ انہوں نے اپنے پھلوں اور مالول میں اللہ کا ایک حصہ اور شیطان اور بتوں کا

الك حصي مراية آمًا اشتَملَتْ " يعنى كيا مادول كي پيك مين رماده مين ہوتے پیرتم ایک کو حرام، ایک کو حلال کیوں بناتے ہو؟ اور "دَمَّا مَّ شَهُوحًا" لِعِن بهايا كيا خون - وَصَدَفَ كامعَن مند يَصِيرا- أَبْلِسُواكا معنى نااميد بوع - فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ مِن الدَابْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا میں بیمعنی ہے کہ ہلاکت کے لیے سپرد کئے گئے''سر مکداً''کامعنی ہمیشہ "إسْتَهُوَ قَه" كامعَىٰ مُراه كيا" تَمْتَرُ وْنَ" كامعَىٰ شكرت بو- "وَقْرْ"كا معنى بوجه (جس سے كان بهرامو) اور و قُرْ بكسر الواؤ كامعنى بوجه جو جانور پرلاداجائ" أسَاطِير" اس كاواحداً سطورة اورإسطارة كىج ہے یعنی وامیات اور لغو باتیں ''الْبَاسَاءُ'' بَاسٌ سے لکلا ہے لین سخت الیوی سے لین تکلیف اور محالی نیز بوس سے بھی آتا ہے اور محات، "جَهْرَة" كَالْمُ كُلَّا "صور" (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ) مِن صورت ی جع ہے جیسے سور اور اور کا جمع ملکوت سے ملک یعنی سلطنت مراد ہے۔ جيےرهبوت (لين ور)رحموت (مهربانی) سے بہتر ماور كتے ہيں ترادرایا جانا تھ پرمبر بانی کرنے سے بہتر ہے۔ جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْل رات كى اندهرى اس يرجها كل \_ حُسنبان كامعنى صاب كهت بين الله يراس كا حبان لین حماب ماور بعضوں نے کہا حسبان سے مراد تیراور شیطان پر چین کے حرب "مُستَقِر" باپ کی بشت "مستودع" مال کا پیٹ قنو (خوشه) کچھاس کا تثنیة قنوان اورجم بھی قنوان جیسے صنواور صنوان۔ (لین جرطے ہوئے درخت)۔

بَعْضًا؟ ﴿مَسْفُونَحًا﴾ مُهْرَاقًا ﴿صَدَفَ} أَعْرَضَ أَبْلِسُوا أُوبِسُوا وَ ﴿ أَبُسِلُوا ﴾ أُسْلِمُوا ﴿ سَرْمَدًا ﴾ دَائِمًا ﴿ اسْتَهُولَهُ ﴾ أَضَلَّتُهُ ﴿تُمْتَرُونَ﴾ تَشُكُّونَ ﴿وَقُولُ﴾ صَمَمْ وَأَمَّا الْوِقْرُ فَإِنَّهُ الْحِمْلُ ﴿أَسَاطِيرُ ۗ وَاحِلُهَا أَسْطُوْرَةٌ وَإِسْطَارَةٌ وَهِيَ النُّرُّهَاتُ ﴿ الْبَأْسَاءُ ﴾ مِنَ الْبَأْسِ وَيَكُونُ مِنَ الْبُؤْسِ ﴿جَهُرَةً ﴾ مُعَايَّنَةً ﴿ الصُّورُ ﴾ جَمَاعَةُ صُورَةٍ كَقَوْلِهِ: سُوْرَةٌ وَسُوَرٌ مَلَكُونٌ: مُلْكٌ مِثْلُ رَهَبُوْتٍ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوْتٍ وَتَقُولُ: تُرْهَبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُرْحَمَ ﴿جَنَّ﴾ أَظْلَمَ يُقَالُ: عَلَى اللَّهِ حُسْبَانُهُ أَيْ حِسَابُهُ وَيُقَالُ: ﴿ حُسْبَانًا ﴾ مَرَامِيَ وَ ﴿ رُجُومًا لِلشَّيَاطِيْنِ ﴾ ﴿مُسْتَقِرٌ ﴾ فِي الصُّلبِ ﴿وَمُسْتَوْدَعُ ﴾ فِي الرَّحِمِ الْقِنْوُ: الْعِذْقُ وَالِاثْنَانِ قِنْوَان وَالْجَمَاعَةُ أَيْضًا قِنْوَانٌ مِثْلُ صِنْوٍ وَصِنْوَانٍ. بَابُ قُولِهِ: ﴿ وَعِنْدُهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾

جَعَلُوا لِلَّهِ مِنْ ثَمَرَاتِهِمْ وَمَالِهِمْ نَصِيبًا

وَلِلشَّيْطَانِ وَالْأَوْثَانِ نَصِيبًا ﴿أَمَّا

اشْتَمَلَتُ ﴾ يَعْنِي هَلْ تَشْتَمِلُ إِلَّا عَلَى ذَكَرٍ

أَوْ أَنْثَى فَلِيمَ تُحَرِّمُوْنَ بَعْضًا وَتُحِلُّوْنَ

#### باب:ارشادِباري تعالى:

''اورای کے پاس بیں غیب کے خزانے ،انہیں اس کے سواکوئی نہیں جانتا۔''

تشویج: لینی 'اوراس ہی کے پاس ہیں غیب کے خزانے ،انہیں اس کے سواکو ٹی نہیں جانتا۔'' ۲۲۷۷ کی سَدَّ مِنَّا اَ مَنْ اُلْمَانِ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ العز

١٦٢٧ عَدُنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: (٣٦٢٧) بم عبدالعزيز بن عبدالله في بيان كيا، كها بم عبدالله في من عبدالله عن ابن شيهاب سعد في بيان كيا، ان عابن شهاب في من عبدالله في ابن شيهاب سعد في بيان كيا، ان عابن شهاب في من عبدالله في أنَّ وَسُولُ اوران عان كوالد (عبدالله بن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ وَسُولُ الله مَنْ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ وَسُولُ الله مَنْ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ وَسُولُ الله عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ وَسُولُ الله عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ وَمُنْ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ وَمَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ وَمَا اللهِ عَنْ أَبِيْهِ أَنْ وَمَا اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَبِيْهِ أَنْ وَمَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلْم

اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْتُ وَيَعْلَمُ وبى جانتا ب كرر حول من كيا ب اوركونى بحى نيس جان سكا كروه كل كيامل

مًا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدُرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ ﴿ كَرْ عَالَ ورنهولَى بيجان سَكَا بِ كَدوه كس زمين رمر عالم يتك الله علم غَدًّا وَمَا تَدُرِيُ نَفُسٌ بِأَيٍّ أَرْضٍ تَمُونُ إِنَّ والاجِ فَرر كَضَوالاج ـ "

اللَّهَ عَلِيثُمْ خَبِيرٌ ﴾)). [راجع: ١٠٣٩]

تشویج: ان پائج چیزوں کی خبراللہ کے سواکس کوئیس ہے۔ حتیٰ کہ کوئی جی، رسول، بزرگ انہیں نہیں جانتا نہ آج کل کے سائنس دان ، کوئی حتی خبران ے متعلق دے سکتے ہیں جولوگ ایسادعویٰ کریں وہ جھوٹے ہیں۔

بَابُ قُولِهِ:

﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾الآيةَ ﴿ لِمُلْبِسَكُمْ ۗ يَخْلِطَكُمْ مِنَ الْإِلْنِيَاسِ ﴿ لِمُلْبِسُوا ۗ ﴾ يَخْلِطُوا ﴿شِيعًا ﴾ فِرَقًا.

٤٦٢٨ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ،قَالَ: حَدَّثَنَا

حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بنِ دِيْنَارِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ قُلُ هُوَ الْقَادِرُ

عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قَالَ: ﴿ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ قَالَ: ((أَعُونُهُ

بِوَجْهِكَ)) ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُلِائِقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

((هَذَا أَهُوَنُ \_أَوْ قَالَ\_ هَذَا أَيْسَرُ)). [طرفاه

فی: ۷۳۱۳، ۲۰۶۷

تشويج: كيونك يبلي عذاب توعام عذاب تھے جس سےكوئى ند بچاراس ميل تو مجھ الى رہے ہيں، كھ مارے جاتے ہيں۔ دوسرى روايت ميں ب كداللدن ميرى امت پر سے رجم يعني آسان سے پھر بر سے كاعذاب اور حت يعني زمين ميں دھنے كاعذاب موقوف ركھا يربيعذاب يعني آپس كى پھوٹ اور ناا تفاتی کاعذاب باتی رکھا۔بعض نے کہا موتوف رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ دنڈائٹڈ کے زمانہ میں یہ عذاب موتوف رکھا۔آ بندہ اس امت مین حسف اور قذف اور من موگا، جیسے دوسری حدیث میں ہے۔

بَابُ قُولِهِ:

#### باب:ربرحان کافرمان:

"آ ب كهدى كاللداس يرقادر ب كتمهار اوير س ياتمهار ب ياون ك ينج سے كوئى عذاب بھيج وے ـ "آخرآ يت تك ـ "يكبسنكم" كامنى ملادے خلط ملط کردے۔ بیالتباس سے نکلا ہے۔'' شِیعًا" فِوَ قَا مُحروہ · گروہ،فرتے فرتے۔

(۲۱۲۸) ہم سے ابونعمان نے بیان کیا، انہوں نے کہاہم سے حماد بن زید نے بیان کیا،ان سے عمروین دینار نے بیان کیا اوران سے جابر ڈالٹنز نے بيان كياكه جب بدآيت: "قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ" نازل مولى تورسول الله سَلَيْنَا فَيْم فرمايا:"ا الله! میں اس سے تیری پناہ مانگا ہوں۔" پھر یہ اترا: "اَوْمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ" آپ نے فرمایا: '' یا اللہ! میں اس سے تیری پناہ ما کمکا ہوں۔'' ﴾ ريرازا: 'أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ" اس وقت رسول الله مَا يُعْيَمُ في فرمايا: "بيد يملي عذابول سے ملكايا آسان

## باب: الله جل جلاله كافر مان:

كِتَابُ التَّفْسِيْر

'' جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کوظلم سے خلط ملطنہیں ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلُمٍ ﴾

تشريج: لين "جولوگ ايمان لائ اورانبول في ايمان كوظم سفط ملطنيس كيا-"يبال ظلم سفرك مرادب-

(٣٦٢٩) بم ع محرين بثار في بيان كياء كها بم عداين عدى في بيان ٤٦٢٩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا كياءان سے شعبد نے ،ان سے سليمان نے ،ان سے ابرائيم نے ،ان سے ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ

علقمہ نے اور ان ع عبدالله بن مسعود وللفؤ نے بیان کیا کہ جب آیت إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ نازل مولى توصحاب ثَنَالَتُمُ فَي كَها: مِم نَزَلَتْ: ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ قَالَ

میں کون ہوگا جس کا دامن ظلم سے پاک ہو۔اس پر بیآ یت اتری "بیشک أَصْحَابُهُ: وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ فَنَزَلَتْ: ﴿ إِنَّ

الشُّرْكَ لَظُلُمْ عَظِيمٌ ﴾ [راجع: ٣٢] شرک ظلم ظیم ہے۔'' تشوج: صحابر رام تفكين ني ببل لفظ الم كوعام معانى مين مجماجس برالله نے بتلایا كه يهانظم سے شرك مراوب - اگرشرك وره برابر يحى ايمان

کے ساتھ خلط ملط ہواتو وہ سارا ہی ایمان غارت ہوجا تا ہے۔

باب: الله عزوجل كافرمان: بَابُ قُولِهِ:

''اور یونس اورلوط ﷺ کواوران میں سے سب کوہم نے جہان والوں پر ﴿ وَيُونُسُ وَلُونُطًّا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾. فضيلت دي تھي۔''

(٣١٣٠) جم سے محد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن ٤٦٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مہدی نے بیان کیا،انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا،ان سے قادہ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ

نے، ان سے ابوالعالیہ نے بیان کیا کہ مجھ سے تمہارے نبی کے چیا زاد أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيُّكُمْ مُلْكُكُمُ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مُلْكِكُمُ قَالَ: ((مَا

کے لیے مناسب نہیں کہ مجھے پونس بن متی عَالِیَا اسے بہتر بتائے۔'' يَنْبَغِيُ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتّى)). [راجع: ٣٣٩٥]

٤٦٣١ . حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٢١٣١) م سے آدم بن الى اياس نے بيان كيا، انہوں نے كہا مم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کوسعد بن ابراہیم نے خبردی، انہوں شُعْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ:

نے کہا کہ میں نے حید بن عبدالرحل بن عوف والنے سے سنا، انہوں نے سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ابو ہریرہ ڈائنٹ سے کہ بی کریم مائیٹا نے فرمایا: "كى مخص كے ليے جائز عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مُلْتُكُمٌّ قَالَ: ((مَا يُنْبِغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرَ مِنْ يُونُسَ بُنِ نہیں کہ مجھے پونس بن متی عالیکا سے بہتر بتائے۔''

مَتّى)). [راجع: ٣٤١٥]

#### بَابُ قُولِهِ:

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتُدِهُ ﴾.

٤٦٣٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْنَسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ: أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفِيْ صَ سَجْدَةٌ فَقَالَ: نَعَمْ ثُمَّ تَلَا: ﴿وَوَهَبُنَا لِهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُونُبَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ ثُمَّ قَالَ: هُوَ مِنْهُمْ زَادَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْعَوَّامِ عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ: نَبِيُّكُمْ مِمَّنْ أَمِزَ أَنْ يَقْتَلِيَ بِهِمْ. [راجع: ٣٤٢١]

#### بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمُنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبُقَرِ وَالْعَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا﴾ الآيَةَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلَّ ذِي ظُفُرِ الْبَعِيْرُ وَالنَّعَامَةُ ﴿الْحَوَايَا﴾ الْمَبْعَرُ وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿هَادُوا ﴾ صَارُوا يَهُوْدًا وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ هُدُنّا ﴾ تُننا هَائدٌ: تَائتُ.

٤٦٣٣ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ قَالَ عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مُثْلِثُكُمُ قَالَ: ((قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُوْدَ لَمَّا حَرَّمَ

#### باب: الله تعالى كاارشاد:

" يكى وه لوك بي جن كو الله تعالى في مدايت كي من ، سوآ بي بمى ان كى ہدایت کی بیروی کریں۔''

(۲۳۲) مجھے ارائیم بن موکی نے بیان کیا، کہا ہم کوہشام بن پوسف نے خردی، أنبیں ابن جرت كنے خردى، كها كه مجھ سليمان احول نے خردى، آبیں مجاہد نے خردی کر انہول نے ابن عباس دی ایک سے او چھا کہ سورة آيت "وَوَهَبْنَا" ، "فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِه "كى رِدهى اوركها كرداؤد عَالِيثِا مجى ان انبيايس شامل ہيں۔ (جن كا ذكر آيت بي موا ہے) يزيد بن ہارون ، محمد بن عبید، اور بهل بن بوسف نے عوام بن حوشب سے ، ان سے مجاہد نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس والفیٹناسے بوچھا، تو انہوں نے کہا تمہارے نبی بھی ان میں سے ہیں جنہیں الگے انبیا کی اقتدا کا تھم دیا گیا ہے۔

#### باب: الله عزوجل كافرمان:

"اور جولوگ كريمودى موسئ ان ير ناخن والےكل جانور مم في حرام كردية تے اور گائے اور كرى ين سے ہم نے ان پر ان دونوں كى چربیاں حرام کی تھیں'' آخر آیت تک۔ابن عباس ڈٹائٹٹا نے کہا کہ "کُلِّ ذِي ظُفُر "عدم اداونث اورشرم عني الفظ "ألْحَو ايا" يمعنى اوجمرى کے ہے اور ان کے سوا ایک اور نے کہا کہ "ھَادُوا" کے معنی ہیں کہوہ يبودى مو كئے ليكن سورة اعراف مين لفظ "هُذْنَا"كامعنى يدب كمتم في توبك اس سلفظ هَائِد كمت بي توبكرن والكور

(٣١٣٣) بم عروبن فالدني بيان كيا، كها بم ساليث في بيان کیا، ان سے بزید بن ابی حبیب نے کہ عطاء نے بیان کیا کہ انہوں نے جابر بن عبدالله وللفين عناءانبول في ني كريم مَا لَيْعَ سناء آب مَا لَيْعَمَ نے فرمایا:''اللہ یہودیوں کو غارت کرے، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر مروہ تفسيركابيان **\$**€ 133/6 **≥**\$5

جانوروں کی جربی حرام کردی تو اس کا تیل نکال کراہے بیچنے اور کھانے اللَّهُ عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ كك\_"ادرابوعاصم في بيان كيا، ان سع عبدالحميد في بيان كيا، ان س فَأَكُلُوْهَا)) وَقَالَ أَبُوْ عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ یزیدنے بیان کیا، انہیں عطاء نے لکھا تھا کہ میں نے جابر دلالٹیا سے سنا اور الْحَمِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ:كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ انہوں نے نی کریم مالافیام سے۔ سَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمٌّ مِثْلَهُ. [راجع:

٢٢٣٦][مسلم: ٤٨ ، ١٤ ، ثرمذي: ٣٥٣٠]

تشوي: معلوم موتا ہے كرفقها ع يمود ميس فتلف حيلوں سے حرام كو حلال بنا لينے كاعام دستورتها، جس كى ايك مثال يهاس فركور ہے۔ فقها ع اسلام کے لیے بھی پیخوف کامقام ہے۔

## **الله تعالى كاارشاد:**

"اوربے حیائیوں کے نزدیک بھی نہ جاؤ (خواہ) وہ ظاہر ہوں اور (خواہ) پیشیدہ ہوں۔' ہرشم کی بے حیائی سے بچو۔

(۲۲۳۳) ہم ے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان ہے عمر د نے ،ان ہے ابو وائل نے اور ان سے عبد اللّٰد رہا ﷺ نے کہا کہ "الله سے زیادہ اور کوئی غیرت مندنہیں، یمی وجہ ہے کہ اس نے ب حيائيوں كوحرام قرار ديا ہے۔خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ پوشيدہ اور الله كواپي تعریف سے زیادہ اور کوئی چیز پسندنہیں، یہی وجہ سے کہ اس نے اپنی مدح خود کی ہے۔' (عمرو بن مرہ نے بیان کیا کہ) میں نے پوچھا آپ نے بیہ حدیث خودعبدالله بن مسعود را النو سے من می انہوں نے بیان کیا کہ ہاں، میں نے یو چھااور انہوں نے رسول الله مَلَّ اللهُ عَلَيْهِمْ كے حوالہ سے حدیث بیان كی تقى؟ كها كه بال-

#### باسا:

ابوعبدالله(امام بخارى مينية ) نے كہاكه "وكيل"كم عن تكهبال كيركين والا۔ ' فبلا'' قبل کی جع ہے یعنی عذاب کی شمیں مراد ہیں اوران سے ہر فتم تبیل ہے"زُخُوف الْقُول" چنی چری باتیں، زخرف لغواور بیار چيز (يابات) جس كوظاهر مين آراسته بيراسته كرين، حَوْثُ حِجْرٌ يَعْنَ روی گئی، حِنجر کہتے ہیں حرام اور منوع کوای سے ہے۔ حِجر مُحجود اور جيجر عمارت كوبهى كهته بين اور ماده گھوڑيوں كوبھى اور عقل كوبھى حجراور

بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَلَا تَقُرَّبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا ٤٦٣٤ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ

قَالَ: ((لَا أَحَدَ أُغْيَرُ مِنَ اللَّهِ وَلِلَـٰلِكَ حَرَّمَ الْفُوَّاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا شَيْءُ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ وَلِلَالِكَ مَدَحَ نَفُسَهُ)) قُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلتُ: وَرَفَعَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. [اطرافه في: ٧٣٢٤، ٢٢٥، ٣٠٤٧] [مسلم: ٩٩٣٢ ترمذي: ٣٥٣٠]

## [بَابٌ:

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ:﴿ وَكِيْلٌ ﴾ حَفِيظٌ وَمُحِيطٌ بِهِ ﴿قُلُمُا جَمْعُ قَبِيلٍ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ ضُرُوبٌ لِلْعَذَابِ كُلُّ ضَرْبٍ مِنْهَا قَبِيلٌ ﴿ زُخُرُفَ الْقُوْلِ ﴾ كُلُّ شَيْءٍ حَسَّنْتُهُ وَوَشَّيْتُهُ وَهُوَ بَاطِلٌ فَهُوَ زُخْرُتْ ﴿وَحَرْثُ حِجْرٌ﴾ حَرَامٌ وَكُأْرُ مَمْنُوعٍ فَهُوَ حِجْرٌ مَجْجُورٌ محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ -8€(134/6)≥& تفيركابيان

وَالْحِجْرُ: كُلُّ بِنَاءِ بَنَيْتُهُ وَيُقَالُ لِلْأَنْثَى مِنَ جى كہتے ہيں اور اصحاب الحجر ميں شمود كى بستى والے مراد ہيں اور جس زمين كو الْخَيْل حِجْرٌ وَيُقَالُ لِلْعَقْل: حِجْرٌ وَحِجى توروك داس من كوئي آف ادرجانور چراف نهاے اس كو مي جركت وَأَمَّا الْحِجْرُ فَمَوْضِعُ ثَمُودَ وَمَا حَجَّرْتَ مِيل الله عان كعب عظيم كوجركة ميل حطيم مخطوم ك عَلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ حِجْرٌ وَمِنْهُ سُمِّيَ معنول ميل ب جيه قَتِيل مَقْتُول كمعنى من ابر بايمام كاحبر تو حَطِيْمُ الْبَيْتِ حِجْرًا كَأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ وه الكه مقام كانام -

مَخْطُوْمٍ مِثْلُ قَتِيْلٍ مِنْ مَقْتُوْلٍ وَأَمَّا حَجْرُ الْيَمَامَةِ فَهُوَ مَنْزِلٌ.

بَابُ قُولِهِ:

لِلْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ وَالْجَمِيْعِ.

بَابٌ:

﴿ لَا يَنْفُعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا ﴾.

٤٦٣٥ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُنَّمَ: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطُلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا

رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَلَـَاكَ حِيْنَ ﴿ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتُ مِنْ

قَبْلُ ﴾)). [راجع: ٨٥] [مسلم: ٣٩٧]

باب: ارشاد بارى تعالى:

﴿ هَلُمَّ شُهَدَانَكُمْ ﴾ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ هَلُمَّ " آپ كهيكه اللَّ كوابول كولادً " هَلُمَّ اللَّ جازى بولى من واحد مثنيه اورجع سب کے لیے بولا جا تاہے۔

باب: الله عزوجل كافرمان:

"جبكى اليضخص كواس كاليمان كوكى نفع ندد عاكاً"

(٣١٣٥) جم سے مول بن اساعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عمارہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابوزرعہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو ہریرہ والنفؤ نے بیان كياكدرسول الله مَا يُعْرِمُ في فرمايا: "اس وقت تك قيامت قائم نه موكى، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ جب لوگ اسے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے کیکن میدہ وقت ہوگا جب سمی ایسے محض کواس کا بیان كوئى نفع نددے گا جو پہلے سے ایمان ندر کھتا ہو۔''

تشویج: میقیامت قائم ہونے کی آخری علامت ہے جوائے وقت برضرور ظاہر موکرد ہے گی مگراس کاوقت اللہ ہی کومعلوم ہے۔

٤٦٣٦ عَدَّنَنِيْ إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ (٣٦٣٦) مِحْ ساحاق نيان كيا، كها بم كوعبد الرزاق نخبروي، كها الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام عَنْ مَم كُومِعْرِنِ خَبردى، أَنْهِين مام في اوران س أبو مريره والماتَّة في مان أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُسْتُكُمُ : ((لا كياكرسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا جب تك سورج مغرب سے نظوع موجائ \_ جب مغرب سے سورج فَإِذَا طَلَعَتُ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ طلوع بوگااورلوگ ديكهلس كيتوسب ايمان لائيس كيكن بيوقت بوگا

**♦**€ 135/6 **≥**€

كِتَابُ التَّفْسِيْدِ وَذَلِكَ حِيْنَ لَا يَنْفُعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا)) ثُمَّ قَرَأً جب كي كواس كاايمان نُعْ ندر عالًا" كيرا ب مَا النَّا فَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ تلاوت کی۔

الآية. [راجع:٨٥] [مسلم: ٣٩٧]

(٧) سُوْرَةُ الْأَعْرَافِ

سورهٔ اعراف کی تفسیر

ابن عباس ولله عن كما "سواتِكُم وَرِيشًا" من رِيَاشًا ع مال اسباب مراد ہے کہ 'لا یُجِ بُ اللهُ • تَدِیْن "میں مُعْتَدین سے دعامیں مدسے بور حان والے مراد میں - "عَفَوا" كامعنى بہت موكان ك مال زیادہ ہو گئے۔ وَتَدُّحُ " کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو اِفْتَحْ بَیْنَنَا مادا فيعله كر، "نَتَقْنَا" أَلْهَايا، إنْبَجَسَتْ كِعوث لَكُعَ، "مُبَرَّ" إِلَى نقصان، "اسلى"غم كھاؤل" فَلَا تَأْسَ "عَمْ نه كھا۔اورول نے كہا"أَنْ لاً تَسْجُدً" من لا زائد ب\_ لين تجفي عجده كرنے سيكس بات نے روكا "يُخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ"انبول في بهشت كي پول كادونا بنالیا بعنی بہشت کے بے اپ اوپر جوڑ لئے (تاکہ سر نظر نہ آئے) "سَوْا تِهِمَا" عشرمگاهمراد ب-"مَتَاعٌ إلى حِيْن "مِل عين ت قیامت مراد ہے۔عرب کے محادرے میں حین ایک ساعت سے لے کے بانتامت كوكه سكت بين رياش اورريش كمعنى ايك بين يعن ظاهرى

لباس، ' قَبِيلُهُ'' اس كى ذات والے شيطان جن ميں سے وہ خور بھى ہے۔ "إِدَّارَكُوا" اكتفى مو جاكي كي آدى اور جانورسب كيسورا خ (يا

ماموں) کوسموم کہتے ہیں اس کا مفرد سنم ہے یعنی آ کھ کے سوراخ، تضے، منه، کان، پاخانه کا مقام، پیشاب کا مقام غواش غلاف جس سے وصاني جاكي كي 'نُشُوا" متفرق "نكِدًا" تحورًا 'أيغنَوا" بي يا ب، "حَقِيْق" "حق واجب "إستَر هَبُوهُمْ" رمبت ع نكا ع لين

طوفان سلاب، مجى موت كى كثرت كوبعى طوفان كمت ين قمل چچڑیاں چھوٹی جووک کی طرح عروش اور عریش عمارت،''سُقِط''

جب كوئى شرمنده موتا بتو كمت ين سُقِطَ في يَدِه - اساط في الرائيل كے خاندان قبيلے 'يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ' ' ہفتہ كے دن حد سے

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَرِيَاشًا: الْمَالُ ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ فِي الدُّعَاءِ وَفِي غَيْرِهِ ﴿ عَفُوا ﴾ كَثُرُوا وَكَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ ﴿ الْفَتَّاحُ ﴾ الْقَاضِي ﴿ الْعَمْ بَيْنَنَّا ﴾ اقض بَيْنَنَا ﴿ لَنَفْنَا الْجَبَلُ) رَفَعْنَا، الْبَجَسَتْ: انْفَجَرَتْ ﴿ مُتَبِّرٌ ﴾ خُسْرَانُ ﴿ آسَى ﴾ أَخْزَنُ ﴿ تَأْسُ ﴾ تَحْزَنُ وَقَالَ غَيْرُهُ ﴿ أَنُ لَا تَسْجُدَ ﴾ أَنُ تَسْجُدَ ﴿ يَخْصِفَان ﴾ أَخَذَا الْخِصَافَ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ يُؤَلِّفَانِ الْوَرَقَ يَخْصِفَانِ الْوَرَقَ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ ﴿ سَوْآتِهِمَا ﴾ كِنَايَةٌ عَنْ فَرْجَيْهِمَا ﴿وَمَتَاعٌ إِلَى حِيْنٍ﴾ هَاهُنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْحِيْنُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةِ إِلَى مَالَا يُحْصَى عَدَدُهُ الرِّيَاشُ وَالرَّيْشُ وَاحِدٌ وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللَّبَاسِ ﴿ قَبِيلُهُ ﴾ جِيْلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ ﴿ اذَّارَكُوا ﴾ اجْتَنَمَعُوا وَمَشَاقُ الْإِنْسَانِ وَالدَّابَّةِ كُلُّهُمْ تُسَمَّى سُمُومًا وَاحِدُهَا سَمٌّ وَهِيَ عَيْنَاهُ وَمَنْخِرَاهُ وَفَمُهُ وَأَذُنَاهُ وَدُبُرُهُ وَإِحْلِيْلُهُ ﴿غُوَّاشٍ﴾ مَا دْرايا ' تَلْقَفُ ' القمرك في لا لكن لكا) ' طَائِرُ هُمْ ' ان كانصيبه حصه غُشُوا بِهِ ﴿ نُشُرًّا ﴾ مُتَفَرِّقَةً ﴿ نَكِدًا ﴾ قَلِيلًا ﴿ يَغْنُوا ﴾ يَعِيشُوا ﴿ حَقِيقٌ ﴾ حَتُّ ﴿ اسْتَرْهُبُوهُمُ مِنَ الرَّهْبَةِ ﴿ لَلْقَفُ ﴾ تَلْقَمُ ﴿ طَآثِرُهُمْ ﴾

حَظُّهُمْ طُوْفَانٌ مِنَ السَّيْلِ وَيُقَالُ لِلْمَوْتِ

الْكَثِيرِ: الطُّوْفَانُ الْقُمَّلُ الْحُمْنَانُ يُشْبِهُ

كِتَابُ التَّفْسِيْدِ المَّاتُ التَّفْسِيْدِ المَّاتُ التَّفْسِيْدِ المَّاتُ التَّفْسِيْدِ المَّاتُ المَّاتُ المُ

صِغَارَ الْحَلَمِ عُرُوشٌ وَعَرِيْشٌ بِنَاءٌ بره جاتے تھاک ہے "نَغُدُ" لین مدسے بره جائے "شُرَعًا" ﴿ سُقِطَ ﴾ كُلُّ مَنْ نَدِمَ فَقَدْ سُقِطَ فِي يَدِهِ یانی کے اوپر تیرتے ہوئے "یَنینس" سخت "اَخْلَدَ" بیٹھ رہا، پیچھے ہٹ الأَسْبَاطُ قَبَائِلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ يَعْدُونَ ﴾ گیا۔ "سَنَسْتَدْرِ جُهُم" لین جہال سے ان کو ڈرنہ ہوگا ادھر سے ہم يَتَعَدُّونَ يُجَاوِزُونَ ﴿تَعُدُ ﴾ تُجَاوِزُ ﴿شُرَّعًا ﴾ آكين كے جيے ال آيت ميں بے "فَاتَناهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ شَوَارِعَ ﴿ لِيَنْيُسِ ﴾ شَدِيدٍ ﴿ أَخُلَدُ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ يَحْتَسِبُو الله الله كاعذاب ادهرت آينها جدهرت مان ندها "مِنْ قَعَدَ وَتَقَاعَسَ ﴿ سَنَسْتُدْرِجُهُمْ ﴾ نَأْتِيهِمْ مِنْ جنّة "لعن جون ديواكُل فمرّت به" بيك برابررها،اس في بيك كى مَأْمَنِهِ كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ مت يورى كى"يَنزَ غَنَّكَ "كُدلدات بيسلاع "طَيْف" اور طائف لَمْ يَحْتَسِبُوا ﴾ ﴿ وَمِنْ جِنَّةٍ ﴾ مِنْ جُنُونِ شیطان کی طرف سے جواترے لینی وسوسہ آئے۔دونوں کامعنی ایک ہے "بُمُدُّونَهُم "ان كواچِها كر ركهلات بين "خِيفَةً" كامعنى خوف ور ﴿ فَمَرَّتُ بِهِ ﴾ اسْتَمَرَّ بِهَا الْحَمْلُ فَأَتَّمَّتُهُ ﴿ يُنْزَغَنَّكَ ﴾ يَسْتَخِفَّنَّكَ ﴿ طَيْفٌ ﴾ مُلِمٌّ بِهِ "خُفية" أخفاء ب يعن چكي چكيا صال اصل كى جن بوهونت لَمَمْ وَيُقَالُ ﴿ طَائِفٌ ﴾ وَهُوَ وَاحِدٌ جوعمر منربتك وتاب عياس أيت يس م البكرة واصيلاً" ﴿ يَمُدُّونَهُمُ ﴾ يُزَيِّنُونَ ﴿ وَخِيفَةً ﴾ خَوْفًا ﴿ وَخُفُيَّةً ﴾ مِنَ الإخْفَاءِ وَالْآصَالُ وَاحِدُهَا أُصِيْلُ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ كَفَوْلِهِ: ﴿ لِيُكُرَّةً وَأَصِيلًا ﴾

# بَاَّبُ قُوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ فُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾

"آپ کہددیں کدمیرے پردردگار نے بے حیائی کے کاموں کوحرام کیا ہے۔ ان میں سے جو ظاہر ہوں (ان کو بھی) اور جو چھپے ہوئے ہول (ان کو بھی)۔"

باب: الله عزوجل كافرمان:

( ٢٦٣٧) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن مرہ نے ، ان سے ابو وائل نے اور ان سے عمراللہ بن مسعود ولائل نے اور ان سے عمراللہ بن مسعود ولائل نے (عمرو نے بیان کیا کہ ) میں نے (ابو وائل سے) پوچھا، کیا تم نے یہ حدیث عمراللہ ولائل نے نود تی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اور انہوں نے کہا کہ ہاں اور انہوں نے رسول اللہ مثالی نے میان کیا، آپ مثالی نے انہوں نے فر مایا: "اللہ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ اس لیے اس نے بے حیا یکول کورام کیا خواہ ظاہر میں ہوں یا پوشیدہ اور اللہ سے زیادہ اپنی مدح کو پند کرنے والا خواہ ظاہر میں ہوں یا پوشیدہ اور اللہ سے زیادہ اپنی مدح کو پند کرنے والا

٤٦٣٧ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: ثُلْتُ النَّهُ قَالَ: ((لَا أَحَدُ عَنْهُ أَنْ مَنَ اللَّهِ فَلِلَمِلِكَ حَرَّمَ النَّوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْ اللَّهِ فَلِلَمِلِكَ حَرَّمَ النَّوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْ اللَّهِ فَلِلَمِلِكَ حَرَّمَ النَّوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْ اللَّهِ فَلِلَمِلِكَ حَرَّمَ النَّوَاحِشَ اللَّهِ الْمِدْحَةُ مِنْ اللَّهِ فَلِلَمِلِكَ مَدَى نَفْسَهُ)).

[راجع: ٤٦٣٤] اوركوني نيس، اس لياس في اسي نفس كي خود تعريف كي ہے-"

تشويج: الل مديث في صفات البيري عضف وحك تجب ،فرح كي طرح غيرت كي بعي ناويل نبيس كي ب اوران كوان ك ظاهر كي معاني برركها ب\_جويرورد كاركى شان كے لاكق ماورسلف صالحين كاليمي طريقه بو و نعن على ذلك من الشاهدين-

#### باب:رب ذوالجلال كافرمان: بَابُ قُولِهِ:

"اور جب موی مارے مقرر کردہ وقت پر (کوہ طور) پرآ مجئے اوران سے ﴿ وَلَمَّا جَآءً مُوْسَى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ ان كےرب نے كلام كيا۔ موئ بولے: اے ميرے رب! مجھے تو اپنا ديدار رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَوَانِي وَلَكِنِ کرادے (کہ) میں جھ کوایک نظر دیکھ لوں (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) تم مجھے انْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ ہر گزنہیں دیکھ سکتے ،البتہتم (اس) بہاڑی طرف دیکھو،سواگر بیا پی جگہ پر تَرَانِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلَّى ۚ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا قائم رہاتو تم (مجھ کو بھی و کھ سکو گے ) پھر جب ان کے رب نے پہاڑ برا پی وَخَرَّ مُوْسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ بخل والی تو ( بخل نے ) بہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کردیا اور موک بے ہوش ہو کر تُبُتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ قَالَ ابْنُ گريزے، پھرجب انہيں ہوش آيا تو بولے اے دب اقوپاک ہے، ميں تجھ عَبَّاسٍ: أُرِنِي: أُعْطِنِي.

ے معافی طلب کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ ابن عباس ڈائٹھ نانے کہا:" اَدِنی" اَعْطِنِی کے معن میں ہے کہ دے تو جھے کو یعن ایناد بدارعطا کر۔

(٣١٣٨) م عربن يوسف في بيان كياء انهول في كما مم عصفيان توری نے بیان کیا،ان سے عمرو بن یحیٰ مازنی نے،ان سےان کے والد یجیٰ مازنی نے اوران سے ابوسعید خدری والنیو نے بیان کیا کہ ایک میودی رسول الله منافيظ كى خدمت ميس حاضر ہوا،اس كے مند بركس في طمانچه مارا تا۔اس نے کہا:اے محرا آپ کے انساری صحابی میں سے ایک مخف نے وَجْهُهُ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُا إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ مجهد طماني ماراب-آب مَنَا اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ بلایا، پھرآ ب مُلَيْظِم نے ان سے پوچھا: "تم نے اسے طمانچہ کیوں مارا ہے؟"اس نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں یمبود یوں کی طرف سے گزوا تو میں نے سنا کہ یہ کہدرہا تھاءاس ذات کی قتم! جس نے موکی عَلَیْطِا کوتمام

٤٦٣٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ إِلَى النَّبِيِّ مُلْكُلُّمُ قَدْ لُطِمَ

مِنَ الْأَنْصَارِ لَطَمَ فِي وَجْهِي قَالَ: ((ادْعُوهُ)) فَدَعَوْهُ قَالَ: ((لِمَ لَطَمْتَ وَجُهَهُ)) قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُوْدِ فَسَمِغْتُهُ

يَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوْسَى عَلَى الْبَشَرِ فَقُلْتُ: وَعَلَى مُحَمَّدٍ فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ

انسانوں پر نصیلت دی، میں نے کہااور محد مَا اَنْتِیْم پر بھی الجھے اس کی بات پر غصه آگیا اور میں نے اسے طمانچہ مار دیا۔ آنخضرت مَالَّیْنِمُ نے اس پر فَلَطَمْتُهُ، قَالَ: ((لَا تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ فرمایا " مجھے انبیا پرفضیات نددیا کرو۔ قیامت کے دن تمام لوگ بے ہوش فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ تفبيركابيان مَنْ يُفِيْقُ عَالَ . فَإِذَا أَنَا بِمُوْسَى آخِذُ بِقَائِمَةٍ

كر كر جائي مع -سب سے بہلے ميں ہوش ميں آؤں كالكن ميں مِنْ قُوَالِمِ الْعُرْشِ فَكُلَ أَذْرِي أَفَاقَ قَيْلِي أَمْ مَوَى وَلِيكِ كُورِيكِمُول كَا كدوه عرش كا أيك بايد كر عصر عبول كـ جُزِي بِصَعْقَةِ الطُّوْرِ؟)) [راجع: ٢٤١٢] اب جھے نیس معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوٹ میں آ محے یا طور کی بوٹی کا ألبين بدله دباميان

تشويج: آيت من طور پهاڙ پر معزت موي ملين اور الله تعالى كى جم كانى كابيان ب جس من معزت موي ماين كا جى كارت بيوش بونا مى لمركور ب- آيت اور حديث من كى مطابقت ب\_ بَابُ قُولِهِ:

# **باسد:**الله عزوجل كا فرمان:

«من وسلوي (ان برا تارا)"

تشوي: ليني "بم فتهار كماف كيليمن اورسلوى" اتأدار

٤٦٣٩ . حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ (٣٧٣٩) م مصلم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا،ان سے عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ عَمْرِو بْنَ حُرَيْثِ عَنْ سَعِيدِ عبدالملك في ان سے عمر و بن حريث في اور ان سے سعيد بن زيد والنظ أَبْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قَالَ: ((الْكُمْأَةُ مِنَّ نے کہ نی کریم مالی اللہ نے فرمایا: " محنی "من" میں سے ہواوراس کا یانی الْمُنَّ وَمَالُهُ هَا شِفَاءُ الْعَيْنِ)). [داجع: ٤٤٧٨] آئھوں کے لیے شفاہے۔"

# **ساس**: الله جل جلاله كافر مان:

"(اے نی!) آپ کہدویں کہ اے انسانو! بے شک میں اللہ کا سچا رسول مول، تم سب كى طرف اى الله كاجس كى حكومت آسانوں اورزين ميں ہے۔اس کے سواکوئی معبور ترمیس ، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے ، سوامیان لاؤ اللداوراس كے اى رسول ونى يرجوخودايمان ركھتا ہے الله اوراس كى باتوں براوراس کی میروی کرتے رہوتا کتم ہدایت پاجاؤ''

(۲۲۴۰) ہم سے عبداللہ نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے سلمان بن عبدالرحمٰن اورموی بن ہارون نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن علاء بن زبرنے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے بسر بن عبيد الله في بيان كيا، كها كه مجھ سے ابوادريس خولاني في بیان کیا، کہا کہ میں نے ابودرداء دلائن سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ابو بکر اور عمر والغينا كے درميان مجھ بحث ي ہوگئ تھي۔ ابو بكر والغين عمر والغينا پرغصه بَابُ قُولِه:

﴿ الْعَنَّ وَالسَّلُوَى ﴾.

﴿ فَلُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْمًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ يُحْمَىٰ وَيُمِينُ كَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النِّينِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَالنَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾

• ٤٦٤ - حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ: حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَمُوْسَى بْنُ هَارُوْنَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَيْرٍ قَالَ: حَدَّقَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوْ إِنْرِيْسَ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ: كَانَتْ بَيْنَ

كِتَابُ التَّفْسِيْدِ \$ (139/6)

ہو گئے، عرفالنظان کے پاس سے جل دیئے۔ ابو بر والنظام مھی ان کے أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مُحَاوَرَةٌ فَأَغْضَبَ أَبُو بَكُر پیچے بیچے ہو گئے،معانی مانکتے ہوئے کین عرفے انہیں معاف نیس کیااور عُمَرَ فَانْصَرَفَ عُمَرُ عَنْهُ مُغْضَبًا فَاتَّبَعَهُ أَبُو ( گھر پہنچ کر ) اندر سے درواز ہ بند کر لیا۔ اب ابو بکر ڈالٹینڈ ، رسول اللہ مَالٹینل بَكْرِ يَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى ی خدمت بین حاضر ہوئے۔ابودرداء دافی نے بیان کیا کہ ہم لوگ اس أَغْلَقَ بَابَهُ فِي وَجْهِهِ فَأَقْبَلَ أَبُوْ بَكُرٍ إِلَى وتت حضور مَا الله م رَسُول اللَّهِ مُشْكِمٌ فَقَالَ أَبُو الدُّرْدَاءِ: وَنَحْنُ "تمہارے بیصاحب (بعن ابو بر رات کے ایس ، ماوی نے عِنْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ: ((أَمَّا بیان کیا کہ عمر والنفؤ بھی این طرز عمل پر نادم ہوئے اور حضور مال فیلم کی صَاحِبُكُمُ هَذَا فَقَدُ غَامَرَ)) قَالَ: وَنَدِمَ عُمَرُ طرف علے اور سلام کرے نی مالیا کے پاس بیٹ گئے۔ پھر رسول عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ فَأَقْبَلَ حَتَّى سَلَّمَ وَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ مَا لَكُمْ وَقَصَّ عَلَى رَسُولِ بہت ناراض ہوئے۔ادھرابو بکر ڈائٹو اربار بدعرض کرتے کہ یارسول اللہ! اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ الْخَبَرَ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: وَغَضِبَ واقعي ميرى بى زيادتى تقى \_ فيحررسول الله مَاليَّيْمُ في فرمايا: "كياتم لوگ رَسُولُ اللَّهِ مُثْلِثُمُ وَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ: وَاللَّهِ ا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْأَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ فَقَالَ جھے میرے ساتھی سے جدا کرنا چاہتے ہو، کیا تم لوگ میرے ساتھی کو مجھ ے جدا کرنا چاہتے ہو، جب میں نے کہاتھا کداے انسانو ابیثک میں اللہ کا رَسُولُ اللَّهِ سُلْكُمْ: ((هَلُ أَنْتُمُ تَارِكُوْ لِيُ رسول موں ،تم سب كى طرف ، تو تم لوگوں نے كہا كدتم جموت بولتے مو، صَاحِبِي هَلُ أَنْتُمُ تَارِكُوْ لِي صَاحِبِي إِنِّي اس وقت ابو بكرن في كها تفاكه آپ سيچ بين ـ "ابوعبدالله نے كها" غامر" قُلْتُ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ كمعنى حديث ميں يه بيس كما بوكر والنفظ في محلائي ميں سبقت كى ہے۔ جَمِيْعًا﴾ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُوْ بَكُو

جَمِيعًا ﴾ فقلتم كدبت وقال أبو بكرٍ صَدَقْتَ)). [راجع: ٣٦٦١]قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ:

غَامَرَ: سَبَقَ بِالْخَيْرِ.

بَابُ قُولِهِ:

حِطَّةً ﴿ وَقُولُوا حِطَّةً ﴾

قشون : مطلب یہ ہے کہ ابو بمر والنو سب سے بہلے ایمان لائے تو ان کی قد امت اسلام اور میری رفاقت کا خیال رکھو، ان کورنجیدہ ند کرو۔اس حدیث سے حضرت ابو بمرصدیق والنو کی کوئی نضیلت لکل فی الواقع اسلام میں ان کا بہت ہی بڑامقام ہے۔ (د ضبی الله عنه واد ضاہ)

#### باب: الله جل مجده كافرمان:

"اور کہو بخش دے " حِطَّة (اینی گناموں سے ہماری توبہ ہے)

تشویج: لیخی اور کتے جاؤکہ باالله اگناموں سے ماری توبے "

مسترین: "ی اور منبے جاو کہ یااللہ! کنا ہوں سے ہماری و بہے۔

١٤٦٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ (٣٢٣) بم ساساق ن بيان كيا، كها بم كومبدالرزاق ف خردى ، كها الوَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبَّهِ أَنَّهُ مَهِم مِن مُعْرَفَ خَبروى ، أنبيل بهام بن منه ف انهول ف العجريره وَالْمُعْمُثُونُ سَعِم أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْفَيْعٌ: سسنا، أنهول في بيان كياكه رسول الله مَا يَيْ في المراتيل

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ تفييركابيان

﴿ (فِيلَ لِينِي إِسْرَائِيلَ: ﴿ اذْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ے کہا گیا تھا کہ دروازے میں (عاجزی سے) جھکتے ہوئے داخل ہواور وَقُوْلُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ﴾ فَبَدَّلُوْا کہتے جاؤ کہ تو ہہ ہے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کردیں گے،لیکن انہوں فَلَخَلُواْ يَزْحُفُونَ عَلَى أَسْنَاهِهِمْ وَقَالُوا: حَبَّةٌ نے حکم بدل ڈالا۔ چوتروں کے بل گھٹے ہوئے داخل ہوئے اور بہ کہا کہ فِي شَعْرَةٍ)). [راجع: ٣٤٠٣] "حبة فى شعرة"لعنى بم كوباليول مل دانه عاسي-"

منشوج : بن امرائیل کی ایک حرکت کابیان ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے حکم کوبدل ڈالا اور اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوئے۔

#### باب: الله عزوجل كاارشاد:

﴿ خُلِد الْعَفْوَ وَأَمُر بِالْعُرُفِ وَأَغْرِضْ عَنِ " "اب بى!معانى اختيار كراور نيك كامول كاحكم دية ربواور جا الول ي الْجَاهِلِينَ﴾ الْعُرْفُ: الْمَعْرُوفُ. منه کھیراو۔' العرف معروف کے معنی میں ہے جس کے معنی نیک کاموں

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(٣٩٣٢) م س الواليمان في بيان كيا، كهامم كوشعيب فخبردى، ان

ے زہری نے بیان کیا، انہیں عبیداللہ بن عبداللد بن عتبہ نے خبر دی اور ان سے ابن عباس والمنظمان بیان کیا کرعیدند بن حصن بن حدیقد نے اپنے بھیج حربن قیس کے یہاں آ کر قیام کیا۔حر،ان چند خاص لوگوں سے متع جنہیں عمر رفافنه اپ بہت قریب رکھتے تھے جولوگ قرآن مجید کے زیادہ عالم اور قاری ہوتے۔ عمر ڈاٹنٹو کی مجلس میں انہی کو زیادہ نزد کی حاصل ہوتی تھی اورایے لوگ آپ کے مثیر ہوتے ۔اس کی کوئی قید نہیں تھی کہ وہ عمر رسیدہ مول یا نوجوان عیندنے اپنے بھتیج سے کہا کہ مہیں اس امیری مجلس میں بہت نزد کی حاصل ہے۔میرے لیے بھی مجلس میں حاضری کی اجازت لے دو۔ حربن قیس نے کہا کہ میں آپ کے لیے بھی اجازت ماگوں گا۔ ما تکی اور عمر ڈاٹنٹؤ نے انہیں مجلس میں آنے کی اجازت دے دی مجلس میں جب پینچو کہا:اے خطاب کے بیٹے اللہ کوتم انہ توتم ہمیں مال ہی دیتے مواور نه عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہوے مرد اللی کا کا ان کی بات پر بڑا غصہ آیا اور آ گے بڑھ ہی رہے تھے کہ حربن قیس نے عرض کیا: یا امیر المؤمنين!الله تعالى نے اپنے نبی سے خطاب كر كے فرمايا ہے" معافى اختيار كر

شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُدَّيْفَةَ فَنَزَلَ عَلَى ابْن أُخِيهِ الْحُرُّ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِيْنَ يُدْنِيْهِمْ عُمَرُ وَكَانَ الْقُرَّاءُ أُصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُوْلًا كَانُوْا أَوْ شُبَّانًا فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيْهِ: يَا ابْنَ أُخِي! هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدُ هَذَا الْأَمِيْرِ فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ قَالَ: سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاسْتَأْذُنَ الْحُرُّ لِعُيَيْنَةَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: هِي يَا إِبْنَ الْخَطَّابِ فَوَاللَّهِ! مَا تُعْطِيْنَا الْجَزْلَ وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوفِعَ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْحُرِّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ مُلْكُلِّمَ: ﴿ خُلِهِ الْعَفْوَ وَأُمُو بِالْعُرُفِ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ وَإِنَّ اور نیک کام کا تھم دے اور چاہلوں سے کیارہ کش ہو جایا کیجے" اور مجھی

٤٦٤٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

بَابُ قُولِهِ:

هَذَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ وَاللَّهِ! مَا جَاوَزَهَا عُمَرٌ جَابُون مِن عَلَى اللَّهُ فَتَم ! كهجب حمف قرآن مجيد كى اللوت كى تو حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ عَمِرُ النَّيْ الكل صُنْدَ عِرِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ عَمِرُ النَّيْ الكل صُنْدَ عِرِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ عَمِرُ النَّيْ الكل صُنْدَ عِرِينَ عَلَيْهِ وَكَابُ اللَّهَ عَمَا مِنْ آبِ كَلَّ يَهِي حالت ہوتی تھی۔

اللَّهِ. [طرفه في: ٧٢٨٦]

تشوج: ابن عباس والمن الكل نوجوان تفيكن حفرت عرفالفؤك باس بيضة ووسر يوره يوره اور ان كامرتب زياده ربتا حضرت عر دالتی علم اورعلا کے قدر دان تھے اور ہرا کی بادشاہ اسلام کوالیا ہی کرنا جا ہے۔ ہمیشہ عالموں کی قدر دمنزلت اور تعظیم اور تکریم لازم ہے ورنہ پھر کوئی ان کے ملک میں علم نہ پڑھے گا اور ملک کیا ہوگا جا ہوں کا ڈربہ ایسا ملک بہت جلد تباہ اور پر باد ہوگا۔انسوس! ہمارے زمانہ میں علم اور علما کی قدر دمنزلت تو کیاعالموں کو جابلوں کے برابر بھی نہیں رکھا جاتا بلکہ جابلوں کو جوعہدے اور منصب عطا کئے جاتے ہیں عالم ان کے متحق اور مزادار نہیں سمجھے جاتے۔خود مجھ پریدوا تعگر رچکا ہے۔ چندروز میں قطا کی آفت میں گرفتار کیا گیا تھا گراللہ کا بواضل ہوا علم فطل کی نافدردانی نے مجھ کوجلد سبکدوش کردیا ورند معلوم نبیں کب تک اس آفت میں گرفآر رہتا۔ میں دل سے قضا کو کروہ جانتا تھا خیر میں توہنا دیا گیا اور دوسرے لوگ جوملم وضل سے عاری اور ان کی قابلیت الی تھی کہ برسوں میں ان کوتعلیم وے سکتا تھاوہ اپنی خد مات پر بدستور قائم رہے۔ گومیس اس انقلاب سے جہاں تک میری ذات ہے متعلق تھا

خوش بوااور بحدة شكر بجالا يامر ملك اورقوم يردونا آيا يااللدا بماري إدشامول كو بحدد مد آمين يارب العالمين -الله الله اعييندى بدو في اور كتافى اور حفرت عمر وللفي كاصر اور كل ، اگراوركوكى و نيادار بادشاه موتاتو الى زبان ورازى اور باد في بركيسى سرا

ویتا عیبید حفرت عمر دلافته کومهی دنیادار بادشاموں کی طرح معجھے کہ جاہل مصاحبوں ادرداہی رفیقوں پر بادشاہی خزانہ جورعایا کا مال ہے لٹاتے رہیں۔ حضرت عمر دلاتنظ این بیغ عبدالله دلاتنظ کوتو ایک اونی سیای کی طرح تخواه دیا کرتے وہ محلا ان جیسے دای لوگوں کو کب دینے والے تھے -حضرت

عمر دلافن کا ایمان اورا خلاص مجھنے کے لیے انساف والے آ دی کے لیے یہی قصہ کا فی ہے قر آن مجید کی آیت پڑھتے ہی فصر جا تار ہامبر او تحل مچمل کیا سمحان الله ( (الثينة ) (وحيدي) (٣٦٢٣) بم سے يحيٰ نے بيان كيا، كہا بم سے وكي نے بيان كيا، ان سے ٤٦٤٣ حَدَّثَنَا يَخْيَى،قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ

ہشام نے،ان سے ان کے والد ف اوران سے عبداللہ بن زبیر طالفہ نے عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بیان کیا که آیت "معانی اختیار کیجئے اور نیک کام کا حکم دیتے رہے۔" ﴿خُلِهِ الْعَفُو وَأَمُرُ بِالْعُرْفِ﴾ قَالَ: مَا أَنْزَلَ

لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے بی نازل ہوئی ہے۔ اللَّهُ إِلَّا فِي أُخْلَاقِ النَّاسِ، [طرفه في:

١٤٤٤ع][ابرداود: ٧٨٧ع]

(۲۱۳۳) اورعبدالله بن براد نے بیان کیا، ان سے ابواسامدنے بیان کیا، ٤٦٤٤ ـ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ: حَدَّثَنَا أَبُوْ ان سے ہشام نے ، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن أَسَامَةً، قَالَ: هِشَامٌ أُخْبَرَنِيْ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ زبر والنيز نے كدالله تعالى نے اپ نى كريم مالين كو كلم ديا ہے كداوكوں عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ مَلْكُمُ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ أَوْ كَمَا كاخلاق ميك كرنے كے ليے درگزرى اختيار كريں يا مجھاليا ہى كہا۔

قَالَ. [راجع: ٤٦٤٣]

تشويج: غرض الم بخارى ومينية كي يه كرعفو اس آيت من قصور كي معافى كرنا، خطا درگزر كرنام اد باورية بت حن اخلات متعلق ہے۔امام جعفرصادت مِینید سے منقول ہے کر آن پاک میں کوئی آیت اس آیت کی طرح جامع اخلات نہیں ہے لیکن بعض نے اس آیت کی میول تغییر كى بك حذ العفو سے بيمراد بك كرجو يحمال ان كي ضرورى اخراجات سے في ربوه لے لياوريكم زكوة كى فرضيت سے بہلے كا تے -طبرى

اورا بن مردویہ نے حضرت جابر ڈلاٹنٹ سے اور ابن جریراور ابن الی حاتم نے ای سے نکالا۔ جب بیآیت اتری تو نبی کریم منگاتیم کے حضرت جبریل عالیہ لیا سے اس کا مطلب بوچھا، انہوں نے کہامیں جا کر پروردگارے بوچھتا ہوں، پھرلوٹ کرآئے کئے لگے تبہارا پروردگارتم کو بیتم دیتا ہے کہ جوکوئی تم سے ناطه كافع أس بورداور جوكوئى تم كومروم كريتم اسكودواور جوكوئى تم يرظلم كريتم اسكومعاف كردو\_ (وحيدى)

## (٨) سُورَةُ الْأَنْفَال

[بَابٌ] قُولُهُ:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: الْأَنْفَالُ: الْمَغَانِمُ.

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ رِيْحُكُمْ ﴾ الْحَرْبُ يُقَالُ: نَافلَةٌ عَطَّنَّةٌ.

# باب: الله عزوجل كافرمان:

سورهٔ انفال کی تفسیر

''بیلوگ آپ سے قلیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہدویں کھیمتیں اللہ کی ملک ہیں چررسول کی۔پس اللہ سے ڈرتے رہواور آپس ك معاملات درست ركهو-" ابن عباس المنتجنًا نے كہاكہ "الانفال" ك معنى عيمتين بين قاده نے كها كه لفظ "رينحكم" كارائي مراد بـ ( یعنی اگرتم آپس میں نزاع کرو گے تو لڑائی میں تمہاری ہواا کھڑے جائے

گى )لفظ "نَافِلَة" عطيه كمعنى مين بولا جاتا ہے۔

تشويج: حضرت عباده بن صامت تكافئ كت بين كه بم لوك بدرين شامل تتے جب كافر كست كها كر بعا كے تو كشر اسلام بي بعض لوگ تو بھا گئے والول کے تعاقب میں دوڑے ، بعض نے مال غنیمت کوجمع کرنا شروع کردیا ۔ بعض لوگ صرف نی کریم مَنَاتِیْمُ کی حفاظت میں رہے۔ جب رات کوسب جمع ہوئے تو غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا کہ یہ مال صرف ہمارا ہے، ہم نے جمع کیا ہے۔ دوسرے لوگوں نے اپیے حقوق جنلا کے جب اختلاف برجايا توسوره انفال كانزول موايه

(٣١٣٥) مجھ سے محد بن عبدالرحيم نے بيان كيا، انہوں نے كہا ہم سے سعید بن سلیمان نے بیان کیا، کہاہم ہے مشیم نے بیان کیا، کہاہم کوابوبشر نے خبردی، ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس کالٹیجُنا ے سورہ انفال کے متعلق ہو چھا۔ انہوں نے بتلایا کہ غزوہ بدریس نازل ہوئی تھی۔

الشوكة كامعى دهار (نوك) "مُرْدِفِيْنَ"كمعى فوج درفوج ، كمت مِين رَدَفَنِي وَاَرْدَفَنِي لَعَىٰ ميرے بعد آيا "ذالكم فذوقوه" ذوقوه كامعنى بيه كه بيعذاب الهاؤ،اس كاتجربه كرو،مندس چكهنامراد نہیں ہے۔ ' فیر کُمهُ ' کامعیٰ اس کوجع کرے شَرِّد کامعیٰ جدا کردے (يا سخت سزاد) "جَنكوا" كامعى طلب كري السلم والسلم وَالسَّلَامُ سبك الك بي معنى بين (يين صلى) " يُشخِنَ " كامعنى غالب

سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ بِشِيرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قُلتُ لِابْنِ عَبَّاسِ سُوْرَةُ الْأَنْفَالِ: قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ.[راجع:٤٠٢٩][مسلم: ٧٥٥٨] الشُّوكَةُ: الْجَدُّ ((مُرْدِفِيْنَ) فَوْجُا بَعْدَ فَوْج رَدِفَنِي وَأَرْدَفَنِي جَاءَ بَعْدِي ﴿ ذُوثُولُا ﴾

٤٦٤٥ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا

بَاشِرُوْا وَجَرَّبُوْا وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَوْقِ الْفَم ﴿فَيَرْكُمَهُ﴾ يَجْمَعَهُ شَرِّدُ: فَرِّقْ ﴿وَإِنْ جَنَحُواً ﴾: طَلَبُوا. السَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَامُ وَاحِدٌ ﴿ يُشْخِنَ ﴾ يَغْلِبَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ:

الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ

مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ.

بَابُ قُولِهِ:

﴿ مُكَاءً ﴾ إِذْخَالُ أَصَابِعِهِمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ "تَصْدِيَة "تاليان بجانا"لِينْبِتُوكَ" بِاكَهِ بَحَمُوقِيد كُلِين ﴿ وَتَصُدِيَةً ﴾ الصَّفِيرُ ﴿ لِيُثْبِتُونَكَ ﴾ لِيَحْبِسُوكَ.

## باب: (ارشادِ بارى تعالى)

"برترین حیوانات اللہ کے نزدیک وہ بہرے کو سکے لوگ ہیں جوزرامحی عقل نہیں رکھتے۔''

(۲۳۲۸) ہم سے محربن یوسف فریانی نے بیان کیا، کہا ہم سے ورقاء بن ٤٦٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عرفے بیان کیا،ان سے ابن الی جی فے،ان سے ماہد فے اوران سے ابن وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ إِنَّ شَرَّ الْدَّوَابُّ عِنْدَ اللَّهِ عباس والله كالمنافظة في المات الله ك فرديك وه بهرك الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ قَالَ: هُمْ نَفَرٌ

مو نکے ہیں جوعل سے ذرا کامنہیں لیت " بنوعبدالدار کے پھیلوگوں کے بارے میں اتری تھی۔

تشویج: قریش کے کافروں میں ہے بنوعبدالداد قبیلہ کے کچھ لوگ جنگ احد میں کفر کا حبنڈااٹھائے ہوئے تھے۔اللہ تعالی نے ان کوبہرے کو تھے حیوانات قرارویا کریدانجام سے عافل ہیں۔ چنانچے بعد کے حالات نے تصدیق کی کرنی الواقع ایسےلوگ جانوروں سے بھی بدتر تھے۔ کیونکہ اسپتانجام کاانہوں نے فکرنہیں کیا۔

### باب: الله تعالى كاارشاد:

"اے ایمان والو! الله اور رسول کی آواز پر لبیک کھو چبکدو (رسول) تم کو تمهاري زندگي بخشفه والى چيزي طرف بلائيس اور جان لوكه الله حائل موجاتا ہانسان اوراس کے دل کے درمیان اور یہ کہتم سب کوای کے پاس اکٹھا مونا مي استَجيبُوا اي أجيبُوا لين قبول كرو، جواب دو لِمَا يُخبِينكُمْ أَى لِمَا يُصْلِحُكُم ال يَرْك ليه وتهارى اصلاح كرتى ہے تم کودرست کرتی ہے۔جس کے ذریعیتم کودائی زندگی ملے گ۔

(٢٩٢٨) جھے سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا، کہا ہم کوروح بن عبادہ نے خردی، کہاہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے خبیب بن عبدالرطن نے ، انہوں نے حفص بن عاصم ہے سنا اور ان سے ابوسعید بن معلی ڈکائھنے نے بیان کیا کہ میں نماز رور م الله کا کرسول الله مالی فی مرے پاس سے

گزرے اور جھے پکارا۔ میں آپ ڈٹائٹنا کی خدمت میں نہ پہنچ سکا بلکہ نماز

سے فارغ ہونے کے بعد حاضر ہوا۔ آپ مَالْيَّنِمُ نے دريافت فرمايا: "آنے

٢٤٧ ٤ ـ حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحْ، قَالَ: حَدَّثَنَّا شُغْبَةُ عَنْ خُينِبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصٌ بْنَ عَاصِمٍ يُحَدُّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بن الْمُعَلِّي قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُخْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلَّبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ اسْتَجِيْنُوا: أَجِيْنُوا لِمَا يُحْيِيكُمْ: يُصْلِحُكُمْ.

﴿إِنَّ شَرَّ الدُّوآتِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكُمُ

فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ لِمَا لِكُمَّ فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: ((مَا مَنَعَكَ أَنُ

موا اور مجامد نے کہا ''مكاء "كامعنى انگليال مند ميس دے كرآ واز تكالنا

وَقَالَ مُعَاذُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ سَمِعَ اور معاذبن معاذ عُبَرى نے اس صديث كو يوں روايت كيا كه بم س شعبه حفضا: سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ فَي بِيان كيا، ان سے خبيب نے، انہوں نے حفص سے سنا اور انہوں نے النّبِيّ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهِ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قشوسے: قرآن مجید کی پوری آیت یوں ہے: ﴿ وَلَقَدُ اَتَیْنَاكَ سَبُعًا مِّنَ الْمُعَانِيُ وَالْقُرُانَ الْمُظِينَم ﴾ (۱۵/الجر ۱۸) اے بی! ہم نے آپ کو قرآن مجید میں سات آیات این دی ہیں جو باربار پوسی جاتی رہی ہیں اور جوقر آن مجید کی بہت ہی بڑی ظلمت والی آیات ہیں گویا ہے آیات قرآن طلیم کہا نے کہ مستحق ہیں۔ مفسرین کا افاق ہے کہ اس آیت میں جن آیوں کا ذکر ہوا ہے، اس سے سورہ فاتحد مراد ہے۔ حدیث میں جے ام الکتاب یعن قرآن مجید کی جرنی بنیاد کہا گیا ہے، یہی وہ سورت ہے ہم برنمازی اپنی نماز میں باربار پڑھتا ہے۔ نماز فل ہویا سنت یا فرض ہر ہر رکعت میں سے سورت قرآن مجید کی جرنم بنیاد کہا گیا ہے، یہی وہ سورت ہے جم ہرنمازی اپنی نماز میں باربار پڑھتا ہے۔ نماز فل ہویا سنت یا فرض ہر ہر رکعت میں سے سورت کی بہت سے نام ہیں، اس کو صلوۃ سے بھی تجیر کی جرنمی ہوائی ہوا

#### باب:حق تعالى كاارشاد:

بَاكُ وَقُولُكُ: ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنُ '' عِنْدِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَآءِ أَوِ اللهِ الْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيْمِ﴾ قَالَ ابنُ عُييْنَةً: مَا سَمَّى اللَّهُ برَ مَطَرًا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا عَذَابًا وَتُسَمِّيْهِ الْعَرَبُ

فاتحه کی فرضیت کے دلائل بہت ہیں جو پیچھے کتاب الصلوٰ قامین مفصل بیان ہو بچے ہیں وباں ان کا مطالعہ ضروری ہے۔

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

قِنَطُوا ﴾

الْغَيْثَ وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿ يُنَزِّلُ الْغَيْثِ مِنْ بَعْدِ مَّا كَ لِي كَيَا بِ عرب اس "غَيْث" كَتِ بَيْ - جيها كما الله تعالى ك

فرمان: "ويُنزَّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا" ي ب-

تشويج: قرآن مجيد في باران رحمت ك لي لفظ عيف استعال كياب مطر كالفظ آسان عنداب نازل كرف يموقع يربولا كياب -اس فتم كى كئ آيات قرآن مجيد من موجود بي-

(۲۱۲۸) مجھ سے احمد بن نضر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبیداللہ بن معاذ ٤٦٤٨ ـ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والدنے بیان کیا، ان سے شعبہ نے میان کیا، ان سے صاحب زیادی عبدالحمید نے جوکردید کے صاحبز ادے تھے، انہوں نے انس بن مالک ڈاٹٹ سے سنا کہ ابوجہل نے کہا تھا کہ 'اے اللہ! اگريدكلام تيرى طرف بواقعي حق بوقو بم پرآسانوں سے پھر برسادے یا پھرکوئی اور ہی عذاب در دناک لے آ!" تو اس پر آیت" حالانکہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب دے،اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں اور نہ اللہ ان پرعذاب لائے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کررہے موں۔ان لوگوں کے لیے کیا وجہ ہے کہ اللہ ان پرعذاب (بی سرے سے)

اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ هُوَ ابْنُ كُرْدِيْدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ أَبُوْ جَهْلِ: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَلَـٰا هُوَ الْحَقَّ مِنُ عِنْدِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَو ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ﴾ فَنَزَلَتْ: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ نەلائے درآ ل حالید دەمجە حرام سے روکتے ہیں۔" آخرآ یت تک۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ الآيةَ.

[طرفه في: ٦٤٩] [مسلم: ٧٠٦٤]

تشويج: ابوجهل كى دعا قبول بوكى اوربدريس ووذلت كى موت مرارة يت اورحديث يس يهى فدكور بواسم الروه لوك توبدواستغفاركرت توالله تعالى بحى ضرور ان پررم كرتا مران كي قست مين اسلام ندتها\_ ﴿ ذَلِكَ فَصْلُ اللهِ يُؤْتِيهُ مَنْ يَتَسَاءُ ﴾ (١٥/ الحديد: ٢١) اس سے استغفار كى بھى برى فضيلت ثابت ہوئى۔

#### باب: الله سبحانه وتعالى كاارشاد:

"اوراللداييانبين كرے كاكرانبين عذاب كرے اس حال مين كرائين آ پان میں موجود ہوں اور نہ اللہ ان پرعذاب لائے گااس حالت میں کہ وه استغفار كررىم بول-"

(٣١٣٩) م مع ين نفر نے بيان كيا، كهامم عيدالله بن معاذنے بیان کیا، کہا ہم سے ہارے والدنے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے صاحب زیادی عبدالحمید نے اور انہوں نے انس بن مالک داائند ے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ابوجہل نے کہا تھا کہ''اے اللہ! اگر یہ کلام ترى طرف سے واقعى حق سے تو ہم برآسان سے چھر برساوے يا چركوكى

بَابُ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ﴾

٤٦٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ النَّصْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ:

حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ صَاحِب

الزِّيَادِيِّ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: قَالَ أَبُوْ جَهْلِ: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ

كِتَابُ التَّفْسِيْر عِنْدِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَآءِ أَوِ اورای عذاب لےآ۔ اس بربیآیت نازل مولی " حالائک الله اليانيس

ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ﴾ فَنَزَلَتْ: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ كرك كاكدانبيل عذاب دےاس حال ميں كه آپ ان ميں موجود ہوں لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ اورنهالله النيرعذاب لائے گا۔اس حال میں وہ استغفار کررہے ہوں۔ان وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ لوگوں کواللہ کیوں نہ عذاب کرے جن کا حال یہ ہے کہ وہ مبحد حرام ہے وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمُسْجِدِ الْجَرَامِ ﴾ الآيةَ. روکتے ہیں۔''آخرآ بت تک۔

[راجع:۲٤۸ع]

بَابُ قُولِهِ

﴿وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتَنَّةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾.

باب: الله عزوجل كافرمان:

"اوران سے لڑو، يهال تک كەنتىر باتى ندره جائے اورسارے كاسارادين الله بي كاموجائے ـ'

تشريج: ليني "اوران عارو، يهال تك كرفتنه بأتى ندره جائے."

( ٢١٥٠) جم سے حسن بن عبدالعزيز في بيان كيا، كبا جم سے عبدالله بن کیکی نے ، کہا ہم سے حیوہ بن شرت کنے ، انہوں نے بکر بن عمر وسے ، انہوں نے بکیرے، انہوں نے نافع ہے، انہوں نے عبداللہ بن عمر ڈی آئا ہے کہ ایک شخص (حبان یا علاء بن عرار نامی) نے بوچھا ابوعبد الرحمٰن! آپ نے قرآن کی بیآیت نہیں تی که''جب مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑنے لگیں۔'' الخ،ال آیت کے بموجبتم (علی اورمعاویہ رفی اونوں سے) کیوں نہیں لڑتے جیسے اللہ نے فرمایا ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَدْفِي ﴾ انہوں نے كہا میرے بھتیج! اگر میں اس آیت کی تاویل کرے مسلمانوں سے ندازوں توبیہ مجھ کو اچھامعلوم ہوتا ہے برنسبت اس کے کہ میں اس آیت ﴿ وَمَنْ يَقَفُتُورُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا ﴾ كى تاويل كرول، وو خض كمن لكا احصااس آيت كوكيا كرو گے جس میں فدکورے که 'ان سے لروتا که فتنه باقی ندر ہے اور سارادین الله بى كاموجائے - "عبداللدين عمر فائن أن كہا (واه! واه) بيلز الى تو بم رسول الله مَا يَيْمُ كَ عِهد مِن كر يكِ الله وقت ملمان بهت تحور عصر الله مسلمان کواسلام اختیار کرنے پر تکلیف دی جاتیتھی جمل کرتے، تید کرتے، يهال تك كراسلام يحيل كيا \_مسلمان بهت مو كا اب فتنه جواس آيت مي مذكور بوه كهال رباء جب الشخف في ويكها كرعبدالله بن عمر ولي المناكس طَرَح لِزَائَی مِر اس کے موافق نہیں ہوتے تو کہنے لگا اچھا بتلاؤ علی اور

• ٤٦٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو عَنْ بُكَيْرِ عَنْ نَافِعِ عَنِ َابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَٰنِ أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ؟ ﴿ وَإِنَّ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَكُوا ﴾ [الحجرات: ٩] إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ لَا تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ؟ فَقَالَ: ُ يَا ابْنَ أُخِي أَغْتَرُ بِهَذِهِ الآيَةِ وَلَا أَقَاتِلُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرَّ بِهَذِهِ الآيَةِ الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَقُتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ﴾ إِلَى آخِرِهَا قَالَ: قَاإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِينَهُ ﴾ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدٍ رَسُوْلِ اللَّهِ مَلْكُمْ إِذْ كَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيْلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِيْنِهِ إِمَّا يَقْتُلُوهُ وَإِمَّا يُوثِقُوهُ حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلَامُ.فَلَمْ تَكُنْ فِنْنَةٌ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِيمَا يُرِيْدُ قَالَ:

كِتَابُ التَّفْسِير

تَرُونَ. [راجع: ٣١٣٠]

فَمَا قُولُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سنو، علی اور عثان زالتنگا کے بارے میں اپنا اعتقاد بیان کرتا ہوں۔ مَا قَوْلِيْ فِيْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ؟ أَمَّا عُثْمَانُ عثان ڈاٹٹن کا جوقصورتم بیان کرتے ہو (کہوہ جنگ احدیس بھاگ نکلے) فَكَانَ اللَّهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُواْ توالله نے ان کا پیقصور معاف کردیا گرتم کو بیدمعانی پیندنہیں (جب تواب عَنْهُ وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ مَا لِلَّهُ مَا لِلَّهُ مَا لِلَّهُ مَا لِلَّهُ تك ان رِ قصور لكات جاتے ہو) ادر على را النيك تو (سجان الله) رسول وَخَتَنُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَهَذِهِ ابْنَتُهُ أَوْ بِنْتُهُ حَيْثُ الله مَالْيَيْزُم كے جيازاد بھاكى اورآ بك كواماد تھاور ہاتھ سےاشارہ كر

کے بتلایا یہان کا گھرہے جہال تم د کھرہے ہو۔ تشويج: ليني حفرت على وللفيئ كالقرب اورعلومرتباتوان كالمركود كيف معلوم موتاب - نبي كريم مَثَالَيْنَا كم كحرب ان كالكمر ملا مواب اور

قرابت قریب پیکدوہ نی کریم مَثَاثِیم کے چیازاد بھائی اور آپ کے داماد بھی تھے۔ ایے صاحب نضیلت کی نسبت بداعتقادی کرنا کم بختی کی نشانی ہے۔ شاید میخف خوارج میں ہے ہوگا جوحضرت علی اور حضرت عثمان ڈکا ٹھٹا دونوں کی تکفیر کرتے ہیں۔(وحیدی)

حصرت عبدالله بن عمر فالنبئا كا مطلب يرتفا كرموجوده جنگ خاكى بررسول كريم مَنْ فَيْغُ كَ زمان مين كافرول سے بمارى جنگ دنيا كى حومت یا سرداری کے لیے نہیں بلکہ خالص دین کے لیے تھی تا کہ کا فروں کا غرور ٹوٹ جائے اور مسلمان ان کی ایذ اسے محفوظ رہیں تم تو دنیا کی سلطنت وحكومت اور خلافت حاصل كرنے كے ليے لار ب بواوروليل اس آيت سے ليتے بوجس كا مطلب دوسرا ب قر آن مجيد كى آيات كو بكل استغال كرنے والوں نے اى طرح امت میں فتنے اور نساد پیرا كئے اور لمت كے شیرازے كومنتشر كردیا ہے۔ آج كل بھى بہت سے نام نہاد عالم بے كل آيات واحاديث كواستعال كرنے والے بكثرت موجود بيں جو بروقت مسلمانوں كولااتے رہتے ہيں۔ هداهم الله الى صراط مستقيم حضرت عبدالله بن عر وللفي كاس طرز عمل ميس بهت ساسباق بوشيده بيس، كاش! بهم غور كرسكيس-

(۲۵۱) م سے احدین بوٹس نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، کہاہم سے بیان نے بیان کیا،ان سے وہرہ نے بیان کیا، کہا کہ جھ سے سعید بن جبیر نے بیان کیا، کہا کہ ابن عمر وہا اللہ استارے یاس تشریف لائے، توایک صاحب نے ان سے بوچھا کہ (مسلمانوں کے باہمی) فتناور جنگ ك بارك مين آپ كى كيا رائ بين؟ ابن عمر رُلِانْجُناف ان سے يو چھا تہیں معلوم بھی ہے'' فقنہ' کیا چیز ہے۔ محمد مُثَاثِیْمُ مشرکین سے جنگ كرتے تھے اور ان میں مفہر جانا ہی فتنہ تھا۔ آنخضرت مَا لِیُجْمَ كی جنگ تمباری ملک وسلطنت کی خاطر جنگ کی طرح نہیں تھی۔

## **ساب**:الله تعالی کا ارشاد:

"اے نی! مومنوں کو قال پرآ مادہ کیجئے۔اگرتم میں سے بیس آ دی بھی صبر كرنے والے ہوں كے تو وہ دوسو پر غالب آجائيں گے ادرا گرتم ميں سے

٤٦٥١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُؤْنُسَ، قَالَ ﴿ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَيَانٌ: أَنَّ وَبَرَةَ حَدُّثُهُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: خَرَّجٌ عَلَيْنَا أَوْ إِلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلّ: كَيْفَ تَرَى فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ؟ فَقَالَ: وَهَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ كَانَ مُحَمَّدٌ مُثْلِثُكُمُ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَ الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ. [راجع: ۳۱۳۰]

بَابُ قُول اللَّهِ:

﴿ إِيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ كِتَابُ التَّفُسِيْرِ

الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾

٢٥٢ ٤ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرُو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ لَمَّا

نَزَلَتْ: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ

يَغْلِبُوا مِائْتَيْنِ﴾ فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ

وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ فَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ: أَنْ

لَا يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِائْتَيْنِ ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿ الْآنَ

خَفُّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ ۗ الآيَةَ فَكَتَبَ أَنْ لَا يَفِرَّ

مِائَةً مِنْ مِائَتَيْنِ وَزَادَ سُفْيَانُ مَرَّةً نَزَلَتْ:

﴿ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ

وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِثْلَ هَذَا.

تفيركابيان

مِانْتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِانَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الومول كَلْوَاكِ بْرَار كافرول برغالب آجائي كاس ليكريها يب لوگ ہیں جو چھہیں سمجھتے۔'

(٢١٥٢) بم سے على بن عبدالله مدين نے بيان كيا، كيا بم سے سفيان توری نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے ابن عباس وہائیا

نے بیان کیا کہ جب بیآیت نازل ہوئی کہ''اگرتم میں ہے ہیں آ دی بھی صبر كرنے والے مول تو وہ دوسو پر غالب آجاكيں ہے' تو مسلمان كے ليے

فرض قرار دے دیا گیا کہ ایک مسلمان دس کافروں کے مقابلے سے نہ بھا گے اور کی مرتبہ سفیان توری نے بیکھی کہا کہیں دوسو کے مقابلے سے نہ

بھاگیں۔سفیان وری نے ایک مرتباس زیادتی کے ساتھ روایت بیان کی كدآيت نازل مولى: "اع ني إمومنون كو قال برآماده كرو \_ اگرتم مين ہے ہیں آ دی صبر کرنے والے ہول گے 'سفیان توری نے بیان کیا اور ان

ے عبداللدین الی شرمہ (کوفہ کے قاضی) نے بیان کیا کرمیرا خیال ہے مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ ﴾ قَالَ سُفْيَانُ:

وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةً: وَأَرَى الْأَمْرَ بِالْمَغُرُونِ امر بالمعروف اورنبی عن المنكر میں بھی يبي حكم ہے۔

[طرفه في: ٤٦٥٣]

تشوج: لین اگر خالفین کی جماعت برابریا دگی موجب می کلمتن کہنے میں درائج ندکرے درندگنا مگار ہوگا۔ اچھی بات کا حکم کرے۔ بری بات سے منع کردے۔ اگر خالفین د گئے ہے بھی زیادہ ہوں اور جان جانے کا ڈرہواس ونت سکوت کرنا جائز ہے لیکن دل سے ان کو ہرا سمجھان کی جماعت ہے

الگارہے۔

بَابُ قُولِهِ:

﴿ الْآنَ حَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْفًا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾.

٤٦٥٣ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

السُّلَمِيُّ، قَالَ:أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِلْمُبَارِكِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: أُخْبَرَنِي

الزُّبَيْرُ بْنُ خِرِّيْتٍ عَنْ عِكْرِمَةٌ عَنِ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنكُمْ عِشْرُونَى

باب: الله عزوجل كافرمان:

"اباللدنة م يرتخفف كردى اورمعلوم كرليا كرتم ميس كمزورى آگى ہے"

الله تعالى كارثاد "والله مع الصابرين" تك-(٣٦٥٣) ہم سے بچیٰ بن عبداللہ علمی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو

عبداللد بن مبارک نے خردی، انہوں نے کہا ہم کو جریر بن حازم نے خردی، انہوں نے کہا کہ مجھے زبیر بن خریت نے خردی ، انہیں عکر مدنے اوران سے ابن عباس رفاق اللہ اللہ عبان کیا کہ جب یہ آیت اتری "اگر ہم میں سے بیں آ دی بھی صر کرنے والے ہوں گے تو وہ دوسویر غالب

**€**149/6 **≥**\$5 آ جا كيں گئے ' تو مسلمانوں پر پخت گزرا كيونكه اس آيت ميں ان پر بيفرض صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوا مِائْتَيْنِ﴾ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى

قرار دیا گیا تھا کہ ایک مسلمان دس کافروں سے نہ بھاگے۔اس لیے اس ك بعد تخفيف كي كئ - اور الله تعالى نے فرمایا: "اب الله نے تم سے تخفیف کردی اور معلوم کرلیا کہتم میں جوش کی کی ہے۔اب اگرتم میں سومبر کرنے

وَاحِدٌ سِنْ عَشَرَةٍ فَجَاءَ التَّخْفِيْفُ فَقَالَ: ﴿ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ والے ہوں گے تو وہ دوسو پر غالب آجا کیں گے۔'' ابن عباس ڈاکٹھٹانے ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ کہا کہ تعداد کی اس کی ہے آئی ہی مسلمانوں کے صبر میں کی ہوگئی۔ مِاتَّتَيْنِ﴾ قَالَ: فَلَمَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ

الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خُفُفَ عَنْهُمْ. [راجع: ٢٦٤٦] [ابوداود: ٢٦٤٦]

الْمُسْلِمِيْنَ حِيْنَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ

تشوج: ایمان اورعزم وحوصله کی بات ہے کہ جب مسلمانوں میں یہ چیزین خوب ترتی رخیس، ان کا ایک ایک فرد، دس دس پرغالب آتا تھا۔ اور جب ان میں کمی ہوگئی تو سلمانوں کی قوت میں بھی فرق آ گیا۔

اللدتعالی کابہت بوافضل وکرم ہے کہ آج یارہ نمبر ۱۸ کی تسوید سے فراغت حاصل کررہا ہوں۔اس سال خصوصیت سے بہت سے افکاروہموم کا شکار رہا صحت نے بہت کافی حد تک مایوی کے درجہ پر پہنچادیا۔ مالی وجانی نقصانات نے کمر ہمت کوتو ڈکرر کھ دیا، پھر بھی دل میں بہر نگن رہی کہ حالات کے بھی ہوں۔ بہرحال وبہرصورت خدمت بخاری شریف کو انجام دینا ہے۔ کا تب بخاری مولا نامحمد حسن لداخی میسید کی وفات حسرت آیات سے بہت کم امیرتھی کہ بینک سلسلہ حسب منشاچل سکے گا۔ گراللہ پاک نے تخلصین کی دعاؤں کو قبول کیا اور مرحوم مولا نالداخی کی جگہ میرے پرانے دوست بھائی مولا ناعبدالخالق صاحب خلیق بستوی کا تبدل وجان سے اس خدمت کے لیے تیار ہو گئے۔ الحمداللہ بیارہ حضرت مولا ناموصوف ہی کی قلم کا لکھا ہوا ہے۔ سری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ کواور میرے سارے کا تب حضرات کو تندرتی کے ساتھ سیخدمت مکمل کرنے کی سعادت عطا کرے۔ یہ پارہ زیادہ تركتاب النعير برمشمل ہے۔امام المحد ثين امام بخاري مسليد نے اس ميں مختلف الفاظ اور آيات كا انتخاب فرماكران كےمعانى ومطالب اور شاك نزول د غیر ہلفی طرز پر بیان فرمائے۔جن ہے ہم جیسے قرآن مقدس کے طالب علموں کو بہت ی قیتی معلومات حاصل ہوسکتی ہیں۔خادم نے ترجمہ وتشریحات میں اختصار کو طوظ نظر رکھا ہے۔ پھر بھی اس پارے کی مخامت کافی ہوگئ ہے۔ اس ہوش ربا گرانی کے زمانے میں مسلسل اس خدمت کو انجام دینا کوئی آ سان کام نہیں ہے۔ دماغی وزمنی کدو کاوش مطالعہ کتب تراجم وشروح بھر کا تبوں اور مطالع کے چکر کاشنے اور موجودہ گرانی کا مقابلہ کرنا بیسارے عالات بہت ہی ہمت میں میں مر محلصین کی دعاؤں کاسہارا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے کرم خاص سے یہاں تک پینچادیا۔ بہوا کچھ نہ کچھ اغلاط ضرور ملیں گی۔اس لیے میں اپنے قدر دانوں ہے معافی ما تکنے کے ساتھ معزز علائے کرام ہے باادب درخواست کروں گا کہ اصلاح فرما کر مجھ کو تندل سے شکر ادا کرنے کا موقع دیں ادر جھ تا چیز کو دعاؤں میں یادر کھیں کہ میں بقایا خدمت باحسن طریق انجام دے سکول جس کے لیے امھی کافی وقت اور سرما مید کی

یااللہ امحض تیری رضا حاصل کرنے کے لیے تیرے حبیب رسول کریم مَنافِیظِ کے فرامین عالیہ کی میقلمی خدمت انجام دے رہا ہوں تو اس حقیر خدمت کو قبول فرما کرمیرے لیے ادرمیرے جملہ ہمدردان کرام کے لیے ذریعیہ سعادت دارین بنانا ادرمیرے بعد بھی اس تبلیغی سلسلہ کو جاری رکھوا کراس صدقه جاريكودوام بخش ديجير أمين

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيْحُ الْعَلِيْمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

150/6

(٩) سُوْرَةُ بَرَاءَةً

إذًا

## سورهٔ برأت کی تف

تشريع: يرمورت من ي- أس يس ١٢٩ يات أور١١ ركوع بير

اے اللہ! تیرے پاک نام کی برکت سے یہ پارہ ۹ اشروع کررہاہوں۔اس کو پوراکرانا تیراکام ہے۔ بیشک تو بہت بخشش کرنے والامہر مان ہے۔ " وَلِينجه "مروه چيز جوكى دومرى چيز كاندرداخل كى بجائے (يهال مراد ﴿ وَلِيْجَةً ﴾ كُلُّ شَيْءٍ أَدْخَلْتَهُ فِي شَيْءٍ ﴿ الشُّقَّةُ ﴾ السَّفَرُ. الْخَبَالُ: الْفَسَادُ وَالْخَبَالُ: بهيدى ہے)"الشَّقَةُ"سفريا دور داز راسته خبال كے معنی فساداور خبال الْمَوْتُ ﴿ وَلَا تَفْتِنِّي ﴾ لَا تُوَبِّخنِي ﴿ كُرْهًا ﴾ موت كو بهى كت ين- "و لا تفييني "يعنى جمي كومت جمرك، جم ير خفا وَ ﴿كُرْهًا﴾ وَاحِدْ ﴿مُدَّخَلًا﴾ يُذْخَلُونَ فِيْهِ مت ہو۔ کُر ها اور کُر ها دونول کامعن ایک بے ین زبردی ناخوش سے ﴿يَجْمَحُونَ ﴾ يُسْرِعُونَ ﴿وَالْمُؤْتَفِكَاتِ﴾ مُذخَلًا تَكُس بِيضِ كامقام (مثلا سرنگ وغيره) "يَجْمَحُوْنَ" دورُت جاكي -"مُوْتَفِكَات" برافتَفَكَتْ بهِ الأرْضُ سَالكان مِي المَانِ ائْتَفَكَتْ انْقَلَبَتْ بِهَا الأَرْضُ ﴿أَهُوى﴾ كى زمين الث دى گئ- "أَهْوَى" يعنى اس كوايك كره هي من وهكيل ديا أَنْقَاهُ فِي هُوَّةٍ ﴿عَدُّنِ﴾ خُلدٍ عَدَنْتُ بأَرْضِ "جَنَّاتِ عَذْن" كامعنى بيشكى ك بين عرب لوك بولت بين عَدَنْتُ أَيْ أَقَمْتُ وَمِنْهُ مَعْدِنٌ وَيُقَالُ: فِي مَعْدِنِ صِدْقِ: فِي مَنْبَتِ صِدْقِ ﴿ الْخُوَّالِفُ ﴾ بارض لین میں اس مرزمین میں رہ گیا اس سے مَعْدِن کا لفظ فکا ہے الْخَالِفُ الَّذِي خَلَفَنِي فَقَعَّدَ بَعْدِي وَمِنْهُ: (جس کامعنی سونے یا جاندی یا کسی اور دھات کی کان کے ہیں ) مَعْدِن صِدْقَ لِين اس مرزمن مين جهال سِيالَى اكَّن ہے۔ "الْخُوالِفُ" يُخْلِفُهُ فِي الْغَابِرِيْنَ وَيَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ خَالِفُ كَ بَعْ بِ خَالِف وه جو بھي كوچھوڑ كريچھے بيٹر ما۔اى سے بيد النُّسَاءُ مِنَ الْخَالِفَةِ وَإِنْ كَانَ جَمْعَ الذُّكُورِ مديث وَأْخُلْفه فِي عَقِبِة فِي الْغَابِرِين لِعِي جُولُوكُ مِيت كِ بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يُوْجَدُ عَلَى تَقْدِيْرٍ جَمْعِهِ إِلَّا باتی ره گئے توان میں اس کا قائم مقام بن (لینی ان کا محافظ اور نگہبان ہو) حَرْفَانِ فَارِسٌ وَفَوَارِسُ وَهَالِكٌ وَهُوَالِكُ اور "خَوَ الِف" عورتين مراد بين اس صورت مين بي خالفة كى جع ﴿ الْخَيْرَاتُ ﴾ وَاحِدُهَا خَيْرَةٌ وَهِيَ الْفَوَاضِلُ موگ (جسے فَاعِلة كى جمع فَوَاعِل آتى ہے) اگر خالف ذكر كى جمع موتوبي ﴿مُرْجَوْنَ﴾ مُؤَخَّرُونَ الشَّفَا شَفِيْرٌ وَهُوَ شاذ ہوگی ایے ندکری زبان حرب میں دوہی عمیں آتی ہیں جیسے فارس حَدُّهُ وَالْجُرُفُ مَا تَجَرُّفَ مِنَ السُّيُولِ اور فَوَارِساور هَالِك اور هَوَالِك. "أَلْخَيْرات"خيرة كى جَع وَالْأُودِيَةِ ﴿هَارٍ﴾ هَائِرٍ يُقَالُ نَهَوَّرَتِ الْبِئْرُ ہے۔ لینی نیکیال بھلائیاں۔ "دُمُوجَونَ" دھیل میں دیے گئے (زیر إِذَا انْهَدَمَتْ وَانْهَارَتِ مِثْلُهُ ﴿ لِأَوَّاهُ ﴾ شَفَقًا وريافت ٢) الشَّفَا كمت بي شَفير كوليني كناره الجرف زين جو وَ فَرَقًا وَقَالَ الشَّاعِرُ: ندى نالول كے بہاؤے كدجاتى ہے۔ "هَارِ" كرنے والى اى سے ہے۔ قُمْتُ أَرْحَلُهَا تهورت البئر لین كوال كركيا - "أوَّاة" يعنى رب ك خوف سے اور ور الكزين آهَّةً الرَّجُل

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ے آہ وزاری کرنے والا جیے شاعر (مقب عبدی) کہتا ہے: رات کواٹھ

كرجب ميں اونٹني كوكستا موں تو وہ غمز دوآ دى كي مثل آ ہ جرتی ہے۔

يركابيان كِتَابُ التَّفْسِيرِ

قشوي: سورة براءت بى كا دوسرا نام سورة توبه باس من يرمخلف الفاظ مخلف مقامات يروارد موع بي تفصيلي مطالب ك لئ ان كوان بى مقامات پرمطالعہ کرنا ضروری ہے۔ یہاں امام بخاری میلید نے لغوی اور اصطلاحی معانی پر اشارات فرمائے ہیں۔الفاظ و اخلفه فی عقبه فی الغابرين ك بار عين امام ملم منطة في ام سلم في الله عنه الله عنه الوسلم في النابرين ك بار عين المام ملم منطة في اللهم اغفر الابي کہا کہان کے سوااور بھی جمعیں ندکر کی آتی ہیں۔ای وزن پرجیسے شاھت سے شواھت اور ناکس سے نواکس اور داجن سے دواجن-اس شعرکو لاكرامام بخارى مونيد نے بيٹابت كيا ہے كه اواه بروزن فعال مبالغه كاصيغه ہے جوتاوہ سے أكلا ہے۔ سورة براءت كے شروع ميں بسمله كيول نہيں ہے اس کے جواب میں حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ جب محابہ خوانی کا نے قر آن شریف کوجمع کیا تو سوال آیا کہ سورہ انفال اور سورہ تو بدالگ الگ ہیں یا ایک

ہی ہیں اس کے جواب میں ہر دوسورتوں میں اصرف ایک سطر کا فاصلہ چھوڑ دیا گیا۔جس میں کچھ کھھانتھا۔ یہاں بسم اللہ بھی نہیں ککھی گئی۔ بید حضرت عبداللہ بن

عباس ڈاٹٹٹنا سے مردی ہےاور یمی قول معتدہے۔ (فتح الباری) اس کے شروع میں رسول اللہ مٹکاٹیٹٹر سے ہم اللہ تیس سی تحل اس لیے کسی جسی نہیں گئی۔ باب: الله تعالى كافرمان:

## بَابُ قُوْلِهِ:

"اعلانِ بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے ﴿ بَرَاءَ ةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدُتُمُ جن سےتم نے عبد کررکھا ہے (اوراب عبد کوانہوں نے تو ڑویا ہے)''ابن مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿أَذُنَّ﴾ عباس فَيَا يَهُمُ اللهِ أَدُنُ السَّخْصِ كُوكَةٍ بين جو بريات من لحاس ير يُصَدِّقُ تُطَهِّرُهُمْ بِهَا وَتُزَكِّيْهِمْ وَنَحْوُهَا كَثِيْرٌ يقين كرك "نُطَهِّرُهُمْ" اور 'تُرَكِّيهِمْ بِهَا" كايكمعنى بين قرآن وَالزَّكَاةُ: الطَّاعَةُ وَالْإِخْلَاصُ: ﴿ لَا يُؤْتُونَ مجيد مين ايسے متراوف الفاظ بہت ہيں۔"الذكاة" كمعنى فر مانبردارى الزَّكَاةَ﴾ [فصلت: ٧] لَا يَشْهَدُوْنَ أَنُ لَا إِلَّهَ اوراخلاص كے بیں۔" لَا يُوتُونَ الزَّكَاة" كَ مَعَى يَ كَمُكُمِدلا البالا الله إِلَّا اللَّهُ ﴿ يُضَاهُونَ ﴾ يُشَبُّهُونَ.

ى گواى نىس دى - "يُضَاهنُونَ" أَى يَشْبَهُونَ - يعن الله كافرول کی میات کرتے ہیں۔

مشرک کلمه طبیبها الدالا الله بی پڑھنے ہے اٹکار کرتے ہیں حالا نکدوہ بیر پڑھ لیتے تو عندالله شرک دکفرے پاک ہوجاتے۔جن لوگوں نے اس آیت سے زكوة مالى مراد كرمشركين كوبهى احكام شرع كامكلف قرارديا بامام بخارى وكينية كوان كى ترديد كرمامقصود ب- (فق البارى)

(٣٩٥٣) م س شعبان بيان كيا، ان سابواسحاق نے كديس ف ٤٦٥٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا براء بن عازب الليكاسے سنا۔انہوں نے كہا كەسب سے آخر ميں بيآيت شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ تازل مولَى تَصَى: "يَسْتَفْتُونَكَ قُل الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَة "اورسب يَقُولُ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: ﴿ يَسْتَفُتُونَكَ قُلِ اللَّهُ

> يُفْتِيكُمُ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦] وَآخِرُ عِيَ خريس سورة برأت نازل بمولى -سُوْرَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ. [راجع: ٤٣٦٤]

تشوج: کفار کمنے ضلح حدیبیین جوجوعهد کئے متھے تھوڑے ہی دنو ل بعدوہ عهدانہوں نے تو ڑ ڈالے اور مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنوٹر: اعکوانہوں نے بری طرح قتل کیا۔ان کی فریاد پررسول اللہ مٹائٹیٹی کو مجھی قدم اٹھا تا پڑا اورای موقع پرسورہ براءت کی بیابتدائی آیات تا زل ہوئیں۔ آخری سورہ کا محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ 252/6 كَا التَّفْسِيْرِ عَلَيْكُ التَّفْسِيرِ عَلَيْكُ التَّفْسِيْرِ عَلْمُ عَلَيْكُ التَّفْسِيْرِ عَلْمُ التَّفْسِيْرِ عَلَيْكُ التَّفْسِيْرِ عَلْمُ التَّلْمُ التّلْمُ التَّلْمُ التُلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَّلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ التَلْمُ الْمُلْمِ التَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْ

مطلب بدكد اكثر آيات اس كي آخر ميں اترى ہيں۔ آخرى آيت: ﴿وَاتّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهُ إِلَى اللهِ ﴾ (٢/القرق ٢٨١) ہے جس كے چنددن بعد آپ كانتال ہوگيا۔ (مَنْ الْنِيْمَ)

## **باب**:اللّهُ عزوجل كا فرمان:

﴿ فَسِينُحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَاعْلَمُوا آ (ا عَشَرُو!) "زين مِن جار ماه چل پھر نواور جان لوکه تم الله کوعاجز نہيں اللّهُ مُخْزِي کر کے ، بلکه الله بی کافروں کورسوا کرنے والا ہے۔ "سِینحُوا:سِیرُوا الْکَافِدِیْنَ ﴾ سِینحُوا سِیرُوا. لیعیٰ چاو پھرو۔ لیکافِدِیْنَ ﴾ سِینحُوا سِیرُوا.

تشويج: يديد عبد شركين كمك لئ الى ميم تفاجو حالات كيش نظر بهت ضروري تفا

بَابُ قُولِه:

2008 ـ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُفَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بيان كيا ، كها محص عقيل نے بيان كيا ، كها محص عيد بن عقير نے بيان كيا ، كها محص عقيل نے بيان كيا ، كها محص عقيل نے بيان كيا ، كها به ابن شهاب نے (كها) اللّٰ فَالَّذَ خَمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبُا اور مجصح تعيد بن عبدالرحن بن عوف نے خردى كه ابو بريه وَالنَّوْءُ نَهُ كَهُ وَالْحَارُ فَي الْمُ مَنْ الْحَبَّةِ نَهُ الْحَبَّةِ الْحَبِي الْحَبَيْلِ الْحَبَّةِ الْحَبَّةِ الْحَبَّةِ الْحَبَّةِ الْحَبَّةِ الْحَبَّةِ الْحَبَّةِ الْمَاعِ الْحَبَّةُ الْمُعْرِدُ وَلَا يَعْلُونَ فَي اللّهُ الْمَرِيْلُ اللّهُ الْمَاعُونُ اللّهُ الْحَبَيْلُ اللّهُ الْمَاعُونُ اللّهُ الْحَبَيْلُ اللّهُ الْحَبَى اللّهُ الْحَبَالُ اللّهُ اللّهُ الْحَبَالُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

أَنُ لَا يَحُبَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكَ وَلَا يَطُوفَ فَحَرِينَ اللَّهِ بَسِجَا قَا كَدَاعَلَان كُردي كَهَ يَنده سال سے كوئى مشرك جَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن: كرنے شرآئ اوركوئی شخص بيت الشكاطواف نظے ہوكر نہ كرے جميد بن ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ مِلْكُمْ بِعَلِي بْنِ أَبِي عبدالرحمٰن نے كہا چراس كے بعدرسول الله مثالیّ اللهِ م طالِب وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَ وَقَالَ أَبُو سے بھیجا اورانہیں سورہ برات کے احکام كے اعلان كا حكم دیا۔ ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ هُرَيْرَةَ: فَأَذَنَ مَعَنَا عَلِيٍّ يَوْمَ النَّحْرِ فِي أَهْل نے كہا، چنانچہ ہمارے ساتھ علی ڈٹائٹؤ نے بھی یوم نح ہی میں سورہ برات کا

هريرة: فاذن معنا علي يوم النحر في اهل عنه الها ، چنائي مهارت سابط في الخائية في يوم عربي مي سورة برات كا مِنْى بِبَرَاءً وَ وَأَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكَ وَلَا اعلان كيا اوراس كاكراً ينده سال سيكونى مشرك في نشكر عاور فدكونى نظم يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَاتْ. قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ: هو كرطواف كرب ابوعبدالله (امام بخارى) في كها اذَنَهُمْ بمعنى أعْلَمَهُمْ

تشوج: ال مرکاری اہم اعلان کے لئے پہلے حضرت ابو بحر ڈاٹٹٹٹ کو مامور کیا گیا ہے۔ بعد میں آپ کو بذریعہ وی بلایا گیا کہ آئین عرب کے مطابق ایسے اہم اعلان کے لئے خود نبی کریم مُٹاٹٹٹٹٹ کا ہونا ضروری ہے ورند آپ مُٹاٹٹٹٹٹ کے اہل بیت سے کسی کو ہونا چاہیے اس لئے بعد میں حضرت علی ڈٹاٹٹٹٹ کو

روانه کیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر ملافقۂ نے حضرت ابو ہریرہ ڈلافٹۂ کوحضرت علی ڈلافٹۂ کے ساتھ بطور منادی کے مقرر کر دیا تھا۔ (فتح الباری) حضرت علی ڈلافٹۂ نے جن امور کا اعلان کیاوہ بہتھے:

"لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة و لا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع مسلم مع مشرك في الحج بعد عامهم هذا، ومن كان له عهد فعهده الى مدته، ومن لم يكن له عهد فاربعة اشهر\_" (فتح الباري جلد ٨ صفحه ٢٠٦)

مین جنت میں صرف ایمان والے ہی واقل ہوں کے اور اب سے کوئی آ دی نگا ہوکر بیت اللہ کا طواف ند کر سے گا اور ند آیندہ سے جج کے لئے

تقسيركابيان إ

**⊠**153/6 **≥** كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

کوئی مشرک سلمانوں کے ساتھ جمع ہوسکے گا اور جس کے لئے اسلام کی طرف سے کوئی عہد ہے اور جس مدت کے لئے ہے وہ برقر ارر ہے گا اور جس کے لئے کوئی عہد نامنہیں ہے اس کی مدت صرف چار ماہ مقرر کی جارہی ہے۔اس عرصہ میں وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی ساز شوں کوشتم کر کے ذمی بن جا کیں ورنه بعديش ان كے خلاف اعلان جنگ موگا۔

حومت اسلامی کے قیام کے بعداصلاحات کے سلسلمیں پیکلیدی اعلانات تھے جو ہر خاص وعام تک بہنچائے گئے۔

## باب: الله عزوجل كاارشاد:

"اوراعلان ( کیاجاتا ہے) اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے لوگوں کے سامنے بوے حج کے دن کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بیزار ہیں، پر بھی اگرتم توبہ کرلوتو تمہارے تل میں بہتر ہے اور اگرتم منہ پھیرتے ہی

رہے تو جان لو کہتم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہوا در کافروں کو در دناک عذاب كي خوشخرى ساد يجيئ - آذَنَهُم : أَعْلَمَهُم يَعِي ال كُوٓا كَاه كِيا-(۲۵۲م) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن

معدنے بیان کیا، کہا مجھ سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، کہا مجھ کوحمید بن عبدالرحمٰن نے خبر دی کہا ہو ہر میرہ اڑگائٹھئے نے کہا، ابو بمر صدیق والنی نے جے کے موقع پر (جس کا رسول الله مَالَیْظِ نے انہیں امیر بنایا تھا) مجھ کوان اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا جنہیں آپ نے بوم نحر

میں بھیجا تھامنیٰ میں یہ اعلان کرنے کے لئے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک فج کرنے ندآئے اور نہ کو کی شخص بیت اللہ کا طواف نگا ہوکر کرے۔ میدنے کہا کہ پھر پیچیے سے نی کریم مالی فیا نے علی والٹی کو بھیجا اور انہیں حکم

دیا کہ سورہ برأت کا اعلان کردیں۔ابو ہریرہ ڈلائٹڈنے نے کہا کہ پھرعلی ڈلائٹڈنے نے ہارے ساتھ منی کے میدان میں دسویں تاریخ میں سورہ برأت كا اعلان كيا اور میر کہ وکی مشرک آیندہ سال سے حج کرنے ندآئے اور نہ کو کی بیت اللہ کا

طواف نگاہ وکر کرے۔ تشويج: مشركين عرب مين ايك تصوريهي تعاكران كركر عبر حال كندك بين البذاده في ادر طواف ك لئم يا تو قريش كمه كالباس عاريتاً

ماصل كرين اگريدنيل سكوتو محرطواف بالكل فيك موكركيا جائدات رسم بدك خلاف بداعلان كيا كيا-باب:ارشاد بارى تعالى:

" مر ہاں وہ شرکین اس سے الگ ہیں جن سے تم نے عہد لیا" (اور وہ عہد پر قائم ہیں جن کوذی کہا گیا ہے)۔

بَابُ قُولِهِ: ﴿ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيُّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمُ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ

فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعُجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيْمٍ ﴾ آذَنَهُم: أَعْلَمَهُم. ٤٦٥٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا

فِي الْمُؤَذِّنِيْنَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذُّنُونَ بِمِنَّى أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَالٌ قَالَ حُمَيْدٌ: ثُمَّ أَرْدَفَ

هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ فِيْ تِلْكَ الْحَجَّةِ

النَّبِيْ مُثْلِثًا مُ بِعَلِيٌّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ فَأُمْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَ وَ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيَّ فِي أَهْلِ مِنْي يَوْمَ النَّحْرِ بِبَرَاءَ وَ وَأَنْ لَا

يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكَ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. [راجع: ٣٦٩]

بَابُ قُولِهِ:

﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُتُّهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

إكتاب التفسير (154/6 EX ٤٦٥٧ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ

تفيركابيان (٢٦٥٧) م ساسحاق بن منصور في بيان كيا، كها مم س يعقوب بن ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَّا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابرائیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد (ابراہیم بن سعد) نے بیان ابْن شِهَابِ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ كيا،ان صصالح في،ان سابن شهاب في، انبيل حميد بن عبدالحن أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ أُخْبَرَهُ أَنَّ أَبًا بَكُمْ بَعَثَهُ فِي نے خردی اور انہیں ابو ہریرہ وٹائٹن نے خردی کہ ابو بکر مالٹن نے اس ج کے الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِنَّكُمُ عَلَيْهَا موقع يرجس كا أبيس رسول الله مَا يُعْمِ في امير بنايا تها- حجة الوداع ي (ایک سال) پہلے 9ھ میں انہیں بھی ان اعلان کرنے والوں میں رکھا تھا جنہیں لوگوں میں آپ نے بیاعلان کرنے کے لیے بھیجاتھا کہ آیندہ سال سے کوئی مشرک ج کرنے نہ آئے اور نہ کوئی بیت اللہ کا طواف نگا ہو کر كرے - حميد نے كہا كه ابو ہريرہ دلائن كى اس حديث سے معلوم ہوتا ہے كه يوم خربوے في كادن ہے۔

حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً. [راجع: ٣٦٩] تشريع: أوكول مين مشهور بي كم جمعه كي دن في موتو ده في اكبر بي ميخ نبيل ب-اس حديث كي روب يوم الخري كادن في اكبركاون ب- يوم التروبية بن حضرت صديق اكبر ولا تفوز نے خطبه دیا اور حضرت علی الفوز نے سور و براءت كو پڑھ كرسنا یا تھا۔ بیاعلان 9 ھ بس كيا گيا تھا۔ (قع)

## باب: الله عزوجل كافرمان:

دد کفر کے سرداروں سے جہاد کرو (عبدتو رسنے کی صورت میں )ابان ك قتمين باطل بو چكى بين.

٤٦٥٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا (٢١٥٨) مم سے محمد بن شی نے بیان کیا، کہا مم سے یکیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، کہا ہم سے اساعیل بن الی خالدنے بیان کیا، کہا ہم سے زید بن وہب نے بیان کیا کہ ہم حذیفہ بن ممان کی خدمت میں حاضر تھے۔ انہوں نے کہایہ آیت جن لوگوں کے بارے میں اتری ان میں سے اب صرف میں محض باقی ہیں، ای طرح منافقوں میں سے بھی اب حار مخض باتى بين -أت من ايك ديهاتى كهنه لكاآب تو محد كريم من اليول كصابي ہیں، ہمیں ان لوگوں کے متعلق بتائے کہ ان کا کیا حشر ہوگا جو ہمارے مگروں میں چھید کر کے اچھی چیز چرا کرلے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پیلوگ فائق بدکار ہیں۔ ہاں ان منافقوں میں چار کے سواا درکوئی باتی نہیں ر ہا ہے اور ایک تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اگر ٹھنڈا یا نی پیتا ہے تو اس کی ٹھنڈ کا

بَابُ قُولِهِ:

قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطِ يُؤَذِّنُ فِي

النَّاسِ أَنْ لَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا

يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ فَكَانَ حُمَيْدٌ يَقُولُ:

يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ مِنْ أَجْل

﴿ فَقَاتِلُواْ أَثِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾.

يَحْمَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ ابْنُ وَهْبِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ: مَا بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ وَلَا مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةً فَقَالَ أَعْرَابِيِّ: إِنَّكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُم تُخْبِرُونَا لَا نَدْرِي فَمَا بَالُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَنْقُرُونَ بَيُونَنَا وَيَسْرِقُونَ أَعْلَاقَنَا قَالَ: أُولَثِكَ الْفُسَّاقُ أَجَلْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا أَرْبَعَةً أَحَدُهُمْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَوْ شَرِبَ الْمَاءَ الْبَارِدَ لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ.

مجھی اسے یہ نہیں چلتا۔

سيركابيان

تشريع: آيت ين انمة الكفر س ابوسفيان اورابوجهل اورعتبه اورسبيل بن عمرو وفيره مراد بين - حذيف والثين كا مطلب يد ب كه يرسب لوگ مارے ملئے یا مرکے صرف تین اشخاص ان میں سے زعرہ ہیں۔ بینی ابوسفیان اور سہیل اور ایک اور کو کی مختص محواس وقت ابوسفیان اور سہیل مسلمان ہو گئے تھے۔ گرآیت کے اترتے وقت بیلوگ انعة الكفر تھے جس سے افواج كفار كے مركردہ مراد ہیں۔ حذیف ڈکاٹھ نی كريم مناقیا كم محرم راز تے۔ان کومعلوم ہوگا۔حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ فدکورہ جا رمنافقین کے نام جھ کومعلوم نہیں ہوئے۔(فتح الباری)

#### باب: الله عزوجل كافرمان:

"(اے نبی!)اور جولوگ کر سونا اور جاندی زمین میں گاڑ کر رکھتے ہیں اور ﴿ وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ الدُّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا اس کو اللہ کے راہتے میں خرج نہیں کرتے! آپ انہیں ایک در دناک يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ عذاب کی خبر سنادیں۔''

(٢٥٩) م سے محم بن نافع نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کوشعیب نے ٩ ٢٥٥ ـ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ نَافِع، قَالَ: أَخْبَرَنَا خروی،ان سے ابوالز نادنے بیان کیا،ان سے عبدالرحلٰ اعرج نے بیان کیا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ اورانہوں نے کہا کہ مجھے سے ابو ہر برہ ڈھائٹھ نے بیان کیا ادرانہوں نے رسول الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَني أَبُو الله مَنَالَيْنِيم عصنا، آب فرمار بعض "تمهارا فزانه جس مي سے زكوة نه هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا يُقُولُ: (لَاكُونُ

دى كى موقيامت كدن منجناك كي شكل اختيار كركاء" كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ)).

#### [راجع:۱٤۰٣]

وَفِيْهِمْ. [راجع: ١٤٠٦]

بَابُ قُولِه:

(۲۲۰ه) جم سے قتید بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ٤٦٦٠\_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ان سے حمین نے،ان سے زید بن وہب نے بیان کیا کہ میں مقام ربذہ جَرِيْرٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: میں ابوذر عفاری داللیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اس جنگل مَرَرْتُ عَلَى أَبِي ذَرٌّ بِالرَّبَذَةِ فَقُلْتُ: مَا میں آپ نے کیوں قیام کو پند کیا؟ فرمایا کہ ہم شام میں تھ (مجھ میں اور أُنْزَلَكَ بِهَذِهِ الأَرْضِ قَالَ: كُنَّا بِالشَّأْمِ وہاں کے حاکم معاویہ ڈاٹھ میں اختلاف ہوگیا) میں نے بیآیت پڑھی: فَقَرَأْتُ: ﴿وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ الدَّهَبَ وَالْفِضَّةَ "اور جولوگ سونا اور جاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اوراس کوخرج نہیں کرتے وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ الله كى راه مين، آپ انبين ايك دردناك عذاب كى خبر سنادين " تو أَلِيْمَ﴾ قَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا هَذِهِ فِيْنَا مَا هَذِهِ إِلَّا معادیہ والنظ کنے کئے کہ یہ آیت ہم سلمانوں کے بارے میں نہیں ہے فِي أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهَا لَفِيْنَا (جبوه ذکوة دية رين) بكدال كتاب كے بارے ميں ب،فرمايا كه

تشوج: بن اس مسلد بر محص امير معاويد والفؤك كي محرار بوكى معاويد والفؤن في ميرى شكايت حضرت عمّان والفؤ كوكسى - انبول في محص وشام ہے یہاں بلالیا۔ میں مدینہ آگیا و ہاں بھی بہت لوگ میرے یاس انتھے ہوگئے۔ میں نے حضرت عثان رٹٹاٹٹیئے سے اس کاذکر کیاانہوں نے کہا کہتم جا ہوتو محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں نے اس پر کہا کہ بیہ ہارے بارے میں بھی اور اہل کتاب کے بارے

تفبيركابيان

میمی الگ جا کر دہواس وجہ سے میں یہاں جنگل میں آ کر رہ گیا ہوں۔حضرت ابو ذر عفاری <sup>دانش</sup>ند بہت بڑے زاہد تارک الدنیا بزرگ تھے۔اس لئے ان كى دوسر بياوكوں سے كم بنى تھى۔ آخرو وخلوت پسند ہو گئے اوراى خلوت ميں ان كى وفات ہوگئى۔

## بَابُ قُوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوَّى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمُ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴾

٤٦٦١ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبٍ بْنِ سَعِيْدٍ:

حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ

ابْن عُمَرَ فَقَالَ: هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلُ الزَّكَاةُ

فَلَمَّا أَنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ.

فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾ هُوَ الْقَائِمُ.

## باسب: الله عزوجل كافر مان:

"اس دن کو یاد کروجس دن (سونے چاندی) کو دوڑخ کی آگ میں تیایا جائے گا۔ پھراس سے (جنہوں نے اس خزانے کی زکوۃ نہیں اداکی) ان کی پیشانیوں کوادران کے پہلوؤں کواوران کی پشتوں کو داغا جائے گا (اور ان سے کہا جائے گا) یہی ہے وہ مال جسے تم نے اپنے واسطے جمع کرر کھا تھا سو اباین جمع کرنے کامرہ چکھو۔'

(۲۷۱۱) احمد بن شبیب بن سعید نے کہا کہ ہم سے میرے والد (شبیب بن سعید) نے بیان کیا، ان سے بونس نے ، ان سے ابن شہاب نے اور ان ے خالد بن اسلم نے کہ ہم عبداللہ بن عمر والتہ کا اس مے ساتھ نکلے تو انہوں نے

كهاكه يه (مذكوره بالا آيت) زكوة كے تھم سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ پھر جب زكوة كاحكم موكيا توالله تعالى نے زكوة سے مالوں كوياك كرديا\_

تشويج: ووسر مايددار دولت كے پجارى جودن رات تجوريوں كو بمرنے ميں رہے ہيں اوروه في سبيل الله كانام بحي نہيں جانے تيامت كدن ان كى وولت كانتيجه بيهوكا جوآيت اورحديث ين ذكر مور باي\_

## باب: الله تعالى كاارشاد:

"ب شک مهینوں کا شاراللہ کے نزدیک کتاب الہی میں بارہ ہی مہینے ہیں۔ جس روز سے کداس نے آسان اور زمین کو پیدا کیا اوران میں سے چارمینے حرمت والے ہیں یمی سیدهادین ہے۔""قیم" بمعنی القائم جس کے معنی درست اور سیدھے کے ہیں۔

تشريج: عافظ صاحب فرماتے ہیں:" ای ان اللہ سبحانہ وتعالی لما ابتدا جلق السموات والارض جعل السنة اثنا عشر شهوا۔" (فتح جلد۸ صفحه ۱۲۶) لیمنی الله نے جب زمین وآسان کو پیدا کیا ای وقت بارہ مہینے کا سال مقرر فرمایا۔ پس کفار عرب کا ۱۳ اساماه تک کا اپنی منشا کے مطابق سال بنالینا غلط قرار دیا گیا۔ سندعر بی ہلا لی صرف بارہ مہینوں پرمشمتل ہوتا ہے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی تريم مَثَاثِيْرًا فِي يَدْهُلِيد يَا مورج برج ممل مِن تَفاجبُدرات اوردن دونوں برابر ہوجاتے ہیں۔ (فتح)

٢ ٢٠١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّاب، (٣٦٦٢) بم سَعْ عِدالله بن عبدالوباب في بيان كياء كها بم سے حماد بن

[راجع: ١٤٠٤]

بَابُ قُوْلِهِ:

كِتَابُ التَّفْسِيْر

زید نے بیان کیا،ان سے ابوب ختیانی نے،ان سے محر بن سیرین نے، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ ان سے عبد الرحمٰن بن الى بكرہ نے (ان سے ال كے والد ابو بكرہ تفيع بن مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ [عَنْ أَبِي بَكْرَةَ] حارث ولالفيزني) كررسول الله منافيكم ني (جمة الوداع كے خطبي من)

عَنِ النَّبِيِّ مُنْكُمْ قَالَ: ((إِنَّ الزَّمَانَ قَلِهِ اسْتَكَارَ فر مایا:'' دیکھوز مانہ پھراپی پہلی ای ہیئت پرآ گیاہے جس پراللہ تعالیٰ نے كَهَيْنَتِهِ يَوْمُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ آسان وزمین کو بیدا کیا تھا۔ سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے حیار السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ لَلَاثُ حرمت والم مهيني مين تين تولكا تاريعني ذي تعده ، ذ والحجه اور محرم اور چوتها مُتَوَالِيَاتُ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ رجب مضرجو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں بڑتا ہے۔' وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ)).

[راجع: ٦٧]

بَابُ قُولِهِ:

﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ُ [٤٠]

٤٦٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:

حَدِّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا

ثَابِتْ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسْ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوْ

فَرَأَيْتُ آثَارَ الْمُشْرِكِيْنَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَآنَا قَالَ: ((مَا

نَاصِرُنَا. السَّكِيْنَةُ فَعِيْلَةٌ مِنَ السُّكُون.

باب: الله تعالى كا فرمان:

"جب که دو میں سے ایک وہ تھے دونوں غارمیں (موجود) تھے۔ جب **وہ** (رسول مَنْ النَّيْمُ ) ابن سائقى سے كهدر ما تفاك فكرند كرالله جار ب ساتھ ہے۔" "مَعَنَا" لِعِي جارا محافظ اور مددگار ہے۔ سَكِيْنَةُ فَعِيلَة ك وزن ير

سکون سے نکلاہے۔

تشویج: امام بخاری مُونید اور جمله ال حدیث فے اللہ یاکی معیت ہے بہی مراد لی ہے کہ اس کاعلم سب کے ساتھ ہے ادراس کی مردمو منول کے ساتھ ہے۔ (بہتریقا کہ اللہ تعالی کی سم بھی صفت کی سی طرح کی بھی تاویل نہ کی جائے۔ اس کواس کی صالت پرچھوڑ دیا جائے۔معیت مجمی اللہ کی صفت ہے جیسی اس کی شان کے لاکن ہے و کی ہم بھی مانیں مے )\_(محود الحن اسد)

(۲۱۲۳) م عدالله بن محر معفى نے بیان کیا، کہا ہم سے حبال بن ہلال بابل نے بیان کیا، کہا ہم سے ہام بن مجی فے بیان کیا، کہا ہم سے ابت نے بیان کیا، کہا ہم سے انس بن مالک ڈاٹھٹانے بیان کیا، کہا کہ مجھ ے ابو برصدیق والفظ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں غار ورمین نی بَكْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مَا لِلنَّكِمَ فِي الْغَارِ كريم مَنَا اللَّهُ كَم مَا تَهِ مَقَال مِن فِي كَافرون كِي إِوْن ويكي (جو مارك

سر پر کھڑے ہوئے تھے) صدیق والفظ محبرائے اور بولے کہ یارسول الله! اگران میں ہے کسی نے ذرابھی قدم اٹھائے تو وہ ہم کود کھے لےگا۔

ظُنُكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا)). [راجع: ٣٦٥٣]

٤٦٦٤ عَدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

آپ نے فرمایا '' تو کیا سجھتا ہے ان دوآ دمیوں کو (کوئی نقصان پہنچا سکے

گا) جن كے ساتھ تيسر الله تعالى مو۔''

(١٩٢٨) بم عدالله بن محمد جعفی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن ابنُ عُينَنَةَ عَنِ ابنِ جُرَيْجِ عَنِ ابنِ أَبِي عينه في بيان كيا، ان سے ابن جرائح في ان سے ابن الى مليك في ابر

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ **€** 158/6 تفبيركابيان مُلَيْكَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: حِيْنَ وَقَعَم

ان سے ابن عبال مُكَانْهُا في بيان كيا كه جب ميراعبدالله بن زبير مُكَانْهُا ے اختلاف ہوگیاتھا تو میں نے کہا کہان کے والدزبیر بن عوام ڈاٹٹنڈ تھے، أَسْمَاءُ ۚ وَخَالَتُهُ عَانِشَهُ ۗ وَجَدُّهُ أَبُو بِنُحْرِ ان كي والده اساء بنت ابوبكر وَلِكُهُمَّا تقيس، ان كي خاله عائشه وَلَا يُهَا تقيس\_ ان ك نانا الويكر والنفو تق ان كى وادى (حضور اكرم مَا النفوم كى يحديهى) صفیہ فی شام مسی (عبداللہ بن محد نے بیان کیا کہ) میں نے سفیان (ابن عیینه) سے پوچھا کمال روایت کی سند کیا ہے؟ تو انہوں نے کہنا شروع کیا مد فا (ہم سے مدیث بیان کی) لیکن انجی اتابی کہنے پائے تھے کہ انہیں ایک دوسرے مخص نے دوسری باتوں میں نگا دیا اور (راوی کا نام) ابن جريج وه نه بمان کر سکے۔

بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ قُلْتُ: أَبُوهُ الزُّبَيْرُ وَأُمُّهُ وَجَدَّتُهُ صَفِيَّةُ فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِسْنَادُهُ فَقَالَ: حَدَّثَنَا فَشَغَلَهُ إِنْسَانٌ وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ جُرَيْجٍ. [طرفاه في: ٤٦٦٥ ، ٤٦٦٦]

تشويج: الصورت من ياحمال روكيا تفاكم شايد سفيان ني يدحديث خودابن جريج سے بلاواسط ندى بوراس لئے امام بخارى ميسليد نياس مدیث کود ومرے طریق ہے بھی این جری سے نکالا۔

(٢٧٦٥) جھے عبداللہ بن محر جھی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یکیٰ بن معین نے بیان کیا، کہا ہم سے تجاج بن محد نے بیان کیا، ان سے ابن جریح نے بیان کیا، ان سے ابن الی ملیکہ نے بیان کیا کہ ابن عباس اور ابن زبیر ٹٹائٹٹ کے درمیان بیت کا جھڑا پیدا ہوگیا تھا، میں مج کو ابن عباس ولي المالي عبد الله عبد الله عبد الله بن زبر والمنافئات جگ كرنا جائے بين،اس كے باوجود كدالله كحرم كى ب حرمتی ہوگی؟ ابن عباس و الله ان فرایا: معاذ الله! بيتو الله تعالى في ابن زیر ڈاٹٹھ اور بنوامیہ بی کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ وہ حرم کی بے حرمتی ا کریں۔اللہ کی قتم ایس کمی صورت بھی اس بے حرمتی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ این عباس فالنہ انے بیان کیا کہ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ابن زبیرے بیت کرلو۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان کی خلافت کوتسلیم كرنے ميں كيا تامل موسكتا ہے، ان كے والدنبي سَالَيْنِ كے حواري تھے، آپ کی مرادز بیر بن عوام ڈاٹھؤے تھی ،ان کے ناناصاحب غارتھے،اشارہ

٤٦٦٥ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي يَخْيَى بْنُ مَعِيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ فَغَدَوْتُ عَلَى ابن عَبَّاسِ فَقُلْتُ: أَتَرِيْدُ أَنْ تُقَاتِلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَتُحِلُّ حَرَمَ اللَّهِ \* فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَبُّنِي أُمَّيَّةَ مُحِلِّينَ وَإِنِّي وَاللَّهِ الْآ أُحِلُّهُ أَبَدًا قَالَ: قَالَ النَّاسُ: بَايِعْ لِا بْنِ الزُّبَيْرِ فَقُلْتُ: وَأَيْنَ بِهَذًا الْأَمْرِ عَنْهُ؟ أَمَّا أَبُوهُ فَحَوَادِيُّ النَّبِيِّ مَا لَكُمْ يُرِيْدُ الزُّبْيْرَ وَأَمَّا جَدُّهُ فَصَاحِبُ الْغَارِ يُرِيْدُ أَبًّا بِكُرٍ وَأُمُّهُ فَذَاتُ النُّطَاقِ يُرِيْدُ أَسْمَآءَ وَأَمَّا خَالَتُهُ فَأُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ يُرِيْدُ عَائِشَةَ وَأَمَّا عَمَّتُهُ فَزَوْجُ النَّبِيِّ مُشْكُمٌ يُرِيدُ خَدِيْجَةَ وَأَمَّا عَمَّةُ ابو برصديق والني كاطرف تفا-ان كى والده ذات النطاق ( كمريند والى) يعنى اساء ذلالفياً ان كى خالدام المؤتنين تقيس، مرادعا كشر دلافيا سے النَّبِيِّ مُا النَّهِمُ أَنَّهُ عَدَّتُهُ يُرِيْدُ صَفِيَّةً ثُمَّ عَفِيْفٌ

كتاب التَّفْسِيْرِ

تھی۔ان کی بھوپھی نبی کریم مَالیٰ ﷺ کی زوجہ مطہرہ تھیں، مراد خدیجہ ڈٹی کھیا فِي الْإِسْلَامِ قَارِيءٌ لِلْقُرْآنِ وَاللَّهِ! إِنْ ہے تھی۔ (ابن عباس واللہ کا کی مراد ان باتوں سے سیتھی کہ وہ بہت ی وَصَلُوٰنِي وَصَلُوٰنِي مِنْ قَرِيْبٍ وَإِنْ رَبُّوٰنِي خوبیوں کے مالک ہیں) اور نبی اکرم مظافیظ کی چھوچھی ان کی دادی ہیں، رَبَّنِي أَكْفَاءٌ كِرَامٌ فَآثَرَ التَّوَيْتَاتِ وَالْأَسَامَاتِ اشاره صفیه ذاین کا طرف تفاراس کے علاوہ وہ خوداسلام میں ہمیشہ صاف وَالْحُمَيْدَاتِ يُرِيْدُ أَبْطُنَا مِنْ بَنِيْ أَسَدٍ بَنِيْ كرداراورياك دامن رہےاور قرآن كے عالم بيں اور الله كی قتم! اگر وہ مجھ تُوَيْتِ وَبَنِي أَسَامَةَ وَبَنِي أَسَدِ إِنَّ ابْنَ أَبِي ے اچھابرتاؤ کریں توان کو کرنا جاہے وہ میرے بہت قریبی رشتہ دار ہیں الْعَاصِ بَرَزَ يَمْشِي الْقُدُمِيَّةَ يَعْنِي عَبْدَ

اوراگر دہ مجھ پرحکومت کریں تو خیر حکومت کریں دہ جمارے برابر کے عزت

والے بیں کین عبداللہ بن زبیر والفہانے تویت،اسامدادر حمید کے لوگول

کوہم پرترجیح دی ہے۔ان کی مراد مختلف قبائل بعنی بنواسد، بنوتویت، بنو

الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وَإِنَّهُ لَوَّى ذَنْبَهُ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ. [راجع: ١٦٤٤]

اسامہ اور بنواسد سے تھی۔ادھرابن الى العاص بوى عمد گی سے چل رہا ہے یعنی عبدالملک بن مروان مسلسل <del>بی</del>ش قدمی کررہ<del>ا ہے اور عبدائلہ بن</del>

زبیر منافق نے تواس کے سامنے دم دبال ہے۔ تشويج: عبدالملك نے خلیفہ ہوتے ہی عرض كا ملك ابن زبير الشيئ سے چين لياان كے بھائي معصب كو مار ڈالا پھر مكہ بھی فتح كرليا عبدالله بن

ز بیر در الله شهید موصح جیسے ابن عباس دان خبانے کہا تھا ویہا ہی مواقبیلہ تویت کی نسبت تویت بن اسد کی طرف ہے اور اسامات کی نسبت بنی اسامہ بن

(٢٦٢١) بم مے مربن عبيد بن ميون نے بيان كيا، كها بم سے عيلى بن بنس نے ، ان سے عربن سعید نے ، انہیں ابن الی ملیکہ نے خبروی کہ ہم ابن عباس والنظام كي خدمت مين حاضر موت تو انبول في كما كرابن زبيرير حہیں چرت بیں ہوتی ۔ وہ اب خلافت کے لئے کھڑے ہو گئے ہیں تو میں نے ارادہ کرلیا کہ ان کے لئے محنت مشقت کروں گا کہ ایس محنت اور مشقت میں نے ابو بکر اور عمر ڈاٹٹٹنا کے لیے بھی نہیں کی ۔ حالا نکہ وہ دونوں ان سے ہر حیثیت سے بہتر تھے۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ وہ رسول الله ما الله ما يو يملى كى اولاد من سے ميں - زير كے بينے ابو كر ك نواسے، خدیجہ کے بھائی کے بیٹے، عائشہ ڈی جہا کی بہن کے بیٹے۔لیکن

عبدالله بن زبیرنے کیا کیاوہ مجھ سے غرور کرنے لگے۔انہوں نے نہیں جابا

اسد بن عبدالعزیٰ کی طرف ہےاور میدات کی نسبت بھی حمید بن زہیر بن حارث کی طرف ہے۔ میسارے خاندان ابن زہیر و کانفؤ کے دادا خویلد بن اسد رجع بوجاتے بن\_(فخ الباري) ٤٦٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونَ ،

قَالَ: حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ

سَعِيْدٍ قَالَ: أُخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ: أَلَا تَعْجَبُوْنَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ قَامَ فِي أَمْرِهِ هَذَا فَقُلْتُ: لَأَحَاسِبَنَّ نَفْسِي لَهُ مَا حَاسَبْتُهَا لِأَبِي بَكْرٍ وَلَا لِعُمَرَ وَلَهُمَا كَانَا أُوْلَى بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْهُ وَقُلْتُ: اَبْنُ عَمَّةِ النَّبِيِّ مَكُلُّكُمْ ۖ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ

أَبِي بَكُو وَابْنُ أَخِي خَدِيْجَةَ وَابْنُ أُخْتِ عَائِشَةَ فَإِذَا هُوَ يَتَعَلَّى عَنِّي وَلَا يُرِيْدُ ذَلِكَ

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ \$160/6 كَتَابُ التَّفْسِيْرِ كَامِيان

فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ أَظُنُ أَنِّي أَغْرِضُ هَذَا مِن كمين ال كفاص مصاحبول مين ربول (اپن ول مين كها) بهوكو برگز نَفْسِي فَيَدَعُهُ وَمَا أُرَاهُ يُزِيدُ خَيْرًا وَإِنْ كَانَ يَهُانَ نَهُ الله مِينَ الله عالمَ لَي عالمَ لكرول گااوروواس پر بھي جھے لا بُدَّ لأَنْ يَرُبَّنِي بَنُوْعَمِّي أَحَبُ إِلَيَّ هِنْ أَنْ راضى نه بول گے۔ فيراب جھے اميز نين كه وه ميرے ساتھ بھلائى كريں يَرْبَيْنِ غَيْرُهُمْ [داجع: ٣٦٦٤]

ے بوہوں عادہ ہوا آب کی المیہ بو سیرے بیچا راد بھائی ہیں اگر جو حکومت کریں توبیہ مجھ کواوروں کے حکومت کرنے سے زیادہ پسندہے۔

تشوى: ان جلدروايات من كى نكى طرح ب معزت صديق اكبر التي كاذكر فير مواب اس آيت كة تنان ا ماديث كولان كائي مقعد بم ب محابرام التأثير كان جلد معوم عن النظائيس تقديم ب محابرام التأثير كان من المحابر من النظائيس تقديم كوان سب كه لئه وعائد في ما كوان سب كه لئه وعائد في ما كوان سب كه لئه وقال و المنافق المنا

#### باب الله عزوجل كافرمان:

'' نیزان (نومسلموں کا بھی حق ہے) جن کی دلجو ئی منظور ہے۔'' مجاہد نے کہا کہ تخضرت مَا النظام نے ان نومسلم لوگوں کو پچھودے دلا کران کی

دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔ (۲۲۷ه) ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا ، کہا ہم کوسفیان تو ری نے خبر دی ،

انبیں ان کے دالدسعید بن مسروق نے ، انبیں ابن افی نعم نے ادران سے ابسی ان کے دالدسعید بن مسروق نے ، انبیں ابن افی نعم نے ادران سے ابسید خدری نے بیان کیا کہ نی کریم مان این کا میں کے مال آیا تو آپ نے چار آ دمیوں میں اسے تقسیم کردیا۔ (جونومسلم سے ) اور فرمایا: "میں بی

مال دے کران کی دلجوئی کرنا چاہتا ہوں۔ 'اس پر (بوتمیم کا) ایک محض بولا کہ آس نے انساف نہیں کیا۔ آنخض کی ایٹ خض کی انساف نہیں کیا۔ آنخض کی انساف نہیں گیا۔ آخض کی انسان سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جودین سے باہر ہوجا کیں گے۔ ''

تشوج: ده جاراَ دی زرم عینه زیدادرعلقمت به مال حضرت علی النفوائن نون کرون کی شکل میں بھیجا تھا۔ سور کو سی حوال برون

#### باب: الله عزوجل كافرمان:

" "وه لوگ جوخوشدل سے خیرات میں نفل صدقہ دیے والے مسلمانوں پر عیب لگاتے ہیں۔""یلمزون" کامعن عیب لگاتے ،طعنہ مارتے ہیں۔ جُهدَهُمْ (جیم کے ضمہ) اور جَهدَهُمْ جیم کے نصب سے ساتھ وونوں

قراً تیں ہیں ۔ یعن محنت مزدوری کر کے مقدور کے موانق ویتے ہیں۔

﴿ وَالْمُوَلِّقَةِ قُلُوْنُهُمْ ﴾ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَتَأَلَّفُهُمْ بِالْعَطِيَّةِ.

بَابُ قُولِهِ:

٤٦٦٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نُعْمِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ قَالَ: بُعِثَ إِلَى النَّبِي مُشْكُمُ بِشَيْءٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ وَقَالَ: ((أَتَأَلَّقُهُمُ)) فَقَالَ رَجُلٌ: مَا عَدَلْتَ فَقَالَ: ((لِيَخُرُجُ مِنْ ضِنْضِيءِ هَذَا قَوْمٌ يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّيْنِ)). [راجع: ٢٣٤٤]

بَابُ قُوْلِهِ: ﴿ اللَّذِيْنَ يَلُمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ آلُمُوْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ ﴿ مَلُمَةُ وُنَ ﴾ يَعِنْهُ نَ حَمْدَهُ مِنْ

فِي الصَّدَقَاتِ﴾ ﴿ لِللهِزُونَ ﴾ يَعِيبُونَ جَهْدَهُمْ وَرَجُهْدَهُمْ وَرَجُهْدَهُمْ السَّدَقَاتِ المَّاتَعُمْ

تفبيركابيان **♦**€ 161/6 **≥**\$

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

تشوج: لین بیا سے بدزبان میں جومدقات کے بارے میں نفل صدقہ دینے دالے سلمانوں پرطعن کرتے ہیں۔

(٢١٨) مجھ سے ابو تحد بشرين خالدنے بيان كيا، كها تم كو تحد بن جعفرنے ٤٦٦٨ ـ حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَبُوْ مُحَمَّدٍ

خردی، انبیں شعبہ نے ، انبیں سلیمان اعمش نے ، انبیں ابو واکل نے اور ان قَالَ:أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِعَنْ شُعْبَةً عَنْ ے ابومسعود انصاری والنظ نے بیان کیا کہ جب ہمیں خیرات کرنے کا تھم

سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ ہوا تو ہم مردوری پر بوجھ اٹھاتے (اور اس کی مردوری صدقہ میں دے قَالَ: لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ فَجَاءَ

دیتے) چنانچہ ابوعقیل رااللہ ای مردوری سے آ دھا صاع خیرات لے کر أَبُو عَقِيْلِ بِيصْفِ صَاعِ وَجَاءَ إِنْسَانُ بِأَكْثَرَ آئے اور ایک دوسرے محالی عبدالرحن بن عوف دالی اس سے زیادہ

مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ لائے۔اس برمنافقوں نے کہا کہ اللہ کواس (مینی عقیل رہائٹی ) کے صدقہ کی صَدَقَةِ هَذَا وَمَا فَعَلَ هَذَا الْآخَرُ إِلَّا رِيَاءً کوئی ضرورت نہیں تھی اوراس دوسرے (عبدالرحمٰن بن عوف) نے تو محض

فَنَزَلَتْ: ﴿ الَّذِينَ يَلُمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ دکھاوے کے لئے اتنابہت ساصد قد دیا ہے۔ چنا نچد میآیت نازل ہوئی کہ ''ایے لوگ میں جو صدقات کے بارے میں تقل صدقہ دینے والے

إِلَّا جُهُدَهُمْ ﴾ الآية. [راجع: ١٤١٥]

مزدوری کے بچھیں ملانا" آخرا یت تک۔ (٢١٩٩) م ساساق بن ابراجيم في بيان كياء كما كديس في ابواسامه ٤٦٦٩ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: (حمادین اسامه) سے بوچھا،ان سے زائدہ بن قدامہ نے بیان کیا کہان سے سلیمان نے ،ان سے شقیق نے اور ان سے ابومسعود انصاری دالنئ نے بيان كيا كدرسول كريم مَا اليَّخِمُ صدقة كى ترغيب دية عقوة آپ كيعض

مسلمانوں پرطعن کرتے ہیں اورخصوصاً ان لوگوں پرجنہیں بجزان کی محنت

قُلْتُ لِأَبِي أَسَامَةَ: أَحَدَّثُكُمْ زَائِدَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَكْلَكُمْ يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ فَيَحْتَالُ صحابہ مزدوری کرکے لاتے اور (بڑی مشکل سے ) ایک مدکا صدقہ کرسکتے أَحَدُنَا حَتَّى يَجِيءَ بِالْمُدُّ وَإِنَّ لِأَحَدِهِمُ الْيُومَ لیکن آج انہی میں بعض ایسے ہیں جن کے پاس لاکھوں درہم ہیں۔ غالبًا

مِائَةَ أَلْفِ كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ. [زاجع: ١٤١٥]

بَابُ قُوْلِهِ:

## باب: الله عزوجل كافرمان:

ان كااشاره خوداين طرف تفاـ

﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ " ' اے بی! آپانے کے استغفار کریں یا نہ کریں۔ اگر آپان کے كئىسترمرىيى استغفاركري كى جب بھى اللدانبين نبيس بخشے گا۔"

لَهُمْ سَبُعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغُفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾. تشوج: ان منافقین کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی جوعبدرسالت میں اوپر سے اسلام کا دم بھرتے اور ول سے ہرونت مسلمانوں کی گھات میں گے رہتے۔جن کاسردارعبداللد بن الى ابن سلول تھا۔ يہاں پر فدكور آيات كاتعلق ان بى منافقين سے ہے۔

٤٦٧٠ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ، عَنْ أَبِي ( ٢٧٥٠) بم سعبيد بن اساعيل في بيان كيا، ان س ابواسامه في ،

كِتَابُ التَّفْسِيْدِ (162/6) ﴿ (162/6 ﴿ (162/6) ﴿ (162/6 ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162/6) ﴿ (162

قَالَ: لَمَّا تُوْفِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيُّ جَاءَ ابْنُهُ

عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ

فَسَأَلُهُ أَنْ يُعْطِيهُ قَمِيْصَهُ يُكَفِّنُ فِيْهِ أَبَاهُ

فَأَعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَامَ

رَسُوْلُ اللَّهِ كُلُّكُمَّ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ

فَأَخَذَ بِنُوبِ رَسُولِ اللَّهِ مَا لِكُمْ أَفَقَالَ: يَهُ رَسُولَ

اللَّهِ ا تُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلَّى

عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُثْلِثُكُمُّ: ((إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّهُ فَقَالَ: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ

إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ وَسَأْزِيدُهُ عَلَى

السَّبُعِيْنَ)) قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ

رَسُولُ اللَّهِ مُلْتُكُمُ أَفَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى اللَّهُ: ﴿ وَلَا تَقُمُ عَلَى

قَبُرهِ ﴾ .[راجع:١٢٦٩][مسلم:٧٠٧]

ے بھی زیادہ استغفار کروں گا۔' (ممکن ہے کہ اللہ تعالی زیادہ استغفار کرف کے بین سر رہے۔

کرنے سے معاف کردے) عمر رہائٹیڈ بولے: لیکن میشخض تو منافق ہے۔
ابن عمر رہائٹیٹا نے بیان کیا کہ آخر رسول اللہ مٹاٹیٹیٹے نے اس کی نماز جنازہ

پڑھائی۔اس کے بعد اللہ تعالی نے سی مکم نازل فرمایا: ''اور ان سے جو کوئی مرجائے اس بر بھی بھی جنازہ ندیڑھنا اور نداس کی قبر پر کھڑے ہونا۔''

تشویج: دوسری روایت میں ہے کہ نی کریم مَنَافِیْزُم نے فرمایا میرا کرتہ اس کے پھیکام آنے والانہیں ہے کین بھے امید ہے کہ میرے اس عمل سے اس کی قوم کے ہزار آ دی مسلمان ہوجا کیں گے۔ ایسا ہی ہواعبداللہ بن الی کی قوم کے بہت سے لوگ مسلمان ہوگئے۔ آپ کے اخلاق کا ان پر بہت بڑا اثر ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن الی ابھی زندہ تھا کہ اس نے نبی کریم مَنَّافِیْزُم کو بلوایا اور آپ سے کرتہ یا نگا اور وعاکی ورخواست کی۔ حافظ صاحب نقل کرتے ہیں:

"لما مرض عبدالله بن ابن جاء ه النبي المنظمة فقال قد فهمت ما تقول، فامنن على فكفنى فى قميصك وصل على فلفنى فى قميصك وصل على ففعل وكان عبدالله بن ابى اراد بذلك دفع العار عن ولده عشيرته بعد موته فاظهر الرغبة فى صلاة النبي المنظمة عليه ووقعت اجابته الى سواله بحسب ما ظهر من حاله آلى أن كشف الله الغطاء عن ذالك كما سياتى وهذا من احسن الاجوبة فهما يتعلق بهذه القصة." (فتح البارى جلد٨ صفحه ٢٦٤)

عبدالله بن الى نے نبى كريم مَنَ الْيَتْخِيمَ سے جنازہ اور كرتہ كے ليے خود درخواست كى تى تاكہ بعد ميں اس كى اولا واور خاندان پر عار نہ ہو۔ رسول الله مَنَاتَّةِ غُرِي اس كى صَلْحِتُوں كا كشف ہوگيا تھا، اس ليے آپ مَنَاتِيْغِ نے اس كى درخواست كوقبول فر مايا، اس عبارت كا يمي خلاصہ ہے۔ مصلحتوں كاذكر انجى پیچھے ہو چكاہے۔

تفسيركابيان **₹**(163/6)

(١٤١١) بم سے يحلى بن كير في بيان كيا، كما بم سے ليث بن سعد ف ٤٦٧١ حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بیان کیا،ان سے قبل نے ۔اوران کے علاوہ (ابوصالح عبداللہ بن صالح) نے بیان کیا کہ مجھ مصالیف بن سعدنے بیان کیا، ان سے عقبل نے بیان كياءان سے اس شهاب نے بيان كياء أنبيس عبيدالله بن عبداللد نے خردى اوران سے ابن عباس والنہ اللہ ان سے عمر والنی نے کہ جب عبداللہ بن ابی ابن سلول کی موت ہوئی تو رسول کریم مَا اِنْتِیْم کواس کی نماز جنازہ کے لئے دعوت دی گئی۔جب آپ نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے توہیں جلدی سے خدمت نبوی میں پہنچا اور عرض کیا: یارسول اللہ! آپ ابن الى (منافق) كى نماز جنازه پڑھانے كيے حالانكداس نے فلال فلال ون اس اس طرح كى باتيس (اسلام كے خلاف) كى تھيس؟ عمر تالفيُّ نے بيان كيا كه میں اس کی کہی ہوئی باتیں ایک ایک کرئے چیش کرنے لگا۔ لیکن رسول الله مَا الله مَا يَعْمِم كرك فرمايا: "عمرا ميرك ياس سے بث جاوً" (اور صف میں جاکے کھڑے ہوجاؤ) میں نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا: ' مجھے اختیار دیا گیا ہے۔اس لیے میں نے (اس کے لیےاستغفار کرنے اوران کی نماز جنازہ پڑھانے ہی کو) پیند کیا، اگر مجھے بیمعلوم ہوجائے کہستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہوجائے گی تو میں ستر مرتبه بي زياده استغفار كرول كار" بيان كياكه چررسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْدَ إِلَى عَلَم ارْ پڑھائی اور واپس تشریف لائے جھوڑی دیرا بھی موئی تھی کہ سورہ برأت کی دوآیتی نازل ہوئیں کہ'ان میں ہے جوکوئی مرجائے اس پر بھی بھی نمازنہ

اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ ؛ح: وَ قَالَ غَيْرُهُ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أُخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبْيُّ ابْنُ سَلُوْلَ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِلنَّهُمْ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ مُعْتُكُمٌ وَقَبْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أَبِيَّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا قَالَ: أُعَدُّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَالِئَكُامٌ وَقَالَ: ((أُنِّحُرُ عَنِّي يَا عُمُرُا)) فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: ((إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِيْنَ يُغْفَرُ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا)) عَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ مُشْكُمٌ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمْكُتُ إِلَّا يَسِيْرًا حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَ ةَ ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴾

إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ قَالَ: فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُوْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مُشْكِمًا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. [راجع: ١٣٦٦]

بَابُ قُولِهِ:

حیرت ہوئی اوراللہ اوراس کے رسول بہتر جانبے والے ہیں۔ تشویج: اللہ نے حضرت عمر ڈٹائٹوکا کی دائے کے موافق تھم دیا۔ حضرت عمر ڈٹائٹو عجیب صائب الرائے تھے۔ انتظامی امورا در سیاست دانی میں اپنانظیر

يرْهِيَّ " قرآيت " وَهُمْ فَاسِقُونَ " تك- عمر ولالثَّيْ نَ بيان كياكه

بعد میں مجھے رسول الله مَاليَّيْمُ كے سامنے اپنی اس درجہ جراكت برخود بھى

نہیں رکھتے تھے۔ نی کریم مُن اللہ اُ کے بیش نظر ایک مسلحت تھی جس کابیان چھے ہو چکا ہے۔ بعد میں صرح ممانعت نازل ہونے کے بعد آپ نے کسی منافق کاجناز ہٰہیں پڑھایا۔

باب: الله عزوجل كافرمان:

**₹** 164/6 **₹** تفيركابيان

" (اے نبی!)اگران میں ہے کوئی مرجائے تواس پر بھی بھی جنازہ نہ پڑھنا اور نداس کی (دعائے مغفرت کے لئے ) قبر پر کھڑے ہونا۔"

(٣٦٢٢) مجھے ابراہيم بن منذر نے بيان كيا، كہاكيم سے انس بن

عیاض نے ، ان سے عبیداللہ نے اور ان سے نافع نے اور ان سے این عمر وللنائف نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن الی کا انقال ہوا تو اس کے بیٹے

عبدالله بن عبدالله بن ابي رسول الله منافيظ كي خدمت ميس آئے۔

آ تخضرت مَاليَّنْظِ نے انہيں اپنا كرة عنايت فرمايا اور فرمايا كداس كرتے ے اے کفن دیا جائے پھر آب اس پر نماز پڑھانے کے لئے کھڑے

موت تو عمر الليمة في آپ كا دامن كراليا اورعرض كيا آپ اس ير نماز بر صاف كے لئے تيار مو مح حالا كله بيمنافق ب،الله تعالى بهى آب كوان

ك لئ استغفار من كر چكا ب- آب مَا يَعْظِمُ فِي مَايا:"الله تعالى في مجھافتیارویا ہے۔' یاراوی نے خَیرَنِی کی جگہ لفظ اَخبرَ نِی لَال کیا ہے۔

الله کاارشاد ہے کہ 'آ پان کے لئے استغفار کریں خواہ نہ کریں۔ اگر آپ ان کے لئے سر بار بھی استغفار کریں گے جب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا"

آب مَاليَّيْمُ في فرمايا: "ميس ستر مرتبد ع بهي زياده استغفار كرول كائ عردالني في بيان كياكه چرآب في اس يرنماز يرهى اور بم في اس كيماته يرهى -اسك بعدالله تعالى في بيآيت اتارى: "اوران من س

جوکوئی مرجائے، آپ اس پر بھی بھی جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا

ہے اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نا فر مان تھے''

باب: الله عزوجل كافرمان:

''عنقریب بیلوگ تمہارے سامنے جب تم ان کے پاس واپس لوٹو گے اللہ ک قتم کھائیں گے تا کہتم ان کوان کی حالت پر چھوڑے رہو، سوتم ان کوان کی حالت پرچھوڑے رہو بے شک میرگندے ہیں اوران کا ٹھکانا دوزخ

ہے، بدلہ میں ان افعال کے جووہ کرتے رہے ہیں۔'' (٣١٤٣) بم سے يحيٰ بن سعيد نے بيان كيا، كہا بم سےليث بن سعد نے

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا

تَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ ﴾

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

٤٦٧٢ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنُسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ

نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَنَ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا لَكُمُ أَغُطَاهُ قَمِيْصَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّنَهُ فِيْهِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي عَلَيْهِ فَأَخَذَ عُمَرُ

ابْنُ الْخَطَّابِ بِثَوْبِهِ فَقَالَ: تُصَلِّي عَلَيْهِ وَهُوَ مُنَافِقٌ وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ؟ قَالَ: ((إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّهُ \_أَوْ أَخْبَرَنِي اللَّهُ \_فَقَالَ: ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ

لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ فَقَالَ: سَأْزِيْدُهُ عَلَى سَبْعِيْنَ)) قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمٌّ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ:

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾. [راجع:١٢٦٩]

بَابُ قُوْلِهِ:

﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا الْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأْوَاهُمُ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوْ ا يَكْسِبُونَ ﴾.

٤٦٧٣ ـ حَدَّثَنَا يَخيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إللَّيْثُ عَنْ

تفسيركابيان

-8€ 165/6 ≥

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

بیان کیا،ان سے قبل نے ،ان سے ابن شہاب نے ،ان سے عبدالرحمٰن بن عبدالله في اور ان ع عبدالله بن كعب بن ما لك في بيان كيا كمانهول

نے کعب بن مالک ڈاٹٹٹ سے ان کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوسکنے کا

واقعه سنا۔ انہوں نے بتلایا: اللہ کی شم ہدایت کے بعد اللہ نے مجھ پرا تنابرا

اور کوئی انعام نہیں کیا جتنا رسول الله مَلَا يُنْفِرُ كے سامنے سے بولنے كے بعد ظاہر ہوا تھا کہ اس نے مجھے جھوٹ بولنے سے بیایا، ورنہ میں بھی اکا طرح

ہلاک ہوجاتا جس طرح دوسرے لوگ جھوٹی معذر تیس بیان کرنے اوالے ہلاک ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وحی نازل کی آتی کہ

''عنقریب بیلوگ تمهارے سامنے، جب تم ان کے پاس واپس جاؤگے۔

الله كالم كا كمي كيد" آخرا بت" الفاسقين "تك-

ا پے تصور کا اقر ارکرلیا ادر یمی الله کافضل تھا جس کا وہ مدۃ العمر شاندارلفظوں میں ذکر فریائے رہے ۔اللہ پاک ہرمسلمان کو چ ہی ہولئے کی سعادت

## باب: الله تعالى كاارشاد: " تباركسام ياس لي تمين كات بن الديم ان براضى موجاة

اگرتم ان سے راضی موجھی مے تو (یادر کھوکہ) اللہ تو نافر مان قوم سے ہرگز راضی نبیس ہوگا۔ 'اور فرمایا' اور کھاورلوگ ہیں جنہوں نے اسے گناہوں كا قرار كرليا، انہوں نے ملے جلے مل كئے ، كچھ بھلے اور كچھ برے ، قريب ہے کہ اللہ ان پرنظر رحمت فرمائے، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت

مبربان ہے۔'' (٢٧٧٣) م سے مؤمل بن مشام نے بيان كيا، كہا أم سے اساعيل بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم ے وف نے بیان کیا، کہا ہم سے ابورجاء نے بیان کیا، کہاہم سے سروین جندب نے بیان کیا کدرسول الله مظافیر من جندب نے ہم

ے فرمایا: ' رات (خواب میں) میرے پاس دو فرشتے آئے اور جھے اٹھا کراکی شہرمیں لے محتے جوسونے اور جاندی کی اینٹوں سے بنایا حمیا تھا۔ و ہاں ہمیں ایسے لوگ ملے جن کا آ دھا بدن نہایت خوبصورت ، اتنا کمکی

عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ حِيْنَ تَخَلُّفَ غَنْ تَبُوْكَ وَاللَّهِ مَا أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللَّهُ أَعْظَمَ مِنْ صِدْقِي رَسُوْلَ اللَّهِ مَطْحُكُمُ أَنْ لَا أَكُوْنَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا حِيْنَ أُنْزِلَ الْوَحْيُ ﴿ سَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾

تشوج: پہلے کعب دانٹی کے دل میں طرح طرح کے خیال شیطان نے والے تھے کہ کوئی جمونا بہانہ کردینا کیکن اللہ نے ان کو بچالیا انہوں نے سی سی

ُ إِلَى ﴿ الْفَاسِقِينَ ﴾. [راجع: ٢٧٥٧]

بَابُ قُولِه: ﴿يَخُلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضُوا

عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ وَقُوْلُهُ: ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوْ بِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّنًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

٤ ٦٧٤ ـ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ ـ هُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

عَوْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَكُمُ لَّنَا: ((أَتَانِي اللَّيْلَةُ آتِيَانِ فَالتَعَفَانِيْ فَالتَهَيُّنَا إِلَى

مَدِينَةٍ مَنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ فَتَلَقَّانَا

نسيركابيان

ر جَالٌ شَطْرٌ مِنْ حَلْفِهِمْ كَأْحُسَنِ مَا أَنْتَ وكيضوالے في الياحسن ندويكها موكا اور بدن كا دومرا آ وها حصة نهايت

رَايُ وَشَطُو كَأَقْبُح مَا أَنْتَ رَاءٍ قَالًا لَهُمْ: بصورت تقا، اتنا كركى في بيل بيصورتى نهيس ويمي مولى، دونول اذْهَبُواْ فَقَعُواْ فِي ذَلِكَ النَّهُو فَوَقَعُواْ فِيهِ ثُمَّ فَرَسْتُول فِي اللَّهُولِ عَلَيْهِ وكا وراس نهر مين غوط لكا وروج كا ورنهر

رَجَعُوا اللَّيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ مِن فوطلكا آئے۔جبوہ مارے پاس آئے توان كى برصورتى جاتى رہى

فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ قَالًا لِي: هَذِهِ جَنَّةُ اوراب وهنهايت خوبصورت نظراً تي تقي پر فرشتول في مجه يها كه بيه عَدْن وَهَاذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالًا: أَمَّا الْقُومُ الَّذِينَ " 'جنت عدن ' اورآپ كامكان يبيل ہے جن لوگوں كوائجى آپ نے

كُانُوا شَطْر مِنهُمْ حَسَن وَشَطُر مِنهُمْ فَيِيح ويكا كَجْم كا آدها حصة نوبصورت قااور آدها برصورت، تووه بيلوك تق فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّنًا جَنهون نِي مِن الشَّكِ اور برب سب كام ك تق اور الله تعالى في

تُجَاوَزُ اللَّهُ عَنْهُمْ)). [راجع: ٥٤٥] انہیں معاف کر دیا تھا۔''

تشويع: كم كاناطة آيت مبادكة قامت تك براس ملان وشال بجس كاعمال نك وبداي بير اي لوكول كوالله ياك اي فضل ے بخش دےگا۔ اس کے وعدہ إن رحمتى سبقت على غضبى كا تقاضا ہے۔

## باب: الله تعالى كافرمان:

"نبی اور جولوگ ایمان لائے ،ان کے لئے اجازت نہیں کہوہ مشرکوں کے لئے بخشش کی دعا کریں۔''

(۲۷۵) م ساحات بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کومعمر نے خردی، انہیں زہری نے، انہیں سعید بن ميتب نے اوران سے ان کے والدميتب بن حزن نے کہ ابوطالب کے

انتقال کا وقت ہوا تو نبی کریم مَالينظِم ان کے پاس تشريف لے محے، اس وقت وہاں ابوجہل اورعبدالله بن الى اميد بيشے ہوئے سے نبى اكرم مَالَيْظِم

ن ان سے فرمایا: 'میرے چھا! (آپ ایک بارزبان سے کلمہ) لا الدالا الله كهدد يجة من اى كو(آ كى نجات كے لئے وسيلد بناكر) الله كى بارگاه

مين پيش كرلول كا-" اس ير ابوجهل اورعبداللد بن الي اميه كهن كك: ابوطالب! كياآب عبدالمطلب كردين سے پھر جاؤ كے؟ نبي كريم مَا اللَّهُ عَلَيْم

نے کہا: "اب میں آپ کے لئے برابرمنفرت کی دعا مانگا رہوں گا جب تك جھے اس سے روك ندويا جائے۔ "تو يه آيت نازل مولى" في اور

ا ہمان دالوں کے لئے جائز نہیں کہ وہ شرکوں کے لئے بخشش کی دعا کریں۔

بَابُ قُولِهِ:

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ﴾

٤٦٧٥ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ

الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ:

لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنْ اللَّلَّالِيلَا اللَّهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّالِيلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِيلِيلِيلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِيلِيلِيلِيلَا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِلَى اللَّهِ الللَّهِ أَبِي أُمَيَّةَ فَقَالَ النَّبِي مُ اللَّهُ إِنَّا إِنَّا عُمًّا قُلْ لَا

إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ أَحَاجُ لَّكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ)) فَقَالَ أَبُو جَهْل وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَّيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبِ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَقَالَ

النَّبِيُّ مُثِّلِكُمُّ: ((لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمُ أَنْهُ عَنْكَ)) فَنَزَلَتْ: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّي وَالَّذِينَ

آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوا

وه (يقيياً) الل دوزخ سے ہیں۔"

تفسيركابيان

أولي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ الرَّحِدوه (مشركين)رشته دار بي كيول بنهول - جب ان برييظا بربو يكك

أُصْحَابُ الْجَحِيْمِ ﴾. [راجع:١٣٦]

تشوج: آیت کاشان زول بالا کیا ہے۔ سیکم قیامت تک کے لئے عام ہے۔

بَابُ قُولِهِ:

﴿ لَقَدُ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِّي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُونُهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ

بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيْعُ قُلُوبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُونُ و رَّحِيمٌ ﴾

٤٦٧٦ عَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، قَالَ: حَدَّثَنِي اَبْنُ وَهْبِ قَالَ: أُخْبَرَنِي يُؤْنُسُ اح: قَالَ

أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ كَعْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ

وَكَانَ قَائِدَ كُعْبٍ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِيَ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ فِي حَدِيْثِهِ ﴿ وَعَلَى النَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلَّفُوا ﴾ قَالَ فِي آخِرٍ

حَدِيْثِهِ: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ مَكْ اللَّهُ

بَابُ قُولِهِ:

((أُمْسِكُ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)). [راجع: ۲۷۵۷]

تشویج: معلوم ہوا کہ خیرات بھی وہی بہتر ہے جوطاقت کے موافق کی جائے۔اگرکو کی محض خیرات کے نتیجہ میں خوب بھوکا نگارہ جائے تو وہ خیرات عندالله بهترنبیں ہے۔

باب: الله عزوجل كافرمان:

"ب بشک اللہ نے نبی پر اور مہاجرین وانصار پر رحمت فرمائی، وہ لوگ

جنہوں نے نبی کا ساتھ تنگی کے وقت (جنگ تبوک) میں دیا، بعداس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل بیدا ہوگیا تھا۔ پھر (الله

نے)ان لوگوں پر رحت کے ساتھ توجہ فرمادی، بے شک وہ ان کے تن میں

بردای شفق بردای رحم کرنے والا ہے۔" (٢٧٢٦) بم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن

وہب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے یونس نے خبردی (دوسری سند) احمد بن صالح نے بیان کیا کہ ہم سے عنب ہین خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے یوس نے

بیان کیا،ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، کہا مجھ کوعبد الرحمٰن بن کعب نے خردی، کہا کہ مجھےعبداللہ بن کعب نے خبردی کہ (ان کے والد) کعب بن ما لک ڈاٹنٹ نابینا ہو محے تو ان کے بیٹوں میں یہی ان کورائے میں ساتھ لے

كر چلتے تھے۔انہوں نے بیان كيا كميں نے كعب بن مالك والنفؤ سے ان ك اس واقعه ك سلط مين سناجس ك بارك مين آيت "وعلى الثَّلاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوا"نازل مولَى تقى-آبْ في آخريس (رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا ال

تمام مال الله اور اس کے رسول کے رائے میں خیرات کرتا مول لیکن نی مَالیّنظ نے فرمایا: دونبیں اپنا بھے تھوڑا مال اپنے پاس ہی رہنے دو۔ بد تمہارے ق میں بھی بہتر ہے۔''

باب: الله تعالى كاارشاد:

﴿ وَعَلَى النَّالَالَةِ الَّذِينَ مُلَّفُوا حَتَّى إِذَا "أوران تينول ربي الله في الله في اللَّهُ عن كامقدمه ييجي كوال ديا كيا

كِتَابُ التَّفْسِيْر **♦**€(168/6) **३**\$ تغيركابيان

ضَافَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَافَتُ مَا عَها يهال تك كدجب زمين ان يربا وجودا في فراخي ك تك بون كاور عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأً مِنَ اللَّهِ وه خوداين جانول عن الله الله عليه الله عليه الله عليه عليه عليه الله عليه عليه عليه عليه الله عليه الله عليه عليه الله الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه عليه الله على الله عليه على الله على الله على الله على الله عليه على الله إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللَّهَ هُو تَبِينِ لَ عَلَى بِجزاى كَ طرف كَ، يَعراس في ان يردمت ع توجفر ما كَي تاكده مهى توبه كرك رجوع كرير ب شك الله توبة بول كرف والابرا

﴿ التُّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾.

ہی مہربان ہے۔''

تشريج: آيت: ﴿ وَعَلَى النَّالَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ﴾ (٩/ التوبة: ١١٨) كايم عن نيس بكان تيول رجوجهاد يحصره مح سخ بلك مطلب يب كرجن كامقدمه زيرتجويز ركها كيا تفااورجن كے بارے ميں كوئى حمنين ديا كيا تفاراس واقعه ميں ان الل بدعت كا بھى روہے جو تى كريم مَالْتَيْخُمْ كوفيب

دال کہتے ہیں۔اگر آپ غیب دال ہوتے تو ان مینوں بزرگوں کا حقیق حال خودمعلوم فرمالیتے مگر دحی اللی کے لئے آپ کوان کے بارے میں کافی انتظار كرنا يرا \_ يس ابل بدعت اس خيال باطل مين بالكل جمو في بن بغيب دان صرف ذات بارى ب \_ بحاندوتعالى \_

٢٦٧٧ - حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ (٣١٤٧) محص حَمر بن تفرنيثا يورى في بيان كيا، كهابم ساحد بن الي ابن أبى شُعَيْب، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بن شعيب في بيان كيا، كها بم معرى بن اعين في بيان كيا، كها بم س أُغْيَنَ ، قَالَ: حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدِ: أَنَّ اسحاق بن راشد نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھے الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن عبدالرحن بن عبدالله بن كعب بن ما لك في خردى، ان يان كوالد ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيْهِ عبدالله في بيان كياكم من في اليه والدكعب بن ما لك والتفري الماءوه قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكِ وَهُوَ النتين صحابه مِن سے مِنْ جَن كَاتُوب كُنْ الْهُول في بيان كياكه أَحَدُ النَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ بَيْبَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ لَمْ ووفروول، غزوهُ عسرت (يعنى غزوهُ تبوك) اورغزوهُ بدر كسوايس اوركسي يَتَخَلُّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى غَزْوَة عَروب من مجى محى رسول الله مَا الله عَلَيْمُ كساته وان بي بين ركا تها-غَزَاهَا قَطَّ غَيْرَ غَزْوَتَيْن غَزْوَةِ الْعُسْرَةِ الْهُول في بيان كياجا شت كونت جبرسول الله مَا يَيْمُ (غزوك سے وَغَزْوَةِ بَدْرٍ قَالَ: فَأَجْمَعْتُ صِدْقَ رَسُولِ والس تشريف لاع ) تومن عِن ي بولني كا پختداراده كرليااورآب كاسفر اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا يَفْدُمُ مِنْ صوالِي آن يَمْدُمُ مِنْ صوالِي آن يسمعول بيقا كرواشت كووت بي آب (مينه) سَفَر سَافَرَهُ إِلَّا ضُعْى وَكَانَ يَبْدَأُ كَيْجِ مِنْ الرسب سے پہلے مجدیس تشریف لے جاتے اور دور کعت نماز

بِالْمُسْجِدِ فَيَرْكُعُ رَكْعَتَيْن وَنَهَى النَّبِي مَكْ لَكُمُ إِنَّ يُرْجَعَ (بهرحال) آپ مَالْيُؤُم نے مجھ سے اور میری طرح عذر بیال -عَنْ كَلَامِي وَكَلَام صَاحِبً وَلَمْ يَنْهُ عَنْ كرنے والے دواور صحابہ سے دوسرے صحابہ کو بات چیت كرنے سے منع

كَلَام أَحَد مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ عَيْرِنَا فَاجْتَنَبَ كرويا- مارے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ (جوظا ہر میں مسلمان تھے) النَّاسُ كَلَامَنَا فَلَبِنْتُ كَذَلِكَ حَتَّى طَالَ اسْ فروے مِن شرك نبيل بوئيكن آپ نے آن مِن سے مى سے بعى

عَلَيَّ الْأَمْرُ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَهُمْ إِلَيَّ مِنْ أَنْ التهدي كممانعت نبيل كاتفي - چنانچالوگول في معابت چيت كرنا

تفسيركابيان \$€ 169/6 ≥ كِتَابُ التَّفْسِيْر

حچوژ دیا۔ میں ای حالت میں تھہرار ہا۔معالمہ بہت طول بکڑتا جار ہا تھا۔ ادهرمیری نظر میں سب سے اہم معاملہ بیضا کداگر کہیں (اس عرصہ میں) مِي مركبيا تو ني مَنَا يُنظِيم مجمه برنماز نبيس برها كيس مح يارسول الله مَا يُنظِمُ ك وفات ہوجائے تو افسوں لوگوں کا یہی طرزعمل میرے ساتھ پھر ہمیشہ کے لئے باتی رہ جائے گا، ن مجھ سے کوئی گفتگو کرے گا اور نہ مجھ برنماز جنازہ برصے گا۔ آخر الله تعالى نے مارى توبكى بشارت نى مَالْيْتِمْ براس وقت نازل كى جبرات كا آخرى تهائى حصد باقى ره كيا تفاررسول الله ماليظم ال ونت ام سلمه فالنها كر هم من تشريف ركهة تتع -ام سلمه فالنها كالجمه پر برا احسان وکرم تھا اور وہ میری مدد کیا کرتی تھیں۔رسول اللہ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ فرمایا:"امسلم! کعب کی توبقول موگئ -"انہوں نے عرض کیا: پھر میں ان کے یہاں کی کو بھنج کریہ خوشخری نہ پہنچادوں؟ آپ مَا اِیٹِ اِنے فرمایا: ' بی خر سنتے ہی لوگ جمع ہوجا کیں گے اور ساری رات مہیں سونے نہیں ویں ك ـ "چنانچررسول الله مَنْ اللَّيْمُ ن فجرى نماز يرصف ك بعد بتايا كمالله في مارى توبه قبول كرلى ہے۔ آنخضرت مَالينيم نے جب بيغو خبرى ساكى تو آپ کاچېرهٔ مبارک منور موگيا جيسے جا ند کالکرا مواور (غزوے ميں نه شريك مونے والے دوسرے لوگول سے ) جنہوں نے معذرت کی تھی ادران کی معذت قبول بهي موكئ تقى ، بم تين صحابه كامعالمه بالكل مختلف تها كه الله تعالى نے ہماری توبہول ہونے کے متعلق وجی نازل کی ملیکن جب ان دوسرے غزوہ میں شریک نہ ہونے والے لوگوں کا ذکر کیا، جنہوں نے رسول الله مَا الله عَلَيْمُ كم سامن جموث بولاتها اورجموني معذرت كي تقى تواس ورجه برائی کے ساتھ کیا کہ کسی کا بھی اتنی برائی کے ساتھ ذکرند کیا ہوگا۔اللہ تعالی نے فرمایا: "بیلوگ تمہارے ساسنے عذر پیش کریں گے، جبتم ان کے یاس واپس جاؤ کے تو آپ کہدویں کہ بہانے ند بناؤ ہم ہرگزتمہاری بات ند مانیں مے ایے فک ہم کواللہ تمہاری خردے چکا ہوا وعقریب الله اوراس كارسول تبهاراعمل د كيوليس مع ـ "آخرآ يت تك ـ

أُمُونَ فَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ النَّبِيُّ مُلْكُمُ أَوْ يَمُوْتَ رَسَّوْلُ اللَّهِ مَكْلَمُ أَلَكُوْنَ مِنَ النَّاسِ بَيْلُكَ الْمُنْزِلَةِ فَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَا يُصَلِّى عَلَيَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَنَا عَلَى نَبِيِّهِ كُلُّكُمَّ حِيْنٌ بَقِيَ النُّلُثُ الآخِرُ مِنَ اللَّيْلِ وَرَسُوْلُ اللَّهِ عَنْدَ أُمُّ سَلَّمَةً وَكَانَتْ أُمُّ سَلَّمَةً مُحْسِنَةً فِي شَأْنِي مَغْنِيَّةً فِي أَمْرِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَضْكُمُ : ((يَا أُمَّ سَلَّمَةًا تِيبُ عَلَى كُعُبِ)) قَالَتْ: أَفَلَا أُرْسِلُ إِلَيْهِ فَأَبَشِّرَهُ؟ قَالَ: ((إذًا يَخْطِمَكُمُ النَّاسُ فَيَمْنَعُونَكُمُ النَّوْمَ سَائِوَ اللَّيْكَةِ)) حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ مَالْتُكُمُ صَلَاةَ الْفَجْرِ آذَنَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَكَانَ إِذَا اسْتَبْشَرَ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةً مِنَ الْقَمَرِ وَكُنَّا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ الَّذِيْنَ خُلِّفُوا خُلِّفْنَا عَن ٱلأَمْرِ الَّذِي قُبِلَ مِنْ هَوُلَاءِ الَّذِيْنَ اعْتَذَرُوْا حِيْنَ أَنْزَلَ اللَّهُ لَنَا التَّوْبَةَ فَلَمَّا ذُكِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا الْمُتَخَلِّفِينَ وَاغْتَذَرُوْا بِالْبَاطِلِ ذُكِرُوْا بِشَرٌّ مَا ذُكِرَ بِهِ أَحَدٌ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ يَعْتَلِورُونَ إِلَيْكُمْ إِذًا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ لَمَدُ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ﴾ الآيةَ. [راجع ٢٧٥٧]

كِتَابُ التَّغُسِيْرِ تغيركابيان 170/6

## بَابُ قُولِهِ:

الصَّادِقِينَ ﴾.

٤٦٧٨ - حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن أَبْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ أَبْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ بْن مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلُّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوْكُ فَوَاللَّهِ! مَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْلَاهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيْثِ أُحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكِرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ مَكْلُكُمُ إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ مَلْكُمَّ: ﴿ لَقُدُ

تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ وراجع:٢٧٥٧]

## بَابُ قُولِه:

﴿ لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْڤ رَّحِيْمٌ﴾ مِنَ الرَّأَفَةِ.

#### باب: الله تعالى كاارشاد:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا التَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ "االله الله الله عدارة رجواور سي لوكول كساته واكرو"

(٢١٧٨) مم سے يكىٰ بن بكير نے بيان كيا، انہوں نے كہا بم سےليف بن سعدنے بیان کیا،ان سے علی نے،ان سے ابن شہاب نے،ان سے عبدالرحمٰن بن عبدالله بن كعب بن مالك في اوران ع عبدالله بن كعب بن ما لك نے ، وہ كعب بن ما لك دلائيَّة كوساتھ لے كر چلتے تھے۔ (جب وہ البينا مو كئے تھے ) عبداللہ نے بيان كيا كه ميس نے كعب بن مالك والثور سے سنا، وہ غزوۂ تبوک میں اپنی غیر حاضری کا قصہ بیان کررہے تھے، کہا کہ الله ك قتم سي بولنے كاجتناعمره كيل الله تعالى في مجھے ديا بكى كوندديا موكار جب سے رسول الله مَالَيْدُمُ كم سامن ميں نے اس بارے ميں سي بات

کی تھی،اس وقت ہے آج تک بھی جھوٹ کاارادہ بھی نہیں کیا اور اللہ نے ا بے رسول مظالیظ پر یہ آیت نازل کی تھی کہ" بیٹک اللہ نے نمی پر اور مہاجرین وانسار پر رجت کے ساتھ توجہ فرمائی۔"آخر آیت "مَعَ الصَّادِقِيْنَ "كك

## باب: الله تعالى كافرمان:

"بیک تہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جوتم ہی میں سے ہیں، جو چیز منہیں نقصان پینیاتی ہے وہ انہیں بہت گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری (بھلائی) کے انتہائی حریص ہیں اور ایمان والوں کے حق میں بوے ہی

شفق اورمهر مان میں ''رؤف رائقے سے لکا ہے۔ ٤٦٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ (٢٤٩) يم سابواليمان في بيان كيا، كها بم كوشعيب في خردى، ان رعن الزُّهْرِيُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَاقِ أَنَّ صن برى في بيان كيا، كما مجه عبيدالله بن سباق سخروى اوران سازيد زَيْدَ بْنَ قَابِتِ الْأَنْصَادِيُّ وَكَانَ مِمَّنْ يَكْتُبُ بِن ابت انساري الشُّورُ في جوكات وي تقي بيان كياكه جب (ااه) الْوَخْيَ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُوْ بَكْرِ مَفْتَلَ أَهْل مِن يمامك الرالَ مِن (جومسيلم كذاب سے مولَى تقى) بهت سے صحابة فهيد الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرٌ فَقَالَ أَبُو بِكُو: إِنَّ عُمَرً مُو كَتَوَابُوبُرَصدين وَاللَّيْدُ مِح بلايا،ان كي ياس عمر واللي محمد موجود أَتَانِيْ فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ عَنْ انهول في مجھ سے كها، عمر الْأَثْفَة ميرے ياس آئ اور كها كر جنگ

تفيركابيان

\$171/6

كِتَابُ التَّفْسِيْدِ كَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

یمامہ میں بہت زیادہ مسلمان شہید ہو گئے ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ (کفار کے ساتھ) لڑائیوں میں یونہی قرآن کے علااور قاری شہید ہوں گئے تواس طرح بہت ساقرآن ضائع ہوجائے گا،اب توایک ہی صورت ہے کہ آپ

طرح بہت ما قرآن ضائع ہوجائے گا،اب تو ایک ہی صورت ہے کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کرادیں اور میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ضرور قرآن کو جمع کرادیں۔ابو بکر ڈاٹٹوئٹ نے کہا کہ اس پر میں نے عمر رٹائٹوئٹ سے کہا،ایسا کام میں کس طرح کرسکتا ہوں جو خودرسول اللہ مثالیٹوئٹر نے نہیں کیا تھا۔عمر ڈاٹٹوئٹر سے

میں کس طرح کرسکتا ہوں جو خود رسول اللہ مُنافِیّتِم نے ہیں کیا تھا۔ عمر تفکھنا نے کہا: اللہ کاتم! یہ تو محض ایک نیک کام ہے۔ اس کے بعد عمر تفکھنا مجھ سے اس معاملہ پر بات کرتے رہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے لئے میر ابھی سینہ کھول دیا اور میری بھی رائے وہی ہوگئ جوعمر رفائٹو کی تھی۔ زید بن ثابت وفائٹو نے بیان کیا کہ عمر وفائٹو وہیں خاموش بیٹے ہوئے تھے۔ پھر ابو بکر وفائٹو نے کہا ہم جوان اور بحصد ارہو ہمیں تم پر کسی قسم کا شبہ بھی نہیں اور تم رسول اللہ مُنافیرین کی وجی کھا بھی کرتے تھے۔ اس لئے تم ہی

قرآن مجید کو جابجا سے تلاش کر کے اسے جمع کردو۔ اللہ کی قتم کہ اگر

نہیں کیا تھا۔ تو ابو بکر رٹائٹنؤ نے کہا کہ اللہ کاشم! بیدایک نیک کام ہے۔ پھر میں ان سے اس مسئلہ پر گفتگو کرتارہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے لئے میر ابھی سید کھول دیا۔ جس طرح ابو بکر وعمر ڈیائٹنٹا کا سید کھولا تھا۔

چنانچہ میں اٹھا اور میں نے کھال، ہڑی اور تھجور کی شاخوں سے (جن پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا، اس دور کے رواج کے مطابق ) قرآن مجید کوجع کرنا شروع کردیا اور لوگوں کے (جوقرآن کے حافظ سے ) حافظ سے بھی مدد لی

اورسورہ توبی دوآ یتی خزیمہ انصاری کے پاس مجھے ملیں۔ان کے علادہ کم کسی کے پاس مجھے ملیں۔ان کے علادہ کم کسی کے پاس مجھے نہیں ملی تھیں۔(وہ آیتیں میتھیں) ﴿لَقَدُ جَآءَ كُمُ وَسُولٌ مِّنْ اَنْفُرِسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ ﴾ آخر كسولٌ مِّنْ اَنْفُر اللهٰ عَلَيْهُ مَا اللهِ مَر رَاللهٰ کے پاس كس لائے کہ اس میں قرآن مجید جمع کیا گیا تھا، الو مجر رَاللہٰ کے پاس

الْقُرْآنِ إِلَّا أَنُ تَجْمَعُوْهُ وَإِنِّيْ لَأَرَى أَنُ تَجْمَعُ الْقُرْآنَ قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهً ﴿ فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللَّهِ اخَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ

بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ فَيَلْهَبَ كَثِيْرٌ مِنَ

يُرَاجِعُنِيْ فِيْهِ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ لِلَالِكَ صَدْرِيْ وَرَأَيْتُ الَّذِيْ رَأَى عُمَرُ. قَالَ زَيْدُ ابْنُ ثَابِتِ: وَعُمَرُ عِنْدُهُ جَالِسٌ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلٌ وَلَا

نَتَهِمُكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ عُلْكُمْ فَتَتَبَع الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ فَوَاللَّهِ الَوْ كَلَّفَنِيْ تَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمْرَنِيْ بِهِ مِنْ جَمْع الْقُرْآن قُلْتُ:

كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْنًا لَمْ يَفْعَلُهُ النَّبِيُّ مُكْتُكُمُّ فَقَالَ أَبُوْ بَكُرِ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ أَزَلُ أَزَلُ أَرَاجِعُهُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِيْ لِلَّذِي شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِيْ لِلَّذِي شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِيْ لِلَّذِي شَرَحَ اللَّهُ صَدْرً فَقُمْتُ شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَدْرً أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقُمْتُ

فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الرُّقَاعِ وَالْأَكْتَافِ
وَالْعُسُبِ وَصُدُوْرِ الرُّجَالِ حَتَّى وَجَدْتُ
مِنْ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ خُزَيْمَةَ

الأنصارِيِّ لَمْ أَجِدْهُمَا مَعَ أَحَدِ غَيْرَهُ: ﴿ لَقَدْ
 جَاءِكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا

عَنِيَّمُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ﴾ إِلَى آخِرِهَا وَكَانَتِ الصُّحُفُ الَّتِي جُمِعَ فِيْهَا الْقُرْآنُ عِنْدَ أَبِيْ الْصُّحُفُ الَّتِي جُمِعَ فِيْهَا الْقُرْآنُ عِنْدَ أَبِيْ بِكُر حَتَّى بَكْر حَتَّى اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَتَّى

تفبيركابي<u>ان</u>

**♦**€(172/6)**₽**\$

تَوَنَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةً بِنْتِ عُمَرَ تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَاللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ

كتاب التفسير

شِهَابٍ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن ابْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ: مَعَ أَبِيْ

خُزِيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَقَالَ مُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيْمَ:

حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ مَعَ أَبِيْ خُزَيْمَةً وَتَابَعَهُ يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيِيْهِ وَقَالَ أَبُو ثَابِتٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ وَقَالَ: مَعَ خُزَيْمَةَ أَوْ أَبِيْ

خُزَيْمَةَ. ﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيِّ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلًّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ).

ر در وروو (۱۰) سورة يونس

ر ہا،آپ کی وفات کے بعد عمر ڈاٹٹئؤ کے پاس محفوظ رہا، پھرآپ کی وفات کے بعد آپ کی صاحبزادی (ام المؤمنین هصه دلالفئز) کے یاس محفوظ رہا۔ شعیب کے ساتھ اس حدیث کوعثان بن عمر اور لیث بن سعد نے بھی یونس ے، انہول نے ابن شہاب سے روایت کیا، اورلیث نے کہا کہ مجھ سے عبدالرحل بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا، اس میں خزیمہ کے بدلے ابوخزیمدانصاری ہے اور موی نے ابراہیم سے روایت کی، کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، اس روایت میں بھی ابوخز يمدى حرموى بن اساعيل كے ساتھ اس صديث كو يعقوب بن ابراميم نے بھی اپنے والد ابراہیم بن سعدے روایت کیا۔ اور ابو ثابت محمد بن عبیداللد مدنی نے کہا ہم سے اہراہیم نے بیان کیا۔ اس روایت میں شک کے ساتھ خزیمہ یا ابوخزیمہ ندکور ہے۔اللہ عز وجل فرماتے ہیں'' پھراے

پیغبراگریددوگردانی کریں تو آپ کدو یجئے کہ جھے کو الله کافی ہے اس کے سوا

کوئی معبود نبیس میں ای پر بحروسه رکھتا ہوں اور وہ ہی عرش عظیم کا مالک

سوره يونس كي تفسير

تشريج: يسورت كمين نازل مولى النين ١٠٩ آيات اور ااركوع مين

الْأَرْضِ﴾ فَنَبَتَ بِالْمَاءِ مِنْ كُلُّ لَوْدٍ .وَ

﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مُسُحَانَهُ هُوَ الْغَنِيَّ ﴾

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: ﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدَّمَ صِدْقٍ ﴾ مُحَمَّدٌ مُلْتُكُمٌّ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: خَيْرٌ يُقَالُ:

﴿ لِلَّكَ آيَاتُ ﴾ يَعْنِيْ مَذِهِ أَعْلَامُ الْقُرْآنِ وَمِثْلُهُ ﴿ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ

بِهِمْ ﴾ الْمَعْنَى: بِكُمْ يُقَالُ: ﴿ دَعُواهُمْ ﴾

دُعَاوُهُمْ ﴿ أُحِيْطُ بِهِمْ ﴾ دَنَوْا مِنَ الْهَلَكَةِ ﴿أَخَاطَتْ بِهِ خَطِينَتُهُ ۖ فَاتَّبَعَهُمْ وَأَتْبَعَهُمْ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ فَاخْتَلُطُ بِهِ نَبَاتُ اورابن عِبَاسُ أَنَّ الْمُناسِدُ "فَاخْتَلُطَ" كامعنى يني على يانى برن كي وجد يزين سے برتم كا مزه اكا- "قَالُوا اتَّخَذَ إللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُ "يَعْنُ عِيمالُ كَتِعْ بِينَ كَاللَّهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ بِيَّا بِنَا رَكُما بِيسِال

الله، وه بيناز ب- اورزيد بن اللم في كماك "أَنَّ لَهُمْ قَدَّمَ صِدْقِ" سے محمد مظافیظ مراد ہیں۔ اور مجاہدنے بیان کیا کہ اس سے بھلائی مراد ہے۔

"تِلْكُ آيَاتُ" مِن تلك جوماضرك لئے بمراداس سے غائب ہے۔ يعنى يقرآن كي نشانيال بين، اس طرح اس آيت "حَتَّى إذَا كُنتُمْ فِي

الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ " مِن بهم عبكم مرادع يعنى غائب ع حاضرمرادب "دَعْوَاهُم" لين ان كى دعا"أحِيط بِهِم" يعنى الاكت وبربادی کے قریب آ محے، جیسے "اَحَاطَتْ بِهِ خَطِينَتُهُ" لِين اللهون

تغبيركابيان

ناس كوسب طرف ع كيرليا - فَاتَّبْعَهُم اوراتَبْعَهُم كايك المعنى وَاحِدٌ ﴿عَدُوا ﴾ مِنَ الْعُدُوانِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إن "عَدْوًا" عروان س تكلام - آيت "يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ استغجالهم بالنخير كمتعلق مابدن كهاكماس عمراد عمدك بِالْحَيْرِ ﴾ قَوْلُ الإنسانِ لِوَلَدِهِ وَمَالِهِ إِذَا وقت آ دى كاائي اولا داورائ مال كمتعلق بدكهنا كداك الله! الم من غَضِبَ: اللَّهُمَّ لَا تُبَارِكُ فِيْهِ وَالْعَنْهُ ﴿ لَقُضِي برکت نفر مااوراس کوائی رحمت سے دور کردے تو (بعض اوقات ان کی سے إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۗ لَأَهْلَكَ مَنْ دُعِيَ عَلَيْهِ بددعانبیں لگتی)'' کیونکہ ان کی تقدیر کا فیصلہ پہلے ہی ہوچکا ہوتا ہے''اور وَلَأَمَاتَهُ ﴿ لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى ﴾ مِثْلُهَا (بعض اوقات) جس پربدرها کی جاتی ہے، وہ ہلاک وبرباد ہوجاتے ہیں۔ حُسْنَى ﴿وَزِيَادَةٌ﴾ مَغْفِرَةٌ وَقَالَ غَيْرُهُ: النَّظَرُ "لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا الحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً" شِلْمُ اللَّهِ نَهُ كَهَا زِيَادَةً ص إِلَى وَجْهِهِ ﴿ الْكِبْرِيَاءُ ﴾ الْمُلكُ.

الله کادیدارمراد بـ "الکبریاء" سے سلطنت اور بادشانی مراد بـ تشريج: وزيادة كي تفير مين رسول الله مَن اليُّنظِم كي بيرمديث عافظ صاحب في الله عندالله وعدًا فيقولون الم يبيض وجوهنا، ويزحزحنا عن النار، ويدخلنا الجنة، قال فيكشف الحجاب فينظرون اليه، فوالله ما اعطاهم شيئا هو احب اليهم منه ثم قرا: ﴿ لِلَّذِينَ آحُسَنُوا الْحُسْنِي وَزِيَّادَةٌ ﴾ (١٠/ يرس:٢٦) (فنح البارى جلد ٨ صفحه ٤٤٢)

لین دخول جنت کے بعد اہل جنٹ کو بلایا جائے گا کہ آج در بارالی میں تنبارے لئے مجھ وعدہ ہے وہ کہیں مے کر کمیاس نے مارے چمرے روشن نہیں کردیئے اور کیا ہم کو دوزخ ہے بچا کر جنت میں واخل نہیں کر دیا؟ اب اور کون ساوعدہ باتی رہ گیا ہے۔ پس پردہ اٹھا دیا جائے گا اور جنتی اللہ یا ک کا دیدار کریں کے اور بینست سب سے بڑھ کران کو مجوب ہوگی۔ آیت میں لفظ زیادہ سے یہی مراد ہے۔ یعنی دیدارا آتی۔

الله پاک مجھنا چیز خادم کواور بخاری شریف چاھنے والے سب مردوں مورتوں کواپنا دیدار عطا کرے اوران معاونین کرام کو مجلی جن کی کوششوں ےاس گرانی و گراہی کے دوریس بیخدمت حدیث انجام دی جارہی ہے۔ (یون

#### باب: الله تعالى كاارشاد:

"اور ہم نے بی امرائیل کوسمندر کے پار کردیا۔ پھر فرعون اور اس کے لشکر نظم كرنے ك (اراده) سے ان كا بيجها كيا۔ (وهسب سمندريس دوب مي اور فرعون بهي دُ و بن لگا تو وه بولا ) مين ايمان لا تا بول كه كوكي خدانبين سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے آور میں بھی مسلمان موتا مُولَ - "نُنجَيْكَ" أَيْ نُلقِيْكَ عَلَى نَجْوَةٍ مِنَ الأرْضِ "نَجْوَةٍ" بمنى النَّشَرُ وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُوتَفِع يَعِيٰ بِم تِيرِي لاش كُونِجوه (او فَيَى جگه) پر ڈال دیں گے جس کوسب دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔

مغفرت اورالله کی رضا مندی مراد ہے دوسرے لوگول نے کہاو زیادہ سے

٠ ٦٨ ٤ - حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّانِ ، قَالَ: جَدَّثَنَا ( ٣٦٨٠) مجمع مع من بشار في بيان كيا، انهول في كهاجم سے فندر في

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ.

بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَجَاوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبُحْرَ فَأَتْبَعَهُمُ فِرْعُونُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَّعَدُوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ

الْعُرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتُ

بِهِ بَنُوْ إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ﴿ لَنُجِّيكَ ﴾

نُلْقِيْكَ عَلَى نَجْوَةٍ مِنَ الأَرْضِ وَهُوَ النَّشَرُ

كِتَابُ التَّفْسِيْدِ نسيركابي<u>ان</u>

بان کیا،ان سے شعبہ نے بیان کیا،ان سے ابوبشر نے،ان سے سعید بن جیر نے اور ان سے عبداللہ بن عباس کا انتخاب نے بیان کیا کہ جب می كريم مَنَّالِيَّةِ مِلْ يند تِشريف لائے تو يبود عاشورا كاروز و ركھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ای دن موی عالیا کوفرعون پر فتح ملی تھی۔اس پر نبی مَا النظم نے صحابے نرمایا کہ موی عالیہ کے ہم ان ہے بھی زیادہ ستحق ہیں،اس لیے

ابن جُبَيْرِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيِّ مُثْلِعًا مُ الْمَدِيْنَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ ظَهَرَ فِيْهِ مُوْسَى عَلَى فِرْعَوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ مُلْتُكُمُّ لِأَصْحَابِهِ: ((أَنْتُمْ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُواً)) . [راجع: ٢٠٠٤] [مسلم: تم بحي روزه ركور"

غُنْكَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيْدِ

٢٥٢٢، ٢٥٢٧؛ ابوداود: ٢٤٤٤]

قشوج: بعدمين يبود كامثابهت سے بچنے كيلئے اسكے ساتھ ايك روزه اورر كھنے كا حكم فرمايا يعنى فويں يا مميار ہويں تاريخ كاروزه اور ملايا جائے۔

#### (١١) سُوْرَةُ هُوْدٍ سورهٔ ہود کی تفسیر

ابوميسره (عمروبن شرحميل) نے كہاا قاه حبثى زبان ميں مهربان، رحم دل كو كت ين -اورابن عباس في كها "بَادِي إلرًّاي" كامعنى جوبم كوظا بربوا-اورجابد نے آباجودی ایک پہاڑے اس جزیرے میں جود جلہ اور فرات کے الله مرى نے كما: "إِنَّكَ آلَانْتَ. الْحَلِيمُ الرَّشِيد"يكافرول في شعيب مَايِّكُ كُوضِّ كَل راه س كما تقار اورابن عباس نے کہا"اقلعی " کے معنی مقم جا" عَصِیت " کے معنی تحت "لَا جَرَمَ" كامعنى كيول نبيس (لعنى ضرورت ب) "وَ فَارّ التّنور" كا معنی یانی چوٹ نکلا عکرمہنے کہا تنورسطح زمین کو کہتے ہیں۔

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ بَادِيَ الرَّأْيِ ﴾ مَا ظَهَرَ لَّنَا وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْجُوْدِيُّ جَبَلٌ بِالْجَزِيْرَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿إِنَّكَ لَّانْتُ الْحَلِيْمُ﴾ يُسْتَهْزِءُ وْنَ بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ؛ ﴿أَقْلِعِيْ﴾ أَمْسِكِيْ ﴿عَصِيْبٌ﴾ شَدِيْدٌ ﴿لَا جَرَمُ﴾ بَلَى ﴿ وَفَارَ التُّنُورُ ﴾ نَبَعَ الْمَاءُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَجُهُ الأَرْضِ.

وَقَالَ أَبُوْ مَيْسَرَةً: الأَوَّاهُ: الرَّحِيْمُ بِالْحَبَشِيَّةِ

تشويج: ليني زين سے پانى چوك كراو برآ كيا -اكثر مفسرين كاير ول ب كدية تور حفرت آدم عليتا كا تفاملك شام مير، چراولا دوراولا دحفرت نوح عَالِيْلًا تَك يَبْنِهَا وراس مِن ياني النيخ كوطوفان كا مِيْن خيمه قرار ديا كيا\_

#### باب: (ارشاد بارى تعالى)

''من او، ده لوگ جواپئے سینوں کو دہرا کیے دیتے ہیں، تا کہ اپنی باتیں اللہ سے چھیاسکیں و ملطی پر ہیں،اللہ سینے کے بھیدوں سے واقف ہے۔خبردار ر ہوا وہ لوگ جس وقت چھنے کے لئے اپنے کیڑے لیٹنے ہیں (اس وقت بھی) وہ جانتاہے جو پھے وہ چھیاتے ہیں اور جو پھے وہ ظام رکرتے ہیں، بیشک وہ (ان کے ) دلول کے اندر (کی باتوں) سے خوب خبر دارہے۔" عکرمہ ﴿ تَبْتِيسُ ﴾ تَحْزَن ﴿ يَشُونَ صُدُورَهُم ﴾ شَكُّ كي وااورلوگون نے كها"حاق" كامعنى الريزااى سے بي يحيق"

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَتُنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَحُفُوا مِنْهُ أَلَا حِيْنَ يَسْتَغُشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿وَحَاقَ﴾ نَزَلَ ﴿ يَحِيقُ ﴾ يَنْزِلُ، يَوُوسُ فَعُولٌ مِنْ يَئِسْتُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تفيركابيان

\$ 175/6

كِعَابِ التَّفْسِيرِ

وَامْتِرَاءً فِي الْحَقِّ (لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ) مِنَ لِين الرَّنامِ"انه لينوس كفور" مِن ينوس كامعي نااميد مونا -جو اللَّه إِنِ اسْتَطَاعُوا. بروزن فعول م - بيينست الكام اور عام ن لا تَبْتَسِ" كا

بروزن فعول - بدينست لكا ب اور المدن كها" لا تَبْتَنِس "كا معن ثم ندكها" يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ "كامطلب بيب كرق بات ميل شك وشبر رتيس - "لِيستخفوا مِنْه" لين الربوس والله على الساس

تشوج: سوره مود كم ميں نازل موئى اس ميں ١٢٣ آيات اور اركوع بيں۔ آيت: ﴿ اَلْآ إِنَّهُمْ يَتُنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾ (١١/ مود: ٥) يعيٰ "بيلوگ قرآن سننے سے اپنے سنے پھیرتے بیں اور چاہج بیں كہ اللہ سے چپ جائيں۔ "اس آيت كاشان زول بعض نے اس طرح بيان كيا ہے كما فرلوگ محمروں ميں بين كرخالفت كى باتيں كرئے۔ جب قرآن مجيدان معلق نازل موتا تو بجھتے كہ كوئى و يواركے بيجھے جپ كر مارى باتيں من جاتا ہے اور

نِسَانَهُمْ فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ فَنَزَلَ ذَلِكَ سَرَ كُولِنَ مِن اس طرح صحبت كرتے وقت آسان كى طرف ستر كھولنے فينهِمْ. [طرفاه:٤٦٨٣،٤٦٨٢] ميں پروردگار سے شرماتے۔

تشريج: شرم كرمار يحكم جاتے تھ ، دہر بر بوع جاتے تھاى باب ميں بيآيت نازل ہوئى۔

قشور بے: بننونی ابن عباس بھا تھا کی قراءت ہے جو اثنونی بننونی سے بروزن افعولی ہے۔ مشہور قراءت یوں ہے: ﴿ اَلْآ إِنَّهُمْ يَكُنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾ (اا/صود ۵) یعنی وہ اپنے سینے دہرے کرتے ہیں اللہ سے چھپا تا جائے ہیں۔ وہ تو کپڑوں کے اندر بھی سب دیکھتا اور جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوائبیں ہے۔

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ تفيركابيان

٤٦٨٣ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٣١٨٣) ثَمْ ععبدالله بن زير ميدى في بيان كياء كها بم عسفيان سُفْيَانُ، قَالَ:حَدَّثَنَا عَمْرُو قَالَ: قَرَأَ ابْنُ بن عیدند نے ، کہا ہم سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ ابن عباس ولا اللہ ا ن آيت كى قرأت اس طرح كى فى "الا إنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ عَبَّاسٍ: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَكُنُونَ صُدُوْرَهُمْ عَلَيَّ أَلَا حِيْنَ يَسْتَغُشُونَ ثِيَابَهُمْ ۗ [راجع:٤٦٨١] عَلَى اللَّحِيْنَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُم "اور عمرو بن دينار كے علاوہ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ يَسْتَغْشُونَ ﴾ يُغَطُّونَ رُؤُوسَهُمْ ﴿لِسِيءَ بِهِمْ ﴾ سَاءَ ظُنُّهُ چھپالیت ہیں "سِیءَ بِهِم" لین اپن قوم سے وہ برگمان موا۔ " وَضَاقً بِقَوْمِهِ ﴿ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ﴾ بِأَضْيَافِهِ ﴿ لِيقِطُع بِهِم " يَعِيٰ النِي مِبِمانوں كُود كِير روه بركمان مواكدان كي قوم أثبين بھي رَبُيثان كرم من "يِقِطع مِنَ اللَّيل" يعنى رات كى سيابى من اور مجامد مِنَ اللَّيْلِ﴾ بِسَوَادٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أُنِيْبُ ﴾ نے کہا' اُنیٹ '' کے معنی میں رجوع کرتا ہوں (متوجہ ہوتا ہوں)۔

### باب: الله تعالى كاارشاد:

"الله كاعرش بإنى برتقاء"

(٣١٨٣) م سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کوشعیب نے خردی، کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو مريره رُتُلْفَوْ ن كررول الله مَا يُنْفِرُ في فرمايا: "الله تعالى فرما تا ب ك بندو! (میری راه میں ) خرچ کروتو میں بھی تم پرخرچ کروں گا اور فرمایا ، اللہ کا ہاتھ جرا ہوا ہے۔رات اور دن کے مسلسل خرج سے بھی اس میں کم نہیں ہوتا اور فرمایاتم نے دیکھانہیں جب سے اللدنے آسان وزمین کو پیدا کیا ہے، مسلس خرج کے جارہا ہے لین اس کے ہاتھ میں کوئی کی نیس ہوئی،اس کا عرش پانی پر تفااوراس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جے وہ جھکا تااورا ٹھا تا رہتا ہے۔ 'اِعْتَرَاكَ بابِ إِفْتِعَال سے ہے عروته سے لین میں اسے ٧٥٦٥، ٧٤١١، ١٩٤٧، ٢٤٩٦ ﴿ اغْتَرَاكَ ﴾ إِفْتَعَلْتَ مِنْ عَرَوْتُهُ أَيْ أَصَبْتُهُ وَمِنْهُ يَعْرُوْهُ كر بايا اى سے بيعروه مضارع كا صيغدادر إغتراني "احِد بناصِيبَتها"يعى اس كى حكومت اور قبضر قدرت يس بي عَنيد اورعَنُود اور عاند سب كمعنى ايك عى بي يعنى مرش خالف اوريه جبارى تاكيد --"إسْتَعْمَرَكُمْ" ثَمَ كوبساياً آبادكيا عرب لوگ كت بين -أَعْمَوْتُهُ الدَّارَ فَهِي عُمْرَى لِين يرهر مِن في الكوعر بعرك ليود والا

٤٦٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُوالْيَمَان، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْب، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مُعْلَيَّكُمْ قَالَ: ((قَالَ اللَّهُ أَنْفِقُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ وَقَالَ: يلدُ اللَّهِ مَلْأَى لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ)) وَقَالَ: ((أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفُقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمُ يَغِضُ مَا فِي يَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ))[ اطراف في:

بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَكَانَ عَرِّشُهُ عَلَى الْمَآءِ ﴾

تشويج: يعنى الله كاعرش بإنى برتها\_

وَاعْتَرَانِي ﴿ آخِذْ بِنَاصِيَتِهَا ﴾ أَيْ فِي مِلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ عَنِيْدٌ وَعَنُودٌ وَعَانِدٌ وَاحِدٌ وَ هُوَ تَأْكِيْدُ التَّجَبُرِ ﴿اسْتَعْمَرَكُمْ ﴾ جَعَلَكُمْ عُمَّارًا أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَى جَعَلْتُهَا لَهُ

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

﴿نَكِرَهُمْ﴾ وَأَنْكَرَهُمْ وَاسْتَنْكَرَهُمْ وَاحِدٌ ﴿حَمِيْدٌ مُجِيْدٌ ﴾ كَأَنَّهُ فَعِيْلٌ مِنْ مَاجِدٍ مَخْمُودٌ مِنْ حَمِدَ ﴿ سِجِّيلٌ ﴾ الشَّدِيْدُ

الْكَبِيْرُ سِجِّيْلٌ وَسِجِّيْنٌ وَاللَّامُ وَالنَّوْنُ أُخْتَانِ وَقَالَ تَمِيْمُ بْنُ مُقْبِلِ:

وَرَجْلَةٍ يَضْرِبُونَ الْبَيْضَ ضَاحِيَةً ضَرْبًا تَوَاصَى بِهِ الأَبْطَالُ سِجِّينًا ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ أَيْ إِلَى أَهْل

مَذْيَنَ لِأَنَّ مَذْيَنَ بَلَدٌ وَمِثْلُهُ ﴿ وَسُعَلِ الْقُرْيَةَ﴾ سَل الْعِيْرَ يَعْنِي أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَالْعِيْرِ ﴿ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ﴾ يَقُولُ: لَمْ تَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ وَيُقَالُ: إِذَا لَمْ يَقْضِ الرَّجُلُ حَاجَتُهُ ظَهَرْتَ بِحَاجَتِيْ وَجَعَلْتَنِيْ ظِهْرِيًّا وَالظُّهْرِيُّ هَاهُنَا أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَابَّةً أَوْ وِعَاءً تَسْتَظْهِرُ بِهِ ﴿ أَرَا ذِلْنَا ﴾ سُقَّاطُنَا ﴿ إِجْرَامِي ﴾ هُوَ مَصْدَرٌ مِنْ أَجْرَمْتُ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: جَرَمْتُ ﴿ الْفُلْكَ ﴾ وَالْفُلْكُ وَاحِدٌ وَجَمْعٌ وَهِيَ السَّفِيْنَةُ وَالسُّفُنُ﴿(مُجْرَاهَا﴾ مَوْقِفُهَا وَهُوِّ مَصْدَرُ أَجْرَيْتُ وَأَرْسَيْتُ حَبَسْتُ وَيُقْرَأُ

> بِهَا الرَّاسِيَاتُ: الثَّابِتَاتُ. بَابُ قُولِهِ:

الأَشْهَادِ شَاهِدْ مِثْلُ صَاحِبٍ وَأَصْحَابٍ.

مَرْسَاهَا مِنْ رَسَتْ هِيَ وَمَجْرَاهَا مِنْ

جَرَتْ هِيَ ﴿ وَمُجْرِيْهَا وَمُرْسِيْهَا ﴾ مِنْ فُعِلَ

"نُكِرَهُمْ" اورأَنْكَرَهُم اورإستَنْكَرَهُم سبكايك بى معنى بين-این ان کو پردیس سمجا۔ حَمِید فعیل کے درن پر سے بمعن مَحْمُود میں سرام کیا اور "مجید" ماجد کمعنی میں ہے۔(لیمی کرم کرنے والا) سِيجِيلٌ اورسِيجِينٌ دونول كمعنى خت اور برے كے بي-لام اورنون

بہنیں ہیں (ایک دوسرے سے بدلی جاتی ہیں) تمیم بن قبل شاعر کہتا ہے: بعض پیدل دن دھاڑھے خود پر ضرب لگاتے ہیں ایک ضرب جس کی تخت کے

لئے بردے برے پہلوان اپنے شاگر دوں کو وصیت کیا کرتے ہیں۔ "وَ إِلَىٰ مَذْيَنَ " يعنى مرين والول كي طرح كيونك مدين الي شهركانام ب جيے دوسري جگه فرمايا وَسْفَل الْقَرْيَة لَعِني كَاوَل والول سے يو چھ سَل الْعِيْرَ يَعِيْ قَافِلُهُ وَالُولِ عَ يُوجِهِ "وَرَاءَ كُمْ ظِهْرِيًّا" يَعِيْ بِس بِشت وال دياس كى طرف التفات نه كيا - جب كوئى كى كامقصد نه يوراكر ي تو عرب لوك كمت مين ظهرت بحاجتي اورجعَلْتَنِي ظِهْرِيًّا ال جگہ ظِنھرِی کامعنی وہ جانوریا برتن ہے جس کوتواپنے کام کے لئے ساتھ ر کے۔ 'ار اذِلْنَا" مارے میں سے کینے لوگ' اِجْرَامِیْ " أُجْرَمْتُ كامصدرب ياجَرَ مْتُ ولا ثَي مِرد "فَلك" جمع اورمفرددونول كے لئے آتا ہے۔ایک ستی اور کی کشتوں کو بھی کہتے ہیں۔"مُجْر اها "کشتی کا چلنا يه آجرين كامعدد ب-اى طرح مُرسَاهَا أُرسَيْتَ كامعدد ب ایعنی میں نے کشتی تھالی (لنگر کردیا) بعضوں نے مَرْسَاهَا بفتح میم پڑھا ب، رَسَت سے -ای طرح مَجْرَاها بھی جَرَتْ سے ہے - بعضول ف مُجرِيها مُرسِيها" لعنى الله اس كوچلاف والا إوروى اس كا تصانے والا ہے بیمعنوں میں مفعول کے ہیں۔اکر اسیات کے معنی جی

## باب: الله تعالى كاارشاد:

﴿ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَوُلًاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ﴿ "اور كواه كهين عَلَى مين اللَّهُ مِن جنهون في احيد يروردكار يرجموث رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الطَّالِمِينَ ﴾ وَاحِدُ باندها تها، خردار رموكه الله ك العنت ب ظالمول برا- اشهاد، شامر ك جمع ہے۔ جیسے صاحب کی جمع اصحاب ہے۔

ہوئی تے ہیں۔

تفسيركابيان

كتاب التفسير

(٣٦٨٥) بم سےمددنے بیان کیا، کہا بم سے بزید بن زریع نے بیان كياءكهاجم سيسعيد بن الى عروب اوربشام بن الى عبدالله دستواكى في بيان کیا، کہا کہ ہم سے قادہ نے بیان کیا اوران سے صفوان بن محرز نے کہ ابن عمر ولي النائم المواف كررب من كماك شخص آب كے سامنے آيا اور يو جيما: اے ابوعبدالرحن! یا به کہا کہ آے ابن عمر! کیا آپ نے رسول الله مَالَيْقِيْلُم ے سرگوشی کے متعلق کچھ ساہے (جواللد تعالی مونین سے قبامت کے دن كركا-)انهول في ميان كيا كميس في أكرم مَا يَعْيَمُ سے سناء آب فرمارے تھے کہ ' مؤمن اپنے رب کے قریب لایا جائے گا۔' اور ہشام ن يَدْنُو المؤمن (بجائ يُدْنِي المُؤمِن) كَهَا مطلب أيك بي ہے۔'' یہاں تک کداللہ تعالی اپنا ایک حصداس بررکھے گا اور اس کے گناہوں کا افرار کرائے گا کہ فلاں گناہ تجھے یاد ہے؟ بندہ عرض کرےگا، یاد تُطُوّى صَحِيفَةُ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْآخَرُونَ أَو الْمَ مردرب! مجھ يادب، دومرتباقر اركر عكار پر الله تعالى فرمات گا كه ميس نے دنيا ميس تمهارے كناموں كو چھيائے ركھااور آج بھى تمهارى مغفرت کروں گا۔ پھراس کی نیکیوں کا دفتر لپیٹ دیا جائے گا۔ لیکن دوسرے لوگ یا (بیکها که) کفارتوان کے متعلق محشر میں اعلان کیا جائے گا کہ یہی وہ لوگ میں جنہوں نے اللہ پرجھوٹ باندھا تھا۔'اورشیبان نے بیان کیا،ان

مع قاده نے کہاہم سے صفوان نے بیان کیا۔

# باب: الله تعالى كاارشاد:

" اور تیرے پروردگار کی پکڑای طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو (این اور) ظلم کرتے رہے ہیں۔ بیٹک اس کی پکڑ بڑی دکھ دینے والی اور برى بى تخت ہے "الرفاد المرفود" مد جودى جائے (انعام جو مرحمت ہو) عرب لوگ کہتے ہیں ر فَدْتُه لین میں نے اس کی مدد کی، "تَرْكَنُوا "كامعنى حِكُو ماكل مو- "فَلُولًا كَانَ" لِعِن كِول ندموتــــ "أُتْر فُوْا" بلاك كيه كي الناعباس فَاتَّاتُهُا في كها"زَ فِيرٌ "زوركي آوازكو

اور "شَهِيق" بيت آواز كو كهيم بيل (٣٦٨٦) بم صصدقه بن فضل نے بيان كيا، كها بم كو ابومعاويه نے

٥ ٨٠٤ عَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ قَالَا:حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرَزٍ قَالَ: بَيْنَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ إِذْ عُرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَوْ قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ سَمِعْتَ النَّبِيُّ مُلْكُمُّ فِي النَّجُوَى فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ مُلْتُكُمُّ يَقُولُ: ((يُدُنِّي الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ)) وَقَالَ هَشَامٌ: ((يَكْنُو الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا يَقُولُ: رَبِّ! أَغْرِفُ يَقُولُ: أَغْرِفُ مَرَّتَيْنِ فَيَقُولُ: سَتَرْتُهَا فِي الدُّنْيَا وَأُغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ ثُمَّ الْكُفَّارُ فَيُنَادَى عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ: ﴿هَوُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ وَقَالَ شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً حُدُّنَا صَفُوانُ. [راجع: ٢٤٤١].

# بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَخُدُ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيْمٌ شَدِيدٌ ﴾ ﴿ الرِّفُدُ الْمَرْفُودُ﴾ الْعَوْنُ الْمُعِيْنُ، رَفَدْتُهُ: أَعَثْتُهُ ﴿ تَرْكُنُوا ﴾ تَمِيلُوا ﴿ فَلَوْلَا كَانَ ﴾ فَهَا كَانَ اللهِ عَانَ اللهِ عَانَ ﴿ أُتُرِفُوا ﴾ أُهْلِكُوا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ۚ ﴿ زَفِيرٌ وَشَهِيْقٌ ﴾ شَدِيْدٌ وَصَوْتٌ ضَعِيْفٌ.

٤٦٨٦ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ:

خرری، ان سے برید بن ابی بردہ نے بیان کیا، ان سے ابوبردہ نے اور ان
سے ابوموکی ڈٹاٹن نے نے بیان کیا کہ رسول الله مَاٹائیو اِ نے فرمایا '' الله تعالی
ظالم کو چندروز دنیا میں مہلت دیتار ہتا ہے لیکن جب پر تا ہے تو پھر نہیں
چھوڑتا۔' رادی نے بیان کیا کہ پھر آ پ نے اس آیت کی تلاوت کی '' اور
تیرے پر وردگار کی پکڑای طرح ہے، جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے۔ جو
(اپنے اوپر)ظم کرتے رہتے ہیں، بیشک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی
اور بڑی ہی خت ہے۔'

### باب: الله عزوجل كا فرمان:

"اورنماز قائم كرو، دن كے دونول كنارول من اور رات كے كچ حصول ميں، بيشك نيكيال مناد يق بين بديول كو، يه ايك نقيحت بے نقيحت مانئے والول كے لئے ـ " " زُلَفًا" لين گھڑى گھڑى اى سے مزدلفہ ہے - كونكه لوگ وہال وقفہ وقفہ سے آتے رہتے ہيں اور زُلَف مزلول كوجى كہتے ہيں - " زلقى "كالفظ جوسورة ص ميں ہے جيسے قربي لين نزد كي إذ دَلَفُوا كامعنى جمع ہوگئے ـ " أَزْلَفْنَا" متعدى ہے بين ہم نے جمع كيا ـ

تشويج: الكفخص كسى غير عورت كم باته حجمون ياصرف بوسدد دين كامر كلب بوكيا تماس كم بار ميس بيآيت نازل بولي:

"حمل الجمهور هذا المطلق على المقيد في الحديث الصحيح ان الصلوة الى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر لم تحط الكبائر فقال طائفة ان اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لما عدا الكبائر من الذنوب وان لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئاً." (فتح البارى جلد ٨ صفحه ٥٥٤) (فتدبروا يا اولى الالباب) (١/١)

(۲۸۸۷) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زرائع نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان تیمی نے بیان کیا، ان سے ابوعثان نے اوران سے ابن مسعود ڈائٹونٹ نے کہا کیشخص نے کسی غیرعورت کو بوسدد ہے دیا اور پھروہ رسول اللہ متابیقی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اپنا گناہ بیان کیا۔ اس پرید آیت نازل ہوئی'' اور تم نماز کی پابندی کرودن کے دونوں سرول پراور رات کے پھرصوں میں بیٹک نیکیاں مٹادی ہیں بدیوں کو، یدا یک فیسحت رات کے پھرصوں میں بیٹک نیکیاں مٹادی ہیں بدیوں کو، یدا یک فیسحت مانے والوں کے لئے ۔' ان صاحب نے عرض کیا ہے آ سے صرف میرے ہی لئے ہے (کہ نیکیاں بدیوں کومنادی ہیں)؟ بی مثل ہے نے فرمایا:

أَخْبَرَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ أَمِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْتَكَمَّ: ((إِنَّ اللَّهَ لَيُمُلِيُ لِلطَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَحَدَهُ لَمْ يُفُلِتُهُ) قَالَ ثُمَّ لِلطَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَحَدَهُ لَمْ يُفُلِتُهُ) قَالَ ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَكَذَلِكَ أَخُدُ رَبِّكَ إِذَا أَحَدَ الْقُرَى وَهِي ظَالِمَةً إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيْمٌ شَدِيدٌ ﴾. [مسلم: وَهِي ظَالِمَةً إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيْمٌ شَدِيدٌ ﴾. [مسلم:

# بَابُ قُوْلِهِ:

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ
إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى
لِلذَّا كِرِيْنَ ﴾ وَزُلَفًا سَاعَاتِ بَعْدَ سَاعَاتِ
وَمِنْهُ شُمِّيَتِ الْمُزْدَلِفَةُ: الزُّلَفُ مَنْزِلَةٌ بَعْدَ
مَنْزِلَةٍ وَأَمَّا ﴿ وَلُفَى ﴾ فَمَصْدَرٌ مِنَ الْقُرْبَى ،
ازْدَلَفُوا: اجْتَمَعُوا ﴿ أَزُلَفْنَا ﴾ إِجْمَعْنَا.

٢٨٧٤ ـ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ: حَدَّنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ زُرَيْع ـ قَالَ: حَدَّنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ زُرَيْع ـ قَالَ: حَدَّنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةَ فَذَكَرَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةَ طَرَفي لِهُ ذَلِكَ فَأُنْوِلَتَ عَلَيْه : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفي لَهُ ذَلِكَ فَأَنُولَتَ عَلَيْه : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدُهِنَ النَّهُ اللَّه اللَّه الْكِرِيْنَ ﴾ قَالَ السَّيِّنَاتِ يُذُهِنَ اللَّه اللَّه الْمَانُ عَمِلَ بِهَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانُ عَمِلَ بِهَا مِنْ اللَّهُ الْمَانُ عَمِلَ بِهَا مِنْ الْمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ الْمَانِ اللَّهُ الْمِنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ الْمَانُ عَمِلَ بِهَا مِنْ الْمَانُ عَمِلَ بِهَا مِنْ الْمَانُ عَمِلَ بِهَا مِنْ اللَّهُ الْمَانُ عَمِلَ بِهَا مِنْ الْمَانُ عَمِلَ بِهَا مِنْ الْمَانُ عَمِلَ بِهَا مِنْ اللَّهُ الْمَانُ عَمِلَ بِهَا مِنْ اللَّهُ الْمَانُ عَمِلَ بِهَا مِنْ الْمَانُ عَمِلَ بِهَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَانُ عَمِلَ بِهَا مِنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَانُ عَمِلَ بِهَا مِنْ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمَانُ عَمِلَ اللَّهُ الْمَانُ اللَّهُ الْمَانُ عَمِلَ الْمَانُ عَمِلَ اللَّهُ الْمَانُ الْمَانُ اللَّهُ الْمَانُ اللَّهُ الْمِنْ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمِالْمِلُولُ الْمَانُ الْمَانُ اللَّهُ الْمَانُ الْمَانُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَانُ الْمَالِيْلُولُولُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ اللَّهُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ اللَّهُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمُلْمَا مِنْ اللَّهُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمِلْمُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ اللَّهُ الْمَانُ الْمُلْمِانُ اللَّهُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ اللّهُ الْمَانُ اللّهُ الْمَانُ اللّهُ الْمَانُ اللّهُ الْمَانُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمَانُ اللّهُ الْمَانُ اللّهُ الْمَانُ اللّهُ الْمَانُ اللّهُ الْمَانُ الللّهُ الْمَالْمُ اللّهُ الْمَانُ اللّهُ الْمَانُولُ اللّهُ الْمَانُ اللّهُ اللّ

تشوجے: یعنی گناہ کرکے نادم ہو۔ سے دل سے تو برکرے اور نماز پڑھے تو اللہ اس کے گناہ بخشش دے گا۔ دونوں سرول سے نجر اور مغرب کی نمازیں اور رات سے عشاء کی نماز مراد ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازوں کا ذکر دوسری آیوں میں موجود ہے جو منکرین حدیث صرف تمین نمازوں کے قائل ہیں وہ قرآن پاک سے بھی واقف نہیں ہیں۔اللہ ان کوئیک بجھ عطاکرے۔ آئیں

# (۱۲) سُوْرَةُ يُوسُفُ سورهُ يوسف كي تفيير

تشوجے: بیسورت مکمیں نازل ہوئی اس میں ااا آیات اور ۱۲ رکوع ہیں۔ یہود نے آپ مُنافیخ کے حضرت بوسف عَالِیَا کا قصد بو چھا تھا اس پر بید سورت نازل ہوئی۔ حضرت بعقوب عَالِیَا کے بیٹے حضرت بوسف عَالْمِیَا ان کی یوک راحل کے بطن سے تھے۔ حضرت بعقوب ان سے مجت کرتے تھے۔ یہی مجت بھائیوں کے حسد کا سبب بی ۔

اورنصیل بن عیاض (مشہورزاہد)نے حصین بن عبدالرحمٰن سے روایت کیا، انہوں نے مجاہد سے انہوں نے کہا"متکا" کامعنی ترنج اور خود فضیل نے مھی کہا کہ متکاعبثی زبان میں ترنج کو کہتے ہیں اورسفیان بن عیندنے ایک شخص (نام نامعلوم) سے روایت کی اس نے مجاہد سے انہوں نے کہا۔ متكاده چز جوچرى سے كائى جائے (ميوه موياتركارى) اور قاده نے كہا "ذو علم" كامعنى النعلم يرمل كرف والا اورسعيد بن جير فكها "صُواعً" ایک اب ہے جس کو مکوک فاری بھی کہتے ہیں بدایک گلاس کی طرح کا ہوتا ہےجس کے دونوں کنارے مل جاتے ہیں۔ مجم کے لوگ اس میں یانی پیا كرت إلى اورابن عباس في كها: "لَوْ لَا أَنْ تُفَيِّدُونَ "الرّم مِحْكُوجاال نه کهوردوس بوگول نے کہا غَیابَة وہ چیز جودوسری چیزکو چھپادے فائب كردے اورجُبُ كيا كوال جس كى بندش نه موكى مو۔"وَمَا أَنْتَ بمُولِّ مِن لَّنَا" لَعِن تو هارى بات سي مان والأنبيس - "أَشُدَّهُ" وه عمر جو زماندانحطاط سے پہلے مو (تمیں سے جالیس برس تک) عرب بولا کرتے ين - بَلَغَ أَشُدَّهُ اور بَلَغُوا أَشُدَّهُم يَعَىٰ ابْنِ جَوالَى كَ عَرَاو يَهْجَايا ینچے- بعضوں نے کہا اَشَدُّ شَدُّی جَع ہے منکا مند کلیہ جس پر تو کھانے پینے یا باتیں کرنے کے لئے فیک لگائے اورجس نے بیکہا کہ متكاترن كوكيت بي اس نے غلط كهار عربي زبان ميں متكا كے معنى ترنج ك بالكل نبيس آئ بين جب الشخف سے جومتكا كم عنى كہتا ہے اصل بیان کی گئی که متکامند یا تکی کو کہتے ہیں تو وہ اس ہے بھی برتر ایک بات

وَقَالَ فُضَيْلٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ مُتَّكَّأً ﴾ ٱلأَتْرُنْجُ . قَالَ فُضَيْلٌ: الأَتْرُنْجُ بِالْحَبَشِيَّةِ مُتْكًا وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: مُتْكًا كُلُّ شَيْءٍ قُطِعَ بِالسِّكِّيْنِ وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿لَلُورُ عِلْمِ لِمَا عَلَّمْنَاهُ﴾ عَامِلٌ بِمَا عَلِمَ وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ: ﴿صُوَاعَ الْمَلِكِ ﴾ مَكُوكُ الْفَارِسِيِّ الَّذِي يَلْتَقِي طَرَفَاهُ كَانَتْ تَشْرَبُ بِهِ الْأَعَاجِمُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ:﴿ تُفَنَّدُونَ ﴾ تُجَهِّلُونِ وَقَالَ غَيْرُهُ: غَيَابَةً: كُلُّ شَيْءٍ غَيَّبَ عَنْكَ شَيْئًا فَهُوَ غَيَابَةً وَالْجُبُّ الرَّكِيَّةُ الَّتِي لَمْ تُطْوَ ﴿ بِمُوْمِنِ لَنَا ﴾ [١٧] بِمُصَدِّقِ لَنَا ﴿أَشُدَّهُ﴾ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ فِي النُّقْصَانِ يُقَالُ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغُوا أَشُدَّهُمْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَاحِدُهَا شَدٌّ وَالْمُتَّكَأُ مَا اتَّكَأْتَ عَلَيْهِ لِشَيرَابِ أَوْ لِحَدِيثِ أَوْ لِطَعَام وَأَبْطَلَ الَّذِي قَالَ: الأَثْرُنْجُ وَلَيْسَ فِي كَلَام الْعَرَبِ الأَثْرُنْجُ فَلَمَّا احْتُجَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ الْمُتَّكَأُ مِنْ نَمَارِقَ فَرُّوا إِلَى شَرٌّ مِنْهُ فَقَالُوا: إِنَّمَا هُوَ الْمُتْكُ سَاكِنَةَ التَّاءِ وَإِنَّمَا الْمُتُكُ کنے لگا کہ بیلفظ متك بسكون تا ہے۔ حالاتكہ متك عربی زبان ميں عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں۔ جہاںعورت کا ختنہ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے كورت كوعر بى زبان يى متك (متك والى) كہتے بين اور آ دى كومتكا كابينا كہتے ہيں۔اگر بالفرض زليخانے ترنج بھی منگوا كرعورتوں كوديا ہوگا تو مند تكير كے بعد ديا ہوگا۔ "شَغَفَهَا" يعنى اس كے دل كے شغاف (غلاف) میں اس کی مجبت ساگئ ہے۔ بعض نے شعفھا عین مہملہ سے يرها ب وه مشعوف سے نكلا ب-"أضب" كامعنى مأكل موجاؤل كا جَمَك بِرُول كا- "أَضْعَاتُ أَخْلَام " بِريثان خواب جس كى تَجَهِ تَعِير نه دى جاسكاصل مين أضعَات صِعْتْ كى جمع ب يبنى ايكم في جرهاس عظے وغیرہ اس سے ہے (سورہ ص میں) ''خُذبیدِكَ ضِغْنًا "لين اسي ہاتھ میں سینکوں کا ایک مصالے اور 'أضعات أخلام "سُ صَعَت ك يمعى مرادنيس بي - بلكه يريشان خواب مراد ب- "نمير" مِيْرة ب ثکلا ہاں کے معنی کھانے کے ہیں۔ "وَنَزْ دَادُ کَیْلَ بَعِیْر "يعن ایک اونث كابوجھاورزياده لائيس كے "اوى إليه" اينے سے ملاليا۔اين پاس بيطاليا - سِفاية ايك ما ب تفا (جس سے غله مايتے تھے) "تَفتاً " بميشه رموك-"حَرَضًا" ليني رخ في تحماك كلاذاك الد ' فَتَحسسوا" ليني خرلو،لولگاؤ، تلاش كرو- "مُزْجَاةٍ" تحورُى لوْجَى - 'غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللهِ "الله كاعام عذاب جوسب كوكيرل\_

## باب: الله تعالى كاارشاد:

"اوراپناانعام تمہارے او پر اور اولاد لیقوب پر پورا کرے گا جیہا کہ وہ اسے اسے پہلے پورا کر چکا ہے۔ تمہارے باپ داداابراجیم اوراسحاق پر۔"
( ۲۹۸۸) ہم سے عبدالله بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالله بن دینار نے بیان کیا، ان عبدالله بن دینار نے بیان کیا، ان سے عبدالله بن عبدالله بن دینار نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبدالله بن عمر والله نے بیان کیا کہ بی کریم من الله بی من کریم بن کریم بن کریم بن کریم بن کریم بن کریم بوسف بن لیقوب بن اسحاق بن ابراہیم تے۔ "علیهم الصلوة والسلام۔

طَرَفُ الْبَظْرِ وَمِنْ ذَلِكَ فِيْلَ لَهَا مَتْكَاءُ وَابْنُ الْمَتْكَاءِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ أَتُرُنْجُ فَإِنَّهُ بَعْدَ الْمُتَكَاءِ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ أَتُرُنْجُ فَإِنَّهُ بَعْدَ الْمُتَكَا (شَعْفَهَا) يُقَالُ: إِلَى شِغَافِهَا وَهُوَ غِلَافُ قَلْبِهَا أَمَّا شَعَفَهَا فَمِنَ الْمَشْعُوفِ غِلَافُ قَلْبِهَا أَمَّا شَعَفَهَا فَمِنَ الْمَشْعُوفِ عَلَافُ قَلْبِهَا أَمْا شَعَفَهَا فَمِنَ الْمَشْعُوفِ تَأْوِيْلَ لَهُ وَالضَّغْثُ مِلْءُ الْيَدِ مِنْ حَشِيشِ وَمَا أَشْبَهَهُ وَمِنْهُ (خُدُ بِيدِكَ ضِغْثًا) لَا مِنْ قَلْبِهِ وَمَا أَشْبَهَهُ وَمِنْهُ (خُدُ بِيدِكَ ضِغْثًا) لَا مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ أَضَعَاثُ أَخُلَامٍ ﴾ وَاحِدُهَا ضِغْتُ وَمَا أَشْبَهَهُ وَمِنْهُ (خُدُ بِيدِكَ ضِغْثُ وَمَا أَشْبَهُ وَمِنْهُ الْمِيْرَةِ ﴿ وَنَوْدُوا وَكُولَ اللّهِ ﴾ مَا يَخْمِلُ بَعِيْرٍ ﴿ آوَى إِلَيْهِ ﴾ ضَمَّ إِلَيْهِ مَا يَخْمِلُ بَعِيْرٍ ﴾ مِنَ الْمِيْرَةِ ﴿ وَوَنَوْدُوا وَكُولُ اللّهِ ﴾ مَا يَخْمِلُ بَعِيْرٍ ﴾ مِنَ الْمِيْرَةِ ﴿ وَقَنَوْكَا لَا تَزَالُ ﴿ حَرَضًا ﴾ لَا يَعْمِلُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمَا مُنْ عَلَى الْهَمُ ﴿ وَقَنَعُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَا مُعَلِّلًا إِلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَا مُعَلِلًا إِلَيْهِ الْعَاشِيَةُ مِنْ عَذَابِ اللّهِ ﴾ عَمْرَالُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُولُ الْعَاشِيَةُ مِنْ عَذَابِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مُجَلّلًا اللّهُ الْمُثَالُ الْمَالُولُ الْمُعْلَالِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِلُكُ الْمُثَالُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُل

## بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَيُتُمُّ يِعُمَّتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوْبَ كَمَا اَتُمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ ﴾ اَتُمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ ﴾ ١ ٢٨٨ عـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ غَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكِيْمٌ قَالَ: ((الْكُويْمُ ابْنُ الْكُويْمِ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكِيْمُ ابْنِ الْكُويْمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُونُ بَ

كِتَابُ التَّفُسِيُرِ . تفییرکابیان

ابُنِ إِسْحَاقَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ)). [داجع: ٣٣٨٢]

﴿ لَقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِهِ آيَاتُ

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ

بَابُ قُولِهِ:

لِلسَّائِلِيْنَ﴾.

**باب:**الله عزوجل كافرمان:

''بلاشبہ پوسف اوران کے بھائیوں (کے قصہ) میں پوچھنے والوں کے لئے

بهت ی نشانیاں ہیں۔"

تشویع: ابن جری وغیرہ نے حضرت یوسف علیہ ایک بھائیوں کے نام اس طرح نقل کئے ہیں (۱) روبیل، (۲) شمعون (۳) لاوی (۴) بمبودا

(۵)ریالون (۲) ینجر (۷) دان (۸) نیال (۹) جاد (۱۰) انثر د (۱۱) بنیامین (۱۲) ان می سب سے برداروئیل تقا۔ (فتح الباری) ٤٦٨٩ عَدْثَنَيْ مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ

(۲۸۹۹) مجھ سے محد نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدہ نے خردی، انہیں عبیداللہ

نے ، انہیں سعید بن الی سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ واللہ نے بیان کیا کہ

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ رسول الله مَا اللهِ عَلَيْدِ اللهِ صَكى في سوال كيا كدانسانوں ميں كون سب سے زيادہ النَّاسِ أَكْرَمُ؟ قَالَ: ((أَكْرَمُهُمْ عِنْدُ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ)) شریف ہے؟ آپ نے فرمایا ، ''سب سے زیادہ عزت داروہ ہے جوسب

قَالُوْا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ: ((فَأَكُرُمُ سے زیادہ متی ہو۔' محابہ نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد بینہیں۔ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيٍّ آ تخضرت مَنَا النَّيْمَ فِي مَايا: " كِرسب سے زياده شرف والے يوسف عَالِينا ا

اللَّهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللَّهِ)) قَالُوْا: لَيْسَ عَنْ هَذَا بي نبي الله بن نبي الله بن ألله بن ظلل الله ين صابه في عرض كياكه نَسْأَلُكَ قَالَ: ((فَعَنْ مَعَادِن الْعَرَبِ تَسْأَلُونَيْ))

ہارے سوال کا میمھی مقصد نہیں۔آپ مَلْ اللّٰ اللّٰ نے فرمایا:" اچھا، عرب کے قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: ((فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خاندانوں كے متعلق تم معلوم كرنا حاج ہو؟ "صحابہ وَ كُالْتُمْ نے عرض كيا: جي

خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُواً)). تَابَعَهُ أَبُوْ بال-آب نفر مایا: "جابلیت میں جولوگ شریف سمجے جاتے تھے، اسلام أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. [راجع: ٣٣٥٣]

لانے کے بعد بھی وہ شریف ہیں، جبکہ دین کی سمجھ بھی انہیں حاصل ہوجائے ''اس روایت کی متابعت ابواسامہ نے عبید اللہ ہے کی ہے۔

تشویج: حدیث بذاکی روسے شرافت کی بنیا دوین داری اور دین کی سمجھ ہے، اس کے بغیر شرافت کا دعویٰ غلط ہے خواہ کوئی سید ہی کیوں نہ ہو۔ وین فقاہت شرافت کی اولین بنیاد ہے۔ بھن علم کوئی چیز نہیں جب تک اس کومچ طور پر سمجھا نہ جائے اس کانام فقاہت ہے۔ نام نہاد فقہا مراد نہیں ہیں۔ جنہوں

نے بلاوجرز مین وآسان کے قلابے ملائے ہیں۔جیما کہ کتب فقد سے ظاہر ہے۔الاماشاء الله تفصيل كے لئے كتاب"حقيقة الفقه" لما حظهور

بَابُ قُولِهِ:

﴿ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ) ﴿ سَوَّلَتُ ﴾ زَيَّنَتْ.

باب: الله تعالى كاارشاد:

"اس (لعقوب عَلِيَّلِاً) نے کہا بلکہ تم نے اپنے دل سے خود ایک جھونی بات گفرلی سومبر بی عده ہے۔ 'سولت کامعنی تمہارے دلوں نے ایک من گفرت بات کوائے لئے اچھا مجھ لیاہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

تفسيركابيان \$ (183/6) كِتَابُ التَّفْسِيْرِ (١٩٩٠) بم ع عبدالعزيز بن عبدالله اوليس في بيان كيا، كها جم س

ابراہیم بن سعدنے بیان کیا،ان سے صالح بن کیبان نے،ان سے ابن شہاب نے (ووسری سند) امام بخاری نے کہا کہ ہم سے حجاج بن منہال

نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن عمر نمیری نے بیان کیا، ان سے بونس بن یزیدالی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زہری سے سنا، انہوں نے عروہ بن

زبیر، سعید بن میتب، علقمہ بن وقاص اور عبیدالله بن عبدالله سے نبی كريم مَنْ النَّيْمُ كَي زوجهُ مطهره عائشه ذليَّتُهُا كهاس واقعه كم متعلق سنا، جس

میں تہت لگانے دالوں نے ان پرتہت لگائی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی یا کی نازل کی۔ان تمام لوگوں نے جھے سےاس قصہ کا کچھ کچھ مکراہیان كيا- ني كريم مَنَالِيَّيِّمُ نے (عائشہ وَلَا لَهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ

توعنقریباللدتعالی تمهاری پاک نازل کردے گالیکن اگرتو آلودہ موگی ہے توالله مصم مففرت طلب كرادراس ك حضور مين توبيك (عاكشه وللفيان بیان کیا کہ) میں نے اس پر کہا: اللہ کی قتم! میری اور تہاری مثال

یوسف البَلِا کے والدجیسی ہے (اور انہی کی کہی ہوئی بات میں بھی دہراتی ہوں کہ)''سومبر کرنا (بی) اچھاہے اور تم جو کچھ بیان کرتے ہواس پراللہ ہی مدد کرے گا۔'اس کے بعد اللہ تعالی نے عائشہ رہائٹہا کی یا کی میں سورہ

نورك"إنَّ الَّذِيْنَ جَاءُ وابا لإفكِ" - آخرتك دس آيات اتاري-تشويج: اس حديث كوامام بخارى موشية اس باب مين اس لئ لائ كداس مين حضرت يوسف عَلْيَدِياً ك والدكا قصد فدكور ب-حضرت

(٣١٩١) بم سے مول بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواندنے

بیان کیا، ان سے حصین بن عبدالرحمٰن نے ، ان سے ابو واکل شقیق بن سلمہ نے، کہا کہ مجھ سے مروق بن اجدع نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ام ر ومان خالفتا نے بیان کیا، وہ عائشہ خلیفتا کی والدہ ہیں، انہول نے بیان كياكه مين اور عائشه بيشي موئي تقيس كه عائشه ذا النيخ اكو بخار جراه كيا- أي اكرم مَنَافِيْكُم ف فرمايا: "غالبًا بدان باتول كى وجدسے موا موكا جن كا جرحا

مور ہاہے۔'ام رومان ذائنینا نے عرض کیا کہ جی ہاں۔اس کے بعد عائشہ ڈائنینا

٤٦٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِح عَنِ ابْنِ شِهَابِ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

يُونْسُ بْنُ يَزِيْدَ الأَيْلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الزُّبَيْرِ.وَسَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَاصٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ مَنْ حَدِيْثِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا مِنْ اللَّهِ مَا الللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ حِيْنَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا

اللَّهُ. كُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيْثِ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ: ((إِنْ كُنْتِ بَرِينَةٌ فَسَيْبَرِّ ثُكِ اللَّهُ وَإِنَّ كُنْتِ أَلْمُمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوْبِي إِلَيْهِ)) قُلتُ: إِنِّي وَاللَّهِ اللَّا أَجِدُ مَثَلًا

إِلَّا أَبَا يُوسُفَ ﴿فَصَبُّو جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ وَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُ وَا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُمْ ﴾ [النور:١١] الْعَشْرَ الآياتِ. [راجع: ٢٥٩٣]

عائشہ فافع کورنج اور صدمے میں حضرت بعقوب عَلَيْكِا كانام يادندر باتوانهوں نے يول كهدديا كد حضرت يوسف عَلَيْكِاك والد حديث اور باب ميں یمیمطابقت ہے۔

> ٤٦٩١ حَدَّثَنَا مُوْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَسْرُوقَ ابْنُ الأَجْدَعِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أَمُّ رُوْمَانَ وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةً قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا وَعَائِشَةُ أَخَذَتُهَا الْحُمَّى فَقَالَ النَّبِيُّ مُكْتُكُمٌّ: ((لَكُلَّ فِي حَدِيْثٍ

تُحُلِّثُ)) قَالَتْ: نَعَمْ وَقَعَدَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ: مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ كَيَعْقُوْبَ وَيَنِيْهِ ﴿ بَلُ سَوَّلَتُ

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

الکُمْ أَنْفُسکُمْ أَمْرًا فَصَبُرْ جَمِیلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ بِیْمُ کَیْس اور کہا کہ میری اور آپ لوگوں کی مثال یعقوب مائی اور ان کے علی مَا تَصِفُونْنَ ﴾ [راجع: ۲۳۸۸] بیول جیسی ہے" بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک جموثی بات گورلی علی مَا تَصِفُونْنَ ﴾ [راجع: ۲۳۸۸] ہے مومر بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ بیان کرتے ہواس پراللہ ہی مدرکرے۔"

تشوجے: امرومان فی بھنا نی کریم مظافیظ کی وفات کے بعد بہت ونول تک زندور میں۔ جب ہی مروق نے ان سے ساجو تا بعی ہیں اور بیروایت میں نہیں کدام رومان فی بھنا نی کریم مظافیظ کی حیات میں مرگئ تھیں اور آپ ان کی قبر میں اترے تھے۔

## باب: الله عزوجل كافرمان:

﴿ وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنُ نَفْسِهِ "اورجَن عُورت كَهُمِين وه تَصَوه اپنا مطلب نكالنَوانين بها لِنَ وَعَلَقَتِ الْأَبُوّابُ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ ﴾ قَالَ كَل اوردرواز بندكر لئے اوربولى كربن آجا۔ "اورعكرمدني كها"هيت عِنْدِمَةُ: ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ بِالْحَوْرَانِيَّةِ: هَلُمَ لك " حرائى زبان كالفظ ہے جس كامعى ہے جلدى آ سعيد بن جبير نے وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: تَعَالَهُ .

تشويج: حورانی حورانی طرف منوب ہے جوملک شام میں ایک شہر یا ایک پہاڑ تھا۔

بَابُ قُولِهِ:

279۲ حَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ كَيَا، ان صَعْعِد نيان كيا، ان صَعليمان ني، ان صابوواكل ني بِشُو بُنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ كيا، ان صَعْعِد نيان كيا، ان صليمان ني، ان صابوواكل ني سُلُيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَمَعِداللهِ بن معود ثُلَاثُونَ ني هيئت لَك " پرها اور كها كه جم طرح مَم سُعُودِ: ﴿ قَالَتُ هَيْتَ لَك ﴾ قَالَ: وَإِنَّمَا جميل يلفظ سَمَايا كيا ہے۔ اى طرح بم پرصة بيں۔ "مثواه "يعى اس كا مَشْوَاه في اور "الفيا" فيا، اى عَدِد الفوا آباء هم "اور "الفيا" فيا، اى عَد بَد الفوا آباء هم "اور "الفيا" فيا، اى عَد بَد الفوا آباء هم "اور "الفيا" فيا، اى عَد بَد الفوا آباء هم "اور "الفيا" فيا، اي وَجَدَا ﴿ أَلْفَوْا آبَانَهُم ﴾ ﴿ أَلْفَيْنَا ﴾ (دوبری آ يون مِن ) اور ابن معود سے (سورة والصافات) مِن "بل

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدِ ﴿ بَلُ عَجِبْتُ وَيَسْخُرُونَ ﴾. عجبت ويسخرون "منقول بــ ـ تشويج: مشهور قراءت بل عجبت بيرميغه خطاب بــ اس قراءت كه يهال ذكر كرن كى غرض بيب كدابن مسعود ولا تنفيظ في عجبت بالفتح كوهبت بالضم پڑھا بــ اس طرح مِبت بالفتح كوهبت بالضم بھى پڑھا بــ بيسے ابن مردويدنے سليمان يمى كر يق سے ابن

مسود والنوسية المعرفة المستروج الكوم)

1978 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٣٦٩٣) بم سعبدالله بن زبير ميدى في بيان كيا، كها بم سيسفيان عن مُسْلِم عَن مَسْرُوْقِ عَن بن عيينه في بيان كيا، ان سامش في ان سيسلم في الله أنَّ فُرَيْشًا لَمَّا أَبْطُو وَاعَنِ النَّبِيِّ مُلِيَّا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ الله

بِالْإِسْلَامِ قَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِينَهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْع رَسُول اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ يِرائِهَان لانے میں تاخیر کی تو آپ نے ان کے حق میں اُوسُفَ فَاضَابَتْهُمْ سَنَةً حَصَّتْ کُلَّ شَيْءِ بدوعا کی کراے الله ان پوسف مَالِيَّا کے زمانہ کاسا قط نازل فرما۔ چنا نچہ حَتَّى أَكْلُوا الْعِظَامَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ ايما قط پُرا كه كوئى چيز ميں ملتى تقى اور وہ مُديوں كے كھانے برمجور ہوگئے

تفسير كابيان

\$€ 185/6

تھے۔لوگوں کی اس وقت پر کیفیت تھی کہ آسان کی طرف نظرا ٹھا کے دیکھتے تصق جوك وبياس كى شدت سے دھوال سانظرة تا دالله تعالى في فر مايا:

إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى بَيْنَهُ وَيَثِيْهَا مِثْلَ الدُّخَان

يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وَقَدْ مَضَى الدُّخَانُ وَمَضَتِ

قَالَ اللَّهُ: ﴿ فَارْتُقِبُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِلُحَانِ

مُّبِيْنِ﴾ قَالَ اللَّهُ: ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا

إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾ أَفَيْكُشَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ

الْبَطْشَةُ. [راجع: ١٠٠٧]

تھا۔(وحیدی)

ماصل بيكروفان اوربطشة جن كاؤكرمورة وفان ميس محرر چكآ ب-

تشوج: اس مدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے یوں ہے کہ اس میں حضرت یوسف قائیلاً کا ذکر ہے تسلّل فی نے کہا اس مدیث کی دوسری روایت میں یوں ہے کہ جب قریش پر قط ک تن ہو لی تو ابوسفیان نی کریم مالی تی اس کے پاس آیا کہنے لگا آپ کنبہ پروری کا عظم دیے ہیں اور آپ کی قوم کے لوگ مجوے مردے ہیں ان کے لئے دعافر مائے۔آپ نے دعاکی اور قریش کا قصور معان کردیا چیے حضرت یوسف عَالِیّلا نے بھائیوں کا تصور معاف کردیا

"توآب انظار سيج اس روز كاجب آسان كي طرف ايك نظر آن والله

دھواں پیداہو'' اور فرمایا'' بیٹک ہم اس عذاب کو ہٹالیں گے اور تم بھی (اپنی

يمل حالت ير) لوك آؤكے۔ "ابن مسعود والنفظ نے كہا كه عذاب سے يہى

قحط کاعذاب مرادے کیونکہ آخرت کاعذاب کا فروں سے ٹلنے والانہیں ہے۔

ياب: الله تعالى كاارشاد:

" پھر جب قاصدان کے پاس پہنچاتو (بوسف البِيلانے) کہا کہ اسے آقا کے پاس واپس جااوراس سے پوچھ کدان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ (چھری سے) زخی کر لئے تھے۔ بے شک میرارب ان عورتوں

رًاوَدُتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ فُلُنَ حَاشَ لِلَّهِ ﴾ كفريب فرب واقف برباد شاه ف) كها (احورتو!) تهاراكيا واقيه ب جبتم نے يوسف (عَالِيلًا) سے اپنامطلب نكالنے كى خوامش كى تھی۔وہ بولیں حاشاللدا ہم نے بیسف (مَالِیُّلِا) میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔''

**حاش، حاشا (الف کے ساتھ ) اس کامعنی یا کی بیان کرنا اور اشٹنا کرنا،** "حَصْحَصَ" كالمعنى كل كيا-

(۲۹۳۸) م سے سعید بن تلید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالرجن بن قاسم نے بیان کیا، ان سے مربن مضرفے ، ان سے عمرو بن حارث نے ،ان سے یوس بن بزید نے ،ان سے ابن شہاب نے ،ان سے سعید بن میتب اور ابوسلمہ بن عبدار حلن نے بیان کیا اور ان سے

ابو مريره والتُعَدُّ في ميان كيا كه رسول الله مَا يُعَيِّمُ في مايا: "الله لوط يراعي رحت نازل فرمائے کرانہوں نے ایک زبروست سہارے کی پناہ لینے کے لئے کہا تھا اور اگر میں قید خانے میں استے دنوں تک رہ چکا ہوتا جاتنے دن

بَآبُ قُولِهِ: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النُّسُوةِ اللَّاتِي قَطُّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ

إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمُ٥ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ

وَحَاشَ وَحَاشًا: تَنْزِيَّةٌ وَاسْتِثْنَاءٌ ﴿ حَصْحَصَ ﴾ وَضَحَ.

٤٦٩٤ حَدِّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ تَلِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بن الْحَارِثِ عَنْ يُؤنَّسَ بْنِ يَزِيْدَ

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُشْكِمٌ: ((يَرُحَمُ اللَّهُ لُوْطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِيُ إِلَى رُكُنِ شَدِيْدٍ وَلَوْ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

**186/6** 

كداوراطمينان موجائے"

باب: الله تعالى كاارشاد:

كى بىنسىت شك مونازياده سرادار ب، جب الله تعالى في ان سے فرمايا:

كيا جھ كويفين نبيس؟ انهول نے كما كيول نبيس يقين تو بيريس چا بتا موں

كِتَابُ التَّفْسِير

لَبِنْتُ فِي السَّجْنِ مَا لِبِكَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ يوسف النِّيل بعض النِّل الله والله والله كالم والراميم والنِّل

الدَّاعِيَ وَنَحْنُ أَحَقُّ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ إِذْ قَالَ لَهُ: ﴿ أُولَمُ تُؤُمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي ﴾

[البقرة: ٢٦] [راجع: ٣٢٧٢]

بَابُ قُورُلِهِ: ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيْنَسَ الرُّسُلُ ﴾

"يهال تك كه جب رسول (بظاهر) نااميد مو محيَّے"

تشريج: لين اليهال تك كرجب يغير الوس موسك كرافسوس بم لوكول كي نكابول من جموفي موسئ" اخرتك \_

٤٦٩٥ - حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: (٢٩٥٥) جم سے عبدالعزیز بن عبدالله اولیس نے بیان کیا، کہا ہم سے حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَغْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنَ ابراہیم بن سعدنے بیان کیا، ان سے صالح بن کیسان نے ، ان سے ابن شِهَابٍ قَالَ: أُخْبَرَنِيْ عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ شہاب نے بیان کیا، انہیں عروہ بن زبیر نے خردی اور ان سے عائشہ خاکھنا

عَائِشَةَ قَالَتْ لَهُ وَهُوَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ن بيان كيار عروه ف ان سي آيت "حَتَّى إذا استياس الرُّسلُ" تَعَالَى: ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيْنُسَ الرُّسُلُ ﴾ قَالَ: ك متعلق يوجها تفاعرده ني بيان كياكه مين ني يوجها تفا (آيت مين) قُلْتُ: أَكُذِبُوا أَمْ كُذِّبُوا قَالَتْ عَائِشَةُ كُذُّبُوا؟ كُذِبُوا (تَخْفِفِ كِماتِهِ) ياكُذُّبُوا (تشديد كِماتِهِ) إِس پرحفرت

قُلْتُ: فَقَدِ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ فَمَا عائشہ فی جنانے کہا کہ کُذّبُوا (تشدید کے ساتھ) اس پر میں نے ان سے هُوَ بِالظُّنُّ قَالَتْ أَجَلُ لَعَمْرِي لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا کہا کہ انبیاتو یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ ان کی قوم آئیں جھٹلار ہی ہے۔

بِذَلِكَ فَقُلْتُ لَهَا: ﴿ وَظُنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ پھر "ظُنُّوا"ے کیا مراد ہے، انہوں نے کہاایی زندگی کی فتم بے شک قَالَتْ: مَعَاذَ اللَّهِ اللَّمِ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ بيغ برول كواس كايفين تھا۔ ميں نے كہاكہ "كُذِبُوا" تخفيف ذال كے ذَلِكَ بِرَبِّهَا قُلْتُ: فَمَا هَذِهِ الآيَةُ؟ قَالَتْ: هُمْ

ساتھ پردھیں تو کیا قباحت ہے۔انہوں نے کہا: معاذ اللہ کہیں پنجبرایے أَثْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ بروردگار کی نسبت ایبا گمان کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا: اچھا اس آیت کا فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ مطلب كياب؟ انبول نے كما: مطلب بير ب كدرسولوں كوجن لوكول نے

حَتَّى إِذَا اسْتَيْسَ الرُّسُلُ مِمَّن كَذَّبَهُمْ مِن ماناان كى تقيديق كى جب ان يرايك مدت درازتك آفت اورمصيبت آقى قَوْمِهِمْ وَظَنَّتِ الرُّسُلُ أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ قَدْ ربی اور الله کی مدة نے میں در ہوئی اور پغیران کے ایمان لانے سے كَذَّبُوْهُمْ جَاءَ هُمْ نَصْرُ اللَّهِ عِنْدَ ذَلِكَ. ناامید ہو گئے جنہوں نے ان کو جمالایا تھا اور بیگمان کرنے لگے کہ جولوگ ایمان لائے ہیں اب وہ بھی ہم کوجھوٹا سجھے لگیں گے،اس وقت اللہ کی مدد [راجع: ٣٣٨٩]

آ ن پنجی۔ آ ن پنجی۔ ٤٦٩٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٣٦٩٦) بم سابواليمان عم بن نافع في بيان كياء كها بم كوشعيب بن الي

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تفبيركابيان

شُعَيْب، عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ حَرْه نخبردى،ان عن برى نيال كيا، كما محمكوموه بن زبير فخبردى فَقُلْتُ: لَعَلَّهَا كُذِبُوا مُخَفَّفَةً قَالَتْ: مَعَاذَ كَيْسِ فَعَاتَ وَالْكِمَاتِهِ وَالْكِمَاتِهِ موتوانهوں نے فرمایا،معاذ اللہ اچروی صدیث بیان کی جواد پر گزری۔

اللَّهِ النَّحُوَّهُ. [راجع: ٣٣٨٩]

تشويج: كذبوا تخفيف ذال كماته يزهن عالبًا مطلب يهوكا كيغيرول كويمكان بواكدالله في ان سے جو وعدے كئے تقے وہ سب، حموث تھے۔ حالا نکدمشہور قراءت تخفیف کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کا فروں کو بیگمان ہوا کہ پیغبروں سے جو وعدے فتح ونصرت کے كة محة تتعوه سبجموث تتع ياكافرول كويمكان مواكر يغبرول نے جوان سے دعدے كئے تتعوه سبجموث تتع: " وقد اختار الطبرى قراءة التخفيف وقال انما اخترت هذا لان الآية وقعت عقب قوله (فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) فكان في ذلك اشارة الى ان يأس الرسل كان من ايمان قولهم الذي كذبوهم فهلكواـ" (فتح البارئ جلد٨ صفحه ٤٧١) ظاص*ال عبارت كاوتل يجج* اوير فركور م وتدبروا فيها يا اولى الالباب لعلكم تعقلون ـ

#### سورهٔ رعد کی تفسیر (١٣) سُوْرَةُ الرَّعْدِ

تشويج: يرسورت كى باس يس ١٣٣ يات اور ٢ ركوع بيل - آيت: ﴿ اللَّهُ الَّذِي وَقَعَ السَّمُواتِ بِقَيْرِ عَمَدٍ تَوَوْقَهَا ﴾ (١١/الرعد: ) ي آ سان کا وجود ٹا بت ہوتا ہے جولوگ آ سان کوشش بلندی کہتے ہیں ان کا قول باطل ہے۔

کے سواد وسروں کی بوجا کرتا ہے جیسے پیاسا آدی یانی کا تصور کرے دور سے یانی کی طرف ہاتھ بوھائے اوراس کوند لے سکے۔دوسرے لوگوں نے کہا "سَخَّر"كم عنى تابعداركيا مخركيا ـ "متجاورات "اكي دوسرے سے على موئ قريب قريب "المَنْكُلاتُ" مَنْكَة كى جمع بيعى جور ااور مثابادردوسرى آيت يس ب"إلامِفْلَ أيَّام الَّذِينَ خَلُوا "مُرمثاب دنوں ان لوگوں کے جو پہلے گزر مے "بمقدار" یعنی اندازے سے جوڑ ے۔ "مُعَقّبات "كہان فرشت جواك دوسرے كے بعد بارى بارى آتے رہے ہیں۔اس سے عقیب کا لفظ لکا ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں عَقَّبْتُ فِي إِثْرِهِ لِين ال كِنثان قدم ر ييهي كيا- "المحال" عذاب "كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَآء "جودونول باته بوحاكر يانى لينا عاب "رَابيًا" رَبّا يَرْبُوا عَ لَكاب يعنى برص والايا ويرتير والا

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿كَبَاسِطِ كُفَّيْهِ﴾ مَثَلُ الْمُشْرِكِ الَّذِي عَبَدَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا غَيْرَهُ كَمَثَل الْعَطْشَانِ الَّذِي يَنْظُرُ إِلَى خَيَالِهِ فِي الْمَاءِ مِنْ بَعِيْدٍ وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَتَتَاوَلَهُ وَلَا يَقْدِرُ وَقَالَ غَيْرُهُ سَخْرَ ذَلَّلَ ﴿مُتَجَاوِرَاتُ﴾ مُتَدَانِيَاتٌ ﴿الْمَثْلَاتُ﴾ وَاحِدُهَا مَثْلَةً وَهِيَ الأَشْبَاهُ وَالأَشْنَالُ وَقَالَ: ﴿ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامٍ الَّذِيْنَ خَلَوُا﴾ ﴿بِمِقْدَارٍ﴾ بِقَدَرٍ ﴿مُعَقِّبَاتُ﴾ مَلَائِكَةً حَفَظَةً تُعَقّبُ الأولَى مِنْهَا الأُخْرَى وَمِنْهُ قِيْلَ: الْعَقِيْبُ أَيْ عَقَّبْتُ فِي إِثْرِهِ ﴿ ٱلْمِحَالِ ﴾ الْعُقُوبَةُ ﴿ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ ﴾ لِيَقْبِضَ عَلَى الْمَاءِ ﴿ رَابِيًّا ﴾ مِنْ رَبَا اَلمَتَاع جمل چيز سے تو فائده المائے ال كوكام ميل لائے۔ "جُفّاءً" يَرْبُوْ ﴿ أَوْ مَتَاعَ زَبَدُ ﴾ الْمَتَاعُ مَا تَمَتَّعْتَ بِهِ اَجْفَاتِ الْقِدْر سَ لَكُل بِ لِين إلا ي فَي الراجِماك اوي آكيا ﴿ جُفَاءً ﴾ أَجْفَأَتِ الْقِدْرُ: إِذَا غَلَتْ فَعَلَاهَا پھر جب ہانڈی شنڈی ہوتی ہوتا ہوا جماگ بیارسو کھ کرفتا ہوجاتا الزَّبَدُ ثُمَّ تَسْكُنُ فَيَذْهَبُ الزَّبَدُ بِلَا مَنْفَعَةٍ تفيركابيان

ب، حق باطل سائ طرح جدا موجاتا ب "المهاد" جيمونا "يَدْرَءُ وْنَ" دھکتے ہیں دفع کرتے یہ ذُر اته سے لکا ہے یعنی میں نے اس کودور کیا دفع كرديا-"سلامٌ عليكم" يني فرشة ملمانون كوكت جائي محتم سلامت رمون وَاليه مَتَاب "من اي كي درگاه من توبر ريا مول-"أفلم يَيْالَسُ "كياانبول في بيل جانا- "قَارِعَة "آفت مصيبت - "فَأَمْلَيْتُ" من نے دھیلا چھوڑ امہلت دی پیلفظ مکلی اور ملاوة سے لکا ہے۔ای ے لکا ہے جو جرئیل کی صدیث میں ہے۔" فلبنت ملیا" (یا قرآن میں

ب وَهُجُونِي مَلِيًّا) اوركشاده لمين زين كوملا كت بير "أَشَقَّ" إنعل الففيل كاصيفه ع مشقت علين بهت بخت معقب إلا مُعَقّب لِحُمكه من يعين بيس بدلنے والا اور مجابد نے كما "متجاورات"كامعى یہ ہے کہ بعض قطع عمرہ قابل زراعت ہیں بعض خراب شور کھارے ہیں۔

"منوان" وه مجور کے درخت جن کی جرا ملی ہوئی ہو (ایک ہی جرا بر کھڑے مول) "غيرصوان" الك الك جزيرسب ايك بي پانى سے استے بي (ایک بی ہوا سے ایک بی زمین میں ) آ دمیوں کی بھی یہی مثال ہے کوئی يَدْعُو الْمَاءَ بِلِسَانِهِ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ بِيَدِهِ فَلَا الْحِاكُونَى برا طالاتكه سب أيك باب آدم كي اولاد بير- "السَّحَابُ

الثُّقَال "دوبادل جن ميں يانى جرا موامواورو دويانى كے بوجھ سے بھارى بھر بَظْنَ وَادٍ ﴿ زَبَدُ الرَّبِيُّ السَّيل خَبَثُ مَم مول- "كَبَاسِطِ كَفَّيه" يَعَى الشَّخْص كَاطر ح ودور عاتم يعيلا

كرياني كوزبان سے بلائے ہاتھ سے اس كى طرف إشاره كريس اس صورت مِن ياني بهي ال كاطرف بيس آئ كا- "سَالَتْ أَوْدِيَةً بِقَدَدِهَا" لين ناليات الدازب بت بير يعنى إنى بمركر "زَبدًا رَابيًا"

مرادبت يانى كا بجولا مواجهاك "زَبَد مِنْلُهُ" بيلوي، زيورات وغيره کا پیولا ہوا جھاگ مراد ہے۔

باب: الله عزوجل كافرمان:

﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أَنْهَى وَمَا تَغِيضُ " 'اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ مِن موتاج أورجو كي الحَامَ اللهُ وَكِيرَ كُورَ كَا مَا تَعْمِلُ مِن موتاج أورجو كي الحَامَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِيلُ مُن مُوتاج أورجو كي الحَدَامُ

فَكَذَلِكَ يُمَيِّزُ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ ﴿ الْمِهَادُ ﴾ الْفِرَاشُ ﴿ يَكْدُرَءُونَ ﴾ يَدْفَعُونَ دَرَأْتُهُ دَفَعْتُهُ ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ﴾ أَيْ يَقُوْلُونَ: سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ﴿ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴾ تَوْبَتِي ﴿ أَفَلَمْ يَايِئُسَ ﴾ لَمْ يَتَيَّنْ ﴿قَارِعَةٌ ﴾ دَاهِيَةٌ ﴿فَأَمْلَيْتُ ﴾ أَطَلْتُ مِنَ الْمَلِيُّ وَالْمِلَاوَةِ وَمِنْهُ ﴿ مَلِيًّا ﴾ وَيُقَالُ لِلْوَاسِعِ الطَّوِيْلِ مِنَ الأَرْضِ مَلاً مِنَ ۚ الأَرْضِ: ﴿ أَشَقُّ أَشَدُ مِنَ الْمَشَقَّةِ ﴿ مُعَقِّبَ ﴾ مُغَيِّرٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مُتَجَاوِرَاتُ ﴾ طَيُّهَا وَخَبِيثُهَا السَّبَاخُ ﴿ صِنُوانٌ ﴾ النَّخْلَتَان أَوْ أَكْثَرُ فِي أَصْل وَاحِدٍ ﴿وَغَيْرُ صِنْوَان﴾ وَحْدَهَا ﴿ بِمَاءٍ وَاحِدٍ ﴾ كَصَالِح بَنِي آدَمَ وَخَبِيثِهِمْ أَبُوهُمْ وَاحِدٌ ﴿ السَّحَابُ الثُّقَالَ ﴾ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ ﴿ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَآءِ ﴾ يَأْتِيْهِ أَبِدًا ﴿ سَالَتُ أُوْدِيَةً بِقَدَرِهَا ﴾ تَمْلًا

تشريج: جيے دوسري حديث ميں ہے كدرات دن كے فرضة عمر ادر صبح كى نماز ميں جمع موجات بيل طبرى في نكالا كد حضرت عثان والنيء في م كريم مَنَافِيْم سے بوچھاآ دى پر كتف فرشتے مقرر ہيں؟ آپ مَنافِيْم نے فرمايا كه برآ دى پردى فرشتے صبح كواوروس رات كومعين رہتے ہيں۔ بَابُ قُولِهِ:

الْحَدِيْدِ وَالْحِلْيَةِ.

میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ "غیض ای نقص کم کیا گیا۔

(٣١٩٧) محص اراميم بن منذر نے بيان كيا، انہوں نے كہا ہم سے

معن بن عیسیٰ نے بیان کیا۔انہوں نے کہا کہ مجھے سے امام مالک نے بیان

كياءان عيعبدالله بن دينارف اوران عيعبدالله بن عرفتان في ميان

كياكدرسول الله مَنَافِيْظِ فِر مايا: "غيب كى يا في تنجيال بين جنهين الله ك

سواكو كي نهيس جانتا \_الله كے سواكو كي نہيں جانتا كەكل كيا ہونے والا ہے،الله

کے سواکوئی نہیں جانتا کہ عورتوں کے رحم میں کیا کی بیشی ہوتی رہتی ہے ،اللہ

كسواكونى نبين جانباكه بارش كب برسے كى ،كوئى مخض نبين جانبا كداس كى

موت كهال بوگى اورالله كے سواكونى نبيل جانتا كەقيامت كب قائم بوگى-"

الْأَرْحَامُ ﴿ غِيْضَ ﴾ نُقِصَ.

٤٦٩٧ - حَدَّثَنِي إِنْ المِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

مَّعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

دِيْنَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: ((مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ لَا

يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَنَى يَأْتِي الْمَطَرُ

أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَدُرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا

الله)). [راجع: ١٠٣٩]

تشوجے: اس آیت سے ثابت ہوا کہ علم غیب خاص اللہ کے لئے ہے جو کسی غیر کے لئے علم غیب کاعقیدہ رکھے وہ جھوٹا ہے۔ پیغبروں کو بھی علم غیب حاصل نہیں ان کو جو پھے اللہ جا ہتا ہے وی کے ذریعہ معلوم کرادیتا ہے۔اسے غیب دانی نہیں کہا جاسکتا ۔حمل کی میشی کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں ایک بحدب يادو يحيا تين ياحار

سورهٔ ابراہیم کی تفسیر

(١٤) سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ

تشويج: مورة ابراجيم كل بجس من ٥٦ مات عركوع اور ٨٣١٨ كلبات اور ٣٣٣٣ حروف مين حضرت ابراجيم عَالِيَكِا ونيا يحظيم ترين تاريخي انسان ہیں جن سے دو بڑے خاندان ظہور پذیر ہوئے جن کو بن اسرائیل اور بن اساعیل سے **یاد کیا جاتا** ہے۔ حضرت ابراہیم عَلیمِیْاً کو آوم ثا**لث بھی کہا** میاہے۔ یہوداورنصاری اورمسلمان تینوں ان کواپنا جدامجد تصور کرتے ہیں۔

ابن عباس ولي في الشيئان كها" هَاد "كامعنى بلان والا، مدايت كرف والا ( في ﴿ صَدِيدً ﴾ قَيْحٌ وَدَمٌ وَقَالَ ابْنُ عُيينَةَ: ورسول مرادين ) اورى المراد من المعنى بي اورابواورسفيان بن عِينة في كما" أذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُم "كامعنى يب كرالله ك عِنْدَكُمْ وَأَيَّامَهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مِنْ كُلِّ مَا جَنْعَيْنَ تَهَارِكِ إِلى بِينَ انْ وَالدرواور جوا كل واقعات الى كالدرت كَ بُوسَةُ بِن اور مجابد ن كُل مَا سَالْتُمُونُ "كامعنى يهيك يَلْتَمِسُونَ لَهَا عِوَجًا ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ ﴾ جنجن چزول كاتم نے رضت كا "يَبْغُونَهَا عِوَجًا "اس مِس كَى تِيدا كرنى كالاشكرة رج بين "وَإِذْ تَادُّنَ رَبُّكُم" ببتهار مَالِكَ نِيْمُ كُوخِردار كرديا جَلَاديا "رَدُّواْ أَيْدِالِيهُم فِي أَفُواهِهِم" بي عرب کی زبان میں ایک مثل ہے۔ اور کا مطاب یہ ہے کہ البد کا جو م مواقع اس بازر ب بجاندلائ - "مَقَامِي" وه جُدجها ل الشَّرُ لِك اللَّهِ

﴿ اذْكُرُوا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ ﴾ أَيَادِيَ اللَّهِ سَأَلْتُمُوْهُ ﴾ رَغِبْتُمْ إِلَيْهِ فِيْهِ ﴿ يَبْغُونُهَا عِوَجًا ﴾ أَعْلَمَكُمْ آذَنكُمْ ﴿رَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ ﴾ هَذَا مَثَلُ كَفُوا عَمَّا أُمِرُوا بِهِ ﴿ مَقَامِي ﴾ حَيْثُ يُقِيمُهُ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ﴿ مِنْ وَرَآئِهِ ﴾ قُدَّامَهُ ﴿ لَكُمْ تَبَعَّا ﴾ وَاحِدُهَا بَابِعْ

قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ هَادٍ ﴾ دَاع وَقَالَ مُجَاهِدٌ:

بَابُ قُولِهِ:

مِثْلُ غَيب وَغَائِبِ ﴿ بِمُصْرِحِكُمْ ﴾ الي سامن كمر اكركا- "مِن وَرَآيْهِ" سامنے سے "لَكُم تَبعًا" اسْتَصْرَخَنِي اسْتَغَاثَنِي ﴿ يَسْتَصْرِخُهُ ﴾ مِنَ تَبعَ تَابِع كَ مِنْ مَ عِيدَ غَيَبُ عَائب كار "بِمُصْرِخِكُم "عُرب الصُّرَاخِ ﴿ وَلَا خِلَالَ ﴾ مَضدَرُ خَالَلَتُهُ لوگ کہتے ہیں اِسْتَصْرَ خَنِی کینی اس نے میری فریاد س لی "يستصر خُهُ" الى كى فريادستا ہے دونوں صراح سے نكلے ہيں خِلَالًا وَيَجُوزُ أَيْضًا جَمْعُ خُلَّةٍ وَخِلَالِ ﴿ اَجْتُنَّتُ ﴾ اسْتُوصِلَتْ. (صُرَّاح كامعن فرياد) "وَلَا خِلَالَ" خَالَلْتُه خِلَالًا كامصدر ہادر خُلَّةً کی جمع بھی ہوسکتا ہے (لینی اس دن دوئی نہ ہوگی یا دوستیاں

تشوج: شروع من لفظهاديه مورة رعد كى ان آيت من إنها أنتَ مُنْلِرْ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (١١/ الرعد: ٤) اس لئة اس تغيير كوسورة رعد كي تغيير مين ذكركمنا تهاشايدنا خين كالمطى بكراس عبارت كواس مورت كويل من الهوديا مميابهودليان برانسان عمكن ب-غفرالله لهم أجمعين-

## باب: ارشاد بارى تعالى:

نه مول گی)"إجنتنت" جزے اکھاڑلیا گیا۔

" كيا آپ نيس ويكها كه الله تعالى فيسي اچهي مثال كلمه طيبري بيان (فرمائی که) وہ ایک یا کیزہ درخت کے مشابہ ہےجس کی جڑ (خوب) مضبوط ہے اور اس کی شاخیس (خوب) اونچائی میں جارہی ہیں۔ وہ اپنا مچل برصل میں (اپ پروردگار کے تھم سے ) دیتار ہتاہے۔"

(١٩٨٨) مجھ سے عبيدالله بن اساعيل في بيان كيا، كها بم سے ابواسامه نے ،ان سے عبیداللہ نے ،ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر والفہان نے بیان کیا کہ ہم رسول الله مالی الله علی خدمت میں حاضر تھ، آپ نے دریافت فرمایا: "اچھامچھ کوبتلاؤتو وہ کونسا درخت ہے جومسلمان کی مانند ہے جس کے بیتے نہیں گرتے (ولا، ولا، ولا، بیتنوں درخت کی صفات بیان کی ہیں) ہر وقت میوہ دے جاتا ہے۔''ابن عمر ڈگائٹھُنا کہتے ہیں میرے دل میں

ہیں انہوں نے جواب ہیں دیا تو جھے کوان بزرگوں کے سامنے کلام کرنا اچھا معلوم نیس ہوا۔ جب ان لوگوں نے بھے جوائب نیس دیا تورسول الله مالیظم ن نے خود بی فرمایا " وہ محجود کا درخت ہے۔ "جب ہم ال مجلس سے کھڑے

موے تو میں نے اپنے والد عمر واللہ اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کی تسم میرے دل مَنَعَكَ أَنْ تَكَلَّمَ؟ قَالَ؛ لَمْ أَرَكُمْ تَكَلَّمُونَ میں آیا تھا کہ میں کہدوں وہ تھجور کا درخت ہے۔انہوں نے کہا: بھرتونے

﴿كُشَجَرَةٍ طُيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ ﴾

٤٦٩٨ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عُنْ أَبِي أَسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّل ((أُخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ تُشْبِهُ أَوْ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لَا يَتَحَاثُ وَرَقُهَا وَلَا وَلَا وَلَا تُؤْتِيُ أُكُلُّهَا كُلُّ حِيْنٍ)) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخَلَةُ وَرَأَيْتُ أَبَا يَكُو وَعُمَرَ لَا آياده محجور كادرخت بحرمين في ديكها كدابو بمراور عرزتا في الميني الموجود يَتَكَلَّمَانِ فَكُرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فَلَمَّا لَمْ يَقُولُوا شَيْنًا قَالَ زَسُولُ اللَّهِ مَالِكُمُ اللَّهِ مَالِكُمُ اللَّهِ مَالِكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِكُمُ اللَّهُ مَالِكُمُ اللَّهُ مَالِكُمُ اللَّهُ مَالِكُمُ اللَّهُ مَالِكُمُ اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّلَّهُ مَا اللَّهُ مَا الل فَلَمَّا قُمْنَا قُلْتُ إِلْعُبَرَ لَا أَبْتَاهُ وَاللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ كَانَ وَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَقَالَ: مَا

فَكُوهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ أَوْ أَقُولَ شَيْعًا قَالَ عُمَرُ: كهركيون ندويا من في كها: آپ لوگون في كوئى بات بيس كى من في لَّانُ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا. آ م بره ربات رئامناس نه جانا - انهول ن كهاواه! أكرتواس وقت كهدويتا تومجيكوات ات (لال لال ادنك) مال ملف يجي زياده خوشي [راجع: ٦١] [مسلم: ٢١٠٧]

قشوج: نى كريم كالنظم ناس ورخت كي تين مفتيل اشارول مين بيان فرما كين جو بيتميل كداس كاميده بمحى ختم نهيل بوتا، اس كاسابي بمي نهيل ختا، اس کا فائدہ کسی بھی حالت میں معدد منہیں ہوتا۔ اس حدیث کے اس باب میں لانے سے امام بخاری میں نیے کی بیفرض ہے کہ اس آیت میں شجر وَ طیب ے مجور کا درخت مراد ہے۔ تا پاک درخت سے اندرائن کا درخت مراد ہے۔ تا پاک کا مطلب سے بحدوہ کر واکسیلا ہے۔ تا پاک مے معنی بہال گندہ نجن نبیں ہے۔ویسے اندرائن کا پھل بہت سے امراض کے لئے اسمیر ہے ﴿ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَکُمْ مَّا فِی الْأَرْضِ جَمِینُگا ﴾ (۲/ابقرة:٢٩)

بَابُ قُولِهِ:

## باب: الله تعالي كاارشاد:

''الله ایمان دالول کو پخته بات کے ساتھ خوب مضبوط رکھتا ہے۔''

﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِتِ ﴾

تشريج: آخرت سرادقبر بجوآخرت كى بمل مزل ب-

(١٩٩٩) بم سے الوالوليد نے بيان كيا، انہوں نے كہا بم سے شعبہ نے ٤٦٩٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے علقہ بن مرفد نے خبر دی ، انہوں نے کہا کہ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ میں نے سعد بن عبیدہ سے سنا اور انہوں نے براء بن عاذب ڈاٹھٹنا سے کہ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَارِبِ أَنَّ

رسول الله مَا يُعْرِمُ نے فرمايا: "مسلمان سے جب قبر ميں سوال ہوگا تو وہ رَسُوٰلَ اللَّهِ مَنْكُمُ مَالَ: ((الْمُسُلِمُ إِذَا سُئِلَ گوائی دے گا کدانند کے سواکوئی معبود نبیس اور بیک محمد الله کے رسول بیں -فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

الله تعالى كرارشاد: الله ايمان والول كواس كى بات (كى بركت) سے رَسُولُ اللَّهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُنْبَتُ اللَّهُ الَّذِينَ مضبوط رکھتا ہے، دنیوی زندگی میں (مجمع) **ادر آخرت میں** (مجمع) کا یہی آمَنُواْ بِالْقُوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي

الأخِرَةِ ١٣٦٩]. [راجع: ١٣٦٩]

تشريج: يعنى الله ايما ندارون كو كي بات يعنى توحيداوررسالت كي شهادت يرونيااورآ خرت دونون جكه مضبوط ريح كالتوبية يت قبر كي سوال اورجواب ے متعلق نازل ہوئی ہے۔ یااللہ! تو بھے ناچر کواور میرے تمام ہدردان کرام کو تبر کے سوالات میں ٹابت قدی عطافر ما۔ امید ہے کہ اس جگہ کا مطالعہ كرنے والے ضرور مجيم كنا بكار كى نجات اخروى وقبر كى ثابت قدى كے لئے وعاكريں مے ۔سند ميس ندكور حضرت براء بن عازب والنا او معاره انسارى حارثی ہیں۔بعدیں کوفیس آ بے تھے مہر کے میں انہوں نے رے مای مقام کوفتح کیا۔ جنگ جمل وغیرہ میں جھزت علی ملائق کے ساتھ رہے۔حفزت مصعب بن زيير ك زمانديس كوف مين انقال فرمايا\_ ( وَكُالْتُكُمُ )

## باب:ارشادِبارى تعالى:

بَابُ قُوْلِهِ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفُرًا ﴾ " كياآ بنا الوكول كنيس ديكماجنهول فالله كفراً ﴾

بُورًا ﴿ قُومًا بُورًا ﴾ هَالِكِينَ.

• ٤٧٠ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ:

﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بِتَالُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا ﴾

قَالَ: هُمْ كُفَّارُ أَهْلِ مَكَّةَ. [راجع: ٣٩٧٧]

(١٥) شُوْرَةُ الْجِنجُر

أَلَمْ تَعْلَمْ كَفَوْلِهِ: ﴿ أَلَمْ قُرَ كَيْفَ ﴾ ﴿ أَلَمْ قُرَ كَفَرِيا اللهُ اللهُ قَرَ كَامِعَى اللهُ تَعْلَمْ يَعِى كَا تُوخِيسِ جانا - يسيحُ ' الله إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا ﴾ الْبَوَادُ: الْهَالَاكُ بَارَ يَبُورُ - تَرَكَيْفَ " "آلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا " مِن بِ - الْبَوَادِ ، أَي الهلاك-بوار كامعن الماكت بجربار يُبُور كا بصدر ب-"قُومًا

تفيركابيان

بورًا" كمعنى بلاك مونے والى قوم كے ہيں۔

(٠٠) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا،ان سے عمرو بن دینارنے ،ان سے عطاء بن ابی رباح نے اور 

يِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا" مِن كفار الاالممرادين

تشوج: جنہوں نے اللہ کی نعمت اسلام کی قدر نہ کی اور دولت ایمان سے تحروم رہ کئے اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈال ویا۔ بدر میں تباہ ہوئے۔اگر اسلام قبول کر لیتے تو بینوبت ندآتی سند میں ندکور حضرت علی بن عبدالله عبدالله بن جعفر کے بیٹے این البدین کے نام سے مشہور ہیں۔ حافظ حدیث میں۔ان کے استادا بن المهدی نے فرمایا که ابن المدین احادیث نبوی کوسب سے زیادہ جائے اور پیچانے ہیں۔امام نسائی و اللہ نے فرمایا کہ ان کی پیدائش بی اس خدمت کے لئے ہوئی تقی ۔ ذی تعدو،۲۳۲ھ میں ہمر ۳ سرال انقال فرمایا۔ (مینائید) دمزید تفصیل آیندہ مفات پر ملاحظہ ہو۔

سوره حجر کی تفسیر

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ صِوَاطْ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴾ مجابد نه كها "صِواط عَلَى مُسْتَقِيمٌ "كامعن عِيارات جوالله تك پنچا ب-الله كاطرف جاتا باورابن عباس والمنافظة العكم الكعمر ك "كامعنى لعِن تيرى زندگى كى قتم - "فُومْ مُّنْكُرُونَ " لوط ف ان كواجْنى برديى مسمجها- دوسرے لوگوں نے کہا "بختاب معنلوم" کا معنی معین میعاد۔ "لَوْمَا تَأْتِينًا" كِول مارے باس مبل التاب شِيع التين اور بھی دوستول کو بھی شِيع کہتے ہیں اور ابن عباس نے کہا " يُھرَ عُون " کامعنی دوڑتے جلدی کرتے۔''لِلمُتُوسِّمِينَ "و کھنے والوں کے لئے۔ "سُكِّرَتْ "وْهَاكُلْ كُنُين - "بُرْزُو جُمَّا" بَرْج يعنى سورج جاند كى مزلس ـ 'الوَاقِح" مَلَاقِح كِمعنى مِن بِجومُلْقَحَةً كَى جَع بِين طله كرنے والى-"حَمَاً" حَمَاًةٍ كَى جَمِّ بِ بدبودار كِيرُ مَسنُون قالب من وصالى كل- "لَا تَوْجَل" مت ور- "دَابِرَ" آخِرَ (وم) "لَبِامَام" تَخَفُ ﴿ وَابِرَ ﴾ آخِرَ [﴿ لَيْإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ [ مبين"أمام والمخف جس كاتو بيردى كراك السيراه باع-"الصيحة" الْإِمَامُ كُلُّ مَا اثْتَمَمْتَ وَاهْتَدَيْتَ بِهِ ہلاکت کے معنی میں ہے۔

الْحَقُّ يَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ وَعَلَيْهِ طَرِيقُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَعُمْرُكَ ﴾ لَعَيْشُكَ ﴿ قُوْمٌ ۗ مُنْكُرُونَ ﴾ أَنْكَرَهُمْ لُوطٍ وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴾ أَجَلُ ﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا ﴾ هَلَّا تَأْتِيْنَا شِيَعٌ: أُمَّمٌ وَالْأُولِيَاءُ أَيْضًا شِيَعٌ وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَيْهُرَعُونَ ﴾ مُسْرِعِينَ ﴿ لِلْمُعَرَّسِّمِينَ ﴾ لِلنَّاظِرِيْنَ ﴿ سُكَّرَّتُ ﴾ غُشِّيَتْ ﴿ بُرُوْجًا ﴾ مَنَازِلَ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ﴿لَوَاقِحَ﴾ مَلَاقِحَ مُلْقَحَةً ﴿ حَمَالٍ كَمَاعَةُ حَمَاقٍ وَهُوَ الطَّيْنُ

الْمُتَغَيِّرُ وَالْمَسْنُونُ الْمَصْبُوبُ ﴿ تَوْجَلُ ﴾

﴿ الصَّيْحَةُ ﴾ الْهَلَكَةُ.

تشويج: انظيهر عون مورة حجر من نهين به بلك ميلفظ مورة بهود من بن ﴿ وَجَاءَ و قُومُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ (١١/حود: ٨٨) اس كوابن الى حاتم ف وسل كيا ب\_ يهال فالباناتين كيهو ورج كرديا كيا ب-

سور م حجر بالا تفاق کی ہے جس میں ٩٩ آیات اور ١ ركوع ہیں حجرنام كى ايك بستى مدينه منوره اور شام كے درميان واقع تقى -اس سورت ميس اس بستی کا ذکر ہے اس لئے بیاس نام ہے موسوم ہو گی۔

#### باب: الله تعالى كاارشاد: بَابُ قُوْلِهِ:

"ال مركوكي بات چورى چيس ما كتواس ك ييچها يك جلما مواا نگاره لگ جاتا ہے۔''

(١٠١) جم سے على بن عبدالله مدين نے بيان كيا، كها جم سے سفيان بن عیینے نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے عکرمہ نے اور ان ے ابو ہریرہ ڈالٹو نے نی کریم مالیٹو سے کہ آپ نے فرمایا "جب اللہ تعالی آسان میں کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو ملائکہ عاجزی سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں ۔جیما کاللہ تعالیٰ کے ارشادیس ہے کہ جیسے کی صاف چینے پھر پر زنجرك (مارنے سے آواز بيدا موتى ہے)" اور على بن عبدالله مدين نے بیان کیا کہ سفیان بن عیینہ کے سوا اور راویوں نے صفو ان کے بعد يَنْفُدُهُمْ ذَالِكَ (جس سان پردہشت طاری موتی ہے) الفاظ كے ہیں۔'' پھراللد یاک اپنا تھم فرشتوں تک پہنچادیتا ہے، جب ان کے دلول پر ے ڈر جاتا رہتا ہے تو دوسرے دور والے فرشتے نزدیک والے فرشتوں ے پوچھے ہیں پروردگارنے کیا تھم صادر فرمایا نزدیک والے فرشتے کہتے ہیں بجا ارشاد فرمایا اور وہ اونچا ہے بڑا۔فرشتوں کی بد باتیں چوری سے بات اڑانے والے شیطان پالیتے ہیں۔ یہ بات اڑانے والے شیطان اوپر لے رہتے ہیں (ایک پرایک) سفیان این دائیں ہاتھ کو انگلیاں کھول کر ایک پرایک کرکے بتلایا کہ اس طرح شیطان اوپر تلے رہ کروہاں جاتے ہیں۔ پھر بھی ایسا ہوتا ہے۔ فرشتے خبر پاکر آگ کا شعلہ چینکتے ہیں وہ بات

٤٧٠١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَمْرُو عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ مَا لَكُمْ قَالَ: ((إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَاثِكَةُ بأُجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَالسَّلْسِلَةِ عَلَى صَفُوًانٍ عَلَيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: صَفْوَانِ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ ﴿ فَإِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذًا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ: ﴿ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ فَتَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْع وَمُسْتَرِقُو السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ ـ وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِع يَدِهِ الْيُمْنَى نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ - فَرُبُّمَا أَذْرَكَ الشِّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَتُحْرِقَهُ وَرُبَّمَا لَمْ تُدُرِكُهُ حَتَّى يَرْمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِي يَلِيْهِ إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ حَتَّى يُلْقُوْهَا إِلَى الْأَرْضِ ـوَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْأَرْضِ فَتُلْقَى سَنْ والْ كُواس سَ يَهِ اللَّاسِ كَدوه النَّ يَحِيد وال كووه بات

﴿إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتَّبُعَهُ شِهَابٌ

عَلَى فَمِ السَّاحِرِ فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِانَةَ كَذُبَةٍ يَبْغِادك بملى الياموتاب كدوه شعلماس تكنبيس بنجا اوروه الي في

تفسيركابيان

فَيْصَدَّقُ فَيَقُولُونَ أَلَمْ يُخْبِرُنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا والصرح وهات يَنْجاد يتاب، وهاس عينج والكواس طرح وه يَكُونُ كُذًا وَكُذَا فَوَجَدْنَاهُ حَقًّا لِلْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتُ مِنَ السَّمَاءِ)).

بات زمین تک پہنچادیت ہیں۔ یہاں تک کرزمین تک آپینچی ہے (مجھی سفیان نے یوں کہا) چھروہ بات نجوی کے مندبر دال جاتی ہے۔وہ ایک بات میں سوبا تیں جھوٹ اپنی طرف سے ملا کرلوگوں سے بیان کرتا ہے۔ كونى كوئى بات اس كى ي كلتى بولاك كمن لكت بين ديكهواس نجوى نے فلال دن ہم کو پی خبر دی تھی کہ آئیدہ ایسا ایسا ہوگا اور دیسا ہی ہوا۔اس کی بات سی نکلی۔ بیده مبات موتی ہے جوآ سان سے جرائی گئی تھی۔''

تشوج: فرشتوں کے پر مارنے کا مطلب میہ کہانی اطاعت اور تابعداری ظاہر کرتے ہیں ڈرجاتے ہیں۔زنجیرجیسی آ واز کے متعلق ابن مردویہ کی روایت میں حضرت انس ڈانٹوئئے سے اس کی صراحت ہے کہ جب اللہ پاک دحی تیمبینے کے لئے کلام کرتا ہے تو آسان والے فرشتے ایسی آ واز سنتے ہیں جیسے زنجیر پھر پر چلے۔ جب فرشتول کے دلول سے خوف ہٹ جاتا ہے تو آپس میں اس ارشاد کا تذکر ہ کرتے ہیں مطبر انی کی روایت میں یوں ہے جب اللہ وحی مینجنے کے لئے کلام کرتا ہے تو آسان لرز جاتا ہے اورآسان والے اس کا کلام سنتے ہی ہے ہوش ہوجاتے ہیں اور سجدے میں گر پڑتے ہیں۔سب سے پہلے جرائیل سرافھاتے ہیں۔ پروردگار جو چاہتا ہے وہ ان ہے ارشاد فرما تا ہے۔ وہ حق تعالیٰ کا کلام س کراپنے مقام پر چلتے ہیں۔ جہاں جاتے ہیں فرشتے ان سے پوچھتے ہیں حق تعالیٰ نے کیا فرمایاوہ کہتے ہیں کہ ﴿ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴾ (۲۳/سا:۲۳) ان حدیثوں سے بچھامتکامین کے تمام خیالات باطله روہوجاتے ہیں کہ اللہ کا کلام قدیم ہے اوروہ نفس ہے اوراس کے کلام میں آواز نہیں ہے۔معلوم نہیں ڈھونگ ان لوگوں نے کہاں سے نکالا ے۔ شریعت سے توصاف اور ہے کہ اللہ پاک جب جاہتا ہے کلام کرتا ہے اس کی آواز آسان والے فرشتے سنتے ہیں اور اس کی عظمت سے لرز کر سجدے **میں گرچاتے ہیں۔**سند میں حضرت علی بن عبداللہ بن جعفر حافظ الجدیث ہیں۔ان کے استاد ابن المهدی نے فرمایا کہ ابن المدینی رسول كريم مَنْ النَّيْمُ كَ حديث كوسب سے زيادہ جانے ہيں۔امام نسائي نے فرمايا كدائن المديني كى پيدائش ہى اس ضدمت كے لئے ہوئي تني۔ماہ ذي تعده ٢٣٦ه ٢٣٧ مال كى عرض انقال فرمايا ـ اى طرح دوسر بررگ حضرت سفيان بن عيينه جمة في الحديث ، زابد متورع تقے ١٠٠ هـ من كوفيد ميں ان كى ولاوت مولى ١٩٨ هيل مكميل النكاانقال موار حمهم الله اجمعين

م سے عمرو بن دینار نے ، انہوں نے عکرمہ سے بیان کیا، انہوں نے یاک کوئی حکم دیتا ہے' اور ساحر کے بعد اس روایت میں'' کا افظ زیادہ کیا یعلی نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ عمرو نے کہا میں نے عكرمه سے سنا، انہوں نے كہا جم سے ابو بريره رفاعة نے بيان كياكم حضور مَنَا يَثْنِيَمُ نِهِ فِرِمايا: ''جب الله پاک کوئی حکم دیتا ہے'' اور اس روایت مل عَلى فَم السَّاحِرِ كالفظ ب على بن عبدالله في السَّاحِرِ كالفظ ب على بن عبدالله في السَّاحِرِ كالفظ بن عيينے پوچھا كەتم نے عمروبن دينارے خودسنا، دو كہتے ہيں ميں نے

حُدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، ﴿ مَمْ سَعْلِ بَنِ عَبِداللهُ مِنْ فِي إِن كياء كهام سِ مفيان بن عيينه في الله حَدُّثَنَا عَمْرُو عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: ((إِذَا قَضَى اللَّهُ ٱلْأَمُرَ)) وَزَادَ: ((وَالْكَاهِنِ)) الوجريه وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَمُرَ)) وَزَادَ: ((وَالْكَاهِنِ)) الوجريه وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَمُرَ)) وَزَادَ: ((وَالْكَاهِنِ)) وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَقَالَ: قَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ عِكْرِمَّةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ: ((إِذَا ۚ قَضَى الْلَّهُ الْأَمْرَ)) وَقَالَ: ((عَلَى فَمِ السَّاحِرِ)) قُلْتُ لِسُفْيَانَ: قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةً سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ إِنْسَانًا رَوِّى عَنْكَ عَنْ عَمْرِو محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيَرْفَعُهُ إِنَّهُ قَرَأً: عكرمدسے سنا، وہ كہتے تھے ميں نے ابو ہريرہ دفائن سے سنا، انہوں نے كہا مال على بن عبداللد في كها ميل في سفيان بن عييند سے كها - ايك آدى ﴿ فُزِّعَ ﴾ قَالَ سُفْيَانُ: هَكَذَا قَرَأً عَمْرُو فَلَا أَذْرِي سَمِعَهُ هَكَذَا أَمْ لَا. قَالَ سُفْيَانُ: وَهِيَ (نام نامعلوم) نے توتم سے یوں روایت کی تم نے عمرو سے، انہوں نے

قِرَاءَ تُنَا.[طرفاه في: ٤٨٠٠، ٧٤٨١] [ابوداود:

٢٩٨٨ ترمذي: ٣٢٢٣ ابن ماجه: ١٩٤

بَابُ قُولِهِ:

كتتاب التَّفْسِيْرِ

﴿ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْمِحْدِ الْمُرْسَلِينَ ﴾. ٤٧٠٢ حَلَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بِنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

مَعْنٌ ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا لَكُ مُ اللَّهِ مَا لَكُ مُعَلَّمُ اللَّهِ مَا لَكُ مُعَلَّمُ اللَّهِ مَا لَكُ مُعَلَّوا

عَلَى هَوُلَاءِ الْقَوْمِ إِلَّا أَنْ تَكُونُواْ بَاكِيْنَ فَإِنْ

لَمْ تَكُونُواْ بَاكِيْنَ فَلَا تَدُخُلُواْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصِيبُكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ)). [راجع: ٣٣]

بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَاكَ سَبُعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ ﴾.

٤٧٠٣ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِيُ

سَعِيْدِ بن الْمُعَلَّى قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ مُلْكُمٍّ مُ وَأَنَا أَصَلِّيْ فَدَعَانِيْ فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ

ثُمَّ أَنَيْتُ فَقَالَ: ((مَا مَنْعَكَ أَنْ تَأْتِيَ)) فَقُلْتُ: كُنْتُ أُصَلِّى فَقَالَ: ((أَكُمْ يَقُلِ اللَّهُ:

عرمدے، انہوں نے ابوہریہ دالنظ سے، انہوں نے اس حدیث کومرفوع

کیا اور کہا کہ آنخضرت مُالیّٰتِیْم نے فزع پڑھا۔مفیان نے کہا میں نے عمروکو اس طرح براحة سناب مين نبيس جائيا انهول في عكرمدس سنايانهيس سنار سفیان نے کہاہاری بھی قرائت یہی ہے۔

> باب: الله تعالى كاارشاد: ''اور بالقين حجر والول نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔''

(۲۷۰۲) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے معن نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے سے امام مالک نے بیان کیا، ان

سے عبداللہ بن دینارنے بیان کیا اوران سے عبداللہ بن عمر والفی ان بیان كياكدرسول الله مَاليَّيْمُ في اصحاب حجرك متعلق فرمايا تفاكه "اس قوم كى بستی سے جب گزرنا ہی پڑگیا ہے تو روتے ہوئے گزرو اور اگرروتے ہوئے نہیں گزر سکتے تو پھراس میں نہ جاؤ کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ آئے۔

جوان برآيا تعا-"

باب: الله عزوجل كافرمان:

''اور تحقیق ہم نے آپ کو (وہ) سات (آیتیں) دی ہیں (جو) بار بار (براهی جاتی ہیں)اوروہ قرآن عظیم ہے۔"

(۲۷۰۳) مجھے محرین بشارنے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے خبیب بن عبدالرحل نے،

ان سے حفص بن عاصم نے اور ان سے ابوسعید بن معلی دانشہ نے بیان كياكدرسول الله مَا يَنْ عِير ع ياس عكرر على اس وقت تمازير هربا

تقا۔آپ مَالَّيْقِ إن جِم بلايا۔ بين نمازے فارغ ہونے كے بعد خدمت میں حاضر ہوا۔آپ نے دریافت فرمایا:" فورا ہی کیوں نہ چلے آ ہے؟" عرض كياكه نماز بره وما تقاراس برآب مثاليَّيْ في فرمايا: "كيا الله في م

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ لوگول کو منیں دیا ہے کہ اے ایمان والواجب الله اور اس کے رسول تنہیں وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُخْيِيْكُمْ ؟ ﴾)). ثُمَّ بلائیں تولیک کہو۔' پھرآپ نے فرمایا:''کیوں نہ آج میں تہمیں مجدے قَالَ: ((أَلَا أُعَلَّمُكَ أَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِي الْقُرْآنِ نكلنے سے پہلے قرآن كى سب سے عظيم سورت بتاؤں '' پھرآپ (بتانے قَبْلَ أَنْ أُخْرُجَ مِنَ الْمُسْجِدِ)) فَذَهَبَ سے پہلے ) مجدے باہر تشریف لے جانے کے لئے اٹھے تو میں نے بات يادولائي -آپ فرمايا: "سورت "الحمدالله رب العالمين" يهي النَّبِيُّ مُكْلِكُمُ لِيَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَكَّرْتُهُ فَقَالَ: ((﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ هِيَ سبع مثانی ہاور یمی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔" السَّبْعُ الْمَثَانِي وِالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ الَّذِي أُوْرِيْتُهُ)). [راجع: ٤٤٧٤]

> تشويج: حضرت أبوسعيد بن معلى بيا بوسعيد حارث بن معلى انصاري والنَّيَّةُ بين ٢٥٠ هر ش١٨٠ سال كاعر مين وفات يا كي ٤٧٠٤ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي

(٣٠٠٣) جم سے آ دم نے بيان كيا، انہوں نے كہا جم سے ابن الى ذئب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ابو مريره وللفؤاف يان كياكه رسول الله مَن في في الدين المرآن (سورهٔ فاتحه) بی سیع مثانی ادر قرآن عظیم ہے۔"

-[ابوداود: ٤٥٧؛ ترمذي: ٣١٢٤]

ذِنْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيُ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ)) .َ

تشوج: سورهٔ فاتحه کی سات آیات ہرفرض نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں۔جن کا پڑھنا ہرامام اور مقتذی کے لئے ضروری ہے جس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔اس لئے اس مورت کوسی مثانی اور قر آ ت عظیم کہا گیا ہے۔جولوگ امام کے پیچیسور ہ فاتحہ پڑھنانا جائز کہتے ہیں ان کا قول غلط ہے۔

## **باب:** الله تعالى كاارشاد:

"جنهول نے قرآن کے کلڑے کلڑے کررکھے ہیں۔""المقتسمین" الَّذِيْنَ حَلَفُوا وَمِنْهُ ﴿ لَا أُقْسِمُ ﴾ أَي أَقْسِمُ اي أَقْسِمُ اللَّذِيْنَ حَلَفُوا وَمِنْهُ ﴿ لَا أَقْسِمُ ﴾ أي أقسم الله يغيرى وَيُقْرَأُ لَأُفْسِمُ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا ﴾ حَلَفَ لَهُمَا اوْتُنى كومارة اليل كـاس سه "لَا أَفْسِمَ" ثكاب كمين شم كا تامول-بحض نے اے کافسم راحا ہے (لام تاکید سے) ای سے ہے "وَ قَاسَمَهُمَا" لِعِي الليس في آدم وحواعَتِيلاً كم سامع ما كالكليك آدم وحوان فتم نہیں کھائی تھی۔ مجاہد نے کہاکہ "تَفَاسَمُوا بِاللَّهِ لُنْبِيِّنَةُ" مِن تَقَاسَمُوا كامعنى يه بكرصالح يغيركورات كوجاكر مار ڈالنے کی انہوں نے شم کھائی تھی۔

(٥٥ ١٨) مجهي على المعالم الماميم في بيان كيا، انهول في كمامم س ثَنِي يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ:

بَابُ قُولِهِ:

﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾ ﴿ الْمُقْتَسِمِينَ ﴾ وَلَمْ يَحْلِفَا لَهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ تَقَاسَمُوا ﴾ تَحَالَفُوا. سيركابيان

مشیم نے بیان کیا، انہیں ابوبشر نے خردی، انہیں سعید بن جبیر نے اور ان حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ ے عبداللہ بن عباس والفؤنانے بیان کیا آیت "جنہوں نے قرآن کے سَعِيْدِ بْن جُبَيْر عَن ابْن عَبَّاس: ﴿ الَّذِينَ

. كار برر كم بين كمتعلق كها كهاس مرادالل كتاب بين كمانهون جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِيْنَ ﴾ قَالَ: هُمْ أَهْلُ نے قرآن کے عمر کے طرح کردیئے۔جوتورات کے موافق تھااسے مانا اور

جوخلاف تقااسے نہ مانا۔

وَكَفُرُوا بِبَعْضِهِ. [راجع:٣٩٤٥]

تشویج: جوتورات کے موافق تھااسے مانا اور جوخلاف تھا اسے نہ مانا۔

الْكِتَابِ جَزَّوْهُ أَجْزَاءً فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

بَابُ قُوله:

(١٠ ١٨) مجه سے عبيد الله بن مولى في بيان كيا، ان سے اعمش في بيان ٤٧٠٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ

كياء ان سے ابوظيان حصين بن جندب نے بيان كيا اور ان سے ابن الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَن أَبْن عَبَّاس: عباس وللن الله على الما يت "كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ" ﴿كُمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ﴾ قَالَ: آمَنُوْا

میں سے میبود دنصاری مراد ہیں، کچھ قرآن انہوں نے مانا پچھنہ مانا۔

بِبَعْضٍ وَكَفَرُوا بِبَعْضِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى. [راجع:٥٤٣]

تشوي: الم بخارى مواللة في لفظ مقتسمين كوسم سركها بي بعض في كها يقست س تكلا بحس معنى بالنفي كم بين يعنى جن لوكول في قر آن کو تکابوٹی کرلیاتھا،اس کے نکڑے کرڈالے تھے۔اس کے ٹی مطلب بیان کئے گئے ہیں ایک سے کہ پینیمرکوکوئی جادوگر کہتا کوئی مجنوں،کوئی کا بمن۔ دوسرے بیک قرآن سے مطمعا کرتے۔ مجاہد نے کہا میود مراد ہیں جواللہ کی کچھ کتاب پرائمان لاتے تھے اور پھینیں مانے تھے۔

**باب:**الله تعالیٰ کا فرمان:

﴿ وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴾ قَالَ "اليخ پروردگاركى عبادت كرتا ره يهال تك كه تجه كويقين (موت)

آ جائے''سالم نے کہا کہ (امریقین سےمراد)موت ہے۔

سَالِمُ: الْمَوْتُ. تشوج: اس کواسحاق بن ابراہیم بن اور فریا لی اور عبد بن حید نے وصل کیا ہے۔ مرفوع حدیث ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ نبی کریم مُنافَیْن نے عثان بن مظعون طِلْتُنَة كي موت برفر ما ياتها: ((اَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ))اب جن صوفيوں نے اس آيت كي بيمن كئے جي كه بروردگار كي عبادت یعنی نما زروزه مجابده وغیره اس وقت تک ضروری ہے جب تک یقین لینی نانی الله کا مرتبہ پیدا ند ہوجائے اس کے بعد عمادت کی حاجت نہیں رہتی ، ان کا یہ تول فلط ہے ۔ شیخ الثیوخ حضرت شہاب الدین سبروروی عوارف میں لکھتے ہیں کہ جوکوئی ایسا مجھتا ہے وہ طحد ہے۔ عبادات اور دیلی فرائض کسی کے ذمہ مے مرتے دم تک سا قطانیں ہوتے بشرطیکمقل وہول باتی ہواوران صوفیوں سے بھی تعجب ہے کہ پیٹیبراسلام اور صحابہ کرام ٹرکائیا اُتو تا دم وفات مبادت اور مجامده من معروف را الكويم تبده مل ندموااورتم ال كاوني فلامتم كويم تبل ميا- الحول والا فوة الا بالله- يحض وسوسد شيطانى ب جس سے توبداور استغفار لازم ہے۔ سالم فرکور حضرت سالم بن معقل ہیں حضرت ابوحذیف بن عتب بن رہید نے ان کوآ زاد کیا تھا۔ فارس اصطر نے کے رہے والوں میں سے تھے۔ آزاد کروہ لوگوں میں بڑے فاضل اور افضل واکرم محابہ میں سے تھے۔ ان کا شار خاص قاربوں میں کیا جاتا تھا۔ نبی كريم مَا النام في ماياك قرآن مجيد جارة دميول سي سيمود ابن ام عبدس ، اني بن كعب سيد اورسالم بن معقل اورمعاذ بن جبل سيد بدريس شرك تھے۔(رضي الله عنه وارضاه) .

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ \$198/6 كالله كَانِيان

سورة كحل كى تفسير

(١٦) سُوْرَةُ النَّحْلِ

"رُوْحُ الْقُدُس" ہے جر كل مراد ہيں جيے "نزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْآمِيْن"

ميں روح الله مين ہے جم كيل مراد ہيں۔ "في ضَيْق "عرب لوگ كہتے

ہيں اَمْرٌ ضَيْقٌ اور ضَيِقٌ جيے هَيْنٌ اور هَيِّنْ اور لَيْنْ اور لَيْنَ اور لَيْنَ اور لَيْنَ اور لَيْنَ اور اَمْنَى اَن کَمَ مَیْنٌ اور هَیِّنْ اور لَیْنَ اور لَیْنَ اور اَمْنَ اَن کَمَ مَیْنٌ اور هَیْنَ اور لَیْنَ اور لَیْنَ اور اَمْنَ اور مَیْنَ اور مَیْنَ اور مَیْنَ اور مَیْنَ اور مَیْنَ اور مَیْنَ اور لَیْنَ اور اَمْنَ ان کے اختلاف میں اور عامد نے کہا تمیند کامعنی جمک جائے۔ اللہ جائے۔ اللہ جائے۔ دوسرے لوگوں نے کہا" فَاذَا قَرَاْتَ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهِ "اللّٰ آیت میں عبارت آگے بیجھے ہوگئی ہے۔ اللّٰهُ اللّٰہ "اللّٰ آیت میں عبارت آگے بیجھے ہوگئی ہے۔

رائے کا بیان کرنا۔"الدَّف" ہروہ چیز جس سے گری حاصل کی جائے، سردی دفع ہو۔"تُرِینحون" شام کولاتے ہو،"تَسْرَحُونَ "مُن کوچ انے

كَ جات موربِشِق تكليف الخاكر منت مشقت تر "عَلَى تَخَوُّ فِ" نقصال كرك- "وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ "مِن اَنْعَام نَعَمْ كى

عصان رے۔ وال محم فی او تعام تعبرہ ساانعام تعم س اجمع معم س اجمع ہے نظر مؤنث دونوں کو انعام اور لغم کہتے ہیں۔ سر ابیل تَقِیدُمُ

الْحَرُّ مِن سرائيل سے قيصيل اور سَرابِيل تَقِيْكُم بَاسَكُم مِن سرائيل سَوْن بات بواس كو سرائيل سے زريس مراويس - "دَخَلا بَيْنكم "جونا جائز بات بواس كو

وظل كهت بين جيسے (وفل ليحي خيانت) ابن عباس رفي الله ان كها "حفكة الله

آدى كى اولاد - السَّكَرُ نشراً ورمشروب جوترام ب-رِزْقًا حَسَنَاجِسِ كوالله نے حلال كيا اور سفيان بن عيينہ نے صدقہ ابو ہزيل سے نقل كيا۔ "انتكافًا" كلز كركر سياكك عورت كاذكر باس كانام خرقاء تھا (جو كمه

میں رہتی تھی ) وہ دن مجرسوت کا تن پھر تو ڑ تو ڑ کر پھینک دی ہے۔ ابن مسعود نے کہااُمّة کامعنی لوگوں کو اچھی با تیں سکھانے والا اور قانت کے معنی مطیع

اور فرما نبردار کے ہیں۔ اور فرما نبردار کے ہیں۔

﴿ رُوْحُ الْقُدُسِ ﴾ جِبْرِيْلُ ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ

الْأَمِيْنُ ﴾ ﴿ وَفِي ضَيْقٍ ﴾ يُقَالُ: أَمْرٌ ضَيْقٌ وَضَيِّقٌ مِثْلُ: هَيْن وَهَيِّن وَلَيْن وَلَيْن وَلَيْن وَمَيْتٍ وَمَيِّتٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ فِي تَقَلَّبِهِمْ ﴾

اخْتِلَافِهِمْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمِيْدُ تَكَفَّأُ الْحُتِلَافِهِمْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمِيْدُ تَكَفَّأُ

﴿ مُفْرَكُونَ ﴾ مَنْسِيُونَ وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ فَإِذَا قَرَأُتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

الرَّجِيْمِ) هَذَا مُقَدَّمٌ وَمُوَخَّرٌ وَذَلِكَ أَنَّ الْإِسْتِعَاذَةَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَمَعْنَاهَا الْإِعْتِصَامُ

بِاللَّهِ ﴿ شَاكِلَتِهِ ﴾ نَاحِيَتِهِ ﴿ قَصْدُ السَّبِيْلِ ﴾ الْبَيَانُ. الدَّفْءُ مَا اسْتَذْفَأْتَ ﴿ تُرِيْحُونَ ﴾ الْبَيَانُ. الدِّفْءُ مَا اسْتَذْفَأْتَ ﴿ تُرِيْحُونَ ﴾

بِالْعَشِيِّ وَ ﴿ تَسُرَحُونَ ﴾ بِالْغَدَاةِ ﴿ بِشِقِّ ﴾ يَغْنِي الْمَشَقَّةَ ﴿ عَلَى تَخَوُّفٍ ﴾ تَنَقُّصِ

﴿ الْأَنْعُامِ لَعِبْرَةً ﴾ وَهِيَ تُؤَنَّتُ وَتُذَكَّرُ

وَكَذَلِكَ النَّعَمُ الْأَنْعَامُ جَمَاعَةُ النَّعَمِ الْمُنْكَمُ الْحَرَّ وَأَمَّا

﴿ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ﴾ فَإِنَّهَا الدُّرُوعُ

﴿ ذَخَلًا بَيْنَكُمْ ﴾ كُلُّ شَيْءٍ لَمْ يَصِحَّ فَهُوَ دَخَلٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ خَفَدَةً ﴾ مَنْ وَلَدَ

الرَّجُلُ السَّكُرُ مَا خُرُّمَ مِنْ ثَمَرَتِهَا وَالرِّزْقُ

الْحَسَنُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَدَقَةَ ﴿ أَنْكَاثًا ﴾ هِيَ خَرْقَاءُ كَانَتْ إِذَا

أَبْرَمَتْ غَزْلَهَا نَقَضَتْهُ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ:

الْأُمَّةُ مُعَلِّمُ الْخَيْرِ وَالْقَانِتُ: الْمُطِيْعُ.

تشوي: سورو فحل كى باس مى ١٢٨ يا اور ١١٠ ركوع بن اس سورة مبارك مين شهد كى كمى كاذكر باس لياس نام يموسوم كيا كيا ب-

## بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذُلِ الْعُمُرِ ﴾.

٤٧٠٧ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

هَارُوْنُ بْنُ مُوْسَى أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ الأَعْوَرُ عَنْ

شُعَيْبٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ مَكْ كُمَّا كَانَ يَدْعُونَ ((أَعُونُهُ بِكَ مِنَ الْبُخُلِ

وَالْكُسَلِ وَأَرْٰذَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبُرِ وَفِيْنَةٍ

الدَّجَّالِ وَفِتْنَةِ الْمُحْيَا وَالْمُمَاتِ)). [راجع٣٨٢٣]

### باب: الله عزوجل كافرمان:

"اورتم میں سے بعض کوئمی عمر کی طرف لوٹادیا جا تا ہے۔"

(٧٤٠٤) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے

تفيركابيان

مارون بن موی ابوعبدالله اعور نے بیان کیا، ان سے شعیب نے اور ان سے

انس بن ما لك والفيد في بيان كياكم رسول الله مَا في ما كيا كرت تحد:

"اے اللہ! میں تیری بناہ مانگا ہول بخل ہے،ستی سے، اردل عربے

( ملکی اور خراب عمر ) عذاب قبر ہے، دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے ہے۔''

[مسلم: ۲۸۷۲]

تشويج: نکمی عمر۵ کیا ۹۰ سال کے بعد ہوتی ہے۔جس میں آ دمی بوڑھا ہو کر بالکل بے عقل ہوجا تا ہے، ہر آ دمی کی قوت اور طاقت برمخصر ہے۔ کوئی خاص میعادمقرزبیس کی جاسکتی۔زندگی کا فتندیہ ہے کہ دنیا میں اپیامشغول ہوجائے کہ اللہ کی یا دبھول جائے فرائض ادرا حکام شریعت کوادا نہ کرے موت کا فتنه سکرات کے وقت شروع ہوتا ہے۔ال وقت شیطان آ وی کا ایمان بگاڑنا جا ہتا ہے۔ دوسری صدیث میں دعا آئی ہے: ((اَعُو دُبِكَ مِنْ اَنْ يُخَيِّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمُوْتِ )) ليني الالته التيري بناه ما نَكَمَا هول اس كرموت كووت جمه كوشيطان ممراه كروك \_

سورهٔ بنی اسرائیل کی تفسیر

(١٧) سُوْرَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

تشريج: يهوره كل ب\_اس شااا آيات اور اركوع مير

٨٠٧٠ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي

إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ

يَزِيْدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ: فِي بَنِي إِسْرَاثِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ: إِنَّهُنَّ مِنَ

الْعِتَاقِ الْأُوَلِ وَهُنَّ مِنْ تِلَادِيْ وَقَالَ ابْنُ

عَبَّاسٍ: ﴿فَسَيُنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوْسَهُمْ﴾ يَهُزُّوْنَ وَقَالَ غَيْرُهُ: نَغَضَتْ سِنْكَ أَيْ:

أَنَّهُمْ سَيُفْسِدُونَ وَالْقَضَاءُ عَلَى وُجُوْهِ:

تَحَرَّكَتْ. [طرفاه في: ٤٧٣٩، ٤٩٩٤] ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ ﴾ أَخْبَرْنَاهُمْ

س ابواسحاق عمرو بن عبيدالله سبعي في بيان كيا، كما كمين في عبدالرحل المارك بن يزيد سے سنا، كہا كميس في عبدالله بن مسعود والنفؤ سے سنا، انہوں نے سورہ بنی اسرائیل ،سورہ کہف اورسورہ مریم کے متعلق کہا کہ بیاول درجہ کی عده نهایت نصیح وبلیغ سورتیل میں اور میری پرانی یاد کی مولی (آیت) "فَسَيْنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وْسَهُمْ"كَمْ تَعْلَى ابن عباس رَالْهُمَا نَ کہاکہ اپنے سرہلاکیں کے اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ بدنعضت سنك سے لكا بيعن تيرادانت بل كيا۔

(۸۷-۸) ہم سے آ دم بن الی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے ، ان

"وَقَضَيْنَا إلى بَنِي إسْرَ آئِيلَ "يتى بم نے بى اسرائيل كوطلع كرديا تھا كرآينده وه فسادكريں كے اور قضائے كئي معانى آئے ہيں۔ جيسے آيت

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ تفسيركابيان **₹200/6`≥**\$

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ ﴾ أَمَرَ رَبُّكَ وَمِنْهُ الْحُكُمُ ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَنُ لاَّ تَعْبُدُوا "مِن بِمعْ بِ كمالله نِحم ديا اور ﴿إِنَّ رَبُّكَ يَقُضِي بَيْنَهُمْ ﴾ وَمِنْهُ الْخَلَقُ فَيُمَلُّ رَنْ كَ يُحْمَعُن بِينَهُمْ " ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ﴾ ﴿ نَفِيرًا ﴾ مَنْ عَن عَن عَ اور پيدا كرنے كيمي معنى من بي عيد ' فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ يَنْفِرُ مَعَهُ ﴿ وَلِيْتَبُرُوا ﴾ بُدَمِّرُوا ﴿ مَا عَلَوُا ﴾ سَمْوَاتِ " مِن بد "نَفِيْرا "وه لوگ جوآ وي كراته الرن كوتكليل ﴿ حَصِيرًا ﴾ مَخيسًا مَخصَرًا ﴿ فَحَقَّ ﴾ "وَلِيُتَبُّرُوا مَا عَلَوا " يَعَيْ جَن شرول بِرِ عَالَبَ بول ان كوتباه كرين وَجَبَ ﴿ مَيْسُورًا ﴾ لَيْنَا ﴿ خِطْأً ﴾ إِنْمَا وَهُوَ "حَصِيرًا "قيد خانه جيل "حَقَّ" واجب بوار "مَيْسُورًا " زم طائم اسْمْ مِنْ خَطِئْتَ وَالْخَطَأْ مَفْتُوحٌ مَصْدَرُهُ " نَخِطاً" كناه بياسم بخطِئْت ساور خَطا بالفِّح معدر بيعني كناه كرنا - خَطِنتُ بكسرطاء اور أخطَاتُ دونوں كا ايك بى معنى ب\_ليعنى تَخْرِقَ ﴾ لَنْ تَفْطَعَ ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجُوى ﴾ مين فضور كياغلطي كي - "لَنْ تَخْرِقَ " توزيين كو پهارنبيس سكه كا -(كيونكدزين بهت بوى ب)"نجوى "مصدرب ناجيت سيران اوگول كى صفت بيان كى ب لينى آپس ميس مشوره كرتے ميں - "رُفَاتًا" توٹے ہونے ریزہ ریزہ -"وَاسْتَفْرَزْ"وَیواند کردے گراہ کردے۔ "بِخَيْلِكَ "اسِين سوارول سے رَجْلُ بيادے اس كامفرد رَاجِلْ ب وَصَحْبِ وَتَاجِر وَتَجْرِ ﴿ حَاصِبًا ﴾ الرِّيحُ عِيصَاحِبُ كَاجِحٌ صَحْبُ اورتَاجِرٌ كَاجَعَ تَجْرَب "حَاصِبًا" آ ندهی حاصب اس کو بھی کہتے ہیں جو آ ندهی اڑا کر لائے (ریت منکر وغيره) اى سے ب "حصب جَهنم" يعنى جوجبنم من دالا جائے گا وى جَهُم كاحصب مع رباول كم إن حصب في الأرض" زمين ميل فس كيايد حصب حصباء تلاع حصباء فيحرول عكريزول كوكمة بيل- "قَارَةً" للك باراس كى جمع تِيرَ اور قارَات آتى ہے۔" آلا حتنب كن "ان كوتباه كردول كا براس كھود دالوں كا عرب لوگ كَتِ بِين إحْتَنَكَ فُلَانٌ مَا عِنْدَ فُلِانِ يَعَىٰ اس كُوجَتَىٰ باليس معلوم ﴿ طَالِرَهُ ﴾ حَظَّهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلُّ سُلطانِ تَعْيِن وهسب اس في معلوم كرلين كوئي بات باق ندري - "طائرة "اسكا فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ حُجَّةً ﴿ وَلِيٌّ مِنَ اللَّالِّ ﴾ لَمْ نصيب، ابن عباس و النَّهُ الذكرة ن من جهال جها سلطان كالفظآيا بيس اس كامعنى دليل اور جست ب-"وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ" لِعِن اس في س اس لئے دوتی نبیس کی ہے کہوہ اس کوذات سے بچائے۔ ساسه: الله تعالى كاارشاد:

مِنَ الْإِثْمِ خَطِئْتُ بِمَغْنَى أَخْطَأْتُ ﴿ لَنُ مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ فَوَصَفَهُمْ بِهَا وَالْمَعْنَى يَتَنَاجُوْنَ ﴿ رُفَاتًا ﴾ خُطَامًا ﴿ وَاسْتَفْزِزُ ﴾ اسْتَخِفُّ ﴿ بِخُيلُكُ ﴾ الْفُرْسَانِ وَالرَّجْلِ وَ الرَّجَّالَةُ وَّاحِدُهَا رَاجِلٌ مِثْلُ صَاحِب الْعَاصِفُ وَالْحَاصِبُ أَيْضًا مَا تَرْمِيْ بِهِ الرِّيْحُ وَمِنْهُ ﴿ حَصَّبُ جَهَنَّمَ ﴾ يُرْمَى بِهِ فِيْ جَهَنَّمَ وَهُوَ حَصَبُهَا وَيُقَالُ: حَصَبَ فِي الأَرْضِ ذَهَبَ وَالْجَصَبُ مُشْتَقٌ مِنَ الْحَصْبَاءِ وَالْحِجَارَةِ ﴿قَارَةً﴾ مَرَّةُ وَجَمَاعَتُهُ نِيَرَ وَتَارَاتُ ﴿ لَأَخْتَنِكُنَّ ۖ لَاسْتَأْصِلَتُهُمْ يُقَالُ احْتَنَكَ فُلَانٌ مَا عِنْدَ فُلَانٍ مِنْ عِلْمِ اسْتَقْصَاهُ يُحَالفُ أَحَدًا.

بَابُ قُولِهِ:

﴿ أَسُرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ ٩ ﴿ ٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ ،

قَالَ: أَخْبَرَنَا يُؤنِّسُ ؛ح: وَحَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ

الْمُسَيَّبِ: قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ مُثْلِكُمُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيْلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَن فَنَظُرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ قَالَ جِبْرِيْلُ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْبُخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ. [راجع: ٣٣٩٤] [مسلم: ٠٤٢٥؛ نسائي: ٢٧٣٥]

"جو لے گیارات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مجدحرام سے۔" (٩٤٠٩) م سعبدان نے بیان کیا، کہا ہم سعبداللہ بن مبارک نے بیان کیا، کہا ہم کو یونس بن برید نے خردی (دوسری سند ) امام بخاری نے کہا اورہم سے احدین صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے عنب بن خالدنے بیان کیا، کہا ہم سے یوس بن بریدنے بیان کیا،ان سے ابن شہاب نے کہ ابن ميتب نے بيان كيا اور ان سے ابو ہريرہ والنفظ نے بيان كيا كمعراج كى رات میں نی کریم مَالیَّیْم کے سامنے بیت المقدس میں دو بیا لے بیش کے ك ايك شراب كا اور دوسرا دوده كا-آپ مَنْ النَّيْمَ في دونول كود يكها جر دودھ کا پیالہ اٹھالیا۔ اس پر جرئیل عالیہ اے کہا کہ تمام حداس اللہ کے لئے ہے جس نے آپ کوفطرت (اسلام) کی ہدایت کی۔ اگر آپ شراب کا پیالہاٹھالیتے تو آپ کی امت گمراہ ہوجاتی۔

تشويع: دودهالله كى برى زېردست فعت بفوائد كى ظى باين ايستى نوائد بر بوردىن اسلام بىلاددده سددىن فطرت كى تعبير كى كى -(۱۱۷ه) م سے احد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے یونس بن بزید نے خبردی، انہیں ابن شہاب نے، ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا اور انہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری دلائشہ ے سنا، کہا کہ میں نے نبی کریم مثالی ہے سنا، آپ نے فرمایا: 'جب كَذَّيْنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْوِ فَجَلَّى اللَّهُ قَرِيش فِي مِهُ وواقع معراج كسلسله من جملايا توس ( كعبك) مقام حجرمیں کھڑا ہوا تھا اور میرے سامنے پورابیت المقدس کردیا گیا تھا۔ میں ات دیکھ دیکھ کراس کی ایک ایک علامت بیان کرنے لگا۔" یعقوب بن ابراجيم نے اپني روايت ميں بيزياده كيا كہم سے ابن شہاب كے بيتيج نے اب بھا ابن شہاب سے بیان کیا کہ (رسول الله مَالَيْظِ نے فرمایا) "جب مجعة قريش نے بيت المقدس كے معراج كے سلسله ميس جمثلايا ـ " كهر بہلي

باب: الله تعالى كاارشاد:

''اور بلاشبهم نے آ دم کی اولا دکوعزت سے نوازا۔''

كَرَّمْنَا وَأَكْرَمْنَا وَاحِدٌ ﴿ ضِعْفَ الْحَيَاةِ ﴾ كرمناادراكرمنادونوں كاكيم عن ير- "ضِعْفَ الْحَيَاةِ " وَمُكَاكا

• ٤٧١ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُؤنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ مُلْكُمُّمُ يَقُولُ: ﴿ لَكُمَّا لِيْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ)) زَادَ يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمُّهِ: ((لَمَّا كَذَّبَنِي قُرَيْشُ حِيْنَ أُسْرِيَ بِي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ)) نَحْوَهُ ﴿ قَاصِفًا ﴾ رِيْحٌ تَقْصِفُ حدیث کی طرح بیان کیا۔ "قَاصِفًا" وه آندهی جو برچیز کوتباه کردے۔ كُلْ شَيْءٍ. [راجع: ٣٨٨٦] بَابُ قُولِهِ: ﴿ وَلَقَدُ كُرَّمُنَا بَنِي آدَمَ ﴾

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

بَابُ قُوْلِه:

عذاب "وَضِعْفَ الْمَمَاتِ" موت كا عذاب يخِلافك "اور خَلْفَكَ ( دونوں قر أتيں ہيں) دونوں كے ايك معنى بيں يعنى تمهارے

بعد- "نا" كمعنى دور موا- "شَاكِلَتِهِ "اين راسة پر (يا إنى زينت پر)

يشكل سے لكلا ہے يعنى جوڑ ااور شبيه "صَرَّ فَنَا" سامنے لائے بيان كے \_ "قَبِيلًا" آ تكول كمامغروبروبعضول في كهابه قابلَه ع أكلاب

جس کے معنی دائی ، جنانے والی کے ہیں۔ کیونکہ وہ بھی جناتے وقت عورت کے مقابل ہوتی ہے اس کا بچہ قبول کرتی ہے یعنی سنجالتی ہے۔

"إنْفَاق"كمعنى مفلس موجانا - كت بين أَنْفَقَ الرَّجُلُ حب وهمفلس

موجائ اور نَفِقَ الشَّيء جب كولى جِزتمام موجائ -"قَتُورًا"كمعنى بخيل"أَذْقَان " ذَقَنْ كى جمع ب جہال دونوں جررے ملتے ہیں لین محوری \_

بدلہ لینے والا۔ اور ابن عباس کھانٹنا نے کہا اس کے معنی مدد گار کے ہیں

كمعنى ملعون كے يار-"لَا تَقْفُ"مت كهد"فَجَاسُوا" قصد كيا-

حضرت مویٰ غلیتیا کواحکام دیئے گئے تھان کی بھی تنصیل موجود ہے۔ان ہی وجوہ کی بنا پراسے سورۂ بنی اسرائیل ہے موسوم کیا عمیا۔اس سورت کا آغاز نی کریم منافظ کے سفرمعران سے کیا گیا ہے۔ جو بیت الله شریف سے مجداقصیٰ تک چروہاں سے آسانوں بلک عرش تک ہوا ہے اور بیرسارے کوائف جم سمیت ہوئے ہیں۔اس میں بیمی اشارہ ہے کہ اب زماندبل گیا ہے اور آج بنی اسرائیل کی جگدی اساعیل کول بھی ہے جوند صرف روئے زين بلكة سانون تك كي خرلس مع والحمدلله او لا وآخرا

سنديس فدكور حضرت جاير بن عبدالله انصاري فالفين كنيت ابوعبدالله، قبيل سلم معتعلق مشهور محابيس سے بين - بدر اور تمام غزوات ميں شریک رہے۔شام اورمھر میں تشریف لائے۔آخر عمر میں نابیعا ہوگئے تھے۔ ٩٣ سال کی عمر میں ۴ سے دیند میں وفات پائی۔ صحابہ میں سب سے آخريس وفات پانے دالے آپ بى يى س آپ كى وفات عبدالملك بن مروان كى خلافت يس موئى - (رضى الله عنه وارضاه آمين)

## باب: الله عزوجل كافرمان:

﴿ وَإِذَا أَرَدُنَا أَنْ نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرُنَا مُتْرَفِيْهَا ﴾ "اورجب بماراده كريلت بين كركبتي وبربادكرين تواس (بتي) ك

عَذَابَ الْحَيَاةِ وَعَذَابَ الْمَمَاتِ (خِلَافُكُ) وَخَلْفَكَ سَوَاءٌ ﴿وَنَنَّا﴾ تَبَاعَدُ ﴿شَاكِلَتِهِ﴾ نَاحِيَتِهِ وَهِيَ مِنْ شَكَلَتُهُ ﴿صَرَّفَنَا﴾ وَجَّهْنَا ﴿ قَبِيلًا ﴾ مُعَايِنَةً وَمُقَابَلَةً وَقِيْلَ: الْقَابِلَةُ لِأَنَّهَا مُقَابِلَتُهَا وَتَقْبَلُ وَلَدَهَا ﴿خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ﴾ أَنْفَقَ الرَّجُلُ أَمْلَقَ وَنَفِقَ الشَّيْءُ ذَهَبَ ﴿ فَتُورًا ﴾ مُقَتِّرًا ﴿ لِلْأَذْقَانِ ﴾ مُجْتَمَعُ اللَّحْيَيْنِ وَالْوَاحِدُ ذَقَنْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مَوْفُورًا ﴾ وَافِرًا ﴿تَبِيعًا ﴾ ثَائِرًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَصِيْرًا ﴿خَبَتُ﴾ طَفِئَتْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَا تُبَدِّرُ ﴾ لَا تُنْفِقْ فِي الْبَاطِل ﴿الْبِيْغَاءَ رَحْمَةٍ ﴾ رِزْقِ ﴿مَثْبُورًا ﴾ مَلْعُونًا

عابدنے کہا"مَوْفُورًا" وَافِرًا كمنى ميں ب (يعنى بورا)"تَبيعًا" ﴿ لَا تَقُفُ ﴾ لَا تَقُلْ ﴿ فَجَاسُوا ﴾ تَيَمَّمُوا "خَبَتْ" جمعى طَفِئت بجض كى "لَا تُبَدِّر "كامعنى يب كمناجائز كامول يُزْجِي الْفُلْكَ: يُجْرِي الْفُلْكَ ﴿ يَخِرُّونَ من اپنا بييرمت خرج كر "إنتِغَاءَ رَحْمَةٍ "روزى كى الأش من "مَثْبُورًا" لِلْأَذْقَانِ﴾ لِلوُجُوهِ. يُزْجِي الْفُلْكَ كِمْعَىٰ كُشْتُول كُوجِلاتا ہے۔ "يَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَان الْ ے منی مندے بل گریوتے ہیں (مجدہ کرتے ہیں)۔ تشویج: پنی امرائیل کے نفظی منی اولا دیعقوب کے ہیں۔اس مورت میں اس خاندان کے عروج وزوال مے متعلق بہت ی با تیں بیان کی گئی ہیں۔

سيركابيان €(203/6)

سر مامیددارول کوعکم دیتے ہیں، وہ اس میںظلم وجور اور بدمعاشیال کرتے ہیں، پھر ہارے قانون کے تحت ہم ان پر سخت عذاب نازل کر کے ان کو بربادكروية بين-"

> ٤٧١١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، أُخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَاثِل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: كُنَّا نَقُولُ لِلْحَيِّ إِذَا كَثُرُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَمِرَ بَنُوْ فُلَانٍ. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ: أَمَرَ.

(۱۱۷) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا ہم کومنصور نے خردی، انہیں ابودائل نے اور ان سے عبدالله بن مسعود والفيئ في بيان كيا كهجب كى قبيله كوك بره جات تو زمانہ جابلیت میں ہم ان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ اَمِرَ بَنُو فُکُانِ (فلال كاخاندان بهت بوه كيا) مم سے حيدى في بيان كيا، كها مم سے

سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا اور اس روایت میں انہوں نے بھی لفظ امر کا

تشوج: امام بخاری میانی کامطلب اس دوایت کالنے سے یہ ہے کر آن شریف میں جوآتا ہے امونا متوفیها یہ بسریم ہے۔ ابن عباس ٹھائٹا کی یہی قراءت ہے ادرمشہور فتح میم ہے۔ ابن عباس ٹھائٹا کی قراءت پرمعنی یہ ہوگا ''جب ہم کی بستی کو جاہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہاں بدكارول كى تعداد برهادية بين ـ"

#### باب: الله تعالى كاارشاد:

"ان لوگول كي نسل والواجنهيس جم نوح كے ساتھ كشتى ميس واركيا تھا، وه (نوح قائيلًا) بيتك برداى شكر گزار بنده تفايه

(۲۱۲) ہم سے محر بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک نے خردی، کہا ہم کو ابوحیان ( یجیٰ بن سعید ) تیمی نے خردی۔ انہیں ابوزرعہ (ہرم) بن عمرو بن جریر نے اوران سے ابو ہریرہ تفاقظ نے بیان کیا کدرسول الله مَا يَيْنِم كى خدمت ميل كوشت لايا كيا اوردى كاحصه آپ كويش كيا كيا-تو آپ نے اپنے دانوں سے اسے ایک بارنو جا اور آپ مالی اللے کا کا گوشت بہت پسند تھا۔ پھرآپ نے فرمایا: "قیامت کے دن میں سب لوگوں کا سردار ہوں گا۔ تہمیں معلوم بھی ہے یہ کونسا دن ہوگا۔اس دن دنیا کے شروع سے قیامت کے دن تک کی ساری خلقت ایک چنیل میدان میں جمع ہوگی کہ ایک پکارنے والے کی آ وازسب کے کانوں تک پہنچ شکے گی اور

بَابُ قُولِهِ: ﴿ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوْحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا

٤٧١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مُقَاتِل، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ حَيَّانَ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ۚ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ مَلِكُكُمُ بِلَحْمِ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةُ ثُمَّ قَالَ: ((أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَكُرُونَ مِمَّا ذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِيْنَ فِي صَعِيْدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيْ وَيَنْفُذُهُمُ الْبُصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ ایک نظرسب کود کھے سکے گی۔سورج بالکل قریب ہوجائے گا اورلوگوں کی النَّاسَ مِنَ الْغُمِّ وَالْكُرْبِ مَا لَا يُطِيْقُونَ وَلَا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ تفيركابيان \$€ 204/6 يَخْتَمِلُونَ فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلَا تَرَّوْنَ مَا قَدُ

پریشانی اور بقراری کی کوئی صدندرے گی جو برداشت سے باہر ہوجائے گ لوگ آپس میں کہیں گے ، ویکھتے نہیں کہ ہماری کیا حالت ہوگئ ہے۔ کیااییا کوئی مقبول بنده نہیں ہے جواللہ پاک کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت كرے؟ بعض لوك بعض سے كہيں گے كه آ دم قالينًا اِك پاس چلنا جا ہے۔ چنانچەسب لوگ آدم قاينال كى خدمت ميں حاضر مول كے اورعرض كريں ک آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالی نے آپ کوایے ہاتھ سے پیدا کیاادرائی طرف سےخصوصیت کے ساتھ آپ میں روح پھوئی فرشتوں بَكَفْنًا فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيُومَ لَوَكُم دَيا اور انهول نے آپ کو تجده كيا ال ليے آپ رب كے حضور ميل ہماری شفاعت کردیں، آپ دیکھرہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنے چکے ہیں۔ آ دم النظام كہيں گے كەمىرارب آج انتهائى غفیناک ہے۔اس سے پہلے ا تناغضبناك وه بهي نهيس مواتها اورنه آج كے بعد بهي اتناغضبناك موگااور رب العزت نے مجھے بھی درخت سے روکا تھالیکن میں نے اس کی نافر مانی کی، پس نفسی نفسی مجھ کواٹی فکر ہے تم کسی اور کے باس جاؤ۔ ہاں نوح والبِيلاك ياس جاؤ - چنانج سب لوگ نوح والبِيلا كي خدمت ميس حاضر ہول گے اور ان سے عرض کریں گے،اے نوح! آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جوابل زمین کی طرف بھیج گئے تصاور آپ کواللہ نے " شکر گزار بندہ" (عبد شکور) کا خطاب دیا۔ آپ ہی ہارے لئے اپنے رب کے حضور میں شفاعت كردين، آپ د كيدرے بين كه بمكن حالت كو يہن مح بين نوح ماید میں میں مے کہ میرارب آج اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے مجھی اتنا غضبناک نہیں تھا اور نہ آج کے بعد بھی اتنا غضبناک ہوگا اور مجھے وَحَلِيْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ الكِدعاكيةوليت كايقين ولايا كياتها جويس نے اسين قوم كے ظاف كر لى مقی نفسی بفسی آج جھ کواہے ہی نفس کی فکر ہے تم میرے سواکسی اور کے پاس جاؤ، بال ابراہیم کے پاس جاؤ۔سب لوگ ابراہیم مالیا کی حدمت میں حاضر مول کے اور عرض کریں ہے: اے ابراہیم! آپ اللہ کے نبی اور الله کے طلیل ہیں،روئے زمین میں متنب،آپ ہماری شفاعت سیجیے،آپ الماحظة فرمارے بیں کہ م كس حالت كوئن حك بين -ابراتيم ماليك محى كبيل

بَلَغَكُمْ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ عَلَيْكُمْ بِآدَمَ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ حَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوْحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدُ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَكُنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِيْ عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوْا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوْا إِلَى نُوْحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ : يَا نُوحًا إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدُ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّنَى قَدُ غَضِبَ الْيُوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قُوْمِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُونَ: يَا إِبْرَاهِيْمُا أَنْتَ نَبِيَّ اللَّهِ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَكُنُّ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ لِلْأَكْرَهُنَّ أَبُو حَيَّانَ فِي الْحَدِيْثِ. نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِي نَفْسِي الْمُهُوَّا \$ 205/6 €

مے کہ آج میرارب بہت غضبناک ہے! اتناغضبناک نہ وہ پہلے ہوا تھا اور إِلَى غَيْرِي آذْهَبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى نه آج کے بعد ہوگا میں نے تین جھوٹ بولے تھے (راوی) ابوحیان نے فَيَقُوْلُونَ يَا مُوْسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَصَّلَكَ اینی روایت میں ان متیوں کا ذکر کیا ہے۔ نفسی بھسی مجھ کوا پے نفس کی اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النَّاسِ اشْفَعُ لَنَا فکرہے،میرے مواکس اور کے باس جاؤ۔ بال!مویٰ کے باس جاؤ۔سب إِلَى رَبُّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ: إِنَّ لوگ موی علیم کی خدمت میں حاضر ہوں کے اور عرض کریں گے: اے رُبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مویٰ! آپ الله کے رسول بین، الله تعالی نے آپ کوائی طرف سے مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ رسالت اوراپے کلام کے ذریعہ نضیلت دی۔ آپ ہماری شفاعیت اپنے نَفُسًا لَمُ أُوْمَرُ بِقَتْلِهَا نَفْسِيْ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي رب کے حضور میں کریں، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى عِيْسَى فَيَأْتُونَ ع بير موى عَالِيدًا كميس مح كه آج الله تعالى بهت غضبناك ب، اتنا عِيْسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيْسَى! أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ غضبناک کہوہ نہ پہلے بھی ہوا تھا اور نہ آج کے بعد بھی ہوگا اور میں نے وَكُلِمَتُهُ أَلْقَاهًا إِلَى مَرْيَمَ وَرُورٌ مِنْهُ وَكُلَّمْتَ ایک شخص کوتل کردیا تھا، حالاتکہ اللہ کی طرف سے مجھے اس کا کوئی محم نہیں ملا النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا اشْفَعْ لَنَا أَلَا تَرَى إِلَى تھا۔نفسی نفسی بس مجھ کوآج اپن فکر ہے،میرے سواکسی اور کے پاس مَا نَحْنُ فِيُهِ؟ فَيَقُولُ عِيْسَى: إِنَّ رَبِّي قَدُ جاؤ۔ ہاں اعسیٰ کے پاس جاؤ۔سب لوگ عیسیٰ عَالِیْلِا کی خدمت میں حاضر غَضِبَ الْيُوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغُضَبُ قَبْلَةُ مِثْلَةُ وَلَنْ ہوں مے اور عرض کریں مے: اے میٹی آآپ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ ذَنْبًا نَفْسِي ہیں جیسے اللہ نے مریم منتقام پر ڈالا تھا اور اللہ کی طرف سے روح ہیں، آپ نَفْسِيْ نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى نے بچپن میں ماں کی گود ہی میں لوگوں سے بات کی تھی، ہماری شفاعت مُحَمَّدٍ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا، فَيَقُولُونَ : يَا مُحَمَّدُ! میجے،آپ ملاحظ فرماسکتے ہیں کہ ماری گیا حالت موچی ہے۔ عیسی علیدا أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَع بَهِي كهيل كريرارب آج الدرج فلبناك م كدنداس عيل مح ا تناعضبناک موا تھا اور ندمجھی موگا اور آپ کسی افزش کا ذکر مہیں کریں مے لُّنَا إِلَى رَبُّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ (صرف) اتناكبيں كے نفسى نفسى مير بسواكى اوركے پاس جاؤ-بال، فَاتِيَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَفَّعُ سَاجِدًا لِرَبِّي ثُمَّ محد (مَنْ النَّيْمِ) كي ياس جاؤ \_سب لوك محمد مَنْ النَّيْمِ كي خدمت ميس حاضر مول يَفْتُحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ کے اور عرض کریں گے اے محمد! آپ اللہ کے رسول اور سب سے آخری عَلَيْهِ شَيْنًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي ثُمَّ يُقَالُ: يغيري اورالله تعالى نے آپ كے تمام الكے پيچيے كناه معاف كرديك يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعُ رَأْسَكَ، سَلُ تُعْطَهُ وَاشْفَعُ ہیں، اپنے رب کے دربار میں ہاری شفاعت سیجئے۔ آپ خود ملاحظہ تُشَقَّعُ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ أُمَّتِي يَا رَبِّ! أُمَّتِي فرماسكت بين كه بم كس حالت كوين حج بين - نبي اكرم مَالَيْظِ في فرمايا كه يَا رَبِّ! أُمَّتِي يَا رَبِّ! فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! أَدْخِلُ آخر میں آ کے برحوں گا اور عرش کے پہنچ کراپنے رب عز وجل کے لئے مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ

كُمَا بَيْنَ مُكَّةً وَيُصُرَى)). [راجع: ٣٣٤٠]

الأيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُوكًاءُ النَّاسِ تَجِدُه مِن كُريرُون كَا، كيرالله تعالى مجمه براين حمد اور حن ثاكا دروازه كهول فِيْمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبُوابِ)) ثُمَّ قَالَ: دے گا كہ مجھ سے پہلے كى كوده طريقے اورده محارزيس بتائے تھے۔ پھركها ﴿ وَالَّذِيْ نَفُسِي بِيكِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ جَائِكًا: الصحمر! الخاسر الهايع، ما نَكْحَ آب كوديا جائے گا۔ شفاعت مِنْ مَصَادِيْعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ أَوْ لَيَحِيَّ، آپِي شفاعت قبول موجائے گا۔اب میں اپناسر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا: اے میرے رب! میری امت، اے میرے رب!میری امت بركرم كر، كها جائے كا: اعرابي امت كان لوگوں كے جن بر كوئى حساب نہيں ہے، جنت كے داہنے دروازے سے داخل سيح ويسے انہیں اختیار ہے،جس دروازے سے جا ہیں دوسر بے لوگوں کے ساتھ داخل موسكتے ہیں۔'' پھرآ مخضرت مَالْفِيْلِم نے فرمایا:''اس ذات كاتم اجس كے

ہاتھ میں میری جان ہے۔ جنت کے دروازے کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا کماور حمیر میں ہے یا جتنا کماور بصریٰ میں ہے۔" تشويج: ايك روايت ميں يول ب كريسى عايم الله على الله على الله الله الله الله كابينا بناركها تفاجي ورتا مول يرورد كار مج ي كبيل پوچھند لے کہ تواللہ یا اللہ کا بیٹا تھا؟ مجھے آج بہی غنیمت معلوم ہوتا ہے کہ میری مغفرت ہوجائے جمیر سے صنعا و خیبریمن کا پایے تخت مراد ہے بھر کی شام ك ملك مي ب- حديث مي حفرت نوح فاليلا كاذكرب يبي باب مطابقت ب

اس حدیث میں شفاعت کبری کا ذکرہے جس کاشرف سیرنا ومولا نا حضرت مجمد رسول الله مَا اللهُ عَلَيْتِيْم کو حاصل ہوگا۔ باب اور آیت میں مطابقت حفرت نوح عَلَيْلًا كَ ذكرت م جهال يا نوح انك اول الرسل الى اهل الارض الفاظ فركوري - حضرت آدم عَلَيْلًا ك بعدعام رسالت كا مقام حضرت نوح عليه الله كواصل موا-آب كوا وم ثاني بھى كہا كميا ہے \_ كيونكم طوفان نوح كے بعد انسانی نسل كے مورث اعلى صرف آب ہى ہيں ۔ آپ کے چار بیٹے ہوئے جن میں کہام کی نسل سے عرب، فارس، ہند،سندھ وغیرہ ہیں اور یافٹ کی نسل نے روس، ترک، چین، جایان وغیرہ ہیں اور ھام کی نسل سے جش اور اکثر افریقہ والے اورنوش کی نسل سے درز ، فرانس ، جرمن ، آسٹریلیا، اٹالیا اور مھرکو یوبتان وغیرہ ہیں۔ ای حقیقت کے بیش نظر آپ کو اول الرسل كها كميا ب-ورندا بس يهل اورجى كى بى بوچ بى كروه عام رسول نبيل تقد زوايت مى حصرت ابراجيم عالينا سامنوب تين جھوٹ ہیں۔ بہلا جبدبت پرستوں کے جواریس عدم شرکت کے لئے لفظ (انٹی سیقیم) (۱۳۷/الصافات ۸۹۰)استعال کے اور بت شکن کا معاملہ بوك بت بردالت موع الفاظ ﴿ بَلُ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ مَلْدًا ﴾ (١٦/الانبياء: ٦٣) استعال كادرا ثناع سفر بادشاه ك فتند ع بيخ كيك بم دين ہونے کی بنا پرتور سے کرتے ہوئے سارہ کواپی بہن کہاا گرچہ بیرظا ہرا جھوٹ نظر آتے ہیں گرحقیقت کے لحاظ سے پیجھوٹ نہ تھے پھر پیزات باری غنی اور صدے ہوہ معولی معولی کام پر گرفت کرسکتا ہے۔ ای لئے حضرت ابراجیم قالیتا نے اس موقع پر اظہار معذرت فرمایا۔

انی سقیم میں بیاد ہول اس کئے میں تہارے ساتھ تہاری تقریب میں چلنے سے معذور ہوں۔ آپ بظاہر تندرست تھے۔ گرآپ کے ول میں ان کی تازیبا حرکتوں کا بخت صدمه تھا اور مسلسل صدمات ہے انسان کی طبیعت ناساز ہونا بعید نہیں ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم عَلِیَتِیا کا ایسا کہنا جھوٹ نة قاربت شكى كامعالمه برب بربطورات مراؤ الأقعانا كمشركين خوداي حانت كاحساس كركيس قرآن مجيد كے بيان كاسياق وسباق بتلار ہاہے كه حضرت ابراہیم علیتیں کامیکہناصرف اس لئے تھا تا کہ شرکین خوابی زبان سے اپنے معبود ان باطل کی کزوری کاعتراف کرلیں چنانچے انہوں نے کیا۔

<>€207/6 €

جس پرحفرت ابراہیم عَائِیْکا نے ان سے کہا کہ ﴿ اُقِ لَکُمُ وَلِمَا تَغُبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ﴾ ٢١/الانباء: ٧٤) صدافسوں تم پرتہارے معبودان باطل پر جن کوتم کز در کتبے ہو،معبود بنائے بیٹھے ہو۔ بیوی کو بہن کہنا دین لحاظ ہے تھااوراس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں وہ ہی ایک عورت ذات تھی جوا پیے نازک وقت میں حضرت ابراہیم غالیّاً ایک ہم ندہب تھیں۔ بہر حال یہ تینوں امور بظاہر جھوٹ نظرآتے ہیں مگر حقیقت کے لحاظ ہے جھوٹ بالکل نہیں ہیں اورانبیائے کرام کی ذات اس سے ہالکل بری ہوتی ہے کدان سے جھوٹ صا در ہو۔

## **باب:**الله عزوجل كافرمان:

﴿ وَ آتَيْنَا دَاوُدُ زُبُورًا ﴾

"اورہم نے داؤدکوز بوردی۔"

تشويج: لين "اورجم في داودكوز بوردى" في بوردعاول كاليك ياكيزه مجموعة اجولطور البام حضرت واود عاييل كوديا كيا-

(١٤١٣) مجھ سے اسحاق بن نفرنے بيان كيا، كہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیااوران سے معمر نے ،ان سے ہمام بن مدبہ نے اوران سے ابو ہر برہ دی افتاد ن كدنى كريم مَا يَنْ إِلَم الله والراد واود ماينا يرزبوركى الاوت آسان كردى گئتی۔آپ گھوڑے پرزین کسنے کا حکم دیتے اس سے پہلے کرزین کسی جا بيكے ـ تلاوت سے فار في موجاتے تھے۔"

عَبُّدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُلُّمُ قَالَ: ((خُفَّف عَلَى دَاوُدَ الْقِرَاءَةُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَاتِيِّهِ لِتُسْرَجَ فَكَانَ يَقْرَأُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغُ)) يَعْنِي الْقُرْآنَ. [راجع:

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ فَلَا

يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴾.

٤٧١٤ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ

٤٧١٣ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

بَابُ قُولِهِ:

رِبَابُ قُولِهِ:

[مسلم: ۷۵۵۲]

تشوي: حضرت داؤد عَالَيْلًا كايد پر هنابطور جوه كقاقرآن مجيد كاتين دن ميكم من ختم كرنا جائز نبين بطور كرامت كم معالمه الك ب-

باب: الله تعالى كاارشاد:

"" ب كبيتم جن كوالله كسوامعبودقر ارد يرب مو و دراان كو يكابودوس مسونه وہتہاری تکلیف بی دور کرسکتے ہیں اور ندوہ (اسے)بدل سکتے ہیں۔" (١٧١٨) مجهي عروبن على بن فلاس في بيان كيا، كها بم سع يجي بن سعيد

قطان نے ، کہا ہم سے سفیان نے ، کہا مجھ سے سلیمان اعمش نے بیان کیا ، ان بابراميم خعى نه ان عدرالله بن معمر في اوران سے عبدالله بن مسعود روالنی آیت)"إلی ربیم الوسیلة" كاشان زول بیب کہ کچھ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن وہ جن بعد میں مسلمان ہو گئے اور یہ مشرک (کم بخت) ان ہی کی پہنٹش کرتے ہوئے جا ہلی شریت پرقائم رہے عبیداللہ اتجی نے اس صدیث کوسفیان سے روایت کیا

اور ان سے اعمش نے بیان کیا، اس میں یوں ہے کہ اس آیت "فُل اذْعُوا الَّذِينَ "كاشان زول يهي - آخرتك-

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ ﴾ قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِنَ الْجِنِّ فَأَسْلَمَ الْجِنُّ وَتَمَسَّكَ هَوُلَاءِ بِدِيْنِهِمْ زَادَ الأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ ﴾. [طرفه في: ٤٧١٥]

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

فسيركابيان

"بیلوگ جن کوید (مشرکین) پکاررہے ہیں وہ (خودہی) اپنے پروردگار کا

(440) ہم سے بشر بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو محمد بن جعفر

نے خردی، انیس شعبے ، انہیں سلیمان اعمش نے ، انہیں ابراہیم تخفی نے ،

أبيس ابومعمرف اورانيس عبدالله بن مسعود والنفر في آيت "ألَّذِينَ يَدْعُونَ

يَنْتَغُوْنَ إِلَى رَبِهِمُ الْوَسِيلَةَ" كَاتْسِرِين كَهَا كَرَيْرِ فِن السيحة فِي

ک آ دی پرستش کیا کرتے تھے پھروہ جن مسلمان ہو گئے۔

بَابُ قُولِه:

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ﴾ الآيةَ.

بَابُ قُولِهِ:

لِلنَّاسِ﴾

٤٧١٥ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ

إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِيْ هَذِهِ إِلَّايَةِ: ﴿ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبَتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلُةَ﴾ قَالَ:كَانَ نَاسٌ مِنَ الْحِنِّ كَانُوْا

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوٰزِيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتُنَّهُ

الْمَلْعُونَةَ ﴾ شَجَرَةُ الزَّقُومِ. [راجع: ٣٨٨٨]

يُعْبَدُونَ فَأَسْلَمُوا. [راجع: ٤٧١٤]

تشويع: آيت بالايس واي مرادي \_ ده بزرگان اسلام بھي اس ذيل يس بي جوموحد، خدا پرست، تبع سنت، ديندار، پر بيز گار تنظيمراب وام ف ان کی قبروں کوقبلہ حاجات بنار کھاہے۔ دہاں نذرونیاز چڑھاتے اوران سے مرادیں ماتھے ہیں۔ایسے نام نہاد مسلمانوں نے اسلام کوبدنا م کر کے رکھ دیا ہے۔اللہ ان کوئیک ہدایت نصیب کرے۔ (مین

#### باب: الله عزوجل كافرمان:

باب: الله عزوجل كافرمان:

تقرب تلاش كردے ہيں۔"

"(معراج كى رات) مم في جوجومنا فلردكلك عقدان كومم في ان

لوگوں کی آ ز مائش کا سبب بنادیا۔'

تشويج: كتف تقد إلى كر كر مؤمن بن كف اور كتف تكذيب كر كے كافر وو كف \_

٤٧١٦ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا (١٦ ٢٥) بم سعلى بن عبدالله مدين في بيان كيا، كها بم سع سفيان بن سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِهِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ

عیینے نے بیان کیا، ان سے عمروبن دینار نے، ان سے عکرمہ نے اور ان عَبَّاسٍ: ﴿ وَمَا جَعَلُنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا ﴿ صَعْبِاللَّهُ مَا كُلَّهُمَّا خَ بَان كياكم آيت " وَمَا جَعَلْنَا الرُّوَّيَا

فِينَةً لِلنَّاسِ﴾ قَالَ: هِيَ رُوْيَا عَيْنِ أَرِيَهَا الَّتِي اَرَيْنَاكَ إِلَّافِتْنَةُ لِّلنَّاسِ "مِس رُوْيَاكَ آكُه كا دكيمنا مرادب رَسُولُ اللَّهِ مَوْكُمُ لَيْلَةَ أُسُرِيَ بِهِ ﴿ وَالشَّجَرَةَ ﴿ بِيدارى مِن نَهُ خُواب مِن ) يَعَىٰ وه جورسول الله مَا اللهُ مَا يَعِيْ وه جورسول اللهُ مَا يَعْمُ عَلَيْ مَا يَعْمُ اللهُ مَا يَعْمُ اللهُ مِن اللهُ مَا يُعْمُ اللهُ مَا يَعْمُ عَلَيْ اللهُ مَا يُعْمُ عَلَيْ عَلَيْ مِن اللهُ مَا يَعْمُ عَلَيْ مِنْ اللهُ مَا يَعْمُ عَلَيْ عَلَيْ مَا يَعْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مِنْ عَلِيهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

دکھایا گیااور''شجرملعونہ''تقومرکادرخت مرادہ۔ تشويج: اللسنت كاستفق عقيده بكمعراج نبوى حالت بيدارى مين موال مكس بيت المقدل تكمعراج قرآن شريف على ابت الدوبال

س آسانون تك مح حديث س\_المحديث كا مردو يرايمان ب: ﴿ رَبُّنا أَمَّنا فَاكْتِبَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (٨/المائدة:٨٣) يتموم كا درخت دوز رَ میں اے گا۔ شرکوں کواس پر تنجب آتا تھا کہ آمک میں درخت کیونکرا مے گا۔ انہوں نے ق تعالیٰ کی فدرت پرغور نیس کیا۔ ا آ گ بین اس طرح میش کرنا ہے جیے آ دی ہوا میں یا مجھلی یانی میں ۔شتر مرغ آ گ نے انگارے، گرم لوہے کے کلزے نگل جاتا ہے، اس کومطلق تکلیف نہیں ہوتی۔(دحیدی)

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

## بَابُ قُولِهِ:

﴿ إِنَّ قُرْآنَ الْفُجُرِ كَانَ مَشْهُو دًّا ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ: صَلَاٰةً الْفَجر.

٤٧١٧ حَلَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمُّ قَالَ: ((فَضُلُ صَلَاةِ الْجَمِيْع عَلَى صَلَاةِ الْوَاحِدِ خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ دَرَجَةً وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكُةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ)) يَقُولُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: اقْرَوُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿ وَقُرْآنَ الْفَجُرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجُرِ كَانَ مَشْهُودُاً ﴾. [راجع: ١٧٦] [مسلم: ١٤٧٣]

تشوي: اسين رات اوردن كدونون فرشة حاضر موت اور محراين اين وي في بدلتي مين

## بَابُ قُولِهِ:

﴿ عَسَى أَنْ يَبَعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحُمُودًا ﴾.

٤٧١٨ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٌّ قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثَّى كُلُّ أُمَّةٍ تَتَّبِعُ نَبِيَّهَا يَقُوْلُوْنَ: يَا فُلَانُ! اشْفَعْ يَا فُلَانُ! اشْفَعْ حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ مَا لَكُمَّ أَفَذَٰ لِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ

اللَّهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ. [راجع: ١٤٧٥]

٤٧١٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بِنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بِن الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ

#### باب: الله عزوجل كافرمان:

"بيك صبح كى نماز (فرشتول كى) حاضرى كاوقت ہے۔" عجامد نے كہاكم (قرآن فجرے مراد) فجر کی نمازے۔

(212) مجھے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق بن مام نے بیان کیا، کہا ہم کومعمر نے خبردی، آئیس زہری نے، آئیس ابوسلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ادر سعيد بن ميتب في ادران سے ابو ہر يره رالنيز في بیان کیا کہ نی کریم مالی ای فرمایا " تنها نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت پیس گنا زیادہ ہے اور صبح کی نمازیں رات کے اور دن کے فرشتے اکشے ہوجاتے ہیں۔" ابو ہریرہ ڈاٹنگ نے الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُو دًا" يَعِي فَجْرِين قَرِ أَت قرآن زياده كياكروكيونكه بد نماز فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔

## **بياب:** الله تعالى كاارشاد:

" قريب ہے كمآ كاربآ بكومقام محود ميں اٹھائ كا"

(١٨ ١٨) مجھ سے اساعيل بن ابان نے بيان كيا، كها بم سے ابوالاحوص (سلام بن سليم) في بيان كيا، ان عي وم بن على في بيان كيا اورانهول نے ابن عمر ڈاٹنٹ سے سنا ، انہوں نے بیان کیا کہ قیامت کے دن امتیں گروہ درگروہ چلیں گی۔ ہرامت اپنے نبی کے پیچیے ہوگی اور (انبیا عظم سے ) کم گی کہا ہے فلاں! ہماری شفاعت کرو ( گر وہ سب ہی انکار کردیں گے ) آخرشفاعت کے لئے نبی کریم سوائی ایم کی ضدمت میں حاضر ہول گے تو یمی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نبی مثالیم کے مقام محمود عطافر مائے گا۔

(219م) ہم سے علی بن عیاش نے بیان کیا،انہوں نے کہا ہم سے شعیب بن البحزه نے بیان کیا،ان سے محد بن منکدرنے بیان کیا اوران سے جابر بن عبدالله انصاري وللني في بيان كياكه رسول الله مَاليَّيْنِ في فرمايا: "جس

تفييركابيان

كِتَابُ التَّفْسِيرِ

اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى جِينَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ: في اذان من كريدها يرضى: الدالله الله الله الله يكارك رب اور كمرى ہونے والی نماز کے رب امحمد (مَثَاثِینَم) کوقرب اور نصیات عطافر مااور انہیں ٱللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعُورَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالْعَثْهُ مَقَامًا مقام محود پرفائز فرما جس كاتونے ان سے وعدہ كيا ہے۔ تواس كے لئے قیامت کے دن میری شفاعت ضروری ہوگی۔" اس حدیث کو حزہ بن مَحْمُو دُا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ

عبدالله نے بھی اینے والد (عبدالله بن عمر رفی منا ) سے روایت کیا ہے اور الْقِيَامَةِ)) رَوَاهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنِ أَبِيْهِ انہوں نے نبی کریم مَثَاثِیْنِ سے۔ عَن النَّبِي مُؤْلِثُهُم أَ. [راجع: ٦١٤]

تشويج: الكواساعيلي في وصل كيا ايك روايت مين يول ب كرمقام محود بيمراد ب كرابندتعالى بي كريم مَا النيام كواي ياس عرش بريضاة گا۔ای حدیثوں سے جمیوں کی جان نکتی ہے اور المحدیث کی روح تازہ ہوتی ہے (وحیدی) مقام محبود سے شفاعت کا منصب اور مقام بھی مرادلیا گیا ہے اور فردوس بریں میں آ ب کا و محل بھی مراد ہے جوسب سے اعلی وار فع خاص طور پر آ ب کے لئے تیار کیا گیا ہے۔ الغرض مقام محمود آیک جامع لفظ ہے۔ عالم ظاہروباطن میں اللہ نے اپنے صبیب مَالْيَيْزُم كوبهت سے درجات عاليه عطافرات بيں۔ آنچه خوباں سمه دار ند تو تنها دارى۔ یااللد! موت کے بعدا پے حبیب منافیظ سے ملاقات نصیب فرمانا اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے ندصرف مجھ کو بلکھیج بخاری پڑھنے والے سب مسلمان مردول عورتول كوسرفرا زفر مانا \_ زمين به

#### باب:الله تعالیٰ کاارشاد:

"اورآب كهه دين كه حق (اب تو غالب) آبي كيا اور باطل مث بي كيا، بينك باطل تو منف والابي تفاء "يزهَقُ كم معنى بلاك مواء

(۲۰ مم) ہم سےعبداللد بن زیر حیدی نے بیان کیا ،انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عیند نے بیان کیا،ان سے عبداللد بن الی جی نے ،ان سے ماہد نے ،ان سے ابومعر نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود واللہ نے بیان کیا کہ نی کریم مَالیظِم جب مکمیس (فتح کے بعد)داخل ہوئے تو کعبے چاروں طرف تین سوساٹھ بت تھے۔آپ مُناٹیٹی اپنے ہاتھ کی کٹڑی ہے ہرایک کو ضرب لكَّاتِ جاتِ اور يرْحِتِ جاتِ: "جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا﴾ ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا لَجَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا

يُعِيدُ" - حَنّ آيا ورجموت نابود موابِ شك جموث نابود مونے والا بي تقا۔

## باب: الله عزوجل كافرمان:

''اورآ پ سے بیلوگ روح کی بابت پوچھتے ہیں۔''

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّورِ ﴾. تشريج: أليني اورآب سيروك روح كابات إلى عيمة بين "

كَانَ زَهُوْقًا ﴾ يَزْهَقُ: يَهْلِكُ. • ٤٧٢ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

﴿ وَقُلُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ

عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيْح عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي

مَعْمَرٍ غَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ مُطْخُلُمٌ مَكَّةً وَحُولَ الْبَيْتِ سِتُّونَ

وَثَلَاثُ مِائَةِ نُصُبِ فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُوٰلُ: ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ

بَابُ قُولِه:

الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُكُ إِسباء: ٤٩] [راجع: ٢٤٧٨] بَابُ قُولِهِ:

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

بَابُ قُولِهِ:

(۲۷۲۱) ہم ے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے میرے ٤٧٢١ \_ حَدَّثَنَا عُمَرُ بن حَفْصِ بن غِيَاثٍ ، والدنع ، كها بم سے اعمش نے ، كها كه محص سے ابرا جيم تخفى نے ميان كيا ، ان قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: ے علقمہ نے ، ان سے عبدالله بن مسعود والله في بيان كيا كميس رسول حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الله مَا الله عَلَيْظِم ك ساته اليك كهيت من حاضر تعاب آب مَا الله الله وقت محمور قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعً النَّبِيِّ مُشْكِئًا فِي حَرْثٍ وَهُوَ ك ايك تن يرفيك لكائ موئ تص كه يحمد يمودى ال طرف س مُتَّكِىءٌ عَلَى عَشِيْبٍ إِذْ مَرَّ الْبِيَهُودُ فَقَالَ گزرے۔ کی بہودی نے اینے دوسرے ساتھی سے کہا کدان ہےروح بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَقَالَ: مَا کے بارے میں پوچھو۔ان میں سے کی نے اس پرکہا کدایدا کیوں کرتے رَأْيُكُمْ إِلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَسْتَقْبُلُكُمْ مو؟ دوسرا يېودې بولا كېيل وه كوكي ايسي بات نه كهدرين، جوتم كوناپند مو بِشَيْءٍ تَكْرَهُوْنَهُ فَقَالُوا: سَلُوْهُ فَسَأَلُوهُ عَن رائے اس ری مرد کے بارے میں یو چھنا ہی جا ہے۔چنانچوان الرُّوح فَأَمْسَكَ النَّبِيِّ مَثْثَةً فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا نے آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ نبی مَثَاثِیْنِ تھوڑی دیر کے لئے فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوْحَى إِلَيْهِ فَقُمْتُ مَقَامِي فَلَمَّا خاموش ہو گئے اور ان کی بات کا کوئی جواب نہیں ویا۔ میں سجھ گیا کہ اس نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ: ﴿ وَيَسْأَلُو نَكَ عَنِ الرُّورَ عُلِ وقت آپ مَلَاثِيْتُمْ پر وحی اتر رہی ہے۔اس لئے میں وہیں کھڑارہا۔ جب الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيْ وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا وتی ختم ہوئی تو آپ نے اس آیت کی تلاوت کی : ' اور آپ سے روح کے قَلِيُلًا ﴾. [راجع: ١٢٥]

بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہددیں کدروح میرے پروردگار کے تھم ہی سے ہوار مگار تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔''

تشوی : روح کوامررب بین پروردگار کا تھم فرمایا اور اس کی حقیقت بیان نہیں گی۔ کیونکہ اگلے پیغبروں نے بھی اس کی حقیقت بیان نہیں گی اور یہوں نے باہم یہی کہا کہ اگر روح کی حقیقت بیان نہریں تو یہ بیغبر ہیں اگر بیان کریں تو ہم بھے لین گے کہ تیم ہیں پیغبر نہیں ہیں۔ ابن کثیر نے کہاروح آئیک مادہ ہولئے ہوئے ہے جیسے پانی ہری بھری شاخوں میں۔ بیروح حیوانی نے کہاروح آئیک مادہ ہولئے ہوئے ہوئے ہے جیسے پانی ہری بھری شاخوں میں۔ بیروح حیوانی کی حقیقت ہے اور روح آنسانی لیحن نفس ناطقہ وہ بدن سے متعلق ہے تھم اللی سے جب موت آتی ہوئے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ تفصیل کے لئے حضرت کی حقیقت ہوئے تیا تا کہ اور دوج ہیں۔ انس بن مالک اپنی والدہ سے امام ابن قیم میرانیٹ کی کہ تاز کر دوج ہیں۔ انس بن مالک اپنی والدہ سے روایت کی ہے۔

## باب: الله تعالى كاارشاد:

﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾. "اورآ پنماز مین نتوبهت پکارکر پڑھیں اورنہ (بالکل) چپکے ہی چپکے۔ "

8444 حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِنْرَاهِنِمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۲۲۲۲) ہم سے يعقوب بن ابراہيم نے بيان کيا، کہا ہم سے شمم بن بشر مُنْ مُنْ بَنْ اِبْوَ بِشْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ نَے بيان کيا، کہا ہم سے ابوبشر نے بيان کيا، ان سے سعيد بن جير نے اور مُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ نَے بيان کيا، کہا ہم سے ابوبشر نے بيان کيا، ان سے سعيد بن جير نے اور جُبَيْر عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا ان سے ابن عباس بُنَا الله کے ارشاد: "اورآ پنماز مِن نہ تو بہت کے بيان کيا ديا ہے۔ ابن عباس بُنا ہُنا نے الله کے ارشاد: "اورآ پنماز مِن نہ تو بہت

تفيركابيان

پاركر پر هياورند (بالكل) چيكے بى چيكے "كمتعلق فرمايا كرية يت اس وقت نازل ہو لی تھی جب رسول الله مَن اليَّيْنِ مكم ميں (كافروں كے ورسے) چھے رہتے تو اس زمانہ میں جب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تو قرآن مجید کی تلاوت بلندآ واز سے کرتے ،مشرکین سنتے تو قرآن کو بھی گالی دیے اوراس کے نازل کرنے والے اوراس کے لانے والے کو بھی۔ اس لئے الله تعالى في اين بى مؤلية في سے كهاكه "آب لمازند وبهت يكاركر پڑھیں' (یعنی قرأت خوب جر کے ساتھ نہ کریں) مشرکین من کر گالیاں دین اور نه بالکل چیکے ہی چیکے " که آپ کے صحابہ بھی ندس سکیں ، بلکه

وَرَسُولُ اللَّهِ مُشْخَتَّمْ مُخْتَفًى بِمَكَّةَ كَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَإِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُوْنَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ مُلْكُلِّمَا: ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ ﴾ أَيْ بِقِرَاثَتِكَ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُوا الْقُرْآنَ ﴿ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا﴾ عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ ﴿وَالبُّنَّعِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾.[اطرافه في: ٧٤٩٠، ٧٥٢٥، '' درمیانی آ واز میں پڑھا کریں۔''

تُجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا﴾ قَالَ: نَزَلَتْ

٧٥٤٧] [ترمذي: ٣١٤٥، ٣١٤٦؛ نسائى:

r1 • 11 ½ 1 • 1 •

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

٤٧٢٣ حَدَّثَنِي طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۲۷۲۳) مجھے طلق بن غنام نے بیان کیا، کہا ہم سے ذائدہ بن قدامہ نے بیان کیا،ان سے بشام بن عروہ نے ،ان سے ان کے والد نے اوران زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا﴾ قَالَتْ: ے عائشہ وَ اللَّهُ اللَّهِ عِينَ كِياكُ آيت: "وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا أَنْزِلَ ذَلِكَ فِي الدُّعَاءِ. [طرفاه في ٦٣٢٧،

تُخَافِت بِهَا"بدعاكسلط مين نازل مولى بــ

تشوج : طبری کی روایت میں ہے کہ تشہد میں جود عاکی جاتی ہے آیت کا زول اس باب میں ہوا ہے مکن ہے کہ بیر آیت دوباراتری ہو۔ ایک بار قرامت کے بارے میں۔ دوبارہ دعاکے بارے میں۔اس طرح دونوں روایتوں میں تطبیق بھی ہوجاتی ہے۔ آیت میں نمازیوں کو اعترال کی ہوایت کی گئی ہے۔ جو جری نمازوں مے متعلق ہے۔شان مزول بھیلی صدیث میں مذکور ہو چکا ہے۔ سند میں مذکور بزرگ ہشام ہیں عروہ، ابن زبیر کے بیٹے کنیت ابومنذر قریثی اور مدنی مشہورتا بعی اکا برعلما اورجلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ الاھ میں پیدا ہوئے ۔ خلیفہ منصور کے یہاں بغداد میں آئے۔ ۱۳۸ھ میں بغداد ى مين انقال فرمايا\_ (مينية)

#### سورهٔ کہف کی تفسیر (١٨) سُوْرَةُ الْكُهُفِ

عامد نے کہا "تَقْر ضُهُم" كامعنى ان كوچيور دياتھا (كترا جاتاتھا) "وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ" سے مراد سونا اور جا ندی ہے۔ دوسروں نے كہا تمر لينى چل كى جمع ہے۔"بَاخِع" كامعنى بلاك كرنے والا۔ "أسفا" ندامت اور رنج سے کہف بہاڑ کا کھوہ یا غار۔ اَلرَّ قِیم کے معنی لکھا ہوا جمعنی

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ تَقُرِضُهُمْ ﴾ تَتُرُكُهُمْ ﴿ وَكَانَ لَهُ ثَمَنُ ۗ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ وَقَالَ غَيْرُهُ: جَمَاعَةُ النَّمَرِ ﴿ بَاخِعُ ﴾ مُهْلِكٌ ﴿ أَسَفًا ﴾ نَدَمًا الْكَهْفُ الْفَتْحُ فِي الْجَبَلِ وَالرَّقِيمُ:

كِتَابُالتَّفْسِيْرِ

مَرْقُومْ - يهامم مفعول كاصيغد ب رقم س - "رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِم" م نے ان کے دلوں میں صر ڈالا، جیسے سور و تصص میں ہے: "لُو لَا أَنْ رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا" (وبال بَص مبركمعن بي) "شَطَطًا" عدت بوھ جانا۔ وَصِیْد آگن محن اس کی جُنْ وَصَائِد اور وُصُدٌ ہے۔ بعضوں نے کہا وصید کے معنی دروازہ "مُو صَدَة" " کے معنی بندکی ہوئی، عرب لوگ کہتے ہیں اصد الباب وأوصد لعن اس فے دروازہ بند كرويا - "بَعَثْنَاهُم" بم ف ان كوزنده كيا كفر إكرديا - "أزْ كى " يعنى جو بستی کی اکثرخوراک ہے یا جو کھانا خوب حلال کا ہویا خوب یک کر بڑھ گیا موابن عباس نے کہا اُکلُها اس کامیوه و لَم تَظلِم اس کامیوه کمنیس ہوا۔ اورسعید بن جبیر نے ابن عباس بالغظما سے قتل کیا۔ رقیم وہ ایک مختی ہےسیے کی اس پراس وقت کے حاکم نے اصحاب کہف کے نام لکھ کراپ خزاف س وال وي هي - "فَضَرَبُ اللّه عَلى اذَانِهِم "الله فال کے کان بند کردیئے۔(ان پر پردہ ڈال دیا) دہ سو گئے ۔ابن عباس کے سوا اورلوگوں نے کہا۔"مَوثِلا" وال يئل سے نکا ہے۔ لیمی نجات پائے اورمجابد ن كها كم وكل محفوظ مقام وكت بي - " لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا"

عَلَى قُلُوبِهِمْ الْهَمْنَاهُمْ صَبْرًا ﴿ لَوُلَا أَنْ رَبَطُنَا عَلَى قَلْبِهَا ﴾ ﴿ شَطَطًا ﴾ إِفْرَاطًا الْوَصِيْدُ الْفِنَاءُ جَمْعُهُ وَصَائِدُ وَوُصُدٌ وَيُقَالُ الْوَصِيْدُ الْبَابُ ﴿ مُؤْصَدَةٌ ﴾ [البلد: ٢٠] مُطْبَقَةُ الْوَصِيْدُ الْبَابُ وَأَوْصَدَ ﴿ بَعَنْنَاهُمْ ﴾ أَخْيَنْنَاهُمْ وَالْبَابِ وَأَوْصَدَ ﴿ بَعَنْنَاهُمْ ﴾ أَخْيَنْنَاهُمْ وَالْمَابُ وَيُقَالُ أَخَيُنَاهُمْ أَخْيَنْنَاهُمْ وَالْمَابُ وَالْمَابُ وَيُقَالُ أَخَلُو وَيُقَالُ أَخَيُنَاهُمْ وَالْمَابُ وَالْمَابُ وَالْمَابُ وَالْمَابُ وَالْمَابُ وَالْمَابُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الل

الْكِتَابُ ﴿مَرْقُومٌ ﴾ مَكْتُوبٌ مِنَ الرَّقْمِ ﴿ رَبَطُنَا

کے معنی وہ عقل نہیں رکھتے ۔

## بَابُ قُولِهِ:

## باب: الله عزوجل كافرمان:

﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾.

·''اورانسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑ الوے۔''

رات کے وقت ان کے اور فاطمہ زانتہا کے گھر آئے اور فرمایا '' تم لوگ تہجد

كى نمازنيس يرصة ـ " (آخرمديث تك) "رَجْمًا بِالْغَيْبِ" يَعِنى مَى

سَالَى اوران كوخود يجيهم منيس "فُرُ طأ" ندامت شرمندگي "سُر ادِفُها" يعني

قاتوں کی طرح سب طرف سے ان کو آ کے تھیر لے گی جیسے کو تعری کوسب

طرف سے خیے گیر لیتے ہیں۔"بحاورہ" محاورہ سے نکلا ہے (ایعنی گفتگو

كُرْنَا كُرَارَكُرْنَا)" لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي "أصل مِن لَكِنْ أَنَا هُوَ اللَّهُ

ولايت ولى كا مصدر ہے۔ "عُقبًا" عاقبت اى طرح عُقبىٰ اور عُقبة

سبكاليك عن ب- يعنى آخت "قِبْلا" اور قُبُلا اور قَبُلا (تيون

طرح پر هائ العنى سامعة نار "لِيُلْ حِضُوا "مؤحَضَ عَ لَكَابٍ

یعن پیسلانا (مطلب پیے کہت بات کوناحق کریں)۔

تشريج: لين اورانان سب چيز سے بره كر جفكر الوب "

٤٧٢٤ - خَلَّتُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا (12/14) مم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا مم سے معقوب بن ابراہیم بن سعدنے بیان کیا، کہا ہم سے میرے والدنے بیان کیا، ان سے

يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ سَعْدٍ، قَالَ: حُدَّثَنَا أَبِي صالح نے ،ان سے ابن شہاب نے ،کہا مجھ علی بن حسین نے خردی ،انہیں عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي

عَلِيُّ بِنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بِنَ عَلِي أَخْبَرُهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُنْكُمٌّ طَرَقَهُ

وَفَاطِمَةً قَالَ أَلَا تُصَلِّيان. [راجع: ١١٢٧]

﴿ رَجُمًا بِالْغَيْبِ ﴾ لَمْ يَسْتَبِنْ ﴿ فُرُطًا ﴾ يُقَالُ نَدَمًا ﴿ مُثُورًا دِفُهَا ﴾ مِثْلُ الشُّرَّادِقِ وَالْحُجْرَةِ

الَّتِي تُطِيُّفُ بِالْفَسَاطِيْطِ ﴿ يُحَاوِرُهُ ﴾ مِنَ الْمُحَاوَرَٰةِ ﴿ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ﴾ أَي لَكِنْ أَنَّا

﴿هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ ثُمَّ حَذَفَ الأَلِفَ وَأَدْغَمَ رَبِّي تَها اناكا بمزه صنف كرك نون في ادعام كرديالكنا موكيا ـ إِحْدَى النُّونَيْنِ فِي الْأَخْرَى ﴿ زَلَقًا ﴾ لَا "زَلَقًا" كَلَاصاف صيلياول سيل ( يَضِيل ) "هُنَالِكَ الْوَلايَةُ"

يَثْبُتُ فِيْهِ قَدَمٌ ﴿ هُنَالِكَ الْوِلَايَةُ ﴾ مَصْدَرُ الْوَلِيِّ ﴿ عُقْبًا ﴾ عَاقِبَةً وَعُقْبَى وَعُقْبَةً وَاحِدٌ

بَابُ قُولِهِ:

وَجَمْعُهُ أَحْقَاتٌ.

وَهِيَ الْآخِرَةُ ﴿**وَبَلًا**﴾ وَقُبُلًا وَقَبَلًا السَّتِينَالْمَا ﴿ لِيُدْجِضُواً ﴾ لِيُزِيلُوا الدَّحَضُ: الزَّلَقُ.

مَجْمَعَ الْبُحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا ﴾ زَمَانًا

تشوي: ندكور مديث باب التهجد من كرريكل بيام بخارى وينفي في اتناظرابيان كرك يورى مديث كى طرف اشاره كرويا اوراس كاتمديد ب كد حضرت على والنفذ ن كها، يارسول الله! مارى جانيس الله كافتياريس مين وه جب بم كوجكانا جاب كاجكا و عاليس كرآب لوث مع يحينيس فرمايا بكدران برباته مادكرية يت برصة جائ تنه: ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ اكْفَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ (١٨/١كهف:٥٣)

- باب: الله تعالى كاارشاد:

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبُرُحُ حَتَّى أَبُلُغُ " اورجب موى في اليخ فادم سيكما كريس برابر چال رمول كايهال كه میں دو دریاؤں کے سنگم پر پہنئ جاؤں، یا (یونہی) سالہا سال تک چلنا رموں۔' لفظ حُقُبًا کے معنی زمانہ اس کی جمع اَحْقَاب آتی ہے (بعض

نے کہا کہ هب ستریاای سال کا موتاہے)۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تفبيركابيان كِتَابُ التَّفْسِيْرِ <>€215/6 €

(۲۵ میم) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینے نے بیان کیا، کہا ہم سے عمروبن وینارنے بیان کیا، کہا مجھ سعید بن جیر نے خروی ، کہا کہ میں نے ابن عباس و کا کا نوف بکالی کہتا ہے (جو کعب احبار کا ربیب تھا) کہ جن موی مایساً کی خضر مایساً کے ساتھ ملاقات ہو کی تھی وہ بنی اسرائیل کے (رسول) موٹی علیظ کے علاوہ دوسرے مِين \_ (ليعني موكى بن ميثا بن افراثيم بن يوسف بن يعقوب) ابن عباس في الم نے کہا دشمن خدانے غلط کہا۔ مجھ سے الی بن کعب ڈاٹٹٹ نے بیان کیا کہ انبول في رسول الله مَاليَّيْمُ سے سنا، آب فرمارے عظے كە" موى عليْظانى اسرائیل کو وعظ سانے کے لئے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ علم کے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے۔ اس پر الله تعالى نے ان پر عصه كيا كيونكه انہوں نے علم كوالله تعالى كى طرف منسوب نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وی کے ذریعہ بتایا کہ دو دریاؤں (فارس اورروم) كے سلم پرميرااكك بنده ہے جوتم سے زياده علم ركھتا ہے۔موىٰ عليظا فعرض كيا: الدرب! مين ان تك كيدين ياؤل كا؟ الله تعالى في مالي كداي ساته ايك مجلى في الوادراس ايك زنيل من ركه اوه جهالم موجائے (زندہ ہوکر دریا میں کو دجائے )بس میرادہ بندہ وہیں ملے گاچنانچہ آپ نے چھلی لی اور زنبیل میں رکھ کرروانہ ہوئے۔آپ کے ساتھ آپ کا خادم بوشع بن نون بھی تھا۔ جب بدونوں چٹان کے پاس آئے تو سرر کھ کر سو گئے ،ادھر مچھلی زنبیل میں ترقی اوراس سے نکل گئی اوراس نے دریا میں اپنا راستہ پالیا۔ مجمل جہاں گری تھی اللہ تعالی نے وہاں یائی کی روانی کوروک دیا اور پانی ایک طاق کی طرح اس بربن گیا (بی حال بیشع این آم محمول سے د کھےرہے تھے) چرجب مویٰ بیدار ہوئے تو پوشع ان کومچھلی کے متعلق بتانا مجول گئے۔اس لیے دن اور رات کا جوحصہ باتی تھا اس میں چلتے رہے، دوسر ف دن موی عالیدا نے اپنے خادم سے فرمایا کداب کھا نا لاؤ، ہم کوسفر

٤٧٢٥ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ، قَالَ: أُخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ: إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيِّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوْسَى صَاحِبَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَذَبّ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنِيْ أَبَيُّ بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مَا لِنَاهُمُ يَقُولُ: ((إِنَّ مُوْسَى قَامَ خَطِيبًا فِي يَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ: أَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنَّ لِي عَبْدًا بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعُلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوْسَى: يَا رَبِّ! فَكَيْفَ لِي بِهِ قَالَ: تَأْخُذُ مَعَكَ حُوْتًا فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلَ فَحَيْثُ مَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَهُوَ ثُمَّ فَأَخَذَ حُوْتًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلِ ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعُهُ بِفَتَاهُ يُوْشَعَ بْنِ نُوْنِ حَتَّى إِذَا أَتِيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُوُّوْسَهُمَا فَنَامَا وَاضْطَرَبَ الْحُوْتُ فِي الْمِكْتَلِ فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي الْبُحْرِ ﴿ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴾ وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَن الْحُوْتِ جِزْيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ الطَّاق فَكُمَّا اسْتَيْقَظَ نَسِيَ صَاحِبُهُ أَنْ يُخْبَرَهُ بِالْحُوْتِ فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَلِهِ قَالَ مُوْسَى: ﴿ لِلْفَتَاهُ آتِنَا غَدَائَنَا لَقَدُ لَقِينًا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴾ قَالَ: نے بہت تھادیا ہے۔ آنخضرت ملالیا کے فرمایا کر حفرت مول اس وقت وَلَمْ يَجِدُ مُوْسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزًا تك ميس تصلى جب تك وه اس مقام سے ندگر ربي جس كا الله تعالى نے الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: تفيركابيان

€216/6

كِتَابُ التَّفْسِيرِ ﴿ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ

انہیں جم دیا تھا۔اب ان کے خادم نے کہا آپ نے نہیں دیکھا جب ہم چنان کے پاس متے تومیں مچھلی کے متعلق بنانا بھول کیا تھا اور صرف شیطانوں نے یا در ہے نہیں دیا۔اس نے تو محیب طریقہ سے اپناراستہ بنالیا تھا۔ آپ مَا اللہ اللہ علیہ میں نے تو دریا میں اپنارستدلیا اور مول اور ان ے خادم کو (مچھل کا جونشان یانی میں اب تک موجود تھا) دیکھ کر تعجب ہوا۔ موی مالیکانے فرمایا که وہی جگیتی جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ دونوں حضرات پیچیےای راستہ ہے لوٹے بیان کیا کہ دونوں حضرات پیچیےا ہے نقش قدم پر چلتے چلتے آخراس چٹان تک پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا كرايك صاحب (خضر عاليًا) كبرے ميں لينے ہوئے وہاں بيٹھے ہيں۔ موى عليظ في أنبيس سلام كيا -خصر عليظ في كها، (تم كون مو) تمهاري ملك مين" سلام" كمال سے آ كيا موى نے فرمايا كه ميں موى بول . پوچھائی اسرائیل کے مولیٰ؟ فرمایا کہ جی ہاں۔آپ کے پاس اس غرض سے حاضر ہوا ہوں تا کہ جو ہدایت کاعلم آپ کو حاصل ہے وہ مجھے بھی سکھا دير فضر اليكان فرمايا: موى إلى بمر ساته صرنبين كرسكة محصاللد تعالی کاطرف سے ایک خاص علم طاب جے آپنیں جانے، ای طرح آپ کواللہ تعالی کی طرف سے جوعلم ملاہو ویش نہیں جانتا موی الينا انے فرمایا: ان شاء اللہ آپ مجھے صابر یا کیں گے اور کسی معاطع میں آپ کے طلاف نبين كرول كا خصر عليظ في فرمايا: احجما الرآب مير رساتد چليس تو كى چىز كے متعلق سوال ندكريں يہاں تك كه مين خود آپ كواس كے متعلق ہتادوں گا۔اب بیدونوں سمندر کے کنارے کنارے روانہ ہوئے اتنے میں ایک مشی گزری، انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ انہیں بھی اس برسوار كرليس كشى والول نے خصر عليظ كو پہيان ليا اوركس كرايد كے بغير انہيں سوار کرلیا۔ جب یہ دونوں کشتی پر بیٹھ کئے تو خصر نے کلہاڑے سے کشتی کا ایک تخته نکال ڈالا۔ اس پرموی نے دیکھاتو خضرے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں بغیر کی کرامیے اپنی کشتی میں سوار کرایا تھااور آپ نے انہیں کی کشتی کو

الْحُوْتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلُهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾ قَالَ: فَكَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا وَلِمُوْسَى وَلِفَتَاهُ عَجَبًا فَقَالَ مُوْسَى: ﴿ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ قَالَ: رَجَعَا يَقُصَّان آثَارَهُمَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِذَا رَجُلٌّ مُسَجِّى تُوْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوْسَى فَقَالَ الْحَضِرُ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّكَامُ قَالَ: أَنَا مُوسَى قَالَ: مُوسَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ قَالَ: نَعَمْ أَتَيْتُكَ لِيَعَلَّمَنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رَشَدًا قَالَ: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ يَا مُوْسَى إِنِّي عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيْهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ فَقَالَ مُوْسَى: ﴿ سَتَجَدُّنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا) فَقَالَ لَهُ الْخَصِرُ إِلْ فَإِن اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُجُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبُحْرِ فَمَرَّتُ سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوٰهُمُ أَنْ يَحْمِلُوٰهُمُ فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمْ بِغَيْرِ نَوْلِ ﴿ فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ ﴾ لَمْ يَفْجُأُ إِلَّا وَالْخَصِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحًا مِنْ أَلْوَاح السَّفِينَةِ بِالْقَدُومِ فَقَالَ لَهُ مُوْسَى: قَوْمٌ قَدُّ حَمَلُوْنَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدُتَ إِلَى سَفِينَتِهِمُ فَخَرَقْتُهَا ﴿ لِلنَّغُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَكُمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبُوا قَالَ جِيرِ الاتاكسارے سافر وب جاكيں - بلاشيآ ب نے يبروانا كواركام

كِتَابُ التَّفُسِيْرِ تفيركابيان 

لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرُهِقُنِي مِنْ کیا ہے۔خصر عالیہ اے فرمایا: کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ آب میرے ساتھ صرنہیں کر سکتے۔ موی نے فرمایا: جوبات میں بھول گیا تھا أَمْرِي عُسْرًا ﴾)) قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه اس پرآپ مجھےمعاف کردیں اور میرے معاملہ میں تنگی نہ کریں۔ بیان ((وَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا قَالَ: وَجَاءَ عُصْفُرُرْ فَوَقَعَ عَلَى حَرُفِ السَّفِينَةِ كياكرسول الله مَا لينيَّمُ في فرمايا، يه بهلى مرتبه موى عليَظِ في بحول كرانيين ٹو کا تھا۔ رادی نے بیان کیا کہ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور اس نے کشتی کے فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ: مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ مَا کنارے بیٹ کرسمندر میں ایک مرتبہ این چونج ماری تو خضر الیا انے موی علیظا سے کہا کہ میرے اور آپ کے علم کی حیثیت اللہ کے علم مقابلے نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْ هَذَا الْبُحْرِ ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ میں اس سے زیادہ نہیں ہے جتنااس نے اس سندر کے پانی سے کم کیا ہے۔ پھر یہ دونوں کشتی سے اتر گئے ،ابھی دہ سمندر کے کنار بے چل ہی رہے تھے إِذًا بُصِرَ الْخَضِرُ عُلَامًا يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانَ فَأَخَذَ الْخَضِرُ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ کہ خفرنے ایک بچے کو دیکھا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔اس فَقَالَ لَهُ مُوْسَى ﴿أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نے اس بچ کا سراپنے ہاتھ میں دبایا اور اُسے (گردن سے ) اکھاڑ دیا اور نَفُسِ لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا قَالَ أَلَمُ أَقُلُ لَكَ اس کی جان لے لی موٹ فائیلا اس پر بولے: آپ نے ایک بے گناہ کی إِنَّكَ لَنْ تُسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ قَالَ: وَهَلِهِ جان بغیر کی جان کے بدلے کے لے لی۔ یہ آپ نے بوا ناپندیدہ کام أَشَدُّ مِنَ الْأُوْلَى ﴿قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ كيا - خصر ملينا ان فرمايا كمين توسيلي بى كهد چكا تفاكدة بمراساته بَعْدَهَا ۚ فَكَلَا تُصَاحِبُنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي ۗ مبرنبیں کر سکتے ۔ سفیان بن عیدیند (راوی حدیث) نے کہا اور بیکا متو پہلے عُذُرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتِيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ سي بهي زياده تخت تفا مولى قالِيَّا في آخراس مرتبه بهي معذرت كي كماكر اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا میں نے اس کے بعد پھرآ پ سے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے ساتھ ندر کھے فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ أَنْ يَنْقَضَّ ﴾ قَالَ: مَاثِلٌ فَقَامَ گا۔آپ میرابار بارعذرین کیے ہیں (اس کے بعدمیرے لئے بھی عذر کا الْحَضِرُ فَأَقَامَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوسَى: قَوْمُ كولى موقع ندر كا) پر دونوں روانه موئ، يہاں تك كدا يك بستى ميں ہنچے اوربستی والوں سے کہا کہ ہمیں اپنا مہمان بنالو، کیکن انہوں نے میز بانی أَتَيْنَاهُمْ فَلَيْمُ يُطُعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا ﴿لَوُ شِنْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ ے انکار کیا، پھر انہیں بہتی میں ایک دیوار دکھائی وی جوبس گرنے ہی والی بَيْنِي وَبَيْنِكَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَهُ بھی۔ بیان کیا کہ دیوار جھک رہی تھی۔خضر عالینا کھڑے ہو گئے اور دیوار ایے ہاتھ سے سیدھی کردی۔مویٰ ملیایانے فرمایا کمان لوگوں کے بہاں تَسْطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾)) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ ہم آے اوران سے کھانے کے لئے کہا، لیکن انہوں نے ہماری میزیانی ((وَدِدْنَا أَنَّ مُوْسَى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللَّهُ

سے انکار کیا، اگر آپ چاہتے تو دیوار کے اس سیدھا کرنے کے کام پر عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا)). قَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقْرَأُ: ﴿وَكَانَ أَمَّامَهُمْ مَلِكٌ اجرت کے سکتے تھے۔خطر فائیلا نے فرمایا کہ بس اب میرے اور آ ب کے محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ التَّفْسِيْدِ (218/6) ﴿ (218/6) التَّفْسِيْدِ التَّفْسِيْدِ (218/6) ﴿ (218/6) التَّفْسِيْدِ التَّفْسِيْدِ التَّفْسِيْدِ التَّفْسِيْدِ التَّفْسِيْدِ (218/6) ﴿ (218/6) التَّفْسِيْدِ التَّفْسِيْدِ التَّفْسِيْدِ التَّفْسِيْدِ التَّفْسِيْدِ (218/6) التَّفْسُلِيْدِ (218/6) التَّفْسِيْدِ (218/6) التَّفْسِيْدِ (218/6) التَّفْسِيْدِ (218/6) التَّفْسِي

يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا ﴾ وَكَانَ درميان جدائى ہے۔ 'الله تعالىٰ كارشاد" ذلك تأويل مَالَمْ تَسْطِعُ يَقْرَأُ: ﴿ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبُوَاهُ عَلَيْهِ صَبْرًا " تَك - رسول الله مَالَيْتِمْ نَه فِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ صَبْرًا " تَك - رسول الله مَالَيْتِمْ نَه فِي اللهِ عَلَيْهِ مَنْ فَي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَالَةُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

کرتا۔ "سعید بن جیر نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس ڈائٹ ٹاس آیت کی اللہ است کرتے ہے گئی وجہ بیان کی اللہ است کرتے ہے کہ است کرتے ہے کہ است کی دجہ بیان کی ہے کہ است کرتے ہے کہ است کرتے ہے کہ اور اس کی بھی آپ تلاوت کرتے ہے کہ ''اوروہ غلام (جس کی گردن خضر علیہ اللہ نے تو روی تھی اور اس کی بھی آپ تلاوت کرتے ہے کہ ''اوروہ غلام (جس کی گردن خضر علیہ اللہ نے تو روی تھی) تو وہ (اللہ کے علم میں) کا فرتھا اور اس

كے والدين مؤمن تھے۔"

## باب: الله تعالى كاارشاد:

﴿ فَلَمَّا ٰ بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيًا حُوثَهُمَا ''اورجب وه وونوں دودریاؤں کے الماپ کی جگہ پر پنچاتو دونوں بی محمل کے اللہ کی البُحْرِ سَرَبًا ' «سَرَبًا ' راسته سَرَبَ کَاتَخَدَ سَبِيلُهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴾ مَذْهَبًا يَسْرُبُ مجول گئے، محمل نے دریا میں اپنا راسته بنالیا۔' "سَرَبًا "راسته سَرَبَ يَسْلُكُ وَمِنْهُ ﴿ وَسَادِبٌ بِالنَّهَادِ ﴾ يَسْلُكُ وَمِنْهُ ﴿ وَسَادِبٌ بِالنَّهَادِ ﴾ اللَّهَادِ بَالنَّهَادِ بَاللَّهَادِ بَاللَّهَادِ بَاللَّهَادِ بَاللَّهَادِ اللَّهَادِ اللَّهَادِ اللَّهَادِ اللَّهَادِ اللَّهَادِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُادِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ

(دن ميں راسته چلنے والا)\_

بَابُ قُوْلِهِ:

كِتَابُ التَّقْسِيْدِ كَابُ التَّقْسِيْدِ كَابِ التَّقْسِيْدِ كَابِيانَ

(۲۷۲۷) ہم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا ، کہا ہم کوہشام بن یوسف ٤٧٢٦ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا نے خبروی ، انہیں این جرت نے خبردی ، کہا کہ مجھے یعلی بن مسلم اور عمر دبن هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أُخْبَرَهُمْ وینار نے خروی سعید بن جیرے، دونوں میں سے ایک اپ ساتھی اور قَالَ: أُخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دیگررادی کے مقابلہ میں بعض الفاظ زیادہ کہتا ہے اور این کے علادہ ایک اور دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَزِيْدُ أَحَدُهُمَا صاحب نے بھی سعید بن جیرے سے س کر بیان کیا کہ انہوں نے کہا ہم ابن عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عباس زُلِقَتُهُنَا کی خدمت میں ان کے گھر حاضر تھے۔انہوں نے فر مایا کہ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ: إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَيْتِهِ دین کی با تیں مجھ سے کچھ پوچھو۔ میں نے عرض کیا اے ابوعباس! اللہ آپ إِذْ قَالَ: سَلُونِنِي قُلْتُ: أَيْ أَبًا عَبَّاسٍ! یر مجھ قربان کرے کوفہ میں ایک واعظ مخض نوف نامی ہے اور وہ کہتا ہے کہ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَائِكَ بِالْكُوْفَةِ رَجُلٌ قَاصٌّ موی خضر سے ملنے والے وہ نہیں تھے جو بی اسرائیل کے پیغیر مولی عالیہ ا يُقَالُ لَهُ: نَوْفَ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي ہوئے ہیں (ابن جرت<sup>ج</sup> نے بیان کیا کہ) عمرو بن دینار نے تو روایت اس إِسْرَائِيلَ أَمَّا عَمْرٌو فَقَالٌ لِي: قَالَ: قَدْ كَذَبَ طرح بیان کی کہ ابن عباس ڈائٹی نے کہا دشن خدا جھوٹی بات کہنا ہے اور عَدُوُّ اللَّهِ وَأَمَّا يَعْلَى فَقَالَ لِيْ: قَالَ ابْنُ یعلی بن مسلم نے اپنی روایت میں اس طرح مجھ سے بیان کیا کہ ابن عَبَّاسٍ:حَدَّثَنِي أَبِيُّ بنُ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِنَكُمُ : ((مُوْسَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عباس وللفينان في كها كم مجمد الى بن كعب والتفؤيف بيان كيا، كها كررسول قَالَ: ذَكَّرَ النَّاسَ يَوْمًا حَتَّى إِذَا فَاضَتِ الله مَا يَيْنِمُ فِي مَر مايا " موى الله كرسول تصايك دن آب في الوكول (نی اسرائیل) کوالیا وعظ فرمایا که لوگول کی آنکھوں سے آنسونکل بڑے الْغُيُوْنُ وَرَقَّتِ الْقُلُوْبُ وَلَى فَأَدُّرَكُهُ رَجُلٌ اورول سے کئے تو آپ وائی جانے کے لئے مڑے۔اس وقت ایک مخص فَقَالَ: أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ فِي الْآرُضِ أَحَدُّ فيان سے يو چما: اے الله كرمول! كيا دنيا ميس آ ب براكوئى عالم أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ: لَا فَعَتَبَ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ ہے؟ انہوں نے كہا كرنيس، اس براللد نے موى عليد برعتاب نازل كيا، الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ قِيْلَ: بَلَى قَالَ: أَيْ رَبِّ وَأَيْنَ؟ كونكه انهول في علم كي نسبت الله تعالى كي طرف نبيس كي تقى - (ان كويول قَالَ: بِمَجْمَعِ الْبُحْرَيْنِ قَالَ: أَيْ رَبِّ الجُعَلْ لِي كہناچاہے تھا كماللدى جاماہ) ان سے كہا كيا كم بال تم سے بھى بوا عَلَمًا أَعْلَمُ ذَٰلِكَ مِنْهُ) فَقَالَ لِي عَمْرُو قَالَ: ((حَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوْتُ)) وَقَالَ لِي يَعْلَى عالم ہے۔ مویٰ نے عرض کیا: اے پروردگار! وہ کہاں۔ اللہ نے فرمایا: جہاں (فارس اور روم کے) دو دریا ملے ہیں۔موی نے عرض کیا: اے رب! قَالَ: ((حُدْ نُونًا مَيْنًا حَيْثُ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوحُ فَأَخَذَ حُوثًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلِ فَقَالَ لِفَتَاهُ لَا میرے لئے ان کی نشانی الی ہلادے کہ میں ان تک پہنچ جاؤں۔'ابعمرو بن دینار نے مجھ سے اپنی روایت کواس طرح بیان کیا کہ اللہ تعالی نے ٱكِلَّفُكَ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنِي بِحَيْثُ يُفَارِقُكَ فرمایا:''جہاںتم سے مچھلی تمہاری زمیل سے چل دے (وہیں وہ ملیب کے )'' الْحُوْتُ قَالَ: مَا كَلَّفُتَ كَثِيْرًا فَلَالِكَ قَوْلُهُ اور يعلى نے حديث اس طرح بيان كى كە 'اكك مردة مچھلى ساتھ لے او اجہال جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِفَتَاهُ ﴾ يُوشَعَ اس مچھلی میں جان پڑ جائے (وہیں ملیس کے ) مؤی عالیہ اے مچھلی ساتھ ابْنِ نُوْنٍ \_ لَيْسَتْ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ: \_ فَبَيْنَمَا هُوَ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ تفييركابيان \$€ 220/6 فِي ظِلِّ صَخْرَةٍ فِي مَكَّانِ ثَرْيَانَ إِذْ تَصَرَّبَ لے فاوراسے ایک زمبیل میں رکھلیا۔ آپ نے اپنے ساتھ یوشع سے فرمایا

ِ الْحُوْتُ وَمُوْسَى نَائِمٌ فَقُالَ فَتَاهُ: لَا أُوْقِظُهُ كمين بس تهمين اتى تكليف ديتا مول كدجب يدم يحلى زنبيل سے فكل كرچل حَتَّى إِذَا اسْتَبْقَظَ نَسِيَ أَنْ يُخْبِرَهُ وَتَضَرَّبَ دے مجھے بتانا۔ انہوں نے عرض کیا کہ بیکون سی بوئ تکلیف ہے، اس کی الْحُوْتُ حَتَّى دَخَلَ الْبَحْرَ فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ طرف اشاره بالشنعالي كارشاد "وَإذ قَالَ مُوسى لِفَتَاه "ميسوه جِرْيَةَ الْبُحْرِ حَتَّى كَأَنَّ أَثْرَهُ فِي حَجَرٍ قَالَ فتي (رفيق سفر) يوشع بن نون تھے۔'' سعيد بن جبير رفائنية (راوي حديث) لِيُّ عَمْرُو هَكَذَا كَأَنَّ أَثَرَهُ فِي حَجَرٍ وَحَلَّقَ نے اپنی روایت میں پوشع کا نام نہیں لیا۔ بیان کیا کہ ' پھرمویٰ علیاہا ایک بَيْنَ إِبْهَامَيْهِ وَاللَّيْنِ تَلِيَانِهِمَا. ﴿ لَقُدُ أَقِينًا مِنْ چٹان کے سامیر میں مظہر گئے جہال نی اور شند تھی۔ اس وقت مچھلی تزیی اور سَّفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ قَالَ: قَدُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْكَ دریا میں کودگئی۔مولی عالیا ال سورے تھے اس لئے بیشع نے سو یا کہ آ پ کو

النَّصَبُ لَيْسَتُ هَٰذِهِ عَنْ سَعِيْدٍ أَخْبَرُهُ جگانا نہ جا ہے ۔ لیکن جب موی بیدار ہوئے تو وہ مچھل کا حال کہنا بھول إِفْرَجَعًا فَوَجَدًا خَضِرًا لِ قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي گئے۔ای عرصہ میں مجھلی تڑپ کر پانی میں چلی گئے۔اللہ تعالی نے مجھلی کی سُلَيْمَانَ عَلَى طِنْفِسَةٍ خَضْرَاءَ عَلَى كَبِدِ جگہ پانی کے بہاؤ کوروک دیا اور چھلی کا نشان پھر پرجس پرے گئ تھی بن

الْبَحْرِ. قَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ: مُسَجَّى بِثَوْبِهِ میا۔ "عمرو بن دینارنے مجھ (ابن جرج ک) ہے بیان کیا کہ اس کا نثان پھر قَدُ جَعَلَ طَرَفَهُ تَحْتَ رِجُلَيْهِ وَطَرَفَهُ تَحْتَ په بن گیا اور دونوں انگوشوں اور کلمه کی انگوں کو ملا کر ایک حلقه کی طرح اس کو رأسِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوْسَى فَكَشَفَ عَنْ وَجُهِهِ بتایا۔ "بیدار ہونے کے بعد حضرت مولیٰ ہاتی دن اور باتی رات چلتے رہے۔

وَقَالَ: هَلْ بِأَرْضِي مِنْ سَلَامٍ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: آخر کہنے گا جمیں اب اس سفر میں تھکن ہور ہی ہے۔ان کے خادم نے عرض کیا۔اللہ نے آپ کی تھکن کو دور کر دیا ہے (اور مچھلی زندہ ہوگئ ہے)'' أَنَّا مُوْسَى قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ؟ قَالَ:

نَعُمْ قَالَ: فَمَا شَأَنُكَ قَالَ: جِنْتُ لِتُعَلَّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا قَالَ: أَمَا يَكُفِيْكَ أَنَّ التَّوْرَاةَ بِيَدَيْكَ وَأَنَّ الْوَحْيَ يَأْتِيْكَ يَا مُوْسَى إِنَّ لِيْ

عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَعْلَمَهُ وَإِنَّ لِكَ عِلْمًا لَا يَنْغِيْ لِي أَنْ أَعْلَمُهُ فَأَخَذَ طَائِرٌ بِمِنْقَارِهِ مِن الْبُحْرِ وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ فِي

جَنْبٍ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كُمَا أَخَذَ هَذَا الطَّائِرُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ

وَجَدَا مَعَابِرَ صِغَارًا تَحْمِلُ أَهْلَ هَذَا السَّاحِلِ إِلَى أَهْلِ هَذَا السَّاحِلِ الْآخَرِ عَرَفُوهُ فَقَالُوا : عَبْدُ اللَّهِ الصَّالِحُ قَالَ : ـ قُلْنَا لِسَعِيْدٍ:

ابن جرت نے بیان کیا کہ میکر اسعید بن جبیر کی روایت میں نہیں ہے۔ ' پھر موی اور ایش دونوں واپس لو فے اور خصر طایط سے ملاقات ہو لی "(ابن جرت كن كها) مجه سع عمان بن الى سليمان في بيان كياكه وخصر عاليلا دريا کے چیمیں ایک چھوٹے سے مبززین پوش پرتشریف رکھتے تھے۔''اورسعید بن جبر نے یوں بیان کیا کہ 'وہ اینے کیڑے سے تمام جسم لیٹے ہوئے تھے۔ کپڑے کا ایک کنارہ ان کے پاؤں کے پنچے تھا اور دومرا مرکے تلے تھا۔موک نے پینے کرسلام کیا تو خضرنے اپناچرہ کھولا اورکہا: میری اس زمین میں سلام کارواج کہال ہے آئمیا۔ آپ کون ہیں؟ موی اَلِیْلا نے فرمایا کہ مين موي بوب - بوچهانى اسرائيل كاموي ؟ فرمايا كه بان ا بوچهان آپ كول آئے ين افرايا كمير، آن كامقصديد كرجو بدايت كاعلم آپ کواللہ نے دیا ہے دہ مجھے بھی سکھادیں ۔اس پر خضر نے فر مایا: موی کیا كِتَابُ التَّفْسِيْرِ ( 221/6 ) تَفْير كابيان التَّفْسِيْرِ ( 221/6 ) تَفْير كابيان

خَضِرٌ قَالَ لَعَمْد لَا نَحْمِلُهُ بِأَجْرٍ فَحَرَقَهَا آبِ كَ لَيْ يَكَافَى نَهِي جِاسَ كَا يُورا سِكُمنا آب كے لئے مناسب نہيں ہے۔ای طرح آپ کو جوعلم حاصل ہے اس کا پورا سکھنا میرے لئے وَوَتَدٌ فِيْهَا وَتِدًا قَالَ مُوْسَنى: ﴿ أَخَرَفَتَهَا لِتُفُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدُ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾ قَالَ: \_ مناسب نہیں۔اس عرصہ میں ایک چڑیانے اپنی چونجے سے دریا کا پانی لیا تو مُجَاهِدٌ: مُنْكَرًا لِقَالَ: ﴿ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَنُ خضرف فرمایا: الله كاسم امير إاورآب كاعلم الله كعلم كم مقاطع مين اس ے زیادہ نہیں ہے۔ جتنااس جڑیانے دریا کا پانی اپنی چو کے میں لیا ہے۔ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ كَانَتِ الْأُولَى نِسْيَانًا سنتی ير چر هن كے وقت انہوں نے چوٹی چوٹی کشتياں ويكھيں جوايك وَالْوُسُطَى شَرْطًا وَالنَّالِثَةُ عَمْدًا ﴿قَالَ لَا کنارے والوں کو دوسرے گنارے پر لے جاکر چھوڑ آتی تھیں۔ کشتی تُوَّاخِذُنِيُ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرُهِقُنِيُ مِنْ أَمْرِيُ والول في خضر علينا كو يجان ليا اوركباكه بدالله ك صالح بندے بي بم عُسْرًا ﴾ لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ يَعْلَى: قَالَ ان سے کرانہیں لیں گے۔ لیکن خصر عالیہ الے کشتی میں شکاف کردیے اور سَعِيْدٌ: وَجَدَ غِلْمَانًا يَلْعَبُونَ فَأَخَذَ غُلَامًا اس میں (تخوں کی جگه ) کیلیں گاڑ دیں موی طایق نے کہا آپ نے اس كَافِرًا ظَرِيْفًا فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ بالسِّكِّين قَالَ: ﴿ أَفَتَلُتَ نَفُسًا زَكِيَّةً بِغَيْرٍ نَفُسٍ ﴾ لَمُ لے اسے بھاڑ ڈالا کہ اس کے مسافروں کو ڈبودیں۔ بلاشبہ آپ نے ایک

قال: ﴿ افتلت نفسا زِكِية بِغِيرِ نفس ﴾ لم الخاس في أز والا له الله عمام ول ووبودي - بالتبدا ب الي التبدأ ب التبدأ ب المتبدأ بالمحمد "منكوا" كما تعمل بالمي بالمحتفظ بالمحتفظ

قَالَ سَعِيْدٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَهُ فَاسْتَقَامَ دور الطور شرط قااور تير اقصد انهول نے کيا تھا۔ موک عَلَيْهِ اس پہلے قالَ يَعْلَى حَسِبْتُ أَنَّ سَعِيْدًا قَالَ: فَمَسَحَهُ وال پر کہا کہ جو میں بھول گیا اس پر جھ سے مؤاخذہ نہ سجیجے اور میرے بیکڈیہ فَاسْتَقَامَ ﴿ لِلَّهُ شِنْتَ لَا تَتَحَدُّتَ عَلَيْهِ معالمہ میں تنگی نہ سجے۔ پھر انہیں ایک بچہ ملا تو خصر عَلَيْهِ نے اسے قل

أَجْوًا ﴾ قَالَ سَعِيْدُ: أَجْوًا نَأْكُلُهُ ﴿ وَكَانَ كرديا ـ ' يعلى نے بيان كياكسعيد بن جير رائ وَ الله عَلَيْ الله وَ وَرَاءَهُم ﴾ وَكَانَ أَمَامَهُم فَرَأَهَا ابْنُ عَبَّسٍ چند نِ لِعلى خِيل و الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَيْدِ أَنَّهُ كَافُر اور چالاك تقا اور اسے لئاكر چهرى سے ذرح كرديا ـ مولى عايد الله فَمَامُهُم مَلِكُ يَوْعُمُونَ عَنْ غَيْرِ سَعِيْدٍ أَنَّهُ كافر اور چالاك تقا اور اسے لئاكر چهرى سے ذرح كرديا ـ مولى عايد الله هُدَدُ بْنُ بُدَدَ الْغُلامُ الْمَقْتُولُ السَّمُهُ يَوْعُمُونَ فَرمايا، آپ نے بلاكن فون كے ايك بے كناه جان كوجس نے كه براكام جيسُورُ ﴿ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾ نبيل كيا تقا، قل كر دُالا ـ 'ابن عباس رُقَامُهُمُ آبت عِيل " ذكية "كى جگه

يَقُوْلُ سَدُّوْهَا بِقَارُوْرَةٍ وَمِنْهُمُ مَنْ يَقُوْلُ والى قى دَخْرَ عَلَيْكِ فِي الصَّحْيِكِ كَرَدِيا ' سعيد بن جير في التحص بِالْقَادِ ﴿ كَانَ أَبُواهُ مُوْمِنَيْنِ ﴾ و كَانَ كَافِرًا اثاره كرك بتايا كه اس طرح يعلى بن سلم في بيان كيا كه ميرا خيال م ﴿ ﴿ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْمَانًا وَكُفُرًا ﴾ أَنْ كرسعيد بن جير في بيان كياكُ ' خضر عَالِيَّكِ فِي ويوار بِها تحد بجير كراس

الملك كرديا موى عليك فرمايا كراكرات عاجة تواس يراجرت ك

سكتے تھے۔"سعيد بن جيرنے اس كى تشريح كى كداجرت جے ہم كھاسكتے۔ آیت "وَکَانَ وَرَاءَ هُم" کی این عباس رُالنَّجُنَا نے قرآت "وَکَانَ

اَمَامَهُم مَلِكٌ "كي يعن كشى جهال جارى تى إس ملك يس ايك بادشاه

تھا، سعید کے سوا دومرے راوی سے آس بادشاہ کا نام هُدَد بن بُدَد نقل

كرتے بيں اور جس بيج كوخصر ماليكا نے قتل كيا تھا اس كا نام لوگ جيسور

بیان کرتے ہیں۔''وہ بادشاہ ہر (نی) کشتی کوزبروی چھین لیا کرتا تھا۔اس لئے میں نے چاہا کرجب یکثی اس کے سامنے سے گزرے واس کے اس

عیب کی وجہ سے اسے نہ چھینے۔ جب سی والے اس بادشاہ کی سلطنت سے

گزرجائي كتووه خودائ فيك كرليس كاوراس كام من لاتے رہيں

ے۔ ' بعض لوگوں کا توبی خیال ہے کہ انہوں نے کشتی کو پھرسیسہ لگا کر جوڑا تھااور بعض کہتے ہیں کہ تارکول ہے جوڑا تھا (اور جس بچرکوتل کردیا تھا)''تو

اس ك والدين مؤمن تصاوروه كير الله كي تقدير ميس ) كافر تقاراس لئ ہمیں ڈرفتا کہ گہیں (بڑا ہوکر) وہ انہیں بھی کفرمیں مبتلا نہ کردے کہاہیے

لڑ کے سے انتہائی محبت انہیں اس کے دین کی اجاع پر مجور کردے۔اس

لئے ہم نے جایا کہ اللہ اس کے بدلے میں انہیں کوئی نیک اور اس سے بہتر اولاددے۔"وَ أَقْرَبَ رُحْمًا" يعنى اس كے والدين اس يحديم جواب

الله تعالى انبيس دے كا يملے سے زيادہ مهربان مول جے خضر عاليا في آل كرديا ہے۔' سعيد بن جبير والفيز نے كہا كدان والدين كواس كے بچے كے بدلے میں ایک اڑی وی گئ تھی۔داؤر بن ابی عاصم مُعَشَلَتُ کی راوبول سے

ے فرمایا کہ ہمارا کھانالاؤ سفر ہے ہمیں اب تو شھکن ہونے لگی ہے۔' لفظ

"عَجَبًا" تك لفظ "صُنعًا "عمل كمعنى مين ہے-"خِولًا" بمعنى چر

نقل کرتے ہیں کہوہ لڑکی ہی تھی۔

باب: الله عزوجل كافرمان:

تشوي: اس طويل جديث موى وخصر عيالم كامام بخارى ويالة يهال صرف اس لئة لائة بي كداس مين ووورياول كمعمم يرحضرت موى

﴿ فَلَهُمْ جُاوَزًا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا عَدَانَنَا لَقَدْ لَقِينًا " "لي جب وه دونون اس جكه سے آ كے برد ه كت تو موىٰ نے اسے ساتى

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

يَحْمِلَهُمَا حُبُّهُ عَلَى أَنْ يُتَابِعَاهُ عَلَى دِينِهِ

﴿ فَأَرَدُنَا أَنْ يُبَلِّلُهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً ﴾

﴿ وَأَقْرَبَ رُحُمًّا ﴾ هُمَا بِهِ أَرْحَمُ مِنْهُمَا بِالْأُوَّلِ

الَّذِي قَتَلَ خَضِرٌ)) فَزَعَمَ غَيْرُ سَعِيدٍ أَنَّهُمَا

عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ إِنَّهَا ۚ جَارِيَةٌ. [راجع: ٧٤،

وحضرت جعفر علیجانا کے ملنے کاؤ کرہے۔جبیبا کہ آبت ندکورہ میں بیان ہواہے۔

مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أُوَيْنَا إِلَى

الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوْتَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ

بَّابُ قُولِهِ:

أُبدِلَا جَارِيَةً وَأَمَّا دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ فَقَالَ:

جانا۔مؤی علیا نے فرمایا "دیمی تو وہ چرتھی جوہم چاہتے تھے۔ چنانچدوہ (عَجَبًا) ﴿ صُنْعًا ﴾ عَمَلا ﴿ حِولًا ﴾ تَحَوُّلا دونوں النے پاؤں والیس لوئے" إمرًا" كامعنى عجيب بات ' نُخرًا" كا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ ﴿إِمْرًا﴾ وَ ﴿نَكُرًا﴾ دَاهَيَةً بھی یہی معنی ہے اینقض "اورینفاض دونوں کا ایک ہی معنی ہے جیسے كمت بين تَنقَاضُ السِّنُّ لين دانت مررا ب لتَخذت اور ﴿ يَنْقَضَّ ﴾ يَنْقَاضُ كَمَّا تَنْقَاضُ السِّنُّ وَاتَّبَخَذْتَ (وونوں قرأتين مين) دونوں كم عنى ايك ميں -"رُحمًا" لِتَخِذْتَ وَاتَّخَذْتَ وَاحِدٌ ﴿(رُحُمًّا﴾ مِنَ رم سے نکلا ہے جس کے معنی بہت رحمت تو بیمبالغدہ رحمت کا اور ہم سیحقت الرُّحْمِ وَهِيَ أَشَدُّ مُبَالَغَةً مِنَ الرَّحْمَةِ وَنَظُنُّ

ہیں (یالوگ سجھتے ہیں) کہ بدرم سے نکلا ہے۔اس لئے مکر اُم الرُّحم

کہتے ہیں کیونگدوہاں پروردگاری رحمت اترتی ہے۔

(٧٤١٤) مجھ سے قتيه بن سعيد نے بيان كيا، كها كه مجھ سے سفيان بن عيينہ نے بیان کیا، کہا ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے سعید بن جبیر نے

بیان کیا کہ میں نے ابن عباس اللہ است عرض کیا: نوف بکالی کہتے ہیں کہ موی جواللہ کے نبی متے وہ نہیں ہیں جنہوں نے خصر عالیا سے ملاقات کی تھی۔ابن عباس رُول مُن نے کہا: دِشن خدانے غلط بات کہی ہے۔ہم سے الی

بن كعب والنفيُّ نے بيان كيا كدرسول الله مَاليَّيِّمْ نے فرمايا:"موى مَايَيْهِ في امرائیل کو وعظ کرنے کے لئے کھڑے ہوئے توان سے پوچھا گیا کہ سب ے براعالم کون شخص ہے۔موی الیا اندان نے فرمایا کہ بیں ہوں۔اللدتعالی فے

اس پرغصہ کیا، کیونکہ انہوں نے عالم کی نبیت اللہ کی طرف نبیس کی تھی اوران کے پاس وی جیجی کہ ہاں، میرے بندول میں سے ایک بندہ دو دریاؤل

ك ملنى ك جكر ير إوروه تم سے براعالم ب\_موى في عرض كيا: ا پروردگار! ان تک چینچ کاطریقه کیا ہوگا؟ الله تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مجھل زنبیل میں ساتھ لے لو۔ پھر جہاں وہ مچھلی کم ہوجائے وہیں آئبیں علاق

کرو۔ بیان کیا کہ موک فائیل نکل پڑے اور آپ کے ساتھ آپ کے رفیق سفر بوشع بن نون بھی تھے۔ مچھلی ساتھ تھی۔ جب جٹان تک پہنچ تو وہاں مشہر گئے ۔موی علیم اینا سرر کھ کر دہیں سو گئے ۔ عمرو کی روایت سے سوا

دوسری روایت کے حوالہ سے سفیان نے بیان کیا کہ 'اس چٹان کی جڑ میں ' ایک چشمه قا، جے 'حیات' کہاجا تا تھا۔جس چیز پر بھی اس کا پانی پڑ جا تاوہ

أَنَّهُ مِنَ الرَّحِيْمِ وَتُلْعَى مَكَّهُ أُمَّ الرُّحْمِ أَي: الرَّحْمَةُ تَنْزِلُ بِهَا. ٤٧٢٧ حَدَّثَنَا قُتَيْتَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفَ الْبَكَالِيِّ يَزْعُمُ: أَنَّ مُوْسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْسَ بِمُوسَى الْخَضِرِ فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ

إِسْرَائِيْلَ فَقِيْلَ لَهُ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ قَالَ: أَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ وَأَوْحَى إِلَيْهِ بَلَى عَبْدٌ مِنْ عِبَادِيْ بِمَجْمَعِ الْبُحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ: أَيْ رَبِّ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَيْهِ قَالَ: تَأْخُذُ حُوثًا فِي مِكْتَلِ فَحَيثُ مَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَاتَّبَعْهُ قَالَ: فَخَرَجَ مُوْسَى

اللَّهِ مَالِئَكُمْ قَالَ: ((قَامَ مُوْسَى خَطِيْبًا فِي بَنِي

حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَنَزَلًا عِنْدُهَا قَالَ: فَوَضَعَ مُوْسَى رَأْسَهُ فَنَامَ قَالَ سُفْيَانُ: وَفِي حَدِيْثِ غَيْرِ عَمْرِو قَالَ: وَفِي أَصْلِ الصَّخْرَةِ عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا: الْحَيَاةُ لَا يُصِيبُ مِنْ مَائِهَا

وَمَعَهُ فَتَاهُ يُؤْشَعُ بُنُ نُونِ وَمَعَهُمَا الْحُوثُ

<\$€ 224/6 BX

شَنيْ إِلَّا حَيِيَ فَأَصَابَ الْحُونَةِ مِنْ مَاءِ تِلْكَ ﴿ زنده موجالَى تَقى ال مِحلى رَجَى اس كا يانى يِرْاتواس كا اندرح كت بيدا الْعَيْنِ قَالَ فَتَحَوَّكَ وَانْسَلَّ مِنَ الْمِكْتَلِ مِوكَى اوروه ابنى زنبيل سے نكل كردريا ميں چلى كئى موى عَائِيلِ جب بيدار فَدَنَحُلَ الْبَحْرَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مُوسَى قَالَ: موت توانهون في الشيخ سأتمى عفرمايا كرجارانا شدلا و السيان كياكه ﴿ لِلْفَتَاهُ آتِنَا غَدَانَنا ﴾ الْآيَةَ قَالَ: وَلَمْ يَجِدِ مِن سفر مِن مُولَى عَلِينًا كواس وقت تك كوكي تحكن نبيس مولى جب تك وه النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزُ مَا أَمِرَ بِهِ قَالَ لَهُ فَتَاهُ مقرره جكه عن آكنيس بره كن رفيق سفر ييشع بن نون في اس بركها: آپ نے دیکھا جب ہم چان کے نیج بیٹے ہوئے تھے تو میں چھل کے متعلق كهنا بهول كيا- بيان كيا كه پهروه دونوں النے ياؤں واپس لوثے۔ دیکھا کہ جہاں مچھلی یانی میں گری تھی وہاں اس کے گزرنے کی جگہ طاق کی س صورت بن موئی ہے۔ مچھل تو یانی میں چلی کئی تھی لیکن بوشع بن نون کواس طرح یانی کے رک جانے پر تعجب تھا۔ جب جٹان پر پنچے تو دیکھا کدایک بزرگ كيرے ميں ليخ موسے وہاں موجود ہيں۔مویٰ نے انہيں سلام كيا تو انبول نے فرمایا کہ تہاری زمین میں سلام کہاں ہے آگیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں موی ہوں۔ بوچھائی اسرائیل کے موی ؟ فرمایا کہ جی ہاں! موی علیظ ف ان سے کہا: کیا آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تا کہ جو ہدایت کا علم الله تعالى نے آپ كوديا ہے وہ آپ مجھے بھى سكھاديں \_خصر عاليتا انے جواب دیا کہآ پ کواللہ کاطرف سے ایباعلم حاصل ہے جو میں نہیں جانا اورای طرح مجھے اللہ کی طرف سے ایساعلم حاصل ہے جوآ پنہیں جانتے۔ موی عَالِيْلاً نے فرمایا لیکن میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔خضر عَالِيْلا نے اس پرکہا کداگرآپ کومیرے ساتھ رہنا ہی ہے تو چر جھے کسی چیز کے متعلق نہ یو چھنے گا، میں خود آپ کو بناؤں گا۔ چنانچہ دونوں حضرات دریا کے كنار بروانه موئ ،ان ك قريب ساك كشي گزري تو خصر عليكا كو کشتی والوں نے بیجیان لیا اورا پی کشتی میں ان کو بغیر کرایہ کے چڑھا لیا دونوں کتی میں سوار ہو گئے۔ بیان کیا کہ ای عرصہ میں ایک چڑیا کتی کے كنارے آ كے بيشى اوراس نے اپنى چونچ كودريا ميں ڈالاتو خصر عليكانے موی علید است فرمایا کدمیراء آپ کا اور تمام مخلوقات کاعلم الله علم کے مقابلہ میں اس سے زیادہ نہیں ہے جتنااس نے اپی چونچ میں دریا کا پانی لیا

يُوشَعُ بْنُ نُونِ: ﴿أَرَأَيْتَ إِذُ أُويْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نُسِيتُ الْحُونَتُ ﴾ الآيةَ قَالَ: فَرَجَعَا يَقُصَّان فِي آثَارِهِمَا فَوَجَدَا فِي الْبَحْرِ كَالطَّاقِ مَمَزَّ الْحُوْتِ فَكَانَ لِلْفَتَى عَجَبًّا وَلِلْحُوْتِ سَرَبًا قَالَ: فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّحُرَةِ إِذْ هُمَا بِرَجُلٍ مُسَجَّى بِنَوْبٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوْسَى قَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ فَقَالَ: أَنَا مُوْسَى قَالَ: مُوْسَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: ﴿ هَلُ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رُشُدًا﴾ قَالَ لَهُ الْخَضِرُ: يَا مُوسى! إِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكُهُ اللَّهُ لَا أَعُلَمُهُ وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَيْهِ اللَّهُ لَا تَعْلَمُهُ قَالَ: بَلَى أَتَّبَعُكَ قَالَ: ﴿ فَإِن اتَّبُغْتَنِي فَلَا تُسُأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ خُتَّى أُحْدِثَ لَكُ مِنْهُ ذِكُرًا﴾ فَانْطَلَقَا يَمُشِيَان عَلَى السَّاحِلِ فَمَرَّتُ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَعُرِفَ الْحَضِرُ فَحَمَلُوهُمْ فِي سَفِينَتِهِمْ بِغَيْرِ نَوْلٍ يَقُولُ بِغَيْرِ أَجُرٍ فَرَكِمَا السَّفِينَةَ قَالَ: وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرُفِ السَّفِينَةِ فَغَمَسَ مِنْقَارَهُ الْبَحْرَ فَقَالَ الْخَضِرُ لِمُوْسَى: مَا عِلْمُكَ وَعِلْمِي وَعِلْمُ . الْمُخَلَزِنِقِ فِي عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِقْدَارُ مَا غَمَسَ

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

هَذَا الْعُصْفُورُ مِنْقَارَهُ قَالَ: فَلَمْ يَفْجَأُ مُوسَى إِذْ عَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى قَدُوْمٍ فَخَرَقَ السَّفِيْنَةَ فَقَالَ لَهُ مُوْسَى: قَوْمٌ حَمَّلُوْنَا بِغَيْرٍ نَوْلٍ

عَمَدُتَ إِلَى سَفِينَتِهِمُ فَخَرَقْتُهَا ﴿ لِلَّهُ فِي قَ أَهْلَهَا لَقَدُ جِنْتَ﴾ الآيَةَ فَانْطَلَقَا إِذَا هُمَا بِعُلَامٍ يَلُعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ

بِرَأْسِهِ فَقَطَعَهُ قَالَ لَهُ مُوْسَى: ﴿ أَقَتَلُتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا قَالَ أَكُمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾

إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ أَنْ يَنْقَضَّ ﴾ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَأَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوْسَى: إِنَّا دَخَلْنَا هَذِهِ الْقَرْيَةَ

فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطُعِمُونَا ﴿ لَوُ شِئْتَ لَاتَّخَذُتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأَنْبُنُكَ بِتَأْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ

صَبْرًا ﴾)) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَلْحَامُ: ((وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِن أَمْرِهِمَا))

قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَكَانَ أَمَامَهُمْ

مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرُا. [راجع: ١٣٢،٧٤]

تفييركابيان تو موی مایدا اس طرف متوجه موع اورفر مایا: ان لوگول نے ہمیں بغیر کسی كرابدك إنى كشى ميس واركرليا تفااورآب في الكابدلديد وياب كدان

كى شقى ہى چير دالى تاكماس كے مسافر دوب مري - بلاشبرآب نے بردا نامناسب کام کیا ہے۔ چھروہ دونوں آگے بڑھے تو ریکھا کہ ایک بجہ جو بہت سے دوسر سے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، خفر علیقیانے اس کا سر پرا اور کاٹ ڈالا۔ اس پرموی فائیلا بول بڑے کہ آب نے بلاکی خون وبدلہ

كاكيم معصوم بنيكى جان لے لى، يو بوى برى بات بے خصر عاليكان فرمایا: میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد : پس اس بستی والوں نے ان کی میز بانی

ے انکارکیا، چراس بتی میں انہیں ایک دیوار دکھائی دی جوبس گرنے ہی والی تھی۔ خصر عالیظ نے اپنا ہاتھ یوں اس پر پھیرا اور اے سیدھا کردیا۔ موی علیدا نے مرایا ہم اس بتی میں آئے تو انہوں نے ماری میز بانی سے

ا نکار کیااور ہمیں کھانا بھی نہیں دیااگر آپ چاہتے تو اس پراجرت لے سکتے تھے۔خضر عَائِظِانے فرمایابس یہال سے اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے اور میں آپ کوان کی وجہ بناؤں گاجن پرآپ مبرنہیں کرسکے

تے۔'اس کے بعدرسول الله مَالَيْنَ مِن في من الله مَالِيْن من الله مَالِين في في الله مَالِين من الله مالين الله ہوتا اللہ تعالی ان کے سلسلے میں اور واقعات ہم سے بیان کرتا۔' بیان کیا کہ ابَن عَبَاسَ ثُنَّاتُهُمَّا (وَكَانَ وَرَآءَ هُمْ مَلِكٌ كَى بَجَائِے)"وَكَانَ

أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا "قَرَأَت كَرَتْ تصاوروہ بحد (جمع لکا تھا)اس کے والدین مؤمن تصاور یہ بچہ (مشیت الٰہی میں ) کا فرتھا۔

باب: الله تعالى كاارشاد:

' کیا ہم تم کوخبردیں ان بدبختوں کے متعلق جوایے اعمال کے اعتبار سے سراسرگھائے میں ہیں۔"

٤٧٢٨٠ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٣٤٢٨) مجمد عدين بشار ني بيان كيا، كهاجم عمر بن جعفر ني بيان

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بَابُ قُولِهِ: ﴿ قُلْ هَلْ نُنبُّنكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعُمَالًا ﴾.

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا،ان سے عمرو بن مرہ نے،ان سے مصعب عَيْمُرُو، عَنْ مُصْعَبِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي ﴿قُلُ بن سعد بن الى وقاص في بيان كياكه ميس في اين والد (سعد بن الى هَلْ النَّبْنُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا ﴾ هُمُ وَقَاصُ رُكَانِينًا ) عَلَمَ تَقُلُ هَلْ نُنَبُّنكُم بِالْآخِيرِيْنَ أَعْمَالًا" کے متعلق سوال کیا کدان سے کون لوگ مراد ہیں۔ کیا ان سے خوارج مراد الْحَرُوْرِيَّةُ؟ قَالَ: لَا هُمُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى میں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد یہود ونصاری میں۔ یہود نے أُمَّا الْيَهُوْدُ فَكَذَّبُوا مُحَمَّدًا وَأَمَّا النَّصَارَى محد مَا النَّالَةُ كَلَّ يَكِ لَهُ يَكُ لَهُ يَكُ لُهُ يَكُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّ فَكَفَرُوا بِالْجَنَّةِ وَقَالُوا: لَا طَعَامَ فِيهَا وَلَا کھانے پینے کی کوئی چیز ہیں ملے گی اور خوارج وہ ہیں " جنہوں نے اللہ کے شَرَابٌ وَالْحَرُورِيَّةُ ﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدُ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ وَكَانَ سَعْدٌ يُسَمِّيهِمُ عہدویتا ق کوتوڑا۔''سعد ڈاٹھڈ انہیں فاس کہا کرتے تھے۔ الْفَاسِقِينَ.

تشويج: حرور يفرقد خوارج بى كانام ب جنهول في حضرت على والتفوي على مقابله كيا تعابيلوك حرورنام كرايك كاؤل مين جمع موسة مع جوكوف ك قريب تفاعبدالرزاق نے تكالا كدابن كواجوان خارجيول كاركيس تعاصفرت على والليك الله على الله على الكون الوك بين؟ انهول نے کہا کہ کم بخت میر درا ووالے ان ہی میں واخل ہیں۔ عیسائی کہتے تھے کہ جنت صرف روحانی لذتوں کی جگہ ہے حالا نکہ ان کا بیقول بالکل باطل ہے۔ قرآن مجید میں دوزخ اور جنت کے حالات کواس عقیدہ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ وہاں کے عیش وآ رام اور عذاب دکھ تکلیف سب دنیاوی عیش: وآرام، د که تکلیف کی طرح جسمانی طور پر مول کے اوران کا اٹکار کرنے والاقر آن کا مشکر ہے۔

#### باب: (ارشاد بارى تعالى)

''یہوہ لوگ ہیں جنہوں نے اینے برورد گار کی نشانیوں کواوراس کی ملاقات کو حمثلایا۔ پس ان کے تمام نیک اعمال برباد ہو گئے۔''

(٢٧٢٩) م عرف بن عبدالله و بل نے بيان كيا، كما م عسعيد بن الى مریم نے بیان کیا؛ کہا ہم کومغیرہ بن عبدالرحمٰن نے خردی، کہا کہ مجھ سے ابوالزیاونے بیان کیا،ان ہےاعرج نے اوران سےابو ہریرہ ڈائٹنز نے کہ رسول الله مَنَا يُنْفِرُ نِي فِي مايا: "بلاشبه قيامت كيدن ايك بهت بھاري بحركم موٹا تاز ہخص آئے گالیکن وہ اللہ کے مزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قدرنيس ركع كا اور فرمايا كمريرهو: ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَزُنّا ﴾ (قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن نہ کریں گے )"اس حدیث کو محدین عبداللہ نے کچیٰ بن مکیر ہے، انہوں نے مغیرہ بن عبدالرحمٰن ہے، انہوں

﴿ أُولَٰمِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمُ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ الآية.

ىكات:

٤٧٢٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيْرَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَغِرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَا لِلَّهِمَ اللَّهِ مَا لِلَّهُ مَا لَكُمَّا قَالَ: ((إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيْمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَقَالَ اقْرَوُوْا ﴿ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنًّا ﴾)) وَعَنْ يَحْيَى بنِ بُكَيْرِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي الزِّنَادِ مِثْلَهُ [مسلم: ٧٠٤٥] نے ابوالز نادے ای طرح روایت کیا ہے۔

# سورهٔ کهایعص (سورهٔ مریم) کی تفسیر

## (١٩) سُوْرَةُ كهيعَصَ

تشويج: يسورت كل ب،اس يس ١٩٨ أيات ادر چوركوع بن.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ أَسُمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرُ ﴾ اللَّهُ

مَيْقُولُهُ وَهُمُ الْيَوْمَ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا يُبْصِرُونَ ﴿ فِي صَلَالٍ مُّبِيْنٍ ﴾ يَعْنِيْ قَوْلَهُ: ﴿أَسْمِعُ

بِهِمْ وَأَبْصِرُ ۗ الْكُفَّارُ يَوْمَثِذِ أَسْمَعُ شَيْءٍ

وَأَبْصَرُهُ ﴿لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ لَأَشْتِمَنَّكَ ﴿ وَرِءْ يَا ﴾

مَنْظَرًا وَقَالُ ابْنُ عُيَيْنَةً: ﴿ تَوُزُّهُمُ أَزًّا ﴾ تُزْعِجُهُمْ إِلَى الْمَعَاصِيْ إِزْعَاجًا وَقَالَ

مُجَاهدٌ: ﴿إِذًّا ﴾ عِوَجُا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

﴿ وَرُدًّا ﴾ عِطَاشًا ﴿ أَنَاثًا ﴾ مَالًا ﴿ إِذًّا ﴾ قَوْلًا عَظِيْمًا ﴿ رِكْزًا ﴾ صَوْتًا، عِتِيًّا ﴿ بُكِيًّا ﴾

جَمَاعَةُ بَاكِ ﴿ صِلِيًّا ﴾ صَلِيَ يَصْلَى ﴿ نَدِيًّا ﴾

فَلْيَدَعْهُ.

ابن عباس ولله الله الله الله الله الله في الله فرما تا ب آج کے دن (لینی دنیامیس)ندتو کافر سنتے ہیں ندد کیھتے ہیں بلکہ کھلی ہوئی ممراہی میں ہیں۔مطلب یہے کہ اسمیع بھم وَانْصِر لین کافرقیامت کے دن خوب سنتے اور خوب دیکھتے ہوں مے (مگراس وقت کا سننا دیکھنا کچھ

فائده نه وے گا) "لكر جُمَنَك " يس تحمد يركاليوں كا پھراؤ كروں گا-لفظ "ر و يا"ك عنى مظر (وكهاوا) اورسفيان بن عيينه في كها " تَوَ زُهُمَ ازَّا" كا معنى يدب كهشيطان كافرول كوركنامول كى طرف كليشة ميس مجامد في

"إِدًا"كمعنى كم اور ميرهى غلط بات (يا كم اور ميرهى باتيس) ابن عباس وللن الشيك نيات كم مين اور دا "كمعنى بياس ك مين اور اكافا "كمعنى مال اسباب- "إِدًّا" برى بات- "رِ خُزًّا" الله يست آواز عَتِيًّا " بُحِيًّا"

بَاكِ كَ جَمْع بِ يَعِن رونے والے - صِلِيًا مصدر ب - صَلِي يَصْلَى وَالنَّادِيْ: مَجْلِسًا. وَقَالَ مُجَاهِد: ﴿ فَلْيَمُدُدُ ﴾ بَابَ سَمِعَ يَسْمَعُ على النَّادِي النَّادِي دونول كمعنى

مجلس کے ہیں۔ اور مجاہد نے کہا کہ "فَلْيَمْدُدْ" فَلْيَدَعْهُ كِمعَىٰ مِس ب کہاس کوچھوڑ دے ڈھیل دے دے۔

تشوج: کهبعص حروف مقطعات سے میں ان کے حقیقی معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے اور یہاں کیا مراد ہے اسکاعلم بھی صرف اللہ ہی کو ہے۔

## بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَأَنْدِرُهُمْ يَوْمُ الْحَسْرَةِ ﴾

باب: الله عزوجل كافرمان:

''اےرسول!ان کافروں کوحسرت ناک دن سے ڈرایئے۔''

تشوج: لینی اے رسول!ان کافرول کو صرت ناک دن سے ڈرایے۔

٤٧٣٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ،

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُلْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُثِلِظَةً ﴿ (رَبُوْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْنَةٍ كَبُشِ أَمْلَحَ فَيُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِفَيَشُرَبُّوْنَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ:

(۲۷۳۰) م عربن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے ہارے والدنے، ہم سے اعمش نے، ہم سے ابوصالح نے بیان کیا اور ان سے ابوسعید خدری والنو نے بیان کیا کہ نبی اکرم منافی نے فرمایا " قیامت کے دن موت ایک چتکبرے مینڈھے کی شکل میں لائی جائے گی۔ آیک آواز دیے والا فرشتہ آواز دے گا کہ اے جنت والو! تمام جنتی گردن اٹھا اٹھا کر ديكسين مح، آوازوي والأفرشته يوجه كانتم ال مينده عورهي بجانة

چکا موگا۔ پھر پکارنے والے فرشتہ پکارے گا کہاے جہنم والوا تمام دوزخی

تشويج: حضرت ابوسعيد خدري سعد بن ما لك والفية انصاري بين حافظ حديث منه ٢٨هم عل ٨٨سال كي عمر مين انقال كيا اور جنت أبقيع مين وفن

**باب**: الله تعالى كاارشاد:

" ہم فرشے نہیں اڑتے گر تیرے رب کے تھم ہے۔"

گردن اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے۔فرشتہ پوچھے گاتم اس مینڈھے کو پہچانتے

نَعَمُ هَذَا الْمُوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ ثُمَّ يُنَادِي يَا

أَهُلَ النَّارِ! فَيَشُرَبُنُّونَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ: هَلُ

تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ هَذَا الْمُوثُ وَكُنَّاهُمْ قَدْ رَآهُ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ

الْجَنَّةِ! خُلُوْدٌ فَلَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ! خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ

قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ وَهَوُلَاءِ فِي غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا ﴿ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ )).

[مسلم: ۷۱۸۱، ۷۱۸۲؛ ترمذي: ۲۵۱۸]

ہوئے۔(رضی الله عنه وارضاه)

بَابُ قُوْلِهِ:

﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ﴾.

تشويج: ليني بم فرشة نيس ارت مرتر رب رحم س

(ا۷۲۳) ہم سے الوقعم فضل بن دكين نے بيان كيا، كہا ہم سے عمر بن ذر

٤٧٣١ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ

ذَرٌّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِي مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُمُ

لِجِبْرِيْلَ: ((مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُوْرَنَا أَكْثَرَ مِمَّا

تَزُوْرُنَا فَنَزَلَتُ ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ

مَا بَيْنَ أَيْدِينًا وَمَا خَلْفَنَا ﴾)). [راجع: ٣٢١٨]

تشريج: يعنى بم فرشة برورد كار كم كم كتابع بي جب عم بوتا باس وتت اترت بي بم خود عارتبيل بير. نَابُ قُوْلِهِ:

﴿ أَفُو أَيْتَ الَّذِي كَفَوَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ " " بَعَلَاتُمْ فِي الشَّخْصَ كُوبُمِي ديكما جو ماري آينون سے كفر كرتا ہے اور كہتا

تفييركابيان ہو؟ وہ پولیں گے کہ ہاں، بیموت ہے اور ان سے ہر محض اس کا ذا افقہ چکھ

ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، بیموت ہے اور جر خض کااس سے واسطہ پڑچکا ہو

گا۔ پھراسے ذن کردیا جائے گا اور آ واز دینے والا جنتیوں سے کہے گا کہ

ابتمہارے لئے بیشکی ہے، موت تم پر مھی نہ آئے گی اور اے جہنم والو!

تہمیں بھی ہمیشدای طرح رہنا ہے،تم پر بھی موت بھی نہیں آئے گی۔ پھر

آب نے بيآيت الاوت كى: وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ" الْحُ "إور انہیں حسرت کے دن سے ڈرا دو۔ جبکہ اخیر فیصلہ کردیا جائے گا اور بہلوگ

غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ( دنیا دارلوگ ) اورا یمان نہیں لاتے۔''

نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے والدے سنا، ان سے سعید بن جبر نے اوران سے این عباس ول فی نیان کیا کرسول الله منافیظ نے جرئیل مالیکا

ے فرمایا "جیسا کداب آپ ہاری ملاقات کوآیا کرتے ہیں ، اس

زیادہ آ پہم سے ملنے کے لئے کیوں نہیں آیا کرتے؟ اس پر آیت نازل

مولى "وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ "الخيعيٰ بم فرشة نازل بيس موت

بجرآ پ کے پروردگار کے تھم کے ،ای کی ملک ہے جو کچھ ہمارے آ گے ہے

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

اورجو کھ مارے بیچھے ہے۔"

باب: الله عزوجل كافرمان:

كِتَابُ التَّفْسِيْدِ \$229/6 كَانَ الْعَلْسِيْدِ كَالِيان

ہے مجھے مال اور اولا ڈل کرر ہیں گے۔''

٤٧٣٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

مَالًا وَوَلَدًا ﴾

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ

قَالَ: سَمِعْتُ خَبَّابًا قَالَ: جِئْتُ الْعَاصَ بْنَ

وَاثِلِ السَّهْمِيُّ أَتَقَاضَاهُ حَقًّا لِي عِندَهُ قَالَ:

لَا أُغْطِيْكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ: لَا حَتَّى تَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ: لَا حَتَّى تَمُوْتَ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ وَإِنِّى لَمَيِّتْ ثُمَّ

مَبْعُوْثُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ: إِنَّا لِيْ هُنَاكَ مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيْكُهُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: ﴿ أَفُورَأَيْتَ

الَّذِيُ كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتِيَنَّ مَالَّا وَوَلَدًا﴾ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَشُغْبَهُ وَحَفْصٌ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةً

وَوَكِيْعُ عَنِ الْأَعْمَشِ. [راجع: ٢٠٩١]

اس صدیث کوسفیان توری اور شعبه اور حفص اور ابومعاویه اور وکیج نے بھی اعمش سے روایت کیا ہے۔

نشانیوں سے کفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولا دل کررہیں گے )

تشوجے: خباب ڈاٹٹو کا او ہاری کا کام کیا کرتے تھے اور عاص بن واکل کا فرنے ان سے ایک کو ار بنوائی تھی اس کی مزدوری باتی تھی وہی ہا تھتے گئے تھے۔ عمرو بن عاص ڈلٹو کو مشہور صحابی اس کا فرکے لڑے ہیں۔ بیواقعہ کم کا ہے۔ایسے کفار نا جہار آج بھی بکثرے موجود ہیں۔

## باب: الله تعالى كاارشاد:

دو کیا غیب کوجھا تک کرد کھوآ یا ہے یااس نے رحمان سے کوئی عہد لےرکھا ہے۔ "عَهدًا کامعنی مضبوط اقرار۔

(۳۷۳۳) ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کوسفیان توری نے خبردی، انہیں اعمش نے ، انہیں ابواضح نے ، انہیں سروق نے اوران سے خباب بن ارت رافت نے بیان کیا کہ میں مکہ میں لوہارتھا اور عاص بن واکل خباب بن ارت رفتی نے بیان کیا کہ میں مکہ میں لوہارتھا اور عاص بن واکل سہمی کے لئے میں نے ایک تلوار بنائی تھی ۔ میری مزدوری باتی تھی اس لیے ایک دن میں اس کو ما تکنے آیا تو کہنے گئے کہ اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک محمد مثالی تا ہے جرنہیں جاؤ کے ۔ میں نے کہا کہ میں محمد مثالی تا ہے جرگز

بَابُ قُولِهِ:

﴿ أُطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ قَالَ: مَوْثِقًا,

2٧٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنُ وَاثِلِ السَّهْمِيِّ سَيْفًا فَجَنْتُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: لَا أَعْطِيْكَ خَتَى فَجَنْتُ الْمُحَمَّدِ خَتَى تَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ خَتَى تَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ خَتَى تَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ خَتَى

€230/6

يُمِيْتَكَ اللَّهُ ثُمَّ يُحْيِيَكَ قَالَ: إِذَا أَمَاتَنِي اللَّهُ نہیں بھرون گایہاں تک کہ اللہ تجھے ماردے اور پھرزندہ کردے۔وہ کہنے ثُمَّ بَعَثَنِي وَلِي مَالَ وَوَلَدٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لگا كەجبالله مجھے ماركردوبارە زنده كردے گا توميرے ياس اس وتت بھى ﴿ أَفَرَأَيْتُ ۚ الَّذِي ۚ كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتُينَا مال اولا دہوگی (اس وقت تم اپنی مردوری مجھے لے لینا) اس پراللہ تعالی نْ يِهَ يَت نَازَلَ كَنَ "أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِايتِنَا وَقَالَ لَا وُتَيَنَّ مَا لَا وَّوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَم اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا "( بَعَلا تُونَى ال مخض كويمي ويكما جو بماري آيون كا الكاركرتاب اوركبتاب كه مجھے تو مال اولادل كرريي كے، تو كيا يغيب يرمطلع موكيا ہے يااس نے خدائے رحمٰن ے کوئی وعدہ لے لیا ہے) عہد کامعنی مضوط اقرار عبیداللہ اتبجی نے بھی اس حدیث کوسفیان توری سے روایت کیا ہے لیکن اس میں تلوار بنانے کا

## باب: الله عزوجل كافرمان:

" برگزنبیس ہم اس کا کہا ہوااس کے اعمال نامے میں لکھ لیتے ہیں اور ہم اس كوعذاب مين برهاتي بي چلے جاكيں مح\_" (۲۷۳۳) م سے بشر بن فالد نے بیان کیا، کہا م سے محد بن جعفر نے

بیان کیا، ان سے شعبہ نے ، ان سے سلیمان اعمش نے ، انہوں نے ابواضحیٰ سے سنا، ان سے مسروق نے بیان کیا کہ خباب بن ارت ڈگائٹ نے بیان کیا که میں زمانہ جاہلیت میں لوہاری کا کام کرتا تھا اور عاص بن وائل پر کچھ قرض تھا۔ بیان کیا کہ میں اس کے پاس اپنا قرض مائلنے گیا تو وہ کہنے لگا کہ جب تک تم محد (مَالْفَيْلِم) کا افکارنہیں کرتے بتہاری مزدوری نہیں ال سکتی۔ میں نے اس پر جواب دیا کہ اللہ کی تم! میں ہرگز آپ مَا اللَّا عَلَيْمِ کَا الكَارْمِين كرسكا، يبال تك كرالله تعالى تحفي ماردك اور پير تحقيد دوباره زنده

كردے۔عاص كہنے كگے كہ پھر مرنے تك مجھ سے قرض نہ مانگو۔مرنے کے بعد جب میں زندہ ہوں گا تو مجھے مال واولا دہھی ملین کے اور اس وقت تمهارا قرض ادا كردول كاراس يرايد آيت نازل مولى: "أفر أيت اللّذي

باب: الله تعالى كاارشاد

كَفَرَ بِايْتِنَا وَقَالَ لُأُونِيَنَّ مَالاً وَّوَلَدُاـ"

مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ قَالَ: مَوْثِقًا لَمْ يَقُل الأَشْجَعِيُّ عَنْ شُفْيَانَ :سَيْفًا وَلا مَوْثِقًا. [راجع: ٢٠٩١] ذكرنبيس بنعبد كتفير فدكورب\_ بَابُ قُولِهِ: ﴿ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدُّا﴾ ٤٧٣٤ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبُّا الضُّحَى يُحَدُّثُ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِيْ دَيْنٌ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَاثِلِ فَأَتَاةُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: لَا أُعْطِيْكَ حَتَّى تَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقَالَ: وَاللَّهِ! لَا أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيْتَكَ اللَّهُ ثُمَّ

يَبْعَثَكَ قَالَ: فَذَرْنِي حَتَّى أَمُوْتَ ثُمَّ أَبْعَثَ

فَسَوْفَ أُوْتَى مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَ فَنَزَلَتْ

هَذِهِ الآيَةُ ﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ

لَأُوْلَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًّا ﴾. [زاجع: ٢٠٨١] \*

# بَابُ قُولِهِ:

تفسيركابيان \_\_\_\_\_ كِتَابُ التَّفْسِيْرِ <>€231/6 € ''اوراس کی کہی ہوئی باتوں کے ہم ہی دارث ہیں اور وہ ہمارے پاس تنہا

﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدًا ﴾ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ الْجِبَالُ هَدًّا ﴾ هَدْمًا.

آئے گا۔' ابن عباس فِلْتُهُمَّا نے کہا کہ آیت میں لفظ'' الْحِبَالُ هَدَّا''کا مطلب بیے کہ بہاڑر برہ ریزہ ہوکر گرجا کیں گے۔

(200 م) ہم سے بچل بن مول ملخی نے بیان کیا، کہا ہم سے وکتے نے بیان كيا،ان عامش ني،ان سابوالفحل ني،ان سيمسرون في اوران سے خباب بن ارت والنفرز نے بیان کیا کہ میں پہلے لوہار تھا اور عاص بن وائل رميرا قرض تفا-اس كے پاس تفاضا كرنے كيا تو كہنے لگا كرجب تك

جاؤں گا پھرتو مجھے مال واولا دبھی ال جائیں کے اور اس وقت تمہارا رقر ش بھی ادا کردوں گا۔راوی نے بیان کیا کماس کے متعلق آیت نازل ہوئی: " محالتم نے اس محض کو بھی دیکھاجو ہاری آیوں کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے

كه مجھة مال اور اولا دل كررين كے ،تو كيا پيغيب بيآ گاہ ہو كيا ہے ۔ يااس نے خدائے رجان سے وئی عبد كرلياہے؟ برگر نبيس ،البت مماس كاكماموا بھى

لکھ لیتے ہیں اور اس کے لیے عذاب بوھاتے ہی چلے جاکیں گے اور اس کی كى مونى بات كے ہم بى مالك مول كے اوروہ ہمارے ياس اكيلاآ ئے گا۔"

٤٧٣٥ ِ حَدَّثَنَا يَحْمَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَن الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ تم محد مَثَاثِيَّةٍ سِن جرجادُ مِحْتِهارا قرضَ نبيس دوں گا۔ ميں نے كہا كہ ميں فَقَالَ لِي: لَا أَقْضِيْكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدِ آ تخضرت مَنَّ فَيْمَ كُورِين سے برگزنبيں چرون گا۔ يبال تك الله تحقي مار قَالَ: قُلْتُ: لَنْ أَكْفُرَ بِهِ حَتَّى تَمُوْتَ ثُمَّ تُبْعَثَ دے اور پھرزندہ کردے۔اس نے کہاکیا موت کے بعد میں دوبارہ زندہ کیا قَالَ: وَإِنِّي لَمَبْعُوثُ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ فَسَوْفَ أَقْضِيْكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَالٍ وَوَلَدٍ

> قَالَ فَنَزَلَتْ: ﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَم اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكُتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا

يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدًا ﴾ [راجع:٢٠٩١]

تشویج: ترجمه آیت: اے پیم بھلاتم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے ہماری آیوں کو نسمانا اور لگا کہنے اگر قیامت ہوگی تو وہاں بھی جھے کو مال ملے گا اور اولا و ملے گی کیااس کوغیب کی خبرلگ گئ ہے یااس نے اللہ پاک ہے کوئی مضبوط قول وقر ارلے لیا ہے؟ ہرگر نہیں جو باتیں بیر بکتا ہے ہم ان کولکھ لیں گے اور اس کا عذاب بزحاتے جا کیں گے اور ونیا کا مال، اسباب، اولا و نیرسب کچھ یہال ہی چھوڑ جائے گا۔ ہم ہی اس کے وارث ہول گے اور قیامت کے دن ہمارے سامنے اکیلا ایک بنی ووگوش لے کرحاضر کیا جائے گا۔ عاص بن دائل کا فرنے تصفیحے کی راہ سے خباب بن ارت ڈاٹھٹا سے میر گفتگو ک تھی چنانچیای عاص بن دائل کے پیرو کاربعض طحداس زیانے میں موجود میں کہتے ہیں ایک طحد کی کا بکراچرا کر کاٹ کر کھا گیا اور ایک شخص نے اس کو نھیحت کی کہ قیامت کے دن پیکرا تجھے ویناپڑے گاوہ کہے لگامیں تحرجاؤں گااس نے کہا تحرے گا کیے ؟ وہ بکرا خودگوا ہی دے گا۔ طحد نے کہا پھر جھگڑا ہی كيار ہے گا ميں كان كي كراسے اس كے مالك كے حوالے كروول كاكہ لے اپنا كرا كي واور ميرا پيچيا جيوڑ يا يك طحد كى مثال ہے ورنہ كتنے الحد آج كے ووريس الي بكواس كرنے والے ملتے رہتے ہيں معداهم الله الى صراط مستقيم

> سورهٔ طهرکی تفسیه (٢٠) سُورَةً ظُهُ

> > تشريج: يرسورت كى ب،اى من ١٣٥ يات اور ٨ ركوع ين \_

تفيركابيان

<>€(232/6) ≥€

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

قَالَ ابْنُ جُبَيْرِ بِالنَّبَطِيَّةِ: طَهْ يَا رَجُلُ يُقَالُ سعيد بن جبيرنے كها حبثى زبان مِس لفظ "ط، كے معنى اے مروكے ہيں۔ کتے ہیں کہ جس کی زبان ہے کوئی حرف نہ فکل سکے یارک رک کر فکے تو ال كى زبان ميس عقده (كره) ہے۔ (موى عليه كى دُعا "وَاحْلُلْ عُفْدَةً مِّنْ لِسَانِي "مِن بَي اشاره م) أَذِرِي كَ مَعْي مِرى بِيرُد بِدِيْنِكُمْ يُقَالُ خُذِ الْمُثْلَى خُذِ الْأَمْثَلَ ﴿ أُمُّ فَيُسْجِتَكُم كَمِعْنَ مَ كُو المَاكَروك لفظ "الْمُثْلَى" الشَّل كامؤنث التُوا صَفًّا ﴾ يُقَالُ: هَلْ أَتَيْتَ الصَّفَّ الْيَوْمَ؟ بِيعِي تهارا دين عرب لوك كمت بي مثلي الحيى بات كرے خد الأمنل لين بهتربات كولي-" ثُمَّ افتُوا صَفًّا" عرب لوك كتم بين کیا آج توصف میں گیا تھا؟ یعنی نماز کے مقام میں جہاں جمع ہوکر نماز يرصة بن (جيم عير كاه وغيره) "فأوجس "ول من سهم كيا-"خيفة" اصل میں حوفة تھا واؤبرسبب كره ماقبل كے يا ہوگيا۔ "في جُذُوع النَّخُل' ' مُجُور كى شاخول پر فِي عَلى كِمعنى مِن ہے۔" خَطْبُكَ " لین تراکیا حال ہے، تونے بیکام کول کیا۔ 'فیساس ''مصدر ہے۔ مَاسّه مَسَاسًا سے معنی چھونا۔ 'لَنَنْسِفَنَّهُ'' بَحْسِر والیں گے (جلاکر را کھ کو دریا میں بہادیں گے )" قَاعًا"وہ زمین جس کے اوپریانی جڑھآئے (لين صاف بموارميدان) صَفْصَفًا بموارز من اورجابد في كما"زينَّة الْقَوم ''سے دہ زیور مراد ہے جو بنی اسرائیل نے فرغون کی قوم سے مانگ كرلياتها - فَقَذَفْتُها مِن ف الكودال ديا- "أَلْقَى السَّامِرى" يعنى سامری نے بھی اور بنی اسرائیل کی طرح اپنا زیور ڈالا۔ فَنَسِي مُوسِني لین سامری اور اس کے تابعدار لوگ کہنے گے موی چوک کیا کہ اینے يروردگار بچرم يو يهال جهور كركوه طور پر جلا گيا۔ لا يُرجع إليهم فَولاً يعنى ينهيس ديكھتے كہ بچھڑاان كى بات كاجواب تك نہيں دے سكتا۔ "هُمْسًا" يَاوُل كَل آمِث "حَشَرْتَنِي أَعْمَى" مِحْص اندها كرك کیوں اٹھایا لیعنی جھے کو میرے دلائل و براہین سے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانكه مين توبصريت والاتقالعني دنيا مين آنكھون والاتقال مفيان بن عيمينه نے (اپٹی تفسیر میں ) کہا ' آمناً گھم ''لینی ان کا افضل اور مجھدار آ دمی اور ابن عباس تُلْتُهُمّان في كها " هضما " يعنى اس يرظلم ند بو كا اوراس كى نيكيون كا

كُلُّ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِحَرْفِ أَوْ فِيْهِ تَمْتَمَةٌ أَوْ فَأَفَأَةٌ فَهِيَ عُقْدَةٌ ﴿ أَزُرِي ﴾ ظَهْرِيْ ﴿ فَيُسْجِتُكُمْ ﴾ يُهْلِكَكُمْ ﴿ الْمُثْلَى ۗ تَأْنِيثُ الْأَمْثَلِ يَقُولُ: يَعْنِي الْمُصَلِّى الَّذِي يُصَلَّى فِيْهِ ﴿ فَأُوجَسَ فِيْ نَفْسِهِ﴾ أَضْمَرَ خَوْفًا فَذَهَبَتِ الْوَاوُ مِنْ ﴿ حِيْفَةً ﴾ لِكَسْرَةِ الْخَاءِ ﴿ فِي جُذُوعٍ ﴾ عَلَى جُذُوع ﴿خَطْبُكَ ﴾ بَالُكَ ﴿ مِسَاسٌ ﴾ مَصْدَرُ مَاسَّةً مِسَاسًا ﴿لَنَنْسِفَنَّهُ ﴾ لَنَذْرِيَّنَّهُ ﴿قَاعًا﴾ يَعْلُوهُ الْمَاءُ وَالصَّفْصَفُ الْمُسْتَوِي مِنَ الأَرْض وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مِنْ زِيْنَةِ الْقُومِ ﴾ الْحُلِيُّ الَّتِي اسْتَعَارُوا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ فَقَذَفْتُهَا فَأَلْقَيْتُهَا ﴿ أَلْقَى ﴾ صَنَعَ ﴿ فَنَسِي ﴾ مُوْسَىٰ هُمْ يَقُولُونَهُ أَخْطَأُ الرَّبِّ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا الْعِجْلُ ﴿هَمْسًا ﴾ حِسُّ الأَقْدَام ﴿حَشُوتُنِي أَعُمَى﴾ عَنْ حُجَّتِنِي ﴿وَقَلُّهُ كُنْتُ بَصِيْرًا﴾ فِي الدُّنْيَا وَقَالَ ابْنُ عُيِّينَةَ:﴿ أَمْثُلُهُمْ ﴾ أَعْدَلُهُمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ هَضْمًا ﴾ لَا يُظْلَمُ فَيْهُضَمُ مِنْ حَسَنَاتِهِ ﴿عِوْجُا﴾وَادِيَّا ﴿وَلَا أَمْنَّا﴾ رَابِيةً ﴿سِيْرَتُهَا﴾ حَالَتَهَا ﴿ الْأُولَى ﴾ ﴿ النَّهَى ﴾ التُّقَى ﴿ صَنكًا ﴾ الشُّقَاءُ ﴿هَوَى﴾ شَقِيَ الْمُقَدُّسِ الْمُبَارَكِ ﴿ طُوًى ﴾ اسمُ الْوَادِي ﴿ بِمِلْكِنَا ﴾ بِأَمْرِنَا ﴿ مُكَانًا سُوى ﴾ مَنْصَفَ بَيْنَهُمْ ﴿ يَبُسُا ﴾ يَابِسًا نغيركابيان

€233/6 €

﴿عَلَى قَدَرٍ ﴾ مَوْعِدٍ ﴿لَا تَنِيَا ﴾ تَضْعُفًا.

كِتَابُ التَّفْسِيْر

تُواب كم ندكيا جائ كار "عِوجًا" نالا كمدًا- "أمْمَا" ثيله بلندى-"سِيرَتَهَا الأولى" يعن الله حالت بر-"النَّهي" بيريز كارى ياعقل-"ضَنْكًا"ببَحَى "هَوى" بدبخت موا- اَلمُقَدَّس بركت والى طوى اس دادی کا نام تھا۔ "بملکِنا" (برمرہ میم مشہور قرأت بهضمیم ہے بعضوں نے بضم میم ردھاہے) لینی اپنا اختیارا بے تھم سے ۔ سول لینی ہم میں اورتم میں برابر کے فاصلہ پر ' یَبَسًا" خشک علی قَدر " اپ معين ونت يرجوالله ياك نے لكھ ديا تھا۔" لَا تَنِياً "ضعيف مت بنو (مانستى نەكرو)\_

تشوج: الفظ عقدة حفرت موى مَالِيِّها كى دعام ب حفرت موى مَالِيِّها في دعام ب حضرت موى مَالِيِّها في من الكار الفاكرزبان يرد كه لئ تعادران سآب كى زبان مس كنت بدا موكى على الله على المراح الله الله عَلْدة من ليساني (٢٠/ طن ٢١) الدالله المرى زبان كى كره كمول وسولفظ ازری آپ ہی کی دعا کالفظ ہے۔﴿ الله دُدُبِهِ آزُدِی ﴾ (٢٠/ طه: ٣١) لیتی حضرت ہارون کومیرے ساتھ بھیج کرمیری پیٹھ کوان کے ذریعہ سے مضبوط كرد \_\_ فى الواقع ايك الصح شريف بهائى سے بھائى كوبرى قوت ملتى ہے۔اس كئے بھائى كوقوت بازوكها كيا ہے۔الله باك سب بھائيول كواليا اى بنائے كمآ يس مين ايك دومرے كے لئے قوت بازو بن كردين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم

## باب: الله تعالى كاأرشاد:

"(امه مول!) میں نے تخفے اپنے لیفتخب کرلیا۔"

﴿ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾. تشويج: ليني اعموى الس فتحدواي لي منتف كرايا-

بَابُ قُولِهِ:

(۲۷۳۲) ہم سے صلت بن محد نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی بن میمون نے، ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو ہریرہ دلاللہ نے کہ رسول الله تالين من فرمايان (عالم ارواحيس) أدم اورموى كى ملاقات موكى تو ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُوْلِ موی الیا فیان نے آ دم مالیا سے کہا کہ آپ ہی نے لوگوں کو پریشانی میں ڈالا اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لَكَ اللَّهُ مَا لَذَهُ وَمُوسَى قَالَ مُوسَى اور انہیں جنت سے نکالا۔ آ دم الیکانے جواب دیا کہ آپ وہی ہیں جنہیں لِآدَمَ: آنْتَ الَّذِي أَشْقَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ الله تعالى نے اپنى رسالت كے لئے بيندكيا اورخوداي لئے بيندكيا اور مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ آدَمُ:أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ آب پرتوریت نازل کی ۔ موی مالی فی نے کہا کہ جی ہاں۔ اس پرآ دم مالی ا برسالتِهِ وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ نے فر مایا کہ پھرآ پ نے تو دیکھائی ہوگا کہ میری پیدائش سے پہلے بی سے التُّوْرَاةَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَوَجَدْتَهَا كُتِبَ عَلَيَّ سب مجهميرے لئے لكه ديا حميا تھا۔موك عليظ نے فرمايا: بى بال! معلوم قَبْلَ أَنْ يَخُلُقَنِي قَالَ: نَعَمْ فَحَجَّ آدَمُ ب- چنانچة دم موى پرغالبة معى - 'ألَيْهُ كمعى درياكم بين-

٤٧٣٦ حَدَّثَنِي الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

مُوْسَى)). الْيَمُّ: الْبَحْرُ، ﴿ راجع: ٣٤٠٩]

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

تفييركابيان 234/6

## بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى أَنْ أَسْرٍ بِعِبَادِيُ فَاضُرِبُ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبُحْرِ يَبْسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تُخْشَى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيُمُّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قُوْمَهُ وَمَا هَدَى ﴾.

٤٧٣٧ َـ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ بِشْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُيَرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مُؤْدُ تَصُومُ يَومَ عَاشُورَاءَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا: هَذَا الْيُوْمُ الَّذِي ظَهَرَ فِيْهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ مُلْكُمٌّ: ((نَحْنُ أُولَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوهُ). [راجع:٢٠٠٤]

# باب: الله عروجل كافرمان:

''اور ہم نے مویٰ مَالِيُلا کے پاس دی بھیجی کہ میرے بندوں کورا توں رات سے بہال سے نگال کر لے جا۔ پھران کے لئے سندر میں (لاٹھی مارکر) خشك راسته بناليناتم كونه پكڑے جانے كا خوف موگا اور ندتم كو (اوركوئى) ۋر موگا۔ پھر فرعون نے بھی اپنے اشکر سمیت ان کا پیچھا کیا تو دریاجب ان پرآسلنے کوتھا آ ملااور فرعون نے تواپی قوم کو گمراہ ہی کیا تھااور سیدھی راہ پر نہ لایا۔'' (۲۷۴۷) مجھ سے بعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے روح بن عبادہ نے بیان کیا، کہاہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہاہم سے ابوبشر نے بیان کیا، ان سے سعید بن جیرنے اوران سے ابن عباس فی شنانے بیان کیا کہ جب رسول الله مَا الله عَلَيْظِم مدينة تشريف لائة تويبودي عاشورا كاروزه ركھتے تھے۔آپ مُالنَّیْزِ نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس دن موی عالید فل نے فرعون پرغلبہ پایا تھا۔آپ نے اس پر فرمایا: " پھر ہم ان كے مقالبے ميں موك عَائِلاً كے زيادہ حقد ار بيں مسلمانو! تم لوگ بھي اس دن روزہ رکھو۔' (پھرآپ مَالَيْزُم نے يہودكى مثابهت سے بچنے كے لئے اس

تشوج: مراس كماتونوس ياكيارهوي كالكدوزه طانامناسب

## بَابُ قُولِهِ:

﴿ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ ٤٧٣٨ حَلَّثْنَا قُتِيتُهُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَلَّثْنَا أَيُّوبُ

ابْنُ النَّجَّارِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكُمُ مَالَ: ((حَاجٌ مُوسَى آدَمَ فَقَالَ لَهُ:

أَنْتَ الَّذِي أُخُرَجُتَ النَّاسَ مِنَ الْجَنَّةِ بِلَانْبِكَ وَأَشْقَيْتُهُمْ؟ قَالَ: قَالَ آدَمُ يَا مُوْسَي! أَنْتَ

الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ

کے ساتھ ایک روزہ اور ملانے کا حکم صا در فر مایا جواب بھی مسنون ہے )۔

## باب : الله تعالى كارشاد:

"(وه شیطان)تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے پس تم کم نصیب ہوجاؤ۔" (۲۷۸) م سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابوب بن نجار نے بیان کیا، ان سے کی بن الی کثیر نے، ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحلن نے اوران سے ابو ہر مرہ ڈھاٹیؤ نے بیان کیا کہ رسول کریم منافیز ن فرمایا: "موی عَالِيكان آ دم عَالِيكا سے بحث كى اوران سے كہاكة بى نے اپنی غلطی کے نتیجہ میں انسانوں کو جنت سے نکالا ادرمشقت میں ڈالا۔ فرمایا اور ہم کلای کا شرف بخشار کیا آپ ایک ایس بات پر مجھے ملامت أَتُكُومُنِي عَلَى أَمْوِ كَتِهُ اللَّهُ عَلَيٌّ فَبَلَ أَنْ كرت بي جاللتالى فيرى بيدائش بي پلير الله علم المر كِتَابُ التَّفْسِيْرِ \$235/6 كى تفيركاميان

يَخُلُقَنِي أَوْ قَدَّرَهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخُلُقَنِي )) قَالَ كرديا تَهَا-' رسول الله مَالَيَّةِ نَ فرمايا:' چنانچه آوم عَلَيْهِ مُوكَ عَلَيْهِ مُوكَ عَلَيْهِ مُوكَ عَلَيْهِ مُوكَ عَلَيْهِ مُوكَ عَلَيْهِ مَوْكَ عَلَيْهِ مَوْكُ عَلَيْهِ مَوْكَ عَلَيْهِ مَوْكَ عَلَيْهِ مَوْكَ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا وَهُ عَلَيْهِ مَوْكَ عَلَيْهِ مَوْكُ عَلَيْهِ مَنْ عَالِم عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَنْ عَالِم عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَ

[راجع: ٣٤٠٩] [مسلم: ٢٧٤٦]

تشوج: حفرت آدم عَلَيْكِ المَام آدميوں كے پدر بزرگوار بيں \_ان سے موائے حفرت موئ عَلَيْكِ كے جواللہ پاك كے خاص برگزيدہ ني سخے اوركون اللہ اللہ كافتكوكر سكتا تھا۔ حضرت آدم عَلَيْكِ الله كومرت موئ عَلَيْكِ الله كافتكوكر سكتا تھا۔ حضرت آدم عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله كافتكوكر سكتا تھا۔ حضرت آدم عَلَيْكُ الله كافتكوكر سكتا تھا۔ حضرت آدم عَلَيْكُ الله كافتكوكر سكتا تھا۔ حضرت آدم عَلَيْكُ الله كافت كو سكتا تھا۔ حضرت آدم عَلَيْكُ الله كافتكوكر سكتا تھا۔ حضرت آدم عَلَيْكُ الله كافت كو سكتا تھا۔ حضرت آدم عَلَيْكُ الله كافت كو سكتا كو س

ای تفتو کرسلا کا۔ حضرت آدم قلیکا کومرتبہ میں حضرت موی قلیکا ہے م سے عمر آخر بزرک سے انہوں نے ایسا جواب دیا کہ حضرت موی قلیکا خاموث ہو گئے۔اس سے ثابت ہوا کہ تقدیر برحق ہے اور جوقست میں لکھ دیا گیا وہ ہو کرر ہتا ہے۔ نقذیر الّٰہی کا انکار کرنے والے ایمان سے محروم میں میں میں

سورهٔ انبیاء کی تفسیر

تشوج: يوركى ب،اس من الآيات اور اركوع بير

م درم أورد سورة الأنبياء

٤٧٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٢٤٣٩) بم ع ثربن بثار في بيان كيا، كها بم ع غندر في مجها بم س

عُندُرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ شعب نِ ، انبول نے ابواسحاق سے سنا، کہا میں نے عبدالرحل بن پزید سے سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ سنا، انبول نے عبدالله بن مسعود ولائتی سے دہ کہتے سے کہ سور ہ بن اسرائیل سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ سنا، انبول نے عبدالله بن مسعود ولائتی سے دہ کہتے سے کہ سور ہ بن اسرائیل

اللَّهِ قَالَ: يَنِي إِسْرَاثِيْلَ وَالْكُهْفُ وَمَرْيَهُ اوركهف اورمريم اورط اورانبياء الگل بهت فتح سورتوں ميں سے بين (جومكه وَظه وَالْأَنبِيَاءُ هُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأُولِ وَهُنَّ مِينَ الرَّيْضِ ) اورميري پراني يادي هوئي بين \_

مِنْ تِلَادِيْ. [راجع: ٤٧٠٧]

(یَسْبَحُونَ) یَدُورُونَ وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ سوت کاتے کا چند "یَسْبَحُونَ" یَعْنُ گُول گُومِتے ہیں۔ ابن عباس الگُانُهُنا (نَفَشَتْ) رَعَتْ (یَصْحَبُونَ) یُمْنَعُونَ نے کہا "نَفَشَتْ "کے مِنْ چَگیَں۔" یُضحَبُونَ "کے مِنْ روکے (اَمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً) قَالَ: دِیْنُکُمْ دِیْنَ جَاکِس کے۔ بچاہے جاکیں گے۔" اُمَّتُکُم اُمَّةً وَاحِدَةً" یعیٰ تمہاراً وَاحِدُ وَقَالَ عِحْرِمَةُ: (حَصَبُ اللهُ مِن اور ندہب آیک بی وین اور ندہب ہے اور عَرمدنے کہا" حَصَبُ "

تفيركابيان

كتاب التفسير

﴿ صَنْعَةَ لَبُوسٍ ﴾ الدُّرُوعُ ﴿ تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ ﴾

(عَلَى سَوَاءٍ) لَمْ تَغْدِرْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ:

﴿لَعَلَّكُمْ نُسْأَلُونَ﴾ تُفْهَمُونَ ﴿ارْتَضَى﴾

تھا ہوا اور حَسَوْتُ بَعِيرِي كِمعنى مِس نے اسے اون كوتھا ويا۔ اخْتَلَفُوا الْحَسِيْسُ وَالْجِسُ وَالْجَرْسُ وَالْهَمْسُ عَمِينَ كَمْعَى دوردراز لَكُسُوا بيكفرى طرف بير ع كال وسُعَا وَاحِدٌ وَهُوَ مِنَ الصَّوْتِ الْخَفِيِّ ﴿ آذَنَّاكَ ﴾ لَبُوسٍ ''زرين بنانا۔' نَقَطَّعُوا آمْرَهُم ''ليخي اختلاف كيا جدا جدا أَعْلَمْنَاكَ ﴿ آذَنْتُكُمْ ﴾ إِذَا أَعْلَمْتَهُ فَأَنْتَ وَهُوَ ﴿ طَرِيقَهَ اخْتِيارَكِيا - لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا كَمْعَنِ اور لفظ حَسِيْس اورجس اووجوس اورهمس كمعنى ايك بي بين يعني پست آواز "اذَنَّاكَ" بم في تحميكوآ كاه كياعرب لوك كمت بين "اذَنْتُكم" يعني دَضِيَ ﴿ التَّمَالِيْلُ ﴾ الأضنامُ ﴿ السِّجِلُ ﴾ من فتم كوفروى تم بمار بوك من في كوئى وغانبين كياجب آپ مخاطب کو کسی بات کی خبردے چکے تو آپ اور وہ دونوں برابر ہو گئے اور آپ نے اس سے کوئی دغانہیں کیا اور مجامد نے کہا" کَعَلَّکُم تُسْتَلُونَ" کے معنی میہ بیں کہ شایدتم سمجھو۔''إِدْ تَضَى ''کے معنی پند کیا راضی ہوا۔ "التَّمَاثِيلُ "كَمْ عَنْ مورتين بت - "السَّجِلُ" كَمْ عَنْ كَابِح كَاب

- كاغذات كالمجموعه دفتر \_

ميں لكھ ديا \_كوئى مناسبت معنوى بھى معلوم نبيس موتى كى الل علم ونظر آئے تومطلع فرمائيں \_ خادم شكر كزار موكا \_ (راز)

## باب: ارشاد بارى تعالى:

" بم نے انسان کوشروع میں جیسے بیدا کیا تھا۔"

تشويج: يعنى بم فانسان كوشروع مين جيسا پيداكيا قالى طرح اس كوبم دوبار و مجراوناكي كي ك\_

(۴۷، ۲۷) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبے بیان کیا،ان سے مغیرہ بن نعمان نے جو تخی قبیلہ کاایک بوڑھاتھا، النُّخَع عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ان سسعيد بن جبير في بيان كيا اوران ععبدالله بن عباس والنُّهُا في خَطَبَ النَّبِي مَعْظَمُ فَقَالَ: ( إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى بيان كياكه نبي كريم مَا النَّيْ مِعْظَمُ أَفَقَالَ: ( إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى بيان كياكه نبي كريم مَا النَّيْ مِعْظَمُ أَفَقَالَ: ( إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى بيان كياكه نبي كريم مَا النَّيْ مِعْظَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهِ حُفَاةً عُورًا لا عُمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْق ون الله كسامن نظ ياوَل نظ بدن ب فتنده شركي جاؤ كي جيهاك

نے شروع میں اسے پیدا کیا تھا ای طرح ہم اسے چراوٹا کمی مے ب

مارے ذمے وعدہ ہے۔ یقینا ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں) پھرسب ے پہلے قیامت کے دن ابراہیم ملائیل کو کپڑے پہنائے جا کیں گے۔ من بَابُ قُولِدٍ:

﴿كُمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْقٍ﴾

٤٧٤٠ حَلَّثُنَّا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثُنَّا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ شَيْخٌ مِنَ

مُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ ﴾ لُمَّ إِنَّ ارثادبارى ، "كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْق نُعِيدُهُ" الخ ( بم طرح بم أُوَّلَ مَنْ يَكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيْمُ أَلَا إِنَّهُ

يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَٱقُولُ: يَا رَبِّ! أَصْحَابِي فَيُقَالُ: لَا

فَارَقْتُهُمْ)). [راجع: ٣٣٤٩]

(٢٢) سُورَةُ الْحَجِّ

تشريج: يمورت مرنى باس يس ١٤٨ يات اور ١٠ اركوع بير

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: ﴿ الْمُخْبِتِينَ ﴾ الْمُطْمَئِنَيْنَ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ

فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴾ إِذَا حَدَّثَ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي

حَدِيثِهِ فَيُبْطِلُ اللَّهُ مَا يُلقِي الشَّيْطَانُ

أَمَانِيٌّ ﴾ يَقْرَوُ وْنَ وَلَا يَكْتُبُونَ وَقَالَ مُجَاهِدُ:

مَشِيْدٌ بِالْقَصَّةِ وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ يَسُطُونَ ﴾

يَفْرُطُوْنَ مِنَ السَّطْوَةِ وَيُقَالُ ﴿ يَسُطُونَ ﴾

يَبْطِشُونَ ﴿ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ ﴾ أَنْهِمُوا

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ بِسَبِّ ﴾ بِحَبْلِ إِلَى

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ تَدُرِي مَا أَحْدَثُوا بَعُدَكَ فَأَقُولُ: كَمَا قَالَ

الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا

دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ شَهِيدٌ ﴾ فَيُقَالُ: إِنَّ

هَوُلَاءِ لَمْ يَزَالُواْ مُرْتَدِّيْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ

حال دیکمنار ہا آخر آیت تک ارشاد موگا پہلوگ اپنی ایر بوں کے بل اسلام سے پھر مے جب توان سے جدا ہوا۔"

وفات کے بعد کیا کیا کرتوت کے ہیں۔اس وقت میں وہی کہوں گا جواللہ کے نیک بندے عیلی مائی اے کہا کہ میں جب کدان لوگوں میں رہان کا

طرف دالے دوز خیوں میں لے جا کیں گے۔ میں عرض کروں گا پروردگار یرتو میرے ساتھ والے میں۔ارشاد ہوگاتم نہیں جانے انہوں نے تمہاری

تفيركابيان

اوا میری امت کے پچھالوگ لائے جائیں سے فرشتے ان کو پکر کر بائیں

تشوية: رانضى كم بختاس مديث كايرمطلب تكالت بين كه بى كريم م الينيم كل اصحاب معاذ الله آپ كى وفات كے بعد اسلام سے مجر كے مكر چندمحابر جیسے جابر بن عبداللدانساری، ابوذ رغفاری، مقداد بن اسود، سلمان فاری ٹونگٹر اسلام پرقائم اورائل بیت کی مجبت پرمضبوط رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ محابسب كےسب اسلام يرقائم رہے خصوصاً عشره بن كے لئے آپ مالين نے بہشت كى بثارت دى اور يغيمركا وعده جمود نيس بوسكا قرآن شریف ان بزرگوں کے فضائل سے مجرا ہوا ہے اور متعدد حدیثیں ان کے مناقب میں وارد ہیں اگر معاذ الدرافضیوں کا کہنا مجھے ہوتو نبی کریم منافیظم کی محبت ک برکات ایک درویش کی محبت سے کم قرار باتی ہیں اور پیغیر کی بری تو بین اور تحقیر ہوتی ہے۔ اب بعض محابہ سے جوالی ہاتیں منقول ہیں جن میں بیشبہ ہوتا ہے کدوہ الله ورسول کی مرضی کے خلاف تھیس تو اول توبیروایتیں سے نہیں ہیں۔ووسرے اگرمیج مجی ہوں تو محابہ معصوم ندیتے۔خطااجتہادی ان سے ممکن ہے جس پروہ معذور سمجھے جانے کے لائق ہیں اور حدیث ہے ثابت ہے کہ مجتہدا گر خطا بھی کرے تو اس کوایک اجر مطر گا۔علاو واس کے اجلہ محاب

جیے حضرت ابو برصدین اور عمر فاروق اور عثان غی تخالفترا وغیره بی ان سے تو کوئی الی بات منقول نہیں ہے جوشرع کے خلاف ہو۔ (وحیدی)

سورهٔ حج کی تفسیر

وَيُحْكِمُ آيَاتِهِ وَيُقَالُ: أُمْنِيَّتُهُ: قِرَاءَ تُهُ ﴿ إِلَّا ﴿ وَلِيغِمِلَ آواز بناكر ) كِي هلاديتا ب يجرالله إك شيطان كالماياءوا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سفیان بن عییدنے کہا" آلمَخبتین "کامعی الله پرمجروسه كرنے والے

(یاالله کی بارگاه میں عاجزی کرنے دالے) اور ابن عباس والم النا ان آیت

"إذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ" كَاتْمِيرِين كَهَاجِب يَغْمِر

كلم كرتاب (الله كے عكم سناتا ہے) توشيطان اس كى بات ميں الى طرف

منادیتا ہادراین کی آیوں کوقائم رکھتا ہے۔ بعضول نے کہا 'اُمنیتَیه''

ے پفیر کی قرات مراد ہے' إلّا آمانی "جوسور و بقرہ میں ہال کا

مطلب یہ ہے مرآ رزوکیں .....اور جاہد نے کہا (طبری نے اس کووسل کیا)

مَشِيدً كَمْ عَن جُون مَ كَ كَ اورول في كما "يَسْطُونَ "كامتن بيه

زیادتی کرتے ہیں بیلفظ سطوت سے نکلا ہے۔ بعض نے کہایسطون کا

تفييركابيان

≥ 238/6 ≥ 238/6

كِتَابُالتَّفْسِيْرِ

سَقْفِ الْبَيْتِ ﴿ تَلْهَلُ ﴾ تُشْغَلُ.

معنی خت پکڑتے ہیں۔ 'وَهُدُوا اِلَى الطَّيْبِ مِنَ الْقَولِ ''يعنی الْقَولِ '' علی الطَّیْبِ مِنَ الْقَولِ '' کامعنی ایسی باس ڈاٹھ کا نے کہا' بِسَبَبِ '' کامعنی ری جوچےت تک کی ہو۔ 'تَذْهَلُ '' کامعنی فافل ہوجائے۔

## باب: الله عزوجل كافرمان:

"اورلوگ تخفی نشمیں دکھائی دیں گے۔"

اوربوک ہفتے کئٹہ کی دھان دیں ہے۔

والدنے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، ان سے ابوصالح نے اور ان سے ابوسعید خدری والنو نے بیان کیا کہ رسول الله مالی نے فر مایا: "الله تعالى قيامت كدن آدم علينا عفرمائ كا: اع آدم! وهعرض كريس كے، ميں حاضر موں اے رب! تيرى فرمانبردارى كے لئے۔ يروردگارة وازس لارے كاليافرشته پروردكارى طرف سے وازدے كا) الله حكم ديتا ہے كماني اولا ديس سے دوزخ كاجتما نكالو۔ وہ عرض كريں گے اے رب! ووزخ کا جھا کتنا نکالوں عظم موگا (راوی نے کہا میں مجھتا مول) ہر برارآ ومیول میں سے نوسوننا نوے ( گویا برار میں آیک جنتی ہوگا) بدایا سخت وقت موگاک بید والی کاحل گر جائے گا اور بچر ( فکر کے مارے) بوڑھا ہوجائے گا (لعنی جو بچین میں مراہو) اورتو قیامت کے دن اوگوں کوالیا دیھے گا جیسے وہ نشہ میں متوالے ہورہے ہیں حالانکہ ان کونشہ نہ موگا بلکه الله کاعذاب ایساسخت موگان تویه صدیث بیان کرتے وقت جو صحاب حاضر تصان ریخت گزری ان کے چرے (مارے درکے)بل گئے۔ال وقت نى اكرم مَا يَعْيِمُ نے ان كى تىلى كے لئے فرمايا" (تم اتنا كيوں ورتے مو) اگر ماجوج ماجوج کی (جوکافر میں)نسل تم سے اللی جائے توان میں سنوسونانوے کے مقابل تم میں سے ایک آدی پڑے گا۔ غرض تم لوگ حشر کے دن دوسر بے لوگوں کی نسبت (جو دوزخی ہوں عے) ایسے ہو گے

جیے سفید بیل کے جسم پرایک بال کالا ہوتا ہے یا جیے کالے بیل کے جسم پر

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَتَرَى النَّاسُ سُكَارَى ﴾

٤٧٤١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ أَنِي مَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ أَبِيْ مَاكِحٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ

النَّبِيُّ عَلَيْكَمَ (لَيَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا آدَمُ يَقُولُ : لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيُنَادَى بِصَوْتٍ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ قَالَ: يَا رَبِّ! وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ ٱلْفِ أَرَاهُ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ فَحِيْنَنِذٍ تَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا وَيَشِيْبُ

الْوَلِيْدُ ﴿ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمُ الْوَلِيْدُ ﴿ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمُ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَدَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ ) فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ وُجُوْهُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ مُكْلِّمَةً : ﴿ (مِنْ يَأْجُونِجَ وَمَأْجُونَجَ وَمَأْجُونَجَ وَمَأْجُونَجَ وَمَأْجُونَجَ

يِسْنَعَ مِائَةٍ وَيَسْعَةً وَيَسْعِيْنَ وَمِنْكُمْ وَاحِدُّ ثُمَّ أَنْتُمْ فِي النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جَنْبِ النَّوْرِ الْأَبْيضِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي

جَنْبِ النَّوْرِ الْأَسُودِ وَإِنِّي لَأَرْجُو ۚ أَنْ تَكُونُواْ رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ)) فَكَبَّرُنَا ثُمَّ قَالَ: ((ثُلُثَ

أُهْلِ الْجَنَّةِ)) فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ: ((شَطُرَ أَهْلِ

الْجَنَّةِ)) فَكَبَّرْنَا قَالَ أَبُو أُسَامَةً عَنْ

الْأَغْمَش: ﴿ تَرَى النَّاسَ سُكَّارَى وَمَا هُمْ

بِسُكَّارَى ﴾ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ

وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَقَالَ جَرِيْرٌ وَعِيْسَى بْنُ

يُونُسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةً: سَكْرَى وَمَا هُمْ

بِسَكْرَى. [راجع: ٣٣٤٨]

بَابُ قُولِهِ:

ایک دوبال سفید ہوتا ہے اور بھے کو امید ہے تم لوگ سار ہے جنتیوں کا چوتھائی حصہ ہوگ '(باتی تین حصوں میں اور سب امتیں ہوں گی) یہ من کر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا: 'نہیں بلکہ تم تہائی ہوگ' ہم نے پھر نہر قاللہ کہیں بلکہ تم تہائی ہوگ' ہم نے پھر نہر قالہ کہیں بلکہ تم تہائی ہوگ' ہم نے پھر نہر قالہ استیں ہوں گی) ہم نے پھر نہر و تکلیر بلند کیا اور ابوا سامہ نے اعمش سے لیاں امتیں ہوں گی اور ایوا سامہ نے اعمش سے لیاں دوایت کیا 'ن تری النّاس سکاری و ماھم بیسکیاری" جیے مشہور قرات ہے اور کہا کہ ہر ہزار میں سے نوسونانو سے نکالو (تو ان کی روایت حفص بن غیاث کے موافق ہے) اور جریر بن عبد الحمید اور عیلیٰ بن ایون اور خرم داور کہائی کیا 'و تری النّاس سکری و ماھم بیسکری "

تشوج: طرانی کی روایت میں اور زیادہ ہے کہ تم دو تہائی ہو گے۔ ترزی میں ہے کہ ہشتیوں کی ایک سویس میں ہوں گی۔ ان میں ای (۸۰) مغیں تمہاری ہوں گی تو دو ثلث مسلمان ہوئے ایک ثلث میں دوسری سیامتیں ہوں گی۔ مالک تیراشکر ہم کہاں تک اوا کریں تونے دنیا کی تعتیں سب ہم می ختم کردیں۔ مال دیا اولا ووی علم دیا شرافت دی۔ جمال دیا کرامت دی۔ اب ان فعتوں پر کیا تو آخرت میں ہم کو ذلیل کرے گانہیں ہم کو تیرے فضل وکرم ہے یکی امید ہے کہ تو ہماری آخرت بھی درست کردے گا اور جیسے دنیا میں تونے باعزت و ترمت رکھاویے دوسرے بندوں کے سامنے آخرت میں ہم کو خاسم دول اور میں ہم کو واسم اور تیرے تو ہم کہ کو اسم دول اور وشمنوں اور وشمنوں نے بہت نگ کرنا چاہا۔ گر تو نے حدیث تریف کی برکت ہے ہم کوان کے شرسے محفوظ رکھا اور ان سب سے ہم کو دولت اور فعت زیادہ عنایت کی ۔ ایسے ہی مرتے وقت بھی ہم کو شیطان کے شرسے محفوظ رکھا اور ان سب سے ہم کو دولت اور فعت زیادہ عنایت کی ۔ ایسے ہی مرتے وقت بھی ہم کو شیطان کے شرسے محفوظ رکھا اور ان سب سے ہم کو دولت اور فعت زیادہ عنایت کی ۔ ایسے ہی مرتے وقت بھی ہم کو شیطان کے شرسے محفوظ رکھا اور ان سب سے ہم کو دولت اور فعت زیادہ عنایت کی ۔ ایسے ہی مرتے وقت بھی ہم کو شیطان کے شرسے محفوظ رکھا اور ان کے شرسے انسان کے ساتھ دنیا سے اٹھا۔ آمین یارب العالمین۔

#### باب: الله تعالى كاارشاد:

"اورانسانوں میں سے کوئی وہ ہے جواللہ کی عبادت کنارے پر ( کھڑے ہوکر لینی شک اور تر دد کے ساتھ ) کرتا ہے۔ پھرا گراسے کوئی نفع بینی گیا تو وہ اس پر بھار ہا اور اگر کہیں اس پر کوئی آ زمائش آ پڑی تو وہ مندا تھا کر والیس چل دیا۔ (لیعن مرتد ہوکر) دنیا و آخرت دونوں کو کھو بیٹھا۔" اللہ تعالیٰ کے ارشاد" یہی تو ہے انتہائی گرائی " تک آ تُرَ فَناهُم کے معنی ہم نے ان پر روزی کشادہ کردی۔

(۳۷۳۲) بھے سے ابراہیم بن حارث نے بیان کیا، کہا ہم سے کی بن الی کیرنے، کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ابوھین نے، ان سے

٤٧٤٢ ـ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيْلُ

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرُفٍ ﴾

شَكُّ ﴿ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنَّ

أَصَابَتُهُ فِتَنَّةُ انْقُلَبَ عَلَى وَجُهِهِ خَسِرَ الذُّنْيَا

وَالْآخِرَةَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ

الْبَعِيْدُ) ﴿ أَتْرَفْنَاهُمُ ﴾ وَسَعْنَاهُم.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَنْ أَبِي حَصِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حُرْفٍ ﴾ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدُمُ الْمَدِيْنَةَ فَإِنْ وَلَدَتِ امْرَأْتُهُ غُلَامًا وَنُتِجَتْ خَيْلُهُ قَالَ: هَذَا دِيْنٌ صَالِحٌ وَإِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَأْتُهُ وَلَمْ تُنتَجْ خَيْلُهُ قَالَ: هَلَدًا دِيْنُ سُوءٍ.

بَابُ قُولِهِ:

﴿ هَذَان خَصْمَان اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِم ﴾ ٤٧٤٣ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ عَنْ أَبِيْ ذَرٌّ أَنَّهُ كَانَ

هُشَيْمٌ، قَالَ: أُخْبَرَنَا أَبُوْ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيْ مِجْلَزٍ يُقْسِمُ قَسَمًا إِنَّ هَذِهِ الآيةَ: ﴿ هَٰذَان خَصْمَان الْحُتَصَّمُوا فِي رَبِّهِمُ ۚ نَزَلَتْ فِي حَمْزَةً وَصَاحِبَيْهِ وَعُتْبَةً وَصَاحِبَيْهِ يَوْمَ بَرَزُوا فِي يَوْمِ بَدْرٍ. رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ هَاشِمٍ وَقَالَ عُثْمَانُ عَنْ جَرِيْرِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي هَاشِم عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قُولُهُ. [راجع: ٣٩٦٦] ٤٧٤٤ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَز عَن قَيْسِ بن عُبَادٍ عَنْ عَلِيّ بن أَبِيْ طَالِبٍ قَالَ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو بَيْنَ يَدَي الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَيْسٌ: وَفِيْهِمْ نَزَلَتْ ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي

﴿ رَبِّهِمْ ﴾ قَالَ: هُمُ الَّذِيْنَ بَارَزُوْا يَوْمَ بَدْرٍ: عَلِيَّ

وَحَمْزَةُ وَعُبِيدَةً وَشَيْبَةً بِنُ رَبِيعَةً وَعُتَّبَةً بِنُ

سعید بن جبیر نے اوران سے ابن عباس ڈائٹھٹانے آیت'' اورانسانوں میں کوئی اییا بھی ہوتا ہے جواللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے " کے متعلق فرمایا کہعض لوگ مدیندآتے (اوراین اسلام کا اظہار کرتے) اسکے بعد اگر اسکی بوی کے بہال لڑکا پیدا ہوتا اور گھوڑی بھی بچہ دیت تو وہ کہتے کہ بیدین (اسلام) برااچھادین ہے، لیکن اگرائے یہاں لڑکانہ پیدا ہوتا اور گھوڑی بھی كونى بحدثددي توكم كمية كرية برادين باس يريدا يت ازل مولى

# باب: الله جل جلاله كاارشاد:

"سدوفريق بي جنهول في اي رب كي بار ي من جفر اكيا-" (۲۷ ۲۳) م سے جاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے مشیم نے بیان کیا، کہا ہم کوابو ہا ہم نے خبر دی ، انہیں ابو جلز نے ، انہیں قیس بن عباد نے اور انہیں ابوذر دلالٹو نے وہ مم کھا کر بیان کرتے تھے کہ بیآیت "بیدووفریق ہیں، جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھڑا کیا'' حزہ اورآ ب کے دونوں ساتھیوں (علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن حارث مسلمانوں کی طرف سے )اور (مشرکین کی طرف سے )عتباوراس کے دونوں ساتھیوں (شیبداور ولید بن عتبہ) کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جب انہوں نے بدر کی لزائی میں میدان میں آ کر مقابلہ کی دعوت دی تھی۔ اس روایت کو سفیان نے ابوہاشم سے اورعثان نے جریر سے، انہوں نے مصور سے، انہوں نے ابوہاشم سے اور انہوں نے ابو کلز سے ای طرح نقل کیا ہے۔ (٣٢٣) بم سے واج بن منهال نے بيان كيا، كہا بم سے معتمر بن سليمان

نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے والدسلیمان سے سا، انہوں نے ایوجلو ے من كركماكر بيخودان (ابوجلز) كا قول ب،ان سے تيس بن عباد نے اوران سے علی بن ابی طالب ڈائٹؤ نے بیان کیا کہ میں پہلا محض ہوں گا۔جو رطن کے حضور میں قیامت کے دن اپنا دعو کی پیش کرنے کے لیے دوزانو

میموں گا۔قیس نے کہا کہ آپ ہی لوگوں کے بارے میں بی آیت نازل مولی تھی کہ 'نیدد فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھڑا

کیا''بیان کیا کہ یمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر کی لڑائی میں دعوت مقابلہ

سورة مومنون كي تفسير

دی تھی ۔ بعنی علی جمزہ اور عبیدہ ری انتخارے (مسلمانوں کی طرف ہے) اور

شیبین رسید، عتبین رسیداورولیدین عتبے (کفاری طرف سے)۔

سفیان بن عیدنے کہا "سبع طر افق "سسالوں اسان مرادیں۔ ''لَهَا سَابِقُونَ ''لِعِيٰ ان كَي تسمت مِي (روزِ ازل سے) سعادت اور

نيك بختى كلهدى كئى۔ "وَجِلَة "ورنے والے۔ ابن عباس وَكُا الله الله الله

"هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ" كَامِعَى دور ب دور ب فَسْمُل الْعَآدِينَ

لین گنے والے فرشتوں سے (جواعمال کا حساب کرتے ہیں) یو چھلو۔

"لْنَاكِبُونَ" سيرهي راه عمر جانے والے۔"كالِحُونَ "رش رو،

برشكل،منه بنانے والے اورول نے كہا "سُكَلَة "كے مراد بيداور نطفه

ے د جِنَة اور جنو ن دونوں كا ايك بى معنى ہے يعنى ديواكى باؤلاين ـ

غُفَاء اورالی چیز جو یانی پر تیرآئے اور کام نہآئے ( ہلکہ پھینک دیا

اس کی جمع سُمّار ہے۔ یہاں سامر جمع کے معنوں میں ہے (لیمی رات كوكب شب كرنے والے) "نستحرون "بادو سے اندھے

رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةً. [راجع: ٣٩٦٥]

# (٢٣) سُوْرَةُ الْمُوْمِنِيْنَ

تشويج: يورت كى باس ش١١٨ يات اور ١ ركوع ين

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: ﴿ سَبْعَ طَرَائِقَ ﴾ سَبْعَ

سَمَوَاتٍ ﴿ لَهَا سَابِقُوْنَ ﴾ سَبَقَتْ لَهُمْ السَّعَادَةُ ﴿ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ خَانِفِينَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ﴾ بَعِيْدٌ بَعِيْدٌ ﴿فَسْنَلِ الْعَاثِينَ ﴾ الْمَلَائِكَةَ ﴿لَنَاكِبُونَ ﴾

لَعَادِلُونَ ﴿ كَالِحُونَ ﴾ عَابِسُونَ ﴿ مِنْ سُلَالَةٍ﴾ الْوَلَدُ وَالنَّطْفَةُ: السُّلَالَةُ وَالْجَنَّةُ

وَالْجُنُونُ وَاحِدٌ وَالْغُثَاءُ الزَّبَدُ وَمَا ارْتَفَعَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا لَا يُنتَفَعُ بِهِ. [﴿ يَخُأُرُونَ ﴾

جاے) ' نینجارُونَ ''آواز بلند کریں کے جیسے گائے تکلیف کے وقت يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ كَمَا تَجْأَرُ الْبَقَرَةُ ﴿ عَلَى آواز تكالتى ب-"على أعقابِكُم" عرب وك بولت بي رَجَعَ أَعْقَابِكُمْ ﴾ رَجَعٌ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴿ سَامِرًا ﴾ مِنَ السَّمَرِ وَالْجَمِيْعُ السُّمَّارُ وَالسَّامِرُ هَاهُنَا عَلَى عَقِبَيْهِ لِعِنْ بِيهُ يَصِرُ رَجِل ديا - 'سَامِرًا'' سَمَرَ عَ تَكَامِ-

فِي مَوْضِع الْجَمْع ﴿ تُسْحَرُونَ ﴾ تَعْمَوْنَ مِنَ السُّحْر].

(٢٤) سُوْرَةُ النَّوْرِ

تشريج: يورت منى إس يس ٢ كيات اور ٩ ركوعين

ہورے ہیں۔

سورهٔ نورکی تفسیر

﴿ مِنْ خِلَالِهِ ﴾ مِنْ بَيْنِ أَضْعَافِ السَّحَابِ "مِنْ خِلَالِهِ" كامعنى بادل كے يردوں كے في ميں سے "سَنَابَرْقِه" اس کی بکل کی روشی۔"مُذعِنِینَ "مُذعِنّ کی جمع ہے یعیٰ عاجزی کرنے لِلْمُسْتَخْذِيْ: مُذْعِنٌ ﴿ أَشْتَاتًا ﴾ وَشَتَّى والا ـ 'اَشْتَاتًا''اورشَتَّى اورشَتَاتٌ اورشَتُ سب كاليبىمعى

﴿سَنَا بَرُقِهِ ﴾ الضّياءُ ﴿مُذْعِنِينَ ﴾ يُقَالُ وَشَنَاتٌ وَشَتٌّ وَاحِدٌ وَقَالَ سَعْدُ بْنُ مِين (ليحن الكالك) اور سعد بن عياض ثمالى نے كہاكم "المشكوة"

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

عِيَاضِ النُّمَالِيُّ: الْمِشْكَاةُ: الْكُوَّةُ بِلِسَان طاق کو کہتے ہیں جومبثی زبان کا لفظ ہے۔ اور ابن عباس ڈالٹھا نے کہا "سُوْرَةٌ أَنْزَلْنَاهَا" كامعى مم في اس كوكول كربيان كيا كرسورتول ك مجموعه کی دجہ سے قرآن کا نام پڑا اور سورت کوسورت اس دجہ سے کہتے ہیں کدوہ دوسری سورت سے علیحدہ ہوتی ہے چرجب ایک سورت دوسری کے قریب کردی کی تو مجموعہ کو تر آن کہنے لگے، (توبیقرن سے نکلاہے)اور بید جوسورہ قیامت میں فرمایا "جم پراس کا جمع کرنااور پڑھوادینا ہے" تو قرآن ے اس کا جوڑ نا اور ایک گلڑے سے دوسر ا گلڑا ملانا مراد ہے۔ چر فرمایا "فَإِذَا قَرَأْنَاهُ" لينى جب بم اس كو يرهوادي آباس يرهم وي كى پیروی کریں بعنی اس میں جس بات کا حکم ہے اس کو بجالا اور جس کی اللہ نے ممانعت کی ہاں سے بازرہ اور عرب لوگ کہتے ہیں اس کے شعروں کا قرآن سنيس ہے۔ يعنى كوئى مجموعة ميس باورقرآن كوفرقان بھى كہتے ہيں کیونکہ وہ حق اور باطل کو جدا کرتا ہے اور عورت کے حق میں کہتے ہیں ما قَرَات سَلا قَطُ لِعِي الى نے اپنے بيك ميں بح بھی نہيں ركھا اور "فَرَّضْنَاهَا"كم تعلق كهاكه انزلنا فيها فرائض مختلفة بم في اس میں مخلف اور طرح طرح کے فرائض نازل کیے ہیں اور جس ن و فرضناها "تخفف سے پاھا ہے۔ تومعنی سے وگا ہم نے تم پراور جو لوگ قیامت تک تمہارے بعد آئیں گے ان پر فرض کیا اور مجاہد نے کہا: "أوالطَّفْل الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوا" عوه مم من يَحِمراد بين جوم كن ک وجہ سے عورتوں کی شرمگاہ یا جماع سے واقف نہیں ہیں اور معمی نے کہا "اولى الاربة" ، وه مردمرادين جن كوعورول كى احتياج نه مواور طاؤس نے کہا (اس کوعبدالرزاق نے وصل کیا) وہ احق مراد ہے جس کو عورتوں کا خیال نہ ہواورمجاہد نے کہا (اس کوطبری نے وصل کیا) جن کواپنے

## باب: الله عزوجل كافرمان:

''اور جولوگ اپنی ہو یوں کوتہت لگائیں اور ان کے پاس سوائے اینے شُهداء إلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَة أَحَدِهم أَرْبَعُ (اور) كُولَى كواه نه بوتوان كي شهادت يه على دوه (مرو) جار بارالله كالم كما كركي كهين سيابول."

بیٹ کی دھن گلی ہوان سے بیڈ رنہ ہو کہ عورتوں کو ہاتھ لگا کیں۔

الْحَبَشَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ سُوْرَةٌ أُنْزَلْنَاهَا﴾ بَيَّنَاهَا وَقَالَ غَيْرُهُ: سُمِّيَ الْقُرْآنُ لِجَمَاعَةِ السُّورِ وَسُمِّيَتِ السُّورَةُ لِأَنَّهَا مَقْطُوعَةً مِنَ الْأَخْرَى فَلَمَّا قُونَ بَعْضُهَا إِلَى بَغْضٍ سُمِّيَ قُرْآنًا وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ [القيامه: ١٧] تَأْلِيْفَ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضِ ﴿ فَإِذَا قَرَأُنَّاهُ فَاتَّبِعْ قُرْ آنَهُ ﴾ فَإِذَا جَمَعْنَاهُ وَأَلَّفْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ أَيْ مَا جُمِعَ فِيْهِ فَاعْمَلْ بِمَا أَمَرَكَ وَالْتَهِ عَمَّا نَهَاكَ اللَّهُ وَيُقَالُ: لَيْسَ لِشِغْرِهِ قُرْآنٌ أَيْ تَأْلِيْفٌ وَسُمِّيَ الْفُرْقَانَ لِأَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَيُقَالُ لِلْمَرْأَةِ مَا قَرَأَتْ سَلَا قَطُّ أَيْ لَمْ تَجْمَع فِي بَطْنِهَا وَلَدًا وَيُقَالُ فِي: ﴿ فَرَّضْنَاهَا ﴾ أَنْزَلْنَا فِيْهَا فَرَائِضَ مُخْتَلِفَةً وَمَنْ قَرَأً: ﴿فَرَضْنَاهَا﴾ يَقُولُ: فَرَضْنَا عَلَيْكُمْ وَعَلَى مَنْ بَعْدَكُمْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَوِ الْطُّفُلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوا ﴾ لَمْ يَذُرُوا لِمَا بِهِمْ مِنَ الصَّغَرِ [وَقَالَ الشَّعْبِيُّ ﴿أُولِي الْإِرْبَةِ ﴾ مَنْ لَيْسَ لَهُ أَرَبٌ وَقَالَ طَاوُسٌ: هُوَ الْأَحْمَقُ الَّذِيْ لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يُهِمُّهُ إِلَّا بَطْنُهُ وَلَا يَخَافُ عَلَى النِّسَاءِ].

## بَابُ قُولُه:

﴿ وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنُ لَهُمْ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ ﴾

٤٧٤٥ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

ابْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ: أَنَّ عُوَيْمِرًا لَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ

يَنِي عَجْلَانَ فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُل وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمُّ كَيْفَ يَضْنَعُ؟ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ مَكْمُ عَنْ

ذَلْكَ فَأَتَى عَاصِمُ النَّبِيَّ مَكْ لَكُمٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا فَكِّرِهَ رَسُولُ اللَّهِ مُنْكُمْ الْمَسَائِلَ فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا الْمُسَائِلَ

وَعَابَهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِا لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُوْلَ اللَّهِ مُلْكُمُ عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ

رُّجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ إِلَّهُ الْقُرْآنَ

فِيْكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ)) فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ

اللَّهِ مُلْكُمُّ إِلْمُلَاعَنَةِ بِمَا سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَلَاعَنَهَا ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ حَبَسْتُهَا

فَقَدْ ظَلَمْتُهَا فَطَلَّقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ

بَعْدَهُمَا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْتَكُمُّ: ((انْظُرُوْا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ

أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيْمَ الْأَلْيَتَيْنِ حَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ

فَلَا أُحْسِبُ عُويُمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَإِنْ جَاءَتُ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَخْسِبُ

عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا)) فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِيْ نَعَتَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمٍّ

( ۲۷ ۲۵) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا ، کہا ہم سے محر بن اوسف فریابی نے بیان کیا، کہا ہم سے امام اوزاعی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ز ہری نے بیان کیا، ان ہے مہل بن سعد رہا اللہ نے بیان کیا کہ عویمر بن حارث بن زیر والنفظ عاصم بن عدی والنفظ کے پاس آئے۔عاصم بی عجلان كردار تھ\_انہوں نے آپ سے كہاكرآ پلوگوں كاايك السي فخض کے بارے میں کیا خیال ہے جوانی ہوی کے ساتھ کمی غیر مردکو پالیتا ہے کیا وہ اسے قبل کروے؟ لیکن تم پھراسے قصاص میں قبل کر دو ھے! آخرا کی

متعلق پوچھ کے مجھے ہتائے۔ چنانچہ عاصم رفائقی ، نبی مَالَّیْنِم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول الله! (صورت فرکورہ میں خاوند کیا كرب) رسول الله مَا يُنْفِرُ في ان مسائل (مين سوال وجواب) كو نالبند

صورت میں انسان کیا طریقد اختیار کرے؟ رسول الله مَالَيْتِم سے اس کے

الله مَنْ لَيْنِمْ نِهِ ان مسائل كونالسند فرمايا ب-عوير والله في ان سے كہاكم والله مين خودرسول الله مَالَيْنِمُ سےاسے بوچھوں گا۔ چنا نچہ آ پ مَالَيْنِمُ كى خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! ایک محض اپنی بیوی کے

فرمایا۔ جو عویمر واللفظ نے ان سے بوجھا: انہوں نے بتادیا کہ رسول

ساتھالیک غیرمردکود کھاہے کیاوہ اس کوتل کردے؟لیکن پھرآپ قصاص میں اس کوقل کریں گے۔الیی صورت میں اس کوکیا کرنا جاہے؟ رسول

الله مَا الله عَلَيْظِم ف فرمايا : " الله تعالى فتمهار اورتمهاري بوي ك بارب میں قرآن کی آیت اتاری ہے۔'' پھرآپ نے انہیں قرآن کے بتائے

ہوئے طریقہ کے مطابق لعان کا حکم دیا۔ اور عو ئیر رطانٹی نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کیا، پھرانہوں کہا: یارسول اللہ! اگر میں اپنی بیوی کورد کے رکھوں

تو میں ظالم ہوں گا۔اس لئے عویمر والنفیز نے اسے طلاق دے دی۔اس کے لعان کے بعدمیاں بوی میں جدائی کا طریقہ جاری ہوگیا۔ رسول

الله مَا يُعْمِمُ في مايا: "وكي ربواكراس عورت ككالا، بهت كالى بتلیون (آتکھوں) والا، بھاری سرین اور بھری ہوئی پنڈلیوں والا بچہ پیدا

ہوتو میزا خیال ہے کہ عویمر نے الزام غلط نہیں نگایا ہے۔ لیکن اگر سرخ سرخ

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت أن لائن مكتب

مِنْ تَضْدِيْقِ عُوَيْمِ فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى ﴿ كُرَّتْ جِيهَا پِيهَ ابُوتُو مِرَا فَيَالَ بَ كَرُوكِ عِلوا أَرَام لَكَايابَ "اس کے بعداس عورت کے جو بچہ پیدا ہواوہ انہیں صفات کے مطابق تھا جورسول الله مَا لِيَّالِمُ ن بيان كي تعين اورجس عويمر والنفط كي تصديق موتى تقى ـ چنانچاس الاے کانسباس کی ماں کی طرف رکھا گیا۔

تشوج: اگرمیال اپنی بیوی کوکس کے ساتھ زناکی حالت میں دکھے لے تو ناممکن ہے کہ وہ دونرول کواسے دکھانا پیند کرے۔ ادھرشر بیعت میں زنا کے احکام جتنے بخت ہیں، اس کی سزامھی اتن ہی بخت ہے جتنا شبوت پہنچا ناسخت ہے۔ زنا کی شرعی سزااس وقت دی جاسکتی ہے جب چار عادل گواہ عین حالت زیامیں مردوعورت کواپنی آتھوں ہے دیکھنے کی صاف لفظوں میں گواہی دیں۔اگر کسی نے کسی پر زیا کاالزام نگایااوراسلامی قانون کے مطابق وہ موای نددے سکااوراس کی بھی سز ابہت بخت ہے۔اب اگر ایک غیر تھی مندمیاں اپنی بیوی کواس بے حیائی میں گرفتار دیکھتا ہے تو اس کے لیے دوہری مصیبت ہے۔ شاسے اتی مہلت ل کتی ہے کہ جا رگوا ہوں کولا کے دکھائے اور قدو خودا ہے گوارائی کرسکتا ہے۔ ایسی صورت میں اگروہ اپنی بوی پرزنا کا الزام لگاتا ہے توالزام زنا کی حد کاوہ متحق تھم تا ہے اورا گرخاموش رہتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بے حیائی ہے اوراگر قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اورخود کوئی حرکت کر بیٹھتا ہے تو اسے پھر قانون شکنی کی سز اہمکتنی پڑتی ہے۔ الی ہی ایک صورت نبی کریم مُثَاثِیْتُوم کے وقت میں بھی چیش آ گئی تھی۔ قرآن جمیدنے اس کاحل بیر بتایا کدمیال کواسلامی عدالت میں اپنی بیوی کے ساتھ لعان کرتا چاہیے۔ لعان بیے کدمیاں عدالت میں کھڑا ہوکر بیہ کے کہ 'میں الله كام كها تا مول كديس في افي يوى يرجوزناكا الزام لكايا باس ميس ميس جامون "بيالفاظ جارمرتبه كيهاور بانجوي مرتبه كيك وجمي بالله ك لعنت ہواگریں اپنے اس الزام میں جھوٹا ہوں' اب اگر ورت اپنے میاں کے اس الزام کا اٹکار کرتی ہے اس ہے بھی کہا جائے گا کہ چار مرتب اللہ کی تم کھا کر کیے کہ' بلاشباس کا شوہرزنا کی اس الزام دہی میں جمونا ہے'' اور پانچویں مرتبہ کیے کہ'' جھے پراللہ کاغضب ہواگر مردسچا ہے''اگراس نے میاں کے الزام کی اس طرح تر دید کردی تو اس پرزما کی حذمیں لگائی جائے گی۔ یہی وہ طریقہ ہے جو قرآن مجید نے بتایا ہے۔ لعان کے بعد میاں بیوی میں جدائی ہوجائے گی۔

## باب: الله تعالى كاارشاد:

"ادریانچویں بارمردیہ کیے کہ جھے پراللہ کی لعنت ہوا گرمیں جھوٹا ہوں۔"

(۴۷ مرم) مجھ سے ابوالر بچ سلیمان بن داؤد نے بیان کیا، کہا ہم سے ملیح نے، ان سے زہری نے، ان سے کل بن سعد نے کہ ایک صاحب (عويمر يَثْنَانُونُ ) رسول الله مَنَالِيَّامُ كَي خدمت مِن حاضر موت اورعرض كيا یارسول الله! ایسے مخص کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے جس نے اپی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو دیکھا ہوکیا وہ اسے قتل کردے؟ لیکن پھر آپ قصاص میں قاتل کوئل کردیں گے۔ پھراہے کیا کرنا جا ہے؟ انہی کے متعلق الله تعالى نے دوآيات نازل كيں جن ميں "لعان" كا ذكر ہے۔ چنانچيہ

#### بَابُ قُولِهِ:

أُمِّهِ. [راجع: ٤٢٣]

﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾

٤٧٤٦ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيْعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ أَبْنِ سَعْدِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُوْلَ اللَّهِ مُلْكُمُ أَفْقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأًى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقُتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيْهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلاعُنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ التَّلاعُن فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ فَكَا تفيركابيان كِتَابُ التَّفْسِيْرِ **♦**€ 245/6 **≥**€

رسول الله مَا الله عَلَيْمُ في ان سے فرمایا که " تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں فیصلہ کیا جاچکا ہے۔ 'رادی نے بیان کیا کہ چمرد دنوں میاں بیوی نے لعان کیا اور میں اس وقت رسول الله مَثَاثِیْتُم کی خدمت میں حاضر تھا۔ پھرآ بے نے دونوں میں جدائی کرادی اور دولعان کرنے والوں میں اس ے بعد یمی طریقہ قائم ہوگیا کہان میں جدائی کرادی جائے۔ان کی بیوی حاملة هيس، ليكن انهول نے اس كا بھى انكار كرديا۔ چنانچەجب بجد پيدا مواتو اسے ماں ہی کے نام سے ایکاراجانے لگا۔ میراث کاریطریقہ مواکہ بیٹا مال كاوارث موتا باور مال الله كے مقرر كيے موسے حصد كے مطابق مينے كى وارث ہوتی ہے۔

تشويج: العان كابچائ باپ كاتو وارث ند موكا كونكه باب في اپنامينا مون سا اكادكيا بهال كاوارث ضرور موكاراس لي كرمال في اس كا ولدالزنا موناتشليم بيس كيا\_

#### باب: الله عزوجل كافرمان:

"اورعورت سزاے اس طرح فی سکتی ہے کہوہ جارد فعداللہ کی قسم کھا کر ہے۔ کہ بیشک وہ مردجموٹا ہے۔ پانچویں دفعہ کے کداگر دہ مردسیا ہوتو مجھ پراللہ کا غضب نازل ہو''

( ٢٧ ٢٥) مجه ع محمد بن بشارف بيان كيا، كها بم سابن الى عدى في ابن أبي عَدِي عَن هِ شَام بن حَسَّان ، قَالَ حَدَّثنا بيان كياءان سے شام بن حمان نے ،ان سے عرمدنے بيان كيا اوران ے ابن عباس ول انتخاب نے کہ ہلال بن امیہ ولان نے نی کریم متالی کے سامنے اپنے بولی پرشریک بن حماء کے ساتھ تہت لگائی۔ نبی اکرم منا النظم نے فرمایا: ''اس کے گواہ لاؤورنہ تمہاری پیٹھ پر حدلگائی جائے گی۔'' انہوں فِي ظَهْرِكَ)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَا رَأَى فَعِرُض كيا: يارسول الله! الك فخص افي بوى كساته الك غيركومتلا ويكتا أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ بَهِ كَياوه الى حالت مِن كواه اللَّ كرن جائ كالآيكن آب مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْبَيْنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ مَا الْكِيِّ مَعْنَى مُ يَقُولُ: ((الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا يَبِي فرمات عُرب كُن الواد ورنتمهاري بير يرصر جاري كي جائ كائ حَدٌ فِي ظَهْرِكَ)) فَقَالَ هِلَال: وَالَّذِي بَعَنَكَ الى ير بال وَلِأَفَرُ نَعُرض كيا: اس ذات كالتم جس ن آ ي كوت ك بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيْنُزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ سَاتِهِ فِي بْنَاكَرَ بِهِجَائِ مِن اور الله تعالى خود بى كوكى الى آيت

## بَابُ قُوْلِهِ:

﴿ وَيَدُرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبُعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾

٤٧٤٧ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

((قَدْ قُضِيَ فِيْكَ وَفِي امْرَأْتِكَ)) قَالَ: فَتَلَاعَنَا

وَأَنَّا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَا لَكُمُ فَفَارَقَهَا

فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْن

وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى

إِلَيْهَا ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيْرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا

وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا. [راجع: ٤٢٣]

عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَّيَّةً قَذَفَ امْرَأْتُهُ عِنْدَ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ بِشَرِيْكِ بْن سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ: ((الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدُّ كِتَابُ التَّفْسِيْدِ كِ 246/6 الله التَّفْسِيْدِ كَتَابُ التَّفْسِيْدِ كَابِيان

نازل فرمائے گا۔ جس کے ذرائعہ میرے اوپرے مددور ہوجائے گی۔اتے مِن جبرئيل تشريف لائ اور بيآيت نازل مولى:"وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ أَذْوَاجَهُم " ح لِي كُلْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ " (جس مي الي صورت میں لعان کا حکم ہے) جب نزول دحی کا سلسلہ ختم ہوا تو المب نے ہلال را النین کوآ دمی بھیج کر بلوایا وہ آئے اور آیت کے مطابق چار مرتبہ متم كهائى - بى أكرم مَنَافِيْم ن اس موقع برفر مايا: "الله خوب جامنا ب كهتم میں ئے ایک ضرور جموٹا ہے تو کیا وہ تو بہ کرنے پر تیار نہیں ہے۔ ' اس کے بعدان کی بیوی کفری ہوئیں اورانہوں نے بھی قتم کھائی ، جب وہ یا نچویں پر پنچیں (اور چار مرتبہ برأت کی قتم کھانے کے بعد، کہنے لگیں کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو جھ پراللد کاغضب ہو) تولوگوں نے انہیں رو کنے کی کوشش کی اور کہا کہ (اگرتم جھوٹی ہوتو) اس ہےتم پراللہ کا عذاب ضرور ناز ل ہوگا۔ ا بن عباس ڈی ڈیٹ شانے بیان کیا کہ اس پروہ پچکچا کیں ہم نے سمجھا کہ اب وہ اپنا بیان واپس لے لیں مے لیکن اس نے یہ کہتے ہوئے کرزندگی مجرے لیے میں اپن قوم کورسوانہیں کروں گی۔ یا نچویں بارقتم کھائی۔ پھر نبی اکرم مَالیَّیْمُ نے فرمایا: '' دیکھنا اگر بچہ خوب سیاہ آ تکھوں والا، بھاری سرین اور بھری بھری پنڈلیوں والا ہیدا ہوتو پھروہ شریک بن حمام ہی کا ہوگا۔'' چنانچہ جب

پیدا ہوا تو وہ اس شکل وصورت کا تھا۔ بی مَالِيَّتِمُ نے فرمایا: ' اگر كتاب الله كا

بَابُ قُولِهِ:

ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ

﴿ وَالَّذِيْنَ يُرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ

تھم شہآ چکا ہوتا تو میں اسے رجی سر او یتا۔'' قشوجے: لینی رجم کرتا مگرر جم بغیر چارآ دمیوں کی گواہی کے یا قرار کے نہیں ہوسکتا۔ نبی کریم مظافیظ کی بات اورتھی یمکن ہے آپ کو دمی سے میدمعلوم ہوگیا ہوکداس مورت نے زنا کیا ہے۔ اکثر مفسرین نے لعان کی آیت کا شان نزول ہلال بن امیہ کے بارے میں مثلایا ہے۔

## » **بياب**:الله تعالى كاارشاد:

﴿ وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ ''اور پانچو ي مرتبه بيكي كرجمي پرالله كاغضب نازل هواگروه مرد ي ي ب' مِنَ الصَّادِقِيْنَ ﴾

٤٧٤٨ - حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بَنُ مُحَمَّدِ بنِ يَخْتَى، قَالَ: (٣٤٣٨) بم سے مقدم بن محد بن يكي نے بيان كيا، كها مجھ سے مير بے چھا حَدَّثَنَا عُمِّي الله نے، قائم نے عبيدالله سے ننا حَدَّثَنَا عُمِّي الله نے، قائم نے عبيدالله سے ننا

كِتَابُ التَّفْسِيرِ \$247/6 كابيان

اللَّهِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ: تَهَا ورعبيد الله فَ نَافِع سے اور انہوں نے ابن عمر وُلِيَّ الله عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ

زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ مَكْفَيْمٌ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ لَكَانَى اوركَهَا كر عورت كاحمل ميرانهين ب- چنانچيرسول الله مَنْ اللَّهُ مُنَّا فَعَلَى اللهُ مَنْ فَضَى بِالْوَلَدِ سودوس ميان يوى في الله كان كيا-اس ك بعد

الله مُعْنَظِمُ فتلاعنا كما قال الله نم قضى بِالولدِ مصدونون مميان بيون عالسه على مان مصطار معان ليار البيام ع لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ. [اطرافه في: رسولِ الله مَا النَّيْرُ مِنْ بِيرِكَ بارے مِن فيصله كيا كهوه عورت بن كاموگا اور

۲۰۲۰ ، ۵۳۱۳ ، ۵۳۱۶ ، ۵۳۱۵ ، ۵۳۱۵ ، ۱۷۶۸ اسل کرنے والے دونوں میال بیوی میں جدائی کروادی۔

بَابُ قُولِهِ عَزَّوَ جَلَّ:

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا

تَحْسَبُوٰهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ

امُرِىءٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي

تشوه ہے: لعان کے بعد میاں ہوی میں تفریق کرادی جاتی ہے یعن بحر داس کے کہ لعان سے فارغ ہو، عورت پرطلاق پڑ جاتی ہے۔انام شافعی اور امام الله علی اور امام شافعی اور امام الله تعنی کی اور امام شافعی شافعی سے عثمان عنی میں شافعی اور امام شافعی سے عثمان عنی میں شافعی سے کہ العان سے کہ لعان کے بعد مرد جب تک طلاق نددے طلاق نہیں پڑتی۔ بعض نے کہالعان سے نکاح نئے ہوجاتا ہے اور خود بخودونوں میں جدائی ہوجاتی ہے۔ (دحیدی)

## باب: الله عزوجل كافرمان:

''بیشک جن لوگوں نے (عائشرصدیقہ ڈاٹھٹا پر) تہمت لگائی ہے وہ تم میں سے ایک چھوٹا ساگروہ ہے تم اسے اپنے حق میں برانسجھو۔ بلکہ بیتمہارے حق میں بہتر ہی ہے، ان میں سے ہرشض کوجس نے جتنا جو پچھ کیا تھا گناہ میں سے ہرشن کر جمہ لیا تھا اس کی لئریہ وال

تَوَلَّى كِبْرُهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ أَفَاكَ: بوااورجس نے ان میں سے سب سے بڑھ کر حصد لیا تھا اس کے لئے سزا كذَّات.

قشوج: يشروع بان آيون كا جوحفرت عا تشرصدية ولله كا كاتهت كم باب من الآى بين "باب وقوله لولا اذ سمعتموه "نخمطبوع معرمي ترجمه باب يون بى فدكور كيكن اس من بياشكال بوتا بكريظم قر آنى كموافق نبين به سيرة بيت "لولا جاء وا عليه باربعة شهداء ولولا اذ سمعتموه قلتم " سي پہلے ہے۔ متن قسطانى اور دوبر كنوں من ترجمه باب يون فركود ہے۔ باب ﴿لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات بانفسهم خيرا ﴾ آخر آيت "هم الكاذبون" تك يمي نتيج معلوم بوتا ہے۔ (وحيدى)

2884 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ( ٢٣٩) م ابوليم في بيان كيا، كها م سفيان في بيان كيا، ان سے عَنْ مَوْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: معمر في، ان سے زہرى في، ان سے عروه في اور ان سے عائش في الله عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيُ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً: معمر في، ان سے زہرى في، ان سے عائش في الله عَنْ مُوالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ " ( اور جس في ان من سے سب سے بول مرصد ليا أُبِي . [ واجع: ٩٣ ه ٣]

۔ تشویج: اس جھوٹ کا بنانے والا اوراہے مشتہر کرنے والا بھی منافق عبداللہ بن ابی تھااس حرکت کے سبب وہ ملعون تشہرا۔

[باب قورُله] باب: (الدعزوجل كافرمان)

كِتَابُ التَّغُسِيْرِ تفسيركابيان **€** 248/6 **≥** 

"جبتم لوگول نے یہ بری خری تھی تو کیوں نہ کہددیا کہ میں زیب نہیں دیتا کہ الی بری بات زبان سے نکالیں، سجان اللہ! یہ توبہت بردا بہتان ہے۔''' یہ بہتان بازاینے قول پر چارگواہ کیوں نہلائے۔سوجب ميلوگ كواه نبيس لائة بس بيلوگ الله كنزديك مربسر جمولے بي بين. ( 200 ) ہم سے یکیٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا،ان سے بونس بن زیدنے،ان سے ابن شہاب نے بیان کیا،انہیں عرده بن زبير، سعيد بن مستب، علقمه بن وقاص اورعبيد الله بن عبدالله بن عتبهن مسعود نے نبی کریم مظافیظم کی زوجیرمطہرہ عائشہ والنجا پرتہت لگانے كاواقعه بيان كيا \_ يعنى جس مين تهمت لكانے والوں نے ان كے متعلق افواہ اڑائی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بری قرار دیا تھا۔ ان تمام راویوں نے پوری حدیث کا ایک مکڑا بیان کیا اوران راویوں میں سے بعض کابیان بعض دوسرے کے بیان کی تقدیق کرتاہے، یا لگ بات ہے کہان میں سے بعض راوی کو بعض دوسرے کے مقابلہ میں حدیث زیادہ بہتر طریقه برمحفوظ یادتھی مجھ سے میصدیث عروہ میشنیائے عاکشہ وہا کہنا ہے اس طرح بیان کی که نبی کریم مظافیظ کی زوجه مطهره عائشه والنی که نبی کریم مظافیظ کے جب رسول الله مَالْيَيْنِ سفر كااراده كرتے تواپى بيويوں ميں سے كى كواپے ساتھ لیجانے کے لئے قرعہ ڈالتے جن کا نام نکل آتا انہیں اینے ساتھ لے جاتے۔انہوں نے بیان کیا کہ ایک غزوہ کے موقع پرای طرح آپ نے قرعة الا اورميرانام فكلا من آب كساته روانه مولى بيواقعه يرده كا محم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ مجھے ہودج سمیت اونٹ پر جڑ ھادیا جاتا اورای طرح ا تارلیا جا تا تقاری ماراسفر جاری رہا۔ پھر جب آپ اس غزوہ سے فارغ ہوکر واپس لوٹے اور ہم مدینہ کے قریب پہنچ مکے تو ایک رات جب کوچ کا تھم ہوا۔ میں ( تضائے حاجت کے لئے ) پراؤے کھھ دورگی اور قضائے حاجت کے بعدایے کجاوے کے پاس واپس آگی۔اس وقت مجصے خیال ہوا کہ میر اظفار کے تکینوں کا بنا ہوا ہار کہیں راستہ میں گر گیا

﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكُلُّمُ بِهَذَا سُبُحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٍ ﴾ ﴿ لَوُ لَا جَآوُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْلُمُ يَأْتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ ٤٧٥٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُؤنِّسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةً بِنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدُ بِنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلَقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ اَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عُتْبَةً بَن مَسْعُودٍ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مُكْلِكُمٌ حِيْنَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أُوعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ ، الَّذِي حَدَّثَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَاثِشَةً أَنَّ عَاثِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ۖ اللَّهِيَّمُ اللَّهَ إِلَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ مُشْكُمٌ مَعَهُ قَالَتْ غَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِيْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِيْ فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مُلْكُلُّمُ بَعْدَمَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَأَنَا أَحْمَلُ فِيَّ هَوْدَجِيْ وَأُنْزَلُ فِيهِ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمُّ مِنْ غَزُوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَافِلِيْنَ آذَٰنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيْل فَقُمْتُ حِيْنَ آذَنُوا بِالرَّحِيْلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى ہے۔میں اسے ڈھونڈنے لگی اوراس میں اتنامحوہوگی کہ کوچ کا خیال ہی نہ جَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ **<**\$€(249/6)**≥**\$

كِتَابُ التَّفْسِيْدِ

إِلَى رَحْلِيْ فَإِذَا عِقْدٌ لِيْ مِنْ جَزْعِ ظَفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِيْ وَحَبَسَنِي ابْيَغَاؤُهُ

وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِيْنَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي

فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِيْ فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيْرِي الَّذِيْ كُنْتُ رَكِبْتُ وَهُمْ يَحْسِبُوْنَ أَنِّيْ فِيْهِ

وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُثْقِلْهُنَّ

اللَّحْمُ إِنَّمَا تَأْكُلُ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَهُمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِيْنَ رَفَعُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيْثَةَ الشِّنَّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ

وَسَارُوا فَوَجَدْتُ عِقْدِيْ بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلَا مُجِيْبٌ فَأَمَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ

وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِّنِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِيْ مَنْزِلِيْ غَلَبَتْنِيْ عَيْنِيْ

فَيْمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكُوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَدْلَجَ

فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانِ نَاثِم فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي وَكَانَ يَرَآنِي قَبْلَ

الحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِيْنَ عَرَفَنِيْ فَخَمَّرْتُ وَجْهِيْ بِجِلْبَابِيْ وَاللَّهِ! مَا يُكَلِّمُنِي كَلِمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ

اسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتُهُ فَوَطِيءَ عَلَى

يَدَيْهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُوْدُ بِيَ الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَمَا نَزَلُوا مُوْغِرِيْنَ فِي

نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أُبِّيِّ ابْنُ سَلُولَ

تفسيركابيان رہا۔ات میں جولوگ میرے مودج کوسوار کیا کرتے تھے آئے اور میرے مودج کواٹھا کراس ادنٹ پرد کھدیا جومیری سواری کے لئے تھا۔انہوں نے یمی سمجھا کہ میں اس میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ان دنوں عورتیں بہت ہلکی پھلکی موتی تھیں گوشت سے ان کاجسم بھاری نہیں ہوتا تھا کیونکہ کھانے پینے کو بہت کم ملتا تھا۔ یہی وجر تھی کہ جب لوگوں نے ہودج کواٹھایا تواس کے ملکے بن میں انہیں کوئی اجنبیت نہیں محسوس ہوئی۔ میں یوں بھی اس وقت کم عمر لڑی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس اونٹ کو اٹھایا اور چل پڑے۔ جھے ہار اس وقت ملا جب الشكر كرر چكا تها - ميس جب بداؤ بر ينجى تو دمال نهكوكي يكارف والاتها اورندكوكي جواب دين والاسيس وبال جاكر بيشكى جهال پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جلد ہی انہیں میرے نہ ہونے کاعلم ہوجائے گا اور پھروہ مجھے تلاش کرنے کے لئے یہاں آ کیں گے۔ میں اپنی

اى جگە يېيىشى موكى تقى كەمىرى آئكىلگ ئى ادر مىس سوگى مىفوان بن معطل

سلمی شکر کے پیچیے بیچیے آرہے تھ (تا کہ اگر اشکر دالوں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو اسے اٹھالیں سفرییں دستورتھا) رات کا آخری حصدتھا،

جب میرے مقام پر پہنچ تو مج ہو چکی تھی۔ انہوں نے (دور سے) ایک انسانی سامیدد یکھا کہ پڑا ہواہے وہ میرے قریب آئے اور مجھے دیکھتے ہی بیچان گئے۔ پردہ کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھاتھا۔ جب دہ مجھے

يجيان گئے تو انااللہ پڑھنے لگے۔ میں ان کی آواز پر جاگ کی اور چہرہ جا در ے چھالیا۔اللد کاتم اس کے بعدانہوں نے مجھے ایک افظ بھی نہیں کہا اور نہ میں نے انا اللہ وانا الیہ راجعون کے سواان کی زبان سے کوئی کلمہ سنا۔

پیل) اون کو آ مے سے کیٹی ہوئے لے چلے۔ ہم لشکر سے اس وقت ملے جب وہ بھری دو پہر میں (وهوپ سے بچنے کے لئے ) پڑا اؤ کئے ہوئے تھے،اس کے بعد جے ہلاک ہونا تھاوہ ہلاک ہوا۔اس تہت میں پیش پیش

اس کے بعد انہوں نے اپنا اونٹ بٹھادیا اور میں اس پرسوار ہوگئ وہ (خود

عبدالله بن ابي ابن سلول منافق تھا۔ مدینہ پہنچ کر میں بیار پڑگئ اور ایک مہینة تك بیار رہی \_اس عرصه میں لوگوں میں تہت لگانے والوں كى باتوں

كِتَابُ التَّفُسِيْرِ **₹**250/6**)** تفيركابيان

فَقَدِ مْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِيْنَ قَدِمْتُ كابرابر يرَجار الكين مجصان باتون كاكوئي احماس بهي نبيل تعاصرف ايك شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابٍ معاملہ سے مجھے شبرسا ہوتا تھا کہ میں اپنی بیاری میں رسول کر یم مظافیظم کی الإفكِ لَا أَشْعُرُ بِشَيء مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ طرف الطف ومجت كا اظهار نهيس ويمتى تقى جو پهلي بياريوں كے دنوں يَرِيْبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ مِن مِي حَلَى اللهِ مَلَ اللهُ مَل مَا اللهُ مَل مَا اللهُ مَل مَا اللهُ مَل مَا اللهُ مَل اللهُ مَل مَا اللهُ مَل مَن اللهُ مِل مَا اللهُ مَل مَا اللهُ مَل اللهُ مَل مَا اللهُ مَل مَا اللهُ مَل مَا اللهُ مَل مَا اللهُ مَا اللهُ مَل مَا اللهُ مَا اللهُ مَل مَا اللهُ مَل مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَل مَا اللهُ مَل مَا اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الله رَسُولِ اللَّهِ مَكُنَّكُمُ اللَّطَفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى اتنابِوجِه ليت كُهُ كياحال ٢؟ "اور پيرواپس علي جات\_آ پ كاس طرزعمل سے مجھ شبہ ہوتا تھالیکن صورت حال کا مجھے کوئی احساس نہیں تھا۔ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنَّا يَقُولُ: ((كَيْفَ تِيكُمُ)) الك ون جب (يماري سے كھافاقہ تھا) كرورى باقى تى تو مى بابرنكلى مير \_ ساته امسطح ولي في النها بهي تحيل بم "مناصع" كي طرف تكليل \_ قضائ حاجت کے لئے ہم وہیں جایا کرتی تھیں اور تضائے حاجت کے لئے ہم صرف رات ہی کو جایا کرتی تھیں۔ بداس سے پہلے کی بات ہے جب ہارے گھروں کے قریب یا خانے نہیں بے تھے۔اس وقت تک ہم قدیم عرب کے دستور کے مطابق قضائے حاجت آبادی سے دور جا کر کیا کرتے تھے۔اس ہے میں بدبوے تکیف ہوتی تھی کہ بیت الخلاء ہمارے گھرکے قریب بنادیے جائیں - خیر میں اور ام مطح قضائے حاجت کے لئے روانہ ہو کیں۔وہ ابورہم بن عبد مناف کی بیٹی تھیں اوران کی والدہ ( رانطہ نامی ) صحر بن عامر کی بین تھیں۔اس طرح وہ ابو بمر والنفؤ کی خالہ ہوتی ہیں۔ان ك الركم مطح بن الاشرين - قضائ حاجت ك بعد جب بم كمروابس آنے لگیں قومسطح کی مال کا یاؤی انہی کی جا در میں الجھ کر میسل گیا۔اس پر ان کی زبان سے لکا مسطح برباد ہو، میں نے کہاتم نے بری بات کہی ہم ایک اليصحف كوبراكمتي موجوغزوه بدريين شريك رباب \_ انهول نے كها: واه! اس کی باتیں تو نے نہیں نی؟ میں نے بوچھا کیا کہاہے؟ پھرانہوں نے مجھے تہمت لگانے والوں کی باتیں بتائیں پہلے سے بیارتھی ہی،ان باتوں کومن كرميرامرض اوربزه كيا اور چمرجب بين كفر پېنى اوررسول الله مَاليَّيْمُ اندر تشریف لائ توآپ نے سلام کیااور دریافت فرمایا ''کیسی طبیعت ہے؟'' میں نے وض کیا کہ کیا آپ مجھے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت اللَّهِ مُكْتُكُمُ أَنُّمُ قَالَ: ((كَيْفَ تِيْكُمُ)) فَقُلْتُ: وي كي مرامقعد مال باب كي يهال جانے سے صرف يقاكه ال خر

مِنْهُ حِيْنُ أَشْتَكِيْ إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُولُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَذَلِكَ الَّذِي يَرِيْبُنِي وَلَا أَشْعُرُ بِالشُّرُّ حَتَّى خِرَجْتُ بَعْدَمَا تَقَهْتُ فَخَرَجْتُ مَعِي أَمَّ مِسْطَح قِبَلَ الْمَنَاصِع وَهُوَ مُتَبَرِّزُنَا وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيْبًا مِنْ بُيُوْتِنَا وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبُ الْأُولِ فِي النَّبَرُّزِ قِبَلَ الْغَائِطِ فَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوْتِنَا فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَمُّ مِسْطَحٍ وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي رُهُم بْنِ عَبْدِ مَنَافِ وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْن عَامِرِ خَالَةُ أَبِيْ بِكُرِ الصِّدِّيْقِ وَابْنُهَا مِسْطَحُ ابْنُ أَثَاثَةَ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأَمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ بَيْتِي وَقَدْ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَح فِي مِ مِرْطِهَا فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحْ فَقُلْتُ لَهَا: بِشْسَ مَا قُلْتِ أَتُسُبِّيْنَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا قَالَتْ: أَيْ هَنْتَاهُ أُولَمْ تَسْمَعِيْ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا فَأَخْبَرَ ثَنِيْ بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مُرَضِي فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي وَدُخَّلَ عَلَيَّ رَسُولُ

يركابيان كِتَابُ التَّفْسِيْرِ <>€ 251/6 ≥ 5

ك حقيقت ان سے بورى طرح معلوم موجائے گى \_رسول الله مَالَيْظِمْ نے ٱتَأْذَنُ لِيْ أَنُ آتِيَ أَبُوَيٌ قَالَتْ: وَأَنَا حِيْنَئِلْإِ مجھے جانے کی اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ میں أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا قَالَتْ:

نے والدہ سے یو چھا کہ بولگ سطرح کی با تیں کرد ہے ہیں؟ انہوں نے فَأَذِنَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَجَنْتُ أَبُوَيُّ فرمایا: بینی اصبر کرو، کم بی کوئی ایسی حسین وجمیل عورت کسی ایسے مرد کے تکابت فَقُلْتُ لِأُمِّي يَا أُمَّتَاهُ! مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ

میں ہوگی جواس سے محبت رکھتا ہواس کی سوکنیں بھی ہوں اور پھر بھی وہ اس ُ قَالَتْ: يَا بُنَّيَّةُ! هَوِّنِي عَلَيْكِ فَوَاللَّهِ! لَقَلَّ مَا طرح اسے نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ بیان کیا کہ اس پر میں نے کہا: كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِينَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا

سجان الله! كيا اس طرح كا چرجا لوگوں نے بھى كرديا۔ انہوں نے بيان وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا قَالَتْ: فَقُلْتُ: کیا کہ اس کے بعد میں رونے لگی اور رات بھر روتی رہی صبح ہوگی لیکن سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا میرے آنونہیں تھتے تھے اور نہ نیند کا نام ونشان تھا۔ صبح ہوگی اور میں قَالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ

روئے جارہی تھی ای عرصہ میں رسول الله مَاليَّتِيَّمُ نے علی بن ابی طالب اور ُلَا يَرْقَأُ لِنِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ حَتَّى اسامد بن زيد ثنافة كوبلايا كيونكه اسمعالميس آب يركوني وى نازل نبيس أَصْبَحْتُ أَبْكِي فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمُّ عَلِيَّ ہوئی تھی۔ آپ ان سے میرے چھوڑ دینے کے لئے مشورہ لینا جا ہے تھے۔ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ حِيْنَ اسْتَلْبَكَ

کیونکہ وی اترنے میں در ہوگئ تھی۔ عائشہ زالٹی کا کہتی ہیں کہ اسامہ بن الْوَحْيُ يَسْتَأْمِرُهُمَا فِيْ فِرَاقِ أَهْلِهِ قَالَتْ: زید بھن شکانے رسول اللہ واللفظ کوای کے مطابق مشورہ دیا جس کا انہیں علم تھا فَأَمَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُوْلِ كرآب كى المير (يعنى خود عاكشه صديقه فالفيا) استبت سع برى مين-اللَّهِ مُنْكُمُ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَ وَ أَهْلِهِ

اس کےعلاوہ وہ بیکھی جانے تھے کہ آپ مظافیظم کوان سے کتناتعلق خاطر وَبِالَّذِيْ يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ فَقَالَ: ہے۔انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کی بیوی کے بارے میں خیر يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَهْلَكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ وبعلائی کے سوا اور جمیں کسی چیز کاعلم نہیں اور علی ڈاٹٹی نے عرض کیا: یا رسول

الله! الله تعالى نے آپ بركوئى تكى نہيں كى ہے، عورتيں ان كے سوا اور بھى اللَّهِ اللَّهُ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا بہت ہیں۔ ان کی باندی (بریرہ ڈاٹٹی سے بھی آب اس معاملہ میں كَثِيْرٌ وَإِنْ نَسْأَلِ الْجَارِيَّةَ تَصْدُفْكَ قَالَتْ: دریافت فرمالیں۔ عائشہ فی اللہ اس میان کیا کہ پھر رسول الله مالی من ا فَدَعَا رَّسُولُ اللَّهِ ﴿ فَكُمَّا بَرِيْرَةً فَقَالَ: ((أَيُ

بريره كو بلايا اور دريافت فرمايا: "بريره! كياتم نے كوئى الى چيز ديكھى ہے بَرِيْرَةً اللَّهُ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ؟)) قَالَتْ جس سے تھے کوشبہ گزرا ہو؟" انہوں نے عرض کیا نہیں حضور! اس وآت کی بَرِيْرَةُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ فتم جس نے آپ کوئ کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی ایس بات عَلَيْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا نہیں یائی جس برعیب لگاسکوں، ایک بات ضرور ہے کہوہ کم عمرار کی ہیں، جَارِيَةٌ حَدِيْتَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِيْنِ أَهْلِهَا

آ ٹا گوند صفی میں بھی سوجاتی ہیں اور استے میں کوئی بکری یا پرندہ وغیرہ وہاں فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ مَالْتُكُمُّ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تفبيركابيان

**₹ 252/6 >** 

فَاسْتَعْذَرَ يَوْمَثِلِهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِّي ابْن

كِتَاكِ التَّفْسِيْمِ

پہنچ جاتا ہے اور ان کا گندھا ہوا آٹا کھاجاتا ہے۔ اس کے بعد رسول سَلُوْلَ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمٌّ وَهُوَ

عَلَى الْمِنْبُر (لا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ ا مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَنِيْ أَذَاهُ فِي أَهُلِ بَيْتِيْ فَوَاللَّهِ! مَا عَلِمْتُ عَلَى أَمْلِيْ إِلَّا خَيْرًا وَلَقَدُ ذَكُرُواْ رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَمَا

كَانٌ يَذُخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي)) فَقَامَ سَعْدُ ابْنُ مُعَاذِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ عُبَادَةً. وَهُوَ سَيُّدُ الْخَزْرَجِ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ

رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ. فَقَالَ لِسَعْدٍ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمُّ سَعْدٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ

لَعَمْرُ اللَّهِ النَّقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَن الْمُنَافِقِينَ فَتَتَاوَرَ الْحَيَّانِ الْأُوسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا وَرَسُولُ اللَّهِ مُلْكُامًا

قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ مَثْلِكُمُ يُخَفُّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ قَالَتْ:

فَمَكَثْتُ يَوْمِيْ ذَلِكَ لَا يَرْقَأُ لِيْ دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ قَالَتْ: فَأَصْبَحَ أَبُوَايَ عِنْدِيْ

وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا لَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ وَلَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقَ

الله مَنَا يَعْزُمُ كُور ع موس اوراس دن آب في مبدالله بن الي كي شكايت كى - بيان كياكه رسول الله مَنَا فَيْمَ فِي فَيْمَ فِي مَنْهِ بِرِ كُمْرِت بوكر فرمايا: "ات ملمانو! ایک ایے مخص کے بارے میں کون میری مدوکرتا ہے جس کی اذیت رسانی اب میرے گھر تک پہنچ گئی ہے۔اللہ کا تم کہ میں اپنی بیوی کو نیک پاک دامن ہونے کے سوا کھ خہیں جانتا اور بدلوگ جس مرد کانام لے رہے ہیں ان کے بارے میں بھی خیر کے سوامیں اور پچھٹیس جانتا۔وہ جب بھی میرے گھر میں گئے تو میرے ساتھ ہی گئے ہیں۔"اس پرسعد بن معاذ انصاري واللين الشيء اوركها: يارسول الله! مين آب كي مددكرون كا اوراكروه مخص قبیلہادی سے تعلق رکھتا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں ااور اگر وہ أَمْرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ . جارے بھائيول يعن خزرج ميں كاكوئى آدى ہے تو آپ ميں حكم دين بھيل میں کوتا ہی نہیں ہوگی۔راوی نے بیان کیا کہاس کے بعد سعد بن عبادہ دہالیہ کھڑے ہوئے ، وہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے،اس سے پہلے وہ مردصالح مصليكن آج ال يرقو مي حميت غالب آگئ تھي (عبدالله بن الي منافق) ان بی کے قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا انہوں نے اٹھ کرسعد بن معاذر بالٹی سے کہا: الله كاتم الم في معدد كمائية المعلمة على الم المعلمة ا طاقت نہیں ہے۔ پھر اسید بن حفیر رٹائٹن کھڑے ہوئے وہ سعد بن

معاذ ڈالٹی، کے چیرے بھائی تھے انہوں نے سعد بن عبادہ ڈالٹی ہے کہا: اللہ ك نتم! تم جموث بولتے مو، بم اسے ضرور قل كريں كے، كياتم منافق

ہو گئے ہو کہ منافقوں کی طرفداری میں لڑتے ہو؟ اتنے میں دونوں قبیلے او*س* وفزرج اٹھ کھڑے ہوئے اورنوبت آ لیں ہی میں لڑنے تک پہنے گئی رسول الله مَا الله مَا الله مَا مر ركم ركم عقد آب لوكول كو خاموش كرنے لكے \_ آخر سب لوگ چپ ہو گئے اور آپ مَالْتَا يَعْمُ بھی خاموش ہو گئے۔ عائشہ وَاللَّهُمْ

نے بیان کیا کداس دن بھی میں برابرروتی رہی ندآ نسوتھمتا تھااور ندنیند آتی تھی۔ حضرت عائشہ ڈٹائٹا نے بیان کیا کہ جب (دوسری) صبح ہوئی تو كَبِدِي قَالَتْ: فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَان عِنْدِي ميرے والدين ميرے پاس بي موجود تھ، دوراتي اور ايك دن مجھے

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

تفبیرکابی<u>ان</u>

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

وَأَنَا أَبْكِيْ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِيْ مَعِيْ

قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا

رَسُوْلُ اللَّهِ مِثْنَامًا فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِيْ مُنْذُ قِيْلَ مَا قِيْلَ قَبْلَهَا

وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُؤْحَى إِلَيْهِ فِيْ شَأْنِيْ

قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمٌّ حِيْنَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ! يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي

عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِينَةً فَسَيْبِرِّنُكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي

ثُمَّ تَابَ إِلَى اللَّهِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ)) قَالَتْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمُّ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةٌ فَقُلْتُ لِأَبِي:

أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ مَالِكُامٌ فِيْمَا قَالَ. قَالَ: وَاللَّهِ! مَا أَدْدِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ مَثْلَكُمُ

فَقُلْتُ لِأُمِّي أَجِيبِي رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكُمْ قَالَتْ: مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ مُشْكُمُ مَا أَنْوَلُكُمُ عَالَتْ:

فَقُلتُ: وَأَنَا جَارِيَةً حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ إِنِّي وَاللَّهِ الْقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي

أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيْنَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيْنَةٌ لَا تُصَدِّقُونِيْ بِذَلِكَ وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيْئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّي وَاللَّهِ! مَا أَجِدُ لَكُمْ

مَثَلًا إِلَّا قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: ﴿ فَصَبُّو جَمِيلٌ

اللَّهَ وَتُوْبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ

دیں ۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی تم اجھے نہیں معلوم کہ میں آپ سے

كسل روت موئے كزرگيا تھا۔اى عرصە بين ند مجھے نيندآ كى تھى اور ند آ نسوتھے تھے۔والدین سوچنے لگے کہ کہیں روتے روتے میرادل نہ محصف جائے۔انہون نے بیان کیا کہ ابھی وہ ای طرح میرے پاس بیٹے ہوئے تے اور میں روئے جارہ ی تھی کے قبیلہ انسار کی ایک خاتون نے اندر آنے کی اجازت جابی، میں نے انہیں اندرآنے کی اجازت دے دی، وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کررونے لگیں۔ہم اس حال میں تھے کہ رسول کریم مظافیا

اندرتشریف لائے اور بیٹھ مجئے۔انہوں نے کہا کہ جب سے مجھ پرتہمت لگائی گئی تھی اس وقت سے اب تک آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے، آپ ن ایک مهینتک اس معامله می انظار کیا اورآب براس سلسله میس کوئی وی

نازل نہیں ہوئی۔انہوں نے بیان کیا کہ بیٹنے کے بعدرسول اللہ مَالْفِیْم نے

خطبه پڑھا پھر فرمایا: 'امابعد!اے عائشہ! تمہارے بارے میں مجھے اس اس

طرح کی خبری کیخی میں اگرتم بری ہوتو الله تعالی تمہاری برأت خود كردے گاليكن اگرتم فلطى كوئى كناه موكيا بوتواللد وعائے مغفرت كرداوراس كى بارگاه من توبيكرو، كيونكه بنده جب اين كناه كا اقر اركر ليتا

ہےاور پھر اللہ سے توب کرتا ہے اللہ تعالی بھی اس کی توبہول کر لیتا ہے۔" عا كشر وللنَّهُ أن كها كه جب رسول الله مَا يُعِيِّم إلى الفَكُومُ مَر يَكِي تو يكبارك

میرے آنوال طرح فشک ہو گئے جیسے ایک قطرہ بھی باتی ندر ہا ہو۔ میں نے این والد (ابو بر والٹنز) سے کہا کہ آپ میری طرف سے رسول

الله مَنْ الله عَلَيْدَ كُم كوجواب ويجع انهول في فرمايا: الله كاتم إ من نهيل مجمعتا كه مجھےرسول الله مَاليَّيْمُ سے اس سلسله میں کیا کہنا ہے۔ پھر میں نے اپنی والدہ ے کہا کہ رسول الله منافی کا باتوں کا میری طرف سے آپ جواب

کیا عرض کروں۔ عائشہ ڈانٹھانے بیان کیا کہ پھر میں خود ہی بولی میں اس وقت نوعمرائ كيتى، يس في بهت زياده قرآن بمينيس برها تها (يس في كہاكه) الله كاقتم إيس توبياتى مول كمان اقوامول كمتعلق جو يجم

آ پاوگوں نے ساہوہ آ پاوگوں کے دل میں جم گیا ہے اور آ پاوگ

**₹**(254/6)

ا ہے جی سی میں اب اگر میں میں ہوں کہ میں ان ہمتوں سے بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں واقعی بری ہوں ، تو آپ لوگ میری بات

بوں روسدور ب با ملے میں وہ بین اور اور اور اور اور اور اللہ کے کا لیوں اور اور اور اور اور اللہ کے علم میں ہے کہ میں اس سے قطعا بری ہوں، تو آپ لوگ میری تصدیق

علم میں ہے کہ میں اس سے قطعاً بری ہوں، تو آپ لوگ میری تقدیق کرنے لگیں گے۔اللہ کی تم! میرے پاس آپ لوگوں کے لئے مثال نہیں ہے سوالوسف مُلیکیا کے والد کے اس ارشاد کے کہ انہوں نے فرمایا تھا''پس صدی ماصل میاں تم جہ کھی ہاں کہ ترصوات مراات ہیں دکے رگا'' میان

ہے سوا یوسف قالیظ کے والد کے اس ارشاد کے کہا مہوں نے فرمایا تھا میں صبر ہی اچھا ہے اور تم جو پھھ میان کرتے ہواس پر اللہ ہی مدد کرے گا' بیان کیا کہ چر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کرلیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئ۔
کہا کہ پورایقین تھا کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالی میری برأت ضرور کرے

گالیکن الله کافتم! مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ الله تعالیٰ میرے بارے میں ایش وی نازل فرمائے گاجس کی تلاوت کی جائے گی۔ میں اپنی حیثیت اس سے بہت کم ترجھتی تھی کہ الله تعالیٰ میرے بارے میں (قرآن حیثیت اس سے بہت کم ترجھتی تھی کہ الله تعالیٰ میرے بارے میں (قرآن

حییت اس سے بہت مرسی کی الدالله اس کی توقع ضرور تھی کہ حضور مجید کی آیت) نازل فرمائے۔ البتہ مجھے اس کی توقع ضرور تھی کہ حضور اکرم مَنَّا اللَّهِ عَمْرے متعلق کوئی خواب دیکھیں کے اور الله تعالی اس کے ذریعہ میری برأت کردے گا۔ بیان کیا کہ الله کی قتم رسول الله مَنَّا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْكُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلْلُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلْمُ عَلَيْكُونَا عَلَي

ا پی ای مجلس میں تشریف رکھتے تھے گھر والوں میں سے کوئی باہر نہ گیا تھا کہ آپ پروتی کا نزول شروع ہوا اور وہی کیفیت آپ منالٹیوُم پر طاری ہوئی تھی جو وجی کے نازل ہوتے ہوئے طاری ہوتی تھی لیعنی آپ لیسینے لیسینے ہو گئے

جودتی کے نازل ہوتے ہوئے طاری ہوتی تھی یعنی آپ پینے پینے ہو گئے اور پیدندموتوں کی طرح آپ کے جسم اطهر سے وصلے لگا حالانکہ سردی کے دن تھے۔ یہ کیفیت آپ پراس وی کی شدت کی وجہ سے طاری ہوتی تھی جو

آپ پرنازل ہوتی تھی۔ بیان کیا کہ پھر جب رسول الله مَثَالَّيْظِم کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ بسم فر مارے تھا ورسب سے پہلاکلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے قلاء یہ تھا: ' عائشہ! اللہ نے تہیں بری قرار دیا ہے۔''میری

والده نے نے کہا کہ بی مَثَاثِیْم کے سامنے (آپ کاشکرادا کرنے کے لئے) کھڑی ہوجاؤ۔ بیان کیا کہ میں نے کہا، اللہ کی قتم میں ہرگز آپ کے

ھڑی ہوجاد۔ بیان کیا کہ یں نے کہا، اللہ یا ہے۔ سامنے کھڑی نہیں ہوں گی اور اللہ پاک کے سوااور کسی کی تعریف نہیں کروں نَفْسِيْ كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِي بِأَمْرِ يُتْلَى وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُوْ أَنْ يَرَى رَسُوْلُ اللَّهِ مَا لِكُنْ فِي النَّوْمِ رُوْيَا يُبَرِّنْنِي اللَّهُ بِهَا

قَالَتْ: فَوَاللَّهِ! مَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ اللَّهُ

وَفِي يَوْمِ شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَتْ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَتْ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ شَرِّيَ عَنْهُ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَتْ

أُوَّلُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا: ((يَا عَائِشَةُ! أَمَّا اللَّهُ فَقَدُ بَرَّأَكِ)) فَقَالَتْ أُمِّي: قُومِيْ إِلَيْهِ قَالَتْ:

فَقُلْتُ: وَاللَّهِ! لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهُ وَأَلْزَلَ اللَّهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا أُولُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴾ الْعَشْرَ الآياتِ كُلَّهَا فَلَمَّا

أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاءَ تِيْ قَالَ أَبُوْ بِكُو الصِّدِّيْقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَقَقْرِهِ: وَاللَّهِ اللَّ أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح شَيْئًا

أَيْدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَلَا يَأْتُلِ أُولُو الْفَضُلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ اللَّهُ: ﴿ وَلَا اللَّهُ الللللْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالِمُ اللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُول

کی۔اللہ تعالیٰ نے جوآ بت نازل کی تھی وہ بیتھی کے '' بے شک جن لوگول نے تہت لگائی ہے وہتم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ نے " مکمل دس آ توں تک ۔ جب الله تعالی نے بيآيتي ميري برأت ميں نازل كردي تو ابو كر صدیق والنی جمطے بن ا ثافہ والنی کے اخراجات ان سے قرابت ادران کی محاجی کی وجہ سےخودا ٹھایا کرتے تھے انہوں نے ان کے متعلق کہا کہ اللہ کی قتم اب میں مطح پر بھی کچھ بھی خرج نہیں کروں گا۔اس نے عاکشہ( ڈگا جُٹا) پر کیسی کیسی تہتیں لگا دی ہیں۔اس پراللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل کی''اور جو لوگتم میں بزرگی اور وسعت والے ہیں، وہ قرابت والوں کو اور مسکینوں کو اور الله کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کی مدد کرنے سے قتم نہ کھا بیٹھیں بلکہ جائے کہان کی لغزشوں کومعاف کرتے رہیں اور درگز رکرتے رہیں، کیاتم بنہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کرتا رہے، بیشک اللہ بوامغفرت والا، برا رحمت والا بيا" الوبكر والفيَّة بولي الله كافتم! میری تو یمی خواہش ہے کہ اللہ تعالی میری مغفرت فرمادے۔ چنانجہ منطح والني كوه بهرتمام اخرجات ديخ ككرجويهك دياكرت تصاور فرمايا کہ الله کی قتم اب مجھی ان کاخرچہ بندنہیں کروں گا۔ عائشہ والنجا نے بیان كياكدرسول الله مَاليَّيْ في ام المؤنين زينب بنت جحش ولليُها سع بمى مير عمالمديس يوجها تفا-آب في دريافت فرمايا "زينب! تم في مي كوئى چير بھى ديكھى ہے؟ "انہوں نے عرض كيا: يارسول الله! ميرے كان اور میری آ کھ کورب سلامت رکھے، میں نے ان کے اندر خیر کے سوااور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ عائشہ فٹانٹہ کے بیان کیا کہ ازواج مطہرات فٹائٹ میں وہی ایک تھیں جو جھے سے بھی اوپر رہنا چاہتی تھیں لیکن اللہ تعالی نے ان کی یر بیزگاری کی وجہ سے انہیں تہت لگانے سے محفوظ رکھا۔ لیکن ان کی مجمع

حندان کے لئے لڑی اور تہمت لگانے والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوگئ -

فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَلَيْعَفُوا وَلَيْصَفَحُوا أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ قَالَ أَبُو بِكُرٍ: بَلَى وَاللَّهِ! إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِيْ فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيهِ وَقَالَ: وَاللَّهِ اللَّا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا قَالَتْ عَاثِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْتُكُمُّ يَسْأَلُ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشِ عَنْ أَمْرِيْ فَقَالَ: ((يَا زَيْنَبُ إِمَاذَا عَلِمْتِ أَوْ زَأَيْتِ؟)) فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ الَّحْمِيٰ سَمُّعِيٰ وَبَصَرِيْ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَتْ: وَهِيَ الَّتِيْ كَانَتْ تُسَامِيْنِيْ مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكُتْ فِيْمَنْ هَلَكَ مِنْ أَصْحَاب الْإِفْكِ. [راجع: ٢٥٩٣]

تشویج: پیطویل حدیث واقعدا فک سے متعلق ہے۔ منافقین کے بہکانے میں آنے پر حضرت حسان ڈکاٹٹو بھی شروع میں الزام بازوں میں شریک ہوگئے تھے۔ بعد میں انہوں نے تو بدکی اور حضرت عائشہ ڈکاٹٹو کی پاکیزگی کی شہادت دی جیسا کے شعر فرکور حصان رزان میں فرکور ہے۔ ان کی والدہ فریع بنت خالد بن حیس بن لوذان بن عبدود بن ثفلیہ بن فزرج تھیں۔ ام رومان حضرت عائشہ ڈکاٹٹو کی والدہ ہیں انہوں نے جب بیوا تھے حکمرت عائش افئاتها کی زبان سے سناتو ان کواتنار فج ہوا جتنا کہ حضرت عائشہ فی نیا کہ مور ہاتھا اس کے کدوہ بنجیدہ خاتون ایس ہفوات سے متاثر ہونے والی نہیں اس حضرت ابو بخرصد بن والتنون ضرورا پی بیاری بی کا بید کھن کررونے لگ گئے ، ان کوفخر خاندان بیٹی کا رفح و کی کر مبر نہ ہوسکا۔ آیات براء ت نازل ہونے پر حضرت عائشہ فی نی کی اللہ پا کہ کا شکر بیادا کیا اور جوش ایمانی سے وہ باتیں ہوروایت کے آخر میں نہ کور ہیں کہ میں خالعی اللہ بی کا شکر اوا کروں گی جس نے جھے کو مندو کھانے کے قابل بنادیا ورنہ لوگ تو عام وخاص سب میری طرف سے اس خبر میں گرفتار ہو چکے تھے۔ حضرت عائشہ فی اللہ بی کہ اور مدق واخلاق اور تو کل کا کیا کہنا ، بی ہے ہے: ﴿ وَالطَّیّبِ ان کَ اللَّمِیْ الله یو تیه من یشاء۔ رضی الله عنهم کے لیا تان کی پاک وائنی ہرمومن کی زبان اور دل اور صفحات کتاب اللہ پر نقش ہوگی: "و ذلك فضل الله یو تیه من یشاء۔ رضی الله عنهم الجمعین و خذل الله الکافرین و المنافقین الی یوم اللدین. " رئین

## باب: الله تعالى كاارشاد:

"اگرتم پراللہ کافضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو جس شغل (تہمت) میں تم پڑے تھے اس میں تم پر تخت عذاب نازل ہوتا۔" مجاہد نے کہا کہ" اِذ تَلَقَّو نَه" کا مطلب سے ہے کہ تم ایک دوسرے سے منہ درمنہ اس بات کوفل کرنے گئے۔لفظ "تُفِینْضُونَ" (جو سور ایونس میں ہے) بمعنی تَقُولُونَ کے ہے۔اس کا معنی تم کہتے تھے۔ دورمنہ اس کھر بن کثر نے بیان کیا، کہا ہم کوسلیمان بن کثر نے بیان کیا، کہا ہم کوسلیمان بن کثر نے بیان کیا، کہا ہم کوسلیمان بن کثر نے

خردی، انہیں حصین بن عبدالرحلٰ نے، انہیں ابودائل نے، انہیں مسروق

﴿ وَلَوْلَا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنيَا
وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ
عَظِيْمٌ ﴾ وَقَالَ مُجَاهِد: ﴿ لَلَقَوْنَهُ ﴾ يَرْوِيْهِ
بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ ﴿ تَفْيْضُونَ ﴾ تَقُولُونَ.

بَابُ قَوْلِهِ:

٤٧٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِيْ وَاثِلِ عَنْ تفبيركابيان

**≥**€257/6

كِتَابُ التَّفْسِيْر

مَسْرُوقِ عَنْ أُمِّ رُومَانَ أُمِّ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: في اوران سام المؤمنين عائشرى والده ام رومان فل المناسخة على الكروقي عَنْ أُمِّ رُومَانَ أُمِّ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ: في اوران سام المؤمنين عائشرى والده ام رومان فل المناسخة على الكروقي

باب:الله عزوجل كافرمان:

جب عائشہ ڈاٹٹھ کا نے تہمت کی خبر می تو وہ بے ہوٹ ہو کر گریڑی تھی۔

''الله کابرا بھاری عذاب توتم کواس وقت بکڑتا جبتم اپنی زبانوں سے

تہمت کومندورمنہ بیان کررہے تھے ادرا پنی زبانوں سے دہ کچھ کہدرہے تھے جس کی تہمیں کوئی تحقیق نہ تھی اورتم اسے ہلکا سمحھرہے تھے، حالانکہ وہ اللہ

(٣٤٥٢) جم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن

مَسْرُوْقِ عَنْ أَمِّ رُوْمَانَ أَمِّ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَا لَمَ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَا لَكُمْ رُمِيَتْ عَائِشَةُ خَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا.

[راجع: ٣٣٨٨]

تشوج: خطیب نے اس روایت پراعتراض کیا ہے کہ یہ سند منقطع ہے کیونکہ ام رومان ڈٹاٹٹٹا نی کریم مٹاٹٹٹٹل کی زندگی میں گزرگی تیں۔ سروق کی عمر اس وقت چیر سال کی تھی اس کا جواب میہ ہے کہ قول علی بن زید، زید بن صدیجان نے نقل کیا ہے وہ خوضعیف ہے۔ میچ میہ ہے کہ سروق نے ام رومان ڈٹاٹٹٹا کی خلافت میں۔ ابراہیم حربی اورابوھیم حافظین صدیث نے ایسا ہی کہا ہے کہ ام رومان ڈٹاٹٹٹا نی کریم مٹاٹٹٹٹرا کی وفات کے بعدا کی حدت تک زندور ہیں۔ (وحیدی)

#### بَابُ قُولِهِ:

﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُونَ بِأَفْرَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَقُولُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّه عَظْنُهُ ﴾.

ليس لحم بِهِ عِنهُ وَلَحَسَبُولَهُ هَيْنًا وَهُو عِندُ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾.

٢٥٧٦ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ: قَالَ ابْنُ أَبِيْ مُلَيْكَةَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ نَقْرَأُ: ﴿ إِذْ تَلِقُوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ ﴾ [راجع: ٤١٤٤]

یوسف نے بیان کیا، انہیں ابن جریج نے خردی کہ انہیں ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ میں نے ام المؤنین عائشہ والله است منا، وہ فدکور بالا آیت "إذ تَلِقُونَه بِالسِنَتِكُم " (جب تم اپنی زبانوں سے اسے منہ در منه نقل کررہے تھے) پڑھرہی تھیں۔''

کے زد کی بہت بڑی بات تھی۔''

تشوجے: یعنی وہ بمسرلام اور تخفیف قاف تلقونه بردای تھی جو ولق یلق ہے ہو ولق کے معنی جھوٹ بولنا مشہور قراءت تلقونه برتشدید قاف اور فتح لام ہے تلقی سے مندور مندلیا۔ (وحیدی)

#### **باب**:ارشادِبارى تعالى:

"اورتم نے جباے ساتھا تو کیوں نہ کہددیا کہ ہم کیے ایس نازیابات، منہ سے نکالیں، پاک ہے تو (یااللہ!) پیوسخت بہتان ہے۔"

(۳۷۵۳) ہم سے تحدین تنی نے بیان کیا، کہا ہم سے کی بن سعید قطان نے، ان سے عمر بن سعید بن الی حسین نے، ان سے ابن الی ملیکہ نے، کہا کہ عائشہ فائٹہ الی وفات سے تھوڑی در پہلے، جبکہ وہ نزع کی حالت میں تھیں، ابن عباس فرائٹہ ان نے ان کے پاس آنے کی اجازت جابی،

بَابُ قُوْلِهِ:

نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴾. ٤٧٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ حُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِيْ مُلَيْكَةً قَالَ:

اسْتَأْذَنَ ابْنُ عَبَّاسِ قَبَيْلَ مَوْتِهَا عَلَى عَائِشَةَ

﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ

علام المال المال

عائشہ ڈی ٹھانے کہا کہ جھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگیں۔ کسی نے عض کما کہ رسول اللہ مظافیخر کرتجاز او جوائی میں اور خروجی

کی نے عرض کیا کہ رسول اللہ منگافی کے بچازاد بھائی ہیں اور خود بھی عزت دار ہیں (اس لئے آپ کواجازت دے دین چاہئے )اس پر انہوں

عزت دار ہیں (اس لئے آپ کواجازت دے دینی چاہئے )اس پر انہوں نے کہا کہ پھرانہیں اندر بلالو۔ابن عباس ڈائٹنلانے ان سے یو چھا کہ آپ

کس حال میں ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کد اگر میں اللہ کے نزدیک اچھی ہوں تو سب اچھا ہی اچھا ہے۔اس پر ابن عباس ڈی کھٹا نے کہا کہ ان

اچھی ہوں تو سب اچھا ہی اچھا ہے۔اس پر ابن عباس ڈھٹھ نے کہا کہان شاء اللہ آپ اچھی ہی رہیں گی۔ آپ رسول اللہ مٹائیڈ کم کی زوجہ مطہرہ ہیں

اورآپ کے سوا آ مخضرت مَالَيْنَا في نے کی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا اورآپ کی برات (قرآن مجیدیں) آسان سے نازل ہوئی۔ابن عباس اُلَا اُلْہُان

کتشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں ابن زبیر رفی منا عاضر موئے۔ محترمد نے ان سے فرمایا کہ ابھی ابن عباس آئے تھے اور میری

تحریف کی، میں قو چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک بھولی بسری کمنام ہوتی۔ تشویع: الین کوئی میراذ کرہی نہ کرتا۔اولیائے اللہ اور بزرگوں کا بھیشہ بی طریق رہاہے۔انہوں نے شہرت اور ناموری کو بھی پینونیس فرمایا۔

(۳۷۵۳) ہم سے محمد بن مثنی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوہاب بن عبدالمجدنے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عباس رہائے ہیں اور تبداللہ بن عبداللہ بنا کہ بنان کیا لیکن اس حدیث عبدالدی نے لفظ "نَسْبًا مَنْسِی کا در رہیں کیا۔

ى راوى كے نفظ "نسيا منسِيا" كاد كريس ليا **باب:** ارشادِ بارى تعالى:

"اللهمهين نفيحت كرناب كه خبردار پراس قتم كى حركت بهي نه كرنا-"

اللہ ایل یون رہ ہے لیمردار پراس می رکت بی ندرنا۔
(۵۵۵) ہم سے محمد بن یوسف فریا بی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا، ان سے المشر نے، ان سے الواضی نے، ان سے مروق نے کہ عائشہ ڈائٹیٹا سے ملاقات کرنے کی حیان بن ثابت دیتی ہیں نے اجازت چاہی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ انہیں بھی اجازت دیتی ہیں دوالانکہ انہوں نے بھی آپ بر تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا تھا) اس پر

عائشہ والنہانے کہا: کیا انہیں آس کی ایک بڑی سر انہیں لی ہے۔سفیان نے

كِتَاكُ التَّغْسِيْرِ وَهِيَ مَغْلُوْبَةً قَالَتْ: أَخْشَى أَنْ يُثْنِيَ عَلَيَّ

فَقِيْلَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَمِّ وَجُوْهِ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَتْ: اثْذَنُوا لِلَهُ فَقَالَ: كَيْفَ

تَجِدِيْنَكِ؟ قَالَتْ: بِخَيْرِ إِنِّ اَتَّقَيْتُ قَالَ: فَأَنْتِ بِخَيْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ زَوْجَةُ رَسُوْلِ اللَّهِ عُلْثَاجًا

بِخْيرٍ إِنْ شَاءَ اللّه زُوجَة رَسُولِ اللّهِ مُكْلِطُهُمْ وَلَمْ يَنْكِحْ بِكُرًا غَيْرَكِ وَنَزَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّمَاءِ وَدَخَلَ ابْنُ الزَّبِيْرِ خِلَاقَهُ فَقَالَتْ:

دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسِ فَأَثْنَى عَلَيَّ وَوَدِدْتُ أَنَّي كُنْتُ نَشْيًا مَنْسِيًّا.[راجع: ٣٧٧١]

٤٧٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُوجِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْثٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ اسْتَأْذَنَ

عَلَى عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ نَسْيًا مَنْسِيًّا. [راجع: ٣١٧١]

[راجع: ٣١٧١] بَابُ قَوْلِهِ:

﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُوْدُواْ لِمِثْلِهِ أَبَدًا ﴾. 8٧٥٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مُشْرُونِ عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ حَسَّانُ بْنُ

ثَابِتٍ يَشْتَأْذِنُ عَلَيْهَا قُلْتُ: أَتَأْذَنِيْنَ لِهَذَا؟ قَالَتْ: أَوَلَيْسَ قَدْ أَصَابَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ؟ قَالَ

سُفْيَانُ: تَعْنِيْ ذَهَابَ بَصَرِهِ فَقَالَ:

(259) الغير كابيان

6

كِتَابُ التَّفْسِيُ

کہا کہان کا اشارہ ان کے نابینا ہوجانے کی طرف تھا۔ پھر حسان والفُنْ نے بیا کہان کا اشارہ ان کے نابینا ہوجانے کی طرف تھا۔ پھر حسان والفُنْ نَابِہِ بھی نہیں ہیں کہ ان کے متعلق کسی کوکوئی شبہ بھی نہیں

وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُوْمِ الْغَوَافِلِ قَالَتْ: لَكِنْ أَنْتَ. [راجع: ٤١٤٦]

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيْبَةٍ

گز رسکناً۔ وہ غافل اور پا کدامن عورتوں کا گوشت کھانے (غیبت) سے کامل پر ہیز کرتی ہیں۔' عائشہ ڈائٹھٹانے فرمایا کمین تونے ایسانہیں کیا۔

تشوج: اے صان او نے طوفان کے وقت میری فیبت کی اور مجھ پر جموئی تہت لگائی۔ شعر ندکور کا شعر میں ترجمہ معنزت مولانا وحید الزبال نے یوں کیا ہے:

عاقلہ ہے پاک دائن ہے ہر عیب سے وہ نیک بخت مجت مع کرتی ہے وہ مجوی، بے گنہ کا گوشت وہ کھاتی نہیں

حضرت عائشہ زا ہے بڑے عذاب کا لفظ اس لیے کہا کہ حضرت حمان بن ثابت انصاری ڈٹاٹٹوڈ آخر میں نامیعا ہوگئے تھے۔شعر مذکور میں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعییر کیا گیا ہے۔ یعنی جوعور تیں عافل اور بے پروا ہوتی ہیں،ان کی اس عادت کی وجہ ہے آپ دوسروں کے سامنے ان کی کسی طرح کی برائی نہیں کرتیں کہ پیفیبت ہے اور فیبت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔

#### باب:الله تعالى كاارشاد:

"أورالله تم سے صاف صاف احكام بيان كرتا ہے ادر الله بڑے علم والا برى

حکمت والاہے۔" (۲۸۷۷) محسد می

ان کیا، کہا کہ بم کوشعبہ نے خبردی، آئیں اگمش نے، ائن ابی عدی نے بیان کیا، کہا کہ بم کوشعبہ نے خبردی، آئیں اگمش نے، انہی ابوالفی نے اور ان سے مروق نے بیان کیا کہ حسان بن ثابت ولائٹوڈ عاکشہ ولائٹوڈ کے پاس آئے اور بیش مر پڑھا: ''عفیفہ اور بڑی عقلند ہیں، ان کے متعلق کی کوشبہ بھی نہیں گزرسکا۔ آپ عافل پاک وامن عورتوں کا گوشت کھانے سے کالل بہیں گزرسکا۔ آپ عائشہ ولی ہوئی نے فرایا لیکن اے حسان! تو ایسائیس پر ہیزکرتی ہیں' اس پر عاکشہ ولی ہوئی آپ ایسے شخص کو اپنے پاس آنے ویت ہیں؟ اللہ تعالی تو یہ ہی نازل کر چکا ہے کہ ''اور جس نے ان ہیں سے ہیں؟ اللہ تعالی تو یہ آئے ہوئی نازل کر چکا ہے کہ ''اور جس نے ان ہیں سے بڑا حصہ لیا۔'' النے ۔ عاکشہ فرانی نائٹوئر رسول اللہ منا اللہ بڑھ کی طرف سے کفار کی ہوکا جواب دیا کرتے تھے (کیا بیشرف ان کے لیے کی طرف سے کفار کی ہوکا جواب دیا کرتے تھے (کیا بیشرف ان کے لیے کی طرف سے کفار کی ہوکا جواب دیا کرتے تھے (کیا بیشرف ان کے لیے کی طرف سے کفار کی ہوکا جواب دیا کرتے تھے (کیا بیشرف ان کے لیے

٢٥٧٦ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوْقِ

﴿ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيْهُ

بَابُ قُولِه:

فَشَبَّبَ وَقَالَ: حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيْبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْنَى مِنْ لُحُوْمِ الْغَوَافِلِ يَنَنْ نَانَ يَانَا ذَا اللهِ عَنْ الْعُوْمِ الْغَوَافِلِ

قَالَ: دَخَلَ جَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى عَائِشَةَ

قَالَتْ: لَسْتَ كَذَاكَ قُلْتُ: تَدَعِیْنَ مِثْلَ هَذَا يَدُخِلُ عَلَیْكِ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَالَّذِي تَوَلَّی يَدُخُلُ عَلَیْكُ فَقَالَتْ: وَأَيُّ كِبُرَهُ مِنْهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ﴾ فَقَالَتْ: وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُ مِنَ الْعَمَى وَقَالَتْ: وَقَدْ كَانَ

يَرُدُّ عَنْ رَّسُوْلِ اللَّهِ مِثْلَثَامٌ . [راجع: ٤١٤٦]

کم ہے)۔

قشوج: حضرت عائشہ فی کہا کا مطلب یہ تھا کہ حسان والتی خلطی کی تو دومراہنر بھی کیا۔ اس ہنرے مقابل ان کاعیب درگز رکرنے کے لائن ہے۔ دومری حدیث میں ہے کہ بی کریم من التی کے حسان والتی ہے فرمایا ''دوح القدس تیری مدو پر ہے جب تک تو اللہ ورسول کی طرف سے کا فرون کا دوکرے'' کا فری کریم من التی کی اسلام اور مسلمانوں کی شعر میں بھی بچوکیا کرتے تھان کے جواب کے لیے اللہ نے حضرت حسان والتی خوا کو کھڑا کردیا وہ کافروں کی ایمی بچوکرتے کہ ان کے دلوں پر چوٹ گئی۔ حضرت عاکشہ والتی کی اراراد کا مطلب یہ تھا کہ ایک طرف اگر حسان والتی خوا کہ کو کھڑا کردیا وہ کافروں کی ایمی بچوکہ کے دلوں کی جورٹی کی کہ وہ تہت تر اشنے والوں کے ساتھ ہو گئے تو دومری طرف یہ ہنر بھی اللہ نے ان کودیا کہ وہ کفار کی نظر جرح ہو جہو حسان والتی خوا کہ مناز کی کریم منافی کے جان کا ایک عیب ورگز رکرنے کے تا بل ہے۔ دومری حدیث میں ہے کہ نبی کریم منافی کی خوان والتی کو حسان والتی کہ منافی کہ بھرے ہوگئے کے تا بل ہے۔ دومری حدیث میں ہے کہ نبی کریم منافی کی خوان کو التی کہ دوح التی مناز کی کریم منافی کے جب تک تو اللہ درسول کی جمایت اور کافروں کی فرمت جوابی طور پر کرتار ہے گا معلوم ہوا کہ وہمانوں سے فرمایا کو رکن اسے مناز کی میں ہے ہودہ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ خود مسلم نو سے اسلام میں ہے ہودہ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ خود مسلمانوں میں کہود ہے معلوم ہوا کہ کا مناز کی مناز ہی کو عامدہ اسلمین کے مفاور پر چھے بخاری جیسی ایم کتاب کے مطالعہ میں رہنا کو عامدہ اسلمین کے مفاور پر کے بخاری جیسی ایم کتاب کے مطالعہ میں باکو کو اللہ دوسول اور حکاب دیا بہت بری کی کی میاس پر پا کرنا اور اس سے اج عظیم عاصل کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ کافروں کا مقابلہ کرنا ، ان کی وصورت کی ہے۔ ۔ جورٹی کرنا ہوں کی کرائی میں گئی کی جورٹی کرنا ہوں کی گئی ہے۔ ۔ جورٹی کرنا ہوں کی کی اس بری کی کی ہوں کرنے کی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ کافروں کا مقابلہ کرنا ، ان کی حدیث کی کرنے ہوں کہ کرنے کی گئی ہو کہ کرنا ہوں اور تھر ہورک کا جورب دیا بہت بری کی گئی ہو کرنے کی گئی ہو کہ کہ کرنے کرنا ہور ان اور تھر ہورک کی جورٹی کی کرنا ہور کرنے کے معاور ہورک کی ہورک کی کرنا ہور کر کے کرنے کرنا ہور کر کرنے کرنے کرنا ہور کرنے کرنے کرنا ہور کرنے کی کرنا ہور کرنا ہور کرنا کرنا ہور کرنا کرنا کی کرنا ہور کرنے کرنا ہور کرنا کرنا ہور کرنا کرنا ہور کرنا کر

ایک بجیب حکایت! حضرت عبدالله بن مبارک ایک بلند پایی عالم اورا بالله بزرگ گزرے بین آپ نماز با جماعت اوا کرتے بی فورا گوشہ فلوت میں تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ آپ نے برجت فر مایا کہ صحاب فلوت میں تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ آپ نے برجت فر مایا کہ صحاب کرام مختلفتا اور تابعین عظام محتشیم کی پاکیزہ بجالس میں بینی جاتا ہوں۔ وہ خص تبجب سے بولا کہ آج وہ پاکیزہ بجالس بیں؟ آپ نے جواب دیا کہ دہ مجالس وفاتر کتب احادیث کی شکلوں میں موجود ہیں۔ جن کے مطالعہ سے صحابہ کرام مختلفا اور تابعین عظام ومحد ثین محتشیم کی بجالس کا اطف حاصل ہوجاتا ہے اور مجالس میں جو فیبت وغیرہ کا بازار گرم ہوتا ہے ان سے بھی دورر ہے کا موقع لی جاتا ہے۔ فی الواقع کتب احادیث کا لکھنا پر صف بیٹے جاتا ہوں پر صف بیٹے جاتا ہوں پر صف بیٹے جاتا ہوں کہ کہ کو سے اور بجالس محابدتا بعین ، محد ثین میں حاضری و بنا ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ خلوت میں جب بھی بخاری شریف لکھنے پر صف بیٹے جاتا ہوں ول کو سکون حاصل ہوتا ہے اور بجالس محد ثین کا لطف می حالت ہے۔ اللہم تقبل منا انگ انت السمیع العلیہ۔

آج كارجب ١٣٩٣ هكويدوث جامع المحديث كھنڈيا راجستھان ميں بروز جمد حوالہ تلم كرريا موں اور جماعت كى ترقى كے ليے وست بدعا مول -اللهم انصر من نصر دين محمد ملي يا۔

#### باب: اللهُ عِزوجَلَ كَا فرمان:

' نیقینا جولوگ چاہتے ہوں کہ مؤمنین کے درمیان بے حیائی کا چرچارہے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک سزاہے۔اللہ علم رکھتا

بَابُ قُولِهِ: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي

الَّذِيْنَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِي الدُّنيَا

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

كِتَابُ التَّفُسِيُرِ

باورتم علمنهين ركحت أورا گرالله كافضل نه موتا اوربيه بات نه موتى كهالله وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْلَا براشفن برارجم إلوتم بهى نه بحة)-"تَشِيعُ بمعنى تَظْهَرُ إلى الله فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُونْكُ

رَحِيمٌ ﴾ تَشِيعُ: تَظْهَرُ. ﴿ وَلَا يَأْتُلِ أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ أَنْ

رَحِيمٌ).

"اور جولوگتم میں بزرگی والے اور فراخ دست ہیں وہ قرابت والول کواور مسكينول كواوراللد كراسته من جمرت كرف والول كوامداددي سي مستمنه کھا میٹھیں، بلکہ ان کو چاہئے کہ وہ ان کی لغرشیں معاف کرتے رہیں اور

يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَلَيْعُفُوا وَلَيُصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ

وركزركرت ربين كياتم ينبين جابت كدالله تهار فصور معاف كرتا ر ہے۔ بیٹک اللہ بڑامغفرت کرنے والا بڑاہی رحمت والا ہے۔''

تشویج: یدا یت حفرت ابو برصدیق والنو كون من نازل بوكى، جنبول نے واقعه الك سمتاثر بوكر حفرت مطح والنو كوامداددين سا تكار كرديا تفاكر الله كويه بات نا پسند آئى، اس آيت كوس كوحفرت ابو برصديق وللنفيط كادل فورانرم بوكيا اوركها كداب پروردگاراب شك يس تيرى بخشش جاہتا ہوں اورای مقصد کے تحت اب منطح کی امراد فورا جاری کردوں گا۔حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ بیہ آیت کتاب اللہ میں بہت ہی امید ولانے والی آیت ہے۔ کویا حضرت صدیق اکبر ڈیکٹٹٹ کواکی گنام کار مطح ڈیکٹٹٹ کی امداد بند کرنے کے خیال پر ڈائٹا گیا۔ واہ سجان اللہ! عجب شان

رحمانيت ٢٠٠٠ كي ٢٠ الرحمن الرحيم اللهم ارحم علينا يا ارحم الراحمين لَمِين، ٤٧٥٧ء وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ

(۷۵۷م) اور ابواسامہ نے ہشام بن عروہ سے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے والد عروہ بن زبیر نے خبر دی اوران سے عائشہ ڈی جہانے بیان کیا کہ جب میرے متعلق ایسی باتیں کہی گئیں جن کا مجھے گمان بھی نہیں تھا تو رسول الله مالين مرے معالمه ميں لوگوں كا خطبه دينے كے لئے کھڑے ہوئے۔آپ نے شہادت کے بعد اللہ کی حمدوثنا اس کی شان کے مطابق بیان کی ، پر فرمایا: "امابعدائم لوگ مجھے ایسے لوگوں کے بارے میں مشورہ دوجنہوں نے میری بوی کوبدنام کیا ہاوراللد کوتم کمیں نے اپنی بوی بیں کوئی برائی نہیں دیکھی اور تہت بھی ایسے محض (صفوان بن معطل) ك ساته لكائى ب كه الله كاتم، ان مين بهي مين في به كان براكي نبين ويکھی۔وہ ميرے گھريس جب بھی داخل ہوا توميري موجودگ ہي ميں داخل

عُرْوَةَ قَالَ: أُخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ وَمَا عَلِمْتُ بِهِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُامٌ فِيَّ خَطِيبًا فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ:

((أَمَّا بَعْدُ! أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي أَنَاسٍ أَبَنُوا أَهْلِي وَأَيْمُ اللَّهِ! مَا عَلِمْتُ غَلَى أَهْلِيْ مِنْ سُوْءٍ وَأَبَنُوهُمْ بِمَنْ وَاللَّهِ امَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ قَطُّ وَلَا يَدْخُلُ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا وَأَنَا حَاضِرٌ وَلَا

غِبْتُ فِي سَفَرٍ إِلَّا غَابَ مَعِيٌّ)) فَقَامَ سَعْدُ ابْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ: اثْذَنُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ا أَنْ

موا اوراگر میں جھی سفر کی دجہ سے مدینہیں موتا تو وہ بھی نہیں ہوتا اور وہ میرے ساتھ ہی رہتے ہیں۔'اس کے بعد سعد بن معاذ دلائند کھڑے نَصْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْ ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! جمیں تھم فرمائے کہ جم ایسے مردول کی ·

رَهْ طِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَالَ: كَذَبْتَ أَمَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّادِين الله على العدقبيلة خزرج كاليك صاحب (سعد بن

تفييركابيان

إِنْ لَوْ كَانُوا مِنَ الأَوْسِ مَا أُحْبَبْتَ أَنْ عباده) كمرے موتے ،حسان بن ثابت كى والدواس فبيل خررج سے تھيں، انہوں نے کھڑے ہوکر کہا کہتم جھوٹے ہو، اگر وہ لوگ (تہت لگانے والے) قبیلہ اوس کے ہوتے توتم بھی قتل کرنا پندنہ کرتے نوبت یہاں تك ينجى مجدى مي اوى وخزرج كے قبائل مي باہم فساد كا خطره موكيا، اس فسادی مجھ کو کھ خرنہ تھی، ای دن کی رات میں قضائے ماجت کے لئے با ہرنگلی ، میرے ساتھ ام سطح نی النائی بھی تھیں۔ وہ (راستے میں ) پیسل سکیں اوران کی زبان سے لکا کہ مطح کوخداعارت کرے۔ میں نے کہا: آپ اینے بیٹے کوکوئی ہیں،اس پروہ خاموش ہوگئیں، پھر دوبارہ وہ پھسلیں اوران کی زبان سے وہی الفاظ فکلے کمط کوخدا غارت کرے۔ میں نے پھر کہا کہ ایئے بیٹے کوکوئی ہو، پھر وہ تیسری مرتبہ پھسلیں تو میں نے پھرانہیں ٹو کا۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کا تم ایس تو تیری ہی وجہ سے اسے کوئ ہوں۔ میں نے کہا کہ میرے کس معاملہ میں انہیں آپ کوس رای ہیں؟ بیان کیا کہ اب انہوں نے طوفان کا سارا قصہ بیان کیا میں نے پوچھا، کیا واقعی بیسب مجھ كها كيا ہے؟ انہوں نے كہاكہ بال، الله كي تم! بھريس ايخ كھر آگئ\_ لیکن (ان واقعات کوئ کرغم کامیرحال تھا کہ ) مجھے کچھ نہیں کہ س کام کے لئے میں باہر کی تھی اور کہاں ہے آئی ہوں ذرہ برابر بھی جھے اس کا احساس نہیں رہا۔اس کے بعد مجھے بخار چڑھ گیا اور میں نے رسول الله مالی اس كهاكدآب مجھ ذرا مرے والدے كر بنجوا ديجة ـ آپ مَلَا يَجْمَ نَ میرے ساتھ ایک بچہ کو کردیا۔ میں گھر پیٹی تو میں نے دیکھا کہ ام رومان دی این این کی این اور ایو کر دانش بالا خانے میں قرآن برا ص رہے ہیں۔والدہ نے بوچھااس وقت کیے آسکیں۔میں نے وجہ بتائی اور واقعه کی تفصیلات سنائیں تو ان باتوں سے جتناغم جھے کو تھا ایسا معلوم ہوا کہ ان كوا تناغم نبيل ہے۔انہوں نے فرمایا: بٹی ! اتنا فکر كيوں كرتی ہوكم ہى ايسى کوئی خوبصورت عورت کی ایسے مرد کے نکاخ میں ہوگی جواس سے محبت رکھتا ہواس کی سوکنیں بھی ہوں اور وہ اس سے حسد نہ کریں اور اس میں سو عیب نه نکالیس -اس تهمت سے وہ اس درجہ بالکل بھی متاثر تبیس معلوم ہوتی

تُضْرَبَ أَعْنَاتُهُمْ حَتَّى كَادَ أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ الأُوْسِ وَالْخَزْرَجِ شَرٌّ فِي الْمَسْجِدِ وَمَا عَلِمْتُ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِيْ وَمَعِيْ أُمُّ مِسْطِحٍ فَعَثَرَتْ وَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ: أَيْ أَمُّ تَسُبُّنِنَ الْمُنَكِ وَسَكَتَتْ ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّانِيَةَ فَقَالَتْ: تَعَسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ أُمُّ أَتُسُبِّينَ ابْنَكِ فَسَكَتَتْ ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ: ا تَعَسَ مِسْطَحٌ فَانْتَهَرْتُهَا فَقَالَتْ: وَاللَّهِا مَا أُسُبُّهُ إِلَّا فِيكِ فَقُلْتُ: فِي أَيِّ شَأْنِي ؟ قَالَتْ: فَنَقَّرَتْ لِيَ الْحَدِيْثَ فَقُلْتُ: وَقَدْ كَانَ هَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ وَاللَّهِ! فَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِيْ كَأَنَّ الَّذِي خَرَجْتُ لَهُ لَا أَجِدُ مِنْهُ قَلِيْلًا وَلَا كَثِيْرًا وَوُعِلْتُ فَقُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ أُرْسِلْنِي إِلَى بَيْتِ أَبِي فَأَرْسَلَ مَعِيَ الْغُلَامَ فَدَخَلْتُ الدَّارَ فَوَجَدْتُ أُمَّ رُوْمَانٌ فِي السُّفْلِ وَأَبَّا بَكُرٍ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ فَقَالَتْ: أُمِّي مَا جَاءَ بِكِ يَا بُنِّيَّةً؟ فَأَخْبَرْتُهَا وَذَكَرْتُ لَهَا الْحَدِيثَ وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغُ مِنْهَا مِثْلَ مَا بَلَغَ مِنِّي فَقَالَتْ: يَا بُنَّيَّةُ اخَفِّفِي عَلَيْكِ الشَّالَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِا لَفَلَّ مَا كَانَتِ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَّائِرُ إِلَّا حَسَدْنَهَا وَقِيْلَ فِيْهَا وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغُ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنْي قُلْتُ: وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِيْ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قُلْتُ: وَرَسُوْلُ اللَّهِ مُسْلِكُمُ قَالَتْ: بَعَمْ وَرَسُولُ اللَّهِ مُسْلِكُمُ

وَاسْتَعْبَرْتُ وَبَكَيْتُ فَسَمِعَ أَبُوْ بَكُرٍ صَوْتِي

<8€ 263/6 ≥

تھی جتنا میں متاثر تھی۔ میں نے پوچھاوالد کے علم میں بھی یہ باتی آ مکئیں بیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے بوچھا اور رسول الله مالی کے؟ انہوں نے بتایا کرسول الله مَاليَّتِمْ کے بھی علم میںسب پچھے ہے۔ میں مین كررونے لكى تو ابو بكر زلانشؤ نے بھى ميرى آ وازىن لى، وہ گھر كے بالا كى حصہ میں قرآن پڑھ رہے تھے، اتر کر فیج آئے اور والدہ سے لیے چھا کہ اسے کیا ہوگیا ہے؟ انہوں نے کہا کہوہ تمام باتیں اسے بھی معلوم ہوگئی ہیں جواس ك متعلق كهي جار عي بين -ان كي بعي آئليس بحرآ كي اورفر مايا: بيني إسهيس فتم دیتا ہوں، اینے گھرواپس چلی جاؤچنانچہ میں واپس چلی آئی۔ (جب میں اپنے والدین کے گھر آگئی تھی تو) رسول اللہ مَثَاثِیْمُ میرے حجرہ میں تصاورمیری خادمہ (بریرہ) سے میرے متعلق یو چھاتھا۔اس نے کہاتھا کہ نہیں، الله کا قسم! میں ان کے اندرکوئی عیب نہیں جانتی، البنة ایسا موجایا کرتا تھا (کم عمری غفلت کی وجہ ہے ) کہ (آٹا گوندھتے ہوئے ) سوجایا کرتیں اور بكرى آكران كا كندها بواآثا كها جاتى \_رسول الله مَا يَشِيَم كِ بعض صحابه نے ڈانٹ کران سے کہا کہ رسول الله مَاليَّيْظِ کو بات سیح سیح کیونہیں بتادیت ۔ پھرانہوں نے کھول کرصاف لفظوں میں ان سے واقعہ کی تصدیق چاہی ۔اس پردہ بولیس کر سبحان اللہ! میں تو عائشہواس طرح جانتی ہوں جس طرح سنار کھر سے سونے کو جانتا ہے۔ اس تہمت کی خبر جب ان صاحب کو معلوم ہوئی جن کے ساتھ تہت لگائی گئ تھی تو انہوں نے کہا کر سجان اللہ، الله ك قتم! كميس في آج تك كسي (غير) عورت كا كير انبيس كهولا\_ عائشہ والنجا نے کہا کہ چرانہوں نے اللہ کے راستے میں شہادت یا کی۔ بیان كيا كرمج كے وقت ميرے والدين ميرے ياس آ مكة اور ميرے ياس بى رہے۔ آ خرعصر کی نماز سے فارغ ہوکر رسول الله مَالَيْظِ مجمی تشريف لاے - میرے والدین مجھے داکیں باکیں طرف سے بکڑے ہوئے تھے، آپ نے الله کی حمدوثناکی اور فرمایا: "اما بعد، اے عائشہ! اگرتم نے واقعی کوئی برا كام كيا باوراپ او برظم كيا ب تو چراللد ي توبركرو، كونكه الله اي بندول کی توبہ قبول کرتا ہے۔' عائشہ والشہانے بیان کیا کہ ایک انصاری

وَهُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ فَنَزَلَ فَقَالَ لِأُمِّي: مَا شَأْنُهَا قَالَتْ: بَلَغَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ أَيْ بُنيَّةُ إِلَّا رَجَعْتِ إِلَى بَيْتِكِ فَرَجَعْتُ وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُلِّمٌ بَيْتِي فَسَأَلَ عَنِّي خَادِمَتِي فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا إلَّا أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَمِيْرُهَا أَوْ عَجِيْنَهَا وَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اصْدُقِي رَسُولَ اللَّهِ مُلْكُمٍّ حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا بِهِ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ ا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تِبْرِ الذُّهَبِ الأَحْمَرِ وَبَلَغَ الأَمْرُ إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي قِيْلَ لَهُ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ ا مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أُنْثَى قَطُّ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُتِلَ شَهِيْدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَتْ: وَأَصْبَحَ أَبُوايَ عِنْدِيْ فَلَمْ يَزَالًا حَتَّى دَخَلَ عَلَيٌّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَقَدْ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَقَدِ اكْتَنَفَنِي أَبُوَايَ عَنْ يَمِيْنِي وَعَنْ شِمَالِي فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ! يَا عَائِشَةُ إِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ سُوْءً ا أَوْ ظُلَمْتِ فَتُوْبِي إِلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَهْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ)) قَالَتْ: وَقَدْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَهِيَ جَالِسَةٌ بِالْبَابِ فَقُلْتُ: أَلَا تَسْتَخْيِيْ مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَذْكُرَ شَيْنًا فَوَعَظَ رَسُولُ اللَّهِ مَثْلِثَكُمْ فَالْتَفَتُ

إِلَى أَبِي فَقُلْتُ لَهُ: أَجِبْهُ قَالَ: فَمَاذَا أَقُولُ؟

خاتون بھی آ گئیں تھیں اور دروازے پربیٹی ہوئی تھیں، میں نے عرض کی، آپ ان خاتون کالحاظ نہیں فرماتے کہیں یہ (اپی سمجھ کے مطابق کوئی الثی سیدهی) بات با ہر کہد دیں۔ پھررسول الله مَالْقِیْلِم نے نصیحت فرمائی، اس کے بعد میں اینے والد کی طرف متوجہ ہوئی اور ان سے عرض کیا کہ آ ب ہی جواب دیجے، انہوں نے کہا کہ میں کیا کہوں، پھر میں اپنی والدہ کی طرف ` متوجه مولی اور کها که آپ بی پچه جواب دیجئے ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں کیا کہوں جب سی نے میری طرف سے پھٹیس کہاتو میں نے شہادت کے بعد اللہ کی شان کے مطابق اس کی حمد وثنا کی اور کہاا مابعد! اللہ کی قتم ، اگر میں آپ لوگوں سے بیکھوں کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور الله عروجل گواہ ہے کہ میں اپنے اس دعوے میں کچی ہوں ، تو آپ لوگوں ك خيال كوبد لنے ميں ميرى بي بات مجھے كوئى نفع نہيں بہنچائے گى ، كيونكديد بات آپ لوگوں کے دل میں رچ بس گی ہے اور اگر میں ہی کہ دوں کہ میں نے واقعتا بیکام کیا ہے حالانکداللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے الیانہیں کیا ب، تو آپ لوگ كهيں كے كماس في قوجرم كاخود اقرار كرليا ہے۔الله كى فتم!ميرى اورآپ لوگوں كى مثال يوسف عليناك والدكى ي كرانهوں نے فرمایا تھا''بیں صبر ہی اچھاہے اورتم لوگ جو کچھ بیان کرتے ہواس بر الله ، ي مددكر \_ ـ " ميں نے ذبن بربہت زور ديا كه يعقوب مَالِيَا كانام يا د آ جائے لیکن نہیں یادآ یا۔ای وقت رسول الله مَالَّيْظِم پروی کا نزول شروع ہوگیا اور ہم سب خاموش ہوگئے۔ چرآ پ سے ید کیفیت خم ہو کی تو میں نے دیکھا کہ خوشی آپ مالی الم علیہ مبارک سے طاہر موری تھی۔ آپ تالی نے اپی پیثانی (سے بیند) صاف کرتے ہوئے فرمایا: " عائش اجهيس بثارت موالله تعالى في تمهارى ياكى نازل كردى ہے۔" بیان کیا کداس وقت مجھے بواغصہ آرہاتھا۔میرے والدین نے کہا کدرمول الله مَنْ الله عَلَيْ عَلَم عَم ما من كمرى موجاؤ، من في كما: الله كاتم إس آب ك سامنے کھڑی نہیں ہوں گی نہ شکر بیادا کروں گی اور نہ آپ لوگوں کا شکر ادا كرول كى ، مين توصرف الله كاشكرادا كرول كى جس نے ميرى برأت نازل

فَالْتَفَتُّ إِلَى أُمِّي فَقُلْتُ: أَجِيبِهِ فَقَالَتْ: أَقُولُ مَاذَا؟ فَلَمَّا لَمْ يُجِيْبَاهُ تَشَهَّدْتُ فَحَمِدْتُ اللَّهُ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قُلْتُ: أَمَّا بَعْدُا فَوَاللَّهِ النِّن قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي لَمْ أَفْعَلْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ مَا ذَاكَ بِنَافِعِيْ عِنْدَكُمْ لَقَدْ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأَشْرِبَتُهُ قُلُوبُكُمْ وَإِنْ قُلْتُ: إِنِّي فَعَلْتُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْ لَتَقُولُنَّ قَدْ بَاءَ تُ إِعْتَرَفَتْ بِهِ عَلَى نَفْسِهَا وَإِنِّي وَاللَّهِ! مَا أَجِدُ لِيْ وَلَكُمْ مَثَلًا وَالْتَمَسْتُ اسْمَ يَعْقُوْبَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قَالَ: ﴿فَصَبُّو جَمِيْلٌ أَوَالِلَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ وَأُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَثْلُكُمْ مِنْ سَاعَتِهِ فَسَكَتْنَا فَرُفِعَ عَنْهُ وَإِنِّي لَأَنْبَيَّنُ السُّرُورَ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ يَمْسَحُ جَبِيْنَهُ وَيَقُولُ: ((أَأْبُشِرِيُ يَا عَالِشَةُ! فَقَدُ أُنْزَلَ اللَّهُ بَرَائَتَكِ)) قَالَتْ: وَكُنْتُ أَشَدُّ مَا كُنْتُ غَضَبًا فَقَالَ لِي أَبُوايَ: قُومِيْ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ الاَ أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُهُ وَلَا أَحْمَدُكُمَا وَلَكِنْ أَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَائَتِي لَقَدْ سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكَرْتُمُوهُ وَلَا غَيَّرْتُمُوهُ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: أَمَّا زَيْنَبُ النَّهُ جَحْشِ فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِدِيْنِهَا فَلَمْ تَقُلْ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا أُخْتُهَا حَمْنَةُ فَهَلَكَتْ نِيْمَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ فِيْهِ مِسْطَحٌ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَالْمُنَافِقُ

كِتَابُ التَّفْسِير

٠٨١٣]

بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَلْيُضُرِبُنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾

٤٧٥٨ ـ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبِ: حَدَّثَنَا

أَبِيْ عَنْ يُؤنُسَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً

عَنْ عَائِشَةً ۚ قَالَتْ: يَرْحُمُ اللَّهُ نِسَاءً

عَبْدُاللَّهِ بْنُ أُبِّي وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيْهِ وَيَجْمَعُهُ وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُوَ وَحَمْنَةُ قَالَتْ: فَحَلَفَ أَبُوْ بِكُو أَنْ لَا يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ أَبَدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَلَا يَأْتُلِ أُولُو الْفَصِّلِ مِنكُمُ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ يَعْنِيُّ أَبَا بَكُو ﴿ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمُسَاكِيْنَ﴾ يَعْنِي مِسْطَحًا إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ﴾ حَتَّى قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: بَلَى وَاللَّهِ: يَا رَبَّنَا إِنَّا لَنُحِبُّ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَعَادَ لَهُ بِمَا كَانَ يَصْنَعُ [راجع: ٢٥٩٣] [مسلم: ٧٧٢٧ ترمذي:

کی ہے۔آپ لوگوں نے توبیا فواہ ٹی اور اس کا اٹکار بھی نہ کر سکے۔اس حضم كرن كى مى كوشش نيس كى عائشه والتهافر ماتى تحيي كوزيف بدت جش فاللها كوالله تعالى نے ان كى ديدارى كى وجدس اس تبت عى رئے سے بیالیا۔میری بابت انہوں نے خیر کے سوااورکوئی بات بیس کی، البنة ان كى بهن حمد بلاك بونے والول كے ساتھ بلاك موكي -اس طوفان کو پھیلانے میں مطح اور حسان اور منافق عبداللد بن الى نے حصد ليا تھا۔عبداللہ بن ابی منافق ہی تو کھود کھود کر اس کو بوچھتا اور ا**س پر حاشیہ** يرُ حاتا، وى اس طوفان كا بانى مبانى تعا- "وَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ" ع وہ اور صندمراد ہیں۔عائشہ ڈی جائے این کیا کہ پھر ابو بکر داللوء نے شم کمائی کہ مطح کوکوئی فائدہ آیندہ مجھی وہ نہیں پہنچا ئیں گے۔اس پراللہ تعالی نے سے آیت نازل کی "اور جولوگتم میں بزرگی والے اور فراخ وست میں" الح، اس سے مراد ابو بر راتھ ہیں۔ ' وہ قرابت والوں اور مسکینوں کو' اس سے مرادمطح ہیں۔(دینے سے تم نہ کھا بیٹھیں)اللہ تعالیٰ کے ارشادہ'' کیاتم بیہ نہیں جائے کہ اللہ تمہار نے قسور معاف کرتار ہے، بیشک اللہ بہت مغفرت كرنے والا بوائى مبريان ب" تك \_ چنانچدابو بكر والفؤ نے كها: مال، الله کفتم!اے مارے دب! ہم توای کے خواہش مند ہیں کم تو ماری مغفرت فرا \_ پیروه بہلے کی طرح مطح کوجودیا کرتے تھے وہ جاری کردیا۔

تشويج: اس مديث بدوزروش كي طرح واضح بكرسول كريم مَن اليُرْم غيب دال بيس تع جولوك آپ كوغيب دال كمت بين وه آپ براتهام لگاتے ہیں۔ اگرآ پغیب جانے توروز اول ہی اس جموث کو واضح فر ماکر دشنوں کی زبان بند کردیے مگراس سلسلہ میں آپ سَلَا اَیْنِیمَ محکافی دلول وقی الی کا انظار کرنا پڑا۔ آخرسور م نورنازل ہوئی اور اللہ نے عائشہ ڈھائٹا کی پاکدائن کو قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں محفوظ کردیا۔ اس مصرت صديقة ولأفيا كى بهت بدى نشيلت محى ثابت بوكى \_رضى الله عنهاوارضاها آمين-

#### باب: الله عزوجل كافرمان:

"اورجا ہے کہ این اوڑھنیاں اپے سینوں پرڈالے رہا کریں۔" ( ۷۵۸ ) اوراحد بن هبیب نے کہا کہ ہم سے ہمارے والد هبیب بن سعید

نے بیان کیا،ان سے یوس بن بزیدنے،ان سے ابن شہاب فے بیان کیا،

ان عروہ نے اوران سے عائشہ ڈی فیا کے کہا کہ اللہ ان عورتوں پر رحم

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَلَيْضُوبُنَ كُرَ حِنْهُولِ فَي بِلَى جَرِت كَي تقى - جب الله تعالى في آيت "اورايي

بِحُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ شَقَفْنَ مُرُ وطَهُنَ ود پاپ سيون پر دالے رہا كرين (تاكسيناور كلاوغير ونظرندا عے) فَاخْتَمَرْنَ بِهِ. [طرفه في: ٥٩٥٩] نازل کی ، توانہوں نے اپنی چاوروں کو پھاڑ کران کے ڈویٹے بنالیے۔

تشريع: حفرت احمر بن شبيب امام بخارى ميلية كشيوخ ميس ين رشايد بيروايت امام بخارى ميلية في ان بين من اى ليانظ حدثنا مبیں کہاائن منذرنے اسے وصل کیا ہے۔

٤٧٥٩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ (209) م سے ابوقعم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن نافع نے بیان ابْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةً کیا، ان سے حسن بن مسلم نے ، ان سے صفیہ بنت شیبہ نے اور ان سے بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: لَمَّا نَزُلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَلَيُضُرِبُنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى الياسينون پروالدم اكرين و (انصاري عورتون نے)ايے تهبندوں كو جُيُوْبِهِنَّ ﴾ أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَل دونوں کناروں سے پھاڑ کران کی اوڑ ھنیاں بنالیں۔

الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا. [راجع: ٤٧٥٨]

تشويج: أَعرب كي عورتن كرتا ببنتين تفيل جس كا كريبان سامنے سے كھلار بتايس سے سينداور چھاتيوں پرنظر پڑتى ،اس ليے ان كواوڑ هنى سے كريبان وها نکنے کا حکم دیا گیا۔ سینے اور گریبان کا ڈھا نکنا بھی عورتوں کے لیے ضروری ہے۔اس مقصد کے لیے ڈوپٹہ استعمال کرنا ،اس پر برقعہ اور ھناا گرمیسر ہوتو مجتر ہے، برقعہ نہ ہوتو بہر حال ڈوپٹے یا اوڑھنی ہے عورت کا ساراجیم چھپا ناپردہ کے واجبات ہے۔

عبدالله بن عباس فِي النَّهُ الله عَها "هَبَآءً مَّنْهُورًا" كم عنى جو چيز مواارُ اكر لائے (گردوغباروغیره)''مَدَّالظِّلُ ''سے وہ وقت مراد ہے جوطلوع مج مرورج نظف تك موتاب" سَاكِنًا" كامعنى ميشه" عَلَيْهِ دَلِيلا" من دلیل سے سورج کا لکنا مراد ہے۔ "خِلفة" سے میمطلب ہے کہ دات کا جوکام نہ ہوسکے وہ دن کو پورا کرسکتا ہے۔ دن کا جوکام نہ ہوسکے وہ رات کو پورا كرسكتا باورامام حسن بقرى في كها دورة أغين "كامطلب بيب کہ ہماری ہیو یوں کو اور اولا د کوخدا پرست، اپنا تا بعد اربنا دے۔مؤمن کی آ کھی شنڈک اس سے زیادہ کی بات میں نہیں ہوتی کہ اس کامحبوب اللہ كى عبادت يس مصروف ، واورعبدالله بن عباس وَ النَّهُ الله كَانْ مُنْهُ ورا "ك معن كلاكت خرابي -اورول في كهاسمعير كالفظ مذكرب به تسعو س نكام تَسَعُر اورإضطِرام آگ ك خوب سلكنكوكت بين "تملي

(٢٥) [سُوْرَةُ] الْفُرْقَان سورهُ فرقان كي تفيير ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ هَبَّآءً مَنْثُورًا ﴾ مَا تَسْفِي

بِهِ الرِّيْحُ ﴿مَدَّ الطَّلَّ﴾ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ﴿ سَاكِنَّا ﴾ دَائِمًا ﴿ عَلَيْهِ **دَلِيْلًا**﴾ طُلُوعُ الشَّمْسِ ﴿خِلْفَةً﴾ مَنْ فَاتَهُ فِي اللَّيْل عَمَلٌ أَذْرَكَهُ بِالنَّهَارِ أَوْ فَاتَهُ بِالنَّهَارِ أَذْرَكُهُ بِاللَّيْلِ وَقَالَ الْحَسَنُ ﴿هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَ الْجِنَا﴾ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَمَا شَيْءٌ أُقَرًّ لِعَيْنِ ٱلْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَرَى حَبِيْبَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ثُبُوْرًا ﴾ وَيُلَّا وَقَالَ غَيْرُهُ: السَّعِيْرُ مُذَكَّرٌ وَالتَّسَعُّرُ وَالْإضْطِرَامُ: التَّوَقُّدُ الشَّدِيْدُ ﴿تُمْلَى عَلَيْهِ﴾ تُقْرَأُ عَلَيْهِ تفييركابيان **≥**€ 267/6

عَلَيْهِ"ال كويرُ هكرساني جاتى بين يه أمليتُ اور أمللتُ س تكاب-مِنْ أَمْلَيْتُ وَأَمْلَلْتُ. الرَّسُّ: الْمَعْدِنُ جَمْعُهُ "الرَّسُّ" مَعْدِنٌ كان كو كت بين الى كى جح رساس آتى ب-رَسَاسٌ ﴿ مَا يَعْبُأُ ﴾ يُقَالُ مَا عَبَأْتُ بِهِ شَيْنًا لَا "مَايَعْبَا" وبالوك يكت بن مَا عَبَاتُ به شَيْنًا لِعِي مِن فاس يُعْتَدُّ بِهِ ﴿غَرَامًا﴾ هَلَاكًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ كى كھ پروائيس كى - "غَر اما"كم عنى بلاكت اور مجابد نے كها" عَنوا" ﴿ وَعَتُوا ﴾ طَغُوا وَقَالَ آبُنُ عُيَيْنَةَ ﴿ عَاتِيَةٌ ﴾ كامعنى شرارت كے بين اورسفيان بن عيينے نے كہا" عاتية" كامعنى يہ عَتَتْ عَلَى الْخُزَّانِ.

كهاس نے خزانہ دار فرشتوں كا كہنا ندسنا بـ

تشويج: مورة فرقان كى بجس مس عدا يات اور چوا ركوع بير - ثنائى ترجمدوالة قرآن شريف مي يمن ٢٣٠ سيشروع موتى ب\_الفاظ مخلفدجن کے کچھ معانی امام بخاری می اللہ نے بیان فرمائے ہیں تفصیلی مطالب ان آیات کے ملاحظہ ہی سے معلوم ہوں کے جہال جہال سورة فرقان میں سالفاظ آئے ہیں۔

#### باب: الله عز وجل كافر مان:

﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ " بدوہ لوگ ہیں جواپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف چلائے جا کیں گے۔ أُولِيكِ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا). بیلوگ دوزخ میں شھانے کے لحاظ سے بدترین ہوں مے اور بیراہ چلنے میں

بہت ہی بھظے ہوئے ہیں۔"

( ١٤٦٠) جم سعرالله بن محد في بيان كيا، كها جم سع يوس بن محد بغدادی نے بیان کیا، کہا ہم سے شیان نے بیان کیا،ان سے قادہ نے، کہا مم سے انس بن مالک واللہ فی نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے بوچھا: اے الله كے نى! كافركو قيامت كے دن اس كے چرو كے بل كس طرح جلايا جائے گا؟ نی مَالَیْظُم نے فرمایا: 'اللہ جس نے اسے اس ونیا میں دویاؤں پر چلایا ہے اس پر قادر ہے کہ قیامت کے دن اس کو اس کے چمرہ کے بل

يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَّا شَيْهَانُ عَنْ قَتَادَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: ((أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجُلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجُهِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) چلادے۔ "قادہ نے کہایقینا، مارےرب کی عزت کی تم ایونی ہوگا۔

قَالَ قَتَادَةُ:بَلَى اوَعِزَّةِ رَبُّنَا. [طرفه في: ٢٥٢٣]

٤٧٦٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

[مسلم: ۲۸۸۷]

بَابُ قُولِهِ:

بَابُ قُولِه:

تشويج: تيامت كيدن أيك مظريه مجي موكاك كفارومشركين مندك بل جلائ جائي محجس سان كي انتهائي ذلت وخواري موكى -اللهم لا تجعلنا منهم ـ أرس.

#### باب:الله تعالی کاارشاد:

"اور جوالله تعالى كے ساتھ كسى اور معبود كونيس پكارتے اور جس (انسان) كى ﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا نفبيركابيان

كتأب التفسير يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا

جان کواللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے وہ قل نہیں کرتے ، ہاں محرحق پر اور نہ زنا كرتے بين اور جوكوئى ايساكر سے كااسے سز استكتنى بى برسے كى ـ "اثاما

کامعنی عقوبت وسزاہے۔

(ا ٧٧) م سمدد بن مروف بيان كيا، كهام س يكى فيان كيا،

ان سے سفیان اوری نے بیان کیا کہ مجھ سے منصور اور سلیمان نے بیان کیا،

ان سے ابوائل نے ،ان سے ابومیسرہ نے اور ان سے عبد اللہ بن مسعود رفائند نے (سفیان توری نے کہا کہ) اور مجھ سے واصل نے بیان کیا اور ان سے

ابودائل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود والفيز نے بیان کیا کہ میں نے

پوچھا، یا (آپ نے بیفرمایا کہ) رسول الله مَاليُّ اللهِ عَلى اللهِ مَاليُّ مِن سے يو چھا گيا كہ كونا مناه الله كنزد يكسب يؤاج؟ آب فرمايا: "ميكم الله كاكسى

كوشريك مراؤ حالاتكه اى في مهين بيداكيا ہے۔ "ميں في بوجها: اس کے بعد کون سا؟ فرمایا کہ "اس کے بعد سب سے بڑا گناہ بیہ کہتم اپنی

اولادکواس خوف سے مار ذالو کہ دوتہاری روزی میں شریک ہوگی۔' میں نے پوچھا: اس کے بعد کونسا؟ نرمایا، اس کے بعد بیاکہ "تم اینے پڑوی کی

بوی سے نا کرو۔ "رادی نے بیان کیا کہ بدآ یت رسول الله ما الله ما الله ما فرمان کی تقدیق کے لئے نازل ہوئی کہ''اور جواللہ کے ساتھ کی اور معبود کو

نہیں پکارتے اورجس (انسان) کی جان کواللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے

قل نبیں کرتے مگر ہال تن پراور ندوہ زنا کرتے ہیں۔'' تشويج: كبيره كنابول يسسب براكناه شرك بينى الله كاعبادت يس كى بعى غيركوشريك كنابيده كناه ي كداس كرني دالي اكرده

بغیرتوبدمرجائے اللہ کے ہال کوئی بخش نہیں ہے۔مشرکین بمیشہ بمیشہ دوزخ میں دہیں گے۔ جنت ان کے لیے قطعاً حرام ہے۔ای طرح ناحق قل بھی

(۱۲ ۲۷) ہم سے اہراہیم بن مول نے بیان کیا، کہا ہم کو بشام بن یوسف مِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ فَيْ حَرِدى، أَبِين ابن جرت في فردى، كها كم مجه قاسم بن الى بزه ن قَالَ: أُخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةً أَنَّهُ سَأَلَ خَردى، انهول نے سعید بن جیرے پوچھا کہ اگر کو کی محض کسی مسلمان کو سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جان بوج كُرْتَل كردي توكياس كي اس كناه سے توبہ قبول بوعتى ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔(این الی بزہ نے بیان کیا کہ) میں نے اس پر بیہ آیت برهی: "اورجس جان کواللانے حرام قرار دیا ہے اسے آل نہیں کرتے،

يَزُنُونَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ الْعُقُوبَةَ.

٤٧٦١ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْ مَيْسَرَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

قَالَ: وَحَدَّثَنِي وَاصِلْ عَنْ أَبِي وَانِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَوْ سُنِلَ رَسُولُ اللَّهِ عُلِكُمُ أَيُّ الذُّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ ؟ قَالَ:

((أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِلًّا وَهُوَ خَلَقَكَ)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكُ)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((أَنْ تُزَانِي بِحَلِيلَةِ جَارِكَ)) قَالَ:وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ تَصْدِيْقًا لِقَوْلِ

رَسُولِ اللَّهِ مُلْكُلِّمَ: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرُ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ

اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ ﴾. [راجع: ٧٧]

بدا گتاه باورز نا کاری می گناه کمیره ب\_الله برمسلمان کوان سے بچائے \_ (س ٤٧٦٢ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا

مِنْ تَوْبَةٍ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: وَالَّذِينَ ﴿ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) فَقَالَ

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

269/6

مربال حق كساته "سعيدين جيرن كهاكديس في محى يدآيت ابن سَعِيْدُ: قَرَأْتُهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ كَمَا قَرَأْتَهَا عباس ولله الله الماسف يرحى تقى توانبول نے كہا تھا كمكى آيت ہادر منى عَلَى فَقَالَ: هَذِهِ مَكَّيَّةٌ أُرَاهُ نَسَخَتْهَا آيَةً آیت جواس سلسله میں سورہ نساویس ہے اس سے اس کا تھم منسوخ ہوگیا مَدِيْنِيَّةٌ الَّتِي فِي سُوْرَةِ النِّسَاءِ. [راجع: ٣٨٥٥] [مسلم: ٥٤٥٧؛ نسائى: ١٢٠٤، ٨٨٨٠]

٤٧٦٣ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٢٤١٣) محص محمد بن بشار في بيان كيا، كها بم سے غندر في بيان كيا، کہا ہم سے شعبہ نے ،ان سے مغیرہ بن نعمان نے ،ان سے سعید بن جبیر غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْن نے بیان کیا کہ ال کوفہ کا مؤمن کے قل کے مسئلے میں اختلاف ہوا ( کہ ایس النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُكِيْرٍ قَالَ: اخْتَلَفَ كة الى كى توبة بول موكتى ب يانبيل) توشس سفركر ك ابن عباس الثافية أَهْلُ الْكُوْفَةِ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ فَرَحَلْتُ فِيْهِ کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ (سورہ نسام کی آیت جس میں بیر إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ: نَزَلَتْ فِي آخِرِ مَا ذكرب كهجس في كسلمان كوجان بوجه كرقل كيااس كى سراجنم ب نَزَلَ وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ. [راجع: ٣٨٥٥] اس سلسلہ میں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے اور کمی دوسری چیز سے

منسوخ نہیں ہوئی۔ (۲۷۲۳) م سة دم نيان كيا، كها م سعبد نيان كيا، كها م

قَالَ:حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: ے منصور نے بیان کیا ،ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے اپن سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ نَعَالَى: ﴿ فَجَزَ آؤُهُ فرمایا کراس کی توبیقول نہیں ہوگی اور الله تعالی کے ارشاد "الایّد عُونَ مَعَ ذِكْرُهُ: ﴿ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ﴾ قَالَ: اللهِ إِلَهَا إِخَوَ" كَمْ تَعْلَى يُوجِها تُوآبِ نَ فَرَمايا كُمْ يِدَان الوَكُول كَ

متعلق ہے جنہوں نے زمانۂ جاہلیت میں قتل کیا ہو۔

تشوج: یعن جن لوگوں نے زمان جاملیت میں قل کیا ہواور پھراسلام لائے ہوں تو ان کا حکم اس آیت میں بتایا کمیا ہے لیکن اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو ناحق قبل کردے تو حضرت ابن عباس ڈاٹھٹا کے زدیک اس کی سراجہنم ہے۔ اس گناہ سے اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس والماتي كا يكي نتوى بك كدعمدا كسي مسلمان كا ناحق قاتل ابدى دوزخى ب مرجبورامت كافتوى بكراييا محناب كاراس مقتول كدور وارثول كوخون بہادے کرتوبہ کریے تو وہ قابل معافی ہوجا تا ہے۔ شاید حضرت ابن عباس ڈالٹھنا کا فتو کی زجروتو بی کے طور پر ہو۔ بہر حال جمہور کا فتو کی رحمت الٰہی کے

باب: الله تعالى كاارشاد:

"قیامت کے دن اس کا عذاب کئی گنا بڑھتا ہی جائے گا اور وہ اس میں میشر کے لئے ذلیل ہوکر پڑارہےگا۔"

﴿ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾.

بَابُ قُولِهِ:

٤٧٦٤ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً،

جَهَنَّمُ﴾ قَالَ: لَا تَوْبَةَ لَهُ وَعَنْ قَوْلِهِ جَلَّ

كَانَتْ هَذِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. [راجع: ٣٨٥٥]

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تفيركابيان

كى مؤمن كوجان كرقل كرےاس كى سزاجہم ہے 'اورسورة فرقان كى آيت

"اورجس انسان کی جان مارنے کواللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قل نہیں

كرتے كر إل فق كے ساتھ" إِلَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ كَد، مِن فاس

(۲۵ ۲۵) ہم سے سعید بن حفص نے بیان کیا، کہاہم سے شیبان نے بیان

٤٧٦٥ حَدَّثَنَا سَعْدُ أَنْ حَفْضٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا, شَيْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ کیا، ان سے مفور نے ، ان سے سعید بن جیر نے بیان کیا کہ ان سے عبدالحن بن ابزيٰ نے بيان كيا كه ابن عباس والفئناسے آيت" اور جوكوكي

قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبْزَى: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسُ عَن قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا

فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَفْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾

حَتَّى بَلَغَ ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَّ} ۗ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ ٰ لِمَّا نَزَلَتْ قَالَ أَهْلُ مَكَّةً فَقَدْ عَدِّلْنَا

بِاللَّهِ وَ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَتَّيْنَا الْفَوَاحِشَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ:

﴿غَفُورًا رَحِيمًا ﴾. [راجع: ٣٨٥٥]

بَابُ قُولِهِ:

﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِعُنَّا فَأُولَئِكَ يُبَدُّلُ اللَّهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ

اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴾. ٤٧٦٦ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرُنَا أَبِي عَنْ

شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْدٍ قِالَ:

أَمَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ ﴿ وَمَنْ يَقُتُلُ

مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ﴾ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ وَعَنْ ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

آخَرً﴾ قَالَ: نَزَلِتْ فِي أَهْلِ الشُّرْكِ. [راجع: ٥٥٨٣٢

آیت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب بدآیت نازل ہوئی تو اہل مكدن كهاكه بحرقوم ف الله كساته شريك بهى همرايا باورناحق ايس قتل بھی کے ہیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا تھا اور ہم نے بدکاریوں کا بھی ارتکاب کیا ہے۔اس پراللہ تعالی نے بیآ یت نازل کی دمکر ہاں جوتوب كرے اور ايمان لائے اور نيك كام كرتار ہے، ايسے لوگوں كى برائيوں كوالله " بھلائيوں سے بدل دے گا، الله بہت بخشے والا بواہي مهر بان ہے۔" باب: الله تعالى كاارشاد: ددگر ہاں جو توب کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرتا رہے، سوان کی بدیوں کواللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تو ہے، ی برا بخش کرتے والا براہی مہربان ہے۔''

عبدالرحلٰ بن ابزی نے حکم دیا کہ میں ابن عباس ڈاٹٹیکا سے دوآ یتوں کے بارے میں پوچھوں''اورجس نے کی مؤمن کو جان ہو چھ کرقل کیا'' الخ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ بیر آیت کسی چیز سے بھی منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ (اور دوسری آیت) یکھی ''اور جولوگ کی معبود کو اللہ کے ساتھ نہیں یکارتے "آپ نے اس کے متعلق فرمایا یہ شرکین کے بارے میں نازل ہو کی تھی۔

(۲۲ ۲۲) ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا جھ کو میرے والد نے خروی،

انہیں شعبہ نے ، انہیں منصور نے ، ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ مجھے

مسلمان كاعمانا حق خون كريسية يت صرف كافرون ومركون كايمان لات سيمتعاق بـ

يدهرت ابن عباس رفاقفنا كاخيال تفاكر جمهورامت في اليقة الله على بارے مين قوبدواستغفار كي مخبائش بتائي ہے۔

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

**باب:**اللهجل شانه كاارشاد:

تفيركابيان كِتَابُ التَّفْسِيْرِ **₹**271/6 **€** 

## بَابُ قُولِهِ:

﴿ فَسَوْتَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ هَلَكَةً.

"پی عنقریب بیر (جھٹلانا ان کے لئے) باعث وبال بن کررہے گا۔" إذَ امّا لَعِيْ الأكت\_

تشوج: یہ پانچوں نثانیاں علامت قیامت سے متعلق ہیں۔ وحوال تو وہی ہے جس کا ذکر ﴿ يَوْمُ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُجَانِ مُبِيْنِ ﴾

(٧٤٦٤) جم عربن حفص بن غياث في بيان كيا، كما محمد عمر ي

والدنے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا ہم سے مسلم نے بیان کیا، ان سے مسروق نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود واللفظ فی کہا

(قیامت کی) یا فی نشانیاں گزر چی بین، دھوال (اس کا ذکر آیت یوم تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِين مِن ٢) عِائدُكا يَهْنا (اس كا وَكرآيت

إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرِ مِن مِ)روم كامغلوب مونا (اس

كاذكرسورة روم ميس ہے) بطشة لين الله كى كر جو بدريس موئى (اس كا وَكريَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرِيْ مِن ہے) اور وبال (جوقریش پر

بدرك دن آياس كاذكر آيت) "فَسُوفَ يكُونُ لِزَامًا" يمس ب

(١٠٠/ الدخان:١٠) مين آيا ہے- چاند كا چشنادى ہے جس كاذكرسورة اقتربت الساعة ميں ہے -حفرت عبداللد بن مسعود ولائتو كاس قول سے ماف لکاتا ہے کہ چاند کا پھٹنا قیامت کی نشانی تھالیکن چونکہ نبی کریم مناشیظ نے پہلے اس کی خبر دے دی تھی اس لحاظ سے مجز ہ بھی ہوا۔شاہ ولی اللہ صاحب مياية نے تفهيمات يس آيا اى كاما ب-تير بردميوں كاجن كوائى طاقت پر برا محمند تاايرانيوں كم باتھوں معلوب بونا-بطشة لين كركا ذكرا يت ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبُطْشَةَ الْكُبُراي ﴾ (٢٦/ الدخان ١٦٠) مين بهدا يت ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ (٢٥/ الفرقان ٤٤٠) مين

لازم ہونا،اس سے اس ہلاکت کا ضرور ہونا مراد ہے۔ جو بدر کے دن کا فروں کی ہوئی۔ بطشہ سے بھی یجی آل کفار مراد ہے جو بدر کے دن ہوا۔ بعض نے کہالز اماے قیامت کادن مرادے ۔ بعض نے کہا قطمرادے جوقریش مکد پربطور عذاب آیا تھا۔

سوره شعراء كي تفسير

عابدن كهالفظ 'تَعْبَثُون ' كَامِعْن بنات بو- 'هَضِيمْ "وه چيز جوچوف سريده ريزه موجائ مستحرين كامعى جادوك كئ ليكة اور أَيْكَةٌ جَعْ إِيكة كَاورلفظايكة جَعْب شجريعي ورخت كى-"يوم الظَّلَّةِ " يعني وه دن جس ميس عذاب في ان يرسايه كياتها-"مورُّون "كا

معنى معلوم - "كَالطُّودِ " يعنى بهارُ كاطرح "لَشِوزِ مَةً " يعن جِيونا كروه -"فِي السَّاجِدِيْنَ" لِين مُمازيون مِن ابن عباس رُثَاثُهُ النَّ كَهَا" لَعَلَّكُمْ

٤٧٦٧\_ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ: الدُّخَانُ وَالْقَمَرُ وَالرُّومُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ ﴿فَسَوْفَ يَكُونُ

لِزَامًا) هَلَاكًا . [راجع: ١٠٠٧] [مسلم: [٧٠٦٩ ، ٧٠٦٨

(٢٦) سُوْرَةُ الشَّعَرَآءِ

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ تَغَبُّونَ ﴾ تَبْنُونَ ﴿ هَضِيمٌ ﴾ يَتَفَتَّتُ إِذَا مُسَّ ﴿مُسَجِّرِينَ ﴾ الْمَسْحُورِينَ اللَّيْكَةُ وَالْأَيْكَةُ جَمْعُ أَيْكَةٍ وَهِيَ جَمِيْعُ شَجَرٍ ﴿ يَوْمِ الظُّلَّةِ ﴾ إِظْلَالُ الْعَذَابِ إِيَّاهُمْ ﴿مَوْزُونِ ﴾ مَعْلُوم ﴿كَالطَّوْدِ ﴾ كَالْجَبَلُ ﴿ لَشِرُ إِمُّهُ ﴾ طَائِفَةً قَلِيْلَةً ﴿ فِي السَّاجِدِينَ ﴾ تفيركابيان

يَخْلُدُونَ "كامعنى يرب كرجي بميشددنيا ميں ربوك \_رنع بلندزين الْمُصَلِّينَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَعَلَّكُمْ جيے ٹيلدريغ مفرد إس ك جمع ريعة اور أرياع آتى ہے۔ مصانع " تَخُلُدُونَ ﴾ كَأَنَّكُمُ الرِّيعُ الْيَفَاعُ مِنَ الأَرْضِ برعمارت كو كمت بي (يا او في او في محلول كو) فَرِهِينٌ كامعن اترات وَجَمْعُهُ رِيَعَةً وَأَرْيَاعٌ وَاحِدُهُ الرَّيْعَةُ ﴿ مَصَانِعَ ﴾ كُلُّ بِنَاءِ فَهُوَ مَصْنَعَةً فَرِهِينَ ﴿ وَحَ خُوشُ وَثَمْ ﴿ فَارِهِينَ "كَا بَعَى يَهِ مَعْنَ ہے۔ بعضول نے كہا مَرِحِيْنَ ﴿ فَادِهِيْنَ ﴾ بِمَعْنَاهُ وَيُقَالُ: فَادِهِيْنَ: فَادِهِيْنَ كَامْعَى كَارِيْرَ بُوشِيار تَجْرب كار- "تَعْتَوا" في عَاثَ يَعِيْثُ عَيْثًا، عيث كمت مين مخت نسادكرنے كو (وهندميانا) تَغْفُوا كابھى وہى حَاذِقِيْنَ ﴿ تَعْثُوا ﴾ هُوَ أَشَدُّ الْفَسَادِ وَ عَاتَ معنى بيا يعن سخت فساد ندكرو "الْجبلَّة " ظقت جُمِل يعنى بيدا كيا كيا يَعِيْثُ عَيْثًا ﴿الْجِبِلَّةَ﴾ الْخَلْقُ جُبِلَ خُلِقَ ب-اى س جُبُلا اورجِبلا اورجُبلاً لكا بيعى طقت وَمِنْهُ جُبُلًا وَجِبِلًّا وَجُبُلًا يَعْنِي الْخَلْقَ قَالَهُ

ابْنُ عَبَّاسٍ.

تشوج: سورة شعراء كي يخلف مقامات كالفاظ مباركه بي جن كو امام بخارى وينات يبال ائي روش كےمطابق واضح فرمايا به يورى تعفیلات کے لیے آن آیات کا مطالعہ ضروری ہے۔ جن میں بدالفاظ وارد ہوئے ہیں۔ اور لفظ تعنوا: عنی یعنوے لکلا ہے جو ناتف ہے۔ بلکہ مطلب بیہ کے دونوں کامعنی ایک ہی ہے۔ بیسورت کی ہے۔ اس میں ۲۲۷ آیا ت اوراارکوع میں اور بیٹنائی ترجمہ دالے قرآن مجید ص ۴۳۹۹ پر ملاحظہ کی جائتی ہے۔

#### بَابُ قُوْلِهِ:

#### باب: الله تعالى كاارشاد: " تو مجھے اس دن رسوانہیں کرے گاجب سب اٹھائے جا کیں گے۔"

﴿ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُنْعَثُونَ ﴾ تشوج: "دلین حفرت ابراہیم عَالِیّلاً نے بی می دعاک تھی کہ یااللہ! مجھے رسوانہ کر نااس دن جب حساب کے لیے سب جم سے عام کس کے '۔

٤٧٦٨ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ ابْنِ

(۱۸ ۲۲) اورابراہیم بن طہمان نے کہا کدان سے ابن الی ذئب نے بیان کیا،ان سے سعید بن الی سعید مقبری نے ،ان سے ان کے والد نے اوران عدابو بريره وللفيُّوافي نيان كياكه بي كريم مَا اللَّهُ في أن فرماياك "ابراميم عَلَيْهِا اسے والد (آ ذر ) کوتیامت کے دن کردآ لود کالاکلوٹا دیکھیں گے۔" (امام

((إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ رَأَى أَبَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ -الْعَبَرَةُ وَالْقَتَرَةُ). [راجع: ٣٣٩]

أبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيْدِ بنِ أَبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِي

عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُولَكُمُ قَالَ:

بخارى نے كها: غَبرة اور قَترة ممعنى بين )-

تشري: اس مديث كي مطابقت ترجمه باب سے يول م كماس مديث ميں فدكور م كم حضرت ابراتيم عَلَيْكِا يروردگار سعوض كريں م سے ميں نے تھے سے دنیا میں دعا کی تھی کرحشر کے دن مجھ کورسوانہ بیجیج اور تو نے وعدہ فرمالیا تھا۔اب باپ کی ذلت سے بڑھ کرکون کی رسوائی ہوگی۔ دوسری روایت اس اتنازیادہ ہے کہ پھراللہ پاک ان کے باپ کوایک گندی نجاست میں لتھڑ ہے ہوئے بجو کی شکل میں کردے گا، فرشتے اس کے یاؤں پکڑ کر اے دوز خ میں ڈال دیں گے حصرت ابراہیم فالیکی میں صورت دیکھ کراس سے بیزار ہوجائیں گے۔اس صدیث سے ان حکایتوں کا غلط ہونا ثابت ہوا کہ فلاں بزرگ یا فلاں ولی کا دھونی یا غلام جو کا فرتھا ان کا نام لینے سے بخش دیا گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ سے زیادہ ان اولیائے اللہ کا مرتبہیں ہوسکتا ہے۔جب حضرت ابراہیم علیہ الد کفری وجہ سے نہیں بخشے محیاتو اور برز رکوں یا ولیوں کے غلام اور خاوم کس شاریس ہیں۔دوسری صدیث میں ہے

تفسيركابيان

ا کے مختص نے نبی کریم مُثاثِیْغ سے بوچھا، یارسول اللہ! میراباپ کہاں ہے؟ آ پ نے فرمایا دوزخ میں دوروتا ہوا جا آ پ نے فرمایا میراباپ ادر تیراباپ دونوں دوز نمیں ہیں۔تیسری صدیث میں ہے کہ ابوطالب کو قیامت کے دن آگ کے دوجوتے پہنائے جاکیں گے یادہ مخنے برابرآگ میں رہیں

گےان کاد ماغ گری ہے جوش مارتار ہےگا۔ پناہ بخدا۔ (دحیدی) (219) م سے اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے میرے بھائی ٤٧٦٩ حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُخِي (عبدالحميد) في بيان كيا،ان سابن الى ذئب في،ان سي سعيدمقبرى عَن ابْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ ن اوران سے ابو ہریرہ والنفؤ نے کہ نی کریم مَلَا الله ان ارابیم مالیا أَبِيْ هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُامٌ قَالَ: ((يَكُفَّى اپنے والدے (قیامت کے دن) جب ملیں گے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں ، إِبْرَاهِيْمُ أَبَاهُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُنْعُثُونَ فَيَقُولُ اللَّهُ: إِنِّي حَرَّمْتُ کے کداے رب! تونے دعدہ کیاتھا کہ تو مجھے اس دن رسوانہیں کرے گاجب سب اٹھائے جائمیں گے کیکن اللہ تعالی جواب دے گا کہ میں نے جنت کو الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ)). [راجع: ٣٣٥٠]

تشوج: آ ذرکو جنت ندل سکے گی محراللہ پاک حضرت ابراہیم فالینا کا کورسوائی ہے بچانے کے لیے آ ذرک شکل بدل کراہے دوزخ میں ڈال دے گا تا کہ عام طور پرمحشر میں اس کی بہچان ہوکر حضرت ابراہیم ملائیا کے لیے شرمندگی کا سبب نہ ہو۔اس سے ریبھی معلوم ہوا کہ قیا مت کے دن انبیائے کرام کی شفاعت صرف ان ہی کے حق میں مفید ہوگی جن کے لیے اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ آیت: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلاَ لِمَنِ ارْتَطَنِي﴾

کافروں پرحرام قرار دیاہے۔''

(١٦/الانبياء:٢٨)كاي مفهوم - "اللهم ارزقنا شفاعة حبيبك محمد من قطة يوم القيامة - " أمين. بَابُ قُوْلِهِ:

**باب:**الله عزوجل كافرمان:

''لین اورآپای خاندانی قرابت دارول کوڈراتے رمو (اور جوآپ کی راه پر چلے ) توان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ۔''

( ۲۷۷۰) ہم سے عربن حفص بن غیاث نے میان کیا، کہا ہم سے میرے والدنے بیان کیا، کہا ہم ہے اعمش نے ، کہا کہ مجھ سے عمرو بن مرہ نے بیان کیا،ان سے سعید بن جبیر نے اوران سے ابن عباس ڈٹائٹھنا نے بیان کیا کہ جب آیت "اور آپ این خاندانی قرابت دارول کوڈراتے رہے" نازل

مولى تونى كريم مَنْ اللَّهُ الله منا بهارى يرج هكاور يكارف لك: "اع بن فہر! اوراے بی عدی! 'اور قرایش کے دوسرے خاندان والو! اس آ وازیر سب جمع ہو گئے اگر کوئی کی دجہ سے نہ آسکا تواس نے اپنا کوئی چود هری جمیح

ویا، تا کہ معلوم ہو کہ کیا بات ہے۔ ابولہب قریش کے دوسرے لوگول کے ساتھ جمع میں تھا۔ آپ نے انہیں خطاب کرکے فرمایا:''تمہارا کیا خیال ے، اگر میں تم سے کہوں کہوادی میں (بہاڑی کے بیچھے ) ایک لشکر ہے اور

﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ٥ وَاخْفِصْ جَنَاحَكَ ﴾:أَلِنْ جَانِيَكَ.

كِتَابُ التَّفْسِيْر

٠ ٤٧٧ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ:حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَعِيْدِ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَأَنْذِرُ

عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴾ صَعِدَ النَّبِيُّ مَلْكُمْ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي: ((يَا بَنِيُ فِهُرٍ يَا بَنِيُ عَدِيُّ)) لِبُطُونِ قُرَيْشِ حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ

رَسُوْلًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَاءَ أَبُوْ لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ: ((أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا كِتَابُ التَّفْسِيْدِ ﴿ 274/6 ﴾ تفيركا بيان

بِالْوَادِّنِ تُوبِدُ أَنْ تَعِيْرُ عَلَيْكُمُ أَكُنتُمْ مُصَدِّقِيَّ) وهِ تَم يرحمله كرنا چا بتا ہے و كياتم ميرى بات في مانو كَ؟ "سب نے كہا كه قالُوٰ الله نَعْمُ مَا جَرِّبُنَا عَلَيْكُ إِلَّا صِدْفًا قَالَ: بال! بهم آپ كی تصدیق كریں گے، بم نے بمیشہ آپ كوسچا بى پایا ہے۔ ((فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَي عَذَابٍ شَدِيْدٍ)) آپ سَلَّ فَيْمَ مِن اللهِ مِن تَمْهِيں الله تحت عذاب في واتا بول (فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَي عَذَابٍ شَدِيْدٍ)) آپ سَلَّ فَيْمَ مِن اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمَا كَسَائِلَ أَبُى لَهُ وَتَبَّ وَتَبَّ مَا أَعْنَى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ [واجع عنه ١٩٤] ثال الله كام آغفى عَنْهُ مَاللهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ [واجع عنه ١٣٩] ثال الله كام آغفى عَنْهُ مَاللهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ [واجع عنه ١٣٤]

قشوجے: بیم ابولہب ہے جو بعد میں عذاب الی میں گرفتار ہوا اور صرف ایک ذہر کی پیشی نگلنے سے اس کا سادا جسم زہرآ لود ہوگیا۔ آخر جب سادا جسم کل سزگیا تب جاکر سوت نے خاتمہ کیا۔ مرنے کے بعد کی دنوں تک لاش سزتی رہی۔ آخر متعلقین نے لکڑیوں سے نعش کو دھیل کرا کیگڑھے میں ڈالا۔ اس طرح عذاب الی کا دعد و پورا ہوا۔

٤٧٧١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ (۱۷۷۱) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خردی، ان عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُعِيْدُ بْنُ ہے زہری نے بیان کیا، کہا مجھ کوسعید بن میتب اور ابوسلمہ بن عبدالرحن نے خردی کہ ابو ہرمرہ والنظائ نے بیان کیا، جب آیت ' اور اینے خاندان الْمُسَيِّب وَأَبُو سُلِّمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ كة ابت دارول كوڈرا' تازل موئى تورسول الله مَنَا يُنْتِمُ نے (صفا يبارى أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْخُمٌ حِيْنَ ير كفرے موكر) آوازدى كە "اے جماعت قريش! يااى طرح كااوركوكى أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَأَنْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ قَالَ: کلمہ آپ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کے ذریعہ اپنے جانوں کواس کے ((يَا مَغْشَرَ قُرَّيْشَ أَوْ كَلِمَةً نَحُوَهَا اشْتَرُوْا عذاب سے بیاو (اگرتم شرک و کفرے بازندآ سے تو) اللہ کے ہال میں أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي تمہارے سی کام نہیں آؤں گا۔اے بی عبد مناف! الله کے بال میں عَبُدٍ مَنَافٍ! لَا أُغْنِي عَنكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا تہارے لئے بالکل بچینیں کرسکوں گا۔اے عباس بن عبدالمطلب!الله کی عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ بارگاه میں میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکوں گا۔ اے صفیہ، رسول اللہ کی اللَّهِ شَيْنًا وَيَا صَفِيَّةً عَمَّةً رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أُغْنِي پھوچھی! میں اللہ کے یہال مہیں کچھ فائدہ نہ پہنچا سکوں گا۔اے فاطمہ! عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! محد (مَنَالِيَّةِم) كي بين إمير عال مين سے جوجا موجھ سے الوليكن الله كي سَلِيْنِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ بارگاه مین تمهیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکوں گا۔ 'اس روایت کی متابعت اصبغ نے اللَّهِ شَيْئًا)) تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ عَنْ ابن وہب سے، انہول نے بوس سے اور انہوں نے ابن شہاب سے کی ہے۔ يُؤنُسُ عَن ابْن شِهَابِ. إراجع: ٢٧٥٣]

تشوجے: اس سے ان نام نباز سلمانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جوزندہ مردہ پیرول فقیروں کا دامن اس لیے بکڑے ہوئے ہیں کدو وقیا مت کے دن ان کو بخشوالیں گے۔ کننے کم عمّل نڈرونیاز کے اس چکر میں گرفتار ہیں اور روزاندان کے گھروں میں نت ٹی نیازیں ہوتی رہتی ہیں۔ستر ہویں کا بکرا اور گیار ہویں کا مرغاییا لیے ہی دھوکے ہیں۔اللہ پاک مسلمانوں کو ان سے نجات بخٹے ۔ لَمِین۔ تفبيركابيان € 275/6

#### (٢٧) [سُورَةً] النَّمُلِ سورةتمل كي تفسير

تشوج : اس مورت مين ٩٣ آيات اور عركوع بين أوريكى بـ

ٱلْخَبْا لُوشِده چيى چيز-"لَاقِبَلَ" طاقت نبين - "الصَّرْح "كمعنى أَلْخَبَّأُ مَا خَبَأْتَ ﴿ لَا قِبَلَ لَهُمْ ﴾ لَا طَاقَةَ كافح كا كارا اور صرح كل كو بھى كہتے ہيں اس كى جمع صروح ہے۔ ﴿الصَّرْحُ﴾ كُلُّ مِلَاطٍ اتُّخِذَ مِنَ الْقَوَارِيْرِ ﴿ وَالطَّرْحُ ﴾ الْقَصْرُ وَجَمَاعَتُهُ صُرُوحٌ

اس كاتخت نهايت عده الحجى كاريكرى كاب جويش قيت ب-"مسلومين " وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَلَهَا عَرُشٌ عَظِيْمٌ ﴾ سَرِيْرٌ كَرِيْمٌ جُسْنُ الصَّنْعَةِ وَغَلَاءُ الثَّمَن يعن تابعدار موكر ـ "رَدِف" نزديك آئي خاردة "اپن جك رقائم ـ

﴿ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ طَائِعِيْنَ ﴿ رَدِفَ ﴾ "اوزغنی" محمد كردے - اور ماہد نے كها" نكروا" كامنى اس كا افْتَرَبَ ﴿جَامِدَةً﴾ قَائِمَةً ﴿أُوزِعْنِي﴾ الجِعَلْنِي روب بدل والو "أوتينا العِلْم "يسليمان عليظ كامتوله ب- صرح

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿نَكُرُوا ﴾ غَيْرُوا ﴿وَأُوْتِينَا یانی کا ایک حوض تھا سلیمان عالیہ اے شیشوں سے ڈھا تک ویا تھا۔ د یکھنے سے ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے یانی بحرا ہواہے۔ الْعِلْمَ ﴾ يَقُولُهُ سُلَيْمَانُ ﴿ الطَّرْحُ ﴾ بِرْكَةُ

مَاءِ ضَرَبَ عَلَيْهَا سُلَيْمَانُ ﴿قُوَارِيرُ﴾

أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ. (٢٨) [سُوْرَةُ] الْقُصَص

أُرِيْدَ بِهِ وَجُهُ اللَّهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ فَعَمِيَتُ

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ

عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ ﴾ الْحُجَجُ.

بَابُ قُولِهِ:

يَهُدى مَنْ يَشَآءُ﴾

سور دفقص کی تفسیر

تشویج: یه سورت کی ہے۔اس میں ۸۸ آیات اور 9 رکوع میں اور نیقر آن یا ک ترجمہ نزائی میں ص:۲۱ سیر ملاحظے فرمائی جاسکتی ہے۔ يُقَالُ: ﴿ إِلَّا وَجُهَهُ ﴾ إِلَّا مُلَكَهُ وَيُقَالُ: إِلَّا مَا

بعض نے کہا: "إلَّا وَجْهَة "ع مراد م كد" بجر اس كى سلطنت ك" بعض لوگوں نے اس سے مرادوہ اعمال لیے بین جواللہ کی رضا حاصل کرنے ك ليے كيے مي مول - ( نواب كے لحاظ سے وہ بھى فنا نہ موں كے ) مجاہد

نے کہا کہ "آلانگاء" سے دلیلیں مرادیں۔

مغہوم کے لخاظ سے ہے ور ندلفظ و جد سے ذات باری کا چہرہ ہی مراد ہے کہ وہ فنا ہونے والأنہيں ہے۔اب وہ چہرہ جیسا بھی ہے اس پر ہماراایمان ویقین ب- امنا بالله كما هو باسمائه وصفاته

#### **باب**:الله تعالی کاارشاد:

"جس كوتم چاہو بدایت نہیں كر سكتے ،البت الله بدایت دیتا ہے اسے جس كے کئے وہ ہدایت حاہتا ہے۔''

٤٧٧٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِقَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ (٣٤٤٢) بم سابواليمان في بيان كيا، كهابم كوشعيب في خروى، ان

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

تفيركابيان ہے زہری نے بیان کیا، انہیں سعید بن میتب نے خبر دی اور ان سے ان

عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ ك والد (ميتب بن حزن الأنتُظُ ) في بيان كيا كه جب ابوطالب كي وفات الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَّا کا وقت قریب موا تو رسول الله مالی ان کے باس آئے، ابوجهل اور طَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَثْثُكُمُ فَوَجَدَ عِنْدُهُ أَبَا جَهْلِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَّيَّةَ بْنِ عبدالله بن الى امير بن مغيره و مال يهله سع بى موجود سق \_ آ ب فرمايا: الْمُغِيْرَةِ فَقَالَ: ((أَيْ عَمِّ أَقُلْ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ " بچا! آ پ صرف كلمد لا الله الله بره لين تا كداس كلمه ك ذريعه الله ك كَلِمَةً أَحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ)) فَقَالَ أَبُو بارگاه میں آپ کی شفاعت کروں۔ 'اس پر ابد جہل اور عبداللہ بن الی امیہ جَهْلِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمِّيَّةَ: أَتُرْغَبُ عَن بولے: کیاتم عبدالمطلب کے بذہب سے پھر جاؤ کے؟ رسول الله مَالَيْظِ بار باران سے یمی کہتے رہے ( کرآ پ صرف یمی ایک کلمہ پڑھ لیس) اور بیہ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمُ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيْدَانِهِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى دونوں بھی اپی بات ان کے سامنے بار بار دہراتے رہے ( کہ کیا تم عبدالمطلب كے مذہب سے چرجاؤ كے؟) آخر ابوطالب كى زبان سے جو قَالَ أَبُو طَالِبِ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: غَلَى مِلَّةِ آخرى كلمه لكا وه يكي تقاكه وه عبد المطلب كے مذہب يربى قائم بي - انہول عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِنَكُامُ : ((وَاللَّهِ الْأَسْتَغُفِرَنَّ ن "دالاالله الاالله" يرجع سے الكاركرديا۔ راوى نے بيان كيا كر رسول لَكَ مَا لَمْ أَنْهُ عَنْكَ)) فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ مَا كَانَ الله مَا يُنْفِعُ فِي مِلا : "الله كاقتم! من آب كے لئے طلب مغفرت كرتا لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ ﴾ رمول گا تا آ نکہ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے۔' پھر الله تعالى نے بيہ آیت نازل کی دنی اورایان والول کے لئے بیمناسب بیس کدو مشرکین وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُولِ کے لئے دعائے مغفرت کریں۔'' اور خاص ابوطالب کے بارے میں بیہ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا إِنَّكَ لَا تَهُدِي مَنْ أَخْبَبُتَ وَلَكِنَّ آيت نازل موكى رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدَاللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى مَنْ جَس كُومْ عِلْ مِو بدايت اللَّهَ يَهُدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ؛ نہیں کر سکتے ، البتہ الله بدایت دیتا ہے اسے جس کے لئے وہ ہدایت حابتا ﴿ أُولِي الْقُوَّةِ ﴾ لَا يَرْفَعُهَا الْعُصْبَةُ مِنَ الرِّجَال ﴿لَتُنُوءُ﴾ لَتُثْقِلُ ﴿فَارِغًا﴾ إِلَّا مِنْ ذِكْرِ زوردارة دى لى كرجى اسى كى تنجيال نيس الفاسكة تص ـ "كَتَنُوء " كامطلب مُوسَى ﴿ الْفَرِحِينَ ﴾ الْمَرِحِينَ ﴿ فُصِّيهُ ﴾ اتَّبِعِي وْطُولُ جِاتَّى تَصِيل \_ ' فَارِغًا ' ' كامعنى يه ب كموى كى مال ك ول يس أَثْرَهُ وَقَدْ يَكُونُ أَنْ يَقُصَّ الْكَلَامَ ﴿ لَنَّحُنُّ موى عَلَيْكِ كسوا اوركولَى خاص نبيس ربا تفا-"الفرحين "كامعنى خوثى نَقُصُّ عَلَيْكَ﴾ ﴿عَنْ جُنُبٍ﴾ عَنْ بُغْدٍ وَعَنْ ساتراتے ہوے''قُصِينهِ ''لعن اس كے پیچے چلى جا۔قَصَ كمعنى جَنَابَةٍ وَاحِدٌ وَعَنِ اجْتِنَابِ أَيْضًا نَبْطِشُ وَنَبْطُشُ ﴿ لِيَكْمِرُونَ ﴾ يَتَشَاوَرُونَ . الْعُدْوَانُ بیان کرنے کے ہونے ہیں جیے سورہ یوسف میں فرمایا 'نکحن نَقُصُّ عَلَيْكَ "" عَنْ جُنُب " يَعِيْ دور سے عَنْ جَنَابَةٍ كا بھى يہى معى ہے وَالْعَدَاءُ وَالتَّعَدُّيْ وَاحِدٌ ﴿ آنَسُ ﴾ أَبْصَرَ اور عَن اجْتِنَاب كَا بَحَى يَهِي ہے۔ نَبْطِشُ بَكسرطاء اور نَبْطُشُ برضمه الْجِذْوَةُ قِطْعَةً غَلِيْظَةً مِنَ الْخَشَبِ لَيْسَ

فِيْهَا لَهَبّ وَالشِّهَابُ فِيْهِ لَهَبّ وَالْحَيَّاتُ ﴿ طَاءُدُونُولَ قُرَأَتَينِ بِينَ ۖ `يُأْتَمِرُونَ ''مشوره كررب بين عُذُوانُ اور أَجْنَاسٌ الْجَانُّ وَالْأَفَاعِيْ وَالْأَسَاوِدُ عَدَاءُ اورتَعَدّى سبكالي بى مفهوم بي يعنى صدي بوه جاناظم كرنا-﴿ رِدْنًا ﴾ مُعِينًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ يُصَدِّقُنِي ﴾ 'آنسَ ''كامعن ويصاحد وَةَ لِكُرْى كامونا كراجس عرر يرآ ك كى مومراس بين شعله نه موادر شهاب (جوآيت أواتينكم بِشِهاب وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿سَنَشُدُ ﴾ سَنُعِيْنَكَ كُلَّمَا عَزَّزْتَ شَيْنًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضُدًا. مَفْبُوجِينَ: قَبَس مِن ہے) اس سے مراد ایی جلتی ہوئی لکڑی جس میں شعلہ ہو۔ مُهلَكِيْنَ ﴿ وَصَّلْنَا ﴾ بَيِّنَاهُ وَأَنْهَمْنَاهُ ﴿ يُجْبَى ﴾ جَيَّاتْ يعنى سانبول كى مخلف فتمين جان، أفعى، اسودوغيره" رداً" يعنى يُخلَبُ ﴿ بَطِرَتُ ﴾ أَشِرَتْ ﴿ فِي أُمِّهَا مِدكار بِشْت بناه ـ ابن عباس فَيَّهُ الْذِ ' يُصَدِّقُنِي" برخم قاف بإحا ہے۔اوروں نے کہا ' سَنَشُدُ ' کامعنی یہ ہے کہ ہم تیری مدوکریں گے، رَسُولًا ﴾ أُمُّ الْقُرَى مَكَّةُ وَمَا حَوْلَهَا ﴿ تُكِنُّ ﴾ تُخْفِيٰ أَكْنَنْتُ الشَّيْءَ خَفَيْتُهُ وَكَنَنْتُهُ أَخْفَيْتُهُ عرب لوگوں کا محاورہ ہے جب کی کوقوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں جَعَلْنَا لَهُ وَأَظْهَرْتُهُ ﴿ وَيُكُأَنَّ اللَّهَ ﴾ مِثْلُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ عَضُدًا، مَقْبُوحِينَ كامعى الك كَ يُكَ "وَصَّلْنَا" بم ن اس كو اور پورا کیا''یُجبنی '' کھے آتے ہیں۔' بَطِرَت'' شرارت کی۔' فِی ﴿ يَنْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقُدِرُ ﴾ يُوَسِّعُ أُمِّهَا رَسُو لا "ام القرئ كماوراس كاطراف كوكت إي-" تُكِنُّ "كا عَلَيْهِ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ. [راجع:١٣٦٠]

معنی چھپاتی ہیں۔ عرب لوگ کہتے ہیں اُکننٹ کعنی میں نے اس کو

چھالیا۔ کَنَنتُهُ میں نے اس کو چھالیا اور میں نے اس کو ظاہر کر دیا۔

"وَيْكَأَنَّ اللَّهَ" كَامِعْنَ آلَمْ تَرَانً اللَّهَ مَعِين كِياتُونَ نِيس ديما كَرب

شَك الشَّتَعَالَى " يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِر " يَعَىٰ اللَّهِ صَ كُو

(١٤٧٣) مم سے محد بن مقاتل نے بیان کیا ، کہا ہم کو یعلی بن عبید نے

• خردی ، کہا ہم سے سفیان بن دینار عصفری نے بیان کیا ، ان سے عکر مدنے اور ان سے ابن عباس رفاقت نے کور آیت بنرکورہ بالا میں )" لَرَ آدُكَ إلى

عابتا بفراغت سروزى ديتاب اورجه عابتات تكى سوديتاب

"جس خدانے آپ پرقر آن کوفرض (نازل) کیا ہے۔"

مَعَادٍ" سےمرادے كالله كرآ بكوكم بنجا كررے كا۔

بَابُ قُولِهِ تَعَالَى:

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ﴾ ٢٧٧٣ - حَاثَنَا مُحَمَّدُ : \* مُقَاة

٤٧٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثُنَا سُفْيَانُ الْعُصْفُرِيُّ أَخْبَرَنَا يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثُنَا سُفْيَانُ الْعُصْفُرِيُّ

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ قَالَ: إِلَى مَكَّةً.

تشوج: الله في جود عده فرمايا تفاوه حرف بحرف صحح موكيا اور في كد كون صداقت فحرى كاسار عرب مين برجم لهرا كيا\_ (مَنْ اللَّهُمُ )

(٢٩)[سُوْرَةُ] الْعَنْكُبُوْتِ

سورهٔ عنکبوت کی تفسیر

تشوج: بيتورت بي كل باس يس ١٩ آيات اور عدوع بين يقرآن ياك ثالي ترجم من ٢٥ مريلا حظهون ـ

باب: الله تعالى كاارشاد:

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

تفيركابيان

تشويج: جن كوانهول في محمراه كياتهاان دونو ل كوبرابركابو جها تهاما پر سے گا۔

# (٣٠) المّم غُلِبَتِ الرُّومُ مُ سورة روم كَ تفير

﴿ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ مَنْ أَعْطَى عَطِيَّةُ "فَلَا يَرْبُوا" يعنى جوسود برقرض دے اس كو يجھ تواب نہيں ملے گا۔ مجاہد يَبْتَغِيْ أَفْضَلَ مِنْهُ فَلَا أَجْرَ لَهُ فِيْهَا قَالَ ن كها" يُحبَرُونَ "كامعى نعتين ديتے جاكين كے-" فَلاَ نَفُسِهم مُجَاهِدُ: ﴿ يُحْبَرُونَ ﴾ يُنَعَمُونَ ﴿ فِلْأَنْفُسِهِمُ يَمْهَدُونَ " يَعِنَ الْخِ لِحَ بسر ٤ ( بَحِونَ ) بَحِياتَ بين ( قبر مِن يا يَمْهَكُونَ ﴾ يُسَوُّونَ الْمَضَاجِعَ الْوَدْقُ: الْمَطَرُ قَالَ بہشت میں) الو دق بیند کو کہتے ہیں۔ ابن عباس والنَّهُ ان کہا يہ آيت ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ هَلُ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ "هَلْ لَّكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ "الله بإك اور بتوس كى مثال مين فِي الْآلِهَةِ وَفِيهِ ﴿ لَنَخَافُونَهُمْ ﴾ أَنْ يَرِثُوكُمْ كَمَا ار ی ہے۔ 'تَحَافُو نَهُم ''لین تم کیا اپنے لونڈی غلاموں سے بیخون يَرِثُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴿ يُصَّدَّعُونَ ﴾ يَتَفَرَّ قُونَ کرتے ہو کہ وہ تمہارے وارث بن جائیں کے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے دارث ہوتے ہو۔ 'یَصَدّعُونَ ''کے معنی جدا ہوجا کیں گے۔ ﴿ فَأَصْدَعُ ﴾ وَقَالَ غَيْرُهُ: ضُعْفٌ وَضَعْفٌ لُغَتَان وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿السُّوْآى ﴾ [١٠] "فَاصْدَع" كامعنى ق بات كول كربيان كردے اور بعض في كماضعف اورضَعْف ضاد كصمه اورفحة كساته وونون قرأتين مين عجابان كها الْإِسَانَةُ جَزَاءُ الْمُسِينِينَ.

"السُّواى" كامعنى برائى لينى برائى كرنے والول كابدلد براسطے گا۔

بیان کیا، کہا ہم سے منصور اور اعمش نے بیان کیا، ان سے ابواضح نے ، ان ے سروق نے بیان کیا کہ ایک شخص نے قبیلہ کندہ میں وعظ کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن ایک دھوال اٹھے گا جس سے منافقوں کے آ کھ کان بالكل بركار موجائيں كے ليكن مؤمن براس كا اثر صرف زكام جيها موگا۔ ہم اس کی بات سے بہت گھبرا گئے۔ پھر میں ابن مسعود والفند کی خدمت میں عاضر ہوا (اور انہیں ان صاحب کی یہ بات سنائی ) وہ اس وقت فیک لگائے بیٹے تھے،اسے س کربہت عصر ہوئے اورسید ھے بیٹھ گئے۔ چرفر مایا کماگر کسی کوکسی بات کا واقعی علم ہے تو پھراہے بیان کرنا چاہئے لیکن اگر علم نہیں بتو كهدوينا جائے كداللدزيادہ جاننے دالا بـ سيجىعلم بى بےكرآ دى ا بی لاعلی کا اقرار کرلے اور صاف کہد دے کہ میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے ابي بى مَالِيَّةً عَلَى مِن أَجْرٍ وَّمَا اسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ "(آپ كهدد يجئ كميس اين تبليغ وروت ررتم س کوئی اجر نہیں جا ہتا اور نہ میں بناوٹ کرتا ہوں ) اصل میں واقعہ بیہ ہے کہ قریش کی طرح اسلام نیس لاتے تھے۔اس لئے نی منافی نے ان کے حق میں بددعا کی کہ'' اے اللہ! ان پر یوسف ملینا کے زمانے جیسا قط بھیج کر میری مدوکر ، ' پھرایا قط پڑا کہ اوگ تباہ ہو گئے اور مردار اور بڈیاں کھانے گے کوئی اگر نضامیں دیمتا (تو فاقد کی وجہ سے )اسے دھویں جیسا نظر آتا۔ چرابوسفیان آئے اور کہا کہ اے محد! آپ میں صلدرمی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ کی قوم تباہ مورئی ہے، اللہ سے دعا کیجئے ( کمان کی مصیبت دور مو) ال يرآب ن يرآيت يرص: فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِين "الى قوله "عَانِدُونَ "ابن مسعود اللَّهُ في بان كيا كرقحط كاليعذاب وآب كى دعاك تتجدين ختم موكيا تفالكن كياآخرت كا بازندآ ع، الى كاطرف اشاره "يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْراى" میں ہے، یہ بطش کفار پرغزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی ( کدان کے بوے بوے سردار قتل کردیئے گئے ) اور "لِزَامًا" (قید) سے اشارہ بھی

سُفْيَانُ، قَالَ: جَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلِّ يُحَدِّثُ فِيْ كِنْدَةَ فَقَالَ: يَجِيءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ يَأْخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ فَفَزِعْنَا فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَغَضِبَ فَجَلَسَ فَقَالَ: مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُل: اللَّهُ أَغْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُوْلَ: لِمَا لَا يَعْلَمُ لَا أَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ: ﴿ قُلُ مَا أَسُأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُو وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ وَإِنَّ قُرَيْشًا أَبْطُوُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ مُرْشِكُمٌ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ)) فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيْهَا وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ وَيَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَهَيْنَةِ الدُّخَانِ فَجَاءَهُ أَبُوْ سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُا جِئْتَ تَأْمُرُنَا بِصِلَةِ الرَّحِم وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ اللَّهَ فَقَرَأً: ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِيْنِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿عَائِدُونَ﴾ أَفَيْكُشَفُ عَنْهُمْ عَذَابُ الآخِرَةِ إِذَا جَاءَ ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُوْمُ نَبُطِشُ الْبُطْشَةَ الْكُبْرَى ﴾ يَوْمَ بَذرٍ وَ ﴿ لِلزَّامَّا ﴾ يَوْمَ عذاب بهى ان سِلْ جائے گا؟ چنانچ قِطفتم مونے كے بعد پھروہ كفرسے بَدْرٍ ﴿ الْمَ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴾ إِلَى ﴿ سَيَغُلِبُونَ ﴾ وَالرُّوْمُ قَدْ مَضَى. [راجع: ١٠٠٧]

معركة بدرى كاطرف إ"الم غُلِبَتِ الرُّومُ" و "سَيَغْلِبُونَ" تک کا واقعہ گزرچکا ہے ( کروم والوں نے فارس والوں پر فتح پال تھی )۔

تشريج: روى الل كتاب من اور الل قارس آتش پرست من جن كى روميوں ير فتح بونے سے بشركين نے خوشى كا ظبار كرتے بوئے كہا تھا كرا كي دن اس طرح سے ہم بھی مسلمانوں پرغلب یا کیس مے اور دومیوں کی طرح مسلمان بھی مخلوب ہوجا کیں مے۔اس پراللد یاک نے پیش کوئی فرمائی کہ ا کے دن ایسا ضرور آئے گا کوروی اہل فارس پر فتح یا کیں گے چنا نچہ یہیش کوئی حرف برحرف میچ کا بت ہوئی۔

### بَابُ قَوْلِهِ:

باب: الله عزوجل كافرمان:

"الله كى بنائي موئى فطرت (خلق الله) ميس كوئى تبديلى ممكن نبين" خلق الله السُكادين مرادب-آيثُ وإن هذَا إلَّا خُلُقُ الْاوَّلِينَ "من طلق

ے دین مراد ہے اور فطرت سے اسلام مراد ہے۔

(4440) م سعبدان نے بیان کیا، کہا ہمیں عبداللہ بن مبارک نے

خردی، انہیں پونس بن برید نے خردی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہیں ابوسلمہ بن عبدالرحن نے خبر دی اور ان سے ابو ہریرہ دلائٹن نے میان کیا کہ رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْ إلى في مايا "مر بيدا مون والا بحددين فطرت ير بيدا موتا السيكن اس كے مال باب اسے يبودى، نصرانى يا محوى بناليت بيں اس كى مثال ایس ہے جیسے جانور کا بچتیج سالم پیدا ہوتا ہے کیاتم نے ان میں ناک

کان کٹا ہواکوئی بیند میصاہے؟ اس کے بعد آپ نے اِس آیت کی تلاوت ک "الله کی اس فطرت کی اتباع کروجس پراس نے انسان کو پیدا کیا ہے،

الله كى بناكى موكى فطرت ميس كوكى تبديلى مكن نبيس \_ يهى سيدهادين ہے-"

﴿لَا تُبُدِيْلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾ لِدِيْنِ اللَّهِ ﴿خُلُقُ

الْأُوَّالِينَ ﴾ دِينُ [الأُوَّلِينَ] وَالْفِطْرَةُ الْإِسْلَامُ. ٤٧٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَاللَّهِ،

قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أُخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمَّا: ((مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلُ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءً؟)) ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ فِطُرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ الْنَّاسَ عَلَيْهَا

لَا تَبُدِيْلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ اللَّذِينُ الْقَيِّمُ ﴾.

﴿ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾.

٤٧٧٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ شَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

جَرِيْرًا عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

[راجع: ۱۳۵۸]

بَابُ قُولِهِ:

سوره لقمان كي تفسير (٣١) [سُوْرَةً] لِكُمَّانَ

تشوي: يورتكى ب-اسين تي آيات اورتين ركوع ين

#### باب: الله تعالى كاارشاد:

"اللَّدكاشريك فكفهرا، بي شك شرك كرنابهت بواظلم بـ"

(۲۷۲) م تید بن سعید نے بیان کیا، کہاہم سے جریانے بیان کیا،

ان سے اعمش نے ، ان سے ابراہیم نے ، ان سے علقمہ نے اور ان سے

هَذِهِ عَبِد مَانَصُہ اور

لْهُلُقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿الَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابٍ رَسُولِ

اَللّهِ مُلْكُمُ وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِنْمَانَهُ بِظُلْمِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مُلْكُمُ : ((إِنَّهُ لَيْسَ بِلَاكَ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقُمَانَ لِابْنِهِ: ﴿إِنَّ الشُّرُكَ

لَظُلُمْ عَظِيمٌ ﴾)). [راجع: ٣٢]

بَابُ قُولِهِ:

﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾. ٤٧٧٧ حَدِّنْ جَرِيْرٍ عَنْ

أَبِيْ حَيَّانَ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهَ كَانَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ يَمْشِيْ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! مَا

آتَاهُ رَجُلٌ يَمْشِيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الْإِيْمَانُ قَالَ: ((الْإِيْمَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّهِ الْإِيْمَانُ قَالَ: ((الْإِيْمَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّهِ وَمُلَاثِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَالِهِ وَتُؤْمِنَ

بِالْبَعْثِ الْآخِرِ)) قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: ((الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا وَهُوْ يَوْ مِنْ اللَّهُ وَلَا

تُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمُفُرُونُ مَنَ الزَّكَاةَ الْمُفُرُونُ مَنَ النَّكَاةَ الْمُفُرُونُ مَنَ النَّكَانَ الْمُفَرُّونُ مَنَانَ)) قَالَ: يَا

المَّفُرُوضَةُ وَتُصُومُ رَمِّضانَ)) قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ امَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ:((الْإِحْسَانُ أَنْ تَغْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ

أَن تُعَبِدُ اللهُ كَانَكَ ثُواهُ قَانِ ثُمْ نَكُن ثُواهُ فَإِنْ ثُمْ نَكُن ثُواهُ فَإِنَّ ثُمْ نَكُن ثُواهُ فَإِنَّ لَمُ نَكُن ثُواهُ فَإِنَّهُ يَوْلُ اللَّهِ! مَتَى

السَّاعَةُ؟ قَالَ: ((مَا الْمَسُؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ سَأْحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا

يِنَ الْمُسْرِينِ وَمَرِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللل

عبدالله بن مسعود وللفئ نے بیان کیا کہ جب آیت ' جولوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں گئ نازل ہوئی تو اصحاب رسول منافیق ہم ہم کون ایسا ہوگا جس نے رسول منافیق ہم ہم کون ایسا ہوگا جس نے اپنان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی ہوگی؟ آپ منافیق نے فرمایا: ''آیت میں ظلم سے بیمراد نہیں ہے۔ تم نے لقمان علیق کی وہ قسیحت نہیں سنی جوانہوں نے اپنے میڈوکھی کہ بیشک شرک کرنا برا بھاری ظلم ہے۔''

#### باب: الله عزوجل كافرمان:

"قیامت (کے واقع ہونے کی تاریخ) کی خرصرف الله پاک کو ہے۔" (۷۷۷) مجھ سے اسحاق نے بیان کیا، ان سے جریر نے، ان سے ابو حیان نے، ان سے ابوزرعہ نے اور ان سے ابو ہریرہ ڈٹالٹی نے کہ رسول

حیان نے، ان سے ابوزرعہ نے اور ان سے ابوہریہ ڈھائٹھ نے کہ رسول اللہ مَالیّۃ ایک دن لوگوں کے ساتھ تشریف رکھتے تھے کہ ایک اجنی شخص خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا: یارسول اللہ! ایمان کیا ہے؟ آپ مَالیّۃ اللہ اللہ اللہ کہ ''ایمان میہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں، رسولوں اور اس کی طلاقات پر ایمان لاؤ اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ۔'' انہوں نے پوچھا: یارسول اللہ! اسلام کیا ہے؟ آپ مَالیّۃ اللہ نے فرمایا: ''اسلام کیا ہے؟ آپ مَالیّۃ اللہ کے خرمایا: ''اسلام میہ ہے کہ تنہا اللہ کی عبادت کرواور کی کواس کا شریک نہ طہراؤ، نماز قائم کرواور فرض زکو قاوا

کرواوررمضان کےروزےرکھو۔''انہوں نے پوچھا: یارسول!احسان کیا ہے؟ آپ مَلَّ اللّٰہ کی اس طرح عبادت کے آپ کہم اللّٰہ کی اس طرح عبادت کروگویا کہم اے دیکھارہے ہوورنہ بیعقیدہ لازماً رکھو کہ اگرتم اسے نہیں

خودوہ سائل سے زیادہ اس کے داقع کے ہونے کے متعلق نہیں جانتا۔ البت میں تہمیں اس کی چند شانیاں بتاتا ہوں۔ جب عورت الی اولا دہنے جواس کی آتا بن جائے تو یہ قیامت کی نشانی ہے، جب نگلے پاؤں، نگلے جم

والے لوگ لوگوں پر حاکم ہوجا ئیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت بھی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تفيركابيان

مِنْ أَشُواطِهَا فِي حَمْسِ لَا يَعْلَمُهُنَّ لِإِلَّا اللَّهُ: إن يافي چيزول مين سے ہے جے الله كروااوركو كي نبيل جانا: بيتك الله ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْعَيْثَ بی کے پاس قیامت کاعلم ہے۔وہی میندبرساتا ہےاوروہی جانتا ہے کہ مال

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ﴾)) ثُمَّ انْصَرَفَ الرَّجُلُ كَ رَمَ مِن كيا ب (الركايا لرك) ي كره صاحب اله كر چلے محة تو 

يْرَوْا شَيْئًا فَقَالَ: ((هَذَا جِبْرِيْلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ انبیس تلاش کیا تا که آپ مالینیم کی خدمت میں دوبارہ لا ئیں لیکن ان کا النَّاسَ دِينَهُمْ)). [راجع: ٥٠] كهيل ية نبيل تفامه بهرآب مَالليْظِ في فرمايا: "مير صاحب جرئيل مق

(انسانی صورت میں )لوگوں کودین کی باتیں سکھانے آئے تھے۔"

تشريج: ايمان اوراسلام توسب مؤمنين كوشامل بإدراحسان دلايت كا درجه به جراحسان كاعلى درجه يه به كمآ دى دنيا كے تمام خيالات كودور كرك الله كى ياديين ايساغرق موجائ بيسے الله كامشا بده كرر باب اوراد في درجه بيب كمالله مم كود كيدر باب- مروقت يه بحد كر كناه اور برى باتوں سے بچارہے۔ جب بیرحاصل ہوجائے تو وہ آ دی یقینا ولی اللہ ہے۔ اب بیضروری نہیں کہاہے کشف وکرامت حاصل ہوکشف وکرامت کا ذکر کرنا ناوانی یے۔ ((ان تلد الامة ربینها)) کا مطلب بیر کماونڈیول کی اولا دبہت پیدا ہوتو مال لونڈی اور بیٹا گویا اسکاما لک ہوا۔ آخر حدیث میں زمانہ حاضرہ پر ا شارو ہے کہ جنگلوں کے رہنے والے بحریاں اونٹ چرانے والے لوگ شہروں کا رخ کریں گے اور بڑے بڑے عہدے پا کر بڑے بڑے مکانات بنائيس كاوروه آج كل مور ما ب جبيها كدمشا بدهب

٤٧٧٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: (٢٧٧٨) مم سے يكي بن سليمان نے بيان كيا، كہا كہ مجھ سے ابن وہب حَدَّثَنِي آبْنُ وَهُبِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ غُمَرُ بْنُ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عمر بن محد بن عبداللہ بن عمر نے بیان کیا، ان سے مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ ان كوالدن يان كيا اوران ع عبدالله بن عرفي في النهاكياك حَدَّثُهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رسول الله مَنَا يُعْتِمُ نِهِ فرمايا: "غيب كى تخيال يا بي بين " اس كے بعد النَّبِيُّ مُلْكُلِّمُ: ((مِفْتَكُ حُ الْغَيْبِ خَمْسٌ)) ثُمَّ آب مَلَافِيْم ن اس آيت كى تلاوت كى مينك الله بى كوقيامت كاعلم ب قَرَأً: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾. [راجع: اوروبی بارش نازل کرتا ہے اور وبی جانتا ہے کہ مادہ کے رجم مین کیا ہے (نریا ماده) اورکوئی نفس نہیں جانتا کروہ کل کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ دہ [1.49

کہال مرے گا۔''

تشریع: ان پانچ باق کوئر اند غیب کی تجیال کہا گیا ہے جس کاعلم خاص اللہ پاک ہی کو حاصل ہے جوکوئی ان میں سے کس کے جانے کا دعویٰ گرے وہ جونا ہے اور جوکسی غیراللہ کے لیے ایسا عقیدہ رکھے وہ انٹراک فی انعلم سے شرک کا مرتکب ہے۔

سورهٔ ننزیل انسجده کی تفسیر

(٣٢) تَنْزِيْلُ السَّجُدَةِ

تشريج: يرسورت بهي كى ب\_اب يس ١٣٠ يات اور١٠ ركوع بير

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ مَهِيْنِ ﴾ ضَعِيْفِ نُطْفَةً مجاهد نه كها كه "مَهِينٌ " كامعنى ناتوال كمزور (ياحقير) مرادمرد كا نطفه الرِّجُلِ ﴿ صَلَكْنَا ﴾ هَلَكُنَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ إِنْ صَلَلْنَا "كَمْعَىٰ بَمْ تِاه بُوكَ ابن عباس وَ الْمُ مُنافِئ وَه

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ

٤٧٧٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ

بَابُ قُولِهِ:

ماجة: ٢٤٣٢٨

الْجُرُدُ الَّتِي لَا تُمْطَرُ إِلَّا مَطَرًا لَا يُغْنِي زين جهال بالكل كم بارش موتى عجس سے يحمد فاكد فهيں موتا (ياسخت اورختك زمين) "نيهد كمعنى مم بيان كرئة ميل-عَنهَا شَيْنًا ﴿ يَهُدِ ﴾ يُبيُّن.

باب:الله تعالیٰ کاارشاد:

"كى مؤمن كوعلمنين جو جوسامان (جنت ميس) ان كيلتے پوشيدہ كركے

رکھے مجئے ہیں جوان کی آئھول کی ٹھنڈک بنیں مے۔'' (229) ہم سے علی بن عبداللد نے بیان کیا، کہا ہم سے مفیان نے بیان

کیا، ان سے ابوالزناد نے ، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہر رہ و دالائن نے كەرسول الله مَالى الله مَالى الله مَالى الله مَالى الله مَالله مَالى الله مَالى الله مَالى الله مَالى الله مَالى الله مَالى الله مَالله مَاله مَالله مَال هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ مِنْكُمُ ۚ قَالَ: ﴿ (قَالَ اللَّهُ صالح اور نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کررکھی ہیںجنہیں کی آگھ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا نے دیکھانہ کسی کان نے سااور نہ کسی کے گمان وخیال میں وہ آئی ہیں۔"

لَا عَيْنٌ رَأْتُ وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى ابو ہریرہ دلائنڈ نے کہا کہ اگر جا ہوتو اس آیت کو پڑھلو کہ 'سوکسی کونیس معلوم قُلْبِ بَشَرٍ)) قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: اقْرَوُوا إِنْ جوجوسامان آئھوں کی شندک کا ان کے لئے جنت میں چھیا کر رکھا میا

شِئْتُمْ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَغْينٍ ﴾ [راجع: ٣٢٤٤] [مسلم: ١٧١٣٤ ابن

کہا کہ اور ہم سے سفیان نے بیان کیا ، ان سے ابوالر اوسنے بیان کیا ، ان ے اعرج نے ادران سے ابو ہریرہ رالنفید نے کماللدتعالی نے فرمایا ہے، پہلی مدیث کی طرح۔مفیان سے پوچھا کیا کہ بیآپ نی کریم ظائیم کی

حدیث روایت کردے ہیں یا اپنے اجتہاد سے فرمارہے ہیں؟ انہول نے

فرمایا کہ (اگربدرسول الله مَاليَّيْمَ کی حديث نبيس ہے) تو چراور كيا ہے؟ ابو معاويد نيان كياءان سامش ناوران سامل ن كرابورره والثنة ن (آیت فرکوره یل) "فرات " (صیغه جمع کے ساتھ) پر هاہ۔

(۲۷۸۰) م سے اسحاق بن نفر نے بیان کیا، کہا مم سے ابواسامدنے بیان کیا،ان سے اعمش نے، کہا ہم سے ابوصالح نے بیان کیا اوران سے

ابو ہریرہ وٹائٹوئا نے کہ نبی کریم مَالٹیئم نے فرمایا: "الله تعالی ارشاد فرماتا ہے كهيس نے اپنے نكوكار بندوں كے لئے وہ چيز تيار كرركمي بين جنہيں كى

أَبُومُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح قَرَأُ أَبُوْهُرَيْرَةَ: قُرَّاتٍ.

قَالَ: وَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَن

الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اللَّهُ مِثْلُهُ قِيلً

لِسُفْيَانَ رِوَايَةُ: قَالَ فَأَيُّ شَيْءٍ . قَالَ:

٤٧٨٠ حَدَّثَني إِسْحَاقُ بِنُ نَصْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمَّةِ: ((يَقُولُ

اللَّهُ: أَعْدَدُتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنُ رَأْتُ وَلَا أُذُنُّ سَمِعَتُ وَلَا خَطَرَ عَلَى قُلْبِ

آ کھنے دیکھااور نہ کسی کان نے سنااور نہ کسی انسان کے دل میں ان کامبھی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بَشْرٍ ذُخُواً بِلُهُ مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْدٍ)) ثُمَّ قَرَأَ:

مگان وخیال پیدا موارالله کی ان نعمتوں سے واقفیت اور آگا ہی توالگ رہی (ان کاکسی کو گمان و خیال بھی پیدانہیں ہوا)" پھر آپ ما گانٹی نے اس آیت

تفيركابيان

كى تلاوت كى كە "سوكسى نفس مۇمن كومعلوم نېيى جوجوسامان آئكھوں كى مُصْنُدُك كا (جنت ميس) ان كے لئے چھپا كردكھا كيا ہے، يہ بدليہ ان

کے نیک عملوں کا جودہ دنیامیں کرتے رہے۔''

سورهُ احزابِ كَ تَفْيير

(٣٣) [سُوْرَةُ] الْأَحْزَاب

﴿ وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَغْيُنِ

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾. [راجع: ٣٢٤٤]

تشويع: يهورت مرنى ب-ال ين ١٥٣ يات اور ٩ ركوع بير

وَقَالَ مُجَاهِد: ﴿ صَيَاصِيهِمْ ﴾ قُصُورِهِمْ.

عامد رئيات نهاك من صياصيهم "جمعى قصورهم ب، ص

ان کے قلیم گڑھیاں مرادیں۔ (۵۷۸۱) ہم سے ابراہیم بن منذرنے بیان کیا، کہا ہم سے محد بن فلیج نے،

كما مجه سے ميرے والد نے ، ان سے بلال بن على نے اور أن سے

عبدالرحمٰن بن ابي عمره نے اور ان سے ابو ہریرہ دلائٹھئے نے کدرسول اللہ مَالْفِیْظِ نے فرمایا: ' کوئی مؤمن ایسانہیں کہ میں خوداس کے فس سے بھی زیادہ اس سے دنیااور آخرت میں تعلق ندر کھتا ہوں ، اگر تمہارا بی جا ہے تو ہے آیت پڑھ

لوكە نىي مۇمنىن كےساتھ خودان كے نس سے بھى زياد ، تعلق ركھتا ہے ، پس جومؤمن بھی (مرنے کے بعد) تر کہ مال واسباب چھوڑے اورکوئی ان کاولی

وارث نہیں ہے اس کے عزیز وا قارب جو بھی ہوں ،اس کے مال کے وارث دَيْنًا أَوْ ضِياعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ)). [داجع: مول عيلين أكركي مؤمن في كوكى قرض چهوراب ياادلاد چهورى بوده ميرك ياس أجاكي ان كاذمه داريس مول ـ"

و تشوقى: ان كا قرض ادّاكر نامير ، دمه وكااوران كي اولا دكي پرورش ميس كرون كاسبحان الله! اس شفقت اورمهر ياني كاكيا كهنا - (مَنْ اللَّهُ عَلَيْم)

**ساب**:الله تعالیٰ کاارشاد:

"ان (آزادشده غلامول کو)ان کے حقیقی بایوں کی طرف منسوب کیا کرو۔"

يعن 'ان (آ زادشده غلامول کو )ان کے حقیق باپوں کی طرف منسوب کیا کرو۔''

قشوى: زيد بن حارفه فلافؤ رسول كريم مَلْ فينا ك بيا ك بين تص الوك ان كوزيد بن محمد مَنْ الفيام كنه سكار الله يسا يت نازل مولى اور محم ديا میا کہ لے پالک الرے اپ حقیق باب ہی کی اولاد ہیں وہ منہ سے بیٹا بنانے والوں کی طرف منسوب نہیں کئے جاسکتے ندان کے وارث ہوسکتے ہیں۔ ا يے الكول الزيوں كے ليے اسلام كا شرق قانون يمي جاس ميں ردوب ل مكن تيس ہے۔

٤٧٨١ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي

عَنْ هِلَالِ بَنِ عَلِيٌّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنَ أَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْلِكُمْ

قَالَ: ((مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أُوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اقْرَءُ وَا إِنْ شِنتُمُ: ﴿النَّبِيُّ

أُوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ فَأَيُّمَا مُؤْمِنِ تَوَكَ مَالًا فَلْيَرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُواْ فَإِنْ تَرَكَ

APYY]

بَابُ قُولِهِ:

﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تفيركابيان ₹285/6`≥<>

(٧٨٢) م يم على بن اسد في بيان كيا، كهامم عد عبدالله بن محتار ٤٧٨٢ ـ حَدَّثَنَا مُعَلِّي بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ،قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ

نے بیان کیا، کہا ہم سے موی بن عقبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے سالم نے بیان کیا اوران سے عبداللہ بن عمر واللہ ان کیا کہ رسول الله ماللہ ما عُقْبَةً قَالَ:حَدَّثَنِي سَالِمْ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عُمَرَ كة زادكي بوع غلام زيد بن حارثه وكالفيد كوبم بميشد ويد بن محركه كر أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُول اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا يكاراكرتے تھے، يہاں تك كرقر آن كريم ميں آيت نازل ہوئى كه "أنہيں ، كُنَّا نَدْعُوٰهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿ادْعُوْهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ ان کے بابوں کی طرف منسوب کرد کہ یہی اللہ کے نزدیک تیجی اور ٹھیک

> اللَّهِ ﴾. [مسلم: ٦٢٦٢؛ ترمذي: ٣٢٠٩، ٣٨١٣] تشري: اسلام كوانون ميس في إلك الركائري كاكوني وزن نيس باس كواولا دهيقي جيد حقوق ميس مليس مر

## ساب: الله عزوجل كافرمان:

﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ " اسوان میں کچھالیے لوگ بھی ہیں جواپی ٹذر پوری کر پچھے اور کچھان میں وَمَا بَدُّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ نَحْبَهُ: عَهْدَهُ ﴿ أَقُطارِهَا ﴾ ے وقت آنے کا انظار کردہے ہیں اور انہوں نے اسے عہد میں ذرا فرق نہیں آنے دیا۔ 'نَحْبَهُ کے معنی اپناعبداور اقرار ' أَفْطَار هَا ' کے معنی

كنارون \_\_\_ آلاتو ها كمنى قبول كرلين شريك موجاكين \_

(٣٤٨٣) محص سے محد بن بشار نے بيان كيا، كها بم سے محد بن عبدالله انساری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا، ان سے ثمامہ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي \* نے اوران سے انس بن مالک ڈٹائٹ نے بیان کیا کہ جارے خیال میں میہ أَبِيْ عَنْ ثُمَامَةً عَنْ أُنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: آیت انس بن نضر والله کے بارے میں نازل مولی تھی کہ اہل ایمان میں نُرَى هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي أَنُسِ بن النَّصْرِ ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا کچھالوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جوعبد کیا تھا اس میں وہ سیچے

تشوج: جوکها تعاوه کرے وکھادیا کہ میدان جہاد میں بصر شوق درجہ شہادت حاصل کیا۔حضرت انس بن نصر رٹائٹیا اور کتنے ہی مجاہدای شان والے گزرے ہیں۔(فکافٹنم)

(۲۷۸۴) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خردی، ال ے زہری نے بیان کیا، کہا مجھ کو خارجہ بن زید بن ثابت نے خبر دی اور ان ابن ثَابِتِ أَنَّ زَيْدَ بنَ ثَابِتِ قَالَ: لَمَّا نَسَخْنَا ﴿ عَ زِيدِ بن ثابت رَكَالْمَةُ فَ بيان كياكه جب م قرآن مجيد كومعف كى الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ فَقَدْتُ آيَةً مِنْ صورت مين جَع كردے تقو مجھ سورة احزاب كي ايك آيت (كهين كھى مولى) نبيس ل ربي تقى مين وه آيت رسول الله مَا يَيْمُ من جي القا-آخر

جَوَانِبُهَا الْفِتْنَةَ لَأَتُوْهَا: لَأَعْطُوْهَا. ٤٧٨٣ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

بَابُ قُولِهِ:

كتاب التفسير

٤٧٨٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ

اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾. [راجع: ٢٨٠٥]

سُوْرَةِ الأَّحْزَابِ كُنْتُ كَثِيْرًا أَسْمَعُ رَسُوْلَ

تفبيركابيان

€ 286/6

اللَّهِ مَا لَكُمْ أَ يَقْرَوُهَا لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدِ إِلَّا مَعَ وه بَحِينَ يمانسارى والنَّفَيُّ ك ياس لى جن كى شهادت كورسول الله مَا يُنظِم خُزَيْمَةَ الأَنْصَادِيِّ الَّذِيْ جَعَلَ رَسُولُ فَ وومومن مردول كي شهادت كرابر قرارد يا تفاده آيت يقى: "الل 

الْمُؤْمِنِيْنَ (يَجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ وه يَجَارَكُ عَلَيْهِ ﴾. [راجع: ٢٨٠٧]

بَابُ قُولُه:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَّتِعُكُنَّ تُخْرِجَ مَحَاسِنَهَا ﴿ أَسُنَّةَ اللَّهِ ﴾ اسْتَنَّهَا:

جَعَلَهَا.

٤٧٨٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أُخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ

عَبْدِالرَّحْمَنَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مُلْكُمَّمْ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَاءَ هَا حِينَ

أَمْرُهُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ فَبَدَأً بِي رَسُولٌ اللَّهِ مِنْ عُمَّالَ: ((إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا

عَلَيْكِ أَنْ لَا تَسْتَغْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُوَيْكِ)) وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبُوَيَّ لَمْ يَكُونَا

يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوُاجِكَ ﴾ )) إِلَى

تَمَامِ الآيَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ: فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبُوَيٌ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ

الآخِرَةُ. [طرفه في: ٤٧٨٦] [مسلم: ٣٦٨١

ترمذي: ۲۲۰۵؛ نسائي: ۳۲۰۱، ۳۲۳۹] بَابُ قُولِه:

باب: الله عزوجل كافرمان:

## باب:الله تعالی کاارشاد:

"ات نی آب این بواول سفر مادی کے کراگرتم دینوی زندگی اوراس کی زیب دزینت کااراده رکھتی ہوتو آؤ میں تہمیں کچھ دینوی اسباب دے دلاکر ر وأُسَرِّحْكُنَّ سَوَاجًا جَمِيلًا ﴾ التَبرُّجُ أَنْ خوبي كماتهورخصت كردول "معمر نے كها كه" تمرج" بيرے كي ورت ا بي حن كامرد كسام اظهار كرار "سُنَّةَ الله " عمرادوه طريقه ے جواللہ نے اپنے لئے مقرد کردکھا ہے۔

(۵۸۵) مم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا مم کوشعیب نے خردی، ان سے زہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبر دی اور أنبيس ني كريم مَا يَشِيمُ كَ روجيه مطهره عائشة والنَّهُ أَلَيْهُا في خبر دى كه جب الله تعالى في رسول الله مَا يَعْتِم كو محم دياكة ب مَا يَعْتِم إني ازواج كو (آب ك سامن رب يا آب س عليحد كى كا) اختيار دين تورسول الله مَا اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَا مَا اللهِ م عائشہ ولائٹا کے پاس بھی تشریف لے گئے اور فر مایا: "میس تم سے ایک معالمد کے متعلق کہنے آیا ہوں ضروری نہیں کہتم اس میں جلد بازی سے کام لو،اپنے والدین سے بھی مشورہ کرسکتی ہو۔ "آپ مٹالٹی او جانے ہی تھے كرمير \_ والدجهي آب سے جدائي كامشور ونہيں دے سكتے \_ عائشہ والتي نے بیان کیا کہ محرآ پ مَن اللّٰ الله عَلَي الله عَلَى ا ا پی بویوں نے فرماد بیجے '' آخرآیت تک۔ میں نے عرض کیا، کین کس چیز کے لئے مجھا ہے والدین سے مشورہ کی ضرورت ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ میں الله ،اس کے رسول اور عالم آخرت کو جا ہتی ہوں۔

تفيركابيان

عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً. [راجع: ٤٧٨٥] [مسلم:

﴿ وَإِنْ كُنتُنَّ تُودُنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّارَ "اے بی کی بویو! اگرتم الله کواور اس کے رسول کواور عالم آخرت کو عالمی الْآخِوَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ ، وتوالله في مِن عنيكمل كرف واليول كے لئے بهت برا اتواب تيار أَجْوًا عَظِيْمًا ﴾ وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ وَاذْكُونَ مَا كُررَها بِ " قاده في كهاكم آيت "اورتم آيات الله اوراس كويادر كهوجو يُتلَى فِي بُيُونِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ﴾ الْقُرْآنُ وَ تَهارى كُرول مِن بِرُه كرسائ جات رج بي- "(آيات الله مراد) قرآن مجیدادر حکمت سے مرادسنت نبوی ہے۔ السُّنَّةُ الْحِكْمَةُ.

تشويج: الله نے از داج مطبرات کو حکم فر مایا کرقر آن وحدیث کا مطالعہ گھروں میں ضرور جاری رکھیں اور نبی کریم مَثَاثِیْنِ سے علم دین حاصل کرنا ا بے لیے ضروری سمجیس معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے بھی محروں میں دین تعلیم کا جرچا رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہرمسلم محرانہ میں میسلسلہ جاری ر بو امت کی سدهار کے لیے اس سے بہت دوررس نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ دین، اسلام تعلیم آج کے حالات میں امت کے لیے بہت بری اہمیت رکھتی ہے۔

(٨٧٨) اورليف ني بيان كياكه مجهد يونس ني بيان كياءان سابن ٤٧٨٦ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِيْ يُونُسُ عَنِ شہاب نے بیان کیا، کہا مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ نے خبردی اوران سے نی ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ كريم مَنَافِيْكُم كَ زوجِيم طهره عا نشد ولانفهان في بيان كيا كرجب رسول الله مَنَافِيكُم الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مُثْلِثَامٌ قَالَتْ: كوتكم مواكرا في ازواج كوافتياردي توآب ميرے پال تشريف لائے اور لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ كُلُّكُمَّ بِتَخْيِيْرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأً فرایا: "مین تم سے ایک معاملہ کے متعلق کہنے آیا ہوں، ضروری نہیں کہتم بِي فَقَالَ: ((إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ جلدی کرو، این والدین سے بھی مشورہ لے علق ہو۔" انہوں نے بیان لَا تَعْجَلِيْ حَتَّى تَسْتَأْمِرِيْ أَبَوَيْكِ)) قَالَتْ: کیا کہ آپ ما الیظم کو قو معلوم ہی تھا کہ میرے دالدین آپ سے جدائی کا وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبُوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِيْ بِفِرَاقِهِ مجھی مشورہ نہیں دے سکتے۔ عائشہ والنجا نے بیان کیا کہ پھر آ ب منافیظم قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ:إِنَّ اللَّهَ قَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ نے (وہ آیت جس میں بی حکم تھا) پڑھی کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے: ''اے قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُودُنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا نبی! اینی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگرتم مینوی زندگی اوراس کی زینت کو وَزِيْنَتُهَا﴾ إِلَى ﴿أَجُرًا عَظِيْمًا﴾ قَالَتْ: عائق موائے أخرا عَظِيْما تك عائشه وَالْهَان يان كياكمين في فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبُوِّي؟ فَإِنِّي عرض كيا: ليكن اب والدين سے مشوره كى كس بات كے لئے ضرورت ہے، أُرِيْدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ قَالَتْ: ثُمَّ ظاہرے کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کوچا ہتی ہوں۔ بیان فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ مَثْثُكُمٌ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ. تَابَعَهُ كياكه پعردوسرى ازواج مطهرات نِثَانَيْنَ نے بھى دہى كہاجو ميں كہد چكى تھى -مُوْسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اس کی متابعت مولی بن اعین نے معمرے کی ہے کہان سے زہری نے أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ وَقَالَ عَبْدُالرَّزَّاقِ وَأَبُوْ بیان کیا کہ انہیں ابوسلمہ نے خبردی اور عبدالرزاق اور ابوسفیان معمری نے سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيُّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ معمر سے بیان کیا، ان سے زہری نے ، ان سے عروہ نے اور ان سے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عا ئنشر دلى فبائنے \_

١٣٤٤٠ ابن ماجه: ٢٠٥٢]

بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَأَنُّخُونِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَحْشَاهُ ﴾.

٧٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ

زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَرُتُخُفِيْ فِي نَفُسِكَ مَا اللَّهُ

مُبْدِيْهِ﴾ نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش

وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةً. [طرفه في: ٧٤٢٠] [مسلم: ٣٢١٢]

تشريج: اس كا تصريفيرون مين بورا أوكور ب- كتب بين بى كريم مَن يُؤْم ف اس شرط كساته كدا كرزيد رَثّاتُهُ ا بي خوشي في ندنب في الله الوطلاق وے اور زینب کی بھی خوشی ہوتو آب ان کواپے حرم میں داخل کرلیں گے ، ملی رواج کے خلاف ہونے کی وجہے آپ اس بات کوول میں چھیا تے رے۔ آیت میں ای طرف اشارہ ہے۔ حضرت عائشہ وہ اللہ کا بیان بالکل بجاہے کہ اگر نبی کریم مَثَاثِیْم قر آن مجید کی کمی آیت کو چھپا نا چاہتے تو اس آیت کو چھپالیتے مگر جونمی آپ پر نازل ہوئی آپ نے پورے طور پرامت پر پہنچا دیا۔ بعد میں آپ نے زینب ڈاٹھا ہے نکاح کر کے عہد جاہلیت کی ایک غلط رسم کوتو ڑویا عہد جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کوقیقی بیٹا تصور کرتے ،اس کی عورت سے نکاح نا جائز تھا۔ آپ نے دونو س رسموں

بَابُ قُولِهِ:

﴿ لُوْجِىٰ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَلُؤُوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَّاحَ عَلَيْكَ ﴾

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَأُرُّجِى ﴾ تُؤخُّرُ. أَرْجِهُ:

٤٧٨٨ ـ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بِنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا

أَبُوْ أُسَامَةً قَالَ هِشَامٌ: حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيْهِ عَنْ

عَائِشَةً قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَقُولُ: أَتَهَبُ

## باب: الله تعالى كاارشاد:

"اے نی! آپ این دل میں وہ بات چھیاتے رہے جس کواللہ ظاہر کرنے والاى تقاادرآ پاوگول سے ڈرر ہے تھے، حالائکماللہ بی اس کازیادہ ستی

ب كداس ب دراجائ.

(٧٤٨٤) م معلى بن عبدالرجيم في بيان كيا، كهام سمعلى بن منصور نے بیان کیا، اسے حماد بن زید نے کہا، ہم سے ثابت نے بیان کیا اور ان ے انس بن مالک رہائٹے نے بیان کیا کہ آیت: ''اور آپ اپنے دل میں وہ چھیاتے رہے جے الله ظاہر کرنے والاتھا۔ 'زینب بنت جش ڈالٹھٹا اورزید بن حارثه والثنؤ كے معاملہ ميں نازل ہو كى تھى۔

## باب: الله عزوجل كا فرمان:

"اے نی!ان (ازواج مطہرات) میں ہے آپ جس کو چاہیں اپنے ہے دور رحيس اورجس كوچاي بي ايخ نزديك رحيس اورجن كوآب ن الك كرركها موان میں ہے کی کو پھرطلب کرلیں جب بھی آپ پر کوئی گناہیں۔" ابن عباس رُقَانُهُا نے کہا'' تُرجِی ''کامعنی پیچیے دال دے۔ای ہے سورہ

اعراف كالبيلفظة أرجه "نيعنى اس كودهيل مين ركهو (٨٨٨) بم سے ذكريا بن يكيٰ في بيان كيا، كها بم سے ابواسامد في

بیان کیا، کہا ہم سے مشام نے اپنے والدے من کربیان کیا اور ان سے عائشہ دی بنا نے بیان کیا کہ جوعورتیں ایے نفس کورسول الله مثانیظم کے لئے مبه كرنے آتى تھيں مجھان پر بوى غيرت آتى تھى۔ ميں كہتى كەكيا عورت خودا خودا ینے کو کسی مرد کے لئے بیش کر علی ہے؟ پھر جب الله تعالیٰ نے بیآ یت

نازل کی کہ 'ان میں سے جس کوچاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جس کوچاہیں این نزدیک رکھیں اور جن کوآپ نے الگ کردکھا تھااس میں سے کی کو پھر طلب كرليس جب بھى آپ ركوكى كناه نہيں ہے۔ " تو ميں نے كہا كه ميں تو

معجمتی موں کرآپ کارب آپ کی مراد بلاتا نیر پوری کردینا چاہتاہے۔ (۲۷۸۹) ہم سے حبان بن مویٰ نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ نے خردی،

کہا ہم کوعاصم احول نے خبروی، انہیں معاذہ نے اور انہیں عاکشہ ڈالٹھنا نے كدرسول الله مَنْ لَيْنِيمُ اس آيت ك نازل مونے كے بعد بھى كە"ان ميں

ہے آپ جس کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جن کو آپ نے الگ کر رکھا تفاان میں ہے کی کو پھرطلب کرلیں جب بھی آپ پرکوئی گناہیں۔"اگر

(ازواج مطہرات تُعُاثِينٌ) ميں سے كى بارى ميں كى دوسرى يوى ك یاس جانا چاہتے توجن کی باری ہوتی ان سے اجازت لیتے تھے (معاذہ نے بیان کیا کہ ) میں نے اس پر عائشہ رہی ہا کے بوچھا کہ ایس صورت میں

آب أنخضرت مَاليَّيْمُ سے كيا كهتي تفيس؟ انہوں نے فرمايا كه ميں توبيعرض كرديق تقى كم يارسول الله! اگريه اجازت آب محص سے اے رہے بيل تو

میں تو اپنی باری کا کسی دوسرے پر ایراز نہیں کر عتی۔اس روایت کی متابعت

عباد بن عباد نے کی ، انہوں نے عاصم سے سا۔ تشوج: ابن عباس مُن الله الكلاك كت بي كدجن كورتون في الني آب كورسول الله من اليَّيْزَ كم ليح بهرويا تعاان ميس كري كوبسي آب في ساته

باب: الله جل جلاله كافرمان:

﴿ لَا تَدْخُلُوا بُيُونَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ " 'ا الله الواني كَرُهرون مِن مت جايا كرو سوائ الروقت ك إِلَى طَعَامٍ غُيْرً نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ جبتمهي كهانے كے لئے (آنے كى) اجازت وى جائے، ايسے طور يركه فَادُخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمُ فَانتَشِرُوا وَلَا اس كى تيارى كے نتظرنہ بيٹے رہو، البتہ جبتم كو بلايا جائے تب جايا كرو

الْمَوْأَةُ نَفْسَهَا؟ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُويُ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَن التَّغَيْتُ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكَ﴾ قُلْتُ: مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ. [طرفه في: ١١٣٥] [مسلم: ٣٦٣١؛ نسائي: ٩٩ ٣] ٤٧٨٩ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسَي، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الأَحْوَلُ عَنْ مُعَاذَةً عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثْلَكُمُ كَانَ

يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ تُرْجِىٰ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيُ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ التَّغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ فَقُلْتُ لَهَا: مَا كُنْتِ تَقُولِيْنَ؟

لَا أُرْيِدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا تَابَعَهُ عَبَّادُ بِنُ عَبَّادٍ: سَمِعَ عَاصِمًا. [مسلم:

قَالَتِْ: كُنْتُ أَقُولُ لَهُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَى فَإِنَّى

۲۸۲۳، ۳۸۲۳؛ ابوداود: ۲۱۳۱]

نہیں رکھا اگر چہاللہ تعالی نے آپ کے لیے اسے مباح قرار دیا تھالیکن بہر حال ہیآ پ کی منشا پر موقوف تھا۔ نبی کریم مُناتِیْزُم کو بیخصوص اجازت تھی۔ قسطلانی نے کہا گواللہ پاک نے اس آیت میں آپ کوا جازت دی تھی کہ آپ پر باری کی پابندی بھی ضروری نہیں ہے لیکن آپ نے باری کو قائم رکھااور کسی بوی کی باری میں آپ دوسری بوی کے گھرنیس رہے۔عباد بن عباد کی روایت کو ابن مردویہ نے وصل کیا ہے۔ ابن عباس و ا نِفْل کیاہے۔

بَابُ قُولِهِ:

مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي كَرِجبَهانا كها چكوتواله كريط جايا كرواوروبال باتول من تى لكاكرمت

النِّي فَيسْتَحْيي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيي مِنَ بیٹے رہا کرو۔اس بات سے نی کو تکلیف ہوتی ہے سووہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور اللہ صاف بات کئے سے (کس کا) لحاظ نہیں کرتا اور جبتم ان (رسول کی از داج) سے کوئی چیز ماگوتو ان سے پردے کے باہر سے مانگا کرو، پیتمہارے اور ان کے دلوں کے پاک رہنے کا عمرہ ذریعہ ہے اور تهمیں جائز نہیں کرتم رسول اللہ کو ( کسی طرح بھی ) تکلیف پہنچاؤ اور نہ ہیہ كرآ پ كے بعدآ كى بويول كرمى كاح كرو يشك ساللدك نزد کی بہت بری بات ہے۔ اُلناه کامعیٰ کھانا تیار ہونا کی ایدانا یانی اناة سے نکلا ہے۔ "لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيْبًا" قياس توريق كم قريبة كهتي محرقريب كالفظ جب مؤنت كاصفت موتواس قريبة كهتم إي اور جب وہ ظرف یا اہم ہوتا ہے اورصفت مراد نہیں ہوتی تو ہائے تا میث نكال دُالة بين، قريب كهته بين -اليي حالت مين واحد، تثنيه جمع ، مذكر

اورمؤنث سب برابرہ۔ تشويج: يدابومبده كاتول بج جي امام بخارى بينية في افتيادكيا ب بعض في كها قريباً أيك محذوف موصوف كي صفت باليني شيئاً قريباً بعض

ف كها عبارت كى تقرير يول ب نعل قيام الساعة تكون قريبا تو تكون كى تاميث من مضاف اليدكى مؤنث مون كى اور قريبا كى تذكير من (٩٠٩٠) م سےمسدد نے بیان کیا،ان سے یحیٰ بن سعیدقطان نے،ان

ہے حمید طویل نے اور ان سے انس بن مالک رفائنڈ نے بیان کیا کہ عمر دفائنڈ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا: یارمول اللہ! آپ کے پاس انتھے برے مرطرت كے لوگ آتے ہيں، كاش! آپ ازواج مطمرات تفاقين كو پرده كا تھم دے دیں۔اس کے بعد اللہ نے پردے کا تھم اتارا۔

(او ام الم الم معتمر بن عبدالله رقاشي في بيان كيا، كما أم م معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے والدسے سنا، انہوں نے بیان کیا أَبِيْ يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزِ عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكِ ، كمهم سے الوجلونے يان كيا اوران سے انس بن مالك والتي نے بيان كياكه جب رسول الله مَا يُعْيِمْ في زينب بنت جحش والنَّفْهُا ، و تكاح كيا تو توم کوآپ نے دعوت ولیمددی، کھانا کھانے کے بعد لوگ (گھرے اندر ای بیٹے (در تک) باتیں کرتے رہے۔ آپ مالی ایما کیا گویا آب اٹھنا جا ہے ہیں ( تا کہلوگ بھے جائیں اور اٹھے جائیں )لیکن کوئی بھی

وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُوْلَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدُ اللَّهِ عَظِيْمًا ﴾. يُقَالُ: إِنَاهُ: إِذْرَاكُهُ أَنَى يَأْنِيْ أَنَاةً ﴿ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قُرِيبًا ﴾ إِذَا وَصَفْتَ صِفَةَ الْمُؤَنَّثِ قُلْتَ: قَرَيْبَةُ وَإِذَا جَعَلْتَهُ ظُرْفًا وَبَدَلًا وَلَمْ تُرِدِ الصَّفَةَ نَزَعْتُ الْهَاءَ مِنَ الْمُؤَنَّثِ وَكَذَٰلِكَ لَفُظُهَا فِي الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ وَالْجَمِيْعِ لِلذَّكَرِ وَالأُنْشَى.

الْجَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَنَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ

• ٤٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌعُنْ يَحْيَى عَنْن حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْحِجَابِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ. [راجع: ٤٠٢]

مضاف ك ذكر مونى كارعايت كائل ب- والله اعلم

٤٧٩١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّ قَاشِيّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْش دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ وَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلُمَّا قَامَ قَامَ مَنْ

قَامَ وَقَعَدَ ثَلَاثَةُ نَفَر فَجَاءَ النَّبِيُّ مِكْ لَكُمْ لِيَذْخُلَ مَهِي اللها، جب آپ نے ديكھا كركن نہيں المتنا تو آپ كھرے ہوگئے۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو دوسر ےلوگ بھی کھڑے ہوگئے ،کین تین آ دی اب بھی بیٹے رہ گئے۔آپ مَا اللّٰہ جب باہرے واپس اندر تشریف لائے تودیکھا کہ کچھلوگ اب بھی بیٹے ہوئے ہیں۔اس کے بعدوہ لوگ بھی اٹھ گئے تو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کدوہ اوگ بھی چلے گئے میں تو آپ اندر تشریف لائے۔ میں نے بھی چاہا کہ اندر جاؤں، لیکن آپ مَنْ الْفِيْمُ فِي اللهِ اور مير ب في مين درواز عكايرده كراليا-اس ك بعدآیت (فرکوره بالا) نازل مولی که اے ایمان والواجی کے گھرول میں مت جایا کرو۔" آخرآیت تک۔

(١٤٩٢) جم سے سليمان بن حرب في بيان كيا، كها جم سے حماد بن زيد نے بیان کیا، ان سے ابوب شختیانی نے ، ان سے ابوقلاب نے کہ انس بن ما لک دلانٹنڈ نے کہا کہ اس آیت لیعنی آیت پردہ (کے شان نزول) کے متعلق میں سب سے زیادہ جانا ہوں، جب زینب والفہا سے رسول الله مَا لِيَّا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُ المِل آپ نے کھانا تیار کروایا اور تو م کو بلایا ( کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ) لوگ بیٹے باتیں کرتے رہے۔آپ مالی الم باہر جاتے اور پھر اندرآتے (تا کہ لوگ اٹھ جائیں) لیکن لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔اس پر بیہ آیت نازل ہوئی کہ'اے ایمان والوانی کے گھروں میں مت جایا کرو۔ سوائے اس وقت کے جب مہیں ( کھانے کے لئے) آنے کی اجازت دی جائے۔ایسےطور برگداس کی تیاری کے منتظر ندر ہو' الله تعالیٰ کے ارشاد "ومن وراء حجاب" تك اس كے بعد يرده ڈال ديا كيا اورلوگ

کھڑے ہوگئے۔

( ٢٢ ٩٣) مم سے الومعر نے بيان كيا، كما مم سے عبدالوارث نے بيان كيا، كها بم عدد العزيز بن صهيب في بيان كيا اوران عدائس والنيؤف كررسول كريم مَاليَّيْزِ في زين بنت جحش وَالنَّهُا سي فكاح كي بعد (بطور ولیمہ) گوشت اور روثی تیار کروائی اور مجھے کھانے برلوگوں کو باانے کے

فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقْتُ فَجِنْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيِّ مَا لَكُمَّ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لَا تَذْخُلُواْ بُيُوْتَ النَّبِيِّ) الآيَةَ. [أطرافه في: ٤٧٩٢، ٤٧٩٣، ٤٧٩٤، ٥١٥٥، 7510, 5510, A510, .VIO, 1VIO, 7730, ATTE, PTTE, 1775, 173V]

٤٧٩٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةً، قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذِهِ الْآيَةِ آيَةِ الْحِجَابِ لَمَّا أُهْدِيَتْ زَيْنَبُ إِلَى النَّبِيِّ مُثَلِّكُمُ كَانَتْ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ صَنَّعَ طَعَامًا وَدَعَا الْقَوْمَ فَقَعَدُوا يَتَحَدَّثُونَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ مُشْكُمُ يَخْرُجُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَهُمْ قُعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بَيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤَذِّنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَّاهُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ فَضُرِبَ الْحِجَابُ وَقَامَ الْقَوْمُ. [راجع: ٩٩١]

٤٧٩٣ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبِ عَنْ أَنُس قَالَ: بُنِيَ عَلَى النَّبِيِّ مَكْكُمٌّ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ بِخُبْزِ وَلَحْمِ فَأَرْسِلْتُ عَلَى

الطَّعَامِ وَاعِيا فَيَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ ﴿ لَيْ بَعِيجًا، يَهُم يَحَالُوكَ آئِ اوركَها كروايس عِلْ مِحْد بيرورر الوك وَيَخْرُجُونَ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ آئِ اور كَاكروالي عِلْي كُفَّ مِينَ باتار مارة خرجب كولى بالى ندر ماتو وَيَخْرُجُونَ فَدَعَوْتُ حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَدًا مِن فِي عِرض كيا: احالله ك بي اب توكوكي باتى نهي رباج كومي دعوت دول تو آپ نے فرمایا: ''اب دسترخوان اٹھالو''کیکن تین اشخاص گھر میں بائیں کرتے رہے۔ نی اکرم منافیظم باہر نکط اور عائشہ فاتھا کے جرہ كم سامنے جاكر فرمايا" السلام عليكم الل البيت ورحمة الله." انہوں كے كہا: وعلیك السلام ورحمة الله، اپنی ابل كوآب نے كيما پايا؟ الله بركت عطا فرمائے۔آپ مَالَيْنَ ای طرح تمام ازواج مطهرات تُوَالَّيْنَ كَ جُرول كے سامنے محكة اورجس طرح عاكثہ ولائفيائے سے فرمايا تھااس طرح سب فرمایا اور انہوں نے بھی عائشہ وہانچا کی طرح جواب دیا۔ اس کے بعد می اكرم مَا يُنْفِعُ والبس تشريف لائے تو تين آ دي اب بھي گھريس بيٹے باتيں كرد ب تھے - نى اكرم مَالْيَا بىم بىت زياده حيادار تھے،آپ مَالْيَا إلى ايد كيھ كركدلوگ اب بھى بيٹے ہوئے ہيں) عائشہ ولي بنا كے حجرہ كى طرف پھر یلے گئے ، مجھے یادنیس کراس کے بعد میں نے یاکسی اورنے آ ب کو جا کرخبر كى كداب وه تيول آ دى روانه مو كئ بيل \_ پير آ مخضرت والى تشريف لائے اور پاؤل چوکھٹ پررکھا۔ ابھی آپ کا ایک یاؤل اندر تھا اور ایک ياؤن بابركة بين يرده كراليا اوريرده كى آيت نازل بوئى ـ

(۹۲ ۹۳) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا ،کہا ہم کوعبداللہ بن برسبی نے خردی، کہا ہم سے حید طویل نے بیان کیا کہ انس بن مالک ڈالٹھ نے بیان کیا کدرسول الله منافیظم نے زینب بنت جحش دی النفیاسے نکاح پر دعوت ولیمدکی اور گوشت اورروئی لوگول کو کھلائی \_ پھرآپ امہات المؤمنین کے جروں کی طرف گئے ، جیسا کہ آپ کامعمول تھا کہ نکاح کی شیخ کو آپ جایا کرتے تھے، آپ انہیں سلام کرتے اور ان کے حق میں دعا کرتے اور امہات المؤنین مُخَافِّقُ بھی آپ کو سلام کرتیں اور آپ کے لئے دعا

أَدْعُوْ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوْهُ قَالَ: ((ازْفَعُوْا ظَعَامَكُمْمُ)) وَبَقِيَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ فَخَرِّجَ النَّبِيُّ مُثْلِثًا فَانْطُلِّقَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَقَالَ: ((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ)) فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَاثِهِ كُلُّهِنَّ يَقُولُ لَهُنَّ كَمَا يَقُولُ لِعَافِشَةَ وَيَقُلْنَ لَهُ كَمَا إِقَالَتْ عَافِشَةُ ثُمَّ رَجَعَ ٱلنَّبِيُّ مُعْظَمٌّ فَإِذَا ثَلَاثَةُ رَهْطٍ فِي الْبَيْتِ يَتَحَدَّثُوْنَ وَكَانَ النَّبِيُّ مَا لِكُمُ شَدِيْدَ الْحَيَاءِ فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَحْوَ خُجْرَةِ عَائِشَةَ فَمَا أَدْرِي أَخْبَرْتُهُ أَوْ أُخبِرَ أَنَّ الْقَوْمَ حَرَجُوا فَرَجَعَ حَتَّى إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أَسْكُفَّةِ الْبَابِ دَاخِلَةً وَأُخْرَى خَارِجَةُ أَرْخَى السِّنْرَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ وَأَنْزِلَتْ آيةُ الْحِجَابِ. [داجع: ٤٧٩١] ٤٧٩٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ: أُولَمُ رَسُولُ اللَّهِ مُنْكُمُ حِينَ بَنَى بِزَيْنَبَ بِنْتٍ جَحْش فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا ثُمٌّ خَرَجَ إِلَى حُجَرٍ أُمُّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيْحَةً بِنَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَدْغُو لَهُنَّ

تفيركابيان

293/6

انہوں نے نی کریم مَالی اُنٹی سے نقل کیا۔

كِتَاكُ التَّقْسِيْرِ كَ لَهُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى وَيُسَلِّمُنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُوْنَ لَهُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى

بَيْتِهِ رَأَى رَجُلَيْنِ جَرَى بِهِمَا الْحَدِيثُ فَلَمَّا

رَآهُمًا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلَان.

نَبِيَّ اللَّهِ كُلُّكُمُّ أَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ وَثَبَا مُسْرِعَيْنِ

فَمَا أَذْرِي أَنَّا أَخْبَرْتُهُ بِخُرُوْجِهِمَا أَمْ أُخْبِرَ

فَرَجَعَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرْخَى السِّتْرَ

کرتیں۔امہات المؤمنین کے جرول سے جب آب اپنے جرہ میں واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ دوآ دی آپس میں گفتگو کررہے ہیں۔ جب آپ نے انہیں بیٹے ہوئے دیکھا تو پھر آپ جمرہ سے نکل گئے۔ان دونوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے جمرہ سے واپس چلے گئے ہیں تو بری جلدی جلدی وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ بھے یاد نہیں کہ میں نے بری جلدی جانے کوان کے چلے جانے کی اطلاع دی یا کسی اور نے پھر آپ واپس آئے اور گھر میں آتے ہی دروازے کا پردہ گرالیا اور آیت تجاب نازل ہوئی۔ اور سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہ ہم کو کی بن کشر نے نازل ہوئی۔ اور سعید بن ابی مریم نے بیان کیا کہ ہم کو کی بن کشر نے خردی ،کہا مجھ سے حید طویل نے بیان کیا اور انہوں نے انس را اللہ ہے۔ نا ب

بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ وَأَنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَخْيَى، حَدُّثَنِيْ حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنْسًا عَنِ النَّبِيِّ مَلْكُمْ [راجع: ٤٧٩١]

تشوي: اس مدك بيان كرنے سے يفرض ب كميد كاساع اس معلوم موجائ ـ

(90 مرم) ہم سے ذکر یابن کیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان كياءان سے ہشام نے ،ان سے ان كے والد نے اور ان سے عاكشہ ذائنا نے بیان کیا کہ ام المؤمنین سودہ ڈھاٹھا پردہ کا تھم نازل ہونے کے بعد قضائے حاجت کے لئے نکلیں وہ بہت بھاری بحرکم تھیں جو انہیں جانا تھا اس سے وہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھیں۔ راست میں عمر بن خطاب والنیا نے انیکن دیچهلیااورکها کهاہے سودہ! ہاں الله کاتم! آپ ہم سے ایخ آپ کو نہیں چھیا سکتیں دیکھئے تو آ پ س طرح باہرنگی ہیں۔ بیان کیا کہ سورہ ڈاٹنٹا الله عاول وبال سے والی آ مکنی، رسول الله مظافیظ اس وقت میرے حجرے میں تشریف رکھتے تھے اور رات کا کھانا کھارے تھے، آپ کے ہاتھ میں اس وقت گوشت کی ایک بدری تھی ۔ سودہ والفی انے داخل ہوتے بی کہا، يارسول الله! من قضاع حاجت كم لينكل تفي تو عمر ( رفات ) ني جه باتیں کیں۔بیان کیا کہ آپ پروی کانزول شروع ہو گیااور تھوڑ کا دیر بعد بیا کیفیت ختم ہوئی، ہڑی اب بھی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے اے رکھا نہیں۔ پھر آنخضرت مَا اللہ اللہ عند مایا "و شہیں (الله کی طرف سے) تفائے ماجت کے لئے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔

2849 حَدَّيْنَيْ زَكْرِيَّا بْنُ بَحْتَى، قَالَ: حَدَّثَنَا (۵ أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشِهَةً كَيا قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْلَمَا ضُرِبَ الْحِجَائِبُ لَى قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْلَمَا ضُرِبَ الْحِجَائِبُ لَى الْحَاجَتِهَا وَكَانَتِ الْمَرَأَةُ جَسِيْمَةً لَا تَخْفَى قَضْ عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَآهًا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَآهًا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اللَّهِ فَقَالَ: يَا سَوْدَةُ أَمَّا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا أَنْ الْخَفَيْنَ عَلَيْنَا أَنْ الْكَوْلُ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ مُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا اللَّهُ إِلَيْهِ مُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا اللَّهُ إِلَيْهِ مُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا اللَّهُ إِلَيْهِ مُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا اللَّهُ إِلَيْهِ مُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا اللَّهُ إِلَيْهِ مُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا اللَّهُ إِلَيْهِ مُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا اللَّهُ إِلَيْهِ مُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا اللَّهُ إِلَيْهِ مُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا اللَّهُ إِلَيْهِ مُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا اللَّهُ إِلَيْهِ مُنَّ أَنْ تَخُوجُونَ كُنَّ أَنْ تَخُوجُونَ كُنَّ الْعَرْقُ الْعَرْقُ فَي يَدِهِ مَا اللَّهُ الْعَرْقُ فَي يَدِهِ مَا اللَّهُ إِلَيْهِ مُنْ الْعَرْقُ فَي يَدِهِ مَا اللَّهُ الْعَامِ اللَّهُ الْمُؤْتَى الْعَرْقُ الْعَرْقُ فَي يَدِهِ مَا اللَّهُ الْعَلَى الْعَرْقُ فَي اللَّهُ الْعَلْقَ الْعَامِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلِقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَرْقُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعُلِيْ الْعُلِي الْعَلَى الْعُولَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَةُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُ

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ 294/6 ﴿ 294/6 ﴾ تفير كابيان

تشویج: معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات نگائی کے لیے جو پر دے کا تھم دیا گیا تھا اس کا مطلب بینیں تھا کہ گھر کے باہر نہ کلیں بلکہ مقصود یہ تھا کہ جو اعضاچھ پا تاہیں ان کو چھپالیں۔ (تسطلانی)

#### باب:التُدعزوجل كافرمان:

"اے مسلمانو ااگرتم کی چیز کوظاہر کرو گے یا اسے (ول میں) پوشیدہ رکھو گے تو ہر چیز کواللہ خوب جانتا ہے، ان (رسول کی بیویوں) پر کوئی گناہ نہیں، سامنے آنے میں اپنے باپوں کے اور اپنے بیٹوں کے اور اپنے بھائیوں کے اور اپنے بھانجوں کے اور اپنی (دینی بہنوں) عورتوں کے اور نہ اپنی باندیوں کے اور اللہ سے ڈرتی رہو، بیشک اللہ ہر چیز پر (اپنی صفت کے لحاظ سے) موجود اور دیکھنے والا ہے۔"

(۲۹۹۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہاہم کوشعیب نے خردی، انہیں زمری نے،ان عروه بن زير نے بيان كيا،ان سے اكثر رفاقيا نے بیان کیا کہ بردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد ارتعیس کے بھائی افلح رفاقت نے مجھے ملنے کی اجازت جا ہی الیکن میں نے کہلوادیا کہ جب تک اس سلسلے میں رسول کریم منافیظ سے اجازت حاصل ندکرلوں ،ان سے نہیں مل سکتی۔ میں نے سوچا کیان کے بھائی الوقعیس نے مجھے تھوڑ ابی دودھ پلایا تھا، مجھے دودھ بلانے وال تو ابقديس كى بيوى تقى \_ پرنى مَالَيْقِلَ تشريف لاسكاتو میں نے آپ سے وض سے کیا کہ یارسول اللہ! ابقعیس کے بھائی افلح نے مجھ سے ملنے کی اجازت جائی، لیکن میں نے یہ کہاوادیا کہ جب تک آپ مَنْ النَّيْمُ سے اجازت ند لے لوں ان سے ملاقات نہیں کر مکتی ۔ اس پر نى اكرم مَن اليل في الله على الله على الكركم من اليل الكاركر ویا۔ 'میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ابوقعیس نے مجھے تھوڑ ابی دودھ بلایا تها، دوده بلانے والى تو ان كى بيوى تهيں \_ آنخضرت مَا لَيْنِمُ نے فرمايا: ''انہیں اندرآنے کی اجازت دے دووہ تہارے بچاہیں۔''عروہ نے بیان کیا کہای وجہ سے عائشہ ڈاٹھٹا فرماتی تھیں کہ رضاعت ہے بھی وہ چیزیں (مثلاً نكاح وغيره) حرام موجاتى بين جونسب كى وجد عرام موتى بين -

﴿ إِنْ تُبُدُواْ شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْ آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخُوانِهِنَّ وَلَا مَا وَلَا أَبْنَاءِ أَخُواتِهِنَّ وَلَا يَسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِيْنَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ مَلَكَتُ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِيْنَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بَابُ قُرْله:

عَلَى كُلُّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴾.

2٧٩٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثِنِي عُرُودَ ثُبُن الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ: لَا الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ: لَا الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ أَذَنُ الْمَعْنِي وَلَكِنْ . أَخُاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ أَزْنَ فِيهِ النَّبِيِّ مُثْنَعَيْنِ وَلَكِنْ . أَزْنَ الْعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَ أَزْنَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَتَ لَكَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَتَ لَهُ عَلَيْ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَتَ لَهُ عَلَي اللَّهِ إِنَّ أَفْلَتَ لَهُ عَلَي اللَّهِ إِنَّ أَفْلَتَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَتَ لَهُ عَلَي اللَّهِ إِنَّ أَفْلَتَ اللَّهِ الْمِنَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَتَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهِ إِنَّ الْفَعَيْسِ اسْتَأَذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذُنَ اللَّهِ إِنَّ أَنْفُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ الْمَعْنِي اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ الْمَالَ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهِ الْمَالَ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنْعُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَالُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ا

مَا تُحَرِّمُوْنَ مِنَ النَّسَبِ. [راجع: ٢٦٤٤] (مثلاً نكاح وغيره) حرام ہوجاتی ہیں جونسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں۔ تشویج: کمی بچیا بچی کو مال کے علاوہ کوئی اور عورت دودھ پلاد ہے تو وہ شرعاً دودھ کی مال بن جاتی ہے ادراس کے احکام شیقی مال کی طرح ہوجاتے ہیں اس کا خادثہ باپ کے درجہ میں اوراس کے لڑ کے بھائی کے درجہ میں آجاتے ہیں۔ حضرت عائشہ ڈی ہی کے ارکام طلب یہی ہے کہ رضا می بچا،

الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِيْ وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي المَّرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَقَالَ: ((الْلَّذِنِي لَهُ فَإِلَّهُ

عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ)) قَالَ عُرْوَةُ: فَلِذَلِكَ

كَانَتْ عُائِشَةُ تَقُولُ: حَرَّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ

(295/6) كِتَابُ التَّفْسِيْر

رضاعی پھوپھی، رضاعی ماموں، رضاعی خالدسب محرم ہیں۔اس حدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے کئی وجوہ سے ہے۔ایک بیکداس حدیث سے رضاعی باب یارضاعی چیا کے سامنے لکنا اور ہے ہوتا ہے اور آیت میں جو ﴿ اباء هن ﴾ كالفظ تھا اس كى تغییر حدیث سے ہوگئ كرمنا كى باب اور چچا بھى ﴿ اباء هن ﴾ يس وافل بين كيونكدومرى حديث من ب: "عم الرجل صنو ابيه-" دومر عدك آيت من ازواح مظهرات تَوَالَيْنَ كي ياس جن لوگوں کا آناروا تھاان کا ذکر ہے اور صدیث میں بھی ان ہی کا تذکرہ ہے کہ ایک مخض حضرت عائشہ ڈاٹھٹا کے پاس آیا۔ تیسرے میں مصدیث میں حضرت عائشہ فاتفا کا بیول ندکور ہے کہ جینے رشتے خون کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی دودھ کی وجہ سے حرام ہوجاتے ہیں تواس سے آیت کی تفسیر ہوگئی مینی دوسرے محارم کا بھی از داج مطہرات ٹٹائٹین کے پاس آٹاروا ہے گو آیت میں ان کا ذکر نہیں ہے جیسے دادا، ٹانا، ماموں، چیاوغیر داور تعجب ہے اس مختص پر جس نے امام بخاری مینید پر بیاعتراض کیا کہ صدیث ترجمہ باب کے موافق نہیں ہے قسطلانی نے کہاامام بخاری مینید نے بیصدیث لا کرعکرمداور صحی كاردكيا بجو بچايا مامول كرسام عورت كودد پشا تاركرة ناكروه جانت إلى -

#### بَابُ قُولِهِ:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: صَلاَةُ اللَّهِ: ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ

عَبَّاسٍ: ﴿ يُصَلُّونَ ﴾ يُبَرِّكُونَ ﴿ لَنُغُرِينَّكَ ﴾ لَنْسَلُطَنَّكَ

الْمَلَائِكَةِ وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ: الدُّعَاءُ قَالَ ابْنُ ٤٧٩٧ حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ:

حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَكَم عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ قَالَ: ((قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْلًا

باب: الله عزوجل كافرمان:

"بیشک الله اوراس کے فرشتے نبی پر درود سیسج میں، اے ایمان والواتم بھی آپ پردرود بھيجا كرواورخوب سلام بھيجا كرو "ابوالعاليد نے كہالفظ "صلوة" ک نسبت اگراللد کی طرف ہوتو اس کا مطلب بیہوتا ہے کہ وہ نبی کی فرشتوں کے سامنے ثنا وقعریف کرتا ہے اور اگر ملائکہ کی طرف ہوتو دعائے رحمت اس عمرادل جاتى بـ ابن عباس وللفيظاف كهاكد (آيت ميس) "يُصَلُّونَ" بمعنی برکت کی دعا کرنے کے ہے" لَنُغْزِ يَنَّكَ" اى لَنُسَلِّطَنَّكَ لِيخَنْ بَم جھ کوضروران پرمسلط کردیں گے۔

( ٩٤ ٣٤ ) مجھ سے معید بن کی نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والدنے بیان کیا، کہا ہم سے مسر نے بیان کیا، ان سے تھم نے ، ان سے ابن الی لیلٰ نے اوران سے کعب بن مجر و را الفظائے نے کہ عرض کیا گیا: یارسول اللہ! آپ پر سلام كاطريقة وجميل معلوم موكيا ب، يكن آب ير "صلوة" كاكياطريقه

ب-آنخضرت مَالَيْمَ في فرمايا كه "بول يرها كرد: "اللهم صل على مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْلًا مَّجِينًا، اللُّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

بَارَكْتَ عَلَى الِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

مَجِیْدٌ)). [راجع: ۳۳۷۰]

( ۷۹ مر) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ٤٧٩٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا لیث بن سعدنے میان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ کے ابن الہادنے بیال کیا، ان سے عبداللہ بن خباب نے اور ان سے ابوسکید خدری واللفظ نے بیان كياكه بم في عرض كيا: يارسول الله! آب برسلام الصيخ كالطريقة وتمين معلوم موركيا بي-ليكن "صلوة" (درود) بيجيخ كاكيا طريقه ب؟ آبِ مَلَّ يُرِّمُ فِي مِلْ اللهُ وَ اللهُمَّ صِلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ كِيمًا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكَ عَلَى مُرْحِمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كُمّا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ" ابوصالح في بيال كياكهاور ان سےلیث بن سعد نے (ان الفاظ کے ساتھ) "علی مُحَمّد روعلی ال مُحَمَّدٍ كَمَّا بَارَكْتَ عَلَى إلى إِبْرَاهِيْمٌ "كَ الفاظ روايت كِيَّ ہیں۔ہم سے اہراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن الی حادم اور دراوردی نے بیان کیااوران سے بزید نے اورانہوں نے ای طرح بیان کیا كـ "كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِنْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَازَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمُ وَإِلِ إِبْرَاهِيمُ" (أَس روايت مِن درا لفظوں میں کمی بیشی ہےاوران الفاظ میں بھی بیدرود پڑھنا جائز ہے عنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا)۔

#### - باب: ارشاد بارى تعالى:

''اے مسلمانوا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہوجانا جنہوں نے مویٰ علیہ او تکلیف پہنچائی تھی۔''

روم کا ایم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم کوروح بن عبرہ کا ہم کوروح بن عبرہ کا انہوں نے کہا ہم کوروح بن عبرہ کی انہوں نے کہا ہم سے عوف نے بیان کیا ، ان سے حسن بھری اور محد بن بیر بن اور خلاس نے اور ان سے ابو ہریرہ ڈاٹھٹٹ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَا اللّٰہُ مَا مَا اللّٰہُ مِا اللّٰمُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰمُ مَا مَا مَا مَا اللّٰمُ مَا مَا مَا مُمَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا مَا مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَا مَا مُمَا مُمَا اللّٰمُ مَا مُمَا مُمَا مُمَا مُمَا مُ

اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لَيَهُ ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لَيَهُ ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لَيَهُ ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: النَّ قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! هَذَا التَّسْلِيْمُ فَكَيْفَ كَمِ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ: ((قُرْلُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي معلَّمُ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آمَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آبَ الْ الْهُ اللَّهُمَّ مَحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ وَرَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُلِ

وَآلِ مُحَمَّدٍ كُمُّا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ). [طرفه في: ١٣٩٨] [مسلم: ٢٩٢] ابن ماجه: ٩٠٣]

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ حَمْزَةً، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي

حَازِم وَ إِلدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيْدَ وَقَالَ: ((كُمَّا

صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ

## [بَابُ قُولِهِ]

﴿ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوُا مُوسَى ﴾

٤٧٩٩ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدِ وَخِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمَّ: ((إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ مُوسَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ فَرَاهُ أَوْا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجَيْهًا ﴾)). [راجع: ٢٧٨]

تفيركابيان

<8€(297/6)€

تشوج: بعض کم عقلوں نے یہ مشہور کررکھا تھا کہ موئ نائیل جواس قدر حیا کرتے ہیں اور ستر چھپاتے ہیں اس کی دجہ ہے کہ ان کے جم ہیں جم ہیں جمب ہے۔اللہ پاک نے ایک دن جبکہ آپ ایک پھر پر کپڑوں کور کھر کشل فرمارہ سے اس پھر کو تھم دیا وہ آپ کے کپڑے لے کہ بھا گا اور موئی نائیل آئی کے چیچے اپنے کپڑوں کے لیے بھامے یہاں تک کہ ان لوگوں نے حضرت موئی نائیلا کا ندرونی جم دیکھا اور ان کو آپ کے بے عیب ہونے کا میلین

## سورهٔ سبا کی تفسیر

(٣٤) [سُوْرَةً] سَبَارِ

كِتَابُ التَّفْسِيْر

تشويج: يهورت كى باس ين ١٥٨ يتس اور ١ ركوع بي-

موكيا ـاى طرف آيت من اشاره بـ والله اعلم بالصواب

يُقَالُ: ﴿ مُعَاجِزِيْنَ ﴾ مُسَابِقِيْنَ ﴿ بِمُعْجِزِيْنَ ﴾ "مُعَاجِزِينَ "كُمعنَ آم يرصف والي"بِمعجزين "مارك الم بِفَائِتِيْنَ مُعَاجِزِيْنَ مُغَالِبِينَ ﴿ سَبَقُوا ﴾ فَاتُوا ے نکل جانے والے۔ "سَبقُوا" كِمعنى مارے باتھ سے نكل مجے۔ "لَايُعْجِزُونَ" مارك باته عنين فكل عظة -"يَسْبِقُونَا" بم كو ﴿ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ لَا يَفُوتُونَ ﴿ يَسْبِقُونَا ﴾ عاجز كرسكيس ك\_" بِمُعْجِزِيْنَ "عاجز كرنے والے (جيمشهور قرأت يُعْجِزُونَا وَقُولُهُ: ﴿ بِمُعْجِزِيْنَ ﴾ بِفَائِتِيْنَ وَمَهْنَى ﴿مُعَاجِزِيْنَ﴾ مُغَالِبِينَ يُرِيْدُ كُلُّ ے) اور ''مُعَاجِزِيْنَ ''(جو دوسرى قرأت ہے) اس كا معنى ايك وَاحِلْمُ مِنْهُمَا أَنْ يُظْهِرَ عَجْزَ صَاحِبِهِ مِعْشَارٌ: دوسرے پرغلبہ دھونڈنے والے، ایک دوسرے کا عجز ظاہر کرنے والے۔ مِعْشَارٌ كامعى دسوال حصد أكل كال-"باعد" (جياء مشهور قرأت عُشِيرٌ الْأَكُلُ: النَّمَرُ ﴿إِبَاعِدُ ﴾ وَبَعَّدْ وَاحِدٌ وَقَالَ مُجَاهَدُ: ﴿ لَا يَعْزُبُ ﴾ لَا يَغِيْبُ ے)اوربَعِّد جَوابن كثيرى قرأت بودوں كامعنى ايك باورجابر ب ﴿ سَيْلَ الْعَرِمِ ﴾ السُّدُّ مَاءٌ أَخْمَرُ أَرْسَلَهُ كَما" لَا يَعْزُبُ" كامعى الى عائب نبين بوتا - الْعَرِمُ وه بنديالك [اللَّهُ] فِي السُّدِّ فَسَقَّهُ وَهَدَمَهُ وَحَفَرً اللَّ إِنْي تِهَاجَس كوالله في بندير بيجاوه بيث كر كر كيا اور ميدان من كرُّ ها الْوَادِيَ فَارْتَفَعَتَا عَنِ الْجَنْبَتَيْنِ وَغَابَ لِي كيا باغ دونون طرف ساو في موسح محرياني عامب موكيا دونون باغ سوك كے اور بيلال يانى بنديس بهر كرنيس آيا تھا بلك الله كاعذاب عَنْهُمَا الْمَاءُ فَيَبِسَتَا وَلَمْ يَكُن الْمَاءُ الْأَحْمَرُ فاجهال سے جاباد ہاں سے بھیجا اور عروبن شرحبیل نے کہا عرم کہتے ہیں مِنَ السُّدِّ وَلَكِن كَانَ عَذَابًا أَرْسَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَقَالَ عَمْرُو بَنُ مِندَوي مِن والول كى زبان مين دومرول في كهاعرم كمعنى نالے ك شُرَخَبِيْلَ: الْعَرِمُ الْمُسَنَّاةُ بِلَحْنِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِين - "السَّابِغَاتُ " كَمَعَىٰ زرين - مجامد ن كها: نُجَازى كمعى عذاب ديت جات بي- 'أعِظْكُم بِوَاحِدَةِ "لين مِن تم كوالله كي وَقَالَ غَيْرُهُ: الْعَرِمُ الْوَادِي ﴿ السَّابِغَاتُ ﴾ اطاعت كرنے كى نفيحت كرتا موں۔ "مثنى" دو دوكو۔ "فُرّ الدى" ايك الدُّرُوْعُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ نُجَازَى نُعَاقَبُ ﴿ أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ﴾ بِطَاعَةِ اللَّهِ ﴿ مَثْنَى أَيكُ وَكَتِ بِن \_ النَّناوُشُ " آخرت ع يُردنيا من آنا (جومكن فيس ے)"مَايَشْتَهُوْنَ "ان كى خواشات مال واولا دونياكى زيب وزينت وَفُرَادَى﴾ وَاحِدٌ وَاثْنَيْنِ ﴿النَّنَاوُشُ﴾ الرَّدُّ مِنَ الْآخِرَةِ إِلَى الدُّنْيَا ﴿وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ " بِأَشْياعِهِم" ان كے جوڑ والے دوسرے كافر حضرت ابن عباس وكالله

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قنير 😝

298/6

مِنْ مَالٍ أَوْ وَلَدِ أَوْ زَهْرَةٍ ﴿ إِأَشْيَاعِهِمُ ﴾ بِأَمْثَالِهِمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ كَالْجَوَابِ ﴾ كَالْجَوْبِ ﴾ كَالْجَوْبِ الأَرْضِ وَالْخَمْطُ: الأَرَاكُ وَالأَثْلُ: الطَّرْفَاءُ الْعَرِمُ: الشَّدِيْدُ.

بَابُ قُورُلِهِ:

﴿ حَتَّى إِذَا فُزَّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيّ الْكَبِيْرُ ﴾.

• ٤٨٠ حَدَّثْنَا الْحُمَيْدِي، قَالَ: حَدَّثْنَا سُفْيَالُ، قَالَ: 'خَذَّتُنَا عَمْرٌو قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ مُشْخِئًا قَالَ: ((إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُصْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفُوانِ فَإِذَا ﴿ فُزِّعَ عَنْ قُلُوْمِهِمْ؟ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ﴾ لِلَّذِي قَالَ: ﴿الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ فكشمكها مُسْتَرِقُ السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ لَوْقَ بَعْضٍ ـ وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكُفِّهِ فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيْهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيْهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ حَتَّى يُلْقِبَهَا عَلَى لِسَان السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشَّهَابُ فَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا وَرُبَّكُمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدُرِّكُهُ

فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِانَةً كَذْبَةٍ فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ

قَالَ لَنَا يُؤْمُ كُذَا وَكَذَا كُذَا وَكَذَا؟ فَيُصَدَّقُ

نے کہا'' کا اُنجو اب' بیسے پانی مجرنے کے گڑھے جیسے جَوبَة کہتے ہیں حوض کو۔ (امام بخاری رُیناللہ کا مادہ ایک عین کا مادہ ایک ہے کہ جواب اور جوبة کا مادہ ایک ہے کیونکہ جوالی جابیة کی جمع ہے۔ اس کا عین کلمہ ب ہا اور جوبة کا عین کلمہ واؤ ہے ) خَمط پیلوکا ورخت۔ اَدَل جِماوَ کا ورخت۔ الْعَرِمُ مَحْت ذور کی (بارش)۔

## **باب**:الله تعالى كاارشاد:

"يہال تک كەجب ان فرشتول كے دلول سے تھبراہٹ دور ہوجاتی ہے تو وہ آپس میں پوچھنے لگتے ہیں کہتمہارے پروردگارنے کیا فرمایا ہے وہ کہتے ہیں كدي اور (واقعى )بات كاحكم فرمايا باوروه عاليشان بسب سے بروا بے " (۵۸۰۰) م سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے ، کہا ہم سے عمرو بن دینار نے ، کہا کہ میں نے عکرمہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ابو ہر پرہ ڈٹائٹڑ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول كريم مَنَا يُنْفِظ نَے فرمايا: "جب الله تعالى آسان يركى بات كا فيصله كرتا ب تو فرشت الله تعالى كے فيمله ن كر جھكتے ہوئے عاجزى كرتے ہوئے اپنے باز د پھڑ پھڑاتے ہیں،اللہ کا فرمان انہیں اس طرح سائی دیتاہے جیسے صاف کینے پھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب ان کے ولوں سے گھبراہٹ دور ہوجاتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ فق بات کا حکم اور وہ بہت اونیا، سب سے برا ہے۔ پھران کی یہی گفتگو چوری چھے سننے والے شیطان من بھا گتے ہیں، شیطان آسان کے نیچے یول نیچ اوپر ہوتے ہیں، سفیان نے اس موقع پر تھیل کوموڑ کرانگلیاں الگ کر کے شیاطین کے جمع ہونے کی کیفیت بنائی کہاں طرح شیطان ایک کے اوپرایک رہتے ہیں۔ پھروہ شیاطین کوئی ایٹ کلمین لیتے ہیں اور اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں۔اس طرح وہ کلمہ ساحریا کا بن تک پہنچتا ہے۔ بھی توالیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ پیکلمہ اپنے سے ینچے والے کو بتا کیں آگ کا گولا انہیں آ دبوچتا ہے اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتالیتے ہیں تو آ گ کا انگاراان پر پڑتا ہے، اس کے بعد ₹299/6 ≥

کابن اس میں سوجھوٹ ملا کرلوگوں سے بیان کرتا ہے (ایک بات جب اس کا بن کی میح ہوجاتی ہے توان کے ماننے والوں کی طرف سے ) کہاجاتا ہے کہ کیا ای طرح ہم سے فلاں دن کا بن نے نہیں کہا تھا، ای ایک کلمدی وجدے جو آسان برشیاطین نے ساتھا کا ہنوں اورساحروں کی بات کولوگ سياجان لكتي بين-'

تشويج: آج كسائنى دوريس بهى ايے كروراعقادوالے بكرت موجود بين جو" جوتى" كى باتوں يس آكرا پناسب كھ برباوكر والت بير مسلمانوں میں بھی ایسے مجز ور خیال کے عوام موجود ہیں حالا تکدیدا سلامی تعلیم کے سخت خلاف ہے۔

#### باب:الله عزوجل كافرمان:

"بررول توتم كوبس ايك سخت عذاب (دوزخ) كي آنے سے بہلے ڈرانے دالے ہیں''

(۱۰۸۰) م سے علی بن عبدالله دین نے بیان کیا، کہا ہم سے محد بن خازم

نے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، ان سے عمرو بن مرہ نے ، ان سے سعید بن جیر نے اوران سے ابن عباس والفہان نے بیان کیا کہ ایک ون رسول اللد مَنَافِينِمُ صفايهاري رج صاور يكاران ياصباحاه "(لوكودورو)اس

آواز يرقريش جمع مو مح اور يو يها كيابات ٢٠٠ بَ مَا يَعْظِم ن فرمايا: " "تمہاری کیارائے ہے اگر میں تہیں بتاؤں کے دہمن صح کے وقت یاشام أَخْبَرُنكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُصَسِّيكُمْ كونت تكتم يرحملكرن والاجتوكياتم ميرى بات كى تقدين نبيل كرو

أَمَا كُنتُمْ تُصَدِّقُونِي ) قَالُوا: بَلَى ا قَالَ: ((فَإِنِّي عَيْنَ الْهُول ن كهاكم آپ كاتعدين كري ك-آپ مَاليَّيْمُ ف فرمایا: ''پھر میں تم کو سخت ترین عذاب (دوزخ) سے پہلے ڈرانے والا أَبُو لَهَبِ: تَبَّا لَكَ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ " مول - الولهب (مردود) بولاتو الكرم وجاء كياتون اك لتي ميس بلاياتها-

ال يرالله ياك في تت " تبت يدا آبي لهب وتب " ازل فرمال -﴿ لَبُّتُ يَدَا أَبِي لَهُ إِلَّهُ الْجِعِ: ١٣٩٤]. [راجع: ١٣٩٤] تشوي: ابولہب كى بدوعا الى اى كاور برى الله في اے بوى دلت كى موت مارا اس كا مال ،اس كا خاندان كوكى چيز اسكے كام نيس آئى الله والول كستائ والول كا آخرى انجام ايهاى موتا بجيها كمتاريخ كامطالعكرف والول يرفخ نبيل ب-

الحداللة!الله كي مدداورشاكفين كرام كي برخلوص دعاؤل سے بدياره واقتم بواائي برامكاني كوشش اسى بہتر سے بہتر بنانے اور ترجمداورتشر يحات كلھنے على صرف کی گئی ہاورسفر وحضر شب وروز میں اس کے متن وتر جمد وتشریحات کو بار بارمطالعد کیا گیا ہے چربھی انسان سے خطاونسیان کا ہروقت امکان ے۔اللہ پاک برنغزش کومواف فرمائے اور مخلصین ماہرین علم حدیث بھی چیٹم عنوسے کام لیتے ہوئے امکانی لغزشوں پرمطلع فرما کرمشکور کریں تا کیطیع

بَابُ قُولِهِ: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ

٤٨٠١ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

[راجع:۱۰۷۱]

مُحَمَّدُ بْنُ خَارِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ كُلُّكُمُ الصَّفَا ذَاتَ

يَوْم فَقَالَ: ((يَا صَبَاحَاهُ)) فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ قَالُوا: مَالَكَ قَالَ: ((أَرَأَيْتُمُ لَوُ

بِتِلْكَ الْكُلِمَةِ الَّتِي سَمِعَ مِنَ السَّمَاءِ)).

نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَي عَذَابٍ شَدِيدٍ)) فَقَالَ

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

كِتَابُ التَّفَسِيرِ

الله المارة كردى جائے وعام كرالله ياك احاديث نبوى كاس يا كيزه ذخيره مصطالعة مانے والے مسلمان بھائيوں بہنوں كورشدو مدايت سے مالا مال فرمائے اوراس کے بعدوالے پاروں کو بھی تھیل تک پہنچانے میں جھٹا چیز خادم کی مدوکرے۔ (خادم حدیث نبوی محمد داؤ دراز ولد عبداللہ التنافي الدبلوي مقيم مجد ابل حديث ١١٣٢١ جميري كيث والى - ما ومحرم الحرام يوم عاشورامبارك ١٣٩٥ هـ ١٩٤٥م)

## (٣٥) [سُورَةً] الْمَلَائِكَة

سورهٔ ملائکه(فاطر) کی تفسیر

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْقِطْمِيرُ: لِفَافَةُ النَّوَاةِ ﴿ مُثْقَلَةٌ ﴾ عابد رُسُنَة ن كهاقطمير كم ورك مطلى كاجملة "مُنْقَلَة" بوجولدى مولى مُثَقَّلَةً وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ الْحَرُورُ ﴾ بِالنَّهَارِ مَعَ اوردومردل نے کہا حُوور دان کی گری جب سورج اکا ہواورعبداللہ بن الشَّمْسِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: الْحَرُوْرُ بِاللَّيْل عباس فَيْ الْمُنْ فَيَا مُو وَر رات كَي كُرى اور موم دن كي كري - "غَو ابيب" وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ ﴿وَغَرَابِيْبُ﴾ أَشَدُّ سَوَادٍ غربیب کی جع ہے بہت کا لے کا لے بالکل ساہ۔

قشوي: يدورت فاطركم نام م معروب جوكم من نازل مولى حس من ١٣٥ يات اور٥ ركوع بين حن سورتون كو ﴿ الحمد لله الذي ﴾ ي شروع فرمایا می ہے ان میں بیآ خری سورت ہے۔اس کوسورة ملائکہ کا بھی نام دیا میا ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں ملائکہ اوران کے بازوؤں کا

## (٣٦) سُوْرَةُ يسَ

الْغِرْبِيْبُ: الشَّدِيْدُ السَّوَادِ.

سورهٔ کیلین کی تفسیر

اورمجام ن كهاك "فَعَزَّ ذِنَا" شَدَدْنَا لين م ن زور ديا ـ "يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ" يعنى قيامت كے دن كافراس يرافوس كريں مے (يا فرشت افوں كريں كے ) كدانبول نے دنيا ميں يغيروں بر معلما مارا (نماق اواليًا)-"أن تُدرِكُ الْقَمَر"كايمطلب بي كسورج جاعرى روشی نہیں چھپا تا اور نہ جا ندسورج کی اور نہ ہی ان دونوں کے بیدائق ہے۔ "سَابِقُ النَّهَار "كامطلب يدب كرايك دومرك ك يحيروال دوال بیں۔ 'نسلَخُ "ہم رات میں سے دن اور دن میں سے رات تکال لیتے مِن اور دونوں چل رہے ہیں۔ "وَخُلَقْنَالَهُمْ مِن مِّنْلِه "مِن مثلب مراد چوپائے ہیں۔"فکھون "فق وقرم (یا دل کی کررہے ہوں سے) "جند مُحضَرون " يعنى حساب كووتت حاضر ك جاكي كواور عكرمه اللين على منقول ب"مشحون"كامعي بوجمل (لدى بول) ابن عباس فلا فَهُمَّا ن كما "طَاثِرُكُمْ" يعنى تنهاري مصبتيس (يا تمهارا نصيبه) اینسلون "کامن کل پرین کے الموقدنا" نکلنے کی جکہ سے (خوابگاہ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿فَعَزَّزُنَّا﴾ شَدَّدْنَا ﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ) كَانَ حَسْرَةً عَلَيْهِمُ اسْتِهْزَاؤُهُمْ بِالرُّسُلِ ﴿ أَنْ تُدُرِكَ الْقَمَرَ ﴾ لَا يَسْتُرُ ضَوْءُ أُحَدِهِمَا ضَوْءَ الْآخَرِ وَلَا يَنْبَغِي لِلْهُمَا ذَلِكَ ﴿ سَابِقُ النَّهَالِ ﴾ يَتَطَالَبَان حَثِيْثَين ﴿ نَسْلَحُ ﴾ نُخْرِجُ أَحَلَاهُمَا مِنَ الآخَرِ وَيَجْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ﴿ مِنْ مِثْلِهِ ﴾ مِنَ الأَنْعَامِ ﴿ فَكِهُونَ ﴾ مُعْجَبُونَ ﴿جُندُ مُحْضَرُونَ ﴾ عِنْدَ الْحِسَابِ وَيُلْكُرُ عَنْ عِكْرِمَةً ﴿الْمَشْخُونِ﴾ الْمُوقَرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ طَائِرُكُمْ ﴾ مَصَائِبُكُمْ ﴿ يَنْسِلُونَ ﴾ يَخْرُجُونَ ﴿ مَرُقَدِنَا ﴾ مَخْرَجنا ﴿ أَخْصَيْنَاهُ ﴾ خَفِظْنَاهُ ﴿ مَكَانَتُهُمْ ﴾ وَمَكَانُهُمْ كِتَابُ التَّفْسِيُر

لين قبر ) "أحصيناه" بم فاس كو كفوظ كرليا م " مكانته م "اور مَكَانُهُم دونول كالمعنى أيك بى بي يعنى الي المكانول مين ( محمرول مين) -

تشويع: سورة يلين كمين عازل مولى جس من ١٨٣ يات اور٥ ركوع من - ني كريم طَالَيْمُ في فرمايا كمير يزكاول موتا عقر آن مجيدكا ولمورة لیسن ہے۔ نی کریم طَالیّی ان میں فرمایا کدیمری خواہش ہے کدیمری امت کے جرفردکو بیسورت یاد ہو، اس سورت کی الماوت کرنے والے کو پورے قر آن مجید کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے اوراس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ جب مرنے والے کے سامنے اس کی تلاوت ہوتی ہے تواس پراللہ کی رحمت

اور برکت نازل ہوتی ہے۔ (بیتیوں روایات جومولا ناراز صاحب نے ذکر فرمائی ہیں سندوں کے اعتبار سے ضعیف اور نا قابل جمت میں بلک نوٹ فرمالیں کہا لگ الگ سورتوں کی نضیلت میں اکثر روایا تضعیف ہیں ،اعتاد کے قابل احادیث بہت کم ہیں عبدالرشیدتو نسوی **)** 

اس سورة مباركه میں سات سوانیس كلمات اور تین ہزار حروف ہیں۔قرآن مجید كى كل آيتوں كى تعداد ٢٦٦٦ ہے۔كل الفاظ كى ميزان ٩٣٣ ٧٤ ہے۔ اور كل وف كا شاره ٢ ٣٢٣٧ ب(مواجب الحلن) حضرت ابن عباس في النبائ في باليسن كم معنى اسرة وى إمراد ني كريم مَن اليفي بير

مِابِ: الله تعالى كاارشاد:

#### ىَاتُ قُدُّله:

"اورسورج این محکانے کی طرف چلنا رہتا ہے۔ بیز بردست علم والے کا ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرُّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴾. [يسين: ٣٨] تقهرایا موااندازه ہے۔' /

٤٨٠٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ (۸۰۲) م سے الوقعيم نے بيان كيا، كها مم سے عمش نے بيان كيا، ان

سے ابراہیم تیمی نے ، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابوؤر والتفرز نے عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ ذَرٌّ قَالَ: بیان کیا کہ غروب آفتاب کے دفت میں مجدمیں نبی کریم مُلاثین کے ساتھ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مَثْكُمٌ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ

موجود تفارآ تخضرت مَالَيْتُم ن فرمايا: "ابوذر التهيس معلوم إي يآ فاب غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَقَالَ: ((يَا أَبَا ذُرِّ! أَتَدُرِي أَيْنَ تَغُرُبُ الشَّمْسُ)) قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ كهال غروب موتاج؟ " ميس في عرض كيا: الله اوراس كرسول كوزياد وعلم

أَعْلَمُ قَالَ: ((فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ ہے۔آپ مُالیو اِ نے فرمایا کہ جارہا ہے بہاں تک کوش کے نیج تُحْتَ الْعَرْشِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالشَّمْسُ سجدہ کرتا ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے کہ اور آفاب این ٹھکانے کی طرف تَجُرِيُ لِمُسْتَقَرٌّ لَهَا ذَلِكَ تَقُدِيْرُ الْعَزِيْرُ چلتارہتاہے۔بیز بردست علم دالے کاتھبرایا ہوااندازہ ہے۔''

الْعَلِيْمِ﴾)). [داجع: ٣١٩٩] (٣٨٠٣) م عصيدى نے بيان كيا، كها بم عدوليع نے بيان كيا، كها بم ٤٨٠٣ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ

قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ ے اعمش نے بیان کیا،ان سے ابراہیم تیمی نے،ان سے ان کے والدنے عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ ذَرٌّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ مَكْلُمُ اوران سے حضرت ابوذر ر اللہ الله مالی نے رسول الله مالی علی سے الله تعالی کے فرمان 'اورسورج این ٹھکانے کی طرف چاتار ہتا ہے' کے متعلق عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِيُ لِمُسْتَقَرِّلَهَا﴾ قَالَ: ((مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ سوال کیا تو آپ مَنَالِیُّا نے فرمایا:''اس کا ٹھکا ناعرش کے نیچے ہے۔''

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

<302/6 ≥<>

الْعَرْش)). [راجع: ٣١٩٩]

"والشمس تجرى لمستقرلها قال صاحب اللمعات قد ذكر له في التفاسير وجوه غيرما في هذا الحديث ولا شك ان ما وقع في الحديث المعتبر والمعتمد والعجب من البيضاوى انه ذكر وجوها في تفسيره ولم يذكر هذا الوجه ولعله اوقعه في ذلك تفلسفة نعوذ بالله من ذلك وفي كلام الطيبي ايضا ما يشعر لضيق الصدر نسال الله العافية انتهى." (حاشية بخارى، ص:٧٠٩)

صاحب المعات نے کہااللہ تعالیٰ کے اس فرمان ﴿ وَ الشَّمْسُ تَجُوبی ﴾ الآیة (٣٦/لیسن ٢٥٠) (اورسورج اپ ٹھکانے کی طرف چاتار ہتا ہے۔) کے بارے میں تغییروں میں دوسری با تیں بیان کی گئی ہیں اوراس صدیث کے مضمون کو تھوڑ ویا گیاہے۔ اس میں شک نہیں کہ ندکورہ بخاری وسلم کی صدیث میں سورج کے بارے میں جو بیان کیا گیاہے وہی قابل اعتاد واقتبار ہے۔ امام بیشاوی پر تبجب ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی تغییر میں سورج کی حالت پر بہت ی وجو ہات بیان کی ہیں اور وہ وجہ اور بیان چھوڑ ویا ہے جو اس حدیث میں ہے، بیشایدان پر بوٹائی فلف کا اثر ہے۔ پناہ بخد ااوراس موقع پر علامہ طبی گؤشانیہ نے جو کہا ہے اس سے بھی سینے میں تکی اور بھنچاؤ بیدا ہوتا ہے۔ (جے شرح صدر کے ساتھ قبول تیس کیا جاسکا)

### باب:سوره الصافات كي تفسير

## (٣٧) سُوْرَةُ الصَّاقَّاتِ

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ وَيَقَذِّفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانِ الْعَيْبِ مِنْ مَكَانِ الْمَعْدِ ﴾ مِنْ كُلُّ مَكَانٍ ﴿ وَيَقُذَفُونَ مِنْ كُلُّ مَنَا لَا لِنَّ الْمَوْنَ ﴿ وَاصِبٌ ﴾ دَائِمٌ لَازِبُ: ﴿ لَازِبُ: لَا لَكُفَّارُ مَّقُولُهُ لِلشَّيْطَانِ ﴿ عَوْلُ ﴾ وَجَعُ بَطْنِ الْكُفَّارُ تَقُولُهُ لِلشَّيْطَانِ ﴿ عَوْلُ ﴾ وَجَعُ بَطْنِ الْكُفَّارُ تَقُولُهُ لِلشَّيْطَانِ ﴿ عَوْلُ ﴾ وَجَعُ بَطْنِ الْمُنْوَلُهُ مَ الْمَوْنَ ﴾ كَفَوْلُهُمْ ﴿ فَوِينٌ ﴾ فَمُولُهُمْ ﴿ فَوِينٌ ﴾ مَنْيَطَانٌ ﴿ فَيُولُهُمْ ﴿ فَوِينٌ ﴾ مَنْيَطَانٌ ﴿ فَيُولُهُمْ ﴿ فَوِينٌ ﴾ مَنْيَطَانٌ ﴿ فَيُولُهُمْ ﴿ فَوِينٌ ﴾ مَنْيَطَانٌ ﴿ فَيْهُمُ وَلَهُ مَنْيُولُهُمْ ﴿ فَوَيَنّ ﴾ فَمُنْيَأَةً الْهَرْوَلَةِ مَنْيُطَانٌ ﴿ فَيَعَلَى الْمَامُ وَلَهُ مَنْ اللّهُ وَلَهُ إِلَيْ اللّهِ وَلَهُ إِلَهُ اللّهُ وَلَهُ إِلَيْ اللّهُ وَلَهُ إِلَى الْمُؤْولَةِ مِنْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ إِلَيْ اللّهُ وَلَهُ إِلَهُ اللّهُ وَلَهُ إِلَيْ الْمُؤْولُةِ اللّهُ وَلَهُ إِلَيْ الْمُؤْولُ ﴾ وَجَعُلُمُ اللّهُ وَلَهُ إِلَيْ اللّهُ وَلَهُ إِلَهُ اللّهُ وَلَهُ إِلْهُ اللّهُ وَلَهُ إِلَيْ اللّهُ وَلَهُ إِلَهُ اللّهُ وَلَهُ إِلَهُ اللّهُ وَلَهُ إِلَيْكُونُ ﴾ وَمُؤْلُهُ مَا عُلِنَا اللّهُ وَلَهُ إِلَهُ اللّهُ وَلِنّ إِلَهُ إِلَهُ اللّهُ وَلَهُ إِلَهُ اللّهُ وَلَهُ إِلّهُ اللّهُ وَلَهُ إِلَهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلُهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ الْعُلُولُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عقل مِن فَوْراً عَكَا يُنْ وَيِنْ "شيطان ـ "يُهْرَ عُوْنَ " دورُاك جات ﴿ يَزِقُونَ ﴾ النَّسَلَانُ فِي الْمَشْي ﴿ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا﴾ قَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ: الْمَلَائِكَةُ ين-"يَزِفُونَ" وريك زويك ياول ركه كردور رع ين-"وبين الْجِنَّةِ نَسَبًا" قريش ككافرفرشتوں كوالله كى يشيال اوران كى ماكيں بَنَاتُ اللَّهِ وَأُمَّهَاتُهُمْ بُنَاتُ سَرَوَاتِ الْجِنِّ سردار جنول کی پیٹیول (پرایول) کو قرار دیتے تھے" وَلَقَدْ عَلِمَتِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْحِنَّةُ إِنَّهُمُ الْجِنَّةِ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُ وْنَ "يَعِيْجُون كِمعلوم عِكَان كُوتَامت ك لَمُحْضَرُوْنَ﴾ سَتُحْضَرُ لِلْحِسَابِ وَقَالَ ابْنُ دن حساب کے لئے حاضر ہونا پڑے گا اور ابن عِباس وَالتَّجُونا نے کہا: ''إِنَّا عَبَّاسٍ: ﴿ لَنَحْنُ الصَّاقُونَ ﴾ الْمَلَائِكَةُ ﴿ صِرَاطِ لَنْحُنُ الصَّافُونَ "يفرشتون كاتول ب-صِرَاطِ الْجَحِيْمِ، سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ﴾ ﴿ سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ﴾ وَوَسَطِ الْجَحِيْمِ الْجَحِيم دونوں كمعنى وسَطِ الْجَحِيم ك بيل يعن جنم كے بيوں ﴿ لَشُوبًا ﴾ يُخلَطُ طَعَامُهُم وَيُسَاطُ بِالْحَمِيمِ ﴿مَدُّحُورًا ﴾ مَطْرُودًا ﴿ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴾ اللَّوْلُوُ الله والمرابع من حميم " يعن ال ك كان مرم كولت موت یانی کی ملونی کی جائے گی۔ مَذْ حُورًا وحتکارا موا۔ 'بَیْض مَّکنُونُ' الْمَكْنُونُ ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ﴾ يُذْكَرُ بِخَيْرٍ وَيُقَالُ: ﴿ يَسْتَسْخِرُونَ ﴾ يَسْخَرُونَ بندهے ہوئے موتی۔ 'وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الاحِرِيْنَ ''اس) الأرخير پھلالوگوں میں باقی رکھا۔ 'يَستَسْخِرُونَ ''مُصْمَاكِتَ مِيں۔ 'بَعْلا" ﴿بَعْلُا﴾ رَبًا.

بجابدین کوقتم ہے پھر حالت جنگ میں وشمنول پر احکام الی میں مناسب موقع پر بخت زجر کرنے والوں کی قتم ہے، پھرای حالت میں قرآن شریف برصف والول کی ۔ان قسمول کا جواب یہ ہے کہ تمہار امعبود بے شک صرف ایک ہے متعدد نہیں۔

کے معنی رب ہمعبود۔

#### باب: الله عزوجل كافرمان:

" بلاشبه يونس علينيا رسولول ميس سے تھے۔"

(٣٨٠٣) مم سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا، انہوں نے كہا مم سے جرميد ف بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابواکل نے اور ان سے عبداللہ بن معود و الله في نيان كيا كرسول كريم مَن اليفيم في فرمايا دوكس كے لئے مناسبنہیں کہ وہ ایس بن متی علیظا ہے بہتر ہونے کا دعویٰ کرے۔'' (٨٠٥) محص ابراجيم بن منذر نے بيان كيا، انہوں نے كہا ہم عام بن للے نے بیان کیا، انہوں نے کہا جھ سے میرے والدنے بیان کیا، ان

عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا يَنْمِغِي ۗ لِأَحَدِ أَنْ يَكُونَ خَيرًا مِنَ ابْنِ مَتَّى)).[راجع: ٣٤١٢] ٥ - ٤٨ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُلَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ہے بنی عامر بن اؤی کے ہلال بن علی نے ،ان سے عطاء بن بیار نے اور هِلَالِ بْنِ عَلِيُّ مِنْ بَنِيْ عَامِرٍ بْنِ لُؤَيُّ عَنْ ان سے حضرت ابو بریرہ والنفظ نے که رسول الله مظافیظ نے فرمایا: "جو مخص

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكِمُ ا

٤٨٠٤ حَدَّثَنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ

بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾.

قَالَ: ((مَنُ قَالَ أَنَا جَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بُنِ مُتَّى يدوون كر بركم بن مِن عَالِيَا سے بهتر مول وہ جمونا ہے۔'' فَقَدُ كَذَبَ)). [راجع: ١٥ ٢٤١]

# (٣٨) سُوْدَةً صَ

قشوج: بیرسورت کی ہے جس میں ۱۸۸ یا ت اور ۵ رکوع میں۔ جب ابوطالب یمار ہوئے تو کفار قریش جن میں ابوجہل بھی تھا نی کر یم منافیق کی منافیق کی منافیق کی منافیق کے منافیق کی منافیق کے منافیق کے منافیق کے منافیق کے خرمایا کہ مناب کی بیار کر بوجھا، آپ منافیق کے فرمایا کہ مناب کی بیار کر بوجھا، آپ منافیق کے فرمایا کہ مناب کی بیات کہا ایک بات کیا گرا کی دی بات میں ایک بی بی بول تو ہم بات کیا گرا کی دی بات کیا گرا کی دی بات کی اور کھڑے ہوجائے اور جم مناب کی دور کا در کھڑے ہوجائے اور کھی مار کی دور کھڑے اور کہنے کے کی در مناب کی در کھڑے ہوگئے اور کہنے کے کہارے جمیب بات ہے اس نے سب معہودوں کا ایک ہی معبود کردیا۔ اس پرسورہ من نازل ہوئی۔

٤٨٠٦ - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا (٢٨٠١) بم سے حمد بن بثار نے بیان کیا، کہا بم سے خدر نے بیان کیا، کہا اُن عَبَامِ سے خدر نے بیان کیا، کہا بہ سے خدر نے بیان کیا، کہا بہ سے خدر نے بیان کیا، ان سے وام بن وشب نے کہ من نے جاہد سے مُحَاهِدًا عَنِ السَّجْدَةِ فِيْ صَ قَالَ: سُئِلَ سُورةً صَ مِن بِحِده کے متعلق بوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیہ سوال ابن ابن عَبَاسِ فَقَالَ: ﴿ أُولِيْكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ عَبِاسِ ثَلَا اللَّهُ عَبِاسِ فَقَالَ: ﴿ أُولِيْكَ اللَّهُ عَبِاسِ اللَّهُ عَبِاللَّهُ عَبِاللَّهُ اللَّهُ عَبِاللَّهُ عَبَاسِ اللَّهُ عَبَاسِ اللَّهُ عَبَاسِ فَقَالَ: ﴿ وَكَانَ ابْنُ عَبَاسٍ لَوَلَ مِن اللَّهِ فِي اللَّهُ عَبَاسٍ فَقَالَ: وَالْجَوْلَ فَي اللَّهُ عَبَاسٍ فَقَالَ: ﴿ وَكَانَ ابْنُ عَبَاسٍ لَوْلَ مِن اللَّهِ فَي اللَّهُ عَبَاسٍ فَقَالَ: وَالْجَوْلُ اللَّهُ عَبَاسٍ فَقَالَ: وَالْحَوْلَ ابْنُ عَبَاسٍ لَوْلُ مِن اللَّهُ عَبَاسٍ فَقَالَ: وَالْحَوْلُ اللَّهُ عَبَاسٍ فَقَالَ: وَالْحَوْلُ الْحَوْلُ اللَّهُ عَبَاسٍ فَقَالَ: وَالْحَوْلُ اللَّهُ عَبَاسٍ فَقَالَ: وَالْمُولُ اللَّهُ عَالَ ابْنُ عَبَاسٍ لَوْلُ مِن اللَّهُ عَبَاسٍ اللَّهُ عَبَاسٍ فَقَالَ: وَالْحَوْلُ ابْنُ عَبَاسٍ لَوْلُ مِن اللَّهُ عَبَاسٍ اللَّهُ عَبَالِ اللَّهُ عَبَالِ اللَّهُ عَبَاسٍ فَقَالَ: وَالْحَلُ ابْنُ عَبَاسٍ اللَّهُ اللَّهُ عَبَالِ اللَّهُ عَبَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبَالِ اللَّهُ عَبَالِ اللَّهُ عَبَالِ اللَّهُ عَبَالِ اللَّهُ عَبَالِ اللَّهُ عَبَالَ اللَّهُ عَبَالَ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَبَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(٥٠ ٨٨) محص عيد بن عبدالله ذبل ني بيان كيا، كما بم ع محد بن عبيد ٤٨٠٧ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: طنافسی نے وان سے عوام بن حوشب نے بیان کیا کہ میں نے مجامد سے سورہ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنِ ص میں سجدہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس ڈالٹنجا الْعَوَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ سَجْدَةِ صَ. سے بوچھاتھا کہاس سورت میں آیت سحدہ کے لئے دلیل کیا ہے؟ انہوں فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ أَيْنَ سَجَدْتَ؟ نے کہا: کیاتم (سور وانعام) میں نہیں پڑھتے کہ 'اوران کی نسل سے داؤر فَقَالَ: أَوَ مَا تَقْرَأُ: ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ﴾ ﴿ أُولَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ اورسلیمان ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہوایت دی گھی ،سو فَكَانَ دَاوُدُ مِمَّن أُمِرَ نَبِيُّكُمْ فَكُمَّ أَن يَفْتَدِي آب بھی ان کی ہدایت کی اتباع کریں۔ 'داؤد عالیاً جھی ان میں سے تھے جن كى اتباع كانبى مَثَالِينَةِ كَوْتُكُم تَفَا (چِونكه داؤر عَالِينًا كَيْحِده كاس مِس ذكر بِهِ فَسَجَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ مَثْنَكُمْ [راجع: ٣٤٢١] ہے)اس لئے رسول الله مَالَيْنَا مُانَيْزُمُ نَعْ بِي اس موقع بر سجده كيا- ' عُجَابْ ' ' كا ﴿عُجَابٌ ﴾ عَجِيْبُ الْقِطُّ: الصَّحِيْفَةُ هُوَ معنى عجيب اَلْقِطُ قط كتِ مِين كاخذ كِكُرْ ع (يري ) كويهال نيكول كا هَاهُنَا صَحِيْفَةُ الْحَسَنَاتِ وَقَالَ مُجَاهدٌ: يرچمراد إحساب كايرچه )اور عابد و الله الله الله على عزو " كامعنى ﴿ فِي عَزَّةٍ ﴾ مُعَازُّيْنَ ﴿ الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ ﴾ مِلَّةُ قُرَيْشِ الْإِخْتِلَاقُ: الْكَذِبُ الْأَسْبَابُ طُرُقُ يه ب كدوه شرارت وسركشي كرنے والے ميں -"المِلَّةِ الاحِرةِ" س

كِتَكُ التَّفْسِيْدِ \$305/6 \$

السَّمَاءِ فِي أَبْوَابِهَا قَوْلُهُ ﴿ جُنَّدٌ مَا هُنَالِكَ مراوقریش کادین ہے۔اختال سےمرادجھوٹ۔آلاسباب آسان کے مَهْزُوْمٌ ﴾ يَعْنِي قُرَيْشَ ﴿أُولَئِكَ الْأَخْزَابُ ﴾ راست دروازے مراد ہیں۔''جُند مَّا هُنَالِكَ ''الآية سے قريش كے لوك مراد بين -' أو تنك الأخزَاب "ساكل التي مراد بين جن ير الْقُرُونُ الْمَاضِيَةُ ﴿ فَوَاقٍ ﴾ رُجُوعٍ ﴿ فِطَّنَا ﴾ الله كاعذاب اترا- "فَوَ اق "كامعن فيرنا الوثار عَجِّل لَنَا قِطَّنَا مِس تَط عَذَابَنَا ﴿اتَّخَذُنَاهُمُ سِخُرِيًّا﴾ أَحَطْنَا بِهِمْ ﴿ أَتُرَابٌ ﴾ أَمْثَالٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الأَيْدُ: عداب مرادب ـ 'إِتَّخَذْنَا هُم سِنخْرِيًّا '' بم فِي ان كُوشِي مِن تحميرليا تفا-آثرات جور والارابن عباس والنظام كماآلايد كامعنى الْقُوَّةُ فِي الْعِبَادَةِ الأَبْصَارُ الْبَصَرُ فِي أَمْرِ عبادت كى قوت - آلا بصار الله ك كامول كوغور سے و كيف والے-اللَّهِ ﴿ حُبُّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ﴾ مِنْ ذِكْرِ طَفِقَ مَسْحًا يَمْسَحُ أَعْرَافَ الْخَيْلِ وَغَرَاقِيْبَهَا "حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي "يم كن كم عن يس ب- طَفِقَ مَسْحًا مجورُوں کے یاؤں اور ایال پر مجت سے ہاتھ کھیرنا شروع کیا۔ ﴿ الْأَصْفَادِ ﴾ الْوَثَاقِ. [راجع: ٣٤٢١]

#### بَابُ قُولِهِ:

﴿ هَبُ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي الْأَحَدِ مِنْ بَعْدِي اللَّهِ اللَّهُ اللّ

٤٨٠٨ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِضَعْ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ

مَحْمَدِ بَنِ رِيَادِ عَنَ آبِي هُرَيْرَهُ عَنَ النَّبِيِّ طَلِّكُمُّ قَالَ: ((إِنَّ عِفْرِيْتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ أَوْ كَلِمَةً نَحُوهَا لِيَقُطعَ عَلَىَّ الصَّلَاةَ فَأَمْكَنِي اللَّهُ مِنْهُ وَأَرَدُتُ أَنُ أَرْبِطهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُكُمُ فَذَكَرُتُ قَوْلَ أَخِيْ سُلَيْمَانَ: ﴿ رَبِّ هَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ

لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيُ ﴾)) قَالَ رَوْحٌ: فَرَدُّهُ خَاسِتًا.

[راجع:٢١]

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴾

#### **باب:**الله تعالى كاارشاد:

''اور مجھ کوالیی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی کومیسر نہ ہو، بے شک تو بہت بڑا دینے والا ہے۔''

يابقول بعض تلوار سے ان کو کاشنے لگے "الاصفاد" کے معنی زنجیریں۔

(۱۸۰۸) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے روح بن عبادہ اور محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے محمد بن عبادہ اور محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے محمد بن زیاد نے اور ان سے ابو ہر برہ دلائٹھ نے نیان کیا کہ رسول اللہ نائٹھ نے فرمایا: و گرایا: و گرشتہ رات ایک سرک جن اچا تک میر سے پاس آیا یا ای طرح کا کلمہ آپ مائٹھ نے فرمایا، تا کہ میری نماز خراب کر سے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجمعے اس پر قدرت و سے دی اور میں نے سوچا کہ اسے مجد کے ستون سے باندھ دوں تا کہ جس کے وقت تم سب لوگ بھی اسے دکھ سکو۔ بھر مجھے اپنے باندھ دوں تا کہ جسکو کے وقت تم سب لوگ بھی اسے دکھ سکو۔ بھر مجھے اپنے بمائی سلطنت بھائی سلمان عالیہ اس کی معالیہ نے اس جن دے کہا کہ نی منابھ نے اس جن دے کہیں سلمان عالیہ اس کے میرے دیا کہا کہ نی منابھ نے اس جن

## باب:الله تعالی کاارشاد:

کوذلت کے ساتھ بھگا دیا۔

'' اور نہ ہوں میں تکلف کرنے والوں ہے۔''

كِتَابُ التَّفْسِير

٤٨٠٩ حَدَّثَنَا قُتِيَةً بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ: اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ

لِنَبِيِّهِ مُثْلَثُمُمْ: ﴿ قُلُ مَا ۚ أَسُأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ﴾ وَسَأْحَدُّثُكُمْ عَنَ الدُّخَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كُلِّكُمْ دَعَا قُرَيْشًا إِلَى

الْإِسْلَامِ فَأَبْطُولُوا عَلَيْهِ فَقَالَ: ((اللَّهُمُّ أَعِنْيُ عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوْسُفَ)) فَأَخَذَتُهُمْ سَنَةً

فَحَصَّتْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى أَكُلُوا الْمَيْنَةَ وَالْجُلُودَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ دُخَانًا مِنَ الْجُوعِ قَالَ اللَّهُ: ﴿ فَارْتَقِبُ

يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِيْنِ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ قُالَ: فَدَعَوا ﴿رَبُّنَا

اكْشِفْ عَنَّا الْعَدَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّى لَهُمْ

الذُّكُرَى وَقَدْ جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلُّواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمْ مَجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ

قَلِيْلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾ فَيُكْشَفُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: فَكُشِفَ ثُمَّ عَادُوا فِي كُفْرِهِمْ

فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ نَبُطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴾

[راجع: ۱۰۰۷]

تفيركابيان (۸۸۰۹) ہم سے تنبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے اعمش نے ،ان سے ابوالفحل نے ،ان سے مروق نے کہ ہم عبداللہ بن معود والنواك كي خدمت من حاضر موت انهول في كما: الوكواجس مخص کوکسی چیز کاعلم ہوتو وہ اے بیان کرے اگر علم نہ ہوتو کیے کہ اللہ ہی کو زیادہ علم ہے کوئلہ میجی علم ہی ہے کہ جو چیز نہ جانتا ہواس کے متعلق کہہ دے كدالله بى زياده جانے والا بـ الله تعالى في اسينى مالى في السيام سيمى كهدديا تفاكه "أب كهيد يجي كديس تمسة قرآن ياتبلين وي ركوني اجرت نبيس جابتا مول اور نديش بناوث كرف والا مول ' اور يس ' وخان ' (وحویں) کے بارے میں بتاؤں گا (جس کاذ کر قرآن میں آیا ہے) رسول الله مَا إلينام في ان كون من بددعاكى: "إسالله! ان ير يوسف ماليكاك زماندکی می قط سالی کے ذریعہ میری مدوکر۔ ' چنانچہ قط پڑا اور اتناز بردست کہ ہر چیزختم ہوگی اور لوگ مردار اور چراے کھانے پرمجبور ہو گئے۔ بھوک کی شدت کی وجدے بیمال تھا کہ آسان کی طرف دھواں ہی دھوال نظر آتا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ''لیں انتظار کرواس دن کا جب آ سان کھلا ہوا دھوال لائے جولوگوں پر چھا جائے گا۔ بیدوروناک عذاب ہے۔''بیان کیا کہ پھر قریش دعا کرنے گئے کہ''اے ہمارے رب! اس عذاب كوہم سے ہٹالے تو ہم ايمان لائيں مح ليكن وہ نصيحت سننے والے

كہاں! ان كے باس تورسول صاف مجزات ودلاكل كے ساتھ آچكا اوروہ اس سے مند موڑ کے بیں اور کہد کے بیں کداسے وسکھایا جار ہاہے، بیمجنون ہے، بے شک ہم تھوڑے دنوں کے لئے ان سے عذاب مثالیں مے یقیناتم

ابن مسعود والشيئ نے بيان كيا كه چربي عذاب تو ان سے دور كرديا كياليكن جب وہ دوبارہ کفر میں مبتلا ہو گئے تو جنگ مدر میں اللہ نے انہیں بکڑا۔اللہ تعالی کے اس ارشاد میں اس طرف اشارہ ہے کہ "جس دن ہم سخت پکر

پر كفرى كى طرف دو جاؤ مح كيا قيامت مين بھى عذاب بينايا جائے گا۔"

كرين مح، بلاشبهم بدله لينے والے ہيں۔"

تشويج: يآخرى جمله حضرت ابن مسعود وللتفيّز كاتول بجس كامطلب يه بكرآج دنيا كاعذاب جوقط كم صورت يس ان يرنازل مواب ان س ۔ دورکر دیاجائے تو کیا قیامت میں بھی ایسامکن ہے؟ نہیں وہاں تو ان کی بزی بخت پکڑ ہوگی اورکوئی چیز اللہ کےعذاب سے انہیں نہ بچا سکے گی۔

> سورهٔ زمر کی تفسیر (٣٩) [سُورَةَ] الزُّمَر

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ أَفَمَنْ يَتَّقِيْ بِوَجْهِهِ ﴾ يُجَرُّ عامدنے کہا" یُتَقِی بِوَجْهِه "سے بیمرادے کمندے بل دوزخ میں كُمسيناجات كاجيے الآيت ميں فرمايا: 'أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ' عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ أَفَكُمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنَّا الاية - "ذِي عِوج " كَ مَنْ شِه والا ـ" وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُل " بي

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [نصلت: ٤٠] ﴿ غَيْرٌ ذِيْ عِوَجٍ ﴾ ایک مثال ہے مشرکین کے معبود ان باطلہ کی اور معبود برحق کی۔ لَبْسِ ﴿ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ ﴾ مَثَلٌ لِآلِهَتِهِمُ 'وْيُخُوُّفُونَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُونِهِ ''ميل من دونه عمرادبت ہیں (لیعی مشرکین اپنے جمولے معبودوں سے تھے کو ڈراتے ہیں) خَوَّ لْنَا الْبَاطِل وَالْإِلَهِ الْحَقِّ ﴿ وَيُحَوِّفُونَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ﴾ بِالأَوْثَانِ خَوَّلْنَا: أَعْطَيْنَا ﴿وَالَّذِي ك معنى مم في ديا " وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ " عِقر آن مراد ہے اور

جَاءَ بِالصِّدُقِ ﴾ الْقُرْآنُ ﴿ وَصَدَّقَ بِهِ ﴾ الْمُؤْمِنُ "وَصَدَّقَ بِه" عملمان مراد ب جو قيامت ك دن پروردگار ك سامنے آ كروض كرے كا يبى قرآن ہے جوتونے دنيا ميں جھ كوعنايت فرمايا يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: هَذَا الَّذِي

تھا میں نے اس پڑل کیا۔ "متشاکسون" شکس سے نکلا ہے شکس أَعْطَيْتَنِي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ ﴿ مُتَشَاكِسُونَ ﴾ بدمزاج ترارى آدى كوكت مي جوانسافى بات بندندكر \_ ـ سَلَمًا الشَّكِسُ الْعَسِرُ لَا يَرْضَى بِالْإِنْصَافِ

اور سَالِمٌ التَّص بورے آ دی کو کہتے ہیں "إِشْمَازَّتْ" كمعن نفرت وَرَجُلًا سَلَمًا وَيُقَالُ: ﴿ سَالِمًا ﴾ صَالِحًا: ﴿الشَّمَأَزَّتُ ﴾ نَفَرَتْ ﴿بِمَفَازَتِهِمُ ۗ مِنَ الْفَوْزِ كرت إلى، جراد كامياني ﴿حَاقَيْنَ﴾ أَطَافُوا بِهِ مُطِيْفِينَ بِحِفَافَيْهِ: ہے۔''حَافِینَ "کے معنی گردا گرداس کے جاروں طرف۔''مُتَشَابِها" بِجَوَانِيهِ ﴿مُتَشَابِهًا﴾ لَيْسَ مِنَ الْإِشْتِبَاهِ اشتباه سے نہیں بلکہ وتشابہ سے نکا ہے یعنی اس کی ایک آیت دوسری آیت

کی تائیدوتقدیق کرتی ہے۔ وَلَكِنْ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِي التَّصْدِيْتِ. تشويع: سورة زمر كى باس يس 20 أيات اور ٨ ركوع بير -توحيد خالص كيبيان سيسورت كا آغاز مواب الله تعالى اس بحصف كى مسلمان كو

تونی بھے اُمیں افظ زمر زمر آکی جع ہے۔ زمر آگروہ کو کہتے ہیں۔ زمرے بہت سے گروہ مراد ہیں۔ فاتمہ سورت پر کافروں اور مؤمنوں کا بہت ے گروہوں کی شکل میں قیامت کے دن حاضر ہونے کابیان ہے۔ای لیے اسے اس لفظ سے موسوم کیا گیا۔

بَابُ قُولِهِ:

﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسُرَفُواْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا

تَقْنَطُواْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّانُونَ بَ

جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾.

## باب: الله عزوجل كافرمان:

"أ ب كهدوكدا مير بندو! جوايي نفسون پرزيادتيال كر يج موه الله کی رحمت سے ناامیدمت ہو۔ بے شک الله سارے گناہ بخش دے گا۔ بے

شک وہ بہت ہی بخشنے والا اور برامہر مان ہے۔''

(١٨١٠) مجھ سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو ہشام بن بوسف • ٤٨١ ـ حَدَّثَنِي إِنْرَاهِيمُ بْنُ مُوْسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

تفسيركابيان

308/6 寒

ن خردی، انہیں ابن جرت فردی، ان سے یعلی بن مسلم نے بیان کیا، انہیں سعید بن جبیر نے خبر دی اور انہیں ابن عباس ڈائٹ کٹنا نے کہا مشرکین میں

هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ

قَالَ يَعْلَى:إِنَّ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ أُخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشُّرْكِ كَانُوْا قَدْ

قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنَوا وَأَكْثَرُوا فَأَتَوْا

مُحَمَّدُاكُ أَنْ فَقَالُوا: إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً

كيے بيں وہ اسلام لانے سے معاف ہوں مے يانبيس؟ اس يربية يت نازل فَنَزَلَ: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ مولى " اوروه لوگ جواللد كے سوااوركى دوسر معبود كونيس كيارتے اوركى وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ بھی جان کوتل نہیں کرتے جس کاقتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، ہال مگر حق

وَلَا يَزُنُونَ﴾ وَنَزَلَ: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾. [مسلم: ٢٣٢٢ ابوداود: ٢٧٤ ؛ نسائي:

بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾

''اوران لوگوں نے اللہ کی قدر وعظمت نہ پہچانی جیسی کہاس کی قدر ومنزلت

**باب**:الله تعالیٰ کاارشاد:

بيجاني حائي عائي

نہایت ہی مہربان ہے۔''

تشويج: "اوران لوگول في الله كي تدروعظمت نه پيچاني جيسي كداس كي قدروعظمت بيچاني جائي حل-"

(۲۸۱۱) م سے آ دم بن الی ایاس نے بیان کیا، کہا مم سے شیبان بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا، ان سے منصور نے ، ان سے ابراہیم تحفی نے ، ان سے عبیدہ سلمانی نے اوران سے عبداللہ بن مسعود واللہ نے کہ علامے بہود

بعض نے تل کا ممناہ کیا تھا اور کثرت سے کیا تھا۔اس طرح زنا کاری بھی

كثرت سے كرتے رہے تھے۔ چروہ محمد مَالْتَيْنَم كى خدمت ميں آئے اور

عرض كياكمآب جو بچھ كہتے ہيں اورجس كى طرف دعوت وستے ہيں (ليني

اسلام) یقینا اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں یہ بتائے کداب تک ہم نے جو گناہ

ك سأته "اوريدا يت نازل مولى" آب كهددي كداب ميرك بندواجو

ایے نفوں پرزیاد تیاں کر چکے ہو، الله کی رحمت سے ناامیرمت ہو۔ بے

شك الله سارے گنا ہوں كومعاف كردے گا۔ بے شك وہ برا ہى بخشے والا

میں سے ایک محض رسول الله مالی ملے پائ آیا اور کہا کہ اے محمد اسم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانوں کو ایک انگی پر رکھ لے گا اس طرح زمین کوایک انگلی پر ، درختوں کوایک انگلی پر ، مانی کوایک انگلی پراورمٹی کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر ، پھر فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ موں۔ نبی سُوالی اس بر بنس دیے اور آپ کے سامنے کے وانت وکھائی

اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعِ وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالنَّرَى عَلَى إِصْبَع وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَع فَيَقُولُ:أَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ مُثِّيًّا ۗ ویے گئے۔آپ کا یہ ہنااس یبودی عالم کی تصدیق میں تھا۔آپ نے جَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيْقًا لِقَوْلِ الْحِبْرِ

٤٨١١ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ

مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ

قَالَ: جَاءَ حِبْرٌ مِنَ الأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ التَّفْسِيرِ ثُمَّ قَرَأً رَسُوْلُ اللَّهِ مَا لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اس آیت کی تلاوت کی ''اوران لوگوں نے اللہ کی عظمت نہ کی جیسی عظمت کرنا چاہئے تھی اور حال ہد ہے کہ ساری زمین اس کی مٹی میں ہوگ قیامت کے دن اور آسان اس کے دائے ہاتھ میں لیسٹے ہوں گے۔وہ ان لوگوں

الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ ﴿ كَون اور آسان اس كَ دائِ باتھ بر وَتَعَالَى عَمَّا يُشُوكُونَ ﴾ واطرافه في: ٧٤١٤، ﴿ كَثْرَك سِي الكل پاك اور بلندر ہے۔''

حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ

٥/١٥٤، (٥١،٧٤١٥) [مسلم: ٧٠٤٦،

۷۶۰۷۷ ترمذی: ۳۲۳۸، ۳۲۳۹]

#### بأب: الله عزوجل كافرمان:

"اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹی میں ہوگی اور آسان اس کے دائے ہاں اس کے دائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک

اور بالاترہے۔"

( ۲۸۱۲) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا مجھ سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا، کہا مجھ سے لیٹ بن سعد نے بیان کیا، کہا کہ محصے عبدالرحمٰن بن خالد بن مسافر نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے اوران سے ابوسلمہ نے کہ ابو ہر یرہ ڈاٹٹوئٹ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم مَاٹٹوئٹ سے سنا آپ فرمار ہے متھے کہ'' قیامت کے دن اللہ ساری زمین کواپی مٹھی میں لے لے گا اور آسان کواپنے ہاتھ میں لیبٹ لے کا اور آسان کواپنے ہاتھ میں لیبٹ لے گا ور آسان کواپنے ہاتھ میں لیبٹ لے گا ور آسان کواپنے ہاتھ میں لیبٹ لے گا در آسان کواپنے ہاتھ میں لیبٹ کے باوشاہ آسی گا۔ پھر فرمائے گا: آج حکومت صرف میری ہے۔ وینا کے باوشاہ آسی

کہاں ہیں؟''

وَالسَّمَوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشُرِكُونَ﴾

﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

٤٨١٢ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي

بَابُ قُوْلِهِ:

اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ ابْنِ مُسَافِرِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةً: أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مِثْنَاكُمْ

رَّنَ اللَّهُ اللَّهُ الْأَرُضَ وَيَطُوِي السَّمَوَاتِ يَقُولُ: ((يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرُضَ وَيَطُوِي السَّمَوَاتِ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُولُ:أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ)).

[أطرافه في: ٢٥١٩، ٧٣٨٢، ٧٤١٣]

## بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾.

٤٨١٣ حَدَّثَني الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ ابْنُ خَلِيْلِ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّجِيْمِ عَنْ زَكَرِيًّا ابْنِ أَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مُؤْفِكُمْ قَالَ: ((إِنِّي أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بَعْدَ النَّفْخَةِ الْآخِرَةِ فَإِذَا أَنَا بِمُوْسَى مُتَعَلِّقٌ بِالْعُرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكَذَلِكَ كَانَ أَمْ بَعْدَ

النَّفْخَةِ؟)) [راجع: ٢٤١١]

٤٨٦٤ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: خَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِح قَالَ: سَمِعْتُ أَبًّا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَكْكُمٌّ قَالَ: ((بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ)) قَالُوْا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ قَالَ: أَرْبَعُوْنَ سَنَةً قَالَ: أَبَيْتُ قَالَ: أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ ذَنَبِهِ فِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ)). [طرف ني: ٤٩٣٥]٠ انہوں نے کہا کہ جھے کو خرنییں اور ہر چیز فنا ہوجائے گی ، سوائے ریڑھے کی بڈی

#### باب: الله سجانه وتعالى كاارشاد:

"اورصور چھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہوجا کیں مجے جوآ سانوں اور زمین میں ہیں سوااس کے جس کواللہ جا ہے، چردوبارہ صور چونکا جائے گاتو

پھراچا تک سب کے سب دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہول گے۔"

(٣٨١٣) محصدت نيان كيا، كهام الماساعل بن قليل فيان کیا، کہا ہم کوعبدالرحیم نے خبر دی، انہیں زگریا بن آبی زائدہ نے ، انہیں عامر نے اوران سے ابوہریرہ ڈائٹی کہ بی کریم مالیٹی نے فرمایا: "آخری مرتبہ صور چھو کئے جانے کے بعدسب سے پہلے اپنا سر اٹھانے والا میں مول گا لکین اس وقت میں مولی عالیہ کو دیکھوں گا کہ عرش کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، اب مجھنہیں معلوم کروہ پہلے ہی سے ای طرح سے یا دوسرے صور کے بعد (مجھ سے پہلے اٹھ کرعرش الہی کوتھام لیں گے )۔"

(۲۸۱۳) ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، انہوں نے ابوصالح سے سنا اور انہوں نے ابوہریرہ والمفن سے ساکہ ٹی کریم مالی نے فرمایا، دونوں صوروں کے پھو کئے جانے کا درمیانی عرصہ چالیس ہے۔ حضرت ابوہریرہ ڈٹیٹنڈ کے شاگردوں نے پوچھا، کیا چالیس دن مراد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں پھڑ انہوں نے یو چھا چالیس سال؟ اس پر بھی ((وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا عَجْبَ انهول نَ الكاركيا- پريس نے يوچھا عاليس مينيا اب كمتعلق بھى

تشريع: اس روايت من يول ب، كين ابن مردويه كي روايت من جاليس برس ذكور بين - ابن عباس والنفي اليابي منقول بعليي في كما اكثرروايتي اس پرشغق بين كه دونون فخول مين جاليس برس كا فاصله موگا\_

کے کدای سے ساری مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی۔

#### سوره مؤمن

عجابدنے کہا ''حم ن کامعنی اللد کومعلوم ہے جیسے دوسری سورتوں میں جو حروف مقطعات شروع میں آئے ہیں ان کے متعلق حقیقی معنی صرف الله ہی كومعلوم بي \_ بعضول في كهاحم قرآن يا سورت كانام ب جيع شريح بن

## (٤٠) [سُورَةً] الْمُؤْمِن

قَالَ مُجَاهِد: ﴿ حَمَّ ﴾ مَجَازُهَا مَجَازُ أَوَائِل السُّورِ وَيُقَالُ: بَلْ هُوَ اسْمٌ لِقَوْلِ شُرَيْحِ بْنِ أبِي أَوْفَى الْعَبْسِيِّ:

كِتَابُ التَّفُسِيُرِ

يُذَكِّرُنِي حم وَالرُّمْحُ شَاجِّرٌ الی او فی عبسی اس شعر میں کہتا ہے: جبکہ نیز ہ جنگ میں چلنے لگا، پڑھتا ہے م پہلے پڑھنا تھا۔ "اَلطَّوْل" کے معنی احسان اور فضل کرنا۔ "دَاخِریْزَ" فَهَلَّا تَلَا حم قَبْلَ التَّقَدُّمْ ك عنى ذليل وخوار موكر - مجامد مُرَاثِثُ ف كها أن أَدْعُوكُم إلَى النَّجَاةِ" ﴿الطُّوْلِ﴾ التَّفَضُّلُ ﴿دَاخِرِيْنَ﴾ خَاضِعِينَ سايان مراد ب- "لَيْسَ لَهُ دَعْوَةً" يعنى بت كى كى دعا قبول نبين وَقَالَ مُجَاهِد: ﴿ إِلَى النَّجَاةِ ﴾ الإيمَانُ ﴿ لَيْسَ لَهُ دَعُوَةً ﴾ يَعْنِي الْوَثَنِ ﴿ يُسْجَرُونَ ﴾ كرسكا ـ "يُسْجَرُونَ " يُمعَى وه دوزخ كاليدهن بني كـ "تَمْرَ حُونَ" تُوْقَدُ بِهِمُ النَّارُ ﴿ تُمْرَحُونَ ﴾ تَبْطَرُونَ وَكَانَ كمعنى تم اتراتے تھے۔اورعلاء بن زياد (مشہورتا بني وشہورزامر) لوگون الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ يُذَكِّرُ النَّارَ فَقَالَ رَجُلَّ: لِمَ کودوز خے ڈرار ہے تھے، ایک مخص کہنے گلے لوگوں کو اللہ کی رحمت ہے تُقَنَّطُ النَّاسَ؟ قَالَ: وَأَنَا أَقْدِرُ أَنْ أَقَنَّطَ مایوس کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں لوگوں کواللد کی رحمت سے تا امید النَّاسَ وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ كي كرسكا مول ميرى كياطافت ب-الله ياك توفر ما تا با مير روه بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا (گناہ کیے )اللہ کی رحت سے نامید أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ وَيَقُولُ: ﴿وَأَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ أَصْحَابُ نه مؤاس كے ساتھ اللہ يول بھى فرما تاہے كە دخمنه كاردوزخى بيں \_ "مگر ميں سجھ گیاتمہارامطلب یہ ہے کہ برے کام کرتے رہواور جنت کی خوشخری تم النَّارِ﴾ وَلَكِنَّكُمْ تُحِبُّونَ أَنْ تُبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ كولتى جائے - الله نے تو حفرت محد منافیظ كونيكيوں يرخو خرى دينے والا عَلَى مَسَاوِيْ أَعْمَالِكُمْ وَإِنَّمَا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا مُشْكِمًا مُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ لِمَنْ أَطَاعَهُ اورنافرمانوں کے لئے دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھجا ہے۔ وَمُنْذِرًا بِالنَّارِ مَنْ عَصَاهُ.

تشوجے: سورہ مؤمن کی ہے اور اس میں ۱۸۵ یات اور ۹ رکوع ہیں۔اس میں ایک مردمؤمن کا ذکر ہے جو دربار فرعون میں اپناایمان پوشیدہ رکھے ہوئے اور کا مؤمن کا دکھ کے دربار فرعون میں اپناایمان پوشیدہ رکھے ہوئے خواب میں بول ہوئے کو کروں کا اس کی استان کی مؤمن کو گئے کہ کی کو کردوں کے جواب میں بول اٹھنا گؤن رَجُلاً اَنْ یَقُولْ رَبِّی اللہ ﴾ (۱۸۰ الزمن ۱۸۰) ' کیا تم ایسے آدمی کو آل کررہے ہوجو یہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے۔' اس مردمؤمن کے تام سے سودہ مؤمن اس سودہ مبارک کا تام ہوا۔

٤٨١٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ( ٢٨١٥) بم سع في بن عبدالله مد بن نے بيان كيا، كها بم سے وليد بن مسلم الْوَلِيْدُ بنُ مُسْلِم ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: نے بيان كيا، كها بم سے اوزا كل نے بيان كيا، كها كه جھے يكي بن الى كثير <>₹312/6 >

حَدِّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نے بیان کیا، کہا کہ جھ سے محمد بن ابراہیم تمی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عرود، ن زبیرنے بیان کیا، آپ نے بیان کیا کہیں نے عبداللہ بن عمروبن مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ: قُلْتُ: لِعَبْدِ اللَّهِ بْن معالمه مشركين نے كيا كيا تھا؟ عبدالله نے بيان كيا كه رسول الله مظالمة علم عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أُخْبِرْنِيْ بِأَشَدٌ مَا صَنَعَ كعبد ك محن مين نماز يره رب تص كرعقبه بن الى معيط آياس في آپكا الْمُشْرِكُوْنَ بِرَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَالَ بَيْنَا شاندمبارک پکر کرآپ کی گردن میں اپنا کیڑالپیٹ دیا اور اس کیڑے سے رَسُوْلُ اللَّهِ مَثْنَامٌ يُصَلِّي بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ إِذْ آپ كا كالروي تحقى كے ساتھ كھونٹ لگا۔ات ميں ابو كرصديق والنظ بھى · أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِ رَسُولِ اللَّهِ مَا لَكُمْ وَلَوَى فَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ آكے اور انہول نے اس بدبخت کا موندُها پُر کراے رسول الله مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا أَوْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال ے جداکیااور کہا کہ' کیاتم ایک ایے خص کونل کردینا چاہے ہوجو کہتاہے فَخَيَنَقَهُ بِهِ خَنْقًا شَدِيْدًا فَأَقْبَلَ أَبُوْ بَكُو فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ عَنْ وَقَالَ: کہ میرارب اللہ ہے اور وہ تہارے رب کے پاس سے ای سیائی کے لیے ﴿ أَتَفْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ روشن دلائل بھی ساتھ لایا ہے۔''

سوره حم سجده کی تفسیر

طاوس فعبداً لله بن عباس والفي السفال كيا" إنتياطوعًا أو كرها" كامعنى كرتم دونون خوشى سے دو (اطاعت قبول كرو) يا ناخوشى سے - 'ألمّيناً طَآئِعِينَ " مم نے خوثی خوثی اطاعت قبول کی۔ اورمنہال بن عمر واسدی نے سعید بن جبیر سے روایت کیا کہ ایک شخص عبداللہ بن عباس والخنا سے كمن كا: مين وقرآن مين ايك كايك خلاف چند باتين يا تا مول (ابن عباس وللغُبُنان كها) بيان كر وه كهنه لكا ايك آيت مين تويون ب' فلا أنْسَابَ بَيْنَهُم "(قيامت كون ان كورميان كوكى رشته ناطه باقى نبيل رہے گااور ندوہ باہم ایک دوسرے سے کچھ پوچھیں گے ) دوسر ک آیت میں كَتَمُوا فِي هَذِهِ الآيَةِ وَقَالَ: ﴿ أَمِ السَّمَاءُ لِيل بِ الْأَوْاقْبَلَ بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ "اور قيامت كون ان میں بعض بعض کی طرف متوجہ ہوکر ایک دوسرے سے پوچھیں گے (اس طرح دونوں آیتوں کے بیان مختلف ہیں ) ایک آیت میں یوں ہے' وَ لَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيْنًا" (وه الله ع كولَى بات نبيس جمياتيس ك) إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ طَائِعِيْنَ ﴾ فَذَكِرَ فِي هَذِهِ خَلْقَ دوسرى آيت س م قامت كون مشركين كهيس ع "وَاللهِ رَبّنا مَا

وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ النِّيَّا ظُوْعًا أَوْ كُوْهًا ﴾ أَعْطِيَا ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَانِعِيْنَ ﴾ أَعْطَيْنَا وَقَالَ الْمِنْهَالُ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ رَجُلْ لِابْنِ عَبَّاسِ: إِنِّي أَجِدُ فِي الْقُرْآنِ أَشْيَاءَ تَخْتَلِفُ عَلَيَّ قَالَ: ﴿ فَلَا أَنْسَابُ بَيْنَهُمْ يَوْمَنِذٍ وَلَا يَتَسَاءَ لُوْنِ ﴾ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَلُوْنَ﴾ ﴿وَلَا يَكُتُمُونَ اللَّهَ حَدِيُثًا ﴾﴿ وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ﴾ فَقَدْ بَنَاهَا﴾ إِلَى قَوْلِهِ :﴿وَحَامَا﴾ فَذَكَرَ خَلْقَ السَّمَاءِ قَبْلَ خَلْقِ الأَرْضِ ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾

جَاءَكُمُ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾. [راجع:٣٦٧٨]

(٤١) [سُورَةُ ] حم السَّجُدَةِ

كُنَّا مُشْرِكِيْنَ "بم ايخ رب الله كاتم كماكر كم بي كم بم مرك بين الأَرْضِ قَبْلَ السَّمَاءِ وَقَالَ: ﴿وَكَانَ اللَّهُ تھے۔اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنامشرک ہونا چھیا کیں مے (اس غَفُورًا رَجِيْمًا﴾ ﴿عَزِيزًا حَكِيْمًا﴾ ﴿سَمِيعًا طرح ان دونوں آیوں کے بیان مختلف ہیں ) ایک جگفر مایا "عَ أَنْتُم أَشَدُّ بَصِيرًا ﴾ فَكَأَنَّهُ كَانَ ثُمَّ مَضَى فَقَالَ: ﴿ فَلَا خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا" آخرتك -اس آيت نعظامر بكراً سان أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ ﴾ فِي النَّفْخَةِ الأُوْلَى ثُمَّ يُنْفَخُ زمین سے پہلے پیدا ہوا۔ پھر سورہ حم سجدہ میں فرمایا "إنَّكم لَتَكُفُرُونَ فِي الصُّورِ ﴿ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ "الى ع ثَلَمَّا ہے كرزمين فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ فَلَا أَنْسَابَ عِنْدَ آسان سے پہلے پیدا ہوئی ہے (اس طرح دونوں میں اختلاف ہے) اور ذَلِكَ وَلَا يَتُسَاءَ لُوْنَ ثُمَّ فِي النَّفْخَةِ الآخِرَةِ فرماي وكانَ الله عَفُورًا رَّحِيمًا "(الله بَحْثُ والامهر بان تِها) "عَزِيزًا ﴿ أَقْبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَّسَآءَ لُوْنَ﴾ وَأَمَّا حَكِيمًا" "سَمِيعًا بَصِيرًا" ان كمانى ع ثكا بكرالله ان فَوْلُهُ: ﴿ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ ﴿ وَلَا يَكُتُمُونَ صفات سے زمانہ ماضی میں موصوف تھا، ابنہیں ہے۔ ابن عباس ولا اللہ اللَّهَ حَدِيْنًا ﴾ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ نے جواب میں کہا کہ بیرجوفر مایا''فکلا آنسابَ بَیْنَهُمْ ''(اس ون کوئی ذُنُوْبَهُمْ وَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ: تَعَالَوْا نَقُولُ: لَمْ ناطەر شتر باتى ندر بىگا )ىداس وقت كاذكر بى جىب يىلاصور چونكا جائىگا نَكُنْ مُشْرِكِيْنَ فَخْتِمَ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ فَتَنْطِقُ اور آسان وزمین والےسب بہوش ہوجائیں گے اس وقت رشتہ ناطمہ أَيْدِيْهِمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ عُرِفَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُكْتَمُ کچھ باتی ندرہ گاندایک دوسرے کو بوچیس مے (دہشت کے مارے سب حَدِيثًا وَعِنْدَهُ ﴿ يَوَدُّ الَّذِيْنَ كُفَرُوا ﴾ الآيَةَ نفی نفی بکاریں مے) پھر یہ جو دوسری آیت میں ہے''وَاَقْبَلَ ﴿وَخَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ ثُمَّ خَلَقَ بَعْضُهُم " (ایک دوسرے کے سامنے آ کرسوال وجواب کریں می) یہ السَّمَاءَ ﴿ ثُمُّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ ﴾ دوسری وفعمور پھو کے جانے کے بعد کا حال ہے (جب میدان محشر میں فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ ثُمَّ ذَحَا الأَرْضَ وَدَحْيُهَا سب دوبارہ زندہ ہول کے اور کسی قدر ہوٹ ٹھکانے آئے گا) اور سے جو أَنْ أُخْرَجَ مِنْهَا الْمَاءَ وَالْمَرْعَى وَخَلَقَ مشركين كاقول فقل كياب 'وَاللهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ "(المارك الْجِبَالَ وَالْجِمَالَ وَالْآكَامَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي رب ك قم الهم مشرك ند من ) دوسرى جكه فرمايا" و لا يَكْتُمُونَ اللّه يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَخَاهَا﴾ حَدِيثًا"الله عوه كوئى بات نه چھالىكىس مے قوبات يەسى كەاللە ياك وَقُولُهُ: ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ فَجُعِلَتِ قیامت کے دن خالص تو حید والوں کے گناہ پخش دے گا اور مشرکین آپس الأَرْضُ وَمَا فِيْهَا مِنْ شَيْءٍ فِي ۚ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ میں صلاح ومشورہ کریں گے کہ چلوہم بھی چل کر در بارالہی میں کہیں کہ ہم وَخُلِقَتِ السَّمَوَاتُ فِي يَوْمَيْنِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ مشرک نہ تھے۔ پھر اللہ پاک ان کے منہ پرمہر لگادے گا اور ان کے ہاتھ غَفُورًا رَحِيْمًا﴾ سَمَّى نَفْسَهُ ذَلِكَ وَذَلِكَ یاوں بولناشروع کرویں گے۔اس وقت ان کومعلوم ہوجا ہے گا کہ اللہ ہے قَوْلُهُ: أَيْ لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُرِدْ كوئي بات حيب نهيس عتى اوراس وفت كافريه آرزوكريس ملي كدكاش وه دنيا شَيْنًا إِلَّا أَصَابَ بِهِ الَّذِي أَرَادَ فَلَا يَخْتَلِفُ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تفيير كابيان

عَلَيْكَ الْقُرْآنُ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَقَالَ مِي ملمان موتة (اس طرح يدونون آيتي مخلف نهيل بي) اوريه جو فرمایا کرز مین کودودن میں بیدا کیااس کا مطلب بیہ ہے کہاہے پھیلایانہیں (صرف اس كاماده بيداكيا) چرآ سان كوپيداكيا اور دوون مين اس كوبرابركيا (اس کے طبقات مرتب کے )اس کے بعد زمین کو پھیلایا اوراس کا پھیلانا یہ ہے کہاس میں سے پانی نکالا گھاس جارا پیدا کیا۔ بہاڑ، جانور، اونث وغیرہ میلے جو جوان کے چیمیں ہیں وہ سب پیدا کئے۔ پیرسب دو دن میں کیا۔ "دَ حَاهَا"کا مطلب سے کہ زمین دو دن میں پیدا ہوئی جیے فرمایا "نَحَلَقَ الأرضَ فِي يَوْمَين "توزين مع إني سب جزول كي جار ون میں بنی اور آسان دودن میں ہے (اس طرح پیاعتراض رفع ہوا) اب ربايفرمان كُهُ كَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيْمًا "مِن كَانَ كامطلبْ عكم الله پاک میں بیصفات ازل سے ہیں ادربداس کے نام ہیں (غفور،رحیم، عزيز ، حكيم ، سميع ، بصيروغيره ) كونكه الله تعالى جوچا بتا بوه عاصل كرليتا ے (حاصل بیہ کر صفات سب قدیم ہیں گوان کے تعلقات حادث ہوں جيے مع الله كا قديم سے تھا مرتعلق مع كا اس وقت سے مواجب سے آوازیں پیدا ہوئیں۔اس طرح اور صفات بھی کہیں گے ) اب تو قرآن میں کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اختلاف کیے ہوگا قرآن مجید اللہ کی طرف ہے نازل بواب ـ اس كى كام يى اختلاف نېيى بوسكا \_ يابد ن كها معنون " كامعى صاب ہے۔ 'أقو اتها 'العنى بارش كاانداز ومقرركيا كر برطك ميں كُتْنَى بارش مناسب ہے۔"فی كُلُّ سَمَاء المُرهَا "يعني جو حكم (اور انظام كرنا تقا) وه برآسان مص متعلق (فرشتول كو) بتلاديا- نيجسات منحون، نامبارك "وَقَيَّضْنَالَهُمْ قُرَنَاءً" تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ" فَعَلُوهُ عَصَمَهُمُ اللَّهُ وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوهُمْ لِعِيْ موت كودت ان يرفر شتة ارت بيل-"إهْرَات "بعن سرب كلها فكتى ب- "وَرَبَتْ " كِعول جاتى ب، الجرآتى ب- جابدك سوا ادرول نے کہا ''مِن آخمامِها''یعنی جب پیل گامبوں سے نکلتے ے۔ 'سُوآء بلسًا ثِلِينَ ''سب مانكنے والوں كے لئے اس كو يكسال

مُجَاهِدُ: ﴿ لَهُمْ أَجُرٌ غَيْرٌ مَمْنُونِ ﴾ مَحْسُوب ﴿ أَقُواتَهَا ﴾ أَرْزَاقَهَا ﴿ فِي كُلِّ سُمَّآءٍ أَمْرَهَا ﴾ مِمَّا أَمَرَ بِهِ ﴿ نَحِسَاتٍ ﴾ مَشَائِيْمَ ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءً ﴾ ﴿ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ عِندَ الْمَوْتِ ﴿ اهْتَزَّتْ ﴾ بالنَّبَاتِ ﴿ وَرَبَتْ ﴾ ارْتَفَعَتْ وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ مِنْ أَكُمَّامِهَا ﴾ حِيْنَ تَطْلُعُ ﴿ لَيَقُولُنَّ هَلِدًا لِي ﴾ أَيْ بِعَمَلِيْ أَنَا مَحْقُونَ بِهَذَا ﴿ سَوَاءً لِلسَّائِلِيْنَ ﴾ قَدَّرَهَا سَوَاءُ ﴿ فَهَدَيْنَاهُمُ ﴾ دَلَلْنَاهُمْ عَلَى الْخَيْرِ وَالِشُّرِّ كَقَوْلِهِ: ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ وَكَقَوْلِهِ: ﴿ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلُ ﴾ وَالْهُدَى الَّذِيْ هُوَ الْإِرْشَادُ بِمَنْزِلَةِ أَصْعَدْنَاهُ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبَهُدَاهُمُ اقْتُدِهُ ﴾ ﴿يُوزَعُونَ﴾ يُكَفُّونَ ﴿ مِنْ أَكْمَامِهَا ﴾ قِشْرُ الْكُفُرَّى هِيَ الْكُمُّ ﴿ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ الْقَرِيْبُ ﴿ مِنْ مَحِيْصٍ ﴾ حَاصَ عَنْهُ حَادَ ﴿ مِرْيَةٍ ﴾ وَمُرْيَةٌ وَاحِدٌ أَيْ امْتِرَاءٌ وَقَالَ مُجَاهدٌ: ﴿ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾ الوَعِيْدُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ ادْفَعُ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ ۗ الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْإِسَاءَ وْ فَإِذَا ﴿ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ ﴾. تفسير كابيان

رکھا۔ ''فَهَدُناهُم ''ے بیمراد ہے کہ ہم نے ان کو ایجھا برا وکھا دیا،
ہتلادیا جیے دوسری جگفر مایا ''وَهَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ ''لیکن ہدایت کا وہ محق سید
سورہ دہر میں فر مایا )''اِنّا هَدَیْنَاهُ السّبِیلَ ''لیکن ہدایت کا وہ محق سید
ھے اور ہیچ راستے پر لگا دینا، وہ تو اصعاد (یا اسعاد) کے معنی میں ہے
سورہ انعام )''اُولئِكَ الَّذِینَ هَدَی اللَّهُ ''میں یہی محتی مراد ہیں۔
''یُوزَعُونَ '' رو کے جا کیں گے۔''مِنْ اختمامِها ''میں اکم کہتے ہیں
گابھا کے چھک کو''وکئی حمینہ ''قریبی دوست۔''مِنْ مَحینہ ''
میم اور مُریّة بضم میم (دونوں قرأتیں ہیں) دونوں کا ایک ہی معنی شک
میم اور مُریّة بضم میم (دونوں قرأتیں ہیں) دونوں کا ایک ہی معنی شک
میم اور مُریّة بضم میم (دونوں قرأتیں ہیں) دونوں کا ایک ہی معنی شک
میم اور مُریّة بضم میم (دونوں قرأتیں ہیں) دونوں کا ایک ہی معنی شک
میم اور مُریّة بضم میم (دونوں قرأتیں ہیں) دونوں کا ایک ہی معنی شک
میم اور مُریّد بنے کہا''اِ ذفع بِالَّتِی هِی اَحْسَنُ '' سے بیمراد ہے کہ فصے
عباس نُالْ جُنْمانے کہا''اِ ذفع بِالَّتِی هِی اَحْسَنُ '' سے بیمراد ہے کہ فصے
کے دونت میم کرلواور برائی کومعان کرد سے جب لوگ ایسے اظات اختیار
کریں گے تو اللہ ان کو ہم آفت سے بچائے رکھی اوران کے دیمن جی کی ان

تشوجے: سورہ مم بجدہ کی ہے۔ اس میں ۱۵ آیات اور ا رکوع میں۔ کتے ہیں کہ ایک دن کفار قریش اکٹے ہوئے اور آپس میں یہ تجویز کیا کہ ہم میں سے کوئی فض جا کر محمد (مثالیق کے ماس نے ہماری ہماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ آخر عتبہ بن ربید گیا نی کریم مثالیق ہے کہا کہ ہم میں تم ہماری قوم کو خراب کردیا اور ہمارے دین کورسوا کردیا۔ اب اگرتم کو مال کی ضرورت ہے تو ہم سب ملل بحث کر کے تم کو امیر بنالیتے ہیں اور اگر مورت کی خواہش ہے قود می کورتی تم کو بیاہ دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ نے یہ سورہ مبار کہ پوھنی مال بحث کر کے تم کو امیر بنالیتے ہیں اور اگر مورت کی خواہش ہے قود می مورتیں تم کو بیاہ دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ نے یہ سورہ مبار کہ پوھنی مثرور گی کے جب آپ اس آیا در کہ بی تھی اور کہ کو گفت کے ایس کی مطبوع کے اس کے بیار کہ بی کہ بی میں سالے میں کہ کے دیا ہم سے کہ دیا ہم سے کہ دیا ہم سے اس کے دول اللہ می کو معلوم ہیں۔

جملہ ﴿ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ ﴾ (ام/م البحرة: ٩) سے يشرندراكدايك جگوتو آسان كى پيدائش زهين سے پہلے بيان فرمائى دورى جگه زهن كى پيدائش بہلے بيان كى گراب بحى بياعتراض باقى رہے گا كہ مورة م بحده هي يول ب: ﴿ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِي مِنْ فَوْفِهَا وَبُولَا فِيْهَا وَقَلَّو فِيْهَا وَقَلَّو فِيْهَا وَقَلَّو فِيْهَا وَقَلَّو فِيْهَا وَقَلَو فِيهَا وَقَلَو فِيهَا وَقَلَو فِيْهَا وَقَلَو فِيهَا وَقُلَو فِيهَا وَقَلَو فِيهَا وَقُلَو فِيهَا وَقُلَو فِيهَا وَقُلَو فِيهَا وَقُلَو فِيهَا وَقُلَو فِيهَا وَالْوَلَا لَهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَيْهِ اللهُ وَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَيْ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْهُ اللهُ وَلَيْ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَيْ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَيْ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْهُمُ اللهُ وَلَيْهُ وَلَوْ وَلَيْهُمْ وَلَيْكُمْ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْقُوا وَلَيْ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْ وَلِي اللهُ وَلَيْ وَلِي اللهُ وَلَيْ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي وَلِي اللهُ وَلِي

## بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ لَا سَمْعُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلَكِنُ لَلْمُعُكُمْ وَلَكِنُ لَلَمَ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴾. فَكَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴾.

#### باب: ارشاد بارى تعالى:

"اورتم اس بات سے اپنے کو چھپا ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تہارے کان ،تمہاری آئیس اور تہاری جلدی گواہی دیں گی، بلکہ تہیں تو یہ خیال تھا کہ اللہ کو بہت کی ان چیزوں کی خبر ہی نہیں ہے جنہیں تم کرتے رہے۔"

( ۲۸۱۲) ہم سے صلت بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا، ان سے جاہد نے، ان سے جاہد نے، ان سے جاہد نے، ان سے در لیج نے بیان کیا، ان سے دورج بن قاسم نے، ان سے جاہد نے، ان سے اور محمر نے اور ان سے حضر ت ابن مسعود و ڈاٹنوٹ نے، آیت ''اور تم اس بات متعاق کہا کہ قریش کے دوآ دی اور بیوی کی طرف سے ان کے قبیلہ ثقیف کا کوئی رشتہ داریا ثقیف کے دوا فراد ہے اور بیوی کی طرف قریش کا کوئی رشتہ داریا ثقیف کے دوا فراد ہے اور بیوی کی طرف قریش کا کوئی رشتہ دار، یہ خانہ کعب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے بعض نے کہا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری با تیں سنتا ہوگا؟ ایک نے کہا کہ بعض با تیں سنتا ہے تو سب سنتا ہوگا۔ اس پر بیآ یت نازل ہوئی ''اورتم اس بات سے اپنے کو چھپاہی نہیں ہوگا۔ اس پر بیآ یت نازل ہوئی ''اورتم اس بات سے اپنے کو چھپاہی نہیں کے کہا کہ دی گئی کا دی تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آ تکھیں گواہی دیں گئی کو سے کے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آ تکھیں گواہی دیں گئی۔

#### [مسلم: ٩٦٧٢٩ ترمذي: ٣٢٤٨] بكابٌ قَوْلِهِ:

﴿ ذَلِكُمْ ظُنُّكُمْ ﴾ الآية.

٤٨١٧ حَدَّثَنَا الْحُمَّيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الْجَتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ أَوْ ثَقَفِيًّانٍ وَقُرَشِيٌّ كَثِيْرَةٌ

## باب: الله تعالى كاارشاد:

"اوريتمهارا كمان بئ ".....آخرا يت تك.

( ٢٨١٥) ہم سے حميدى نے بيان كيا، انہوں نے كہا ہم سے سفيان نے بيان كيا، انہوں نے كہا ہم سے سفيان نے بيان كيا، انہوں نے كہا كہ ہم سے منصور نے بيان كيا، ان سے ابو معمر نے اوران سے عبدالله بن مسعود والتي اور نے بيان كيا، ان سے ابو معمر نے اوران سے عبدالله بن مسعود والتي اور دو نے بيان كيا كہ خانہ كعبہ كے پاس دو قريش اورا يك فعنى يا ايك قريش اور دو

تفقی مرد بیٹے ہوئے تھے۔ان کے پیٹ بہت موٹے تھے کیک عقل سے
کورے۔ایک نے ان میں سے کہا: تہمارا کیا خیال ہے کیااللہ ہماری یا توں
کوک رہا ہے؟ دوسرے نے کہا: اگر ہم ذور سے بولیں تو سنتا ہے لیک آ ہت بولیں تو نہیں سنتا۔ تیسرے نے کہا: اگر اللہ ذور سے بولئے پر من سکتا ہے تو
آ ہت ہولئے پہ بھی ضر در سنتا ہوگا۔اس پر بیآ یت نازل ہوئی کہ 'اور تم اس
بات سے اپنے کو چھپا ہی نہیں سکتے کہ تمہارے کان اور تمہاری آ محصیں اور
تمہارے چڑے گواہی دیں گے' آ خرآ یت تک سفیان ہم سے بی معدمی میں کرتے تھے اور کہا کہ ہم سے مصور نے یا ابن فیج نے یا حمید نے آن بی سے کی ایک نے یا ان میں سے دو نے بی حدیث بیان کی ، پھر آ پ معمور ہی کاذکر کرتے تھے اور دوسروں کاذکر کرتے تھے اور دوسروں کاذکر کرایک سے نیادہ مرتبہ نہیں کیا۔

بَابُ قُولِه:

مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ.

﴿ فَإِنْ يَصْبِرُواْ فَالنَّارُ مَثُونًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَغْتِبُواْ فَهَاهُمْ مِنَ الْمُغْتَبِينَ ﴾.

شَحْمُ بُطُونِهِمْ قَلِيْلَةٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ فَقَالَ:

أَحَدُهُمْ أَتُرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُوْلُ قَالَ

الآخَرُ: يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا وَلِا يُسْمَعُ إِنْ

أَخْفَيْنَا وَقَالَ الآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا

جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ:

﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ

سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ

الْآيَةَ . [راجع:٤٨١٦] وَكَانَ سُفْيَانُ يُحَدُّثُنَا

بِهَذَا فَيَقُولُ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ أَوِ ابْنُ أَبِي

نَجِيح أَوْ حُمَيْدٌ أَحَدُهُمْ أَوِ اثْنَانِ مِنْهُمْ ثُمَّ

ثَبَتَ عَلَى مَنْصُوْرٍ وَتَرَكَ ذَلِكَ مِرَارًا غَيْرَ

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَنْصُوْرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَحْوهِ. [راجع:٤٨١٦]

(٤٢) [سُورُةً] حم عَسَقَ

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: ﴿عَقِيْمًا ﴾ لَا تَلِدُ ﴿ رُونُكُا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ الْقُرْآنُ وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ رَوْنَكُمْ فِيْهِ ﴾ نَسْلٌ بَعْدَ نَسْلٍ ﴿ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا ﴾ لَا خُصُوْمَةَ ﴿ مِنْ طَرُفٍ خَفِي ﴾ بَيْنَنَا ﴾ لَا خُصُوْمَةَ ﴿ مِنْ طَرُفٍ خَفِي ﴾ ذَلِيْلٍ وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ فَيَظْلَلُنَ رَوَاكِلَةَ عَلَى

## باب: الله عزوجل كافرمان:

"پس بیلوگ اگر صبر بی کریں تب بھی دورخ بی ان کا ٹھکانا ہے اور اگر رجوع کاموقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نددیا جائے گا۔"

بہم ہے عمرو بن علی نے بیان کیا، کہا ہم ہے کی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا، ان سے مجاہد سفیان توری نے بیان کیا، ان سے مجاہد نے، ان سے ابومعمر نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رہی تھ نے نہی صدیث کی طرح بیان کیا۔

سورهٔ حم عسق (شوریٰ) کی تفسیر

كَنْ ﴿ ﴾ يَتَحَرَّكُنَ وَلَا يَجْدِيْنَ فِي الْبَحْدِ ﴿ رَوَاكِدَ "كَامِطْلِبِ بِيْ مَ كَوَاسِيْ مَقَام بِر(موجول كَ تَعِيرُول سے) ہلتی رہیں نہ آ گے بڑھیں نہ بیچھے ٹیس" شکر عُو ا" نیادین نکالا۔ ﴿ شَرَعُوا ﴾ انتَدَعُوا.

تشوع: اس مورة كولفظ شورى سے بھى موسوم كيا كيا ہے، اس مين مسلمانوں كے لمى اجما كى اموركوبا ہى مشوروں سے حل كرنے كى تاكىد ب، اسى ليے اسے لفظ شوری سے موسوم کیا گیا۔

#### بَابُ قُولِهِ:

﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي ﴾

**باب**:الله تعالیٰ کاارشاد:

دو قرابت داری کی محبت کے سوامیں تم سے اور کچھنییں جا ہتا۔''

تشويج: لين " قرابتداري كي محبت كسوامي تم ساور كونيس جابها."

٤٨١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۲۸۱۸) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان كيا، كها بم سے شعبہ نے ،ان سے عبدالملك بن ميسره نے بيان كيا كميں مُحَمَّدُ بِنَّ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ نے طاؤش سے سنا کہ ابن عباس ڈھی جنا سے اللہ کے ارشاد '' سوارشتہ داری کی الْمَلِكِ بْن مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ طَاوُسًا عَن ابْن

مجت ك "متعلق يو حصا كيا توسعيد بن جبير في فرمايا كمآل محمد من النظم ك عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ: قُرْبَى آلِ قرابتداری مراد ہے۔ ابن عباس والنجائانے اس پرکہا کہتم نے جلد بازی

مُحَمَّدِ مُثْلِثًا ﴿ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَجِلْتَ إِنَّ ك قريش كي كوئي شاخ اليي نہيں جس بني آنخضرت مُاليَّيْم كي قرابت النَّبِيُّ مُكْنَةً أَلَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا كَانَ دارى نه بورى من اليوم في ان سے فرمايا " تم سے صرف بيد جا ہتا ہوں كمتم

اس قرابت داری کی وجہ سے صلدرحی کا معاملہ کرو جومیرے اور تہارے لَهُ فِيْهِمْ قَرَابَةٌ فَقَالَ: ((إِلَّا أَنْ تُصِلُوا مَا بَيْنِيُ وَبَيْنَكُمُ مِنَ الْقُرَابَةِ)). [راجع: ٣٤٩٧] درمیان موجودہے''

تشريح: "وحاصل كلام أبن عباس ان جميع قريش اقارب رسول الله وليس المراد من الاية بنو هاشم ونحوهم كما يتبادر الى الذهن من قول سعيد بن جبير-"يعنى ابن عباس تُكافُّنا كقول كامطلب يها كرآيت يس اقارب نوى عمراومار عقريش

میں، خاص بنوہاشم مراد لیناصیح نہیں۔

سورهٔ زخرف کی تفسیر

مجابرنے کہا کہ 'علی اُمَّةِ ''کے معنی آیک دین پر پایا ' وَقِیله یَا رَبِّ'' كامعى بيكيا كافراوك يديحت بي كهم ان كى آسته باتي ادران كى كانا پھوی اوران کی مُفتگونمیں سنتے (یتفیراس قرائت پہے جب وَ فِیلَهُ به نصب لام يرها جائ -ال حالت مل وَسِرَّهُمْ وَنَجُواهُم يعطف موكا إدرمشهور قرائت وقيله بمراام ب-الصورت من بالساعة ير عطف موگا لینی خدا تعالی ان کی گفتگو بھی جانتا ہے اور سنتا ہے ) اور ابن

(٤٣) [سُورَةً] حمّ الزُّخُرُفِ وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿عَلَى أُمَّةٍ ﴾ إِمَامِ ﴿وَقِيْلُهُ يَا

رَبُّ كَا تَفْسِيْرُهُ أَيْحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَلَا نَسْمَعُ قِيلَهُمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَلُولَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً﴾ لَوْلَا أِنْ جَعَلَ النَّاسَ كُلُّهُمْ كُفَّارًا لَجَعَلْتُ لِبُيُوْتِ

الْكُفَّارِ ﴿ سَقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ ﴾ مِنْ فِضَّةٍ

تفسيركابي<u>ان</u> كِتَابُ التَّفْسِير €319/6

عباس رُلِيُّ ثَمُّنَا نِهُ كَهَا ''وَلَو لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً''كا مطلب یہ ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کرسب لوگوں کو کا فربی بنا ڈال تو میں کافروں کے گھروں میں جا ندی کی چھتیں اور جا ندی کی میر صیال کردیتا "مَعَارج"كم معنى سيرهيال تخت وغيره-"مُقْرِنينَ "زور والـــ " السفو في انهم كوغصه ولايات يعش "اندها بن جائ - مجابد في كما: قرآن کو جھٹلاتے رہو گے اور ہم تم پر عذاب نہیں اتاریں گے (تم کو ضرور عذاب مومًا) "وَمَضِي مَثَلُ الْأَوَّلِينَ "الْكُول ك قص كمانيال چل برس - "وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ "العِنى اون ، كورت، فجر اور كدهول ير مارازوراور قابونه چلسكا تها-"يُنشَّوُّ إفي الْحِلْيَةِ" ع بيليال مراد ہیں، یعنی تم نے بیٹی ذات کواللہ کی اولا دمھمرایا، واہ واہ کیاا چھا تھم لگاتے ہو۔ "كُوشَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم" بين بم كاضمير بتون كى طرف يرتى بي كونكه آ كفرماياً "مَالَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْم "يعنى بتول كو جن کویہ پوجتے ہیں کچھ بھی علم نہیں ہے وہ تو بالکل بے جان ہیں "عقبه" اس کی اولاد میں ۔''مُقْرِنیْنَ ''ساتھ ساتھ چلتے ہوئے۔''سَلَفًا ''سے مراد فرعون کی قوم ہے۔ وہ لوگ حضرت محمد مَثَاثِیْزُم کی امت ہیں جو کا فرہیں ان کے بیٹوالین اگلے لوگ سے ۔''و مَفَلاً لِلاخِرِیْنَ ''لین بچھلول کی عبرت اور مثال-''يَصِدُّونَ ''جلانے لگے، شور وغل کرنے لگے۔ "مُبْرِمُونَ" مُعانى والى، قراردى والىد" أوَّلُ الْعَابِدِينَ" سب سے پہلے ایمان لانے والا' إنّني بَرآء مّمّا تَعْبُدُونَ 'عرب لوگ کہتے ہیں ہمتم سے بری ہیں، ہمتم سے خلا ہیں۔ ( ایعن بیزار ہیں۔ الگ ہیں، کچھ غرض واسطة مے نہیں رکھتے) واحد تثنیہ، جمع، مذکر ومؤنث

بَرِيْتُونَ كَهَا عِاجُ- الزَّخْرُفُ كَمُ عَىٰ سونا- مَلَاثِكَةٌ يَخْلُفُونَ

لعن فرشتے جوایک کے چھے ایک آتے رہے ہیں۔

وَهِيَ دَرَجْ وَسُرُرَ فِضَّةٍ ﴿مُقْرِنِيْنَ﴾ مُطِيْقِيْنَ ﴿ آسَفُونَا ﴾ أَسْخَطُونَا ﴿ يَعْشُ ﴾ يَعْمَى وَقَالَ مُجَاهِد: ﴿ أَفَنَصْرِبُ عَنكُمُ الذَّكُرَ ﴾ أَي تُكَذَّبُونَ بِالْقُرْآنِ ثُمَّ لَا تُعَاقَبُونَ عَلَيْهِ ﴿ وَمَضَّى مَثَلُ الْأَوَّلِيْنَ ﴾ سُنَّةُ الأَوَّلِيْنَ ﴿ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِيْنَ ﴾ يَعْنِي الْإِبِلَ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ "الْفَنْضُرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ"كامطلب يرب كركياتم يرجحت موكمتم ﴿ يُنَشُّوا فِي الْحِلْيَةِ ﴾ الْجَوَاوِي جَعَلْتُمُوهُنَّ لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا فَكَيْفَ تَخْكُمُوْنَ ﴿ لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدُنَاهُمُ ﴾ يَعْنُونَ الأَوْثَانَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ مَا لَهُمْ بِلَالِكَ مِنْ عِلْمٍ ﴾ أَي الأَوْثَانُ إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فِي عَقِيهِ ﴾ وَلَدِهِ ﴿ مُقْتَرِنِيْنَ ﴾ يَمْشُونَ مَعًا ﴿ سَلَفًا ﴾ قَوْمُ فِرْعَوْنَ سَلَفًا لِكُفَّارِ أُمَّةِ مُحَمَّدِ مُلْكُمَّ ﴿ وَمَثَلًا ﴾ عِبْرَةُ ﴿ يُصِدُّونَ ﴾ يَضِجُونَ ﴿ مُبُرِمُونَ ﴾ مُجْمِعُونَ ﴿ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴾ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ الْعَرَبُ تَقُولُ: نَحْنُ مِنْكَ الْبَرَاءُ وَالْخَلاءُ وَالْوَاحِدُ وَالْإِثْنَانِ وَالْجَمِيْعُ مِنَ الْمُذَكِّرِ وَالْمُؤَنَّثِ يُقَالُ فِيهِ: بَرَاءٌ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ وَلَوْ قَالَ: بَرِيْءٌ لَقِيْلَ فِي الْإِنْشُنِ: بَرِيْثَانِ وَفِي الْجَمِيْعِ: بَرِيْتُوْنَ وَقَرَأً عَبْدُاللَّهِ: إِنَّنِي بَرِيءٌ بِالْيَاءِ وَالزُّخْرُفُ: الذَّهَبُ مَلَائِكَةً يَخُلُفُونَ يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ سبين براء كالفظ بولاجاتا بكيونك براءمصدر ب-اورا كربرى ، برها تعضا. جائے جیسے ابن مسعود کی قرات ہے تب تو تشنید میں بَرینانِ اورجع میں

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

إِنَّكُمْ مَا كِنُونَ ﴾ الآية.

قشوى: مورة زخرف كى ب حسيس ١٨٩ يات اور عركوع مين لفظ زخرف كم معنى سون كي مين الله في اس سورت عن بتلايا ب كرفظام ا سانی ہمارے تھم کے تحت چل رہا ہے ورندہم جا ہے توسونے جا تدی سے ان کے محر بحروسیة مگربيسب بچدد نياكي چندروزہ زعر كى كاسامان موتا ہے الشرك إلى إقصرف عالم آخرت كالدرومزات بجرستين كي لي بهتر سي بهترهل مس عايا كياب-

#### باب: الله عزوجل كافرمان: بَابُ قُولُهِ:

د جہنی کہیں سے اے داروغ جنم النہارارب ہمیں موت وے وے۔ وہ ﴿ وَ لَا وَاللَّهُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ کے گاتم ای حال میں پڑے دہو۔"

(٣٨١٩) جم سے جاج بن منهال نے بيان كيا، كہا جم سے مفيان بن عيينہ نے بیان کیا ان سے عمرونے ان سے عطام نے ،ان سے صفوان بن بعلی نے اوران سے ان کے والد نے کہ یں نے رسول کریم مَا اُنظِمْ کومنبر بریہ آیت پڑھتے سنا''اور بیلوگ پکاریں کے کداے مالک اجمہارا پرودگار مارا كام بى تمام كروك ـ "اورقاده نے كها "مَنْكَلا لِللا خِرِينَ "ليعنى يجهلول ك لئ نصيحت \_ دوسرول في كها "مُقْرِنينَ" كامعنى قابور كف والي-عرب اوگ کہتے ہیں فلانا فلانے کا مقرن ہے لیعن اس پر اختیار رکھتا ہے (اس كوقا بويس لاياب) أخّى أب وه كوزب جن ميس تُوني ندمو (بلكه منه كلا مواموجهاب سے آدی جاہے ہے ) 'إِنْ كَانَ لِلرَّجْمَن وَلَدْ فَانَا أَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ "كامعنى يه بكداس كَي كُولَى اولارْنبيس ب- (اس صورت میں ان نافیہ ہے ) عابدین سے انفین مرادے ۔ این سب يهليس اس عاركرتا مول السيل ولغيس بي "عابد وعبد" اور عَبدالله بن مسعود رُلْاتُنْ فِي الله الرَّسُولُ يَارَبُّ رِحابٍ اور بعض كہتے ہيں" أو ل الْعَابِدِينَ" كمعنى سب سے بہلا الكاركرنے والالعنى اگر خداكى اولاد ثابت كرتے موتوش اس كاسب سے يبلا ا تكارى مول اس صورت من عابدين باب عَبِدَ يَعْبَدُ سَ آ عَكًا اورقاده ف كها في ام الكتاب كامعنى يه م كرم وى كتاب اوراصل كتاب (يعنى اوح محفوظ مين ) - "أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذُّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْوِفِينَ "مرفين عمرادمشركين بين والداكريةرآن الحاليا جاتا جب کہ ابتدا میں قریش نے اسے رو کرویا تو سب بلاک ہوجاتے۔

٤٨١٩ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ مُكْنِئًا ۚ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿ وَنَادَوُا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [طرفاه في: ٣٢٣] وَقَالَ قَتَادَةً: ﴿مَثَلًا لِلْآخِرِيْنَ﴾ عِظَةً وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ مُقُرِنِينَ ﴾ ضَابِطِينَ يُقَالُ: فُلَانٌ مُقْرِنٌ لِفُكَانِ ضَابِطٌ لَهُ وَالأَكْوَابُ: الأَبَادِيقُ الَّيْى لَا خَرَاطِيْمَ لَهَا ﴿ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴾ أَيْ مَا كَانَ فَأَنَا أَوَّلُ الْآنِفِيْنَ وَهُمَا لُغَنَانِ رَجُلٌ عَابِدٌ وَعَبِدٌ وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبُّ ﴾ وَيُقَالُ: ﴿ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴾ الْجَاحِدِينَ مِنْ عَبِدَ يَعْبَدُ وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ فِي أُمِّ الْكِتَابِ ﴾ جُمْلَةِ الْكِتَابِ: أَصْلِ الْكِتَابِ. ﴿ أَفَنَضُرِبُ عُنكُمُ اللَّهُ كُرَ صَفْحًا أَنْ كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِيْنَ ﴾ مُشْرِكِيْنَ وَاللَّهِ! لَوْ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ رُفِعَ حَيْثُ رَدَّهُ أَوَائِلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَهَلَكُوا ﴿ فَأَهْلَكُنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطُشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِيْنَ﴾ عُقُوبَةُ الأَوَّلِيْنَ ﴿جُزُّءًا﴾ عذلا.

(٤٤) [سُوْرَةُ حمم الدُّخَان

\$(321/6) €

''فَاَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضى مَثَلُ الْاَوَّلِينَ ''مِي مثْلُ عنداب مراوم ''جُزْءًا'' بمعنى عِدْلاً لين شريك -

## · سورهٔ دُخان کی تفسیر

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ رَهُوًّا ﴾ طَرِيْقًا يَابِسًا ﴿ عَلَى عِهِدِنْ كَهَا ' رَهُوًا ' كَامِعَىٰ سُوكُها راسته ـ ' عَلَى الْعَالَمِينَ ' ـ صمراد ان کے زمانے کے لوگ ہیں۔''فَاغتِلُوٰہ'' کے معنی ان کو رکلیل دو۔ الْعَالَمِينَ ﴾ عَلَى مَنْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِ ﴿ فَاعْتِلُو ۗ أَنَّ "وزو جناهم بِحورِعِين "كامطلب من برى برى المحول والى ادْفَعُوٰهُ: ﴿وَزَوَّجْنَاهُمُ بِحُورٍ﴾ أَنْكَحْنَاهُمْ حوروں سے ان کا جوڑ املادیا جن کا جمال دیکھنے سے آ تکھوں کو حمرت ہوتی جُوْرًا عِيْنًا يُحَارُ فِيْهَا الطَّرْفُ تَرْجُمُونَ: ب- تَرْجُمُونَ مِحْمَوْلَ كرو-"رَهْوُ ا"تِما موا-ابن عباس رُقَامُنا في كما الْقَتْلُ. وَرَهْوًا: سَاكِنًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "كَالْمُهْل" لينى كالا تلچمت كى طرح \_اورول نے كہا" يُبّع " عيمن ك ﴿كَالْمُهُلِ﴾ أَسْوَدُ كَمُهُلِ الزَّيْتِ وَقَالَ بادشاہ مراد ہیں۔ان کو تبع اس لئے کہا جاتا تھا کہاس کے بعدایک بادشاہ غَيْرُهُ: ﴿ تُبُّعُ ﴾ مُلُوكُ الْيَمَنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ موتاادر ساریکوبھی تبع کہتے ہیں کیونکہ وہ سورج کے ساتھ رہتا ہے۔ يُسمَّى نُبُّغًا لِأَنَّهُ يَنْبُعُ صَاحِبَهُ،وَالظُّلِّ يُسَمَّى تُبَّعًا لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الشَّمْسَ.

تشوج: دخان کے معنی دھویں کے ہیں۔ دھویں ہے کیا مراد ہے؟ اس ہیں سلف کے دو تول ہیں۔ ابن عماس کا گفتا وغیرہ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک دھواں الشے گا جو تمام ہی لوگوں کو گھیر لے گا۔ نیک آ دی کواس کا خفیف اثر پہنچ گا جس ہے زگام ہوجائے گا اور کا فر اور منافق کے دہائے میں گھس کرا ہے ہو جو س کا ذکر ﴿ اُلْمُ السّتُواٰی اِلٰی السّسَمَاءِ وَ ہِی معاوات کا مادہ ہوجس کا ذکر ﴿ اُلْمُ السّتَواٰی اِلٰی السّسَمَاءِ وَ ہِی گھس کرا ہے ہو جو الله السّسَمَاءِ وَ ہی ہواں اللّم البّحدة: ١١) میں ہوا ہے۔ گویا آ سان تحلیل ہوکر اپنی پہلی حالت کی طرف عود کرنے لگیس کے اور بیاس کی ابتدا ہوگی۔ و الله تعالیٰ اعلم۔ اور این مسعود ڈالٹوئو زور و شور کے ساتھ دعو گاکرتے ہیں کہ اس آیت ہم مراووہ و شوال نہیں جو علامات قیامت میں سے ہا کم قریش کے ظلم و طغیان ہے تھا۔ آ کر نمی کریم منافیق نے بدد عافر مائی تھی کہ اس آیت ہم سات سال کا قیام سلط فرمادے جیسے یوسف عالیہ ہوگیا کے زمانے میں مصریوں پر مسلط ہو تھا ور وہاں سے غلہ کی ہور تی مہدور تی ہوں تک کھانے کی نوبت آ گئی۔ غالبًا می دور ان ممامہ کر کئی تمامہ بوک اور مسلس خشک مشرف بالاسلام ہوئے اور وہاں سے غلہ کی ہور تی مہدور کی اس کے ذبانے میں زمین و آسان کے درمیان دھواں سا آ تھوں کے سامنے نظر آ یا کرتا ہے اور وہ بھی مدت دراز تک بارش بندر ہے گرد فعرار وغیرہ میں مدت ہوں اس معلم ہوئے اور وہاں سے غلہ کی ہول سامنے نظر آ یا کرتا ہے اور وہ بھی مدت دراز تک بارش بندر ہے گرد فعرار وغیرہ والے میں پر دھواں سامعلوم ہوئے گئی بیاں و مران اور ہوئی ہوئی ہوئی۔ آسان پر دھواں سامعلوم ہوئے گئی بیاں دخان سے بیر فرمان سے بیر فرم ہوئی۔ آسان پر دھواں سامعلوم ہوئے گئی ہوئی تھیں گوگئی کما یدل علیہ قولہ فار تقب جو پوری ہوئی۔ سے سورت کی ہور سے میں ہو آ یا سادی ہوئی تھیں۔ آسان پر دھواں سامعلوم ہوئے گئی ہوئی تھیں گوئی تھی ہوئی کہ ہوئی کے ۔ اس میں گوئی تھی تو اور وہ ہی میں۔ اس میں گوئی تھی کہ اس کو کہ ایک کے ایک تھیں ہوئی کی سے سال کے دیا ہوئی کے سائی کی ہوئی تھیں ہوئی کے اس میں گوئی تھی دور کے جسے میں کوئی تھیں۔ اس میں گوئی تھی کے میں کوئی تھیں۔ اس میں گوئی تھی کے اس میں گوئی تھی کی بیاں دخان سے بھی قول کے اس میں گوئی تھی کے اس میں گوئی تھی کی کے اس میں کوئی تھی کے اس میں کوئی کی کوئی کوئی کے دیا کے کہ کوئی کی کوئی کوئی کوئی کوئی کے کوئی ک

## باب: (ارشادِ باري تعالى)

'' پس آپ انظار کریں اس دن کا جب آسان کی طرف ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو۔'' قادہ نے فرمایا کہ فَارْ تَقِبُ اَیْ فَانْتَظِر لینی انظار کیجئے۔ (۸۲۰) ہم سے عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو حزہ نے، ان سے اعمش

٤٨٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ، عَنِ

﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانِ مُبِيْنِ ﴾ وَ

قَالُ قَتَادَةُ: فَارْتَقِتْ: فَانْتَظِرْ.

بَابٌ:

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ

عَبْدِاللَّهِ قَالَ: مَضَى خَمْسٌ: الدُّخَانُ وَالرُّومُ وَالْقَمَرُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ. [١٠٠٧]

### بَابُ قُوْلِهِ:

كِتَابُ التَّفْسِيرِ

﴿ يَغُشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [11] ٤٨٢١ حَدَّثَنَا يَحْمَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّمَا كَانَ هَذَا لِأَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَوْا عَلَى النَّبِيِّ مَا لَكُمَّ ذَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِيْنَ كَسِنِي يُوسُفَ فَأَصَابَهُمْ قَحْطٌ وَجَهْدٌ حَتَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْأَةِ الدُّخَان مِنَ الْجَهْدِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَارْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينِ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ قَالَ: ۚ فَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ مُثْلِثَةً ۗ فَقِيْلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اسْتَسْق اللَّهَ لِمُضَرَّ فَإِنَّهَا قَدْ هَلَكَتْ قَالَ: ((لِمُضَرَ؟ إِنَّكَ لَجَرِيءٌ)) فَاسْتَسْقَى فَسُقُوا فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّكُمْ عَآئِدُونَ ﴾ فَلَمَّا أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ عَادُوا إِلَى حَالِهِمْ حِيْنَ أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ نَبُطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴾

قَالَ: يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ. [راجع: ١٠٠٧]

نے ان سے مسلم نے ، ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رفاتن في من الدخان علمتي كرريكي مين الدخان ( وحوال) الروم (غلبروم) انقمر (جإند كالكرب مونا) البطشه ( پکر )اور اللز ام ( ہلاکت اور قید )

### باب: الله تعالى كاارشاد:

"انسبلوگول پرچهاجائے گا، پهایک در دناک عذاب موگائ (٣٨٢١) جم سے يحلى نے بيان كيا، كها جم سے ابومعاويد نے بيان كيا، ان ے اعمش نے ،ان مسلم نے ،ان مروق نے بیان کیااوران سے حضرت عبدالله بن مسعود والتنون نے بیان کیا کہ پیر( قحط) اس لئے بڑا تھا کہ قریش جب رسول الله منافینیم کی دعوت قبول کرنے کی بجائے شرک پر جمعے رج تو آپ نے ان کے لئے ایسے قط کی بدرعا کی جیبا یوسف النا کے زمانه میں پڑا تھا۔ چنانچہ قحط کی نوبت یہاں تک پیٹی کہ لوگ مڈیاں تک کھانے کیے۔ لوگ آسان کی طرف نظر اٹھاتے لیکن بھوک اور فاقد کی شدت کی وجہ ہے دھویں کے سوااور کچھ نظر نہ آتا۔ ای کے متعلق اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی کے "آپ انظار کریں اس روز کا کہ آسان کی طرف سے نظرآ نے والا دھواں پیدا ہو جولوگوں پر چھا جائے۔ یہ ایک دردناك عذاب موكاً ـ" بيان كياكه چرايك صاحب رسول الله مَاليَّيْنِم كي خدمت مین حاضر ہوئے اور عرض کی: یارسول الله! قبیله مضر کے لئے بارش كى دعا كيجيح كدوه برباد مو يك مين \_آب منافيني فرمايا: ومضر عن میں دعا کے لئے کہتے ہو، تم بڑے جری ہو۔''آخرآب اللّٰ اللّٰ ان کے لئے دعا فرمائی اور بارش موئی۔اس برآیت "انکم عائدون" نازل ہوئی (لینی اگر چیتم نے ایمان کا وعدہ کیا ہے لیکن تم کفر کی طرف پھرلوث جاؤ گے ) چنانچے جب پھران میں خوشحالی ہوئی تو شرک کی ظرف لوٹ گھے ' (اوراینے ایمان کے وعدے کو بھا دیا) اس پرانند تعالی نے بیآیت نازل ک' جس روز ہم بڑی ہخت کیڑ کیڑیں گے (اس روز) ہم اپورابدلہ لے لیں

تشريج: "قال للمضر أي قال عليه السلام عجيا أتأمرني أنَّ استسقى لمضر مع ماهم عليه من معصية الله والأشراك به

گے۔''بیان کیاای آیت ہے مراد بدر کی لڑائی ہے۔

\$€(323/6)\$

انك لجرى اى ذو جرأة حيث تشرك بالله و تطلب رحمته فاستسقى عليه السلام سسالخ-" (قسطلاني) ليني آپ مَنْ النَّيْمُ فَمَسْر قبيله كي ليے تعجب سے فرمايا كه وہ الله تعالى كے نافر مان اور مشرك ہيں -تم بڑے جرائت مند ہو جواليے مشركين كے ليے اللہ سے دعا كراتے ہو پھر آپ مَنْ النَّيْمُ فِي ان كے ليے بارش كى دعافر مائى۔

### بَابُ قُولِهِ:

﴿ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾

٤٨٢٢\_ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعْ عَن الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: إنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ: اللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ مِلْكُنَّمَ: ﴿ قُلُ مَا أَسُأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ﴾ إِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا غَلَبُوا النَّبِيَّ مُلْتُكُمٌّ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ قَالَ: ((اللَّهُمَّ أَعِنَّيْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوْسُقَ)) فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ أَكَلُوا فِيْهَا الْعِظَامَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجَهْدِ حَتِّي جَعَلَ أَحَدُهُمْ يَرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ كَهَيْأَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجُوْعِ غَالُوْا: ﴿ رَبُّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ فَقِيْلَ لَهُ: إِنْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَادُوا فَدَعَا رَبُّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ فَعَادُوا فَانْتَقَمَ اللَّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَارْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِيْنِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴾ [راجع: ١٠٠٧]

#### باب: الله عزوجل كافرمان:

''اے ہمارے رب! ہم سے اس عذاب کودور کردئے ، ہم ضرور ایمان لے آ کین گے۔''

(۲۸۲۲) ہم سے یجیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے وکیج نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابواضحیٰ نے، ان سے مروق نے بیان کیا کہ میں عبدالله بن مسعود والنفيظ كي خدمت ميس حاضر موا -انهول في كها كريم يحي علم بی ہے کہ مہیں اگر کوئی بات معلوم نہیں ہوتو اس کے متعلق یوں کہدو کہ الله بى زياده جانے والا بـ الله تعالى نے اينے نبى مَثَالَيْتِم عـ فرمايا كـ ''آ پانی قوم سے کہددیں کہ میں تم ہے کی اجرت کا طالب نہیں ہوں اور نه مين بناوفي باتين كرتا مول-" جب قريش حضور اكرم مَنْ النِّيمْ كُوتكليف پہنچانے اور آپ کے ساتھ معاندانہ روش میں برابر بڑھتے ہی ہے تو آپ نے ان کے لئے بدوعا کی کہ 'اے اللہ! ان کے خلاف میری مددا سے قط کے ذریعے کرجیسا کہ پوسف مُلْیٰلاً کے زمانہ میں پڑاتھا۔'' چنانچے قحط پڑااور بھوک کی شدت کا بیرحال ہوا کہ لوگ بڈیاں اور مردار کھانے لگ گئے ۔لوگ آسان کی طرف د کھتے تھ لیکن فاقد کی وجہ سے دھویں کے سوااور کوئی نظر نہ آتا-آخرانبول نے کہا کہ'اے ہارے دب! ہم سے اس عذاب كودور كر، بهم ضرورايمان لے آكيں كے "كين الله تعالی نے ان سے كهدديا تھا کہ اگر ہم نے بیرعذاب دور کردیا تو پھر بھی تم اپنی پہلی حالت پرلوٹ آؤ گے۔آپ مَا اللّٰ اِن کے حق میں دعاکی اور بیعذاب ان سے جث کیا کین وہ پھربھی کفروشرک پر ہی جے دہے،اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے بدر کی لڑائی مِي ليا\_ يَكِي واقعه آيت: ' يُوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِين ' " آخرتك

**باب**:الله تعالی کاارشاد:

بَابُ قُولِهِ:

میں بیان ہواہے۔

"ان کو کب اس سے نصیحت ہوتی ہے حالانکدان کے پاس پینمبر کھلے ہوئے دلائل كے ساتھ آچكا ب 'الذكر،الذكرىٰ دونوں كے ايك بى معنى ہیں۔

(۲۸۲۳) ہم سے سلیمان بن قرب نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا،ان سے اعمش نے،ان سے ابواضی نے اوران سے مروق نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود زلی خذ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب نی کریم مظافیر نے فریش کواسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو جھٹلا یا اور آپ کے ساتھ سرکشی کی۔ آپ مَنَا فَيْجُمُ نے ان ك لئ بددعاكى كـ "ا الله! ميرى ان ك خلاف يوسف عالينا جيس قط کے ذریعے مدوفرما۔ 'چنانچہ قط پڑااور ہر چیزختم ہوگئی۔لوگ مردار کھانے گھے۔کوئی شخص کھڑا ہوکر آ سان کی طرف دیکھا تو بھوک اور فاقہ کی وجہ ہے آسان اوراس کے درمیان دھوال ہی دھوال نظر آتا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت شروع کی '' تو آپ انظار کریں اس روز کا جب آسان کی طرف سے نظر آنے والا ایک دھوال بیداموجولوگوں پر چھاجائے، بیایک دردناک عذاب ہوگا، بے شک ہم چندون کے دلیے اس عذاب کو ہٹالیں گے اور تم بھی اپنی پہلی حالت پرلوٹ آ و گے۔' 'عبداللہ بن مسعور ڈٹائٹؤ نے فرمایا، کیا قیامت کےعذاب ہے وہ بھی چکیں گے۔فرمایا کہ'' سخت پکڑ'' · بدر کی لڑائی میں ہوئی تھی ۔

### باب: الله جل شانه كاارشاد:

'' پھر بھی پیاوگ سرتا بی کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ بیسکھایا ہواد بوانہ

(۲۸۲۳) ہم سے بشر بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم کو محمد نے خردی، انہیں شعبہ نے ، انہیں سلیمان اور منصور نے ، انہیں ابواضحیٰ نے اور ان سے مروق نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود ڈلاٹٹی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مَنَا يَعْتِمُ كُومِعوث كيا اور آپ نے فر مايا '' كہدوكہ ميں تم ہے كى اجر كا طالب نہیں ہوں اور نہ میں بناوٹی باتیں کرنے والوں میں سے ہوں۔'' پھر

﴿ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدُ جَآءَهُمُ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴾ الذِّكْرُ وَالذِّكْرَى وَاحِدٌ.

٤٨٢٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوْقِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُثْلَثَكُمْ لَمَّا دَعَا قُرَيْشًا كَذَّبُوهُ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ: ((أَللَّهُمَّ أَعِنَّى عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ)) فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ يَعْنِي كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى كَانُوا يَأْكُلُونَ الْمَيْنَةَ فَكَانَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فَكَانَ يَرَى بُيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ مِثْلَ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوْعِ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ فَارِثَقِبْ يَوْمُ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ يَغُشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيْمٌ حَتَّى بُّلَغَ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيْلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾ قَالَ عَبْدُاللَّهِ: أَفَيْحُشَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: وَالْبَطْشَةُ الْكُبْرَى يَوْمَ بَدْرٍ. [راجع ١٠١٧]

### بَابُ قُولِهِ:

﴿ ثُمَّ نَوَلُوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونَ ﴾

٤٨٢٤ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ تَخَالِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ غَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوْقِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدُا كُنْكُمْ وَقَالَ: ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴾ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمَارَأَى جبآب في المُتَكَلِّفِيْنَ ﴾ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْمَ أَمَارَأَى جبآب في المُتَكَلِّفِيْنَ في المُتَكَلِّفِيْنَ في المُتَكَلِّفِيْنَ المَّارِينَ المَّالِيَّةُ إِلَيْنَ المُتَكَلِّفِيْنَ المُتَالِقَالِينَ المُتَلِينَ المُتَالِقَةُ إِلَيْنَ المُتَلِينَ المُتَلِقِينَ اللَّهُ مِنْ المُتَلِينَ المُتَلِينَ المُتَلِينَ المُتَلِينَ المُتَلِينَ المُتَلِينَ المُتَلِقِينَ المُتَلِينَ المُتَلِينِ المُتَلِينَ المُنْ المُتَلِينَ المُتَلِينَ المُتَلِينَ المُتَلِينَ المُتَلِينَ المُنْ المُنْ المُتَلِينَ المُتَلِينَ المُنْلِينَ المُنْ المُتَلِينِ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُلِيلِينَ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْلِقِ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ كتاب التفسير

قُرَيْشًا اسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ: ((أَللَّهُمَّ أَعِنَّي

عَلَيْهِمُ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوْسُفَ)) فَأَخَذَتْهُمُ السَّنَةُ حَتَّى خَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكْلُوا

الْعِظَامَ وَالْجُلُودَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُوْدَ وَالْمَيْتَةَ وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ

كَهَيْأَةِ الدُّخَانِ فَأَتَاهُ أَبُوْ سُفْيَانَ فَقَالَ: أَيْ

مُحَمَّدُا إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوْا فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ فَدَعَا ثُمَّ قَالَ: ((تَعُوْدُونَ بَعْدَ هَذَا)) فِي حَدِيْثِ مَنْصُوْرٍ ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَارْتَقِبُ

يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِيْنِ ﴾ إِلَى ﴿عَائِدُونَ ﴾ أَيَكُشِفُ عَذَاتَ الآخرة فَقَدْ

مَضَى الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللَّزَامُ وَقَالَ أَحَدُهُمْ: الْقَمَرُ وَقَالَ الْآخَرُ: الرُّومُ. [راجع: ١٠٠٧]

بَابُ قُولِهِ:

﴿إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلَيْلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾

إِلَى قُولِهِ: ﴿إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴾

٤٨٢٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَن

الأَغْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ

عَبْدِاللَّهِ قَالَ: خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ: اللَّزَامُ وَالرُّومُ وَالْبَطْشَةُ وَالْقَمَرُ وَالدُّخَانُ. [راجع:

(٥٤)[سُورَةً] الْجَاثِيَةِ

﴿ جَائِيَةً ﴾ مُسْتَوْفِزِيْنَ عَلَى الرُّكَبِ وَقَالَ

ان کے لئے وعا کی کہ''اے اللہ!ان کے خلاف میری مدوا سے قط سے کر جبیها که پوسف مَالِنَامِ کے زمانہ میں پڑا تھا۔'' قبط پڑا اور ہر چیزختم ہوگئ<sub>۔</sub> اوگ بڈیاں اور چمڑ ہے کھانے پرمجبور ہوگئے (سلیمان اورمنسور)رادیان حدیث میں سے ایک نے بیان کیا کہ وہ چڑے اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے اور زبین سے دحوال سا نکلنے لگا۔ آخرا بوسفیان آئے اور کبا کہ اے محرا آپ کی قوم ہلاک ہو چکی، اللہ سے رعا سیجئے کہ ان سے قحط کو دور كرو \_ \_ \_ آنخضرت مَنْ فَيْنِمُ نے دعا فرمائي اور قحط نتم ہوگيا ليكن اس كے بعدوہ پھر کفر کی طرف لوٹ گئے ۔منصور کی روایت میں ہے کہ پھرآ پ نے به آیت پرهمی" تو آپ اس روز کا انظار کریں جب آسان کی طرف ایک نظراً نے والا دھوال پیدا ہو۔' عائدون تک، کیا آخرت کا عذاب بھی ان ے دور ہو سکے گا؟ ''دھوال' اور'' سخت پکڑ'' اور'' ہلاک آُن' گزر یکے لعض

نے ' جاند' اوربعض نے غلبر روم' کا بھی ذکر کیا ہے کہ پیجی گزر چاہے۔

تشويج: ياكل روايول ك فلا فنيس بجن من يدكور بكدر كيف واليكوز من وآسان ك نيم من ايك دحوال مامعلوم بوتا كيوندا حال ب کہ بیدهوال زمین ہے آسان تک بھیلا ہویا دونول باتیں ہوئی ہوں ،اکثر ایسا ہوتا ہے جب بارش بالکل نہیں ہوتی تو زمین گرم ہوکراس میں سے ایک ماده دهویں کی طرح نکتا ہے۔اٹالیا کی طرف توایسے پہاڑموجود ہیں جن میں سے رات دن آگنگتی ہے وہاں دھواں رہتا ہے اور مجمی ترمین سے یہ گرم ماد ونکل کردور دورتک بہتا چلا گیا ہے اور جو چیز سامنے آئی درخت، آ دی، جانوروغیر د ن کوجلا کرخاک سیاہ کردیا ہے۔ (وحیدی)

#### باب: الله تعالى كاارشاد:

''ہم چنددنوں کے لیےعذاب کو ہٹادیں گےلیکن تم پھروہ ہی بچھ کرو گے۔ جس روز ہم بڑی بخت کیڑ کیڑیں گے اس دن ہم پورابدلہ لے لیں گے۔'' ( ٣٨٢٥) جم سے يحيٰ نے بيان كيا، كہا جم سے وكيع نے بيان كيا، ان سے اعمش نے ،ان سے مسلم نے ،ان سے مسروق نے اوران سے عبداللہ ڈالٹنیؤ نے بیان کیا کہ پانچ ( قرآن مجید کی پیشین گوئیاں) گزرچکی ہیل: لزام (بدر کی لڑائی کی ہلاکت)الروم (غلبہ روم)البطشة (سخت بکڑ)القمر (چاند کے نکڑ ہے ہونا )اورالد خان ( دھواں ،شدت فاقد کی وجہ سے )۔

سورهٔ جا ثیبه کی تفسیر

"جاثيه" يعنى خوف كى وجه سائل محشر ووزانون مول مر مجابد ن كها

326/6 €

مُجَاهِد: ﴿ نَسْتَنْسِخُ ﴾ نَكْتُبُ ﴿ نَنْسَاكُمْ ﴾ ، كه "نَسْتَنْسِخُ " بمعنى نَكْتُبُ بِ يعنى جَورُ دي كي انسَاكُمْ " اى نترككم جم تم كو بعلادي كيعنى حجورُ دي كي ـ نترككم جم تم كو بعلادي كيعنى حجورُ دي كي

تشوجے: سورہ جاشی کی ہے۔ اس میں ۱۳۷ آیا ت اور ۲۰ رکوع ہیں۔ بیمورت بھی بالا تفاق مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس بین انہیں تین مسائل ہے بحث ہے بہوت، تو حید، معاور اس سے پہلے مورہ وخان میں اول مسئلہ بوت میں کلام تھا۔ یباں بھی افتتاح سورہ میں اس مسئلہ میں ایک عجیب لطف کے ساتھ کلام کیا ہے، وہ یہ کہ حدم میں کی خاص بات کی طرف اشارہ کر کے یا پی ذات وصفات میدہ کی تسم کھا کر بیہ تانا مقصود ہے کہ یہ کتاب، اللہ ذبر وست کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو برا حکیم ہے اور یہ بھی اس کی حکمت کا مقتصی تھا کہ بندوں کو وہ بحر صفالات سے نجات وے ۔ اس کے بعدتو حیدوا ثبات باری میں کلام کرتا ہے۔ فر مایا آ بھائوں اور زمین میں اس کی حکمت کا مقتصی تھا کہ بندوں کو وہ بحر ضافات سے نبات اور اوز ان وغیرہ کی گئی زیادتی ہیں کہا میں کہا تھی نازل ہوئی ہے کہ یہ اس کے کہ بیا جسام حوادث ہیں ہر صادث ہیں ہر صادث ہیں ہر صادث ہیں ہر صادث ہیں ہر ایک بات ایک نشانی ہے اس لیے کہ بیا جسام ہوادث سے خالی نبر اللہ بھی نبات ہیں ہو آ دمیوں کو پیدا کرتا ہے۔ ذمین برخت میں بیدا کرنے والا وہی اللہ ہا تا تبدیا کو پیدا کرتا ہے۔ نہیں برخت نبات بیدا کرتا ہے۔ نہیں برخت نبات بیدا کرتا ہے۔ نہیں بین کہتے ہیں۔

# باب: آيت "وَمَا يُهْلِكُنُا إِلاَّ الدُّهْرُ" كَتَفير

بَابٌ: ﴿ وَمَا يُهُلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ﴾ تشریح: لین اورم کوتو صرف زماندی بلاک کرتا ہے۔''

(۲۸۲۹) ہم سے حمید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، ان سے نزہری نے بیان کیا، ان سے سعید بن میتب نے اور ان سے ابو ہریرہ ڈاٹٹوئز نے بیان کیا کہ رسول الله مُؤاٹٹوئز نے فر مایا: "الله تعالی فرماتا ہے کہ ابن آ دم مجھے تکایف پہنچا تا ہے وہ زمانہ کوگالی دیتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ میں ہی رات اورون کو پھیرتا

آ ٤٨٢٦ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُثْنَا الدَّهُرُ اللَّهُ يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهُرُ وَأَنَا الدَّهُرُ بِيدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ)). [طرفاه بيدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ)). [طرفاه في: ٥٨١١، ١٨١] [مسلم: ٥٨٦٧) ابوداود:

3470]

قشوج: انسان مجھایڈادیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا معاملہ کرتا ہے جواگر تمہارے نماتھ کرے تو تمہارے لیے ایڈا کا موجب ہو، ورنہ اللہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کو ایڈا پہنچا سکے۔ میں زبانہ ہول یعنی زمانہ تو میزے قابو میں ہے اس کو المث بلیث میں ہی کرتا ہول۔ وقال الکر مانی: "انی آنا باق ابدا و هو المراد من الدهر۔" والله اعلم۔

سورة احقاف كي تفسير

عجامد نے کہا'' تُفِیضُون''کامعنی جوتم زبان سے نکالتے ہو، کہتے ہو۔ بعض نے کہااَئَرَةٌ اور إِثْرَةٌ (بِضَم بمزه) اور اَثَارَةٌ (تَیُول قراً تیں ہیں) ان کامعنی باقی باندہ علم۔ (حدیث پرای سے اثر کا لفظ بولا گیا ہے کہ وہ

وَقَالَ مُجَاهِد: ﴿ تُفِيْضُونَ ﴾ تَقُوْلُونَ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَثَرَةٌ وَإِثْرَةٌ وَأَثَارَةٌ: بَقِيَّةُ عِلْمٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ إِبْدُعًا مِنَ الرَّسُلِ ﴾ لَسْتُ

(٤٦) [سُورَةً] الْأَحْقَافِ

\$(327/6)\$\$

بِأُوَّلِ الرُّسُلِ وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ أَرَأَيْتُمْ ﴾ هَذِهِ الْأَلِفُ إِنَّمَا هِيَ تَوَعُّدٌ: إِنْ صَحَّ مَا تَدَّعُوْنَ لَا يَسْتَحِقُ أَنْ يُعْبَدَ وَلَيْسَ قَوْلُهُ: ﴿ أَرَأَيْتُمْ ﴾ لِا يَسْتَحِقُ أَنْ يُعْبَدَ وَلَيْسَ قَوْلُهُ: ﴿ أَرَأَيْتُمْ ﴾ بِرُوْيَةِ الْعَيْنِ إِنَّمَا هُوَ أَتَعْلَمُوْنَ أَبَلَغَكُمْ أَنَّ مَا يَدُعُوْنَ أَبِلَغَكُمْ أَنَّ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ خَلَقُوْا شَيْئًا؟

#### بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَ الِدَيْهِ أُفُّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنُ أُخُرَجَ وَقَدُ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيُلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقَّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ﴾

2012 حَلَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الْحِجَازِ مَاهَكَ قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الْحِجَازِ اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةُ فَخَطَبَ فَجَعَلَ يَذْكُرُ يَزِيْدَ ابْنَ مُعَاوِيَةً لِكَيْ يُبَايِعُ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ ابْنَ مُعَاوِيَةً لِكَيْ يُبَايِعُ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ عَدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْرٍ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عَدُوهُ فَدَخُلَ بَيْتَ عَائِشَةً فَلَمْ يَقْدِرُوا خُدُوهُ فَدَخُلَ بَيْتَ عَائِشَةً فَلَمْ يَقْدِرُوا فَقَالَ مَرْوَانُ إِنَّ هَذَا الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: فَقَالَ لَوْ اللَّهُ فِيهِ: فَقَالَ مَرْوَانُ إِنَّ هَذَا الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: فَقَالَ لَوْ اللَّهُ فِيهِ: فَقَالَ مَرْوَانُ إِنَّ هَذَا الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: فَقَالَ لَوْ الِدَيْهِ أَفَ لَكُما أَتُعِدَانِنِي ﴾ فَقَالَ مَرْوَانُ إِلَّا أَنْ اللَّهُ فِيهِ: فَقَالَ لَوْ اللَّهُ فِيهِ: فَقَالَتُ عَاثِشَةُ مَنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَيْنَا شَيْغًا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا أَنَّ اللَّهُ أَنْزَلَ اللَّهُ أَنْزَلَ اللَّهُ أَنْزَلَ اللَّهُ فَيْنَا شَيْعًا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا أَنَّ اللَّهُ أَنْزَلَ اللَّهُ أَنْزَلَ

عُذري.

نی مَا الله َ الله علم ہے) اور ابن عباس فی النظام نے کہا ' بِدْعًا مِّنَ الرُّسُل '' کا بی تعلی ہے کہ بیلا پیغیرونیا میں نہیں آیا۔ اور وں الله "میں آئی اُندہ ما تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ الله "میں ہمزہ زجروتو نے کے لئے ہے۔ لیعن اگر تبہارا وعولی می ہوتو یہ چیزیں جن کوتم اللہ کے سوابو جتے ہو بوجا کے لائی نہیں ہیں اور اللہ کے فرمان "اَرَ اَیْتُم "میں رویت ہے آئی کا ویکھنا مراونہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ کیا تم جانے ہو، کیا تم ہیں یہ خریجی ہے کہ جن جیزوں کوتم اللہ کے سوابیارتے ہو، تا وانہوں نے کھی بیدا کیا ہے۔

#### باب: الله عزوجل كافرمان:

''اورجس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ افسوں ہے تم پر، کیا تم مجھے میہ خبر دیتے ہوکہ میں قبر سے پہلے بہت ی خبر دیتے ہوکہ میں قبر سے پھر دوبارہ نکالا جاؤں گا۔ مجھ سے پہلے بہت ی امتیں گزر پچکی ہیں اوروہ دونوں والدین اللہ سے فریاد کر دہے ہیں (اور اس اولا دستے کہ درہے ہیں) ارہے تیری کم بختی تو ایمان لا بیٹک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اس پروہ کہتا گیاہے کہ یہ اس اگلوں کے ڈھکو سلے ہیں۔''

ابوہ ان سے ابوہ اس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوہ انہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوہ انہ نے بیان کیا، ان سے ابوہ اس نے بیان کیا کہ مروان کو معاویہ رفی ہوئے ان سے بوسف بن الم بک نے بیان کیا کہ مروان کو معاویہ رفی ہوئے ان کا امیر (گورز) بنایا تھا اس نے ایک موقع پر خطبہ دیا اور خطبہ میں بزید بن معاویہ کا بار بار ذکر کیا، تا کہ اس کے والد (معاویہ رفی ہوئے ان کے بعد اس سے لوگ بیعت کریں۔ اس پرعبد الرحمٰن بن ابی بحر رفی ہوئے نے فرمایا۔ مروان نے کہا اس پر کو بارحمٰن ابی بہن عاکشہ رفی ہوئے کے فرمایا۔ مروان نے کہا اس پر کیا ہم کیے خر مروان بولا کہ ای شخص کے بارے میں قرآن کی بیر آیت نازل ہوئی تھی کہ اور جس شخص نے اپ بال باپ سے کہا کہ تمارے (آل ابی بحر کے ابارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل نہیں کی بلکہ تہت سے میری برائت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل نہیں کی بلکہ تہت سے میری برائت مرورنازل کی تھی۔

#### بَابُ قُولِهِ:

﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمُ قَالُواْ: هَذَا عَارِضٌ مُمُطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعُجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

﴿ عَارِضٌ ﴾ السَّحَابُ..

٤٨٢٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرٌ و أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ شَلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْج النَّبِيِّ مُنْكُمَّ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمَّ وَنُولَ اللَّهِ مِنْكُمُ لَهُوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ . [طرفه في: ١٩٨٦] إمسلم: ٢٠٨٦.

ابوداود: ٩٨٠٥] ٤٨٢٩ ـ قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيْحًا

عُرِفَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْغَيْمَ فَرِحُوْا رَجَاءَ أَنْ يَكُوْنَ فِيهِ الْمَطَرُ وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ! مَا يُؤْمِنِّيُ أَنْ يَكُوْنَ فِيهِ عَذَابٌ عُذَّبَ قَوْمٌ بِالرِّيْحِ وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا: ﴿ هَذَا عَارِضٌ

رُمُولُونًا ﴾)). [راجع: ٣٢٠٦]

(٧٤٤)﴿أَلَّذِينَ كَفَرُوا﴾

﴿ أُوْزَارَهَ ﴾ آثَامَهَا حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا مُسْلِمٌ ﴿ عَرَّفِهَا ﴾ بَيْنَهَا وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مَوْلَى الَّذِينَ الْمَوْلَ الْذِينَ آمَنُولُ ﴾ وَلِيُّهُمْ ﴿ عَزَمَ الْأَمْرُ ﴾ جَدَّ الأَمْرُ ﴿ فَلَا تَضْعُفُوا وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: تَهِنُولُ ﴾ لَا تَضْعُفُوا وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: ﴿ أَضْعَانَهُمْ ﴾ أَحَسَدَهُمْ ﴿ آسِنِ ﴾ مُتَغَيَّرٍ.

### باسد: فرمانِ اللي:

"پھر جب ان لوگوں نے بادل کواپی وادیوں کے اوپر آتے ویکھا تو بولے کہ دادیوں کے اوپر آتے ویکھا تو بولے کہ دادیو وہ بادل ہے جو ہم پر برسے گانہیں بلکہ بیتو وہ ہے جس کی تم جلدی مجایا کرتے تھے۔ ایک آندھی جس میں دروناک عذاب ہے۔" ابن عباس وی تی بات کے ہا" عارض "بمعنی بادل ہے۔

(۳۸۲۹) ام المؤمنین عائش صدیقہ بی تی تی تی تی سے عرض کیا کہ
یارسول اللہ! جب بوگ بادل و کیھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ اس سے
بارش برسے گی لیکن اس کے برخلاف آپ کو میں دیھتی ہوں کہ جب آپ
بادل و کیھتے ہیں تو نا گواری کا اثر آپ کے چبرے پر نمایاں ہوجا تا ہے۔
آپ می تی تی نے فرمایا: "اے عائش! کیا صانت ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ایک توم (عاد) پر ہوا کا عذاب آپ ای اتحا۔ انہوں نے جب عذاب و یکھا تو
ہو۔ایک توم (عاد) پر ہوا کا عذاب آپا تھا۔ انہوں نے جب عذاب و یکھا تو
ہو۔ایک توم (عاد) پر ہوا کا عذاب آپا تھا۔ انہوں نے جب عذاب و یکھا تو

# سورهٔ محمد کی تفسیر

"أوْزَارَهَا" آیِ گناه دخردیے یہاں تک که سلمان کے سواکوئی باقی نه رہے (اکثرلوگوں نے آوْزَارَهَا کے معنی بتھیارے کے ہیں) ' عَرَّفَهَا''
اس کو بیان کردے گا، بتلادے گا۔ (برایک بہتی اپنا گھر پہچان لے گا) مجاہد نے کہا' مَوْلَی الَّذِیْنَ الْمَنُوا''اس مولی ہے ولی یعنی کارسازمراد ہے۔
' عَزَمَ الاَ مَرُ ''جباڑائی کا ارادہ پکا ہوجائے۔'' فَلا تَهنُوا''ستی نه

"آسِن" سِرُ اعِوا يِاني جس كارتك يابويا مره بدل جائے۔

تشویج: موره محد (مَنْ يَنْفُرُ) من ب-اس من ٢٨ ما يا ت اور الركوع بين في كريم مَنْ يَنْفُر كما ما مي يريد مورت موسوم ب-اس من آپ كام

ندکور ہے۔

بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَتُقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾

تشريج: لين"م ناطرشتة وروالوكي

• ٤٨٣ ـ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرَّدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُنَّةً قَالَ: ((خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ

مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتُ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَهُ: مَهُ قَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ: أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ

مَنُ قَطَعَكِ قَالَتُ: بَلَى يَا رَبِّ قَالَ: فَذَاكِ)) غَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: اقْرَوُوْا إِنْ شِنْتُمْ: ﴿فَهَلُ

عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾.[أطرافه في: ٤٨٣١،

۲۳۸۶، ۷۸۹۰، ۲۰۰۷][مسلم: ۱۵۲۸

٤٨٣١ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا

حَاتِمْ عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَمِّي أَبُو

الْحُبَابِ سَعِيْدُ بْنُ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَخْتُكُمُ: ((اقْرَوُوْا إِنْ

شِنْتُمْ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ ﴾)) [راجع: ٤٨٣٠] ٤٨٣٢ حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي الْمُزَرَّدِ

كرواورا بن عباس ليَّنْ الله عَلَما ' أَضْعَانَهُمْ ' ' كَمْعَىٰ ان كاحسد كينه

باب: الله عزوجل كافرمان:

د متم ناطەرشتەتورْ دُالوگ\_''

(۲۸۳۰) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سلیمان

نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے معاویہ بن الی مزرد نے بیان کیا،ان سے سعید بن بيارنے اوران سے حضرت ابو ہريرہ والنيز نے بيان كيا كه نبى كريم مالية نے فرمایا:''اللہ تعالی نے مخلوق پیدا کی، جب وہ اس کی پیدائش سے فارٹ ہواتو 'رحم نے کھڑے ہو کررحم کرنے والے اللہ کے دامن میں پناہ لی۔اللہ تعالی نے اس سے فرمایا کہ تجھے یہ پسندنہیں کہ جو تھے کو جوڑ ہے میں بھی اسے جوڑوں اور کھنے توڑے میں بھی اے توڑوں۔ رجم نے عرض کیا، بال میرے رب! الله تعالى نے فرمایا: پھرايا ہى موكائ ابو مريره دلالنفذ نے كهاكه الرتمهاراجي حابة بيآيت يزهاو الرتم كناره كش رمولوآياتم كوبيه احمال بھی ہے کہتم لوگ زمین میں فساد مجاد و کے اور آپس میں قطع تعلق کرلو

(۲۸۳۱) ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، کہا ہم کو حاتم نے بیان کیا، ان ے معاویے نے بیان کیا،ان سے ان کے چیاابوحباب سعید بن سارنے

بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہر رہ وٹائٹنڈ نے سابقہ حدیث کی طرح۔ پھر (ابو ہریرہ وٹائٹو نے بیان کیا کہ) رسول الله مَاکائیوم نے فرمایا که' اگر تمہارا

جي حابة آيت' اگرتم كناره كشر مؤ' پڙهاو-'' (۸۸۳۲) م سے بشر بن محد نے میان کیا، ان کوعبدالله ان خبروی، انہیں ، معاوید بن ابی مزرد نے خبردی، سابقه کی حدیث کی طرح (اور بد که

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گے۔''

إكتاب التفسير

بِهَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْكُمَّ: ((وَاقْرَزُوْا إِنْ شِنْتُمْ ﴿ فَهَلُ عَسَيْتُمْ ﴾ )). [راجع: ٤٨٣٠]

(٤٨) سُورَةُ الْفَتْح

وَقَالَ مُجَادِدُ: ﴿ سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ ﴾ السَّخْنَةُ وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ: التَّوَاضُعُ ﴿شَطَّأُهُ﴾ فِرَاخَهُ ﴿فَاسْتَغْلَظُ﴾ غَلُظَ ﴿ سُوْقِهِ ﴾ السَّاقُ حَامِلَةُ الشَّجَرَةِ

وَيُقَالُ: ﴿ وَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ كَقَوْلِكَ رَجُلُ السُّوءِ وَدَآئِرَةُ السُّوءِ: الْعَذَابُ ﴿ تُعَزِّرُوهُ ﴾ تَنْصُرُونُ ﴿ شَطْأَهُ ﴾ شَطْوُ السُّنبل تُنْبِتُ الْحَبُّةُ عَشْرًاوَ ثَمَانِيًا وَسَبْعًا فَيَقْوَى بَعْضُهُ بِبَعْضِ فَذَاكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَآزَرُهُ ﴾ قَوَّاهُ

وَلُوْ كَانَتْ وَاحِدَةً لِمْ تَقُمْ عَلَى سَاقٍ وَهُوَ مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ مُثْلِثُكُمْ إِذْ خَرَجَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَوَّاهُ بِأَصْحَابِهِ كَمَا قَوَّى الْحَبَّةَ بِمَا يُنبِتُ مِنْهَا.

تشريج: يسورت مدنى ب،اس من ٢٩ آيات اوريم ركوع بين صلح حديبير يحموقع برييمورت نازل مولى بَابٌ:

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُبِينًا ﴾

تشريع: يعن بيشك بم نے جھكوكل بوكى فترى ہے!

٤٨٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ

مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ

وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيْرُ مَعَهُ لَيْلًا فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ مُشْخَمَّا ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُحِبْهُ ثُمَّ

الوهريره وتلافقون ني بيان كيا) بسول الله مَا لَيْزُمْ ني فرمايا: " اگر تمهاراجي چاہے تو آیت' اگرتم کنارہ کش رہو' پڑھلو۔''

سوره فنتح كى تفسير

مجابدنے کہاکہ 'سینماهُم فِی وُجُوهِهِم''کامطلب بیہ ہے کہ ان کے منہ پر مجدول کی نرمی اور خوشمائی ہوتی ہے اور منصور نے مجاہد سے نقل کیا

سِيمَات مراد تواضع اور عاجزى ب-"أخْرَجَ شَطْاًهُ"اس في ابنا خوشه تكالا- "فَأسْتَغْلَظَ "بيس وه مونا موكيا- "سُوْق " ورخت كي غلي

جس يردرخت كفرُ اربتا باس كى جرّْ- " ذَاثِرَةُ السَّوْءِ " بي كتم بي رجل السوء، دائرة السوء عمراد عذاب بـ "نُعَزُّرُوهُ" ال كى مدوكرين-"شَعْلاًه "ئ عبال كاپنمامراد ب-ايك داندوس يا آخه يا

سات بالین اگاتا ہے اور آیک کو دوسرے سے سہارا ملتا ہے۔ 'فَازَرَهُ '' سے یک مرادہ، یعنی اس کوزور دیا۔ اگرایک ہی بالی ہوتی تووہ ایک نلی پر کھڑی نہ رہ سکتی۔ یہ ایک مثال اللہ نے نبی کریم مثالیقیم کی بیان فرمائی

ہے۔ جب آپ کورسالت ملی آب بالکل تنہاہے یارو مدد گار تھے۔ پھراللہ یاک نے آپ کے اضحاب انتحالیہ اے آپ کو طاقت دی جیسے دانے کو

باليول سے طاقت ملتی ہے۔ ٠

باب: (الله عزوجل كافرمان):

"بِ شك بم نے تھے كلى ہوكى فتح دى ہے۔"

( ٢٨٣٣) بم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا،ان سے امام مالک نے، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے ان کے والد نے کے رسول الله ماليكم ایک سفر میں جارہے تھے۔حضرت عمر دخالتہ کا آپ کے ساتھ تھے۔رات

كا وقت تقاعمر بن خطاب والتنائظ نے سوال كياليكن رسول الله مَنَا يَنْظِمْ نِے كوكى جواب نہیں دیا۔ بھرانہوں نے سوال کیا اور اس مرتبہ بھی آپ مَالْتَیْمُ نے

جواب بيس ديا۔ تيسري مرتب بھي انهوں نے سوال كياليكن آپ مَنْ الْفِيْزِ نے

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

كِتَابُ التَّفْسِيرِ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:

جواب نہیں دیا۔ اس برعمر وللفظ نے کہا: عمر کی ماں اسے روئے۔ رسول الله مَنْ الله عَلَيْ سيتم في تين مرتبه سوال مين اصراركيا اليكن آتحضرت مَنْ الله عَلَيْ الله ثَكِلَتْ أَمُّ عُمَرَ نَزَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ طَلَّكُمْ نے تہمیں کسی مرتبہ جواب نہیں ویا عمر فاتن نے بیان کیا کہ چریس نے ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ لَا يُجِيْبُكَ قَالَ عُمَرُ: این اون کوترکت دی اورلوگوں سے آ کے بڑھ گیا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں فَحَرَّكْتُ بَعِيْرِيْ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ النَّاس میرے بارے میں قرآن مجید کی آیت شازل ہو۔ ابھی تھوڑی ہی در ہوئی وَخَشِيْتُ أَنْ يُنْزَلَ فِيَّ الْقُرْآنُ فَمَا نَشِبْتُ أَنْ مقی کہایک پکارنے والے کی آواز میں نے تنی جو مجھے ہی پکارر ہاتھا۔ میں سَمِعْتُ صَارِخًا يَضْرُخُ بِي فَقُلْتُ: لَقَدْ نے کہاکہ مجھے تو خوف تھا ہی کہ میرے بارے میں کوئی آیت نہ نازل خَشِيْتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٌ فَجِئْتُ

موجائے \_ میں رسول الله مَا الله عَلَيْظِم كى خدمت ميں حاضر جوا اور سلام كيا، رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُمُّ أَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((لَقَدُ آب سَلَيْظُم نے فرمایا " مجھ پرآج رات ایک سورت نازل مولی ہے جو أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُوْرَةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا مجھےاس ساری کا نئات سے زیادہ عزیز ہے جس پرسورج طلوع ہوتا ہے۔'' طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ)) ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا پُر آپ نے "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا" كَاللوت فر مالى -لَكَ فَتُحًا مُبِينًا ﴾. [راجع: ١٧٧]

(۲۸۳۳) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے بیان کیا، کہا ٤٨٣٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُنْدَرّ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے قادہ سے سنا اور ان سے حضرت قَالَ:حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: انس والنيائيان نيان كيا كسورة فتح صلح حديبك بارے ميں نازل مولى تقى۔ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحِّا مُبِينًا ﴾ قَالَ: الْحُدَيْبِيَّةُ.

[راجع:١٧٢ ٤]

بَابُ قُولِهِ:

﴿ لِيَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

(٨٨٣٥) بم سملم بن ابراجيم في بيان كياء كها بم سفعيد في بيان ٤٨٣٥ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا کیا، کہا ہم سے معاویہ بن قرہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مغفل ماللہ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نے بیان کیا کررسول اللہ مَا اللَّيْمِ نے فتح ممدے دن سورہ فتح خوب خوش الحانی ابْنِ مُغَفَّلِ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ مُثَّلِّئًا يَوْمَ فَتْح سے پڑھی۔معاویہ بن قرہ نے کہا کہ اگر میں جاموں کہ تمہارے سامنے نبی مَكَّةَ سُوْرَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِيْهَا قَالَ مُعَاوِيَةُ: اكرم مَنَا فِينِمْ كَى اس موقع برطرزقر أت كي نقل كرون تو كرسكتا مول \_ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَحْكِيَ لَكُمْ قِرَاءَ ةَ النَّبِي مَا لِنَّكُمْ لَفَعَلْتُ. [راجع: ٤٢٨١]

**باب:**الله تعالی کاارشاد:

''تا کہ اللہ آپ کی سب اگلی بچھلی خطائیں معاف کردے اور آپ پر احمانات کی تکمیل کردے اور آپ کوسید ھے راستہ پر لے چلے۔''

وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهُدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا ﴾ (٣٨٣٦) بم سے صدقد بن فضل نے بيان كيا، أنہيں ابن عييند نے خردى ، ٤٨٣٦ حَدَّثَنَا صَدَقَّةُ بِنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا ان سے زیاد نے بیان کیا، اور انہوں نے مغیرہ بن شعبہ دلالٹھڑ سے سنا کہ ابْنُ عُينَنَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادٌ أَنَّهُ سَمِعَ

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

الْمُ فِيْرَةَ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ مِ النَّيِ مُ النَّيِ مُ النَّهِ مَ اللهُ عَلَيْهِمُ مَا زيس رات بَم كُورُ عرب يهال تك كه آپ ك قُورٌ مَّتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا دونوں پاؤں سوج كے آپ عوض كيا كيا كه الله تعالى نوآپ ك وَقَدَّهُ مِنْ ذَنْ اِنْ مَمَا وَأَنَّى مَا اللهُ لَكَ مَا وَنُولَ بِاوَلِ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ

اگل بچیلی تمام خطائیں معاف کردی ہیں۔ نبی مَلَّ الْمِیْمِ نے فرمایا '' کیا میں شکرگزار بندہ نہ بنوں؟'' (رسو دیمی جمہ سے سے معالجہ سے نہ اور کا میں جمہ سے معالجہ سے نہ میں کا رہے ہے کہ معالجہ سے معالجہ سے معالجہ سے

(۲۸۳۷) ہم سے حسن بن عبدالعزیز نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن کی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن کی نے بیان کیا، انہیں جوہ نے خبردی، انہیں ابوالاسود نے، انہوں نے عرف عرف عائشہ بھان کے انہوں نے حدمرت عائشہ بھان کے انہوں کے مناور انہوں نے حصرت عائشہ بھان کے انہوں کے مناور انہوں نے حصرت عائشہ بھان کے انہوں کے مناور انہوں نے حصرت عائشہ بھان کے انہوں کے مناور انہوں نے حصرت عائشہ بھان کے انہوں کے مناور انہوں نے حصرت عائشہ بھان کے انہوں کے ان

کی نماز میں اتنا طویل قیامت کرتے کہ آپ کے قدم بھٹ جاتے۔ عائشہ زائشہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ اتی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں۔اللہ تعالی نے تو آپ کی اگلی چیجلی خطائیں معاف

یوں اتھائے ہیں۔ اللہ تعالی نے تو آپ کی افلی پیلی خطا میں معاف کردی ہیں۔آپ نے فرمایا: ''کیا پھر میں شکر گزار بند و بنتا پہند نہ کروں۔'' عمرے آخری حصہ میں (جب طویل قیام دشوار ہو گیا تو) آپ بیٹھ کر دات کی نماز پڑھتے اور جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہوجائے (اور تقریا

> تمیں یا چالیس آیتیں اور پڑھتے ) پھر رکوع کرتے۔ باب: اللہ عزوجل کا فرمان:

''اے نی! ہم نے مجھے گواہی دیے والا ،خوشخبری دیے والا اورخر دار کر دیے والا اور خر دار کر دیے والا ہا کر جھیجا ہے۔''

(۲۸۳۸) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن الی سلمہ نے بیان کیا، ان سے عطاء بن بیار سلمہ نے بیان کیا، ان سے طاء بن بیار نے اور ان سے عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہ بیآ یت جوقر آن میں ہے

ا دران عظیدالله بن عمرو بن عاص نے کہ بیآ یت جوفر آن میں ہے دران عظی بات کی الله اور دینے والا اور دینے والا اور دینے والا اور دینے والا اور درانے والا بناکر بھیجا ہے۔ "تو آپ مال الله الله الله تعالى نے توریت میں بھی فرمایا ہے: اے نبی الله تعالى نے توریت میں بھی فرمایا ہے: اے نبی الله تعدل ہم نے آپ کو گواہی دینے

والا اور بشارت دینے والا اور ان پر معوں (عربوں) کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجائے۔آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھاء آپ نہ بدخو ہیں اور نہ سخت ول اور نہ بازاروں میں

تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ: ((أَفَلَا أَكُونُنُ عَبْدًا شَكُورُاً)) و [راجع: ١١٣٠]

٤٨٣٧ حَدَّثَنَا الْجَسَنُ بْنُ عَلْدِالْعَزِيْزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَجْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ سَمِعَ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ

عَنْ عَائِسَهُ: أَلَ لَهُ مُوْلِ سَهِع عَرُوهُ عَنْ عَائِسَهُ: أَلَ نَبِي اللّهِ مُوْلِكُمْ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللّيل حَتَى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقَالَتْ عَائِشَهُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللّهِ ا وَقَدْ غَفَرَ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ: ﴿ وَأَفَلَا أُحِبُ أَنْ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ: ﴿ وَأَفَلَا أُحِبُ أَنْ

أَكُونَ عَبُدًا شَكُورًا)) فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلَّى جَالِسًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ.

اراجع: ۱۱۱۸] باک قُوله:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَتَذِيْرًا ﴾.

٤٨٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعِيْ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ صَلَمَةٌ عَنْ هِلَالِ بْنَ أَبِيْ هِلَالٍ بْنَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ

عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ: ﴿ يَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُنْشِرًا وَتَلِايُرًا ﴾ قَالَ فِي التَّوْرَاةِ: يَا يأَيُّهَا وَمُنْشِرًا وَتَلِايُرًا ﴾ قَالَ فِي التَّوْرَاةِ: يَا يأَيُّهَا

النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَحِرْزًا لِلْأُمُنِیْنَ اَنْتَ عَبْدِیْ وَرَسُولِیْ سَمَّیْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَیْسَ بِفَظِّ وَلَا غَلِیْظِ وَلَا سَخَابِ

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

تفسيركابيان

<>€333/6 **≥**€

بِالْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيُّنَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنْ

فَيَفْتَحُ بِهَا أَغْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا

غُلفًا. [راجع: ٢١٢٥]

بَابُ قُولِهِ:

تشويج: ليعني وه الله واى توب جس في الل ايمان كرولون مسكون (محل) بيداكيا-"

٤٨٣٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مُلْكُلِّمٌ يَقْرَأُ

الرَّجُلُ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا وَجَعَلَ يَنْفِرُ فَلَمَّا

أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ)). [راجع: ٣٦١٤]

تشويج: ووسرى روايت يسكين كى جگر فرشتون كاذكر ب-اس ليے يهال بھى سكين سے مراوفر شتے ہى إيس (راز)

بَابُ قُولِه:

﴿إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ الآيةَ.

تشویج: لینی ''وہ وت یاد کروجب کروہ درخت کے نیچ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرد ہے تھے۔''

• ٤٨٤ - حَدَّثَنَا قُتِيةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ قَالَ؛ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ

أُلْفٌ وَأَرْبُعَ مِاثَةٍ. [راجع: ٣٥٧٦]

١ ٤٨٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

شِبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةً بْنَ صُهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن

شور کرنے والے اور نہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معانی اور يَعْفُو وَيَصْفَحُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ وركزرے كام ليس كاور الله ان كى روح اس وقت تك قبض نبيس كرے كا

الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ جَبْ تَك كدوه كج توم (عربي) كوسيدها ندكرليس يعنى جب تك وه ان سے

لاالدالاالله كالقرارنه كراليس بساس كلمة توحيدك ذريعه وهآندهي أتحمول

کواور بہر سے کا توں کواور پر دہ پڑئے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔''

مِأْسِ : الله جل جلاله كافر مان :

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ "وهاللهواى توبجس في الله ايمان كيدول من سكنيت (حمل) بيداكيا-"

(١٨٣٩) جم سے عبيدالله بن موی نے بيان کيا، ان سے اسرائيل نے نے، ان سے ابواسحاق نے اور ان سے حضرت براء دلائٹوز نے بیان کیا کہ

نی کریم مَالیّنیّن کے ایک صحابی (اسیدین تفیر رہائیّن رات میں سوره کہف) وَفَرَسٌ لَهُ مَرْبُوطٌ فِي الدَّارِ فَجَعَلَ يَنْفِرُ فَخَرَجَ پُره رہے تھے۔ان کا گھوڑا جو گھریں بندھا ہوا تھابد کنے لگا تو وہ حالی نکلے

انہوں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی وہ گھوڑا پھر بھی بدک رہا تھا۔ مبع کے وقت وه صحالي نبي مَثَا يُعْتِظِم كي خدمت مين حاضر موسة اوررات كاواقعه بيان کیا۔ آپ نے فرمایا:''وہ چیز (جس سے گھوڑا بدکا تھا)سکین تھی جو

قرآن كى وجدے نازل موئى "

باب: رب جليل كاارشاد:

''جبوه درخت کے نیچ آپ کے ہاتھ پربیت کررے تھے۔''

الم ٢٨٥٠) بم سے قتيد بن سعيد نے بيان كيا، كها بم سے سفيان نے بيان کیا،ان سے عمرو نے اوران سے جابر دالٹنڈ نے بیان کیا کہ کے حدیبیہ کے

موقع پرلشکر میں ہم (مسلمان) ایک ہزار چار سوتھ۔

(۲۸۲۱) م على بن عبدالله ني بيان كيا، كهام عد شابد في بيان كيا، کہاہم سے شعبہ نے بیان کیا،ان سے قادہ نے بیان کیا،انہوں نے عقبہ بن صهبان سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن مغفل مرنی رہائی سے ، انہوں

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

تفيركابيان

334/6

مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: إِنِّي مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ نَهَى النَّبِيُّ مُشْكِمٌ عَنِ الْخَذْفِ. [طرفاه في:

٩٧٩٩، ، ٢٢٢٦] [مسلم: ٥٠٥٢؛ ابوداود: ٥٢٧٠؛

این ماچه: ۳۲۲۷]

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

٤٨٤٢ـ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيَّ فِي الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ. [راجع:٤٨٤]

٤٨٤٣ حَدَّثَني، مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ

عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ بَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ: وَكَانَ مِنْ أَضْحَابِ الشَّجَرَةِ. [راجع: ١٣٦٣، ١٧١٤] ٤٨٤٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّلَمِيُّ،

٢٠٨٤٠ حدث احمد بن إسحاق السلمي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ سِيَاهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ قَالَ: أَتَيْتُ

أَبَا وَائِلِ أَسْئُلُهُ فَقَالَ: كُنَّا بِصِفِّينَ فَقَالَ

رَجُلْ: أَلَّمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: نَعَمْ فَقَالَ سَهْلُ بْنُ

حُنَيْفٍ: اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ فَلَقَدْ رَأَيْنَنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ يَعْنِي الصُّلْحَ الَّذِيْ كَانَ بَيْنَ

النَّبِيِّ مُشْكُمٌ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ نَرَى قِتَالًا

لَقَاتَلْنَا فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ

وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ: ((بَلَى)) قَالَ: فَفِيْمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِيْنِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُم اللَّهُ النَّانِيَّةِ فِي دِيْنِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُم

اللَّهُ بَيْنَنَا؟ فَقَالَ: ((يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! إِنِّي أَنْ رَكُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُصَيِّعَنِي اللَّهُ أَبَدًا)) فَرَجَعَ

نے کہا کہ میں درخت کے نیچ بیعت میں موجود تھا، رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللّ

(۳۸۳۲) اور عقبہ بن صببان نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن مغفل مزنی رہائی سے سل خانہ میں پیشاب کرنے کے متعلق سنا۔ یعنی بیر کہ آپ نے اس سے منع فرمانا۔

( ۲۸۳۳) مجھے مجھے بن ولیدنے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفرنے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفرنے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جانو قلا بہنے اور ان سے خالت بن ضحاک رہا تھے ۔ اور ان سے خالت کے دن ) درخت کے بیجے بیعت کرنے والوں میں شامل تھے۔

سے عبدالعزیز بن سیاہ نے ،ان سے حبیب بن ابی اثابہ مسے یعلی نے ،کہا ہم سے عبدالعزیز بن سیاہ نے ، ان سے حبیب بن ابی اثابت نے ، کہ میں ابو واکل ڈٹائٹوئو کی خدمت میں ایک مسئلہ (خوارج کے متعلق) پوچھنے کے لئے گیا، انہوں نے فرمایا کہ ہم مقام صفین میں پڑاؤ ڈالے ہوئے سے لئے گیا، انہوں نے فرمایا کہ ہم مقام صفین میں پڑاؤ ڈالے ہوئے سے (جہاں علی اور معاویہ ڈٹائٹوئا کی جنگ ہوئی تھی) ایک خفص نے کہا کہ آپ کا جائے ؟ کیا خیال ہے اگر کوئی خفص کتاب اللہ کی طرف صلح کے لئے بلائے ؟ علی دٹائٹوئو نے فرمایا ٹھیک ہے۔ لیکن خوارج نے جومعاویہ دٹائٹوئو کے خلاف علی دٹائٹوئو کے ساتھ سے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس پر سبل بن علی دٹائٹوئو کے مراقع یرموجود حقیقہ دٹائٹوئو کے مراقع یرموجود حقیقہ دٹائٹوئو کے مراقع کے بیا کہ اپنا جائزہ لو۔ ہم لوگ حد یبیہ کے موقع یرموجود حقیقہ دٹائٹوئو کے فرمایا تم پہلے اپنا جائزہ لو۔ ہم لوگ حد یبیہ کے موقع یرموجود

سے آپ کی مراد اس صلح سے بھی جو مقام حدیبیہ میں نبی کریم مَنَالَّيْنِیَّ اور مشركین كے درمیان ہو گئی اور مشركین كے درمیان ہو گئی اور جنگ كاموقع آتاتو ہم اس سے چھھے بننے والے نہیں سے در لیکن صلح كی بات چلی تو ہم نے اس میں بھی صبر و ثبات كا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ ) استے میں عمر دُنْالِّنَّةُ آپ مَنَّالِیْمُ كَلَ خدمت میں دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ ) استے میں عمر دُنْالِنَّةُ آپ مَنَّالِیْمُ كَلَ خدمت میں

ماضر ہوئے اور عرض کیا: کیا ہم حق پرنہیں ہیں؟ اور کیا گفار باطل پرنہیں ہیں؟ کیا ہمارے مقولین جنت میں نہیں جا کیں گے اور کیا ان کے مقولین تفيركابيان

مُتَغَيِّظًا فَلَمْ يَصْبِرْ حَتَّى جَاءَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: يًا أَبَا بَكُرِا أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى سُوْرَةُ الْفَتْح. [راجع: ١٨١]

ووزخ مین نبین جائیں گے؟ آخضرت مَالْقِیْم نے فرمایا: " کیوں نبیں!" عمر دالنفاذ نے کہا: پھر ہم اپنے دین کے بارے میں ذلت کا مظاہرہ کیوں الْبَاطِل قَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! إِنَّهُ رَسُولُ مَرِي (يعنى وب كرصلح كيول كرير) اور كيول واپس جاكير، جبدالله اللَّهِ مَنْ عَلَى أَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا فَنَزَلَتْ تَعَالَى في جمين اس كاتكم فرمايا - حضورا كرم مَن يُخْتِم فرمايا " السماين خطاب! مين الله كارسول مون اور الله تعالى مجصيم من ضالع نهيس كرے گا۔" عر نالفن آپ مالفنام کے پاس سے دایس آ مکے ان کو عصر آر ہا تھا مبرنہیں آیا اور ابو کر دانشی کے پاس آئے اور کہا: اے ابو کر! کیا ہم حق پراوروہ باطل يرنبيس بين؟ ابوكر بالأثنة نے بھى وى جواب ديا كدا اے ابن خطاب! حضوراكرم مَنَّ الله كرسول مين اورالله أنيس بركز ضائع نبيس كر عا-پھرسور ہ فتتے نازل ہو کی۔

تشويج: موايدكه جب جنك صفين مين معنرت على والنفيز كوك معنرت معاويه والنفيز كوكول يرعالب موف كي تو معنرت عمروبن عاص والتفيز نے حصرت معاویہ رفاتین کو بیمشورہ دیا کہتم قرآن شریف حصرت علی والفیز کے باس بجواؤاور کھوہم تم دونوں اس بڑل کریں۔حضرت علی والثینة قرآن شریف پرضرور راضی ہوں گے۔ جب قرآن شریف آیا تو حضرت علی دلائٹوڑنے کہا میں تو تم ہے بر ھاکراس پرعمل کرنے والا ہوں۔ا شخ میں خار جی لوگ آئے جن کوتر او کہتے تھے انہوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین ! ہم تو انظار نہیں کریں محے ہم ان سے لڑنے جاتے ہیں، ہم تو ان سے لڑیں مجے ۔ خار جی

کتے تھے کہ ہم پنچائت یعنی تحکیم قبول نہیں کریں مے کیونکہ اللہ کے سوا اور کوئی حاکم نہیں ہوسکا۔ لڑائی ہواور دونوں میں کوئی غالب ہو سہل بن حنيف والفيد كالقرير فوارج كے خلاف تقى جيسا كروايت ميں ذكور ب شارحين لكھتے ہيں:

"قوله سهل بن حنيف اتهموا انفسكم فاني لا اقصر وما كنت مقصرا وقت الحاجة كما في يوم الحديبية فاني رأيت نفسي يومئذ بحيث لو قدرت مخالفة رسول الله مؤلكة لقا تلت قتالا عظيما لكن اليوم لا نرى المصلحة في القتال بل التوقف أولى لمصلحة المسلمين وأما الانكار على التحكيم أذليس ذلك في كتاب الله فقال هلي لكن المنكرين هم الذين عدلوا عن كتاب الله لان المجتهد لما أدى ظنه الى جواز التحكيم فهو حكم ألله وقال سهل اتهمتم انفسكم في الانكار لانا ايضاكنا كارهبن لترك القتال يوم الحديبية وقهرنا النبي الخير على الصلح وقد اعقب خيرا عظيما."

(کرمانی جلد۱۸ صفحه ۱۰۰)

#### (٤٩) سُوْرَةُ الْحُجُرَاتِ سورهٔ حجرات کی تفسیر

تشريج: يورت مدنى بجس من ١٨ آيات اور اركوع بين اس من ضمنا جرات نبوى كاذكر باس ليه يداس نام موسوم موئى -

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ لَا تُقَدِّمُوا ﴾ لَا تَفْتَاتُوا مجابد في كبا" لَا تُقَدِّمُوا" كامطلب بيب كرسول الله مَا يُنْجَارُ كاسل عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مُشْخَتُمُ حَتَّى يَقْضِى اللَّهُ عَلَى ﴿ بِرُهِ كُرُ بِا تَيْنِ نَهُ كُرُو \_ ( بكدادب سے قَالَ اللَّهُ وَقَالَ الرَّسُولُ سَا لِسَانِهِ ﴿ الْمُتَحَنَّ ﴾ أَخْلَصَ. ﴿ تَنَابَرُوا ﴾ بِدُعَاء ، كره ) يهال تك كدجوتكم الله كودين بيه وه اسيخ رسول كى زبان سيتم كو بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ﴿ يَلِنَّكُمْ ﴾ يَنْقُصْكُمْ " يَنْجَائِ "' إِمْتَحَنَ "كَامِعْنَ صاف كيا- يركه ليا- 'تَنَابَزُوْا بِالْأَلْفَابِ'

تفبيركابيان

336/6

كِتَابُ التَّفْسِ

أُلْتِنَا: نَقَصْنَا.

نه پکارو۔''لَا یَلِنکُم''تمہارا تواب کھی منیں کرے گا۔ سورہ طور میں ''وَمَا اَلْتَنَا''ال لئے ہے کہ ہم نے ان کے عمل کا تواب پچھی منہیں کیا۔

#### باب: الله تعالى كاارشاد:

"'اے ایمان والوا نبی کی آ واز ہے اپنی آ وازوں کو اونیا نہ کیا کرو۔" "تَشْعُرُونَ" كامعى جائع مواى كفظ شاعرتكا بيعى جان والا-( ٢٨ ٢٥) مم سے يروبن صفوان بن جميل مخى نے بيان كيا، كها بم سے نافع بن عرف ،ان سے ابن الی ملیک نے بیان کیا کو تریب تھا کہ وہ سب سے بہتر افراد تباہ ہوجا کیں لینی ابو بکر اور عمر رہے ان ان دونوں حضرات نے بی جب بن تميم كسواراً ع تص (اورني مَاليَّيْم عانبول في درخواست كى ك جاراكوكي امير بنادي) ان ميں ساك (عمر دالفيز) نے بن مجاشع كے اقرع بن حابس بڑافٹیؤ کے انتخاب کے لئے کہا تھا اور دوسرے (ابو کر رہافٹیڈ) نے ایک دوسرے کانام پیش کیا تھا۔ نافع نے کہا کدان کا نام مجھے یا دنہیں۔ اس پرابو بکر والنی نے عمر والنی سے کہا آپ کا ارادہ مجھ سے اختلاف کرنا ہی ہے۔ عمر ڈالٹیونے کہا کہ میراارادہ آپ سے اختلاف کرنانہیں ہے۔اس پر ان دونوں کی آواز بلندہوگئ ۔ چراللدتعالی نے بیآیت اتاری: "اے ایمان والواایی آوازکونبی کی آوازے بلندنه کیا کرو 'الخے۔عبدالله بن زبیر رہا ﷺ نے بیان کیا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عمر دلی تھا نہی کریم مَثَاثِیْجًا كے سامنے اتى آ ہتہ آ ہتہ بات كرتے كه آپ صاف ك بھى نہ كتے تھے اور دوبارہ پوچسا پرتا تھا۔انہوں نے ایئے بانا لین ابو کر را النی کمتعلق اس سلسلے میں کوئی چیز بیان نہیں گی۔

کامعنی پیہے کہ سلمان ہونے کے بعد پھراس کو کافر، یہودی یاعیسانی کہہ کر

(۲۸ ۴۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے از ہر بن سعد نے بیان کیا، کہا ہم کو ابن عون نے خبر دی ، کہا کہ مجھے موک بن انس نے خبر دی اور آنہیں انس بن مالک ڈالٹوئ نے کہ نی کریم مُؤالٹوئ نے نابت بن قیس ڈالٹوئ کونیس پایا۔ایک صحابی نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں آپ کے قیس ڈالٹوئ کونیس پایا۔ایک صحابی نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں آپ کے

بَابُ قَوْلِهِ:

(لا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ) اللَّيَةِ. (لَتَشْعُرُونَ) تَعْلَمُونَ وَمِنْهُ الشَّاعِرُ. الآيَةِ. (عَشْعُرُونَ) تَعْلَمُونَ وَمِنْهُ الشَّاعِرُ. ٥ ٤٨٤ - حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيْلِ اللَّحْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ

أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: كَادَ الْخَيْرَانِ أَنْ يَهْلِكَا أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ رَفَعَا أَصْوَاتَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ مُلْفَئَةً حِيْنَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِيْ تَمِيْمٍ فَأَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالأَقْرَعِ بْنِ حَاسٍ أَخِيْ بَنِيْ مُجَاشِعٍ وَأَشَارَ الآخَرُ بِرَجُلِ آخَرَ قَالَ نَافِعٌ: لَا أَحْفَظُ اسْمَهُ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ لِعُمَرً: مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِيْ قَالَ: مَا أَرَدْتُ فَارْتَفَعَتْ

الدين آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصُواتكُمْ الآيةَ قَالَ ابْنُ الزَّبْرِ: فَمَا كَانَ عُمَرُ يُسْمِعُ رَسُولَ اللهِ مَعْنَهُمَ بَعْدَ هَذِهِ الآيةِ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ. وَلَمْ يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ. الراجع ٢٦٧٤]

أَصْوَاتُهُمَا فِيْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِيَّا أَيُّهَا

٤٨٤٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهُ عَوْنِ، قَالَ: أَخْبَرُنَا الْبُنُ عَوْنِ، قَالَ: أَخْبَرُنَا الْبُنُ عَوْنِ، قَالَ: أَنْبَأَنِي مُوْسَى بْنُ أَنْسٍ، عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ: أَنْبَأَنِي مُوْسَى بْنُ أَنْسٍ، عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِي مُؤْسَلَمَ أَفْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ فَقَالَ

تفسيركابيان **€**337/6**)** 

رَجُلْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ فَأَتَاهُ لئے ان کی خبرلاتا ہوں۔ چروہ ثابت بن قیس رفائف کے بہاں آئے۔ دیکھا كدوه كهريس سرجهكائ بيٹے ہيں يوچھا: كيا حال ہے؟ كہا كہ براحال ہے فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنكِّسًا رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ: مَا شَأَنُكَ؟ فَقَالَ: شَرٌّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ كه نبي كريم مظافيظ كي آواز كے مقابلہ ميں بلند آواز سے بولا كرتا تقااب فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ مَا لَكُمٌّ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ سارے نیک عمل اکارت ہوئے اور اہل دوزخ میں قرار دے دیا گیا ہوں۔ وہ نی کریم منافیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جو کچھے کہا تھا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيِّ مُلْكُمَّ مَا فَأَخْبَرَهُ اس کی اطلاع آپ کودی ۔ مولیٰ بن انس نے بیان کیا کداب و وقحف ان أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ مُوْسَى: فَرَجَعَ إِلَيْهِ الْمَرَّةَ الْآخِرَةَ بِبشَارَةٍ عَظِيْمَةٍ فَقَالَ:

ك لئة اليعظيم بشارت لي كران كم ياس آئ - بي مَا لَيْنَا في في مايا

تھا: 'ان کے یاس جاؤ اور کہوکہ تم اہل دوز خ میں سے نہیں ہو بلکہ تم اہل جنت میں ہے ہو۔''

تشويج: حضرت ابت بن قيس التفيُّ انصار كے خطيب بين آپ كي آواز بهت بلند تحى - جب مذكوره بللا آيت نازل ہوئي اور مسلمانوں كو نبي کریم مَلَاثِیْزُ کے سامنے بلندآ دازے بولنے ہے منع کیا گیا توات غم زرہ ہوئے کہ گھرے بابرنہیں نکلتے تھے۔ نبی کریم مَثَاثِیْزُم نے جب انہیں نہیں دیکھا توان کے متعلق یو حصابہ

#### باب:الله تعالی کاارشاد:

"ب شک جولوگ آپ کوجمروں کے باہر پکاراکرتے ہیں ان میں نے اکثر عقل سے کام نہیں کیتے۔''

(٣٨٢٧) عصص بن محمد ني بيان كياء انبول ني كهاجم ع جاج ني بیان کیا،ان سے ابن جرتے نے بیان کیا،انہیں ابن الی ملیک نے جردی اور انہیں عبداللہ بن زبیر والنہ انے خردی کہ قبیلہ بن تمیم کے سواروں کا وفد نبی كريم مَنْ فَيْمُ كَي خدمت مِن آيا- ابوبكر ولافئ نه كها كدان كا امير آپ قعقاع بن معبد کو بنادیں اور عمر وٹائٹیا نے کہا بلکہ اقرع بن حابس کو امیر بناكيں۔ ابوبكر والتيك نے اس يركها كم مقصدتو صرف ميرى مخالفت بى كرنا ہے۔ عمر ملافظ نے کہا: میں نے آپ کے خلاف کرنے کی غرض سے بیٹیں کہا ہے۔اس پر دونوں میں بحث چل گئی اور آواز بھی بلند ہوگئی۔اس کے متعلق بيآيت نازل موئي كه اے ايمان والواتم الله اور اس كے رسول

ہے پہلے کی کام میں جلدی مت کیا کرو۔" آخر آیت تک۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾.

٤٨٤٧ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُجَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

بَابُ قُولِهِ:

((اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ

وَلَكِنَّكَ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ)). [راجع: ٤٦١٣]

حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبِيْرِ، أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ مُلْكُلِّمُ

فَقَالَ أَبُوْ بَكُرٍ: أُمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ وَقَالَ

عُمَرُ: بَلْ أُمِّرِ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: مَا أَرَدْتَ إِلَى أَوْ إِلَّا خِلَافِيْ فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ فَتَمَارِيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ: ﴿ إِيَّا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ حَتَّى انْقَضَتِ الآيةُ. [راجع: ٤٣٦٧] تفيركابيان

**₹338/6 ≥**\$

كِتَابُ التَّفُسِيْرِ

### بَابُ قُولِهِ:

باب: الله عزوجل كافرمان: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَّرُواْ حَتَّى مَحْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ ' ''اگروه صركرتے يهاں تك كدآپان كى طرف خودنكل كرجاتے تومير مبر

كرناان كے لئے بہتر ہوتا۔"

خَيْرًا لَهُمْ ﴾. تشوج: اسباب من امام بخارى مُينيات كولَى حديث بين الاع شايدكولى حديث ركهنا جاح بول كيكن آب كى شرط برند مون كى وجد ندلكم سکے۔(وحیدی)

### (٥٠) سُورَةُ ق

الرَّرْجُعُ بَعِيدٌ) رَدُّ (فُرُوْجٍ) فُتُوْقِ وَاحِدُمَا فَرْخُ ﴿ وَرِيْدِ ﴾ فِي حَلْقِهِ وَالْحَبْلُ حَبْلُ الْعَاتِق وَقَالَ مُجَاهَد: ﴿ مَا تَنْقُصُ الْأَرُضُ ﴾ مِنْ عِظَامِهِمْ ﴿ لَبُصِرَةً ﴾ بَصِيْرَةً ﴿ حَبَّ الْحَصِيْدِ) الْحِنْطَةُ ﴿بَاسِقَاتٍ ﴾ الطَّوَالُ ﴿ أَفَعَينُنَّا ﴾ أَفَأَعْيَا عَلَيْنَا ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ ﴾ الشَّيْطَانُ الَّذِي قُيُّضَ لَهُ ﴿فَنَقَّبُوا ﴾ ضَرَبُوا ﴿ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ ﴾ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِغَيْرِهِ حِيْنَ أَنْشَأَكُمْ وَأَنْشَأَ خَلْقَكُمْ ﴿ رَقِيْبٌ عَتِيدٌ ﴾ رَصَدُ ﴿ سَانِقٌ وَشَهِينًا ﴾ الْمَلَكَيْنِ كَاتِبٌ ﴿ وَشَهِيدٌ ﴾ شَهِيدٌ: شَاهِدٌ بِالْقَلْبِ ﴿ لُغُوْبِ ﴾ النَّصَبُ وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ نَضِينًا ﴾ الْكُفْرِّي مَا دَامَ فِي أَكْمَالُمِهِ وَمَعْنَاهُ مَنْضُودٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ فَلَيْسَ بِنَضِيْدٍ وَفِيْ إِذْبَارِ النَّجُوْمِ وَأَذْبَارِ السُّجُوْدِ كَانَ عَاصِمْ يَفْتَحُ الَّتِيْ فِيْ قَ وَيَكْسِرُ الَّتِيْ فِي الطُّورِ وَتُكْسَرَانِ جَمِيْعًا وَتُنْصَبَان وَقَالَ ابْنُ

عَبَّاسٍ: يَوْمَ الْخُرُوجِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْقُبُودِ.

### سورهٔ ق کی تفسیر

"رُجْعٌ بَعِيدٌ" ليعنى دنياكى طرف چرجانا دوراز قياس ہے۔ 'فُرُوج" كم معنى سوراخ روزن ، فَرْجْ كى جمع بد" وَرِيد" مال كى رگ- اور حَبْلُ موند هي كراك عِلْم ن كها "مَا تَنْقُصُ الأرْضُ مِنْهُم" ےان کی ہڈیاں مراد ہیں جن کوز مین کھا جاتی ہے۔ 'تَبْصِرَةُ '' کے عنی راہ وكهانار"حَبَّ الْحَصِيلِد" كَيبول كوان -"بَاسِقَاتِ" بمي كمي -"أَفَعَينْنَا"كيا بم الى سے عاج بوك بيں۔"قَالَ قَريْنُهُ" فيل قرین کے شیطان (ہمزاد) مراد ہے جو ہرآ دی کے ساتھ لگا ہوا ہے " فَتَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ" بعن شهرول من يحرف دوره كيا-" أَوْ ٱلْقَي السَّمْعَ "كايمطلب يكدول يس دوسرا كيح خيال شكر كان لكاكر نے، جبتم کو پہلی بار پیدا کیا یعنی دوبارہ بھی اللہ تبارک وتعالی پیدا کرنے یر قادر ہے اس سے وہ عاجز نبیں ہے؟ سائق اور شہید دوفر شے ہیں آیک كصفوالا دوسراً كواه مشهيد ع مراديه ع كدول لكاكرسف " كغوب" تتفكن \_ مجامد كي سوا اورول بن كها " نَضِيلة " وه كا بها به جب تك وه بوں کے غلاف میں چھیارہے۔ نَضِید اس کواس لیے کہتے ہے کدوہ تدب ته موتا ب جب وه درخت كا گا بھاغلاف سے نكل آئے تو پھراس كونضيد مْيِين كَبِينَ كَيْ يُلِي اللَّهُ عِنْ النُّبُومُ " (جوسورة طور مين عي) اور " أَذْبَارَ الشُّهُ و "جواس سورت ميں ہے۔ تو عاصم سورة ق بين (ادباركو) برفتم الف ادر سورة طور میں بر سرة الف پڑھتے ہیں۔ بعضول نے دونول جگہ بہ كره الف برها بعضول في دونون جكد برفتح الف برها ب- ابن عباس وُلِأَفْظِنا نے كما " يومُ الخروج " سے وہ ون مراو سے جس ون

₹ 339/6 € ۔۔۔ قبروں سے کلیں گے۔

تشویج: سورهٔ ق کی ہے جس میں ۳۵ آیات اور ۱۳ رکوع ہیں جن سورتوں کو مفسل کی سورت کہا جاتا ہے۔ ان میں سے مہلی سورت یمی ہے ہی کریم مُنَاتِّیْتِم نمازعیدین کی میلی رکعت میں زیادہ تر سورہ تل اور دوسری رکعت میں سورہ اقتریت الساعۃ پڑھا کرتے تھے۔ جمعہ کے خطبہ میں زیادہ تر

آ بے کاعنوان یمی مبارک سورت ہوا کرتی تھی ۔مشر کین مکہ کوتیا مت اور حشر اجسادیس بخت اٹکارتھاان کے جواب میں میسور ہو مبارکہ مازل ہوئی۔

#### بَابُ قُولِهِ:

﴿وَتَقُولُ هَلُ مِنْ مَزِيدٍ ﴾

تشريع: لين الله كاارشاد "اوروه جہنم كيے كى كر كھاور بھى ہے؟"

٤٨٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ،

قَالَ: حَدَّثَنَا حَرَمِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِكُمَّ قَالَ: ((يُلْقَى فِي

النَّارِ وَتَقُولُ: هَلُ مِنْ مَزِيْدٍ، حَتَّى يَضَعَ قَدَمَّهُ رکھے گااوروہ کے گی کہ بس بس ۔'' فَتَقُولُ : قَطُ قَطُ )). [طرفاه في: ٦٦٦١، ٧٣٨٤]

٤٨٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ثِنُ مُوْسَى الْقَطَّانُ،

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْحِمْيَرِيُّ سَعِيْدُ بْنُ

يَحْيَى بْنِ مَهْدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ

مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يُوْقِفُهُ أَبُوسُفْيَانَ: ((يُقَالُ لِجَهَنَّمَ: هَل

تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ : قَطُ قَطُ)).

[طرفاه في: ٥٨٥٠، ٢٤٤٩]

تشويع: قسطلانی نے اس مقام پر پچھا مشکلمین کی پیروی سے تاویل کی ہے اور کہا ہے قدم رکھنے سے اس کا ذکیل کرنا مراو ہے یا کی کلو آ کا قدم مراو ے۔ المحدیث ال متم کی تاویلیں نہیں کرتے بلکہ قدم اور جل کوائ طرح تسلیم کیا کرتے ہیں جیسے سمع، بصر ، عین اور وجه وغیرہ کو۔ ابن فورک

نے لاعلمی سے رجل کا انکار کیا اور کہار جل کالفظ ٹابت نہیں ہے حالا نکہ صحبین کی روایت میں رجل کالفظ بھی موجود ہے۔ان حدیثوں ہے جمیوں کی

جان کلتی ہےاورا المحدیث کوحیات تازہ حاصل ہوتی ہے۔(وحیدی)

"وقال محى السنة القدم والرجل في هذا الحديث من صفات الله تعالى فالايمان بها فِرض والامتناع عن الخوض فيها واجب فالمهتدى من سلك فيها طريق التسليم والخائض فيها زائع والمنكر معطل والمكيف مشبه ليس كمثله شيء ـ " (حاشية بخاري صفحه ٧١٩)

### باب: الله تعالى كاارشاد:

"اوروہ جہنم کے گی کچھاور بھی ہے۔"

(٣٨٣٨) جم سے عبداللہ بن الى الاسود نے بيان كيا، كہا جم سے حرى نے

بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا،ان سے قادہ نے اوران سے الس والليظ نے كه نبى كريم مَنَا فَيْمِ نِے فرمايا: ' جہنم ميں دوز خيوں كوڈ الا جائے گا اوروہ کے گی کہ پچھاور بھی ہے؟ یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس پر

(۴۸۳۹) ہم سے محر بن مول قطان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوسفیان حمیری سعید بن مجی بن مهدی نے بیان کیا،ان سے عوف نے،ان سے محمد نے اوران سے ابو ہریرہ رہانشنٹر نے نی کریم مَثَانِیْنِم کے حوالے سے، ابوسفیان ميرى اكثراس مديث كوآب مؤليني سموقوفاذ كركرت تصكد جنم س

یو چھا جائے گا کیا تو بھرگئ ہے؟ وہ کہے گی کہ پچھاور بھی ہے؟ پھراللہ تبارک ا مُتَكُنَّتِ وَتَقُولُ: هَلُ مِنْ مَزِيندٍ ؟ فَيَضَعُ الرَّبُ وتعالى ابنا قدم اس يرر كه كا اوروه كه كى كربس بس-

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تفبيركابيان

€340/6

• ٤٨٥ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

كِتَابُ التَّفُسِيْرِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّه وَالْمُتَجَبِّرِيْنَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَا لِيْ لَا يَدُخُلُنِيْ

إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحُمُ بِكِ مَنْ

أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَقَالَ لِلنَّارِ : إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي: أُعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِيءُ

حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِيءُ وَيُزُوَّى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ وَلَا يَظْلِمُ

لَهَا خَلْقًا)). [راجع: ٤٨٤٩] [مسلم: ٧١٧٥]

اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًّا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُنْشِيءُ

بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُانُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ ﴾

٤٨٥١ حَدَّثَنَا إِسْجَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ جَرِيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ

حَاذِم عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ مِلْكُمُ ۖ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَقَالَ: ((إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبُّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ فِي رُؤُيِّتِهِ

فَإِن اسْتَطَعْتُمُ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوْع الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا)) ثُمَّ فَرَأَ: ﴿ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوع النَّارِبِ كَا حَدُوتِي كُرتَ ربي آفاب ثَلْنَ س يَهَا اور چينے س

عبدالرزاق نے بیان کیا،انہوں نے کہا ہم کومعمر نے خردی،انہیں حمام نے اوران سے ابو ہریرہ دلالفؤ نے بیان کیا کہ نبی کریم منافیظ نے فرمایا: "جنت الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَّبِرِيْنَ اور دوزخ نے بحث کی، دوزخ نے کہا میں متکبروں اور طالموں کے لئے خاص کی گئی ہوں۔ جنت نے کہا مجھے کیا ہوا کہ میرے اندر صرف مزور اور کم رتبہ والے لوگ داخل مول گے۔اللہ تعالی نے اس پر جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ذرایعہ میں اینے بندول میں جس پر عامول رحم کروں اور دوزخ سے کہا کہ تو عذاب ہے تیرے ذریعہ میں اپنے ہندوں

میں سے جسے جا ہوں عذاب دول۔ جنت اور دوزخ دونوں بھریں گی۔

دِوزخ تواس ونت تکنہیں بھرے گی۔ جب تک اللہ رب العزت اپنا قدم مبارک اس پرنہیں رکھ دے گا۔اس ونت وہ بولے گی کہ بس بس! اور اس

وتت بحرجائے گی اور اس کا بعض حصہ بعض دوسرے جھے پر چڑھ جائے گا

اوراللد تعالی اینے بندوں میں کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا اور جنت کے لئے

( ١٨٥٠) مم عددالله بن محمد في بيان كيا، انبول في كها مم س

الله تعالى ايك مخلوق بيدا كرے گا۔' باب: الله عزوجل كافرمان:

"اورایے رب کی تعریف کے ساتھ تیج بیان کروسورج کے طلوع ہونے

سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ (٢٨٥١) م سے اسحاق بن ابراہيم في بيان كيا، ان سے جرير في، ان ے اسلیل نے ، ان سے قیس بن الی حازم نے اور ان سے جریر بن عبد الله والنفؤ في بيان كياكه بم ايك رات بي كريم مال في كم يماته بيني موت تھے چود ہویں رات تھی۔آپ مَالَيْظِم نے جاند کی طرف دیکھااور پھر فرمایا: " یقیناتم این رب کوای طرح دیکھو کے جس طرح اس جاند کود کھد ہے ہو،اس کی رؤیت میں تم دھم بیل نہیں کرو گے (بلکہ بڑے اطمینان سے ایک دومرے کو دھکا دیے بغیر دیکھو گے ) اس لئے اگر تمہارے لئے ممکن ہوتو سورج نکلنے اور ڈوبے سے پہلے نماز نہ چھوڑو۔'' پھرآ پنے بیآ یت''اور

\$ (341/6) € >

الشُّمْسِ وَقَبْلُ الْغُرُوبِ ﴾. [راجع: ٥٥٤]

٤٨٥٢ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمْرَهُ أَنْ يُسَبِّحُ فِيْ أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا يَعْنِيْ قَوْلُهُ: ﴿ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴾

### (١٥) [سُورَةً] وَالذَّارِيَاتِ

وَقَالَ عَلِيٌّ الرِّيَاحُ وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ تَذُرُوهُ ﴾ تُفَرِّقُهُ ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ فِي مَدْخَلِ وَاحِدٍ وَيَخْرُجُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ ﴿ فَرَاعُ ﴾ فَرَجَعَ ﴿ فَصَكَّتُ ﴾ فَجَمَعَتْ أَصَابِعَهَا فَضَرَبَتْ بِهِ جَبْهَتَهَا وَالرَّمِيْمُ نَبَاتُ الأَرْضِ إِذَا يَسِسَ وَدِيْسَ ﴿لَمُوسِعُونَ ﴾ أَيْ لَذُو سَعَةٍ وَكَذَلِكَ ﴿ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ ﴾ يَعْنِي الْقَوِيُّ ﴿ زُوْجَيْنِ ﴾ الذَّكَرَ وَالأَنْثَى وَاخْتِلَافُ الأَلْوَانِ: حُلْقٌ وَحَامِضٌ فَهُمَا زَوْجَانِ ﴿ فَهُرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾ مَعْنَاهُ مِنَ اللَّهِ إِلَيْهِ: ﴿ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ مَا خَلَقْتُ أَهْلَ السَّعَادَةِ مِنْ أَهْلِ الْفَرِيْقَيْنِ إِلَّا لِيُوَحِّدُونِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: خَلَقَهُمْ لِيَفْعَلُوا فَفَعَلَ بَعْضَ وَتَرَكَ بَعْضَ وَلَيْسَ فِيْهِ حُجَّةً لِأَهْلِ الْقَدَرِ وَالذَّنُونُ: الدِّلْوُ الْعَظِيْمُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿صَرَّقِ﴾ صَيْحَةٍ ﴿ ذَنُوبًا ﴾ سَبِيلًا الْعَقِيمُ الَّتِي لَا تَلِدُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَالْحُبُكِ ﴾ اسْتِوَاؤُهَا وَحُسْنُهَا ﴿ فِي غَمْرَةٍ ﴾ فِي ضَلَالَتِهِمْ يَتَمَادَوْنَ وَقَالَ غَيْرُهُ: تَوَاصَوْا تَوَاطَوُوا وَقَالَ:

(مُسَوَّمَةً) مُعَلَّمَةً مِنَ السَّيْمَا.

پہلے'' کی تلاوت کی۔

ب، (۲۸۵۲) ہم سے آ دم نے بیان کیا، کہا ہم سے ورقد نے بیان کیا، ان سے ابن الی نجے نے، ان سے مجاہد نے بیان کیا کہ ابن عباس ڈیا ٹھٹا نے انہیں تمام

بین بن سے بعد تبیع پڑھنے کا تھم دیا تھا۔ آپ کا مقصد اللہ تعالی کے ارشاد "وَاَدْبَارَ السَّجُود" کی تشریح کرنا تھا۔

### سورهٔ الذاريات کی تفسير

على رُفَاتُنا في كماكه الذَّارِيَات "سعمراد مواكي بي -ان عفيرف كماك "نَذْرُوه "كامعنى يه بكاس كو كهيرد ي (بدلفظ سورة كهف ميس ے) الریاح کی مناسبت سے یہاں لایا گیا۔ 'وَفِی أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُنصِرُ وْنَ "يعنى خودتمهارى ذات مين نشانيان مين كياتم نهين و كيفت كه کھانا بیناایک راستے منہ سے ہوتا ہے لیکن وہ فضلہ بن کر دوسرے راستوں كُلْتَا إِنْ فَرَاغَ "لوك آيا (يا چيكي سے چلا آيا) فَصَكَّتْ ليني مثى بانده كراي مات برباته كو مادا- الرَّمِينُم زين كي كهاس جب ختك موجائ اورروندوى جائے۔ ''لَمُو سِعُونَ ''كَمعَى ہم في اس كوكشاده اوروسي كياب\_ (اورسورة بقره مين جوب) "عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ" يهال مُوسِدُ كمعنى زورطاقت والاسمد "زُوْجَيْن" يعنى زوماده يا الگ الگ رنگ یا الگ الگ مزے کی جیسے میٹھی کھٹی بیہ دوشمیں ہیں۔ " "فَفِرُوا إِلَى اللهِ"يعن الله كمعصيت ساللد ساس كاطاعت كى طرف بعال كرآ وَــ 'إلا لِيَعْبُدُون ''لين جن وانس مين جتني بهي نيك رومیں ہیں انہیں میں نے صرف اپنی توحید کے لئے پیدا کیا۔ بعضوں نے كما جنول اورآ دميول كوالله تعالى في بيدا تواس مقصد عدكيا كدوه الله ك توحیدکو مانیں لیکن بچھ نے مانا اور بچھ نے نہیں مانا۔معتزلہ کے لئے اس آیت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔الذُّنُوب کے معنی برے وول کے ہیں۔ عابد في كهاكه صرَّة "كمعنى فيخاله ذنوبًا"كمعنى راستداورطرين ك بين 'ألْعَقِيمُ"كمعنى جس كو يجدنه بيدا مو بانجم حضرت ابن عباس وللهُ الله أن كَباكه الحبك سي آسان كاخوبصورت برابر مونا مراد

ہے۔''فِی غَمْرَةِ ''لغنی اپنی گراہی میں پڑے اوقات گزارتے ہیں۔ اورول نے کہاتو اصوا کامعنی میے کہ میریمی ان کے موافق کہنے گا۔ "مُسَوَّمَةً" نثان لكائے گئے۔ يوسيما ے لكا ہے جس كم عن نثانى

تشویع: اہل بیت کے اساء کے بعداور حضرت علی کے نام کے بعد عَالَیْلاً ہڑھا کر پڑھنے کی نسبت حضرت مولا ناوجیدالزمال صاحب نے وضاحت مہ ک ہے کداس کوفریا بی نے وصل کیا ہے سیح بخاری کے اکثر نسخوں میں یوں ہے و قال علی علیه السلام قسطلانی نے کہااس کامعنی توضیح ہے مرصحاب میں مساواة كرنا چاہے كيونك يقظيم كاكلم بيت شيخين اور حضرت عثان افتا أنتر اور زياوه اس كے مستق بين اور جونبي منا النظيم كاكلم بين اور حضرت عثان افتا أنتر اور دياوه اس كے مستق بين اور جونبي منال عليات منال صلواة کے ہےادر پالانفراد سوا پنیمبروں کے اور کسی کے لیےاس کا استعمال نہ کہا جائے ۔

مترجم كہتا ہے جونى كاس كلام يروليل كيا ہے اور بيصرف اصلاح باندهى موئى بات ہے كہ پنجبزوں كو يُنظِيم اورصحاب كو جَوَالْتُنْ كہتے ميں تو امام بخاری مُراسلة نے حضرت علی کو عَالِيكا كمه كرروكيا۔ اب قسطلاني كايد كہنا ہے شخين يا جضرت عثمان تذائقتُم اس كلير كے زياد وستحق ميں اور صابہ ميں مساوات لازم ہے۔اس پر میاعتر اض ہوتا ہے کہ شیخین یا حضرت عنان جو کنٹر کے لیے عالیما ایک سے سے امام بخاری میسینیٹر نے کہال منع کیا بھر میا اعتراض میں بنبست دوسرے محابہ کے ایک اورخصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نی کریم سُن النظام اور اسلام اور آپ کے پرورش یا فتہ اور قدیم الاسلام اور خاص کرداماد تصاورآ ب کا شارابل بیت میں ہے اور اہل بیت بہت ہے کام میں خاص کئے گئے ہیں ای طرح یہ بھی ہے کہ اہل بیت کے اساء کے بعد غلیثا کہا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں حضرت حسین غالیتا کا حضرت جعفر صادق علیہ وہلی آ باہ السلام اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔(وحیدی) بعض لوگ صحابہ بشمول اہل بیت کے لیے لفظ ڈٹاٹٹؤ کوزیادہ پسند کرتے ہیں بہرحال کل علی خیر۔(راز)

سورهٔ والطّور کی تفسیر

# (٥٢) [سُورَةً] وَالطَّوْرِ

قادہ نے کہا ''مسطُور ''جمعیٰ مکتوب یعیٰ کھی ہوئی ہے۔ مجاہد نے کہا وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿مَسُطُورٍ﴾ مَكْتُوبٍ وَقَالَ الطُّورُ سرياني زبان من بهارُ كوكم إن "رَقِّ مَّنشُورٍ "العن صحفه كلا موا ورق- 'اَلسَّفْفِ الْمَرْفُوع ''يعن آسان- 'اَلمَسْعُجُورِ ''يعن گرم كيا گیا۔ حن بھری نے کہامستجو ت سے مرادیہ ہے کہ سمندر میں ایک دن طغیانی آ کراس کاسارایانی سوکھ جائے گا اوراس میں ایک قطرہ بھی باتی نہ رے گا۔ مجاہد نے کہا کہ اَلْتناهُم کے معنی گھٹایا کم کیا۔ مجاہد کے علاوہ دوسرول نے کہا کہ' تمور'' گوے گا 'آخلامہم 'کےمعنی ان کی عقلیں عبداللد بن عباس والتفائل المائن کے معنی مہر بان ریسفا کے معن كرك - ألْمَنُون كمعنى موت - اورول في كها " يَتَنَازَعُونَ " كا

مُجَاهِدٌ: الطُّورُ: الْجَبَلُ بِالسُّرْيَانِيَّةِ ﴿ رَقِّ مَنْشُورٍ ﴾ صَحِيْفَةِ ﴿وَالسَّقَفِ الْمَرْفُوعِ ﴾ سَمَاء ﴿ (الْمُسْجُورِ ﴾ الْمُوْقَدِ وَقَالَ الْحَسَنُ: تُسْجَرُ حَتَّى يَذْهَبَ مَاؤُهَا فَلَا يَبْقَى فِيْهَا قَطْرَةٌ وَقَالَ مُجَاهِدً: ﴿ أَلْتَنَاهُمُ ﴾ نَقَصْنَا وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ تُمُورُ ﴾ تَدُورُ ﴿ أَخُلَامُهُمْ ﴾ الْعُقُولُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ الْبُرُّ ﴾ اللَّطِيْفُ

﴿ كِسُفًّا ﴾ قِطْعًا الْمَنُونُ: الْمَوْتُ وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ يَتَنَازَعُونَ ﴾ يَتَعَاطُونَ.

تشویج: سورة طور كل بجس مين ٢٨٥ يات اور ١ ركوع بي -اس مين الله نے كوه طور كي سم كھائى بيكى وجيسميه ب

معنی ایک دوہرے سے جھیٹ لیں گے۔

الَ: (٣٨٥٣) ہم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا، كہا ہميں امام مالك نے بن خبر دى، انہيں محد بن عبدالرحلٰ بن نوفل نے ، انہيں عروه نے ، انہيں زينب لئمة مَن بنت الي سلمہ نے اور ان سے ام المؤمنین ام سلمہ وَٰ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الْمُنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ الْمُنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ

فرمایا "پیرسواری پر پیر گرلوگوں کے پیچھ طواف کرلے۔ "چنانچ میں نے طواف کی اور آنخفرت ما گائی اس وقت خانہ کعبہ کے پہلو میں نماز پڑھتے موے سورة و الطور و کتاب مسطور کی تلاوت کررہے تھے۔

( ۲۸۵۴) ہم سے حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا،

کہا کہ جمھ سے میر اصحاب نے زہری کے واسط سے بیان کیا، ان سے

محمہ بن جبیر بن مطعم نے اوران سے ان کے والد جبیر بن مطعم و التّونَّ نے بیان

کیا کہ میں نے نی کریم مُلَّاتِیْنِ سے سنا۔ آپ مغرب کی نماز میں سورہ

والطّور پڑھ رہے تھے۔ جب آپ اس آیت پر پہنچ 'وکیا بیلوگ بغیر کی

کے بیدا کے پیدا ہو گئے یا خود (اپنے) خالق ہیں؟ یا انہوں نے آسان اور

زمین کو بیدا کرلیا ہے۔ اصل بیہ کہ ان میں یقین ہی نہیں۔ کیا ان لوگوں

کے پاس آپ کے بور گار کے خزانے ہیں یا بیلوگ حاکم ہیں۔ ' تو میرا

ول اڑنے لگا۔ سفیان نے بیان کیالین میں نے زہری سے سنا ہے وہ محمد بن جبیر بن مطعم سے روایت کرتے تھے، ان سے ان کے والد (جبیر بن مطعم ڈٹاٹنڈ) نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم سکاٹنڈٹ کو مغرب میں سورہ والطّور پڑھتے سنا (سفیان نے کہا کہ) میرے ساتھیوں نے اس کے بعد جو

اضافہ کیا ہے وہ میں نے زہری سے نہیں سنا۔ سور ہ والنجم کی تفسیر

مجاہد نے کہا کہ' ذُومِ وَ مَنْ وَ مَعْنی زور دار زبردست ( یعنی جرئیل عَلَیْمِاً)
''فَابَ قَوْسَیْن '' یعنی کمان کے دونوں کنارے جہاں پر چلہ لگا رہتا
ہے۔ ضِیْزی کے معنی ٹیڑھی غلط تقسیم ۔ وَ اَکْدی اور دینا موتوف کر دیا۔
الشِعْری وہ ستارہ ہے جے مرزم الجوزاء ، بھی کہتے ہیں۔' اَلَّذِی وَ فَی ''

2۸۵۳ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ( أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَل عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِيْ سَلَمَةً ؟ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: شَكُوتُ إِلَى رَسُولٍ مَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللْحَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْحَلَامُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْحَلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِيْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُ

وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ)) فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللَّهِ مُشْخَةٌ يُصَلِّيْ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ. [راجع: ٤٦٤]

٤٨٥٤ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثُوْنِيْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلْكَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلْكَ الطُّوْرِ فَلَمَّا النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمُغْرِبِ بِالطُّوْرِ فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ أَمُ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمُ اللَّهَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ أَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمُ

هُمُّ الْخَالِقُوْنَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

بَلْ لَا يُوْقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَانِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ

الْمُسَيْطِرُوْنَ ﴾ كَادَ قَلْبِيْ أَنْ يَطِيْرَ قَالَ سُفْيَانُ: فَأَمَّا أَنَا فَإِنَّمَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ عَنْ أَبِيْهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ مُثْنَاتًا يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ وَلَمْ

(٥٣) [سُوْرَةُ] وَالنَّجْم

أَسْمَعْهُ زَادَ الَّذِيْ قَالُوا لِيْ. [راجع: ٧٦٥]

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ ذُو مِرَّقِ ﴾ ذُو قُوَّةٍ ﴿ قَابَ قَوْسَيْنِ ﴾ حَيْثُ الْوَتَرُ مِنَ الْقَوْسِ ﴿ ضِيْزَى ﴾ عَوْجَاءُ ﴿ وَأَكْدَى ﴾ قَطَعَ عَطَاؤُهُ ﴿ رَبُّ الشِّعْرَى ﴾ هُوَ مِرْزَمُ الْجَوْزَاءِ ﴿ الَّذِي وَقَى ﴾

وَفَّى مَا فُرِضَ عَلَيْهِ ﴿أَزْفَتِ الْآزِفَةُ ﴾ لینی اللہ نے جوان پر فرض کیا تھا وہ بجالائے۔"اَز فَتِ الاز فَة" قیامت آ گی۔ 'نسامِدُونَ '' کے معنی کھیل کرتے ہو۔ برطمہ ایک کھیل کا نام اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ: ﴿ سَامِدُونَ ﴾ الْبَرْطَمَةُ وَهُوَ ے۔ عکرمہ نے کہا حمیری زبان میں گانے کے معنی میں ہے اور ابراہیم ضَرْبٌ مِنَ الْيَهُودِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: يَتَغَنُّونَ تخفى بُيْنَالَةً نِهُ كَهَا كُهُ 'أَفَتُمَارُونَه "كامعنى كياتم اس يجمَّر ت مو بِالْحِمْيَرِيَّةِ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ: ﴿أَفَتُمَارُونَهُ﴾ بعضول نے یوں پڑھا ہے اَفَتَمْ وُنَه لعنی کیاتم اس کام کا اتکار کرتے ہو۔ أَقَتُجَادِلُونَهُۥ ﴿ وَمَن قَرَأَ أَفَتَمُرُونَهُ يَعْنِي أَفَتَجْجَيُهُ وَنَهُ وَقَالُ ﴿ مَا زَاعُ الْبَصَرُ ﴾ بَصَرُ "مَازَاغَ الْبَصَرُ" ع مُحمر مَّالَيْظِمُ كَيْ حِثْمُ مِارك مرادب ـ "وَمَا طَعْي" لین جتنا حکم تھا اتنا ہی دیکھا (اس سے زیادہ نہیں بوھے)''فَتَمَارَوْا'' مُحَمَّدٍ سُلِيَّةً: ﴿ وَمَا طَغَى ﴾ وَلَا جَاوَزَ مَا سورهٔ قمر میں ہے لیعن حمثلایا۔ (حسن بصری رکھنٹیا نے) کہا'' إِذَا هُو ي '' رَأَى ﴿ فَتَمَارُوا ﴾ كَذَّبُوا وَقَالَ الْحَسَنُ ﴿ إِذَا لینی غائب ہوا اور ڈوب گیا اور حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹیٹا نے کہا'' اَغْمٰی هَوَى ﴾ غَابَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿أَغْنَى وَ أَقْنِي "كامعنى يه بكرد مااورراضي كيا ـ وَأَقْنَى﴾ أَعْطَى فَأَرْضَى.

واقعی کا کریا کردا کردا کے اس میں ۱۲ آیات اور ۱۳ رکوع ہیں السروہ میں اللہ پاک نے نبی کریم فالیخ کے مرتبہ معراج کا ذکر ایک ستارے کی شم کھا کہ بیان کرنا شروع کیا ہے، اس لیے اس کو لفظ بھم ہے موسوم کیا گیا۔ جم ستارہ کو کہتے ہیں۔ جولوگ اس بات کو تاک ہیں کہ نبی کریم فالیخ کی نے شب معراج میں اللہ کو دیکھا تھا اور کہ کہتا ہے کہ دل کی آئے تھے ہے دول کی اس اللہ کو دیکھا تھا وہ یہ ہے ہیں کہ پہلی آیت میں ادراک ستارہ کو کہتا ہے اس کو فق کہتا ہے کہ دل کی آئے تھے اور کہت ہیں کہ بیاں آیت کا مطلب ہے کہ جب وہ اپنے اصلی فور کے ساتھ بچلی کر بے و آئے تھیں اس کو فیل کر ہے میں اس کو نی کہت ہیں کہ بیاں تا کہ میں اس کو نیس کو کی کہتا ہے کہ اس کو بیس کو کہتا ہیں کہ کہتا ہیں کو بیس اس کو نیس کو کہتا ہیں اس کو بیس کے جہاں سک میں نگاہ جاتھ ہیں گاہ کا میں ہوگئی کے اللہ تعالی نے کام ہے حضرت اس کی روئے سے بلا تجاب نہیں ہوگئی وہ بی وہ اس کی دوئے ہیں اس کی روئے سے بلا تعالی نے کام سے حضرت اس کی روئے سے بلا تجاب نہیں ہوگئی وہ کی وہنا ہیں نہ کہ آخرت میں۔ حضرت این عباس بی گھٹی کے مرفر از کیا اور روئے سے تمہارے پیغیر موالی تی ہے دوروں کی اس کی تو اس کے جہاری تعالی کو آپ نے کیا میں اس آئی کھول کو آپ نے شب معراج میں ان آئی کھول کو مرفر از کیا اور روئے سے تمہارے پیغیر موالی کو ہو اور دوروں کی روئے ہیں دیواری میں روئے سے تمہارے پیغیر موالی کو ہیں دیواری کی ہے کہ باری تعالی کو آپ نے شب معراج میں ان آئی کھول ہے دوروں کی کھول ہے دوروں کی کھول کے دوروں کے سے دوروں کے سے دوروں کی کھول کے دوروں کی کھول کے دوروں کی کھول کے دوروں کی کھول کو دوروں کی کھول کے دوروں کھول کے دوروں کی کھول کے دوروں کی کھول کے دوروں کی کھول کے دوروں کے دوروں کی کھول کے دوروں کھول کے دوروں کی کھول کے دوروں

"اختلف قديما وحديثا في رؤيته وضخ السراء فذهب عائشة وابن مسعود الى نفيها وابن عباس وبعض الخرون الى اثباتها ومن ذهب الى انه رأى بقلبه لا بعينه واخرج مسلم عن ابن عباس انه رأى ربه بفؤاده مرتين وعلى هذا يمكن الجمع بين اثبات ابن عباس ونفى عائشة بان يحمل نفيها على رؤية البصر واثباتها على رؤية القلب لكن المشهور من ابن عباس انه قال برؤية البصر ومنهم من توقف في هذه المسئلة ورجح القرطبي هذا القول وعزاه لجماعة من المحققين وقواه بانه ليس في الباب دليل قاطع وليس مما يكتفي فيه بمجرد الظن كذا في اللمعات." (حاشية بخارى ٧٢٠) "المنتمن منا يكتفي فيه بمجرد الظن كذا في اللمعات." (حاشية بخارى ٧٢٠) "المنتمن منا يكتفي فيه بمجرد الظن كذا في اللمعات."

٥٨٥٥ حَدَّثَنِيْ يَخْيَى، قَالَ: حَدَّبَنَا وَكِيْعٌ عَنْ (٣٨٥٥) بم سے يكيٰ بن موىٰ نے بيان كيا، ان سے وكيح نے، ان سے إسماعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدِ عَنْ عَامِرِ عَنْ اللَّاعِيل بن الى خالد نے، ان سے عامر نے اور ان سے مروق نے بيان

كياكه من في عائش في في السيال والول كى ال اليال والول كى ال الي مَسْرُوقِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ يَا أُمَّتَاهُ! هَلْ حُد مَا الله الله على الله على الله الله الله عمرت رَأَى مُحَمَّدٌ مُشْكُمٌ رَبُّهُ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَفَّ عائشہ ذات نا نے کہاتم نے ایس بات کسی کدمیرے دو تکنے کھڑے ہو مھے کیا شَعَرِيْ مِمَّا قُلْتَ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ مَنْ تم ان تین باتوں ہے بھی ناوانف ہو؟ جو محض بھی تم میں سے بیتین باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے جو محض ہے کہنا ہو کہ محمد مَا اینظ نے شب معراج میں اين رب كود يكها تفاوه جهوا إلى المرانبول في آيت" لا تُذرِكُهُ الأبصار " ن ك ك أمِن وَّرَاءِ حِجَابٍ" تك كى تلاوت كى اور کہا کہ کی انسان کے لئے ممکن نہیں کہ اللہ سے بات کرے سواای کے کہ وی کے ذریعہ ہو یا پھر پردے کے بیچیے ہواور جو مخفص تم سے کہے کہ آپ اُلی آنے والے کل کی بات جانے تے دہ بھی جمونا ہے۔اس کے لَتُ انہوں نے آیت ' وَمَا تَذرِی نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا'' (اوركوكي شخف نبيس جانا كهل كياكرے كا) كى الماوت فرمائى اور جو مخص تم میں سے کے کہ آپ ما این اسلیف دین میں کوئی بات چمپائی می وہ می جمونا ب\_ پر انہوں نے بيآيت الاوت كلا 'يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغُ مَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ "(ا عرسول! يَخْواديُ وهس كم جو جوآب كرب كاطرف آپراتاراكيا بهالآپ الظام في الماكيات

حَدَّثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبُّهُ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ ﴿ لَا تُدْرَكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ﴾ [الانعام: ١٠٣] ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا ۚ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿ وَمَا تَدُرِي نَفُسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿إِيَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلُّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنُ رَبِّكَ﴾ الآيَةَ وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيْلَ فِيْ صُوْرَتِهِ مَرَّتَيْنِ. [راجع: ٣٢٣٤]

كوان كى اصل صورت من دومر تبدد يكها تقاء تشويج: التفصيل سے اى كور جي حاصل مولى كه آپ مَالْيَجْم نے شب معراج ميں ان آئكھوں سے الله كونييس و يكھا۔ والله اعلم معرت عائشہ فی کہنا کانفی کرنا حیات دینوی ہے متعلق ہے آخرت میں مؤمنوں کودیدارالی ضرور ہوگان کاانکار مراذبیس ہے۔ آیت میں عام طور بہ برقس مراد ے کروہ نیس جانا کرکل کیا ہونے والا ہے اس سے نی کریم تالیظم کے لیے بھی غیب دانی کی فی ابت ہوتی ہے دوسری آ مت میں امراحت مرکور ہے: ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْعَبْ إِلَّا الله ﴾ (١٥/أنمل:١٥) ابنورطلب چيزيه بي كرجبكل كي خبر جي كريم مَلْ الله كالمراد ١٥٠) ابنورطلب چيزيه بي كرجب كل كي خبر جي كريم مَلْ الله كالمراد ١٥٠) المناور الله الله كالمراد ١٥٠ حاصل نیس ہے قد دوسرے ولی بزرگ یا پیرفقیروشبید س تنق اور شاریس ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ الله پاک اپنے کسی بندے کودی یا الهام مے قراب سے کل کی کمی بات پر آگا فرمادے اس سے اس بندے کا عالم الغیب مونا فابت نہیں موسکتا جوائل بدعت خودساخت مرشدوں کوغیب وال جانتے ہیں الن ے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے وہ اشراک فی العلم ے مرتکب ہیں اور اللہ کے ہاں ان کا نام شرکوں کے دفتر میں لکھا حمیا خواہ وہ دنیا میں کتنے ہی اسلام كادعوىٰ كرين اورائي آپكوسلمان ومومن مجين قرآن پاك كى أيك آيت مين ايسابى الوگون كا ذكر ب. ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ الْكُوهُمُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْوِعُونَ ﴾ (١٢/ يوسف:١٠٦) يعنى كتف ايمان كروويدارالله كزويك مشرك بين خودفقها ع احتاف في صراحت كى ب كه فيرالله كوفيب دان جاننا كفرب\_اى طرح جوكونى الله كے ساتھاس كے رسول كو بھى غيب دال جان كركواہ بنادے وہ بھى مشرك موجاتا ہے بہر حال اليے بشر كان مقابم ے برموحدملمان کوبالکل دورر بنا جا ہے۔ وباللہ التوفیق۔

#### **باب:**الله تعالى كاارشاد:

''یہان تک کدرو کمانوں کا یا اس ہے بھی کم فاصلہ ، گیا۔''یعنی جتنا فاصلہ

کمان سے چلہ میں ہوتا ہے۔

٤٨٥٦ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ (٣٨٥٢) بم سے ابونعمان نے بیان کیا، ان سے عبدالواحد بن زیاد نے الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مِين كيا، كها بم عليمان شيباني في بيان كيا، كها كمين في زرين ميش سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود واللہ سے آیت 'فکانَ قات قَوْسَيْنِ أَوْأَدْنِي "ليني دصرف دو كمانون كا فاصله ره كياتها بكه اورجى تمم۔ پھراللہ نے اپنے بندہ پر وحی نازل کی جو بچھی بھی نازل کیا'' کے متعلق بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن مسعود واللہ نے بیان کیا کہ رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله

### نے جرئیل کوان کی اصل صورت میں دیکھا تھاان کے چھسو پر تھے۔ باب: الله عزوجل كافرمان:

''الله تعالیٰ نے اینے بندے کی طرف وحی کی جوبھی وحی کی ۔''

(٨٥٤) م سطلق بن عنام في بيان كيا،ان سيزائده بن قدامه كوفي زَائِدَةُ عَنِ الشَّبْانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ زِرًا عَنْ في بيان كيا، ان سيلمان شياني في بيان كيا كريس في زربن حيش ساس آیت کے بارے میں پوچھا' فککان قاب قوسین ''الخ یعی "سودو كمانول كافاصلدره كيابلكه اورجى كم - پھراللدنے اينے بندے بروتى نازل کی جو کچے بھی نازل کیا'' تو انہوں نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود اللفيَّ نے خرری كدحضرت محد مَاليَّيْمُ نے جريك عاليمًا كوديك تقا

جن کے چھور تھے۔

تشريج: تو﴿فَأَوْ عَى إلى عَبْدِهِ مَا أَوْ لَى ﴿١٥/ النِّم:١٠) مِن عبده كَامْمِرالله كاطرف بحرب كَ اور فاوحي كامْمِر مفرت جريل عَلِيُّها كَ طرف قرید کلام بھی ای کوشفنی ہے کیونکہ شدید القوی اور ذو مرة برحفرت جریل فائیلا کی صفات ہیں بعض نے کہا خود پروردگار مراد ہےاس صورت میں او حی اور عبدہ دونوں کی خمیرلفظ اللہ کی طرف لوٹے گی۔

### **باب:**الله تعالى كاارشاد:

' دختیق اس نے اینے رب کی بڑی بڑی نثانیوں کو دیکھا۔''

(۸۵۸) م سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہاہم سے سفیان اوری نے الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ بيان كياءان المَصْ في ان الاامِيمِ في في ان عاقم في اور

### بَابُ قُولِه:

﴿ لَكُنَّانَ قَابَ قُوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ حَيْثُ الْوَتَرُ مِنَ الْقَوْسِ.

زِرًّا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيْلَ لَهُ سِتَّ مِاثَةِ جَنَاحٍ. [راجع: ٣٢٣٢]

### بَابُ قُولِهِ:

﴿ فَأُوْجَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوْحَى ﴾ ٤٨٥٧ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّام، قَالَ: حَدَّثَنَا

قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى

فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوْحَى﴾ قَالَ: أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ مُحَمَّدُا اللَّهَا مُ رَأَى جَبْرِيلَ لَهُ سِتُ مِائَةِ جَنَاحٍ. [راجع: ٣٢٣٢]

بَابُ قُولِهِ:

﴿ لَقَدُ رَأًى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ ٤٨٥٨ - حَدَّثَنَا قَبْيصَةً ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَبْدِاللَّهِ: ﴿ لَقَدُ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ ان سے عبدالله بن مسعود اللَّهُ: في آيت ' كَقَدْ رَاى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرِى "لينى "آپ نے اپنے رب كى عظيم نشانياں ديكھيں" كمتعلق قَالَ: رَأَى رَفْرَفًا أَخْضَرَ قَدْ سَدَّ الأَفْقَ.

[راجع: ٣٢٣٢]

بَابُ قُولِهِ:

بلایا که حضور اکرم مَالیّنیم نے رفرف (سبز فرش) کودیکھا جس نے آسان کے کناروں کوڈھانپ لیاتھا۔

تشویج: آیت مبارک: ﴿ لَقَدُ رَای مِنْ ایْتِ رَبِّهِ الْكُبُرای ﴾ (۵۳/انجم: ۱۸) می افظ آیات جمع بجس سے معلوم ہوتا ہے کہ شب معراج میں نی کریم منافیظ نے بہت سے عائبات قدرت کامشاہد ، فرمایا جن کی تفصیلات کلی طور پراللہ ہی بہتر جانا ہے یہاں روایت میں ایک آیت یعنی دفوف کا ذكر بيض لوگول نے كهاكه وفوف يرده مراد بينض نے كهاكه كيڑے كاجوڑا مراد بينى حضرت جريل مَاليَكا بررنگ كالباس مينے موت تھے۔حضرت ابن عباس ڈا کھٹا ہے منقول ہے کہ شب معراج میں رفر ف لٹک آیا آپ اس پر بیٹھ گئے چمروہ رفرف رہ گیا اور آپ پروردگار کے فزویک ہوگئے ﴿ وَمُعَ دَنَا فَعَدَلّٰی﴾ (۵۳/انجم: ٨) ہے يہي مراد ہے نبي كريم مَثَاثِيْظِ فرماتے ہيں اس مقام پرحضرت جبريل مَائِيْكِا مجھ ہے الگ ہوگئے اور آ وازیں سب موتوف ہو گئیں اور میں نے اینے برور دگار کا کلام سنا۔ پوتر طبی نے نقل کیا ہے۔ (وحیدی)

سدرة النتهیٰ اورمناظرنوری و ناری جوبھی آ پ نے شب معراج میں ملاحظ فر مائے سب اس آیت کی تفسیر میں واخل ہیں۔

# باب: الله تعالى كاارشادِ:

''بھلاتم نے لات اور عزیٰ کو بھی دیکھاہے۔''

﴿ أَفُرَ أَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَّى ﴾ تشويج: عربول كمشهور بتول كے نام بيں \_ آيت ميں بطور تعريف ارشاد بكدان بتوں كو بھى ديكھا جن كولوگول في معبود بنار كھا ب حالا تكدوه

بالكل عاجز محتاج ، لا حيار ، ب بس اورمش كے بنے ہوئے ہيں۔ (٨٥٩) جم ےملم بن ابراہم فراہیدی نے بیان کیا، کہا ہم ےابو ٤٨٥٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

الاهب جعفر بن حیان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابوالجوزاء نے بیان کیا أَبُو الأَشْهَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوْزَاءِ عَن اوران سے حضرت ابن عباس والفینانے دولات اور عزی ' کے حال میں ابن عَبَّاسٍ: ﴿ اللَّاتَ وَالْعُزَّى ﴾ كَانَ اللَّاتُ کہا کہ 'لات' ایک شخص کو کہتے تھے جو حاجیوں کے لئے ستو گھولٹا تھا۔ رَجُلًا يَلُتُ سَوِيْقَ الْحَاجِّ.

تشویج: ای لیے بعض نے لات کو بتند بدتاء برط ساب اور جنہوں نے تخفیف کے ساتھ برطاب ان کی قراءت پر بیتو جیہ ہو تکتی ہے کہ کثر ت استعال سے تخفیف ہوگی۔ کہتے ہیں اس شخص کا نام عمر و بن لحی یاحرمہ بن غنم تھا۔ یکھی ادرستو ملاکرایک بھرکے پاس حاجیوں کو کھلایا کرتا جب مرکمیا تو لوگ اس چتر کو پوجنے لگے جہاں پیکھلایا کرتا تھاا دراس پھر کا نام لات رکھ دیا تا کہ اس خض کی یا دگار ہے۔ ابن ابی حاتم نے حصرت ابن عباس ٹھانٹھنا سے نکالا جو کوئی اس کاستو کھا تا وہ موٹا ہوجا تا اس لیے اس کی پرستش کرنے سگے خداوند قد دس کی مار ہوان بے وقو فوں پر۔(وحیدی)

اب بھی بہت سے کم فہم عوام کا بھی حال ہے کہ اپنی خودساختہ عقیدت کی بناپر کتنے ہی بزرگان کوان کی وفات کے بعد قاضی الحاجات مجھر کران کی پوجايستش شردع كرديتے ہيں۔

آج نانا محرجشد بور بهاريس برمكان جناب محد اسحاق صاحب كارؤينوث كهدم امول يهال بتلايا ممياكه بالكل اسى طرح ساك مساحب يبال چونا بھٹی ميں کام کيا کرتے تھے اتفاق سے وہ ديوانے ہو گئے اورلوگوں نے ان کوخدارسيدہ بجھ کر' بابا' بناليا۔اب ان كے انتقال كے بعدان كى قبر كومزارى شكل مين آراسته پيراسته كرك" چونا بابا"ك نام مصمشهوركرديا كيا بهاورو بالسالاندع س اورقواليال موتى بين بهت ساوگ ان كوقاضى

تغيير كإبيان

الحاجات مجھ کران کی قبر پر ہاتھ باندھ کرا چی عرضیاں پیش کرتے رہتے ہیں۔اللہ جانے مسلمانوں کی عقل کہاں ماری کی ہے کہ وہ ایسے قوامات میں جتلا

موكر پرچم توحيد كى اپ باتھول سے دهجيال بكھير رہے ہيں۔ انا لله اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون رئيس

• ٤٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: (۲۸۱۰) ہم سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو

حَاكَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ہشام بن یوسف نے خردی ، انہوں نے کہا ہم کومعمر نے خردی ، انہوں نے

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَّيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ کہا ہمیں زہری نے، انہیں حمید بن عبدالرحلٰ نے اور ان سے حضرت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمَّ: ابو بريره وَثَاثِثُ ن بيان كيا كرسول الله مَالِينِ مَ فرمايا: "جَوْف تم كمات

((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى اور کے کوشم بالت اور عزی کی تواسے تحدید ایمان کے لئے کہنا جا ہے

فَلْيَقُلُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ لا إلّه إلّا الله اور جو محص اين ساتهي سي سيك كرة وجوا كهيلس تواس أُقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقُ)) . [اطرافه في: ٦١٠٧، صدقه ديناجا ہئے۔"

> ٦٣٠١، ٦٦٥٠] [مسلم: ٢٢٦٠، ٢٢٦١؛ ابوداود: ٣٢٤٧؛ ترمذي: ١٥٤٥؛ نسائي: ٣٧٨٤؛ ابن

تتثنوج : میصدقداس کیے کدایک خیال گناه کا پر کفاره بن جائے کلم توحید پڑھنے کا حکم اس فخص کے لیے دیا گیا جومر بوں میں سے نیانیا اسلام میں واخل ہوتا تھا۔ چونکہ پہلے سے زبان پر میکلمات ج سے ہوئے تھے،اس لیے فرمایا کہ اگر خلطی سے زبان پراس طرح کے کلمات آ جا کیں تو فور اس کی تلافی کرلینی چاہیے۔اور کلمه طیب پڑھ کرائمان اور عقید ہ تو حید کوتاز ہ کرنا چاہیے۔ابیا ہی حکم ان لوگوں کے لیے ہے جواپنے پیروں مرشدوں غوث شاہ بزرگان یازندہ انسانوں کی متم کھاتے رہتے ہیں۔حدیث میں ہے کہ جس نے غیراللہ کی تم کھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ببرحال تیم تواللہ ہی کے نام کی کھانی چا ہیےاوروہ بھی تچی قتم ہوور شاللہ کے نام کی جیوٹی قتم کھانا بھی کبیرہ مکناہ ہے۔

### بَابُ قُوْلِهِ:

﴿ وَمَنَاةَ النَّالِثَةَ الْأُخْرَى ﴾ ٤٨٦١ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،

"اورتيسرے بت منات كے (حالات بھي سنو) ـ"

باب:الله جل جلاله كاارشاد:

(۲۸ ۱۱) ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینے نیان کیا کہیں نے عروہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہیں نے حضرت عائشہ ڈاٹھ اے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کچھلوگ منات بت کے نام پراحرام باند سے جومقام مشلل میں تھا، وہ صفااور مروہ کے ورمیان (ج وعره میں ) سی نہیں کرتے تھے اس پر اللہ تعالی نے آیت نازل کی'' بیٹک صفا اور مروه الله كى نشانيول ميس سے بيں۔ "چنانچر رسول كريم ماليكا نے

ان کے درمیان طواف کیا اور مسلمانوں نے بھی طواف کیا۔سفیان نے

كهاكذ مناة "مقام قديد برمشلل مين تفااورعبدالرحن بن خالدني بيان

قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيِّ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ بِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلِّلِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ

الصُّهَا وَالْمُرُوَّةَ مِنْ شَعَاثِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ مَثْنَكُمْ وَالْمُسْلِمُونَ قَالَ سُفْيَانُ: مَنَاةُ بِالْمُشَلِّلِ مِنْ قُدَيْدٍ وَقَالَ

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:

قَالَ عُرُوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: نَزَلَتْ فِي الْأَنْصَارِ

كَانُوْا هُمْ وَغَسَّانُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوْا يُهِلُّونَ بِمَنَاةَ مِثْلَةُ وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ

عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ وَمَنَاةُ صَنَمٌ بَيْنَ مَكَّةً

وَالْمَدِيْنَةِ قَالُوا: يَا نَبِيُّ اللَّهِا كُنَّا لَا نَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَعْظِيْمًا لِمَنَاةَ نَحْوَهُ.

[راجع: ١٦٤٣] [مسلم: ٣٠٨١؛ ترمذي: ٢٩٦٥؛

تشويج: مفلل قديدي اكيمقام كانام تحامنات كابت فاندوي تق اماف اورناكلها ي دوبت صفااورم وه يرتص الحمدالله اسلام فال سبكواجاز كرير چم توحيد اسك چي چي برابراديا -الحمدلله الذي صدق وعده و نصر عبده-

### بَابُ قُولِهِ:

﴿ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴾.

٤٨٦٢ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَجَدَ النَّبِيِّ مَكُ مُ إِلنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ

وَالْإِنْسُ تَابَعَهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُوْبَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عُلَيَّةَ ابْنَ عَبَّاسٍ. [راجع: ١٠٧١]

٤٨٦٣ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي أَبُو

أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَوَّلُ

سُوْرَةٍ أُنْزِلَتْ فِيْهَا سَجْدَةٌ وَالنَّجْمِ قَالَ: فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمٌّ وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ

كياكدان سے ابن شہاب في ان سے فروه في بيان كيا اوران سے حضرت عائشہ والنا اے کہا کہ بدآ بت انصار کے بارے میں نازل ہوئی مھی۔اسلام سے پہلے انصار اور قبیلہ عسان کے لوگ منات کے نام پراحرام

باندھتے تھے، پہلی حدیث کی طرح۔اورمعرفے زہری سے بیان کیا،ان ے عروہ نے ، ان سے عائشہ ڈی جا کے کہ قبیلہ انصار کے پچھ لوگ منات کے نام کا احرام باندھتے تھے۔منات ایک بت تھا جو مکہ اور مدینہ کے

درمیان رکھا ہوا تھا (اسلام لانے کے بعد) ان لوگوں نے کہا کہ یارسول

الله! بممنات ك تعظيم ك لئے صفا اور مروه ك درميان عي نيس كمياكرت

بإب:ارشاد بارى تعالى:

## ''یس فاص اللہ کے لئے سجدہ کرواور خاص ای کی عبادت کرو۔''

(۱۲۲ م) ہم سے ابومعمر عبداللہ بن عمرونے بیان کیا، ان سے عبدالوارث بن سعیدنے بیان کیا، کہا ہم سے ابوب ختانی نے بیان کیا، ان سے عکرمہ نے اور ان سے حفرت این عباس فائنٹانے بیان کیا کہ جی کریم مانا فیام نے سورة "النجم" ميں تجده كيا اورآب كے ساتھ مسلمانوں في اور تمام مشركول، جوں اور انسانوں نے بھی مجدہ کیا۔عبدالوارث کے ساتھ اس حدیث کو ابراہیم بن طہمان نے بھی الوب سے روایت کیا اور اسلعیل بن علیہ نے اپنی

روايت مي ابن عباس ولي كان كاذ كرنبيس كيا-(١٨١٣) بم سے نفر بن على نے بيان كيا، كها بم كو ابو احد زبيرى نے خردی، کہاہم کواسرائیل نے خردی، ان سے ابواسحات نے ، ان سے اسود بن زید نے اور ان سے عبداللد بن مسعود رفائن نے بیان کیا کسب پہلے نازل ہونے والی مجدہ والی سورت'' سورہ مجم'' ہے۔ بیان کیا کہ پھر رسول الله مَالْيَظِمْ في (اس كى الماوت كے بعد) سجده كيا اور جينے لوگ آب

تفبيركابيان

كتتاب التفسير

إِلَّا رَجُلًا رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابِ فَسَجَدَ كَ يَحِي تَصسبنى نِي آپ كِساته تعجده كيا، سواا كي تخفي كي، من ك الزائي ميں) ميں نے اسے ويكھا كركفرى حالت مين ووقل كيا ہوا برا ابْنُ خَلَفٍ. [راجع: ١٠٦٧]

ہے۔وہ خص امیہ بن خلف تھا۔

### (٤٥) [سُوْرَةُ] اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ

سورهُ ' إقتربَتِ السَّاعَةُ " (سورهُ قمر) كي تفسير

تشوع: اس کانام سور و قر بھی ہے۔اس میں ۵۵ آیات اور الرکوع ہیں اس میں اللہ پاک نے قیامت کے زویک ہونے کا ذکر کرتے ہوئے جوز و ش القمر كافر كرفر مايا ب- جاند بيت جانے كام جز وحق بـاس مي كى تاديل كى قطعاً منجائش نبي بـ

قَالَ مُجَاهِد: ﴿ مُسْتَمِنٌ كَاهِبَ ﴿ مُزْدَجَرٌ ٤ مَا لا مَا مُسْتَمِرٌ "كامعن جان والا، باطل بون والا "مُزْدَجْر" مُتَنَاهِي ﴿ وَازْدُجِ } فَاسْتُطِيْرَ جُنُونَا ﴿ دُسُلٍ ﴾ جانتها تمرُك والح تنبير رفي والح "والذينايا كيا (يا جمر كاكيا)"دُسُر"كُتى كے تختى الكيس مارسياں -"جزاءً لَمَنْ كَانَ كُفِر "لين يعذاب الله كى طرف سے بدلہ تھا اس شخص كا جس كى انہوں يَحْضُرُونَ الْمَاءَ وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرِ: فَيْ نَالَدُرَى كَاتِّى لِعِيْ نُوحَ عَلِيًا كَ "كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرْ" يعيى بر فرين ايى بارى يريانى ين كوآات "مُفطِعِيْنَ إِلَى الدَّاع "سعيد بن غَيْرُهُ: ﴿ فَتَعَاطَى ﴾ فَعَاطَهَا بِيدِهِ فَعَقَرَهَا جبير اللَّهُ فَعَ لَهَا يَعِي دُرتْ مِوعَ عربي زبان مين دورُ نَ كُونَسْلان، ﴿الْمُحْتَظِرِ﴾ كَحِظَادٍ مِنَ الشَّجَرِ مُحْتَرِقٍ خَبَب، سِرَاع كَتِي بين -اورول في كَهَا " فَتَعَاطى " يعنى باته جلايا اس كورْخى كيا "كَهَشِينم الْمُحتَظِر" كامعى جِيع لولى جلى مولى بارْ-بِهِ قَبِهِمْ مَا فَعَلْنَا لِجَزَاءً لِمَا صُنِعَ بِنُوح - ''ازدُجِرَ'' اضى مجهول كا صيغه ہے باب افتِعَال سے اس كا مجرد وَأَضْحَابِهِ ﴿ مُسْتَقِرُ ﴾ عَذَابَ حَقٌّ يُقَالُ زَجَرْتُ إِدْ حَزْآءُ لَّمَنْ كَانَ كُفِر "يعنى مم في اوران ك قوم والول كے ساتھ جوسلوك كيابياس كابدلہ تھا جونوح اور ان عجابيا ندار ساتھ والوں کے ساتھ کا فرول کی طرف سے کیا گیا تھا۔ ' مُستَقِرُ ''جما ربخ والاعذاب أشر كامعنى باترانا غروركرنا

أَضْلَاءُ السَّفِينَةِ ﴿ لِلْمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴾ يَقُولُ: كُفِرَ لَهُ جَزَاءً مِنَ اللَّهِ ﴿ مُحْتَضَّرٌ ﴾ ﴿مُهْطِعِينَ ﴾ النَّسَلَانُ الْخَبَبُ السِّرَاعُ وَقَالَ ﴿ ازْدُجِرَ ﴾ افْتُعِلَ مِنْ زَجَرْتُ ﴿ كُفِرَ ﴾ فَعَلْنَا الأَشَرُ: الْمَرَحُ وَالتَّجَبُّرُ.

تشوي: الم بخارى مونيد في بهال سورة اقتربت الساعة كي چند جملول اور لفظول كي وضاحت فرمائي بها كراس كي تفسير كامطالع كرف وال کے لیے یہاں سے روشی ل سکے امام بخاری و اللہ نے بوری کتاب النفیر میں بہی طریقہ رکھا ہے جیدا کہ ناظرین کرام رخی نہیں ہے۔

### باب: الله تعالى كاارشاد: .

''اورچاند پیپ گیااوراگروه کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مندموڑ جاتے ہیں۔''

بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَانْشَقَ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوُا آيَةً يُعْرِضُوا ﴾. ٤٨٦٤ - جَدَّثْنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْمَى عَنْ (٣٨٦٣) بم سے معدونے بيان كيا، كہا بم سے يحيٰ نے بيان كيا، ان سے

تفيركابيان

<\$€351/6**≥**\$>

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ عَلْ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: انْشُقَّ

الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مُلْكُمُ فِرْقَتُين: فِرْقَةً فَوْقَ الْجَبَلِ وَفِرْقَةً دُوْنَهُ فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهِ مُلْفِئِكُمُ: ((اشَهَدُوا)). [راجع: ٣٦٣٦] ٤٨٦٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِيْ نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ

> وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ النَّالِيِّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل لَنَا: ((اشَهَدُوا اشَهَدُواً)). [راجع: ٣٦٣٦]

> ٤٨٦٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَكُرْ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ

> عُبَيْدِ اللَّهِ بن عَبْدِ اللَّهِ بن عُتْبَةً بن مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ فِي زَمَانِ

النَّبِي مُلْكُمُّ [راجع: ٣٦٣٨]

٤٨٦٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يُرِيَهُمْ

آيَةً فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ. [راجع: ٣٦٣٧] ٤٨٦٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى

عَنْ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: انْشَقَّ

جا ند دونکڑوں میں بھٹ گیا تھا۔ الْقَمَرُ فِرْقَتَيْنِ.[راجع: ٢٦٢٧] [مسلم: ٧٠٧٨] تشويج: قسطلانی نے کہامہ یا مج حدیثیں ہیں جوش القر کے باب میں دارد ہیں۔ تین مخص ان کے راوی ہیں حضرت ابن مسعوداور حضرت عبداللہ بن عباس اور حسّرت علی دخانی کی حضرت عبدالله بن مسعود رخانیو صرف رؤیت کے گواہ ہیں باقی حضرت انس دخانیو تو اس وقت مدینه ہیں منصان کی عمریا کئے برس کی ہوگی اور حضرت ابن عباس ڈیا گئنا تو اس وقت تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے لیکن ان کے سوا اور ایک جماعت محابہ نے بھی **تق القمر کا** واقعی<sup>ق</sup> کیا

ہے۔مترجم کہتاہے آگرشق القمر نہ ہوا ہوتا اور قرآن میں بیاتر تا کہ جاند بھٹ عمیا تو سب کے سب قرآن کوغلط سیجھتے ،اسلام سے پھر جاتے۔بس بہی ایک ولیل اس واقعہ کے ثبوت کے لیے کافی ہے اور اس تاویل کی کوئی ضرورت نہیں کہ ماضی جمعنی متقبل ہے جیسے: ﴿ وَ نُفِعَ فِي الصَّوْرِ ﴾ (١٨/انكبف ٩٩)

شعبداورسفیان نے اوران سے اعمش نے ،ان سے ابراہیم نے ،ان سے ابوعمر في اوران ع عبدالله بن مسعود والتفيُّ في بيان كيا كدرسول الله مَلَ التَّيْرُ اللهِ مَلَا تَتَيْرُ اللهِ

کے زمانے میں جاند دوگئڑے ہوگیا تھا ایک گڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرااس ك يحجه جلا كيا تفار رسول الله مَا يُنْفِظ في السموقع يرجم سے فرمايا تفاكه , د گواه ر**ينا**"

(١٨٧٥) بم على بن عبدالله نے بيان كيا، كها بم سے مفيان نے بيان كيا، كهابم كوابن الى فيح فردى، أنبيس مجامد في انبيس الومعمر في ادران

ے عبداللد واللون نے بیان کیا کہ جاند بھٹ گیا تھا اوراس وقت ہم بھی نی كريم مَنْ لَيْنِمْ كَ ساتھ تھے۔ چنانچداس كے دوكلاے ہوگئے۔ آپ مَنْ لَيْنَمْ نے ہم سے فرمایا: ' لوگو! گواہ رہنا، گواہ رہنا۔''

(۲۸۲۱) ہم سے کی بن بکیر نے بیان کیا، کہا جھ سے بکرنے بیان کیا،ان ہے جعفر نے ، ان سے عراک بن مالک نے ، ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبه بن مسعود نے بیان کیا ان سے حضرت عبداللہ بن عباس ڈالٹھنا نے بیان کیا کہ بی کریم مَثَاثِیْم کے زمانہ میں جاند بھٹ گیا تھا۔

(٢٨١٧) بم سعبدالله بن محد في بيان كيا، كها بم س يوس بن محد في بیان کیا، کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا، ان سے قادہ نے اور ان سے انس ٹائٹنے نے بیان کیا کہ مکہ والوں نے نبی کریم مَالِّیْنِمْ سے معجزہ دکھانے کو

كهاتوآب مَنَا فَيْمُ فِي أَنْهِينِ عِاللَّهِ كَالْمُعِرْه وَلَمَا لَا عَلَيْهِ (۲۸۷۸) ہم سے مدد نے بیان کیا، کہا ہم سے کی نے بیان کیا،ان سے شعبہ نے ،ان سے قادہ نے اوران سے حضرت انس زلائی نے بیان کیا کہ

فسيركابيان

﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ (٨٩/ الفرد٢٠) يس اس لي كرجوكام آيده مكن الوقوع باس كاز ماند ماضي شر محى واقع مونامكن ب جب ع فن اس مع وقوع كا كواى دي -اب يكهناك اجرام علوية قابل خرق والتيام نيس بي ايك خودرا عضف ارسطوى تقليد بحس في اس بركوكي ولیل قائم بیس کی۔ اگر ارسطوکو بیمجلوم ہوتا کدمرکز عالم آفاب ہاورز میں بھی ایک سیارہ اور اجرام علوی میں داخل ہے چا عدز مین کا تالع ہاس پر بوے بوے فارموجود ہیں اوائی بوقون کی بات ند کہتا۔ زمین قابل خرق والتیام نیس یہ کیامنی خودسورج قابل خرق والتیام بہت سے عکیم کتے مي كذر من مورج اي كاليك كلوا بجوالك موكرة رباب اورائ تلل كا وجد عدون سائن قاصله برتها مواب ربايدام كم تم الخام طویکافرق والتیام بیس و یکهاتوتم کیاتمهاری مرکیا- پشه کے داند که خانه از کیت. (وحیری)

رسول رميم من الينظم كى حيات طيب بس آپ كى دعاؤل سے جا ندكا بيث جانا بالكل تن اليقين ب معجز واس چيز كركها جاتا ب جوانساني عشل كوعاجز مرفوالا موانمائ كرام كم مجزات برق يركم عجزات كانكاركرناياان من بح جاتاه يلات سكام لينابي يومومن ملمان كى شان نيس ب

#### **باب:**الله تعالی کاارشاد:

"وه (کشتی) هاری نگرانی میں چلتی تھی، پیسب هایت میں اس محض (نوح عالينا) كے تھا جس كا انكار كيا كيا تھا اور جم نے اس كتى كونشان

(عبرت) کے طور پر باقی رہنے دیا سو ہے کوئی نفیحت حاصل کرنے والا۔" قنادہ نے کہا: اللہ تعالیٰ نے نوح عَالِينَا کی کشتی کو باقی رکھااور اس امت کے

بعض مملے بزرگوں نے أسے جودي بہاڑ پرد كيوليا۔ (۲۸۹۹) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا،

ان سے ابواسحاق نے ان سے اسود نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود والتنوز في بيان كياكه نبي كريم مَا ليَوْمُ "فَهَلْ مِن مُدَّكِر "براها

### **مباب: (ارشادِ باري تعالى)**

كرتيتها

"اور ہم نے آسان کردیا ہے قرآن کو تھیجت حاصل کرنے کے لئے ،سو ے کوئی تھیجت حاصل کرنے والا؟ " مجاہدنے کہا کہ یسر فا" کے معنی ب

كه بم في ال كى قرأت (اوراس كى فبم) آسان كردى \_

(۴۸۷۰) ہم سے مسدد نے بیان کیا ،ان سے یکی بن سعید قطان نے بیان كياءان سے شعبد نے ، ان سے ابواسحاق نے ، ان سے اسود نے ، اور ان ے عبداللہ بن مسعود و النفظ نے کہ نی کریم مَن النفظ و فَهَلْ مِن مُدَّ كِي

يرها كرتے تھے۔ (سوب كوئي نفيحت حاصل كرنے والا؟)

بَابُ قُولِهِ: \_

﴿ لَهُ جُرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدُ · تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ قَالَ قَتَادَةُ: أَبْقَى اللَّهُ سَفِيْنَةَ نُوحٍ حَتَّى أَذْرَكَهَا أَوَائِلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ.

٤٨٦٩ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِ مُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِم مِنْ مُذَّكِيكِ [راجع: ٣٣٤١]

رباب

﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِللَّذِكُرِ فَهَلُ مِنْ مُلْكِمِهِ قَالَ مُجَاهِدٌ: هَوَّنَّا فِرَاءَتُهُ.

تشوي: اس وفرياني نه وصل كيائة سطان في نه كهاليني اس كالفاظ مم ني بهل ر محداوراس كامطلب آسان كرديا-٠ ٤٨٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، عَنْ يَحْيَى عَنْ شُعْبَةً

> مَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ: عَنِ النَّبِي مُشْكُمُ أَنَّه كَانَ يَقْرَأُ ﴿ فَهَلْ مِنْ مُلِكُورِ ﴾. [راجع: ٣٣٤١]

تشویج: معلوم ہوا کر فیصحت حاصل کرنے والے کے لیے قرآن جیسی آسان اور کہل کوئی اور فیصحت کی چیز میں ہے۔

**باب**:الله تعالى كاارشاد:

بَابُ قُوْلِهِ: ﴿أَعْجَازُ نَخُلٍ مُنْقَعِمٍ فَكَنْفَ كَانَ عَذَابِي " (وه الماكشده كافر) كويا اكفرى بولى مجورول كے تے تصور يكھو بيرا

عذاب اورميرا ذرانا كيسار ما-"

٤٨٧١ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ (١٨٨) بم عابيتيم في بيان كيا، كها بم ع زبير في بيان كيا، ان أَبِي إِسْجَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ الأَسْوَدَ: عالِواسِخالَ نع ، انهول في الكِخْض كواسود ع يوجي ساكه سورة قمر

﴿ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ أَوْ مُذَّكِرِ ؟ فَقَالَ: مِن آيت فَهَلْ مِن مُدَّكِر " جِيامُذَّكِر ؟ انهول ن كَهاكمين في

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقْرَؤُهَا: ﴿ فَهَلُ مِنْ ابن مسعود والتين عساوة فهل مِن مُدَّكِر "راحة تفدانبول في

مُذَّكِرٍ﴾ قَالَ وَسَمِعْتُ النَّبِيُّ مَا لَئُكُمٌ يَقْرُوُهَا كهاكديس في بى كريم مَنَاتِينِمُ كَرَبِي 'فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر " رُحة ساب ﴿فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ دَالًا. [راجع: ٣٣٤١] (وال مجمله )\_

تشويج: يالدع وجل كافضل وكرم ب كرقرآن وحديث معالباس في بل وآسان ركه ين تاكه عام وخاص سبان كامطلب بحيكيس اوران پرعمل کریں اور آج کل تو بفضلہ قرآن وحدیث کے تراجم دومری زبانوں میں شائع ہورہے ہیں۔جن سے غیرع بی بھی قرآن وحدیث کو بھے کر

ہدایت حاصل کررہے ہیں۔المدلشانی ترجمہاورمنتخب حواثی والاقر آن مجیداس کاروش ثبوت ہےاور بخاری شریف مترجم اردوم می روش ولیل ہے۔

باب: حق تعالى كارشاد: بَابُ قُولِه:

﴿ فَكَانُوا كَهَ شِينِمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا " "سوده (ثمود) ايسے موسك جيسے كانوں كي بارجو چكنا چور موكئ موادر بم

الْقُرْآنَ لِللَّهِ كُو فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾. نے قرآن کوآسان کردیا ہے۔ کیا کوئی ہے قرآن مجید سے نصیحت حاصل كرنے والا؟ جوقر آن مجيد ك فيحت حاصل كرے۔''

(٢٨٧٢) جم سے عبدان نے ميان كيا، كها جم كو جمارے والدعثان نے ٤٨٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أُخْبَرَنِي أَبِي عَنْ

خردی، انہیں شعبہ نے، انہیں ابواسحاق نے، انہیں اسود نے اور انہیں شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عبدالله بن مسعود وللفيئ في كريم مَا لَيْنِمُ في وَهُو فَهَلْ مِن مَّدَّكِي عَبْدِاللَّهِ أَنَّ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ مَنْ أَذَ ﴿ فَهَلُ مِنْ

مُدَّكِرٍ ﴾ الآية. [راجع: ٣٣٤١] يرها، الآية (دالمهمله ب)\_ بَابُ قُوله:

باب: الله تعالى كاارشاد:

"اور منج سویرے ہی ان پر عذاب دائی آ بہنچا اور ان سے کہا گیا کہ پس ﴿ وَلَقَدُ صَبَّحِهُمْ بُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوثُوا میرے عذاب اورڈ رانے کامزہ چکھو۔" عَذَابِي وَنُذُرٍ ﴾

٤٨٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرْ، (٢٨٤٣) م في حكم بن بشار في بيان كيا، كها بم فندر في بيان كيا، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ كَهاجم صِشْعِبَ في بيان كياءان سے ابواسحاق في ان سے اسود في اور

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ التَّفُسِيُرِ

﴿ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِمٍ ﴾. إراجع: ١٣٣٤١

بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَلَقَدُ أَهُلَكُنَا أَشُياعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِي ﴾.

٤٨٧٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِسْرَانِيْلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْن . يَزِيْدُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِي مُنْ عُنْهُمْ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ مُنْكُمْ:

﴿ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾. إراجع: ٢٣٤١

َ بَابُ قُولِهِ:

﴿ سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُوكِ

٤٨٧٥ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْن حَوْشَب، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابنِ عَبَّاس إح: وَحَدَّثَنِيٰ مُحَمَّدٌ، قَالَ: حُدَّثَنَا عَفَّانُ بُنِّ مُسْلِم عَنْ وُهَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهُ مَلْكُمٌّ قَالَ: وَهُوَ فِيْ قُبَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ: ((أَللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ تَشَأْ لَا تُعْبَدُ بَعْدَ الْيُوْمِ)) فَأَخَذَ أَبُوْ بَكُرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: وَهُوَ يَثِبُ فِي الدِّرْعِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُوْلُ: ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الذُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ

مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ﴾. إراجع:

تفييركابيان الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ غَنِ النَّبِيِّ مُنْتَظِمٌ أَنَّهُ قَرَأً: ان عصرت عبدالله بن معود وللتَّخاف كدرول الله مَاليَّيْمُ فَي أَن

مِنْ مُدَّيِرِ "(دال ممله سے) پڑھاتھا۔

#### باب: الله عزوجل كافرمان:

"اور ہم تمہارے جیسے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں سو ہے کوئی نصیحت حاصل كرنے والا؟''

(٣٨٤١٠) بم سے يحیٰ بن مویٰ نے بيان کيا، کہا بم سے وکيع نے بيان کيا، ان سے اسرائیل نے ،ان سے ابواسحاق نے ،ان سے اسود بن بزید نے اوران سے حضرت عبداللہ بن مسعود رہالین نے کہ میں نے نبی کریم مثالیظ ك سامن فَهَلْ مِنْ مُّذَكِرٍ يُرْحالُو آبِ فِي فرمايا كُهُ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر "(بعني والمهمله عيرهو)

#### **باب**:الله تعالی کاارشاد:

'' كا فر كى عنقريب سارى جماعت شكست كهائے گی اور بيرسب پيني پھير كر بھا گیں گے۔''

(۵۵ ۴۸) ہم ے محد بن عبداللہ بن حوشب نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوباب نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد حذاء نے بیان کیا، ان سے عکرمہ نے اوران سے ابن عباس فاتفنانے (دوسری سند) اور مجھ سے تحد بن میلی زبل نے بیان کیا، کہا ہم سے عفان بن مسلم نے بیان کیا، ان سے وہیب نے ، کہا ہم سے خالد بذاء نے ان سے عکرمہ نے اور ان سے ابن عباس وُلِيَّنَهُمُا نے كدرسول الله مَالْيَوْمُ جبكة ببدر كال الله كدن ايك خيم میں تھے اور یہ دعا کررہے تھے کہ'' اے اللہ! میں تجھے تیرا عہد اور وعد ہ نصرت یاددلاتا ہوں۔اے اللہ! تیری مرضی ہے اگر تو چاہے (ان تھوڑے \_ صلمانوں کوبھی ہلاک کردے) چرآج کے بعد تیری عبادت باتی نہیں حِسْبُكَ يَا زَسُوْلَ اللَّهِ! أَلْحَدْتَ عَلَى رَبِّكَ رحي كَلُ ' كَير الوبكر والنَّفَرُ في مَن الْيَوْمُ كا باته كراليا اورعرض كيا: بس یارسول الله! آپ نے اپنے رب سے بہت ہی الحاح وزاری سے دعا کرلی ہے۔اس وقت آپ مُن فیزم زرہ بنے ہوئے چل چررے تصاور آپ خیمد ے نکانوز بان مبارک پریہ آیت تھی "سوعقریب (کافروں کی) جماعت

[ 7 9 1 C

كِتَابُ التَّفْسِير

بَابُ قُولِهِ:

يَعْنِي مِنَ الْمَرَارَةِ.

﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدُهَى وَأَمَرُّ ﴾

٤٨٧٦ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْج أُخْبَرَهُمْ قَالَ: أُخْبَرَنِيْ بِيُوسُفُ بْنُ مَاهَكٍ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ: لَقَدْ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ طَيْخَتُمْ بِمَكَّةَ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ: ﴿ إِبَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ

وَالسَّاعَةُ أَدُهَى وَأَمَرُ ﴾. ٤٨٧٧ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ

النَّبِيُّ مِلْنَائِمٌ قَالَ: وَهُوَ فِيْ قُبِّهِ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ: ((أَنْشُدُكَ عَهُدَكَ وَوَعُدَكَ اللَّهُمُّ إِنْ شِنْتَ لَمُ تُعْبَدُ بَعْدَ الْيُوْمِ أَبَدًا)) فَأَخَذَ أَبُوْ بَكُرٍ بِيَدِهِ

وَّقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَدْ أَلْحَحْتَ

عَلَى رَبُّكَ وَهُوَ فِي الدِّرْعِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ﴾.

[رآجع: ٢٩١٥]

شکست کھائے گی اور بیسب بیٹے پھیر کر بھا گیس گے بلکہ قیامت ہی ان کا وعدہ ہے اور قیامت بڑی شخت اور تلخ ترین چیز ہے۔''

#### باب: الله عزوجل كافرمان:

" بلکدان کااصل وعد و تو قیامت کے دن کا ہے اور قیامت بردی تخت اور تلخ ترین چیز ہے۔""امر" موارة سے ہے۔جس کے معنی کی کے میں لیتی

قیامت کادن بہت ہی تکنح ہوگا۔

(٢٨٧٦) بم سے ابراہيم بن موىٰ نے بيان كيا، كہا بم سے بشام بن یوسف نے بیان کیا، انہیں ابن جرت کے نے خردی، کہا کہ مجھے یوسف بن ما كب في خردى، انهول في بيان كيا كه مين ام الموسين عائشه في النا كي خدمت میں حاضر تحا۔ آپ نے فر مایا کہ جس وقت آیت "لکین ان کا اصل وعد ہ تو تیامت کے دن کا ہے اور تیامت بردی بخت اور تلخ چیز ہے۔'' محمد مَثَاثِيْتِمْ بِرِهُمه مِين نازل مِونَى تومين بِحِي تقي اور كھيلا كرتي تقي \_

(٢٨٧٧) مجھ سے اسحاق بن شامين واسطى نے بيان كيا، كہا ہم سے خالد بن عبدالله طحان نے ، کہاان سے خالد بن مہران حذاء نے بیان کیا،ان سے عكرمه ف اوران سابن عباس والخفاف نكرسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله بدر کی الرائی کے موقع پر میدان میں ایک خیمے میں بیدها کرد ہے تھے کہ "اكالله! من تحقيم تيراعهدا دروعدة تصرت يا دولاتا مول الاسالله! الرتو چاہے کہ (مسلمانوں کوفنا کردے) تو آج کے بعد پھر بھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔'اس پر ابو بمر وہائٹی نے آنحضرت مالینے کا کا تھ بکر کر عرض کیا ہس یارسول اللہ! آپ اینے رب سے خوب الحاح وزاری کے ساتھ دعا کر چکے ہیں۔ آپ مُزَاتِّنَا اُس وقت زرہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ بابرتشريف لائے تو آپ كى زبان مبارك يريه آيت تھى:"سَيُهْزَهُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُرَ" يعني "عنقريب كافرول كي به جماعت بار

جائے گی اور بیسب پیٹے بھیر کر بھاگیں گے۔لیکن ان کا اصل وعدہ تو

قیامت کے دن کا ہے اور قیامت بری بخت اور بہت ہی کڑوی چیز ہے۔''

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

تشريح: تيامت كاختول اوردوزخ كعذابول ياشاره ب-

### سورهٔ رحمٰن کی تفسیر

(٥٥) سُوْرَةُ الرَّحْمَنِ

"وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ"كامعنى يه بي كرترازوكى زبان سيرهى ركو (يعنى برابرتولو) عَصْفْ كمتِ بِي كيتى كى اس پدادار (سزے) كوجس كو يكنے ے پہلے کاٹ لیس برتو عصف کے عنی موسے اور یہال" رینحان" ے کیتی کے بے اور دانے جن کو کھاتے ہیں مراد ہیں۔ اور ریکان عربون كي زبان ميں روزي كو كہتے ہيں، بعضول نے كہا خوشبودار سرے كوء بعضول نے کہاعصف وہ وانے جن کو کھاتے ہیں اور ریعکان وہ لیا غلہ جس کو کیانہیں کیاتے۔ اوروں نے کہاعصف گیہوں کے بتے ہیں۔ ضحاک نے کہاعصف ہوساجو جانور کھاتے ہیں۔ ابو مالک غفار (تابعی) نے کہاعصف بھیتی کا وہ سزر دجو پہلے پہل اگتا ہے کسان لوگ اس کو ہمور كت بي مَام عصف كيون كا باادر يمان روزى كاممارج آ گ كى ليك (كو) زرديا سرجوآ اگ روش كرف يراوير پراحى ب بعضوں نے مجام سے روایت کیا ہے کہ رب المشرقین ورب الْمَغْرِبَيْن "ميںمشرقين سے جاڑے اور گرى كى مشرق اور مغربين سے جاڑے اور گرمی کی مغرب مراد ہے۔ 'دلا یہ غیان' مل نہیں جاتے۔ "المُنشَاتُ" وه كشتيال جن كا بادبان اوبراتهايا كيا مو (وبى دور ب بہاڑ گی طرخ معلوم ہوتی ہیں) اور جن کشتیوں کا بادبان نہ چڑھایا جائے ان كود منشات نبير كهيس ك\_ عامد في كهاكذ ونُعَاس " بيتل جو يكلا كر دوز فيول كرسر ير ڈالا جائے گا ان كواي سے عذاب ديا جائے گا۔ "خَافَ مِفَامَ رَبِّهِ" كابيمطلب بم كَدُونَى آوى كناه كرف كا قصد

﴿ وَأَقِيْمُوا الْوَزُنَ ﴾ يُرِيْدُ لِسَانَ الْمِيْزَانِ وَالْغَصْفُ: بَقُلُ الزَّرْعِ إِذَا قُطِغٌ مِنْهُ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يُذِرِّكُ فَذَلِكَ الْعَصْفُ ﴿ وَالرَّيْحَانُ ﴾. وَرَقُهُ ﴿ وَالْحَبُ ﴾ الَّذِي يُؤْكُلُ مِنْهُ وَالرَّيْحَالُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الرِّزْقُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَالْعَصْفُ: يُرِيْدُ الْمَأْكُولَ مِنَ الْحَبِّ وَالرَّيْحَانُ: النَّضِيْجُ الَّذِيْ لَمْ يُؤْكُلُ وَقَالَ غَيْرُهُ: الْعَصْفُ وَرَقُ الْجِنْطَةِ وَقَالَ الضَّحْ الدُّ: الْعَصْفُ: التَّبنُ وَقَالَ أَبُو مَالِكِ: الْعَصْفُ: أَوَّلُ مَا يَنْبُتُ تُسَمِّيهِ النَّبُطُ هَبُورًا وَيَّالَ، مُجَاهدٌ: الْعَصْفُ وَرَقُ الْحِنْطَةِ وَالرَّيْحَانُ: الرِّزْقُ وَالْمَارِجِ: اللَّهَبُ الْأَصْفَرُ وَالْأَخْضَرُ الَّذِي يَعْلُو النَّارَ إِذَا أُوْقِدَتْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَن مُجَاهِدٍ ﴿ رَبُّ الْمُشْرِقَيْنِ ﴾ لِلشُّمْسِ فِي الشُّتَاءِ مَشْرِقٌ وَمَشْرِقٌ فِي الصَّيْفِ ﴿وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ مَغْرِبُهَا فِي الشُّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿ لَا يَبُغِيَانَ ﴾ لَا يَجْتَلِطَانَ ﴿ الْمُنشَآتُ ﴾ مَا رُفِعَ قِلْغُهُ مِنَ السُّفُنِ فَأَمَّا مَا لَمْ يُرْفَعْ قَلْعُهُ فَلَيْسَ بِمُنْشَأَةٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ:

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

كرے چرايے بروردگاركويادكركاس سے بازآ جائے۔ 'مُذهَامَّتَان'' ﴿ وَنُحَاسُ ﴾ الصَّفْرُ يُصَبُّ عَلَى رُووسِهِم فَيُعَذَّبُونَ بِهِ ﴿ خَاكَ مَقَامَ رَبُّهِ ﴾ يَهُمُّ بِالْمَعْصِيةِ

بہت شادالی کی وجدے کالے یاسز ہورے ہول گے۔ 'صلصال ''وہ گاڑا کیجرجس میں ریت ملائی جائے وہ صیری کی طرح تھنصانے گئے۔ بعضوں نے کہاصلصال بدبودار کچڑ جیے کتے ہیں ہیں صل اللَّحم

لین گوشت بد بودار موگیا مرا گیا جیے صراً الباب دروازے بند كرتے وقت آوازوى اور صَرْصَرَ البَابِ اور كَبَيْتُه كُوكَبْكَبْتُه كَحَ بِينَ "فَاكِهَةً

وَّنَخُلْ وَّرُمَّالٌ "لِعِي وإل ميوه موكا اور مجور اور انار اس آيت سے بعضوں نے (امام ابوضیفہ میشائیہ نے) یہ نکالا ہے کہ محجور اور انارمیوہ نبیں

ہیں۔عرب لوگ تو ان دونوں کومیوؤں میں شار کرتے ہیں اب رہائل اور رمان کا عطف فَاکِھَة برتو وہ اليا ہے جيسے دوسري آيت ميس فرمايا "حافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلوةِ الْوُسْطَىٰ" تَوْبِهُلِمب نمازوں کی محافظت کا حکم دیا اور صلاق وسطی بھی ان میں آگئی بھر صلاق وسطی کوعطف کر کے دوبارہ بیان کردینااس سے غرض میہ ہے کہاس کا اور زیادہ خیال رکھ ایسے ہی یہاں بھی نخل اور رمان فا کہدیس آ گئے تھے گران کی

عمرگی کی وجدسے دوبارہ ان کا ذکر کیا جیے اس آیت میں فرمایا:"اَلَم مَراَلًا اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ " كِرَال ك بعد فرما ياوَكُثِيْرٌ مِنَّ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ وَالاَبَكِ

يَدُونُولُ يُعِنَّ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْإِرْضِ" مِن آ مُك تق-اوروں سنے (مجابد یا ابوصلیف ریافت کے سوا) کہا افغیان کا معنی شاخیں وُاليان بين ـ "وَجَنَا الْجَنتُينِ دَانِ "الْعَنَى وَوْلِ بِاغُولَ كَامِوهُ قريبَ موكااور حسن بعرى في كما "فَياكَ الآء "لعن اس كى كون كون كانعتول كو

اورقاده نے کہا' در بیک ما "میں جن اور انسان کی طرف خطاب ہے اور ابو درداء نے کہا" کُلَّ يَوْم هُوَ فِي شَانٍ" کايمطلب بي كى كا كناه بخشا

ہے، کسی کی تکلیف دور کرتا ہے، کسی قوم کو بڑھا تا ہے، کسی قوم کو گھٹا تا ہے اور حضرت ابن عباس تُكُامُنا في كما "بَرْزَخْ " عا رُمراد عمانام علاق مرادب مُنَضَّا خَتَان "خَيراور بركت سيهال رست إلى - "ذو الجلال"

فَيَذْكُرُ اللَّهَ فَيَتْرُكُهَا الشَّوَاظُ: لَهَبّ مِنْ نَّارٍ ﴿ مُدُهَا مَّنَّانِ ﴾ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرِّيُّ ﴿ صَلُّصَالٍ ﴾ خُلِطَ بِرَمْل فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلَّصِلُ

الْفَخَّارُ وَيُقَالُ: مُنْتِنَّ يُرِيْدُوْنَ بِهِ صَلَّ يُقَالُ: صَلْصَالٌ كَمَا يُقَالُ: صَرَّالْبَابُ عِنْدَ الْإِغْلَاقِ وَصَرْصَرَ مِثْلُ كَبْكَبْتُهُ يَعْنِي كَبَبْتُهُ ﴿ فَاكِهَةٌ

وَالنَّخْلُ بِالْفَاكِهَةِ وَأَمَّا الْعَرَبُ فَإِنَّهَا تَعُدُّهَا فَاكِهَةً كَفَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى ﴾ فَأَمَرَهُمْ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى كُلِّ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ أَعَادَ الْعَصْرَ تَشْدِيْدًا لَهَا

وَنَخُلُ وَرُمَّانٌ ﴾ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ الرُّمَّانُ

كَمَا أُعِيْدَ النَّخُلُ وَالرُّمَّانُ وَمِثْلُهَا: ﴿ أَلَمْ ثَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْإَرْضِ) ثُمَّ قَالَ: ﴿وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَلَابُ﴾ وَقَدْ ذَكَرَهُمْ فِي أُوَّلِ

قُوْلِهِ: ﴿ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ َ وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ أَفْنَانِ ﴾ أَغْصَانِ ﴿ وَجَنَّى الْجَنَّتِينِ دَانٍ﴾ مَا يُجْتَنَى قَرِيْتٌ وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿فَبَأَيِّ

﴿ يَعْنِي الْبِحِنَّ وَالْإِنْسَ وَقَالَ أَبُو الدِّرْدَاءِ: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ يَغْفِرُ ذَنْبًا وَيَكْشِفُ كُرْبًا وَيَرْفَعُ قَوْمًا وَيَضَعُ آخَرِيْنَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ بَرُزَحْ ﴾ حَاجِزٌ اِلأَنَّامُ الْخَلْقُ

﴿نَصَّاخَتَانِ﴾ فَيَّاضَتَانِ ﴿ذُو الْجَلَالِ﴾ ذُو

آلاًءٍ ﴾ نِعَمِهِ وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ رَبُّكُمَا تُكَدِّبَان ﴾

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بزركى والا اورول في كهار مارج خالص انكارا (جس مين وحوال ندمو) عرب لوگ کتے ہیں مَرَجَ الأمِيرُ رَعِيتُهُ لِعَيٰ حاكم نے اپن رعيت كا خيال چھوڑ ديايا ايك كودوسراستار باہے لفظ "مُويج" جوسورة قيين إلى البَحْرَيْنِ "العِنى الله له، ملا موات مرج البَحْرَيْنِ "العِنى وونول وريامل كَ عِين بِهِ مَرْجَتْ دَابِتَكَ سَ ثَكَا بِين وَ فَا يَاجانور جِعور دياس طرح رہ کر ہم عنقریب تمہارا خاتمہ کریں گے، یہاں فراغت کامعنی نہیں كونكدالله پاك كوكى چيز دوسرى چيزكى طرف خيال كرنے سے بازمبين ركھ سكتى ہيں ۔ بياك محادرہ ہے جوسب لوگوں ميں مشہور ہے كوكي شخص بيكار موتا ہاں کو فرصت ہوتی ہے لیکن ڈرانے کے لئے دوسرے سے کہتاہے، اچھا میں تیرے لئے فراغت کروں گا بعنی وہ خوف جبٹل جائے گا تو تجھے کوسزا

الْعَظَمَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ: مَارِجٌ: خَالِصٌ مِنَ النَّارِ يُقَالُ: مَرَجَ الأَمِيْرُ رَعِيَّتُهُ إِذَا خَلَّاهُمْ يَعْدُوْ بَعْضُنَهُمْ عَلَى بَعْضِ مَرَجَ أَمْرُ النَّاسِ ﴿ مَرِيْجٍ ﴾ مُلتَبِسُ ﴿ مَرِّجَ ﴾ اختلَطَ ﴿ الْبُحْرَيْنِ ﴾ مِنْ مَرَجْتَ دَابَتَكَ تَرَكْتَهَا ﴿ سَيَفُرُ عُ لَكُمْ ﴾ سَيْنَحَاسِبُكُمْ لَا يَشْغَلُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ مَعْرُونَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ يُقَالُ: لَأَتَفَرَّغَنَّ لَكَ وَمَا بِهِ شُغْلٌ يَقُولُ: لَآخُذَنَّكَ عَلَى غِرَّ تِكَ.

بشوجے: بهرحال الله تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کواپنی نارانمنگی ہے: رایا ہے کہ مجھ کو ناراض کر کے اس کا بتیجہتم کو بھکتنا پڑے گا اللہ پاک سارے رد صن والول كوغضب اورخصه سي بحائ - آمين يارب العالمين-

## بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَمِنْ دُونِهِمَا جُنِتَان ﴾

٤٨٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ

أْبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُشْكُمُ قَالَ: ((جَنَّتَان مِنْ فِضَّةٍ

آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنْتَانِ مِنْ ذَهَبِ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوْا

إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجُهِدِ فِي جَنَّةٍ عَدُنِ)). [طرفاه في: ٤٨٨٠]، ٧٤٤٤] [مسلم:

٤٤٤٨ ترمذي: ٢٥٢٨ ابن ماجه: ١٨٦]

تشوي: ياالله إقيامت كدن بمسبكوات ويدار برانوار عضرف فرما رأس

### باب: الله عزوجل كافرمان:

''اوران دوباغول کےعلاوو دوباغ اور بھی ہیں۔''

(٢٨٤٨) جم عراللد بن الى الاسود في بيان كياء كما جم عرالعزيز بن عبدالصدالعي في بيان كيا، كها بم سے ابوغران الجونى في بيان كيا، ان ے ابو بکر بن عبداللہ بن قیس نے اور ان سے ان کے والد (عبداللہ بن قیس ابوموی اشعری رفانفز) نے که رسول الله مَالَّيْقِ نِ فرمايا" (جنت ميس) دو باغ ہوں مے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی اور دو دومرے باغ ہول مے جن کے برتن اور تمام دوسری چزیں مونے کے ہول گاور جنت عدن سے جنتوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز سوائے كرياني كى جاور كے جواس كےمند برموكى ، حاكل ندموكى \_ "

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: الْحَوْرَاءُ: سَوْدَاءُ الْحَذَق وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿مَقُصُورَاتٌ ﴾ مَخْبُوسَاتٌ قُصِرَ طَوْفُهُنَّ وَأَنْفُسُهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ

قَاصِرَاتُ: لَا يَبْغِيْنَ غَيْرَ أَزْوَاجِهِنَّ.

٤٨٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّنِي، قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ

عِمْرَانَ الْعَوْنِيُّ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثْلَثَةٌ قَالَ:

((إنَّ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُوَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُوْنَ مِيْلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ

مَا يَرُونَ الْآخَرِيْنَ يَطُونُفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ)).

٤٨٨٠\_ ((وَجَنَّتَان مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا

فِيْهِمَا وَجَنَّتَانَ مِنْ كَذَا آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقُومِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا

رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِيْ جَنَّةِ عَدْنِ)).

[راجع: ٤٨٧٨]

(٥٦) [سُورَةً] الْوَاقِعَة

سورهٔ واقعه کی تفسیر

تشوي: اس سوره من ٩٦ آيات اور٣ ركوع بين اور ير ممين نازل موئي يرجيب الاثر سورت ب جوكو كي اس كو برروزايك باريز ستاب ووجمعي تتاح شہوگا دولت اورتو تکری جا ہے والوا ادھرآ وسورہ واقعد کوا بناور و بنالوامیر بن جاؤے اور قبر کے عذاب سے نیجنے کے لیے سورہ ملک یعنی تباز ك اللذى بر شب کویر صلیا کرد\_د مین اورد نیا دونول کی بھلائی ان دوسورتوں سے حاصل کرد\_(وحیدی)

وَقَالَ مُجَامِدُ ﴿ رُجَّتُ ﴾ زُلْزِلَتْ ﴿ مُسَّتْ ﴾ عابدے كها"رُجَّتْ"كامنى بانى جائے-"بُسَّتْ "چورچوركة جاكيل فَتَتْ لُتَتْ كَمَا يُلَتُ السَّوِيْقُ الْمَخْضُودُ: كاورستوك طرح لت بت كروي جاكس ك-المخضودُ بوجه ك الْمُوْقَرُ حَمْلًا وَيُقَالُ أَيْضًا لَا شَوْكَ لَهُ ﴿ مُوكَ يِاجِن مِنْ كَانْنَامُ مُودُ "مَنْضُوْدٍ" مَوْز (كيلا) عُرُب اينة فاوند

باب: (ارشاد بارى تعالى) ''گوری،سیاه آنجھوں والیغورتیں، جوجیموں میں محفوظ ہوں گی ۔''

حعزت ابن عباس فالنُّفنان نے كمائور كے معنى كالى آئجھوں والى اور مجامد نے كما " مَقْصُور ات " كمعن ان كى نكاه اور جان اي شومرول يردكى مولی موگ (وہ اسیخ خاوندول کے سوا اور کسی بر آ کھنیس ڈالیس گ،)

قَاصِرَ اتْ كَمْعَىٰ ايخ فاوند كيسوااوركسي كي خوابشندنهول كي-(٨٤٩) بم ے محر بن ثنیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے

عبدالعزيزين عبدالعمد في بيان كيا، كهاجم سابوعمران جوني في بيان كيا، ان سے ابو بر بن عبداللہ بن قیس نے اور ان سے ان کے والد نے کر رسول

الله مَا يَيْمُ فِي مِن الله مَا إِن جنت مِن كو كط موتى كا خيمه أوكاء اس كي جوال أي ساٹھ میل ہوگی اور اس کے ہر کنارے پر سلمان کی ایک بیوی ہوگی ایک

کنارے والی و دسرے کنارے والی کو نہ د کیجہ سکے گی۔''

(۸۸۸۰) "اورمؤمن ان کے باس باری باری جائیں گے اور وو باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں جا ندی کی ہول گی اور السے بھی

دوباغ اول معے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی۔ جنت عدن والوں کو اللہ کے دیدار میں صرف ایک جابال کی جا در حائل ہوگی

جواس کے (مبارک) مند پریزی ہوگ۔''

كى پيارى بيويال ـ " نُلَّة "امت كرده ـ أيْحمُوم "كالادسوال ـ " يُصِرُونَ " ﴿مُنْضُودٍ﴾ الْمَوْزُ وَالْعُرُبُ الْمُحَبَّاتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ ﴿ ثُلُّهُ ﴾ أُمَّةً ﴿ يَحْمُومٍ ﴾ دُخَانُ مث دحرى كرت بميشدكت تقداً أفينم باساون - لَمُغْرَمُونَ أَسْوَدُ ﴿ يُصِرُّونَ ﴾ يُدِيْمُونَ الْهِيْمُ الْإِبِلُ الزام ديئ محك المت ك محك -روح بهشت آرام راحت "ريحان" الظُّمَاءُ ﴿لَمُغْرَمُونَ﴾ لَمُلزَمُونَ رَوْحٌ جَنَّةً رزق روزى 'وَنُنْشِنَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ "يعيى جمصورت ين م جابين م كويداكري عامد كوسوااورول في كما" تَفَكُّهُونَ" كامنى وَرَخَاءُ ﴿ وَالرَّيْحَانُ ﴾ الرِّزقُ ﴿ وَنُنْشِنَكُمُ ﴾ فِي أَيُّ خَلَقٍ نَشَاءُ وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ تَفَكُّهُونَ ﴾ تَعْجَبُونَ تَعِبَ كرت جاكين " عُرُبًا" مُثَقَّلَةً (لِعَيْضم كساته) عَرُوبٌ كَ جَمْع جِيم صَبُور كَاجْعَ صُبُر آتى ہے (عروب فوبصورت تَعْجَبُونَ ﴿عُرُبًا﴾ مُتَقَلَّةً وَاحِدُهَا عَرُوبٌ پیاری عورت) مکه واسلے الی عورت کو غربة کہتے ہیں ادر مدین والے مِثْلُ صَبُورٍ وَصُبُرٍ يُسَمِّيْهَا أَهْلُ مَكَّةَ الْعَوِبَةَ غَنِجَة اور عراق والي شَكِلَة كمت عين "خَافِضَة "الي توم كو ني وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ الْغَنِجَةَ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ الشُّكِلَةَ وَقَالَ فِي ﴿خَافِضُهُ ﴾ لِقَوْمِ إِلَى دکھانے والی لیعن دوزخ میں لے جانے والی۔ (وَافِعَة "أيك قوم كو بلند النَّارِ وَ ﴿ رَافِعَةٌ ﴾ إِلَى الْجَنَّةِ ﴿ مَوْضُونَةٍ ﴾ كرف والي لعنى بهشت مين لے جانے والى۔ "مُوضُونَة "سونے مَنْسُوْجَةٍ وَمِنْهُ وَضِيْنُ النَّاقَةِ وَالْكُوْبُ لَا ے بنے ہوئے ای سے نکلا ہے و ضِین النّاقة لین او تُی كا زير بند (نَكَ) كُونِ ٱبخوره جس مِين لُونِي اور كندُانه بو (أَكُو ابِ جَعْمِ) آذَانَ لَهُ وَلَا عُرْوَةً وَالأَبَارِينُ: ذَوَاتُ الآذَان ابريق وه كوزه جس مين أونى كند ابو - الكريق اللى جمع ب- "مَسْكُوبِ" وَالْعُرَى ﴿مَسْكُو بِ ﴾ جَارٍ ﴿وَقُرُشٍ مَرْفُو ْعَةٍ ﴾ بها اوا (جارى) "وَفُرُس مَّرْفُوعَةِ" او في او في بَعون الين ايك بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ ﴿ مُتَّرِّفِينَّ ﴾ مُتَمَتِّعِينَ (مَا تُمُنُونَ) هِيَ النَّطْفَةُ فِي أَرْحَامِ النَّسَاءِ كادرايك، تا ادر بجهائ كك "مُترَفِينَ" كامعى آسوده آرام رورده ﴿ لِلْمُقُوِيْنَ ﴾ لِلمُسَافِرِيْنَ وَالْقِي الْقَفْرُ تصديمًا تُمنُونَ "نطف جوعورتون كرجون من دالت موريمتاعًا لِلْمُقُولِيْنَ "مسافرول كے فاكدے كے لئے يوقى سے لكا ب قى كتے بِمَوْقِعِ النَّجُومِ: بِمُحْكَمِ الْقُرْآنِ وَيُقَالُ: بي بي بآب وكياه ميدان كو- "بِمَوَاقِع النَّجُوم" سعقرآن كى محكم بِمَسْقِطِ النُّجُومِ إِذَا سَقَطْنَ وَمَوَاقِعُ وَمَوْفِعٌ آ يتي مرادي بعضول نے كہا تارے ذوبے كے مقامات، مواقع جمع وَاحِدٌ ﴿مُدْهِنُونَ﴾ مُكَذُّبُونَ مِثْلُ ﴿لَوْ تُدُهِنُ ہ،اس کا واحد مَو قِع دونوں کا (جب مضاف ہوں) ایک بی معنی ہے۔ لَيُدُمِنُونَ ﴾ ﴿ فَسَلَامٌ لَكَ ﴾ أَيْ مُسَلَّمٌ لَكَ إِنَّكَ ﴿ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِيْنِ ﴾ وَٱلْقِيَتْ إِنَّ " مُدْهنُونَ " تَجلل في والي جي الى آيت ميل هي " كُوتُدهنُ وَهُوَ مَغْنَاهَا كَمَا تَقُوْلُ:أَنْتَ مُصَدَّقٌ مُسَافِرٌ فَيُدْهِنُونَ " "فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِيْنِ "كايم عَنْ ب مُسْلِمٌ لَّكَ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ "لِيْنَ يَهِ بات اللَّاكُ كُلُّ عَنْ قَلِيْلِ إِذَا كَانَ قَدْ قَالَ إِنِّي مُسَافِرٌ عَنْ ہے جا ہے کہ و داہنے ہاتھ والوں میں سے ہوان کالفظ گراد یا گیا مگراس قَلِيْل وَقَدْ يَكُونُ كَالدُّعَاءِ لَهُ كَقَوْلِكَ فَسَقْيًا کامنی قائم رکھا میا اس کی مثال بہے کمشلاً کوئی کے میں ابتھوڑی ویر مِنَ الرِّجَالِ إِنْ رَفَعْتَ السَّلَامَ فَهُوَ مِنَ

الدُّعَاءِ ﴿ تُورُونَ ﴾ تَسْتَخْرِجُونَ أَوْرَيْتُ مِي سَرَرِن والا بول اورتواس عليانت مصدق مسافر عن قليل

أَوْ فَدْتُ ﴿ لَغُوًّا ﴾ بَاطِلًا ﴿ تَأْثِيمًا ﴾ كَذِبًا.

يهال بهي ان محدوف بي التي التي مصدق انك مسافر عن قليل مجم سلام كالفظ بطور دعا كم مستعمل موتا ب الرمرنوع موجيع فستفيا نصب کے ساتھ دعا کے معنول میں آتا ہے لینی اللہ جھ کو سیراب کرے۔ "تُورُونَ" سُلَات بوآك لكالت بو أوريت ع يعن من في سلكايا\_ 'لَغْوَا ' باطل جموث ـ ' تَأْثِيمًا ' 'جموث غلط -

## باب: الله عزوجل كافرمان:

"اور جنت کے درختوں کا بہت ہی لسباسایہ ہوگا۔"

(۴۸۸۱) م سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان بن عیمینہ نے بیان کیا ،ان سے ابوالزناد نے ،ان سے اعرج فے اوران سے حضرت ابو ہریرہ وٹائٹوز نے بیان کیا، وہ کہتے تھے کہ انہوں نے رسول الله مالیونی سے ساتفاكرة ب مَاليَّيْمُ ن فرمايا: "جنت مين ايك درخت طويل موكا (اتنابدا کہ) سواراس کے سامید میں سوسال تک چلے گا اور پیر بھی اس کا سامیختم تنہ

موكا الرتهاراجي حابة آيت "وَظِلٌّ مَّمْدُود "كَ قرأت كراو-"

## سورهٔ حدید کی تفسیر

عابد نے کہا'' جَعَلَکُم مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ 'اليني جس نے زمين ميل م كو بِهايا (جانشين كيا، آبادكيا) "مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّود "بَعِنْ مُمراسى ے ہدایت کی طرف 'و مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ''لعنی تم لوہے سے ڈھال اور متصيار وغيره بنات مو-"مُولَاكُم" لين آكتمارك لئ زياده سرزادار ب- "لِنَلا يَعْلَمَ" تاكمال كتاب جان لين - (الا ذاكد عم) "الطَّاهر" علم كى روس-"الباطن" علم كى روس" أنْظِرُوننا" (بقتح ہمرہ کسرہ ظاءایک قرائت ہے) یعنی ہماراانظار کرو۔

بَابُ قُولِهِ: ﴿ وَظِلٌّ مَّمْدُودٍ ﴾

سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ مُثَّلِّكُمْ قَالَ: ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَّةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلُّهَا مِالَةً

١ ٤٨٨ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

عَامٍ لَا يَقَطُعُهَا وَاقْرَوُوا إِنْ شِنْتُمُ ﴿ وَظِلٌّ مَمُدُودٍ ﴾)). [راجع: ٣٢٥٢]

تشويج: يرمايدون كانه وكابكه خداك نوركا مايده كالعض نے كبا خداك عرش كاسايه وكا كونك جنت على مورج ند بوگا-

# (٥٧) [سُوْرَةُ] الْحَدِيْدِ

تشريع: سورة حديد منى باس ميس ٢٩ يات اورام ركوع بين الله ياك في اس ميل او يك افاديت كوبيان فر ماياب، اى ليے يه سورت مديد معنى لو باسے موسوم مولى۔

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ ﴾ مُعَمَّرِينَ فِيْهِ: ﴿ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ مِنَ الضَّلَالَةِ إِلَى الْهُدَى ﴿ وَمَنَافَعُ لِلنَّاسِ ﴾ جُنَّةٌ وَسِلَاحٌ ﴿مَوْلَاكُمْ﴾ أَوْلَى بِكُمْ ﴿لِلَّلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ يُقَالُ: ﴿ الظَّاهِمُ ﴾ عَلَى كُلِّ شَيءٍ عِلْمًا ﴿ وَالْبَاطِنُ ﴾ عَلَى كُلِّ شَيء عِلْمًا ﴿أَنْظِرُونَا ﴾ الْتَظِرُونَا .

## سورهٔ مجادله کی گفسیر

## (٥٨) [سُورَةً] الْمُجَادَلَةِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ لِيُحَادُّونَ ﴾ يُشَاقُونَ ﴿ كُبُّوا ﴾

مجابد ن كبا"يُحَادُّونَ اللهُ"كامعن الله كاخالفت كرت بين- "كُبتُوا"

ذليل كَ عُن "إستَحو ذَ"غالب موكيا.

أُخْزُوا مِنَ الْجَزِي ﴿اسْتَحُودُ} غَلَبَ. تشريج: سورة مجادله مدنى ب،اس مين ٢٢ آيات اور ٣ ركوع بين -اس سورت مين ايك اليي كورت كاذكر بجس في ايخ خاوند كي بارے مين رسول الله مَلْ يَعْيَمُ سے جھڑا كيا تھااس عورت كا نام خولہ بنت ثعلبہ ذاتنا تھا۔ اللہ نے اس عورت كے متعلق اى سورت كى ابتدائى آيات كا نرول فرمايا اس **کے خاد ند** نے اس سے ظہار کیا تھا اللہ نے ظہار کا کفارہ بیان فر مایا جوآ سے آیات میں ندکور ہے۔ ایک دفعہ حصرت عمر مذالفنیا ای خلافت کے زمانے میں موار**ی بر**جارے تھے حضرت خولہ ڈگانٹا نے ان کی سواری روک لی لوگوں نے کہا آپ ایک بڑھیا کے لیے رک گئے ۔ حضرت عمر ڈلانٹوڈ نے فرمایا کیتم کیا جانو يربوهياكون بـ بيخوله بنت فعلبه ولي أن بي جس كى فرياد الله تعالى في سات آسانوں پرسے من ، معلامر والنفظ كى كيا مجال ب كاس كى بات ند في ـ

## سورهٔ حشر کی تفسیر

(٥٩) [سُوْرَةُ] الْحَشُر

تشوي: يسورت من إس من ٢٣ آيات اور ١٠ ركوع بين يهوديول في مسلمانول كرماتوسل كالتي جهانبول في بعد من تو رويا بي مرم منافق نے ان کی مدینہ سے جلاولمنی کا علم صادر فر مایا اس جلاولمنی کومجاز ألفظ حشر سے تعبیر کیا عمیا ہے تی الواقع ان کی جلاولمنی کے دن حشر کا نظارہ اس ليحقا كدبرى ذلت ورسوائي كاسامنا كرنايزا

﴿ الْحَكْمَ ﴾ الإخرَاجُ مِنْ أَرْضَ إِلَى أَرْضِ.

"أَلْجَلَاء" كَمْ عَن الكِ زين سے دوسري زمين كي طرف نكال دينا جھے جلاوطنی کہتے ہیں۔

(٢٨٨٢) م سعد بن عبدالرحيم في بيان كيا ، كهام سي سعيد بن سليمان نے بیان کیا، کہا ہم سے مشیم نے بیان کیا، کہا ہم کوابوبشر جعفرنے خروی، ان سے سعید بن جبر نے بیان کیا کہ میں نے عبداللد بن عباس والخفا سے سورؤ توبد کے متعلق بوچھا تو انہوں نے کہا بیسورت توبدی ہے یا فضیحت كرنے والى ب-اس سورت ميں برابريمي اتر تار ما بعض لوگ ايے بيں اور بعض لوگ ایسے ہیں بہال تک کہ لوگوں کا گمان ہوا میسورت کس کا مجھ مجی نہیں جیوڑ ہے گی بلکسب کے بھید کھول دے گی۔ بیان کیا کہ میں نے سورہ انفال کے متعلق یو چھا تو فرمایا کہ بیہ جنگ بدرے بارے میں نازل ہوئی تھی۔بیان کیا کہ میں نے سورہ حشر کے تعلق یو چھا تو فرمایا: بزنضیر کے يبودك بارے ميں نازل ہو كي تقي\_

(٢٨٨٣) بم في حن بن مرك في بيان كيا، كها بم سي يحلي بن حاد يَحْيَى بنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَوَانَةً ، عَنْ فَي إِينَ كِيا ، كَبابِم كوابوتوانه نے خبردى ، أنبين ابوبشر (جعفر بن الي وشيه )

٤٨٨٢ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيْمِ، قَالَ: حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثْنَا هُشَيْم، قَالَ:أُخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْن عَبَّاسِ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ؟ قَالَ: التُّوبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ مَا زَالَتْ تَنْزِلُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا لَنْ تُنْقِيَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا ذُكِرَ فِيْهَا قَالَ: قُلْتُ: سُوْرَةُ الأَنْفَالِ؟ قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ قَالَ: قُلْتُ: سُوْرَةُ الْحَشْرِ الْعَالَ: نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّفِيدِ. [داجع: ٢٩ ٢٠]

٤٨٨٣ حَدَّثْنَا الْجَسَنُ بْنُ مُنْرِكِ، قَالَ: حَدَّثْنَا

تغييركابيان

<\$€ 363/6 **≥**\$

أَبِيْ بِشْرِ عَنْ سَعِيْدِ قَالَ: قُلْتُ لِلابْنِ عَبَّاسِ: فَوران سسعيد بن جيرف بيان كياكمين في ابن عباس في أنا سُوْرَةُ الْحَشْرِ؟ قَالَ: قُلْ: سُوْرَةُ بَنِي النَّضِيْرِ. ورهُ حشرك متعلق يوجها توانهول ن كها بكداس وره بن فضير كهو

[راجع: ٢٩٠٤]

بَابُ قُوْلِهِ:

"جو مجورول كورخت تم في كافي "آيت من "إيْنَة " بمعنى مُخلة ب

باب:الله تعالی کاارشاد:

جس كامعنى تحجور ب جب كدوه عجوه يابرني ندجو

٤٨٨٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ (٢٨٨٣) م صقتيد بن سعيد نيان كيا، كهامم سولي بن سعد ف

نَافِع عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّةِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِن اللَّهِ م نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ فَأَنْزَلَ رسول الله مَا يُنْتِمَ نِ بُونْسِيرِ كَهُودول كرونت جلادي تقاورانهي كاث دالاتها- بدردنت مقام "بويره" من سق چراس عمتعلق الله تعالی نے آیت نازل کی کہ "جو کھوروں کے درخت تم نے کافے یا آئیں

ان کی جروں پر قائم رہے دیا سوید دونوں اللہ بی کے حکم کے موافق ہیں اور تا كه نا فر مانون كوذ كيل كرے ـ. "

تشویج: یبود مدینه کی صدیے زیادہ شرارتول اور غداریول کی بنا پران کے خلاف ایٹا بخت قدم اٹھایا گیا ورند عام طور پرمواقع جنگ میں ایسا کرنا مناسبنیس ہے ہاں اگرامام ایسی ضرورت محسوس کرے تواسکام میں اس کی بھی اجازت ہے۔

باب: الله عزوجل كافرمان:

"اور جو كچھاللدنے اپنے رسول كوان سے بطور فے دلوايا۔"

(١٨٨٥) م سعلى بن عبدالله نے بيان كيا، كها مم سے سفيان بن عيينه

سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرِو عَن الزَّهْرِي فَي فَكُل مرتب عمروبن دينادس بيان كيا، أن ساز برى في الن ال عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ عُمُول بن اول بن صدفان نے اوران سے عرر الفر نے بیان کیا کہ بی نظیر کے

اموال کواللہ تعالی نے رسول اللہ مَا اللهِ عَلَيْهِمْ كُوبِغِيرُلا الى كے ديا تھا۔ مسلمانوں عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ ﴿ فِي اللَّ عَلِي كُورُ عَاوراون في دورُ اعدان اموال كاخرج كرنا

المناص طور سے رسول اللہ مَالْيَتِيْمُ كَ مِاتِحد مِيْن تقار چنانچير آپ اس ميس سے ازواج مطهرات بناُقَيْنُ كاسالان خرج دية تصاور جوباتي بخاتماس

سامان جنگ ادر گھوڑوں کے لئے خرچ کرتے تھے تا کہ اللہ رب العزب کےراستہ میں جہاد کےموقع پر کام آ کیں۔

﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةٍ ﴾ نَخْلَةٍ مَا لَمْ تَكُنْ عَجُوَةَ أَوْ بَرِ نِيَّةً.

اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ مَا قَطَعْتُمُ مِنْ لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِاذُنَ اللَّهِ

وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِيْنَ ﴾ [داجع: ٢٣٢٦]

بَابُ قُولِهِ:

﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾

٤٨٨٥ ـ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ

عَلَيْهِ بِخَيْلِ وَلَا رِكَابِ فَكَانَتْ لِرَسُولِ

اللَّهِ مُلْكُلًّا خَاصَّةُ يُنْفِقُ عَلَى أَخْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السَّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ. [راجع: ٢٩٠٤]

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

**364/6** 

كتاب التفسير

تشوي: اسلام كى اصطلاح مين "ف" وه مال بجودار الحرب بالجنك حاصل موجائر

بَابُ قُوله:

﴿ وَمَا آنَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ ﴾

#### **باب:**الله تعالى كاارشاد:

''اوررسول تہمیں جو پچھ دیں اسے لے لیا کر واور جس ہے روک دیں اس

سے رک حایا کرو۔"

تشريج: لين "احملانو! اوررسول تهبس جو كهودي اس ليل كرواورجس سة ب مالينظ روكيس اس سرك جايا كرد"

(۲۸۸۲) ہم سے محد بن یوسف بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینے نے بیان کیا ان سے منصور بن معتمر نے ،ان سے ابراہم مختی نے ،ان

سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود و والنوائے بان کیا کہ اللہ تعالی نے گودوانے والیوں اور گودنے والیوں پرلعنت بھیجی ہے چیرے کے بال

المرَأة مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ واليول يراعن جيجي بركديالله كي پيدا موكى صورت يس تبديلي كرتي بين \_

عبدالله بن مسعود دلالله كاليكلام قبيله بني اسدكي ايك عورت كومعلوم مواجوام یعقوب کے نام سے معروف تھی وہ آئی اور کہا کہ مجھے معلوم ہواہے کہ آپ

نے اس طرح کی مورتوں پر لعنت بھیجی ہے؟ عبداللہ بن مسعود والنوز نے کہا آخر كيول فديل أنبيل لعنت كرول جنهيل رسول الله مَا إنفي في فعنت كي

وَجَدْتُ فِيْهِ مَا تَقُولُ قَالَ: لَيْنَ كُنْتِ قَرَ أَتِيْهِ بَاور جوكتاب الله يحمَم كمطابق ملعون بـاس عورت في كهاكه قرآن مجيدتومين في بهي پرها بيكن آب جو كه كهتم بين مين في تواس

میں کہیں میہ بات نہیں دیکھی۔انہوں نے کہا کہ اگرتم نے بغور پر ھا ہوتا تو تمهيس ضرورل جاتاكياتم في يآيت نبيس برهي كدر رسول (مَا الْفِيلِ ) تمهيس

جو کھودیں، لےلیا کرواورجس ہے تہیں روک دیں، رک جایا کرو۔ "اس نے کہا کہ پردھی ہےعبداللد بن مسعود والنفظ نے کہا کہ پجرآ ب فالفظم نے

ان چزوں سے روکا ہے۔ اس پرعورت نے کہا کرمیرا خیال ہے کہ آپ ک یوی بھی ایسا کرتی ہیں۔انہوں نے کہا کہ اچھاجاؤ اور دیکھلو۔وہ ورت کی

اوراس نے دیکھالیکن اس طرح کی ان کے یہاں کوئی معیوب چیز اسے نہ ملی - پرعبداللہ بن مسعود والمائن نے کہا کہ اگر میری بیوی ای طرح کرتی تو

بعلاده میرے ساتھ روسکی تھی؟ ہر گزنہیں۔

٤٨٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ

وَالْمُوْتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ المَارْفِ واليون اور حن ع لئة آ م ي وانتون من كثاد كى كرف

فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ

وَكُنْتَ فَقَالَ: وَمَا لِيْ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ مُلِئِئًا وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا

لَقَذْ وَجَذْتِيْهِ أَمَا قَرَأْتِ: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ قَالَتْ: بَلَى

قَالَ:فَإِنَّهُ قَدْ نَهِي عَنْهُ قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ قَالَ: فَاذْهَبِي فَانْظُرِي فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ

فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا . [اطرافه في: ٤٨٨٧،

١٣٩٥، ١٩٩٥، ١٩٩٥، ١٩٩٥ [مسلم: - ۱۵۵۷٤،۵۵۷۳ ابوداود: ۱۲۱۹۹ ترمذی:

١٢٧٨٢ نسائي: ٥٨١٤ نو٢٧٨٢ ابن ماجه:

PAREJ

كتاب التفسير تشويج: حضرت عبدالله بن مسعود وللفؤكراس قول سان الوكول كارة مواجومرف قرآن كوداجب العمل جائع بين ادره يث شريف كوداجب العمل نيس جانت ايس اوك وائرة اسلام سے خارج اور ﴿ وَيُو يُدُونَ أَنْ يُقَوِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ (١/الساء:١٥٠) من واخل بير - صديث شریف قرآن مجیدے جدائیں ہے قرآن شریف میں خود صدیث شریف کی ویروی کا تھم ہاس لیے صدیث کے منظر خود قرآن کے بھی انکاری ہیں۔ (٢٨٨٧) م على بن عبدالله مدي في بيان كياءكها م عدالرحل ٤٨٨٧ حَدَّثَنَا عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بن مہدی نے بیان کیا، ان سے سفیان اوری نے بیان کیا کہ میں نے عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: ذَكَرْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عبدالرحن بن عابس ہےمنصور بن معتمر کی حدیث کا ذکر کیا جووہ ابراہیم عَابِس حَدِيثَ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سے بیان کرتے تھے کہ ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود و اللہ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ نے بیان کیا کررسول الله مَاليَّيْمُ نے سرك قدرتی بالوں كے ساتھ معنوى الْوَاصِلَةَ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: بال لگانے والیوں پرلعنت جمیح تھی عبد الرحمٰن بن عابس نے کہا کہ میں نے أُمُّ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَ حَدِيثِ بھی ام لیقوب نامی ایک عورت سے سناتھا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہافتنا مَنْصُورٍ. [راجع: ٢٨٨٦]

ہے منصور کی حدیث کے مثل بیان کرتی تھی۔

تشويج: قدرتى بالول من مصنوى بال فكاكر خوبصورتى بيداكر في كارجان آج كل بهت برده رباب الدمسلمان ورتول كوبرايت بخف \_ أبين

#### باتب الله عزوجل كافرمان:

"اوران لوگوں كا (بھى حق ہے) جودار السلام اورايمان ميں ان سے پہلے بى مى كى ناكىر بوتى بىل "أيت يس انصار مراديس -

(٨٨٨) بم ساحد بن يوس نے بيان كيا، كها بم سابو بكر في بيان کیا،ان سے صین نے،ان سے مروبن میون نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب و النَّذُ نے (زخی مونے کے بعد انقال سے پہلے ) فر مایا تھا میں ایے بعد ہونے والے خلیفہ کومہاجرین اولین کے بارے میں وصیت کرتا مول كدوه ان كاحق بيجيانے اور ميں اپنے بعد ميں ہوئے والے خليفہ كوانصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں جودارالسلام اورائیان میں نبی کریم متافیظم ک جرت ہے پہلے ہی ہے قرار پکڑے ہوئے ہیں یہ کدان میں جونیکوکار

باب: الله جل جلاله كاارشاد:

"ادراكين ع بقدم ركع بن" آخر آيت كدالخصاصة كمعنى فاقد كم ين -"المُفْلِحُونَ "ميشكامياب ريخ والے-الفلاح باقى ربناد حنى على الفلاح بقاك طرف جلداً ويعنى إلى كام كاطرف.

ہیںان کی عزت کرے اور ان کے غلط کاروں سے در گزر کرے۔

بَابُ قُولِهِ: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّوُا الدَّارَ وَالْإِيمُانَ ﴾.

٨٨٨٨ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ

الْخَلِيْفَةَ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَوُّوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانُ مِنْ قَبْلُ أَنْ يُهَاجِرَ النَّبِيُّ مُلْكُمَّا: أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَعْقُو عَنْ مُسِيْبِهِمْ. [راجع: ١٣٩٢]

قَالَ: قَالَ عُمَرُ: أُوصِي الْخَلِيْفَةَ بِالْمُهَاجِرِينَ

الْأَوَّلِيْنَ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَأَوْصِينِ

بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَيُونِهُ وَ وَنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾ الآية الْخَصَاصَةُ الْفَاقَةُ ﴿الْمُفْلِحُونَ﴾ الْفَائِزُونَ بِالْخُلُودِ وَالْفَلَاحُ: الْبَقَاءُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ: عَجُّلْ

وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿ حَاجَةً ﴾ حَسَدًا.

جس سے حیات ابدی حاصل ہواورامام حسن بعری نے کہا" کا يجدون فِي صُدُوْرِهِم حَاجَةً "ميل حاجت عصدم ادم-

> ٤٨٨٩\_ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا

فُضِّيلُ بْنُ غَزْوَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم

الأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةَ قَالَ: أَنَّى رَجُلُ رَسُوْلَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ آ أَصَابَنِي

الْجَهْدُ فَأَرْسَلَ إِلَىٰ نِسَاتِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ ((أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُ هَذَا اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ)) فَقَامَ رَجُلْ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! فَذَهَبَ

إِلَى أُهْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: ضَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ مُشْخَةً لَا تَدَّخِرِيْهِ شَيْعًا قَالَتْ: وَاللَّهِ! مَا

عِندِي إِلَّا قُوتُ الصِّبيَةِ قَالَ؛ فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيْهِمْ وَتَعَالَيْ فَأَطْفِيْي

السِّرَاجَ وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلَتُ ثُمَّ غَدًا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ:

((لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ أَوْ ضَحِكَ مِنْ فَلَان وَفَلَانَةٍ)) فَأَنْزَلَ إِللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ

وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾. [راجع: ٣٧٩٨]

كَ 'وَيُوْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ''لين ادرایے سے مقدم رکھتے ہیں اگر چ خود فاقہ میں ہی ہوں۔

(٨٨٩) مجھ سے يعقوب بن ابرائيم بن كثر في بيان كيا، كها كه مم سے

آسامہ نے بیان کیا، کہا ہم سے فضیل بن غروان نے بیان کیا، ان سے

ابوحازم انجعی نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹھ نے بیان کیا کدرسول الله تَالَيْدُمُ كَلَ خدمت مِن أيك صاحب خود (ابو بريره رُفَاتُورُ) حاضر موك

اور عرض كيا: يارسول الله! من فاقد سے مول ـ آپ ما الي من اليم ازواج مطہرات نٹائیٹ کے پاس بھیجا ( کدوه آپ کی دعوت کریں) لیکن

ان کے پاس کوئی چیز کھانے گنہیں تھی۔ آپ نے فرمایا: "کیا کوئی مخص ایسا نہیں جوآج رات اس مہمان کی میزبانی کرے؟ الله اس پردم کرے گا۔"

اس پر ایک انساری صحابی (ابوطلحد والنفظ) کھڑے ہوئے اور عرض کیا:

یارسول الله! بیآج میرےمہمان ہیں چروہ انہیں این ساتحد گھرلے گئے

اورایی بوی ہے کہا کہ بررسول الله مَنافِیْزِم کے مہمان ہیں، کوئی چیزان سے

بحائے ندر کھنا۔ بیوی نے کہا کہ اللہ کی تم میرے پاس اس وقت بجوں کے

کھانے کے سوااورکوئی چیز نہیں ہے۔انساری سحابی نے کہا: اگر بیچے کھانا

مانگیں تو انہیں سلا دوادر آؤیہ چراغ بھی بچھادد، آخ رات ہم بھو کے ہی رہ

لیں مے۔ بیوی نے ایسا بی کیا۔ پھروہ انساری سحانی صح کے وقت رسول اللهُ مَا يُنْتِيمُ كَى خدمت مِين حاضر موت تو آتخضرت مَنَاتَيْتُمُ في فرمايا: "الله

تعالی نے فلاں (انصاری صحابی) اوران کی بیوی (کے عمل ) کو پسندفر مایا۔ یا

آب نے بیفر مایا کہ) اللہ تعالی مسکرایا۔'' بھر اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل

تشريج: اس حديث مين تعجب اور محك دومفتول كاللد كي ليه ذكر به جوبرحت به ان كى كيفيت مين بحث كرنا بدعت ب اور ظاهر يرا يمان لانا واجب بے۔صفات الہيكوبغيرتاويل كےتسليم كرنا ضروري ب سلف صالحين كايبي طريقد ہے۔ايمان كى سلامتى اى ميں ہے كمرف مسلك سلف كا اتباع كياجائے اوربس\_

## (٩٠) [سُورَةً] المُمُتَحِنَة

سورة الممتحنه كي تفسير

تشوج: بيرورت مدينهم اترى الم من اآيات اوراركوع من آيت: ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنْتُ ﴾ (١٠/ أمحة: ١٢) من حفرت ام كاثوم فالنَّهُ كا

محكم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

كِتَابُ التَّفْسِيْدِ ﴿ 367/6 ﴾ تفيركابيان

ذکر ہے جوعقبہ بن الی معیط کی بیٹی اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رفائظ کی بیوی تھی اس سورت میں مہا جرعورتوں کے ایمانی امتحان کا ذکر ہے اس کیے اسے لفظ محمد سے تعبیر کیا گیا۔

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ لَا تَجْعَلْنَا فِينَهُ ﴾ لَا تُعَدِّبْنَا جَامِ نَ كَمَا ' لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا ' كامعنى يہ ہے كه بِأَيْدِيْهِمْ فَيَقُولُونَ لَوْ كَانَ هَوُلَاءِ عَلَى كافروں كَ باتھوں ہے ہم كو تكليف شرينيا، وہ يوں كين كيس اگران النحق مَا أَصَابَهُمْ هَذَا ﴿ يعِصَمِ الْكُوافِي ﴾ مسلمانوں كادين چا بوتا تويہ ہمارے ہاتھ ہم مغلوب كيوں ہوتے الى أُمِرَ أَصْحَابُ النّبِي مُنْ عَلَيْ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

گئیں ہیں۔

تشوج: کونکدوه مشرکہ تیں اور مسلمان کامشرک مورتوں سے نکاح نہیں ہوسکا۔ یااللہ! یا اللہ! بدعی لوگوں کے ہاتھ سے اہل صدید کو بھی فتند سے محفوظ فرما۔ اہل بدعت کوان پر عالب مبت کر۔ المجدیث پر اپنارتم وکرم کر، میں نے بہت سے بدوینوں کویہ کتے ہوئے سا کہ المجدیث سوائے ایک اللہ واحد کے نداور کسی کو پکارتے ہیں اور نہ کسی سے مدد چاہتے ہیں نہ بزرگوں کی قبروں پر جاکران سے عرض ومعروض کرتے ہیں نہ اللہ کے سوائد واحد کے نداور کسی کو پکارتے ہیں اور نہ کسی سے مدد چاہتے ہیں نہ بزرگوں کی قبروں پر جاکران سے عرض ومعروض کرتے ہیں نداللہ کے ساللہ اور تاہم کا کسی مناص جھوں کو بھوں کو جھوٹا کر و سے اور ہماری وعامی نے مناص جھوں کو پکارنے والے ہیں اور تجھوں کسی سے مدد چاہتے والے ہیں ، ان بے دینوں کو ہم پر ہنے کا موقع نہ دے یااللہ! یا اور حمد المراحدین! اسم واست جب یااللہ! ہماری پر وعامی کے اور قبول فرما۔ (وحیدی)

نی الواقع قبر پرست بدعی لوگوں کا بھی حال ہے کہ وہ اہل تو حید پر ایسے ہی آ دازیں کتے ہیں جس طرح مشرکین مکہ مسلمانوں کے خلاف آ دازیں کست جیں جرمائی سے بلکہ یہ بہت ہے افعال شرکیہ میں آ گے ہیں جومصائب کے وقت ہیروں، مرشدوں، ولیوں کو پکارتے ہیں ان کی دہائی دیے ہیں اور ایسے وقت میں مجمی اللہ کو یا ذہیں کرتے۔اللہ پاک ہمارے مرحوم مولا ناوحیدالز ماں کی دعائے ندکورہ بالا قبول فرما کراہل تو حید کو اللہ بعت کے کمروفریب اور ان کے نایاک خیالات سے مخفوظ رکھے آئیں،

## باب: (فرمانِ بارى تعالى)

''تم میرے اوراپے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔''

(۴۸۹۰)ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیدنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیدنہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے حسن بن محمد بن علی نظافی کے کا تب عبیداللہ بن ابی رافع سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے علی زلائٹی سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ تنافی کے شرحے ، زبیر اور مقداد کوروانہ کیا اور فرمایا کہ چلے جاؤ کے (جو مکداور مدید کے درمیان جاؤ اور جب مقام خاخ کے باغ پر بین جاؤ کے (جو مکداور مدید کے درمیان

تھا) تو وہاں تمہیں مودن میں ایک عورت کے گی ،اس کے ساتھ ایک خط

بَابٌ: ﴿لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّيُ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾

٤٨٩٠ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِيْ رَافِعِ كَاتِبَ عَلِيٍّ

يَقُوْلُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ: بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ مِثْنَىٰ رَسُوْلُ اللَّهِ مِثْنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ:

((انْطَلِقُوْا حَتَّى تَأْتُواْ رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا

کتاب التَّفْرِينَةِ مَعَهَا كِتَابُ فَخُدُونُهُ مِنْهَا) فَذَهَبُنَا بوگارة خطم اس سے لينار چنانچه بم روانه بوئ بمارے كوڑے

موگا۔ وہ خطاتم اس سے لے لیا۔ چنانچہ ہم روانہ ہوئے ہمارے گھوڑے ہمیں تیز رفتاری کے ساتھ لے جارہے تھے۔ آخر جب ہم اس باغ پر پنچاتو واقعی وہاں ہم نے مودج میں اس عورت کو پالیا ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال۔اس نے کہامیرے پاس کوئی خطنہیں ہے ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال دے درنہ ہم تیرے سارے کیڑے اتار کر تلاشی لیں گے۔ آخراس نْ این چوٹی نے خط نکالا ہم لوگ وہ خط لے کر نبی مثلاثینم کی خدمت حاضر موے۔اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ حاطب بن الی بلتعد کی طرف سے مشرکین کے چند آ دمیوں کی طرف جو مکہ میں تصاس خط میں انہوں نے نبی مَالْقِظْم کی تیاری کا ذکر لکھا تھا ( کہ آپ مال قیل ایک بڑی فوج کے کر آتے ہیں تم ا پنا بجاؤ كركو) نبي اكرم مَنَّ النَّيْمُ نه دريافت فرماياً " واطب! بدكيا بي؟" انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میرے معاملہ میں جلدی ندفر مائیں میں قریش کے ساتھ بطور حلیف (زمانہ کیام کمدیس) رہا کرتا تھالیکن ان کے قبیلہ دخاندان ہے میراکوئی تعلق نہیں تھا۔اس کے برخلاف آپ کے ساتھ جودوسرے مہاجرین میں ان کی قریش میں رشتہ داریاں میں ادران کی رعایت سے قریش مکہ میں رہ جانے والے میں ان کے اہل وعیال اور مال ی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے جایا کہ جبکدان سے میراکوئی نسبی تعلق نہیں ہے تو اس موقع پران سے احسان کردوں اور اس کی وجہ سے وہ میرے دشتہ داروں کی حفاظت کریں۔ یارسول اللہ! میں نے سیمل کفریا اینے دین سے پھر جانے کی وجہ سے نہیں کیا ہے۔ بی اکرم منا النظم نے فر مایا: ' يقينا انہوں نے تم سے مچی بات کہدوی ہے۔" عمر داللہ اولے: یارسول اللہ! مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن ماردون ۔آپ مَنْ اللَّهُ فَمَ فَيْ مَاللهُ "ديم مِدرك جنگ میں مارے ساتھ موجود تھے تہمیں کیا معلوم، الله تعالى بدر والوں كتام حالات بواقف تقااوران كياد جودان محمعلق فرماديا كدجو جي جا ہے كروكر مين في تلمين معاف كرديا بي عمروين وينار في كها حاطب بن ابی بلنعه و التفارك بارے من بير آليت نازل مولى تقى كه 'يكا أيّها الَّذِيْنَ امْنُوا الَّا تَتَّخِذُوا عَدُوبَيْ وَعَدُوَّكُمْ "احايمان والواتم

تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنًا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا: أُخْرِجِي الْكِتَابَ قَالَتْ: مًا مَعِيَ مِنْ كِتَابٍ فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَ النَّيَابَ فَأَخْرَجَتُهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَنْنَا بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ فَإِذَا فِيْهِ مِنْ حَاطِب بْن أَبِي بَلْتَعَةً إِلَى أَنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّن بِمَكِّهُ يُحْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ فَقَالَ النَّبِي مُعْلِيًّا: ((مَا هَذَا يَا حَاطِبُ؟)) قَالَ: لَا تُعْجَلُ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ امْرَأُ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَكَانَ مَنْ مَعَكِ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتَ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيْهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِمَكَّةَ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَّنِي مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَصْطَنِعَ إِلَيْهِمْ يَدًا يَحْمُوْنَ قَرَابَتِيْ وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِيْنِي فَقَالَ النَّبِيُّ مُثْلِيُّكُمُّ: ((إِنَّهُ **لَدُ صَدَقَكُمُ**)) فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ فَقَالَ: ((إِنَّهُ شَهِدَ بَدُرًا وَمَا يُدُرِيْكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدُرٍ لْغَالَ اغْمَلُوا مَا شِنتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ)) قَالُ عَمْرُو: وَنَزَلَتْ فِيْهِ: ﴿ إِنَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَتَجِدُوْا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ ﴾ قَالَ: لَا أُدرِي الآيةَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ قُولُ عَمْرِو.

كِتَابُ التَّفْسِيْدِ ﴿ 369/6 ﴾ تغير كابيان

میرے دشمن اوراپنے دشمن کو دوست نه بنالینا۔سفیان بن عیبندنے کہا کہ مجھاس کاعلم نہیں کہاس آیت کا ذکر حدیث میں داخل ہے یا بی تمرو بن دینار کا قول ہے۔

> حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قِيْلَ لِسُفْيَانَ فِيْ هَذَا فَنَزَلَتْ: ﴿لَا تَتَخِذُوا عَدُوْيُ﴾ قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا فِيْ حَدِيْثِ النَّاسِ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو مَا تَرَكْتُ مِنْهُ حَرْفًا وَمَا أُرَى أَحَدًا حَفِظَهُ غَيْرِيْ. [راجع:٣٠٠٧]

> > بَابُ قَوْلِهِ:

﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرًاتٍ ﴾

١٨٩١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ الْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْنُ أَخِي الْبِن شِهَابٍ عَنْ عَمْهِ: أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي عَلَيْكُمُ أَخْبَرَنَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ النَّبِي عَنْكُ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ اللَّهِ بِقَوْلِ اللَّهِ ( إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ اللَّهِ عَنْكُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ عَفُورٌ اللَّهُ وَمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ رَحِيْمٌ ﴾ قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَ رَحِيْمٍ ﴾ قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَاتِ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ: ((قَدُ بَايَغْتُكِ عَلَى

ذَلِكِ)) تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَن

ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ

رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ.

ہم سے علی بن عبداللہ مدین نے بیان کیا کہ سفیان بن عیدیہ سے حاطب بن الباتعہ را اللہ مدین نے بیان کیا کہ کیا آیت "آلا تَتَخِذُوا عَدُوًی" انبیں کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ سفیان نے کہا کہ لوگوں کی روایت میں تو یونہی ہے لیکن میں نے عمروسے جو حدیث یادگی اس میں سے ایک حرف بھی میں نے نہیں چھوڑ ااور میں نہیں سجھتا کہ میر سے سوااور کی نے اس حدیث کو عمروسے خوب ادر کھا ہو۔

#### باب: الله تعالى كاارشاد:

ر منا۔اس روایت کی متابعت بونس، معمر اور عبد الرحمٰن بن اسحاق نے زہری

ے کی اوراسحاق بن راشدنے زہری سے بیان کیا کدان سے عروہ اور عمرہ

تفسيركابيان <>€370/6 ≥ €

[( أجع: ٢٧١٣]

بنت عبدالرحين نے كہا۔

تشویج: اب امعطیر فاتین کی حدیث میں جو ہے آپ نے گھرکے باہرے اپنا ہاتھ دراز کیا اور ہم نے گھر کے اندرے اس سے بھی مصافح نہیں نکلتا۔ اس طرح ایک دوایت میں ہےا کیک عورت نے اپنا ہا تھ تھنچ لیا اس ہے بھی مصافحہ ٹابت نہیں ہوتا اور ابوداؤ دینے مراسل میں شعمی ہے نکالا کہ آپ نے ایک جا در ہاتھ پررکھ لی اور فر مایا میں عورتوں ہے مصافحہ نہیں کرتا ان جدیثوں کو دیچے کربھی جوم شذعورتوں کومرید کرتے وقت ان ہے ہاتھ ملائے و بدعی اور خالف رسول مَثَاثِینًا ہے ای طرح جومزشد غیرمحرم مورتوں مرید نیوں کوبے ستراہنے پاس آنے دے۔مثلًا سراورسیز کجو لے ہوئے تو وہ مرشد نہیں ب بلكمفل يغني تمراه كرف والاشيطان كابهائي ب (وحيدى) جولوك بيشدور بيرمرشد ب مؤت مين ان كى اكثريت كاليرى جال بودمريد مويد والى مستورات کے معاملہ میں احکام شرعیہ پر دہ وجاب وغیرہ ہے اپنے آپ کومشتنی سیجھتے ہیں ادران کو بغیر جاب کے خلط ملط رکھنے میں کوئی عیب نہیں سیجھتے اليه بيرول مرشدول بي كمتعلق مولاناروم فرماياب:

> كاررشيطان مئ كندينامش ولي گرِّ وَلِي اين ِاستَّ لعنت بر ولي

" ليتن كت لوك شيطاني كام كرت والے ولى كبلات بين اگرايے بى بوگ ولى بين تواليے وليوں پرالله كى بولعنت نازل موں يا أرابية

بَابُ قُولِه:

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعُنَكَ ﴾

باب الله عزوجل كافرمان: "(اے رسول!) جب ایمان والی عورتیں آپ کے پای آپ نمی بتا کروہ

آپ ہے بیت کریں۔''

(٢٨٩٢) بم ساور معرف بيان كيا، كبابم سعدالوارث ف، كبابم الْوَادِيثِ، قَالَ: حَدَّنَنَا أَيُّونِبُ عَنْ حَفْصَةً بايوب في النوادِيث بيرين في اوران عام عطيه في الخيا بِنْتِ سِنْرِيْنَ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةً قَالَتْ: بَايَعْنَا رَاسُولَ فَ لَهُ كَهَا كَهُم نَ رسول الله مَا الله مَا الله مَا يَعْقَ مِيعت كى الو آپ في امارے کی کوشریک ندکریں مے اور جمیں نوحہ (میت پرزورزور سے رونا پیٹنا) فَقَالَتْ: أَسْعَادَتْنِي فُلَانَةُ أَزِيْدُ أَنْ أَخِزِيهَا افَمَاه كرف س مع فرمايا - آب مَا يُعْلَظ كل ال مما فعت برعورت (خودام قَالَ لَهَا النَّبِيُّ مَنْ عُمَّا فَانْطَلَقَتْ وَوَجَعَتْ عطيه فِالنَّهُ ا) نَه إِمَّا لِمَصْبَحُ لِيا اورع ض كيا كه فلال عورت في نوحه من میری دوی تھی، میں جا ہتی ہوں کہ اس کا بدلہ چکا آؤں نبی اکرم مُنافِیا نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، چنانچہ وو گئیں اور پھر دوبارہ آ کر آپ منافیظ ہے بیعت کی۔

٤٨٩٠ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ شَيْئًا ﴾ وَزَيْهَانَا عَنِ إلنَّيَاخَةِ فَقَبَضَتِ الْمَرَأَةُ يَدُهَا فَبَايَعَهَا! [راجع: ١٣٠٦].

تشوي: دور ک دوايت من ب كرآب في اس كواجازت دى ـ بدايك خاص محم تفي جوهنرت ام عطيد فاتها كوديا كياودن فو دعوا حرام باس كى حرمت میں اعادیث محید دارد ہیں اور بعض مالکی کا تول ہے کہ نوحہ را منہیں ہے بلکہ شاذ اور مردود ہے قسطان فی نے کہا پہلے تو حدمها ح جما مجر کمرد و تنزیبی موا پھر ترام موااور مکن ہے کے حضرت ام تعطید فیلٹیٹا کے بیت کرتے وقت کر وہ تزیمی ہوائی کیے آپ نے اجازت وی موراس کے بعد حرام ہوگیا ہو۔ حافظ نے کہانو حدکرنامطاننا حرام ہے اور بی تمام عاما کاند ہب ہے تو ﴿ وَ لَا يَغْصِيْنَكَ فِي مَعْرُونُ فِ ﴾ (١٠/ أسحة ١٣) ہے بيمراد مؤكا كرنوحه تركزيل يا

بركابيان **371/6 ≥** 

غیرمر دے خلوت ندکریں یاشوہروں کی بافرمانی ندکریں اگر بیمعنی ہوکہ اچھی بات میں تیری نافرمانی ندکریں تب توعورتوں مردوں سب کے لیے بیچکم عام ہوگا جیسے آ مے کی حدیث معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے لیام العقبہ میں انصارے آئیں شرطوں پر بیعت کی تقی اور انصار کے ہرمردومورت نے بخوشی ان شرطوں پر بیعت کر کے اپنے عمل سے میر ابت کردیا کہ ہم شرطول سے پھرنے والے اور بیعت سے مندموڑنے والے نہیں ہیں، الله پاک انسار کوان کی وفاداری کی بہترین جزاکیں بخشے ۔ اُمین

( ۲۸۹۳) مجھے عبداللہ بن محد نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب بن جریر نے ٤٨٩٣ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: بیان کیا، کہا کہ ہم سے میرے والدنے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ: نے زبیر سے سنا،انہوں نے عکرمہ سے اور انہوں نے حضرت این عباس بڑا ہ سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابن عَبَّاسِ الله تعالى ك ارشاد" لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ " لين "اور جمل. فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ ﴾ باتوں (اورا چھے کاموں میں) آپ کی نافر مانی ندکریں گی۔'کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بیکھی ایک شرط تھی جے اللہ تعالی نے (رسول اللہ ما الله علی ا بیت کے دقت )عورتوں کے لیے ضروری قرار دیا تھا۔

تشويع: اس حديث ين معلوم مواكر ورتيس بهي احجعائي ككامول اورنيك عملول كرن يربيعت كرستى بين-

٤٨٩٤ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِاللَهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٣٨٩٣) بم سعلى بن عبدالله ن بيان كيا ، كما بم سين سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَاهُ قَالَ: حَدَّثِنِي في يان كيا، كها كهم عن برى ني بيان كيا، كها كم محص ابوادريس ن أَيُونَ إِذْرِيْسَ: سَبِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: بيان كيا اورانهوں نے عبادہ بن صامت المَانْفَةُ سے سنا، انهول نے بيان، كُنَّا ،عِنْلَهُ النَّبِيِّ عَلَى أَنْ (أَتُبَايِعُونِي عَلَى كياكم بم ني كريم مَالَيْظُم كَي خدمت مين حاضرت - آب مَالَيْظُم نِي حَرَايا " تم جھے اس بات پر بیعت کرو کے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ندھ شراؤ تَسْرِقُوا)) وَفَرَأَ آيَةَ النِّسَاءِ وَأَخْتُرُ لَفْظِ عَادرندزنا كروكادرند جورى كروك "آب ني سورة"الساء"كي سُفْيَانَ فَرَأَ الآيَةَ ((فَمَنُ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجُوهُ آيتي برهيس سِفيان ن الرحديث مي اكثريول كهاكرآب في عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَضَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَعُوْقِبَ . آيت راهي ويهرتم بس ي جوَّف اس شرط كو بوراكر عاقواس كاجرالله فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا فَسَتَرَّهُ بِهِاور جوكونى ان مِن كى شرطى خلاف ورزى كربيشا اوراس بر اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءً عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءً غَفَرَ الصرابِي للمُ لا أَنْ تُواس كى مزااس ك لئ كفاره بن جائ كيكن كى لَهُ)) تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر فِي الآيةِ إِلَيْهِ فِي الآيةِ الله عَالِيا تووه الله ك حوالے ہے اللہ جا ہے تو اے اس پر عذاب دے ادراگر جاہے معاف کر دے' سفیان کے ساتھ اس جدیث کوعبدالرزاق نے بھی معمر سے روایت

کیا انہوں نے زہری سے اور یوں بی کہا کہ آیت پڑھی۔

أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَزُنُوا وَلِا [راجع: ١٨]

قَالَ: إِنَّمَا هُوَ شَرْطُ شَرَطُهُ اللَّهُ لِلنِّسَاءِ.

تشریج: رئبی*ن کیاغورتو*ں کی آیت۔

كِتَابُ التَّفْسِيْدِ ﴿ ﴿ 372/6 ﴾ تفيركابيان

٤٨٩٥ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيْمِ، قَالَ: (٣٨٩٥) بم سے محمد بن عبدالرقيم في بيان كيا، كما بم سے مارون بن معروف نے بیان کیا ، کہاہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کہ مجھے ابن حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُغْرُوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ: جرت نے خبردی، انہیں حسن بن مسلم نے خبر دی، انہیں طاؤس نے اور ان ے ابن عباس فرانجنانے بیان کیا کہ میں نے رسول الله منالیزم اور ابو بمراور أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ طَاوُسٍ ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ؛ شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ عمراورعثان جُوَالَيْنَ كے ساتھ عيدالفطر كي نماز پرهي ہے۔ان تمام بزرگوں الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَثْنَكُمْ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ نى نمازخطبە سے يہلے برهى تحى اورخطبه بعديس ديا تھا (ايك مرتبه خطبه سے وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ فارغ ہونے کے بعد) نی کریم منافیظ ازے کویا اب بھی میں آپ منافیظ کو د مکھد ہاہوں، جب آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے بھارے تھے يَخْطُبُ بَعْدُ فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ مَا لِنَاكُمْ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِيْنَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ پھرآ پ صف چیرتے ہوئے آ کے برجے اور عورتوں کے یاس تشریف لائے۔ بلال والنی آپ کے ساتھ سے مجرآ پ نے بیآ یت تلادت کی يَشُقُّهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ مَعَ بِلَالٍ فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَ كَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ "يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَ كَ المُؤْمِنَاتُ" إِلَى لِين "اے بي! جب عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَشُرِقُنَ مؤمن ورتیں آپ کے پاس آئیں کہ آپ سےان باتوں پر بیعت کریں وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلُنَّ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيْنَ كدالله كے سأتھ ندكى كوشر يك كريں كے اور ندچورى كريں كى اور ند بدکاری کریں گی اور نہاہے بچول کولل کریں گی اور نہ بہتان لگا کیں گی جے بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ) حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ كُلُّهَا ثُمَّ قَالَ حِيْنَ فَرَغَ: ابنے ہاتھ اور پاؤل کے درمیان گھرلیں' آپ نے بوری آیت آخرتک ((أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِك؟)) فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ پرهی جبآب آیت پره چیاتو فرمایا: "تم ان شرائط پرقائم رہے کا وعده

ررائس اعلى قيل ان مان مراه واحده پر نجب ب ايد يره بي مان مرالا پرها مراه واحده پر ن جب ايد يت بره بي و مرايد مان مرالا پرها مرب و و و و كذه كم يُحبِهُ عَيْرُهَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

## (٦١)[ سُورَةً الصَّفِّ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ مَنْ أَنْصَادِي إِلَى اللَّهِ ﴾ مَنْ مجاہدے کہا "مَنْ أَنْصَادِی إِلَی اللَّهِ" کامعیٰ بیہ کئیرے ماتھ ہو تَبِعْنِی إِلَی اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ مَوْصُوصٌ ﴾ کرکون اللّٰدی طرف جاتا ہے اور ابن عباس ڈِلِیُّ ان مَرْصُوصٌ " مُلْصَقَ بَعْضُهُ بِبَعْضِ وَقَالَ يَحْبَى: بِالرَّصَاصِ. خوب مضبوطی سے الم ہوا، جڑا ہوا، اوروں نے کہا سیسہ المکر جڑا ہوا۔

چھے ادرانگوٹھیاں ڈالنے گیں۔

سورهٔ صف کی تفسیر

تشویج: سورة صف مدنی ہے اس میں ۱۳ یا ت اور ۱ رکوع میں۔ اس مورت میں لطیف اشارات میں کہ یہود، نصاری، اور مشرکین بمیشہ سلمانوں کے حدے زیادہ ایڈ ارسال میں لیکن اہل اسلام اگرسیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کراہیے دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے اور ہرزماند کے حالات کے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تفسيركابيان

كِتَابُ التَّفُسِيْرِ

مطابق پوری بوری تیاری رکھیں گے تو وہ ضرور خالب دہیں گے اور اللہ ان کی مدو کر تار ہےگا۔

نورخدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن کے پھوکوں سے بیچراغ بجھایا نہ جائے گا

﴿ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾.

ہوگا۔''

باب: (ارشادِ بارى تعالى)

" (عیسی عِلِیلًا نے فرمایا ) میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد

(۲۸۹۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خردی اوران ٤٨٩٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ے زہری نے بیان کیا، کہا ہم کومحد بن جبیر بن مطعم نے خبر دی اور ان سے شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ ابن جُبَيْرِ بن مُطْعِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ان كوالدجير بن مطعم وْلَاتْعَوْ في بيان كياكم ميس في رسول الله مَلَاتِيْعِم ے سنا آپ فرمارے تھے کہ' میرے کئ نام ہیں، میں تحد ہوں، عیں احمد رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا أَنَّا ہوں، میں ماحی ہوں کہ جس کے ذریعہ اللہ تعالی کفر کومٹادےگا، میں حاشر مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو ہوں کہ اللہ تعالی سب کوحشر میں میرے بعد جمع کرے گا اور میں عاقب اللَّهُ بِيَ الْكُفُرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِيْ وَأَنَا الْعَاقِبُ)). [راجع:

{T0TT

تشری**چ**: لینی سب پینمبرول کے بعد د نیامیں آنے والا ہوں۔

(٦٢) [سُوْرَةُ ] الْجُمُعَةِ بَ سورهُ جمعه كَانفير

تشوي: يسورت من ب-اس من الآيات اوراركوع بي اس من نماز جعد كاذكر باس ك اس كواس نام عموم كياكيا-

بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ وَقَرَأُ عُمَرُ:

فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ.

٤٨٩٧ حَدَّثَنِي عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ،

قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثُورٍ عَنْ

أبي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا

باب: الله عزوجل كافرمان:

"اوران میں سے دوسروں کے لئے بھی (آپ کورسول بنا کر بھیجا) جوابھی ان سے ملے نہیں ہیں۔' حضرت عمر والنَّائن ف "فَامْضُوا إلى ذِكْر

اللهِ" يرهام يعن الله تعالى كى يادى طرف چلو

( ٨٩٤ ٣٨ ) مجه عدالعزيز بن عبدالله في بيان كيا، كها كه مجه عليمان بن مال نے بیان کیا،ان سے تورنے،ان سے ابوالغیف سالم نے اوران ے ابد ہریرہ ڈاٹنڈ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللد مُناتِقِم کے پاس بیٹے ہوئے

تِهِ كُوْ الْسُورة الجمعة كل يدا يتين نازل مولين "وَالْحَوِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بهم "الاية" اوران يس سے دوسروں كے لئے ہى (آپكو مادی اورمعلم بنا کر بھیجا) جوابھی ان سے طینیس ہیں۔ 'بیان کیا میں نے

عِنْدَ النَّبِيِّ مَا لَكُمَّ فَأَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ: ﴿ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَلَمْ

كِتَاكِ التَّفْسِيْر

بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً ﴾.

مرض كيا: يارسول الله اليه وسركون لؤك بين؟ رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا

يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلَاثًا وَفِيْنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ عَلَى عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ جوابِنبين ديا\_آ فريبى موال تين مرتبه كيا مجلس مين سلمان فارى ولي في مجي قَالَ: ((لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثَّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ موجودت ورسول الله مَنْ اليَّيْمِ في ان برباته و كارفرمايا: "اكرايمان ثرياير جمي أُوْ رَجُلٌ مِنْ هَوُ كَلَاعِ)). وطرفه في: 8494] [مسلم: موكاتب بحن النالوكون (ليتن فارس والون) مين سے اس تك ينج عا كين كے يا

يول فرمايا كدايك آدى ان لوكول من ساس تك يني جائ كا." ٦٤٩٨؛ ترمذي: ٣٣١٠، ٣٩٣٣]

تشویج: دوسری روایت کی آ دمیوں سے بغیر شک کے مذکور ہے۔ قرطبی نے کہا نبی کریم مَا اُنٹینم نے جیسا فرمایا تھا دیسا ہی ہوا۔ بہت سے حدیث کے حافظ اور امام ملک فارس میں پیدا ہوئے۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں سے صرف امام بخاری ، امام مسلم اور امام ترندی کمیتینیم وغیر و مراد ہیں۔ بید سب حدیث کے امام ملک فارس کے تھے اور ((رجل من هلو لاء)) کی اگر روایت صحیح ہوتو اس سے امام بخاری میشید مراد ہیں علم حدیث با سنا دمیح

متصلهای مردی ہمت مردا ندے اب تک باتی ہے اور حفیوں نے جو امام ابوصنیفہ مینیا کواس سے لیا ہے تو ہم کو امام ابوصنیفہ مینیا کی نضیات اور بزرگی میں اختلاف نبیس ہے مگران کی اصل ملک فارس سے ریتی بلکہ کابل سے تقی اور کابل بلا و فارس میں داخل نبیں ،اس لئے و واس حدیث کے مصداق نہیں ہو سکتے ۔ علاوہ اس کے امام ابوصیفہ میسید مدت العمر فقداوراجتہاد میں مصروف رہے اور علم حدیث کی طرف ان کی توجہ بالگل کم رہی، اس کے وہ حدیث کے امام تبیں محنے جاتے اور ندائمہ حدیث جیسے امام بخاری وامام سلم جیش کیا فیمرو نے اپنی کمابوں میں ان سے روایت کی ہے

بكدمجر بن نصرمروزى محدث كمت بين امام ابوصنيفه وينتيك كى بسناعت حديث مين بهت تحوزي تمى اورخطيب نے كها كمامام ابوصنيفه وكينتيك نے صرف پچاس مرفوع حدیثیں روابیت کی ہیں،البتہ مجتمدامام مالک ادرامام احمد بن خنبل ادراسحاق بن راہوییا دراوزا می ادرسفیان توری اور حضرت عبداللہ بن مبارک میں اس سے کامل گزرے میں کہ فقداور حدیث میں بیک وقت امام تھے اللہ تعالی ان سب سے رامنی ہواور ان کو درجات عالی عطافر مائے۔ آمین (وحيدي)

٤٨٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، (٣٨٩٨) بم عددالله بن عبدالوبات في مان كيا، كها بم عبدالعزيز قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، أَخْبَرَنِي ثَوْرٌ عَنْ في بيان كيا، أنيس ثور فخبردى اوران سابوالغيث في أنبيس حضرت أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِي مُولَئِحَةً اللهِ بريه وَ اللَّهُ الذي العَلَا الم الميس في كريم مَا اللَّهِ عَن أبي هُو م كي مُحاوك ((لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَوُلَاءِ)). [راجع: ٤٨٩٧] ﴿ السَّ بِالسِّ كَـــُ ''

تشويع: نيكريم مُن يَيْنِمُ كاشاره آل فارس كاطرف تعارينا في الله ياك في محدثين كرام كوبدا فرماياجن مين بيشتر فارى السل بين، اس طرح ني كريم مَن النيام كى پيشين كونى حرف بحرف محيح بابت بولى اورآيت: ﴿ وَالْجَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا إِنِهِمْ ﴾ (٦٢/ الجمعة ٣٠) كامصداق محدثين كرام قرار يا ٤٠ـ

## باب: الله عزوجل كافر مان:

"اور جب مجمى انہوں نے اموال تجارت و یکھا۔"

(۲۸۹۹) مجھے حفص بن تمر نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد بن عبداللہ نے ٤٨٩٩ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا تَحَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: حَدَّثَنًا حُصَيْنٌ عَنْ بيان كياء ان عصين في بيان كياء ان عالم بن آبي الجعد في اور سَالِمَ بن أَبِي الْجَعْدِ وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ ﴿ الوسفيان فِي جابر بن عبدالله ولي في انهول في بيان كيا كه جمعه كون سامان تجارت لئے ہوئے اونٹ آئے ہم اس وقت نی کریم مُلَا اللّٰهِ ا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَقْبَلَتْ عِيْرٌ يَوْمَ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

375 ﴾ تفيركابيان

75/6

كِتَابُالتَّفْسِيْرِ < الْجُمُعَةِ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ مُثْلِثًامٌ فَثَارَ النَّاسُ

إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَإِذَا رَأُوا

يَجَارَةً أَوْ لَهُوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا ﴾. [راجع: ٩٣٦]

ساتھ تھے انہیں دکھ کرسوائے بارہ آ دمیوں کے سب لوگ ادھر ہی دوڑ پڑے۔اس پر اللہ تبارک وتعالی نے بیآ یت ٹازل کی' وَإِذَا رَاوُا تِعَجَارَةً

ر المار الله المار الما

(٦٣)إذًا جَاءَ كَ الْمُنَافِقُوْنَ

[باب قوله]

تشویج: یسورت مدنی ہے جس میں گیارہ آیات اور دور کوع میں اس میں منافقین کا ذکر ہے جومطالعہ سے علق رکھتا ہے۔

## الله تعالى كاارشاد:

سورهٔ منافقون کی تفسیر

"جبمنافق آپ کے پاس آت تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم گوائی دیتے میں کہ آب اللہ کے رسول میں ۔ 'لکاذبوں تک۔

سمجهااورعبدالتدكوسي سمجها \_ مجيهاس كااتناصد مههوا كهابيه بمجمى منهوا قعاله يجر

میں گھر میں بیٹھ رہا۔ میرے چانے کہا کہ میرا خیال نہیں تھا کہ رسول

الله مَا إِينَا مِنهاري كلذيب كريس كاورتم برناراض مول ك\_ بمرالله تعالى

نے بیسورت نازل کی: ''جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں۔'اس کے

﴿ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴾ إِلَى: ﴿ لَكَاذِبُونَ ﴾ ﴿ ٩٠٠ عَلَمَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ فَالَ: كُنْتُ فِي غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَقُولُ: لَا تُنْفِقُواْ عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ

اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مَنْ حَوْلَهُ وَلَئِنْ رَجَعْنَا مِنْ عَوْلَهُ وَلَئِنْ رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِهِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّى أَوْ لِعُمَرَ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمًا فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ مَا اللَّهِ عَلَيْمًا فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ مَا اللَّهِ عَلَيْمًا فَذَكَانِيْ فَحَدَّثُتُهُ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمًا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبْيِّ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبْيِ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا

قَالُوْا فَكَذَّبَنِي رَسُولُ اللَّهِ مُثْنَامً وَصَدَّقَهُ فَأَصَابَنِيْ هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِيْ مِثْلُهُ قَطُّ فَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لِيْ عَمِّيْ: مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنُ كَذَّبَكَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْنَامً وَمَقَتَكَ؟ فَأَنْزَلَ

اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾ فَبَعَثَ

إِلَى النَّبِيُّ مُظْتُكُمُ فَقَرَأً فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ قَدُ

صَلَّقَكَ يَا زُیْدُلِ) [اطرافه نبی: ۲۹۰۱، ۲۹۰۲، ۲۰۶۹، ۲۰۶۱ مسلم: ۲۰۷۶ ته مذی: ۲۳۱۷

٤٩٠٤، ٤٩٠٤] [مسلم: ٧٠٢٤] ترمذي: ٣٣١٧] بعد ني مَثَلَيْظُم في مجيه بلوايا اوراس مورت كي تلاوت كي اور فرمايا: "إعزيدا

الله تعالى في كوسي كرديا ب.

# باب:الله تعالى كاارشاد:

''ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنار کھاہے۔'' یعنی جس سے دواپنے نفاق کی پردہ یوشی کرتے ہیں۔

٤٩٠١ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِياسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٣٩٠١) ہم سے آ دم بن الى اياس نے بيان كيا، انہوں نے كہا ہم سے اسرائیل بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہاان سے ابوا ساق ستیمی نے بیان کیا اوران سے زید بن ارقم دانٹنونے بیان کیا کہ میں اسیے چھا (سعد بن عبادہ یا عبداللہ بن رواحہ رفحافظیا کے ساتھ تھا میں نے عبداللہ بن الی ابن سلول کو کہتے سنا کہ جولوگ رسول اللہ مَثَاثِیْزِم کے پاس ہیں ان پرخرج مت کروتا کہ وہ ان کے پاس سے بھاگ جائیں۔ پیجی کہا کہ اگراب ہم مدینہ لوث كرجاكيس كي توعزت والاومال سے ذليلوں كو تكال كر با بركرد سے گا۔ میں نے اس کی یہ بات جیا ہے آ کر کہی اور انہوں نے رسول الله منافیظم كوبلوايا - انہوں نے قتم كھالى كرايى كوئى بات انہوں نے نبيس كى تقى رسول الله مَنَا يَنْتِمْ نِي بِهِي انِ كوسيا جانا اور مجھ كوجھوٹاسمجا۔ مجھے اس كا اتنا صدمب يبنيا كدايها مجهى نبيس ببنيا موكا بحريس كحرك اندربيره كيا\_ بحراللدتعالى نے ير ورت نازل كُ اإذًا جَاءَ كَ الْمُنَافِقُونَ "ے ال آيت تك "كَيْخُوجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ" چِنانچ رسول الله مَثَالَيْمُ نِ مُحْصَلُوالِ

اورمیرے سامنے اس سورت کی تلاوت کی پھر فر مایا: ''اللہ نے تمہارے بیان کو جا کردیا ہے۔'' بَابُ قُولِهِ:

﴿ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ﴾ يَجْتَنُونَ بِهَا.

إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَمِّي فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبِيِّ ابْنَ سَلُولَ يَقُولُ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوْا وَقَالَ أَيْضًا: لَيْنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَلَأَكُرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّيْ فَلَأَكَرَ عَمِّيْ لِرَسُولِ اللَّهِ مُشْتِئمٌ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْتِئمٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بِنِ أُبِيِّ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا فَصَدَّقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ طَلَّئَهُمْ وَكَذَّبَنَىٰ فَأْصَابَنِيْ هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِيْ مِثْلُهُ قَطُّ فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا﴾ إلَى قَوْلِهِ: ﴿ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ﴾ فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَقَرَأَهَا عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ قَدُ صَدَّقَكَ)). [راجع: ٤٩٠٠]

تشوج: آیات مذکوره کاشان زول میے کہ ایک سفر میں دوخض از پڑے ایک مہاجرین سے اور ایک انسار کا۔ دونوں نے اپی حمایت کے لئے اپی ا پی جماعت کو پکاراجس پر خاصہ بنگامہ ہوگیا۔ بینجررئیس منافقین عبداللہ بن الی کو پنجی ۔ کہنے لگا گر ہم ان مہا جرین کواپنے شہر میں جگہ نہ دیتے تو ہم ہے مقابلہ کیوں کرتے بتم بی خبر کیری کرتے ہوتو بدلوگ رسول اللہ مانتی کے ساتھ جمع رہے ہیں خبر کیری چھوڑ دوا بھی خرج سے تنگ آ کرمتفرق ہوجا کیں گے اور سب جمع چیٹر جائے گا یہ بھی کہا کہ اس سفرے واپس ہو کر ہم مدینہ پیٹی تو جس کا اس شہر میں زور واقتد ارہے چاہیے کہ ذلیل بے قدروں کو ڈکال وے (لیعنی ہم جومعزز لوگ ہیں ذلیل مسلمانوں کو نکال دیں گئے ) آیک محالی حضرت زید بن ارقم بڑاٹھؤ نے بیا ہی سن کر حضرت کے پاس نقل کردیں۔ آب نے عبداللہ بن الی وفیرو سے حین کی وقت میں کھانے گے کہ زید بن ارقم ( رفائن اے ہماری وشنی سے جموع بولا ہے۔ لوگ زیدی آوازیں کئے

كِتَابُ التَّفْسِيْدِ \$ (377/6) ﴿ كَتَابُ التَّفْسِيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

گے وہ پچارے بخت نادم تھے اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں ،رسول آکرم مَنائینِیُم نے زید رٹائٹنُو کوفر مایا اللہ تعالی نے تجھے سچا کر دیا۔روایات میں ہے کہ عبداللہ بن ابی کے وہ الفاظ کہ عزت والا ذکیل کو ذلت کے ساتھ نکال دے گا جب اس کے بیٹے حضرت عبداللہ ڈٹائٹنو کو پہنچ ، جو مخلص مسلمان تھے تو ہا پ کے سامنے کو اربے کہ کو درب کے اور بولے جب تک اقرار نہ کرے گا کہ رسول اللہ منافیقی عزت والے ہیں اور تو ذکیل ہے زیرہ نہ چھوڑ وں گا اور مدرب کے سامنے کو اربے کے سامنے کو اس کے بیٹی کی کے سامنے کو اس کے بیٹی کو تو اسے ہیں اور تو ذکیل ہے زیرہ نہ چھوڑ وں گا اور مدرب کو کی میں کھنے دول گا آخر آفر ارکرا کرچھوڑ ا۔

عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کوذلیل اور اپنے آپ کواور دیگر منافقین کوئرت دار سجھا طالانکہ یہ کم بخت عزت اور عزت داری کا اصول می ٹیمیں سجھتے ،اصل عزت وہ ہے جوزوال پذیر نہوں مال ، سرکاری نوکری ، تجارت وغیرہ یہ سب زوال پذیر ہیں آج کوئی تخص بالدار ہے توکل نہیں ، آج کوئی مرکاری عہدہ پر ہے توکل معزول ہے اس لئے ان لوگوں کی عزت اصل نہیں ۔اصل عزت اللہ کی ہے اور رسول کی ہے اور صالحین کی ہے جو تحض ایمان کی وجہ سے معزز ہیں چا ہے امیر ہوں یا غریب اس میں کچھ فرق نہیں ، ان کے علیا ، فقرا ، عزت کے متحق ہیں ، وہ سب مؤسنین میں واضل ہیں گرمنا فق لوگ جانے نہیں ہیں کہ جم بالدار ہیں ۔ جانے تھیں ہیں کہ جم بالدار ہیں ۔ جو میں ہیں کہ جہاں کھڑے ہو جا کیں ہماری قوت ہمارے ساتھ ہے یہ با تیں غرور کی ہیں پس تم مال اور اولا دکا محمند شرک تا کوئکہ یہ چیزیں آنے اور جانے والی ہیں ، ان پر محمند کرتا اور اتراتا نہ جا ہے بلکہ شکر کرتا جا ہے پس تم مسلمان ایسے افعال کرو ہہ سے بچتے رہا کرواور منافقوں کی طرح بکل نہی کرو۔ (ثانی)

#### بَابُ قُولِهِ:

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾

#### **باب:**الله عزوجل کا فرمان: ". ای سر سر سرک لگ ظام من

'' یاسب سے ہے کہ بیاوگ ظاہر میں ایمان لے آئے پھر داول میں کا فرہو ہے سال سے سے کہ داول میں کا فرہو ہے سال سے سے کہ اول میں مہراگادی گئی ہیں اب بیٹیس سیجھتے۔''

كتكائ التَّفْسِيْرِ **378/6 ≥**&

ای طرح بقل کیا۔

زَيْدِ عَنِ النَّبِيِّ مَكْنَاكُمُ [داجع: ٤٩٠٠][مسلم: عابن الي ليل في اوران عن زيد بن ارقم والنُّوز في من كريم مَثَالَيْتِمُ س 14415

بَابُ قُولِهِ:

باب:الله عزوجل كافرمان: ''(اے نی!) توان کود کھتا ہے تو کھے ان کے جسم حیران کرتے ہیں، جب ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَولِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةً وہ باتیں کرتے ہیں تو تو ان کی بات سنتا ہے کو یا وہ بہت بردی لکڑی کے تھیے يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ ہیں جن کے ساتھ لوگ تکیہ لگاتے ہیں، ہر ایک زور دار آ واز کو اپنے ہی فَاحْلَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ برخلاف جائے ہیں پس تم (اے نبی!)ان دشمنوں سے بیچتے رہو۔ان پر

الله کی مار ہوکہاں کو بہتے جاتے ہیں۔''

(۲۹۰۳) ہم سے عرو بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر بن معاویہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوا حاق نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زید بن ارقم والشيئة سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول الله مَثَالِيَّةِ کے ساتھ ايک سفر (غزوۂ تبوک یا بی المصطلق) میں تھے جس میں لوگوں پر بڑے تنگ اوقات آئے تھے۔عبداللہ بن الى نے اپنے ساتھيوں سے كہا كہ جولوگ رسول الله مَنْ الْيَعْ إِلَى عَلَى اللَّهِ عِين الله يَرْجُهُ فِي مت كروتا كهوه الله كا یاس سے منتشر ہوجا کیں۔اس نے میجی کہا کہ اگر ہم اب مدیندلوث کر جا کیں گے توعزت والا وہاں سے ذلیلوں کو نکال با ہر کرے گا۔ میں نے بی اكرم مَنْ الله عَنْ كَ خدمت مين حاضر موكران كى كفتكوكي اطلاع دى تو آپ نے عبداللہ بن الی کو بلاکر پوچھا۔اس نے بری قسمیں کھاکر کہا کہ میں نے الی کوئی بات نہیں کمی ۔ لوگوں نے کہا: زید ٹالٹن نے رسول الله مَالْقِیم کے سامنے جھوٹ بولا ہے۔ لوگوں کی اس طرح کی باتوں سے میں بروار نجیدہ موايهال تك كالله تعالى في مرى تقديق فرمائى اوربية يت نازل مولى: "إِذَا جَآءَ كَ الْمُنَافِقُونَ" (جبآب ك پاس منافق آك) پر نی منافیظ نے آئیں بلایا تا کدان کے لئے مغفرت کی دعا کریں لیکن انہوں ن اي مرجير لخ - اورالله تعالى عارثاد: "خُسُب مُستَدة "كوا

وہ بہت بوے لکڑی کے تھے ہیں۔ (ان کے متعلق اس لئے کہا گیا کہ)وہ

بڑے خوبصوت ( ڈیل ڈول معقول مگرول میں منافق تنے )

٤٩٠٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهُيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي مَكُ اللَّهُ فِي سَفَر أَصَابَ النَّاسَ فِيْهِ شِدَّةٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِّي لِأَضْحَابِهِ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا مَنْ حَوْلَهُ وَقَالَ: لَيْنَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيْخُرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ مَكْ كُمٌّ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبِيِّ فَسَأَلَهُ فَاحْتَهَدَ يَمِيْنَهُ مَا فَعَلَ قَالُوا كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شِدَّةً حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيْقِيْ فِيْ: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾ فَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ مُثَّلِثُمُ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوُّوا رُوُّوسَهُمْ. وَقَوْلُهُ: ﴿ خُشُبٌ مُسَنَّدُهُ ﴾ قَالَ: كَانُوا رِجَالًا أَجْمَلَ شَيْءٍ. [راجع: ٤٩٠٠]

بَابُ قُولِهِ:

#### باب: ارشادِ بارى تعالى:

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ "اورجبان سے کہاجاتا ہے کہ آؤاللہ کے رسول (مَا اللَّهِ عَلَى ) تمبارے لئے استغفار فرمادیں تو وہ ابنا سر پھیر لیتے ہیں اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ تکمیر اللَّهِ لَوَّوْا رُءُونُهُمْ وَرَأَيْتُهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبُرُونَ ﴾ حَرَّكُوا: اسْتَهْزَوْوا بِالنَّبِيِّ مَكْتُكُمُ كرت بوئ وهك فقررب رخى برت رسم بين- لوَّوا كامعى بيب وَيُقْرَأُ بِالتَّخْفِيْفِ مِنْ لَوَيْتُ. كدايين سرانى تشفي كى راه سے بلانے لگے ليف نے لووا برتخفيف واؤ

لویت سے پڑھائے بینی سر پھیرلیا۔

(۳۹۰۳) ہم سے عبیداللہ بن مویٰ نے بیان کیا، ان سے اسرائیل فے بیان کیا، ان سے ابواسحال نے اور ان سے زید بن ارقم فائیم ان نے بیان

تفبيركابيان

كياكميس اسي بي الحياك ساته تقاميس فعبد الله بن الى ابن سلول كو كميت سنا كه جولوگ رسول الله (مَنْ اللهُ عُلِيمً ) كے پاس بين ان بر بجه خرج نه كروتا كهوه منتشر ہوجا کیں ادراگر ہم برینہ دالی لوٹیں کے تو ہم میں سے جوعزت والے ہیں ان ذلیلوں کو باہر کردیں گے۔ میں نے اس کا ذکر اسے چیاہے كيا اور انهول في رسول الله مَاليَّيْمُ سيكها توآب مَاليَّيْمُ في مجمع بلايا من نے آپ کو بیان کیا تو آپ نے عبداللہ بن الی اور اس کے ساتھیوں کی طرف آ دی بھیجا تو انہوں نے آ کراپی بات پرتشم کھالی نبی مَالیَّیْمُ نے جھے جسوناسمجما ادر ان کی تصدیق کردی تو مجھے اس کا اتناافسوس مواکہ پہلے معی كى بات پراتناافول نه اوالوگا، يل غم سے اپنے كھريس بير كيا مير سے چانے کہا کہ تہاراکیاایا خیال قاکہ نی منافیظ نے تہیں جھلاایا ادرتم پرخفا موسے ين؟ فِر الله تعالى في يه آيت تازل كن "إذا جَاءَ كَ الْمُنَافِقُونَ"

الاية "جبمنافق آپ ك إس آت إن تو كت كرآب بيك الله ك رسول بین -" بی اکرم مَا این اے محصر بلواکراس آیت کی تلاوت فرمال اور فرمایا: "الله تعالی نے تہاری تقدیق نازل کردی ہے۔"

كريم مَا يَشْتُهُ في الله الله الله الله عن الله عن عبدالله بن الى كاجموت ظاهر فرمايا اور حضرت زيد بن ارقم ثلاثين كرليا بعد مين وى الله في تصديق فرما في جس معصرت زيد بن ارقم والتفيظ كا ول مطمئن موكيا اور منافقين كاسورة منافقين مين سرارا بول كحول ديا كيا\_

#### باب: الله عزوجل كافرمان:

﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفُرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمُ تَسْتَغْفِرْ " 'ان كے ليے برابر ہے خواہ آپ ان كے ليے استغفار كريں ياند كريں الله

قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَمِّي فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ أُبِّي ابْنَ سَلُولَ يَقُولُ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلأَذَلَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّيْ فَذَكَرَ عَمَّى لِلنَّبِيِّ مَا الْكَبِيِّ فَدَعَانِي فَحَدَّثُتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْن أُبِّي وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا وَكَذَّبَنِي النَّبِيُّ مُلْتُكُمُّ وَصَدَّقَهُم فَأَصَابَنِي غَمَّ لَم يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي وَقَالَ عَمِّي: مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ النَّبِيُّ مَا لَكُمَّا وَمَقَتَكَ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِذًا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَأَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ مِنْكُمْ فَقَرَأَهَا وَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ قَدُ صَدَّقَكَ)). [راجع: ٤٩٠٠] تشويج: ني كريم مَا يَنْ عِيب والنبيل تعيه دلول كا حال صرف الله تعالى جانتا ب-عبدالله بن ابي في تسميل كها كها كرايي براءت ظاهر كا و ني بَابُ قُولِه:

٤٩٠٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ

إِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ

<€€ 380/6 €€

لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقُوْمَ تَعَالَى آنبيل كي حال مِن نبيل بخشاكا - بيتك الله تعالى اليها فرمان لوكول كو الْفَاسِقِينَ ﴾

> ٥ • ٤٩ ـ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كُنَّا:

> فِيْ غَزَاةٍ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: فِيْ جَيْشٍ فَكَسَعَ رَجُلُ مِنَ المُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ!

> فَقَالَ الْأَنْصَّارِيُّ: يَا آلَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ

الْمُهَاجِرِيُّ: يَا آلَ الْمُهَاجِرِيْنَ! فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ مُؤْلِئًا فَقَالَ: ((مَا بَالُ دَعُوى

الْجَاهِلِيَّةِ؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ

فَقَالَ: ((دَعُوْهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَّةً)) فَسَمِعَ بِذَلِكَ

عَبْدُاللَّهِ بِنُ أُبِّي فَقَالَ: فَعَلُوْهَا؟ أَمَا وَاللَّهِ! لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ

مِنْهَا الْأَذَلَّ فَبَلَغَ النَّبِيَّ مُؤْلِثًا كُمَّا فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ النَّبِيُّ مُلْكُلًّا: ((دَعُهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ

أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ)) وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ

ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِيْنَ كَثُرُوا بَعْدُ قَالَ سُفْيَانُ: فَحَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرِهِ قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرًا: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مَلْكُمٌّ. [راجع: ٣٥١٨]

[مسلم: ۲۰۸۳؛ ترمذي: ۳۳۲۵]

بَابُ قُوله:

﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِي اللَّهِ جَتَّى يَنْفُضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾.

بدایت نبیس دیتا۔''

(۲۹۰۵) ہم سے على بن عبدالله دين نے بيان كيا، كہا ہم سے سفيان بن عیینہ نے بیان کیا کہان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا اور انہوں نے جابر بن عبدالله وَلِيَّا أَمُّنَا عَسنا، انهول نے بیان کیا کہ ہم ایک غزوہ ( تبوک ) میں تھے۔سفیان نے ایک مرتبہ (بجائے غزوہ کے )"جیش" (لشکر) کالفظ كبار مهاجرين ميں سے أيك آدى نے انسار كے أيك آدى كو لات ماردى -انصارى نے كہاياللانصاريين اسانصاريو! ووڑ واورمها جرنے كهاياللمهاجرين ليني اعمهاجرين! دورو وتورسول الله مَا يَعْيَمُ نِي بھی اے سااور فرمایا: ' کیا قصہ ہے؟ بیجالمیت کی یکارکیسی ہے؟ ' لوگوں نے بتایا کہ یارسول اللہ! ایک مہاجرنے ایک انصاری کولات ماردی ہے۔ آنخضرت مَلَا لَيْنِمُ نِهِ مَلِياً "إِس طرح جامليت كي يكار كو جيورُ دو كه بيه نہایت نایاک باقیں ہیں۔ "عبداللہ بن ابی نے بھی یہ بات می تو کہا اچھا اب يهال تك نوبت بيني كئ - الله كاتم إجب بم مدينه لوثيس كي و تم سے عزت والا ذليلول كو تكال كربا بركرد \_ كا\_اس كي خرني من لين كاكي كي في حفرت عمر رِثْالَيْنَ نے کھڑے ہو کرعرض کیا: یارسول اللہ! مجھے اجازت دیں كه مين اس منافق كوختم كردول - نبي اكرم منافيظم نے فرمایا: "اسے چھوڑ دو تا كەلۇك يەنەكبىل كەمجىر(مَالْيَزِم) اپنے ساتھيوں كونل كرا ديتے ہيں۔" جب مہاجرین مدینه منوره میں آئے تو انصار کی تعدادے ان کی تعداد کم

### باب: الله تعالى كاارشاد:

" يى لوگ تو كت ميس كه جولوگ رسول الله مَنْ اللهِ الله عَلَيْدَمْ ك ياس جمع مورب ہیں،ان پرخرچ مت کرو۔ یہاں تک کہ (بھو کے رہ کر)وہ آپ ہی خود تر بتر ہوجا کیں حالانکہ اللہ بی کے قضے میں آسان اور زمین کے خزانے ہیں

تھی۔لیکن بعد میں ان مہاجرین کی تعداد زیادہ ہوگی۔سفیان نے بیان

کیا کہ میں نے بیصدیث عمرو بن دینارہے یادکی ،عمرو نے بیان کیا کہ میں

نے حفرت جابر والنفؤ سے سنا کہم نی کریم منالیقیم کے ساتھ تھے۔

#### تفبيركابي<u>ان</u> كِتَابُ التَّفُسِيْرِ

لىكن منافقين ينہيں سجھتے۔''

تشويج: عبدالله بن ابى منافق كاقول دوسرى ردايت من يول ہے كہم بى نے تو ان كويهاں بلايا اور اپنے ملك ميں ان كو مجددى اب وہ ہم پر ہى حومت کرنا چاہتے ہیں۔ایک روایت میں ہے کہ اس نے یوں کہا کہ ہماری اوران قریش کے لوگوں کی بیٹال ہے جیسے کم شخص نے کہا کتے کو کھلاؤ پلاؤ موٹا کرودہ اخیریں بچھنی کو کھا جائے گا۔ چھراپنے لوگوں کے پاس آیا کہنے لگادیکھوتم نے ان لوگوں کواپنے ملک میں اتارا، اپنے مال اور جائنداد میں ان کو شریک کرلیایهای کابدلہ ہے "خود کردہ راجہ علاج" اگرتم ان لوگوں سے اچھاسلوک نہکرتے، ان کواپے گھروں میں نہا تارتے توبیاور کہیں طے جاتے تم بچے رہے۔(دحیری)

گویا منافقین مدینه مهاجرین کوغیر ملکی تصور کرے ان کو ملک بدر کرما جاہتے تھے۔ آج کل بھی یہی حال ہے کہ کفار ومشر کین بہت سے مقامات پر مسلمانوں کو غیر مکی ہونے کا طعنددیتے اوران کوئکل جانے کے لئے کہتے رہتے ہیں مگرجس طرح منافقین مدیدایے ارادوں میں کامیاب نہ ہوسکے اس طرح آج کل کے دشمنان اسلام بھی اپنے تا پاک ارادوں میں ناکام ہی رہیں مے مسلمانوں کاعقبیرہ تو یہ ہے کہ

ہر ملک ملک ما است که ملک خدائے ما است (۲۰۹۸) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ ٤٩٠٦ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

سے اساعیل بن اہراہیم بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے موک بن عقبہ نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ بن فضل نے بیان کیا اور انہوں نے انس بن ما لك دالله عان كابيان فقل كياكه مقامحره مين جولوك شهيد كروي کئے تھے ان پر مجھے برارخ ہوا۔ زید بن ارقم ڈاٹھنڈ کومبرے م کی اطلاع ينيى تو انہوں نے مجھے لکھا كرانہوں نے رسول الله مَالَيْنِ سے سا ہے، آپ مُلَاتِیْم فرمارے تھے: ''اے اللہ الصاری مغفرت فرمان کے بیوں . کی مغفرت فرما۔'' عبداللہ بن فضل کواس میں شک تھا کہ آپ نے انصار کے بیٹوں کے بیٹوں کا بھی ذکر کیا تھا یانہیں ۔ حضرت انس ڈٹاٹٹٹ سے ان کی

الْفَضْلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بِنَ مَالِكِ يَقُولُ: حَزِنْتُ عَلَى مَنْ أَصِيْبَ بِالْحَرَّةِ فَكَتَبَ إِلَىً زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزْنِيْ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مُلْتُكُمُّ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ)) وَشَكَّ ابْنُ الْفَصْل فِيْ أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ فَسَأَلَ أَنْسًا بَعْضُ مجلس کے حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ زید بن مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَقَالَ:هُوَ الَّذِي يَقُولُ رَسُولَ اللَّهِ مَا لِنَكُمُ : ((هَذَا الَّذِي أَوْفَى اللَّهُ لَهُ بِأَذُنِهِ)). ارقم ڈالٹٹیے ہی وہ ہیں جن کے سننے کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی تھی۔

حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةً عَنْ

مُوْسَى بْنِ عُقْبَةً قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

#### [مسلم: ٦٤١٤]

تشريع: حره مدينه كالك ميدان ب١٣٠ هي جهال يريديول في واوكياجب كدريد منوره كلوكول في يديل بيلت سانكار كرديا تعام اس نے ایک فوج بھیجی جس نے مدیند منورہ بہنچ کروہاں تل عام کیا۔انصار کی ایک بہت بری تعدادایں حادثہ میں شہید ہوگی تھی۔حصرت انس ڈاٹٹٹڈ ال دنول بصرہ میں تھے جب ان کواس کی خبر ملی تو بہت رنجیدہ ہوئے۔حضرت زیدین ارقم جھافیظ کی تصدیق سے مرادیمی کماللہ پاک نے منافقوں کے خلاف بیان دینے میں ان کی تصدیق کے لئے سورہ منافقون نازل فرمائی۔

#### باب: الله جل جلاله كافر مان:

بَابُ قُولِهِ: ﴿ يَقُونُونَ لَيْنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ " ( (منافقول نے کہا) اگر ہم اب مدیدلوٹ کر جائیں گے تو عزت والا كِتَابُ التَّفْسِيْدِ \$ (382/6 ) تغير كابيان

الْاَعَوُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ وَإِلَى عَوْلِيكُولَ وَلَكُل بِالْمِرَدِ عَكَ حالاتَكُمُ وَسَوْلِهِ الْعِنَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ وَإِلَى عَوْلَكُولُ وَلَكُل بِالْمِرَدِ عَكَ حالاتَكُمُ وَلَكُ وَلَكُ مِنْ اللهُ وَلَكُ مِنْ اللهُ وَلَكُ مَا اللهُ عَلْمُولُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَمُونُ فَى ﴾. اوراس كرسول (مَثَانَةً مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكِ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَمُونُ فَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَمُونُ فَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الل

قشود : حضرت انس بن ما لک رفات کی کنیت ابویمزه به بقیل فرزرج بین ان کورسول الله منافیق کا خادم خاص بونے کا شرف حاصل بان کی ماں کا نام اسلیم بنت ملحان ہے۔ جب رسول کریم منافیق کم سے ہجرت کر کے مدینة تشریف لائے ، اس وقت ان کی عمروس سال تقی ان کو نبی کریم منافیق کی خدمت کرنے کا شرف متواتر دس سال تک حاصل ہوا۔ حضرت عمر فاروق بنافیق نے اپنے دورخلافت میں ان کو بھرہ میں بلغ کے طور پر مقروفر مایا تھا۔ بھرہ ہی میں ان کا انتقال ۹۱ ھیں ہوا اور بھرہ میں بیآ خری سحائی سے ایک سوتین سال کی عمر پائی۔ انتقال کے وقت ان کے اٹھم تر (۸۷) بیٹے اوردو بیٹیاں تھیں۔ حدیث نبوی کے خاص روایت کرنے والوں میں سے میں اور ان کے شاگر دول کی تقواد بھی کیشر ہے۔

وفات نیوی کے دفت پورے قرآن کے حافظ سب اختلافات قراءت کے ساتھ حضرت ابودرداء ڈاٹٹوئی سے جن کا نام فویمر بن عامرانساری خزرجی مشہور ہے، درداءان کی بٹی کانام ہے تھوڑی تاخیر سے اسلام لائے مگر مسلمان ہوئے کے بعد بڑے فلوش کا ثبوت دیاا دراسلام کے بڑے فقیہ، عالم اور محکیم نابت ہوئے ۔ شام میں سکونت کی اور دشق میں اس دیاں فوت ہوئے ۔ بہت لوگوں نے آپ سے دوایت کی ہے۔

نمبر دوم پر حافظ قرآن معافی النظامی جوانصاری خزرجی میں ، کنیت ابوعبداللہ ہے ، بیان ستر صحابیوں میں شامل ہے جنہوں نے عقبہ ثانیہ (دومری کھاٹی) میں رسول کریم مُنالِیْتِیْم نے اسلام پر بیت کی تھی۔ جنگ بدراور بعد کی سب اڑا ئیوں میں شریک رہے۔ نی کریم مُنالِیْتِیْم نے ان کو بہت کی وصیتوں کے ساتھ میس کی طرف قاضی اور میلخ بنا کر بھیجا۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈٹائٹیڈ کی وفات کے بعد حضرت عمر دٹائٹیڈ نے ان کوشام کا حاکم مقرر فرایا تھا۔ ارتمیں سال کی عمر میں عمواس کے طاعون میں ۱۸ھیں انقال ہوا۔ (دٹیائٹیڈ)

تیسرے حافظ قرآن حضرت زیدین ثابت دلین نظرت وی انسادی میں جب رسول الله منالینظم دیے تشریف لائے توان کی عمر کیارہ سال کی محمد کی استان کو مناجانے سے لہذا نبی کریم منالینظم نے ان کو کا تب قرآن مقرر قرمایا۔ حضرت ابو بکرصدین دفائی نظر آن شریف جمع کرنے کی خدمت ان کوسونی گئی، جسے انہوں نے بحسن وخوبی انجام دیا اور حضرت عثان عن دفائیڈ کے زبانہ میں بھی مصحف عثانی کی ترتیب میں ان کا بڑا حصہ تھا جو، حضرت ابو بکرصدیق دفائیڈ بی کے عہد کے جمع کردہ نے کی تقل تھی۔ چین (۵۲) سال کی عمر باکر کہ بیند بی میں ۵۵ ھیل و قات بائی۔ (دفائیڈ)

چوتے صحابی حافظ قرآن ابوزید دلائٹ میں ان کو بھی بیسعادت حاصل ہے کہ انہوں نے عبد نبوی میں سارے قرآن پاک کو حفظ کیا تھا، یہ بھی انساری میں حضرت انس بن بالک رٹائٹ میں ان کو بھی جے وہی ان کے وارث ہوئے کیونکہ ان کو کوئی اولا دنتھی۔ جع قرآن بغید نبوی کی ہعاذت ان می جار بزرگوں پر مخصر نہیں ہے بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت سالم مولی ابی جذیفہ اور حضرت ابو بکر ضدیتی اور حضر تب ابی بن کعب و غیراتم کٹائٹی اس می جار بزرگوں پر مخصر نہیں ہے بلکہ حضرت عبداللہ بن محبور اور حضرت میں محتورت عبدان اور حضرت بی شکائٹی کو کھی قرآن پاک کی خود مت میں مقام خاص حاصل ہے۔ ان حضرات کے بعد علی ہے اسلام نے قرآن پاک کی جو خدمات انجام دی ہیں وہ اس بقدر بے نظیر ہیں جن کی مثالیں خدا ہے مام میں مان کی جارت کے باذ جود آئی بھی جرف برق خوا ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔

روز قیامت ہر کسے حاضر شود با نامہ من نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن در بغل (راز)

یردوایت حفرت جابر بن عبراللہ ڈٹائٹو ہے مروی ہے، یہ کی انساری مخالی ہیں، یہا ہے والد کے ماتھ عقبہ ٹانید میں اسلام لائے تھے۔ حضرت جابر دلائٹو کو بی کریم مٹائٹو کے سے انہا محبت تھے۔ خزوہ خذرق کے موقع پرتمام لشکر بی ہے آب و دانہ خذرق کے کوونے میں مشغول تھا۔ حضرت جابر دلائٹو بھی خندق کھود رہے تھے۔ ای اثنا میں مردر اسلام مٹائٹو کا ہاتھ میں کذال کے ہوئے ایک بخت پھرکو کو ڈٹرنے میں محوجیں۔ شکم مبارک ہے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ التَّفْسِيرِ

چادر بنی ہوئی تی تو دیکھا کہ آ ب کے مبارک شکم پرتین پھر بندھے ہوئے تھے۔ ید کھیر نی کریم مُثَاثِیْنَم سے اجازت لے کر کھر پینچاور بیوی سے کہا کہ آ ن الیم بات دیجھی جس پر سبزمیں ہوسکتا۔ کچھ :وتو پاؤاور خودایک بحری کا بچہ ذیج کرے نبی کریم مثال فین کم کا خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کمہ میرے بیاں چل کے جو کچے موجود ہے تناول فبرمائے۔ نبی کریم مٹائیٹیم کا تمین روز سے فاقد تھا دعوت قبول فرمائی اور عام منادی کرادی کہ جابر ڈاٹاٹٹا نے

۔ بوگوں کی دعوت کی ہے حضرت جاہر وڑا فوزئے انتظام آپ کے اور دو تین آ دمیوں کے لئے کیا تھااس لئے نہایت تنگ دل ہوئے محرادب سے خاموش رہے۔ نبی کریم منافیظ تمام مجمع کو لے کران کے مکان پرتشریف لے گئے۔خود بھی کھانا نوش فرمایا اورلوگوں نے بھی کھایا پھر بھی فاح مہا۔ آ ب مَنْ الْيَشِ فِي ان كى بيوى ت فرمايا كه يتم كهاؤ اورلوكول كريبال جيبو كيونك لوگ جموك مين جتلا مين و حضرت جابر والفيز نهايت ساده مزاج تق صحاب کرام شیافتاً کا کیا کی گروه مکان پر ملنے آیا۔ اندرے روٹی اور سرکدلائے اور کہا کہ بھم الله اس کونوش فرمایے کیونکه مرکد کی بوی فضیلت می

كريم من اليان فرما كى --

٤٩٠٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ

جَابِرٌ بِّنَ عَبْدِ اللَّهِ يَتُوْلُ: كُنَّا فِي غَزَّاةٍ فَكَسَعَ رَجُلُ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ فَتَالَ الأَنْصَارِيِّ: يَا لَلْأَنْصَارِ! وَقَالَ الْمُهَاجِرِيِّ:

يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ ا فَسَمَّعَهَا اللَّهُ رَسُولُهُ طُلَّتُكُمُّ قَالَ: ((مَا هَذَا؟)) فَقَالُوا: كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارَ فَقَالَ

الْأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِا وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ مُعْتَاجًا ((دَعُوْهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةً) قَالَ جَابِرٌ وَكَانَتِ الأَنْصَارُ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ طُلِّئُمُ أَكْثَرَ ثُمَّ كَثُرَ الْمُهَاجِرُونَ

بَعْدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيُّ: أَوَقَدْ فَعَلُوا وَاللَّهِ ا لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: دَعْنِي

يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ قَالَ النَّبِيُّ مُلْكَةً : ((دَعُهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقُتُلُ أَصْحَابَهُ)). [راجع: ١١٨ ١٣٥]:

(٦٤)سُوْرَةُ التَّغَابُنَ

(١٩٠٤) م عدالله بن زبرحيدي في بيان كيا، انهول في كها مم ے سفیان بن عینے نے بیان کیا ،انہوں نے کہا کہم نے بیحدیث عمرو بن دینارے یادی، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبدالله والفیائ سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ ہم ایک غزوے میں تھے، اچا تک مہاجرین کے آدى نے انسارى كے ايك آدى كو مارا۔انسارى نے كہا: اے انسار يو! دوڑواورمہاجرنے کہا: اےمہاجرین! دوڑو۔الله تعالی نے بیاہے رسول الله مَنْ الْقِيْمُ كُوبَعِي سَايالَ آبِ مَنْ النَّيْمُ فِي دريافت فرمايا "كيابات مي؟"

اوگوں نے بتایا کہ ایک مباجر نے ایک انصاری کو مارا ہے۔ اس پر انصاری نے کہا کہ اے انصار ہو! دوڑ واور مہاجر نے کہا: اے مہاجرین! دوڑو۔ نبی اكرم مَثَالَيْنَا نِي فِي مايا: "أس طرح لِكارنا حجورُ دوكه بينهايت نا پاك با تيس میں ۔''جابر والنفذ نے بیان کیا کہ جب نی کریم مَالْفِیْلُ مدین تشریف لائے تو

شروع میں انصار کی تعداد زیادہ تھی کیکن بعد میں مہاجرین زیادہ ہو گئے تھے۔عبراللہ بن الی نے کہا: اچھااب نوبت یہاں تک پہنچ گئ ہے، اللہ کی فتم إلمه يندوا بس بوكرعزت والے ذلياوں كو باہر نكال ديں گے۔حضرت عمر ۖ بن خطاب بنانفو نے كہا: مارسول الله! اجازت موتواس منافق كى كرون ارُ ادوں۔ تو نبی اکرم مُنا تیکم نے فزمایا '' نہیں ورنہ لوگ یوں کہیں مے

سورهٔ تغابن کی تفسیر 🔧 وَقَالَ عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنُ عَلْمَدِنَ عِبْدِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

مُرُدُ (مَنَافِينِمُ) نيخ بي ساتيون کول کرانے لگے بين -"

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

**بِاللَّهِ يَهُدٍ قَلْبُهُ ﴾ هُوَ الَّذِي إِذَا أَصَابَتُهُ مُصِيْبَةً الله يرايمان لاتا بِ الله ال كور بوايت نے روش كرويتا ہے۔'**' رَّضِيَ وَعَرَفَ أَنْهَا مِنَ اللَّهِ.

اس سے مراد وہ خض ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آپڑے تو اس پر بھی وہ راضی رہتاہے بلکہ محتاہے کی بیاللہ ہی کی طرف سے ہے۔

**قشوج: بيسورت مدنى باس مين ١٨ آيات اوردوركوع بين \_** 

# (٦٥) سُورَةُ الطَّلَاق

كتكاب التَّفْسِيْر

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَبَالَ أُمْرِهَا ﴾ جَزَاءَ أَمْرِهَا.

سورهٔ طلاق کی تفسیر

عابد نے کہا کہ 'و بَالَ أَمْرِهَا" أَيْ جَزَآءَ أَمْرِهَا لِعِي اس كے كناه كا

وبال جوسزا کی شکل میں ہےاہے بھکتنا ہوگا، وہ مرادیہ۔

تشريع: يورت من باس من الآيات اوردوركوع بير

٨٠٨٨ ـ حَدَّثَنَا يَحْنِي بِنُ بُكِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ

قَالَ: أُخْبَرَنِي سَالِمْ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أُخْبَرَهُ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ

عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ مَثْلُهُمْ ثُمَّ قَالَ: ((لِيُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُمُسِكُهَا حَتَّى تَطُهُرُ ثُمَّ تَحِيْضَ فَتَطْهُرَ قَانُ بَدَا لَهُ أَنْ

يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقُهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِلَّةُ كُمَّا أَمَرَ اللَّهُ)). [اطرافه في: ٥٢٥١،

7070, 7070, 2070, 3770, 7770,

(۴۹۰۸) ہم سے بچی بن بکیرنے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عقبل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، کہا مجھ کوسالم نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر ڈلائٹجئا نے خبر دی کہ انہوں نے اپنی بیوی (آمند بنت غفار) کو جبکه وه حائضه تھیں طلاق دے دی۔ حضرت عمر وللنيئ في رسول الله مَا لَيْمَ على اس كا ذكر كيا-آب مَا اللَّيْمُ اس ر بہت غصر ہوئے اور فروایا: 'وہ ان سے (این بیوی سے ) رجوع کرلیں اوراینے نکاح میں رکھیں یہاں تک کہوہ اہواری سے پاک ہوجائے چھر ماہواری آئے اور پھروہ اس سے پاک ہو،اب اگر وہ طلاق وینا مناسب مستجھیں تو اس کی پاکی (طہر) کے زمانہ میں اس کے ساتھ ہم بستری ہے يملے طلاق دے سكتے ميں يس يهى وہ عدت ہے جس ميں الله تعالى نے (مردول کو) تھم دیاہے۔''یعن حالت طبر میں طلاق دیں۔

ُ **قشوج:** فقهی اصطلاح میں طلاق شرعی وہ ہے کہ تین طہر تک یعنی حالت طہر میں جبکہ عورت حیض سے نہ ہوطلاق وی جائے اس طرح اگر متواتر تین ماہ سك تين طلاقيں كوئى بھى اپنى عورت كووے وے تو چروہ عورت اس كے نكاح سے بالكل باہر بوجاتى ہے اور ﴿ حَتْى مَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ ا ( ۱/ البقرة: ۲۸ ) آیت کے تحت وہ عورت اس کے نکاح میں دوبارہ نہیں آ سکتی یہ تین طلاق جومروجہ طریقے کے مطابق مروقین دفعہ ایک ہی مجلس میں ا بي مورت كوطلاق و يدي چرفتو كل طلب كري ائمه المحديث كنزويك ايك بي طلاق كي تعميم من بين اوروه عدت مين دوباره اس خاوند كه نكاح میں آئسکتی ہے مگرا کثر فقہائے احناف ان کوتین طلاق قرار و ہے کراس عورت کومر د ہے جدا کرادیتے ہیں اوراس کوحلالہ کا تھم دیتے ہیں حالا نکہ ایسا حلالہ كران والول پرشريت ميں لعن آئى ب فقبائ احمان كاينوى ائر المحديث كرزوك بالكل غلط ب دهنرت عرر المنظ خايى خلافت ك دورمیں سیاسی مصلحت کے تحت ایسا آ ڈر جاری کردیا تھا جو مش وقتی تھا جو علمائے اس طرح مطلقہ غورتوں کو جدا کرادیے ہیں ان کوغور کریا جا ہے کہ دہ اس طرت کتنی عورتوں برظلم کرد ہے ہیں اللہ ان کو نیک مجھ عطا کرے \_ زَمین

كِتَابُ التَّفْسِيْر <>€ 385/6 € €

آخ آخری ذی قعده۱۳۹۳ هدمیں بینوٹ بسلسلہ قیام سورت شہرحوالة للم کیا حمیا المحمد نند وتمبر۱۹۷۳ء پر چدنورانا بمان میں پچھے علیائے احناف والمحديث كاستفقية كي شائع كيا كياب جواحرة باد كسيمينار منعقده من كاحاكيا تحاجس ميس اس كاستفقال فكالأكياب-

بَابُ قُولِهِ:

### باب: الله عزوجل كافرمان:

درے گا اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کردے گا۔"اور"اُولات الأحمال "عمرادذات المحمل عجس كمعن مل والى ورت عد (۲۹۰۹) ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا، ان سے کی نے بیان کیا، کہا مجھے ابوسلمہ بن عبدالرمن نے خردی، انہوں نے بیان کیا کہ ایک فخص ابن عباس والفَّنْهُا کے پاس آیا ابو ہررہ واللَّنْظُ بھی ان کے پایل بیٹے ہوئے تھے۔آنے والے نے یو چھا کہ آپ جھے اس عورت کے متعلق مسکلہ بتائیے جس نے اپنے شوہر کی وفات کے جار مہنے بعد بچہ جنا؟ ابن عباس فی تخبانے کہا کہ جس کا خاوندفوت ہووہ عدت کی دو مرتول میں جو مدت کمی ہواس کی رعایت کرے (ابوسلمہ نے بیان کیا کہ) میں نے عرض کیا کہ (قرآن مجید میں ان کی عدت کا پیچم ہے) " د جمل واليول كي عدت ان كے حمل كا پيدا ہو جانا ہے ـ " ابو مريره والنفؤ نے کہا کہ میں بھی اس مسئلہ میں اپنے جیتیج کے ساتھ ہی ہوں۔ان کی مراد ابوسلمه بن عبدالرحن سي تقى آخرابن عباس ذا فينبنا في اسينه غلام كريب كوام المؤمنين امسلمه وللفيناكي خدمت مين بهيجا يبي مسئله يو چھنے كے لئے۔ام المؤمنين ذلينينان خرايا كرسبيعه اسلميه كي شوبر (سعد بن خوله رفانينو) شهيد كرديئے مح تھے وہ اس وقت حاملة تھيں شو ہركى موت كے جا ليس ون بعد ان کے یہاں بچہ پیدا ہو پھران کے پاس نکاح کا پیام پہنچا اور رسول الله مَا الله عَلَيْ إِن الله الله عَلَيْ مِن عَلَى بِيعًام الله مَا الله مَا الله عَلَيْ إِن عَلَى بيعًام الكاح

﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "سوحمل واليول كى عدت ان كے يك كا پيدا موجانا ہے اور جوكوكى الله سے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسُرًّا﴾. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ وَاحِدُهَا ذَاتُ حَمْلِ. ٤٩٠٩ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ جَالِسُ عِنْدَهُ فَقَالَ: أُفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ قُلْتُ أَنَا: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَجْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّا مَعَ ابْنِ أَخِيْ يَعْنِي أَبَا سَلَمَةً فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرِّيبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ يَعْدُ مَوْتِهِ بِأَرْيَعِيْنَ لَلْلَةً فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ مُشْكُمٌ وَكَانَ أُبُو السَّنَابِلِ فِيْمَنْ خَطَبَهَا. [طرفه في: ٥٣١٨] [مسلم: ٣٧٢٣، ٣٧٢٤؛ ترمذي: ١١٩٤؛ نسانی: ۳۰۱۱، ۳۰۱۲]

تصحنے والول میں سے تھے۔ تشویج: اس بارے میں میچ مسلدہ ہی ہے جو آیت میں نمور ہے لیمی حمل دالی مورتیں مطلقہ ہوں تو ان کی عدت وضع حمل ہے۔ بچہ بیدا ہونے پروہ عاین تو نکاح تانی کرسکتی بین خواہ بچہ کم سے کم مدت میں پیدا ہوجائے یادر میں بہر حال فتو کا صحیح یبی ہے۔

٤٩١٠ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو (٣٩١٠) اورسليمان بن حرب اورابوالعمان في بيان كيا، كهم عاد بن النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ زيدن بيان كيا،ان سالوب فاوران عمر بن سرين فيان 386/6

كيا كهيس ايك مجلس ميس جس ميس عبدالرحن بن الي ليلي بحي تصموجود تقا-ان کے شاگردان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ میں نے وہال سبعہ بنت حارث کاعبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے بیان کیا کہاس بران کے شار کردنے زبان اورآ تھول کے اشارے سے ہونٹ کاٹ کر مجھے تعبیہ کی۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ بی سمجھ کیا اور کہا کر عبداللہ بن عتبہ کوفہ بی ابھی زندہ موجود بیں۔ اگر میں ال کی طرف بھی جھوٹ منسوب کرتا ہوں تو بردی جرأت كى بات ہوگى \_ مجھے تنبيه كرنے والے صاحب اس يرشرمنده ہو مكے اورعبدالرحن بن ابی لیل نے کہالیکن ان کے چپاتویہ بات نہیں کرتے تھے (ابن سیرین نے بیان کیا کہ) پھر میں ابوعطیہ مالک بن عامرے ملا اور ان سے بیرمئلہ بوچھا وہ بھی سبیعہ والی حدیث بیان کرنے لگے لیکن میں نے ان سے کہا آپ نے عبداللہ بن مسعود داللہ سے بھی اس سلسلہ میں کچھ سا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن مسعود والفید کی خدمت میں طاضر مصے تو انہوں نے کہا کیاتم اس پر (جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اوروہ حاملہ ہو، عدت کی مدت کوطول وے کر) تختی کرنا جاہتے ہواور رخصت و موالت دیے کے لئے تیار نہیں، بات یہ ہے کہ چھوٹی سورہ نساء (سورہ طلاق) برى سورة النساء كے بعد نازل مولى بناور كما "و أو لات الآخمال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُن "اورهمل واليول كى عدت ان كحمل كا پیدا ہوجا تا ہے۔

الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِيْ لَيْلَى وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُعَظُّمُونَهُ فَذَكَرُوا لَهُ فَذَكَرَ آخِرَ الْأَجَلَيْن فَحَدَّثْتُ بِحَدِيْثِ سُبَيْعَةً بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بِن عُثْبَةً قَالَ: فَضَمَّنَ لِي بَعْضٍ أَصْحَابِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ: فَفَطِنْتُ لَهُ فَقُلْتُ: إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَاسْتَحْيَا وَقَالَ: لَكِنْ عَمُّهُ لَمْ يَقُلْ ذَاكَ فَلَقِيْتُ أَبَّا عَطِيَّةً مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِي حَدِيثَ سُبَيْعَةَ فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ فِيْهَا شَيْئًا؟ فَقَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِاللَّهِ فَقَالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظُ وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ؟ لَنَزَلَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى يَعْدَ الطُّولَى ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾. [راجع: ٤٥٣٢]

عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيْهَا عَبْدُ

تشوجے: کمی مت ہے جس کا خاوند فوت ہوگیا ہو چار ماہ اور دس دن مرادیں۔ حاملہ عورت جس کا شوہروفات پا حمیا ہوان کی عدت ہے متعلق جمہور کا کہی مسلک ہے کہ بچہ کا پیدا ہوجانا ہی اس کی عدت ہے اور انگلے تعدوہ دوسرا نکاح کرسکتی ہے خواہ مدت طویل ہو یا مختصر حصرت این مسعود الکائٹوئڈ کا بھی سلک تھا لیس ان کے باریے میں جعنرت عبدالرحمٰن بن ابی لیل کا خیال میجے نہیں تھا جیسا کہ مالک بن عامر کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے حضرت ابن عباس ڈکائٹوئٹ نے کہا کہ جنرت ابن مسعود روائٹوئٹ مدت طویل کے قائل تھے گمریہ خیال ان کا میجے نہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ ڈکاٹوئٹ نے حضرت ابوسلمہ دلگائٹوئٹ کو عام کر لی حادرہ کے مطابق اپنا مجتب کہدیا جبکہ ان میں کوئی ظاہری قرابت نہی ۔

سُورَةُ التَّحْرِيْمِ سورة تُح يم كَ تَفْير بَابٌ: باب: (ارشادِ بارى تعالىٰ)

﴿ مَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي الدني إلى الله عَلَال كيا مات آبات

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

رحمت كرنے والاہے۔''

مَرْضَاةً أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

كِتَابُ التَّفْسِيُرِ

لئے کیوں حرام قراردے رہے ہیں محض اپنی بیویوں کی خوثی حاصل کرنے: كے ليے حالانكدية ب كے لئے زيانہيں ہاوراللد برا بختے والا بروى ہى

تفبيركابيان

تشريع: يسورت من إس من آآيات اوراركوع بير

٤٩١١ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

هِشَيامٌ عَنْ يَحْيَى عَنِ ابْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ

ابْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي الْحَرَامِ

يُكَفِّرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَّةٌ ﴾. [طرفه في: ٥٢٦٦]

[مسلم: ٣٦٧٦؛ ابن ماجه: ٢٠٧٣]

٤٩١٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا

هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَّاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ مُشْكُمُ يَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ

ابْنَةِ جَحْشِ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا فَوَاطَنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَنْ أَيْتِنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ:

أُكُلُتَ مَغَافِيْرَ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ مَغَافِيْرَ

قَالَ: ((لَا وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَّلًا عِنْدَ زَيْنَبَ إِبْنَةِ جَحْشِ فَلَنْ أَعُوْدَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ

لَا تُخْبِرِي بِلَالِكَ أَحَدًا)).[اطرافه في: ٥٢١٦، VFY0, AFY0, 1730, PP00, 31F0,

۲۸۲۵، ۱۹۲۱، ۲۹۷۲ [[مسلم: ۳۲۷۸؛ ابو داود:

١٤٧١٤ نسائي: ٣٤٢١، ١٠٨٥]

اس پر ندکورہ آیت نازل ہوئی ۔ مغافیرا یک بد بودار کوندے جوایک درخت سے جمرِ تاہے۔

تشويع: ني كريم مَنْ النَّيْرَ الريطيف مزاج اورنفاست پند تھ آپ كواس سے نفرت تھى كە آپ كے جسم يا كپڑوں سے كمى تم كى برى بو آئے ہميشہ خوشبوکو پسند فرماتے تھے اورخوشبو کا استعال رکھتے تھے۔جدھرآ پ گزرتے جاتے وہاں کے درودیوار معطر ہوجاتے ۔حضرت عائشہ ڈٹائٹا نے بیر صلاح

(۹۹۱۱) ہم ہے معاذبن فضالہ نے بیان کیا، کہا ہم ہے ہشام بن عروہ نے

بیان کیا،ان سے کی بن سعید قطان نے ،ان سے ابن کیم نے ،ان سے سعید بن جبرنے اوران سے ابن عباس والفیان نے کہا کہ اگر کسی نے این

اوپرکوئی حلال چیزحرام کرلی تو اس کا کفاره دینا ہوگا۔ ابن عباس را انتخبانے کہا "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ"لِيمَيْ" بِيُثِك

تہارے لئے تہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔" (۱۹۱۲) ہم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا، کہا ہم کو ہشام بن یوسف

نے خبر دی ، انہیں ابن جرت کے ، انہیں عطاء نے ، انہیں عبید بن ممیر نے اور ان سے عائشہ والنجائے بیان کیا کہ رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِنت جحش کے

گھر میں شہد بیتے اور وہاں تھہرتے تھے پھر میں نے اور هفصه ولائٹنا نے ایے کیا کہ ہم میں ہے جس کے پاس بھی آپ مال فی (زینب کے یہاں

ے شہدیی کرآنے کے بعد ) داخل ہوں تو وہ کے کہ کیا آپ نے بیاز کھائی ہے۔آپ مُن النظم کے مندسے معافیر کی بوآتی ہے چنانچ جبآپ تشریف

لائے تو منصوبہ کے تحت یہی کہا گیا، آنخضرت مَثَاثِیُمُ بدبوکو ناپند فرماتے تھے۔اس کئے آپ نے فرمایا "میں نے مغافیر نہیں کھائی ہے البتہ زینب

بنت بحش کے یہاں سے شہر پیا تھالیکن اب اسے بھی ہرگز نہیں ہوں گا۔

میں نے اس کو تم کھالی ہے لین تم کی ہے اس کا ذکر نہ کرنا۔"

كِتَابُ التَّفْسِيُر اس لئے كى كماآ پ حضرت زينب في منا كي إس جاناه مان خبر روبن كم كردير - اى واقعد برآيات: ﴿ يَااَ يُبِهَا النّبِي لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّهُ لَكَ ﴾ (۱۱/ التحريم: ۱) نازل بوكس اورتسم كيتو زن إوركفاره اواكر في كاتهم بوا-اس واقعه مين صداقت محمدي كي بوي دليل ب اگرخدانخواسته آب الله ك سے رسول نہ ہوتے تو اس ذاتی واقعہ کواس طرح اظہار میں نہ لاتے بلکہ پوشید ورکھ چھوڑتے ، برخلاف اس کے اللہ پاک نے بذریعہ دمی اسے قرآن شریف میں نازل فرمادیا جو قیامت تک اس کزوری کی نشان وہی کرتار ہے گا۔ اس میں ایمان دالوں کے لئے بہت سے امباق مضمر میں اللہ پاک سجھنے ادر غور وفکر کرنے کی تو فیق عطا کرے۔ آئیں۔ حضرت زینب بنت بحش ذائنہا امہات المؤمنین میں سے میں (ان کی والدو کا نام امیہ ہے، و وعبدالمطلب كى بينى بين اور نى كريم مَا النيام كى پيوپھى بين) ـ بيزيد بن مارشك تكاح من تقين جونى كريم مَا النيام كار د غلام تقے پر حضرت زيد والتافظ في ان کو طلاق وے دی تھی۔ اس کے بعد ۸ھ یہ حضرت رسول کریم منافیظ کے جرم میں داخل ہو میں۔حضرت زینب زائفنا ازواج مطبرات میں آپ مَلَافِيْلِم كَ وَفَات كَ بعدسب سے پہلے انقال كرنے والى ميں \_حصرت عائشہ وَلَيْفَا ان كى شان ميں فرماتى ميں كرمفرت زينب وَلَافَا اس سے زیاده دیندار،سب سے برھ کرتنو کی شعار،سب سے زیادہ سے بولنے دالی ہیں۔۲۰ھیاامھیں جمر۵سمال مدیندیں وفات پائی۔حضرت عائشداور حضرت ام حبیبه والنخبا وغیر دان سے روایت کرتی ہیں۔

باب: (الله عزوجل كافرمان)

﴿ تَبْتَغِيٰ مَرُضَاةً أَزُواجِكَ ﴾ ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ ﴾

تمہارے لیے قسموں کا کفارہ مقرر کردیا ہے، الله تمہارا مولی ہے اور وہی سب يجوجانے والاحكمت والا ہے۔'' ٤٩١٣ - حَدَّثَنَا عَنْدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَيْدِاللَّهِ، قَالَ:

( ٣٩١٣) بم عبدالعزيز بن عبداللدني بيان كيا، كهابم سيسلمان بن بال نے بیان کیا،ان سے پیل نے،ان سے عبید بن خنین نے کہ انہوں نے حضرت این عباس خانتیکا کوجدیث بیان کرتے ہوئے سا، انہول نے کہا اکے آیت کے متعلق عمر بن خطاب ڈائٹنؤ سے پوچھنے کے لئے ایک سال تک میں تر دِّد میں رہا، ان کا اتنا ڈر غالب تھا کہ میں ان سے نہ پوچھ سکا۔ آخروہ جج کے لیے گئے تو میں بھی ان کے ساتھ ہولیاء والیسی میں جب ہم راستہ میں تھے رفع حاجت کے لئے وہ پیلو کے درخت میں گئے۔ بیان كياكهين ان كانظار من كمر ارباجب وه فارغ موكرة عات يحري ان كساته جلااس وقت ميس في عرض كيا: امير المؤمنين! امهات المؤمنين ميس وہ کون دوعور تیں تھیں جنہوں نے نبی کریم مَا اللّٰهِ مُمَا کے لئے متفقہ مصوبہ بنایا تھا؟ انہوں نے بتلایا کہ هصد اور عائشہ ڈیائٹہا تھیں۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا: الله کا قسم ایس بیسوال آب سے کرنے کے لیے ایک سال سے ارادہ کرر ہا تھالیکن آپ کے رعب کی وجہ بوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔

"اے نی! آپ اپی بولول کی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں ....اللہ نے

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ بِلَالٍ عَنْ يَخْيَى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ قَالَ: مَكَثْتُ سَنَةٌ أُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَمَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ حَتَّى خَرَجَ حَاجًا فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعْتُ وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ قَالَ: فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَا مَنَ اللَّتَان تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ كُلُّكُمُّ مِنْ أَزْوَاجِهِ؟ فَقَالَ: تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ! إِنْ كُنْتُ لَأْرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيْعُ هَيْبَةً لَكَ قَالَ: فَلَا

تفبير<u>كابيان</u>

**₹**389/6**₹** 

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

حضرت عمر والنفظ نے کہاالیانہ کیا کرو،جس مسئلہ کے متعلق تمہارا خیال ہو کہ

میرے پاس اس سلسلے میں کوئی علم ہے تواسے یو چھ لیا کرو، اگرمیرے پاس

اس كاكوئي علم موكا توتمهيں بتا ديا كروں گا۔ بيان كيا كەحضرت عمر دالنفظ نے

كها الله كى قتم إ جالميت مين مارى نظر مين عورتون كى كوئى عزت ندتمى \_

یہاں تک کرانڈر تعالی نے ان کے بارے میں وہ احکام نازل کیے جونازل

کرنے تھے اور ان کے حقوق مقرر کیے جومقرر کرنے تھے۔ بتلایا کہ ایک دن میں سوچ رہا کمیری بیوی نے مجھ سے کہا کہ بہتر ہے اگر معاملہ کوفلاب

فلال طرح كرو، ميس نے كہاتمہارااس ميس كيا كام معاملہ مجھ سے متعلق

ہےتم اس میں وخل دیے والی کون ہوتی ہو؟ میری بیوی نے اس پر کہا:

خطاب کے بیٹے اتمہارے اس طرز عمل پرجرت ہے تم اپنی باتوں کا جواب برداشت نبيس كر كي تبارى الركى (هصه فالغينا) تورسول الله مَا النَّامُ كَالْمَا كُلِّي

جواب دے دیتی ہیں ایک دن تو اس نے آب مُلا النظم برغصہ بھی کرویا تھا۔ بین کرعمر و الفین کھڑے ہو گئے اور اپنی جا در اوڑھ کر حفصہ ڈاپٹیٹا کے گھر ينچ اور فرمايا: بني إكياتم رسول الله مَنْ النَّيْظِ كى باتون كاجواب دے ديتى مو

یہاں تک کہ ایک دن تم نے آپ مالیٹی کو دن مجر ناراض رکھا ہے۔ حفصه وللنظم النائد عرض كيا: بال الله كالتم إنهم آب ما الله كالمجيم جواب دے ویتی ہیں۔حضرت عمر ڈلائٹوز نے کہا میں نے کہا: جان لوا میں تہمیں اللہ کی سزا

اوراس کے رسول کی سزا (ناراضی) سے ڈراتا ہوں۔ بیٹی! اس عورت کی وجہ سے دھوکا میں ندآ جانا جس نے رسول الله مَالْيَيْل کی محبت حاصل کر لی

ے۔ان کا اشارہ عائشہ ڈٹائٹا کی طرف تھا کہا کہ پھر میں وہاں سے نکل کر ام المؤنين ام سلمه وللفي اك باس آيا كيونكدوه بهي ميرى رشته دارتهي \_ ميس نے ان ہے بھی گفتگو کی انہوں نے کہا: ابن خطاب! تعجب ہے کہ آ پ ہر

معالمه میں وظل اندازی کرتے ہیں اور آپ جا ہے ہیں کدرسول الله منالیظم اوران کی از واج کےمعاملات میں بھی وخل دیں۔اللہ کی قتم! انہوں نے میری ایسی گرفت کی کہ میرے عصہ کوشنڈا کر کے رکھ دیا، میں ان کے گھر

تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَسَلِّنِي فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمُ خَبَّرْتُكَ بِهِ قَالَ: ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ! إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِيْهِنَّ مَا أَنْزَلَ

وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَتَأْمَرُهُ إِذْ قَالَتِ امْرَأْتِي لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا لَكَ وَلِمَا هَاهُنَا؟

وَفِيْمَا تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرٍ أُرِيْدُهُ؟ فَقَالَتْ لِيْ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! مَا تُرِيْدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ

اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الله عُمَرُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ لَهَا إِيَا بُنَّيَّةُ إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللَّهِ! إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ فَقُلْتُ:

تَعْلَمِيْنَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللَّهِ وَغَضَبَ رَسُولِ اللَّهِ مُلْكُمُ إِنَّا اُبَنَّةُ اللَّا تَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي ا أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ مَثْلُكُمْ إِيَّاهَا يُرِيْدُ عَائِشَةً قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ

عَلَى أُمُّ سَلَمَةً لِقَرَابَتِي مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ مُلْكُامٌ وَأَزْوَاجِهِ فَأَخَذَتْنِي

وَاللَّهِ! أَخْذًا كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِيْ صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِي عِبْرُكُل آيا-ميراكاك انسارى دوست تص، جب مِن آب مَا الله الله

كِتَابُ التَّقْسِيْرِ \$€ 390/6 € تفبيركابيان بِالْخَبَرِ وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيْهِ بِالْخَبَرِ

کی مجلس میں حاضر نہ ہوتا تو وہ مجلس کی تمام باتیں مجھے ہے آ کر بتایا کرتے اور جب وہ حاضر نہ ہوتے تو میں انہیں آ کر بتایا کرتا تھا۔ اس ز مانہ میں ہمیں غسان کے بادشاہ کی طرف سے ڈرتھا اطلاع ملی تھی کہ وہ مدینہ بر چڑھائی کرنے کاارادہ کررہاہے،اس زمانہ میں کی عیسائی وایرانی بادشاہ آیا غلط محمنڈ رکھتے تھے کہ میسلمان کیا ہیں، ہم جب جاہیں گے ان کا صفایا كردي كے مگرسارے خيالات غلط ثابت ہوئے اللہ نے اسلام كو غالب کیا۔ چنانچہ ہم کو ہرونت یہی خطرہ رہتا تھا، ایک دن احیا تک میرے انساری دوست نے درواز ہ کھنگھٹایا اور کہا: کھولو! کھولو! میں نے کہا معلوم ہوتا ہے عسانی آ گئے۔انہوں نے کہا بلکاس سے بھی زیادہ اہم معالمہیث آ گیا ہے، وہ یہ کدرسول کریم مُثَاثِیْزِم نے اپنی بیو یوں سے علیحدگی اختیار کرلی ہے۔ میں نے کہا هصد اور عائشہ ڈیا کھٹا کی ناک غبار آلود ہو۔ چنانچہ میں نے اپنا کیڑا پہنا اور باہرنکل آیا۔ میں جب بہنچا تو نبی اکرم مَثَاثِیْنَ اسپ بالا خاند میں تشریف رکھتے تھے جس پرسٹرھی سے چڑھا جاتا تھا۔ رسول الله مَنَا يَيْنِمُ كَالِيكِ جِنْ عْلام (رباح) سِرْهي كمري يرموجود قفا، يس في تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مِلْكُمْ أَوَانَهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا ﴿ كَهَا: آبِ مَلَ يُنْفِعُ عَرَضَ كروكه عمر بن خطاب آيا ب اور اندر آنے كى اجازت جابتا ہے۔ میں نے رسول الله مَاليَّيْظِ كى خدمت ميں بيني كرسارا واقعه سايا - جب مين امسلم والنفية كي تفتكو يربينجاتو آب والنسي آسكي اس وتت رسول الله مَالْيَيْمُ محمور كى ايك جِنائى يرتشريف ركعة تق آ پ ك جمم مبارک اوراس چٹائی کے درمیان کوئی اور چیز نہیں تھی آ ب کے سر کے ینچایک چڑے کا تکیہ تھا۔ جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ یاؤں کی طرف کیکر کے چوں کا ڈھر تھا اور مرکی طرف مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ میں نے فَقَالَ: ((أَمَا تَرُضَى أَنُ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنيَا وَلَنَا ﴿ چَالَى كَ نشانات آپ كے پہلوپر دِيجے تؤروپرا۔ آپ نے فرمايا: 'کس الْآخِوةُ)). [داجع: ٨٩] [مسلم: ٣٦٩٢، ٣٦٩٣] بات يردون سكره و"المن فعرض كيا: يارسول الله! قيصر وكسرى كو دنيا كا برطرح كاآرام ل ربائة پاللد كرسول بين (آپ بحرالي تك زندگى كُرْارت بين ) رسول الله مَا يُنظِم فرمايا " وكياتم اس يرخوش بين موكهان كحصدين ونيام اور مارے حصد من آخرت ب-"

وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوْكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يَرْنَدُ أَنْ يَسِيْرَ إِلَيْنَا فَقَدِ امْتَلَّاتُ صُدُوْرُنَا مِنْهُ فَإِذَا صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَدُقُّ الْبَابَ فَقَالَ: افْتَحْ افْتَحْ فَقُلْتُ: جَاءَ الْغَسَّانِيُّ؟ فَقَالَ: بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ اعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُلُمُ أَزْوَاجَهُ فَقُلْتُ: رَغِمَ أَنْفَ حَفْضَةَ وَعَائِشَةَ فَأَخَذْتُ ثَوْبِي فَأَخْرُجُ حَتَّى جِنْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ مَا فَكُمَّ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يَرْقَى عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ وَغُلَامٌ لِرَسُول اللَّهِ مُثْلِثُكُمُ أَسُودُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ لَهُ: قُلْ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَذِنَ لِي قَالَ عُمَرُ: فَقَصَصَتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَسْخُكُمُ هَذَا الْحَدِيْثَ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيْثُ أُمُّ سَلَمَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمْ حَشْوُهَا لِيْفٌ وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوبًا وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبْ مُعَلَّقَةٌ فَرَأَيْتُ أَثَرُ الْحَصِيْرِ فِي جَنْبِهِ فَكَيْتُ فَقَالَ: ((مَا يُمْكِينُك؟)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيْمَا هُمَا فِيْهِ. وَأَثْتَ رَشُوْلُ ٱللَّهِ

كِتَابُ التَّفْسِيْدِ ﴿ 391/6 ﴾ تفير كابيان

تشوج: روایت مین همنی طور پر بهت ی باتی ذکر مین آگئ بین خاص طور پر حضرت عبدالله بن عباس نگافها نے فارو تی جا ال کا بیان بزے او نچ لفظوں میں بیان فرمایا ہے اس پرمولا نا وحیدالر ماں مُعِیاللہ کا نوٹ درج ذیل ہے:

> میبت حق ست این از خلق نیست میبت این مرد صاحب دلق نیست

حضرت عمر رفاتفن کا جاہ وجلال ایسانی تھا یہ اللہ کی طرف ہے تھا اتا خترین رعب کہ موافق خالف سب تھراتے رہتے تھے، مقابلہ تو کیا چیز ہے مقابلہ سے خیال کی بھی کمی کو جرائے نہیں ہوتی۔ اگر حضرت عمر رفاتفن کی در اس اور در در ہے تو ساری دنیا ہیں اسلام ہی نظر آتا۔ حضرت عمر رفاتفن کے مخالفین جوشیعہ اور دوافض ہیں وہ بھی آپ کے حسن انتظام اور خوبی سیاست اور جلال اور دبد بہ کے معزف ہیں۔ ایک مجلس میں چندرافض بیٹے ہوئے جناب عمر رفاتفن کی شان میں بچھ ہاد بی کی باتیں کرر ہے تھے، انہیں میں سے ایک بانصاف مخص نے کہا کہ حضرت عمر رفاتفن کو انتقال کے ہوئے آج تیں صوبری گزر ہے ہوئے اس وقت تہمارے سامنے آتا ماکس وہ میں ہے۔ انہوں نے اقراد کیا کہ اگر حضرت عمر رفاتفن سامنے آتا میں تو تھا اس منہ ہے۔ انہوں نے اقراد کیا کہ اگر حضرت عمر رفاتفن سامنے آتا میں تو تھا دیں باتیں کر سکو گے۔ انہوں نے اقراد کیا کہ اگر حضرت عمر رفاتفن سامنے آتا میں تو تھا دیں بات نہ نظر (مؤاتشن )۔

نوٹ!اس موقع پر حضرت عمر ڈائٹنڈ کا بیان دوسری روایت میں یوں ہے جب میں آپ کے پاس پہنچاد یکھا تو آپ کے چہرے پر ملال معلوم موتا تھا میں نے ادھرادھر کی باتشند کی دانا کی اور لیا تت اور علم مجلسی ماتلے تو میں اس کی گردن ہی تو رڈائٹنڈ کی دانا کی اور لیا تت اور علم مجلسی ماتلے تو میں اس کی گردن ہی تو رڈائٹنڈ کی دانا کی اور لیا تت اور علم مجلسی پر آخریں۔ مسلمانو! دیکھو پیغیر منافی آئے کا حشق اس کو کہتے ہیں۔ پیغیرصا حب کا رنج صحابہ کو ذرائبی گوار انہیں تھا۔ اپنی بیٹیوں کو ڈائٹ ڈپی اور تنہیں کر کے ان پر مستعد تھے افسوس ہے کہ ایسے برزگان دین عاشقان رسول منافی آئے ہی ہم جہتیں با ندھیں اور اس زمانہ کے بدمعاش منافق لوگوں پر ان کا قیاس کر کے ان کی برائی کریں۔ پیشیطان ہے جوتم کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور بزرگان دین اور جان فاران سیدالم سلین کی نسبت تم کو برگمان بنا تا ہے تو ہر کروتو ہے۔ لاحول کی برائی کریں۔ پیشیطان ہے جوتم کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور بزرگان دین اور جان فاران سیدالم سلین کی نسبت تم کو برگمان بنا تا ہے تو ہر کروتو ہے۔ لاحول ولا قو ق الا باللہ (دوحیدی)

#### يَاتُ:

﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيَّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا فَلَمَّا نَبُّأْتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتُ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَّانِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴾ فِيْهِ عَانِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ مُثْنِئَةً الْمَالِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴾ فِيْهِ

4918 حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ابْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الْجُعْفِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيْدِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! مَنِ الْمَوْآتَانِ عَمَرَ فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! مَنِ الْمَوْآتَانِ اللَّيَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى الْمَوْآتَانِ اللَّهِ عَلَى كَالمِي حَتَّى قَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةً. النَّهُ مُنْ كَلَامِي حَتَّى قَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةً. [راجع ٨٩]

#### بَابُ قُولِهِ:

﴿إِنْ تَتُوبُا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ صَغَوْتُ قُلُوبُكُمَا﴾ صَغَوْتُ قُلُوبُكُمَا﴾ صَغَوْتُ وَأَصْغَيْكَ لِتَمِيْلَ ﴿ وَإِنْ تَطَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّهَ هُو مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ وَلِكَ طَهِيْرٌ ﴾ عَوْنٌ تَظَاهَرُونَ تَعَاوَنُونَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ ﴾ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ ﴾ بَتْقُرَى اللّهِ وَأَدْبُوهُمْ.

#### باب: الله عزوجل كافرمان:

''اور جب نبی نے ایک بات اپنی بیوی سے فرمادی پھر جب آپ کی بیوی نے وہ بات کسی اور بیوی کو بتادی اور اللہ نے نبی کو اس کی خبر دی تو نبی نے اس کا بچھ حصہ بتلا دیا اور بچھ سے اعرائس فر مایا، پھر جب نبی نے اس بیوی کو وہ بات بتلادی تو وہ کہنے لگیس کہ آپ کو کس نے خبر دی ہے آپ نے فر مایا کہ مجھے علم رکھنے والے اور خبر رکھنے والے اللہ نے خبر دی ہے۔' اس باب میں عائشہ ڈی ٹھٹا کی بھی ایک حدیث نبی کر بھم ماکھنے آپ کے مروی ہے۔ مروی ہے۔

(۲۹۱۳) ہم سے ابوعبداللہ محد بن اساعیل بن ابراہیم بن مغیرہ معظی میشائید نے بیان کیا، کہا ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا، کہا ہم سے معلی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا، کہا ہم سے بی بن عبید انصاری نے بیان کیا، کہا ہی سے نے عبید ہن حنین سے سناہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس ڈالٹیٹنا سے سناوہ بیان کرتے تھے کہ میں نے عمر ڈالٹوڈ سے ایک بات پوچھنے کا ارادہ کیا اور عرض کیا: یا امیر المؤشین! وہ کون دو عور تمی تھیں جنہوں نے رسول اللہ مثالیۃ کی کوستانے کے لئے منصوبہ بنایا تھا؟ ابھی میں نے اپنی بات پورگ بھی نہیں کے تھی کہ اوہ عائشہ اور حصمہ ڈالٹیٹنا تحییں۔

## باب: الله تعالى كاارشاد:

"اسددونوں بودیدا اگرتم اللہ کے سامنے تو بر کرلوگ تو بہتر ہے تہمارے دل
اس (غلط بات کی) طرف جمک گئے ہیں۔ "عرب لوگ کہتے ہیں
صَغُوتُ وأَصْغَیْتُ لِینَ مِن جَمَک پڑا"لِنَصْغی "جوسورہ انعام میں
ہے جس کامعنی جمک جا میں" وَانْ تَظَاهَرًا عَلَیْهِ" الایة لینی "اگر نی
کے مقابلہ میں تم روز نیا حملہ کرتی رہیں تو اس کا مددگار تو اللہ ہے اور جرئیل
ہیں اور نیک مسلمان ہیں اور ان کے علاوہ فرضتے بھی مددگار ہیں۔ "ظَهِیْر کامعنی مددگار ہیں۔" ظَهِیْر

\$ 393/6 ≥

آیت "فُوا آنفُسکم و اَهْلِیکم" کامطلب یہ ہے کہ آب نے آپ کواور انہیں اذب سکھاؤ۔
اپ گھروالوں کوالڈکا ڈرافقیار کرنے کی تھیجت کرواور انہیں اذب سکھاؤ۔
عیند نے بیان کیا، کہا ہم سے بخی بن سعیدانساری نے بیان کیا، کہا ہم سے مفیان بن عینہ عینہ نے بیان کیا، کہا ہم سے بخی بن سعیدانساری نے بیان کیا، کہا کہ جس نے حضرت ابن عبیب بن حین سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ جس نے حضرت می رفائیڈ سے عبا س ڈوائیڈ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ جس نے حضرت عمر رفائیڈ سے ان دو مورتوں کے متعلق سوال کرنا چا ہا جنہوں نے رسول اللہ مَا الله مَا مُوان میں مقورتوں کے ساتھ جے کے لئے لگا (واپسی میں) جب ہم مقام ظہران میں تھے تو میں ایک برتن میں پانی لا یا اوران کو وضو کرانے لگا، اس وقت بھے کوموقع ملا۔
میں ایک برتن میں پانی لا یا اوران کو وضو کرانے لگا، اس وقت بھے کوموقع ملا۔
میں نے عرض کیا: امیر المونین! وہ عورتیں کون تھیں جنہوں نے نبی میں کے کہا کہ وہ عائشہ اور حفصہ ڈھائم کیا جس کے بہا کہ وہ عائشہ اور حفصہ ڈھائم کا تھیں۔

انہوں نے کہا کہ وہ عائشہ اور حفصہ ڈھائم کا تھیں۔

باب: ارشاد بارى تعالى:

"اوراگر نبی تمهیں طلاق دے دی تو اس کا پروردگارتمهارے بدلے انہیں تم سے بہتر بیویاں دے دے گا۔ وہ اسلام لانے والیاں، پختہ ایمان والیاں، فرمانبرداری کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں، رانڈ بیوہ بھی ہوں گی اور کنواریاں بھی ہوں گی۔"

(۲۹۱۲) ہم ہے عمرو بن مون نے بیان کیا، کہا ہم ہے مشیم نے بیان کیا، ان سے حمید نے اوران سے انس والی شخ نے بیان کیا کہ عمر والی شخ نے کہا: نی ان سے حمید نے اوران سے انس والی آئی آپ کو غیرت ولائے کے لئے جمع ہو گئیں تو میں نے ان سے کہا: اگر نبی طلاق دے دے تو ان کا پروردگار تہارے برلے میں انہیں تم سے بہتر بویاں دے دے گا۔ چنا نچہ بیر آیت نازل ہوئی: '' عَسٰے مَرْ مُنْ إِنْ طَلَقَکُنَّ '' آخر تک۔

390 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عُبَيْدِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَبَيْدِ، ثَالَى عُمَرَ عَنِي فَقُولُ: كُنْتُ أُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَ. عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى خَرَجْتُ مَعَهُ حَاجًا فَلَمْ أَجِدْ لَهُ مَوْضِعًا اللَّهِ عَلَى خَرَجْتُ مَعَهُ حَاجًا فَلَمْ أَجِدْ لَهُ مَوْضِعًا خَتَى خَرَجْتُ مَعَهُ حَاجًا فَلَمْ أَجِدْ لَهُ مَوْضِعًا ذَهَبَ عَمَرُ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ: أَدْرِكُنِي حَتَّى خَرَجْتُ مَوْضِعًا فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ وَرَأَيْتُ مَوْضِعًا فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ وَرَأَيْتُ مَوْضِعًا فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ مَنْ الْمَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا أَتْمَمْتُ كَلَامِيْ حَتَى قَالَ:

عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ. [راجع: ٥٩] بَابُ قَوْلِهِ:

بَ بَ بَ بَ كُرْدُرُ ﴿ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يَّدُلِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيْبَاتٍ وَأَبْكَارًا ﴾.

٤٩١٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُ وَ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُمْرُ هُمْنَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ عُلْكُمٌ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنْ طَلْقَكُنَ أَنْ فَقُلْتُ لَمْنَ لَهُ الْفَكُنَّ أَنْ طَلْقَكُنَّ أَنْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَمَدَّةً إِنْ طَلْقَكُنَّ أَنْ يَعْلَمُ لَكُنَّ فَقَلْتُ مَذِهِ لَيْهِ لِللهِ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ فَقَرَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ. [راجع: ٤٠٢]

#### (٦٧) [سُوْرَةُ] تَبَارَكَ الَّذِي سورهٔ ملک کی تفسی بيّدِهِ الْمُلْكُ

منتوج: ميسورت كل باس من ١٣٠ يات اوراركوع بين\_

التَّغَاوُتُ: الْإِخْتِلَافُ وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَوُتُ وَاجِدُ ﴿ تُمَيِّزُ ﴾ تَقَطَّعُ ﴿ مَنَاكِبِهَا ﴾ جَوَانِيهَا ﴿ لَلَّهُ عُونَ ﴾ وَتَذْعُونَ مِثْلُ تَذَكَّرُونَ وَتَذْكُرُونَ ﴿ وَيَهُمُ صُنَّ ﴾ يَضْرِبْنَ بِأَجْنِحَتِهِنَّ وَقَالَ مُجَاهِدٌ:

﴿ صَافَاتٍ ﴾ بُسُطٍ أَجْنِحَتِهِنَّ وَنُفُورٌ الْكُفُورُ.

# (٦٨) [سُوْرَةُ] نَ وَالْقَلَمِ

وَقَالَ قَتَادَةُ: ﴿ حَرُدٍ ﴾ جِدٌّ فِي أَنْفُسِهِمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ إِنَّا لَضَٱلُّونَ ﴾ أَضْلَلْنَا مَكَانَ جَتَّتِنَا وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ كَالصَّرِيمِ ﴾ كَالصُّبْحِ انْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ وَاللَّيْلِ انْصَرَمَ مِنَ النَّهَارِ وَهُوَ أَيْضًا كُلُّ رَمْلَةِ انْضَرَمَتْ

مِنْ مُعْظَمِ الرَّمْلِ وَالصَّرِيْمُ أَيْضًا الْمَصْرُومُ مِثْلُ قَتِيْلُ وَمَقْتُولِ.

تشريج: يرمورت كل بال من ١٥٢ يات اوراركوع بير.

لفظ حردكي تغيير من حافظ ابن حجر ميليد فرمات مين "قال عبدالرزاق عن معمر عن قتاده كانت الجنة لشيخ وكان يمسك قوت سنة ويتصدق بالفضل وكان بنوه ينهونه عن الصدقة فلما مات ابوهم غدوا عليها فقالوا لا يدخلها اليوم عليكم مسكين (وغدوا على حرد قادرين) وقد قيل في حرد انها اسم الجنة وقيل اسم قريتهم وحكى ابوعبيدة فيه اقوالا اخرى القصد والمنع والغضب والحقلد" (فتح الباري جلد ٨ صفح ٨٥٤)

مین آن کو کو الد کالیک باغ تھا جس کی آمدن میں سے دو سال جرکا خورائی خرچدر کھ لیتا اور باقی کوخیرات کردیتا تھا۔ اس کے لا کے اس صدقہ سے اس کوئٹ کیا کرتے تھے جب بوڑھے کا نقال ہوگیا تو وہاڑے میے سورے باغ میں گئے اس خیال سے کہ آج مسکین ان سے خیرات ما تکنے نہ آ سكاورو مع موريان ادادي سے باغ پر قبضه كرنے كے لئے داخل ہوئے محرجا كرديكھا تو سارا باغ رات كى سردى سے جل چكاتھا، وہ افسوس کرتے ہی دو مجے ۔ کہا کیا ہے کہ حرواس باغ کانام تھا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کیستی کانام تھا۔ ابوعبیدہ نے اس میں کی قول نقل کئے ہیں جیسے قصد منع

ٱلتَّفَاوُتُ كامعَى اختلاف فرق تَفَاوُت اور تَفَوَّت دونوں كا ايك معنى ب- "نَمَيْزْ" مُكْرْ عِكْرْ عِهِ جائے "مَنَاكِمِهَا" اس كے كنارول من "نَدُّعُونَ "(وال كى تشديد) اور تَدْعُونَ (وال كي جزم كساته) دونوں کا ایک معن ہے جیسے تَذَكَّرُونَ اور تَذْكُرُونَ ( وَال عجر م ك ساتھ) كالك بى منى بي يَقْبضن "اپ بنكه مارت بي (ياسميف ليتے ہیں) مجاہد نے کہا'' صَافَاتِ "کے معنی اپنے باز و کھولے ہوئے

سورة ك والقلم كى تفسير

''نَفُور''ے كفراور شرارت مرادے۔

قاده نے کہا'' حرد " کے معنی ول سے کوشش کرنا یا بخیلی یا غصر۔ ابن جگہ بھول گئے، بھٹک گئے اور آ کے بڑھ گئے۔ اوروں نے کہا صویم کے معنی مبح جورات سے کٹ کرالگ ہوجاتی ہے یارات جودن سے کٹ کر الگ ہوجاتی ہے۔ صَرِیم اس بی کوبھی کہتے ہیں جوریت کے بڑے برے ٹیلول سے کٹ کرالگ ہوجائے۔ صریع مصروم کے معنی میں ب جیسے قَتِیل مَقْتُول کے معنوں میں ہے۔

**♦**€(395/6)**≥**₹

كرنا ، غضب ، بخل ادركينه وغيره ايسے حالات آج كل ثابت بين كه نيك بخت فياض باپ كى اولا دانتها سے زيادہ بخيل ثابت ہوتى ہے۔

باب: الله عزوجل كافرمان: بَابُ قُولِهِ:

(عُتُلُّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيْمٍ)

"(وہ کافر) سخت مزاج ہے،اس کےعلاوہ بدذات بھی ہے۔"

تشويج: يآيت وليد بن مغيره ك بار يس نازل بولكتى - ني كريم مُن اليُّوم سه يوجها كياكه عنل زنيه كون ع، فرما يابرطل ، خوب كمان بي والا، ظالم چیز آدمی ۔ابیے نالائن شخص پرآسان بھی روتا ہے جے اللد نے تندر تی دی بید جرکھانے کودیا چربھی وہ لوگوں پرظلم ستم کرر ہاہے اس کی بدواتی برآ سان ماتم كرتا إر عتل كيت بي جس كابدن مج طاققور اورخوب كهاف والا، زور دار خض مو، ولد الزنامو اليول برشيطان كاغلب بهت واكم ب\_ (ابن کیر) کہتے ہیں اس کی چرچوالگلیاں تھیں چھٹی انگلی اس گوشت کی طرح تھی جو بحری کے کان پر لفکار ہتا ہے۔ بعض نے کہازنیم سے مراد دوغله ہے جو کسی توم میں خواہ تو اہتر یک ہوگیا ہونہ اپن توم کار ہانہ اس قوم کا بعض نے ان اشارات سے ابوجہل کومرادلیا ہے۔ (وحیدی)

(۱۹۱۲) م سے محود نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبیداللہ بن موی نے میان کیا،ان سے امرائیل نے،ان سے ابوصین نے،ان سے عابد نے اوران سابن عباس الله المنافظة عند المعند ال زَنِيْمٍ ﴾ قَالَ: رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ لَهُ زَنَمَةً مِثْلُ مِزاجَ ب،اس كعلاوه حراى بهي ب) كمتعلق فرمايا كميآ يتقريق ك ايك محض كے بارے ميں نازل موكى تقى اس كى ( مردن ميں ) ايك نشانی تھی جیسے بکری میں نشانی ہوتی ہے۔

(۲۹۱۸) ہم سے ابونیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے معبد بن خالد سے بیان کیا، کہا کہ میں نے حارث بن وہب خزاعی ڈالٹی سے ساء انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مَن الیّن سے اور ارب سے دو کمیا میں تمہیں بہتی آ دی کے متعلق نہ بتادوں \_وہ دیکھنے میں کرور نا توال موتا ے (کین اللہ کے یہاں اس کا مرتبدیہ ہے کہ) اگر کسی بات پر اللہ کا تم کھا لے تو اللہ اسے ضرور بوری کردیتا ہے اور کیا میں ممہیں دوزخ والوں کے متعلق نہ بتادوں ہرایک بدخو، بھاری جسم والا اور تکبر کرنے والاً۔"

اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ عُتُلُّ بَعُدَ ذَلِكَ زَنَمَةِ السَّاةِ.

٤٩١٨ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

٤٩١٧\_ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ

عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مُلْكُمُّ يَقُولُ: ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٌّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ)). [طرفاه في: ٦٠٧١، ٦٦٥٧] [مسلم:

٧١٨٧؛ ترمذي: • ٢٦٥٠؛ ابن ماجه: ١١٦]

تشويج: معلوم موا كرجنتي زياده ترمتجاب الدعوات موت بين بظاهر بهت كمزور ناتوال غيرمشهور مكران كردل مجب اللي ع بعر بور موج ي -جعلنا الله منهم آمين-

> باب: الله عزوجل كافرمان: "وه دن يادكروجب يندلى كھولى جائے گا-"

بَابُ قُولِهِ: ﴿ يَوْمَ يُكُشِّفُ عَنْ سَاقٍ ﴾

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ تفيركابيان **\$**€ 396/6

٤٩١٩ عَد حَلَّتُنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ (۲۹۱۹) ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا، ان سے ابن يَزِيدَ عَنْ سَعِيْدِ بن أبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ فالدبن يزيد نه، ان صعيد بن ابي بلال في ال عزيد بن الملم ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ فَ-ان عطاء بن ياراوران سے ابوسعيد خدرى والتَّوَّ فِيان كياك میں نے رسول الله مَالِیْنِم سے سنا،آپ فرمار ہے تھے '' ہمارارب قیامت قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ مَا اللَّهِيُّ مِنْكُمٌّ يَقُولُ: ((يَكُشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ کے دن اپنی پنڈلی کھو لے گااس وقت ہر مؤمن مرداور ہر مؤمنہ مورت اس فَيَهُفَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً کے لئے سجدہ میں گر بڑیں مے صرف وہ باتی رہ جا کیں مے جو دنیا میں دکھاوے اور ناموری کے لئے سجدہ کرتے تھے۔ جب وہ سجدہ کرنا جا ہیں فَيَذُهُبُ لِيَسْجُدُ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا)). گے توان کی پینے تختہ ہو جائے گی۔''(وہ بجدہ کے لئے نہ مڑسکیں مے )۔

[راجع: ۲۲]

تشويج: پندلى كے ظاہرى معنول پر ايمان لا تا ضرورى ہے۔ الى حديث ظاہرى الفاظ كى تاويل نبيں كرتے بلكه ان كى حقيقت اللہ كوسونيتے ہيں اس مين كريد كرنا بدعت جانت بين، جيسا الله به ويي الكي پنرلى ب: "امنا بالله كما هو باسمانه وصفاته "اور بهم اس كي وات اور مفات پرجيسا مجيوه عن المال المان عالى كاصفات كظوامر بريم يقين ركت بي اوران من كوئى تاويل بيس كرت مداهو الصراط المستقيم

#### سورهٔ الحاقه کی تفسیر (٦٩) [سُورَةً] الُحَاقَّةِ

"عِيْشَةِ رَّاضِيةِ"مَرْضِية كمعنى من بعن ينديده عَيْن ـ 'الْقَاضِية" پہلی موت یعنی کاش پہلی موت جوآ کی تھی اس کے بعد میں مراہی رہتا پھر زنده نه موتا- "مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِين "احد كا اطلاق مفرد اورجمع وونوں پرآتا ہے۔ ابن عباس فی جنانے کہا: وَتِین سے مراد جان کی رگ جس کے کٹنے سے آ دمی مرجاتا ہے۔ ابن عباس ڈاٹھٹا نے کہا:''طَعَا الْمَاءُ "لَعِن مان بهت يره مركبا-"بالطَّاغِية "ا بي شرارت كي وجرت بعض نے کہاطاعیہ سے آندهی مراد ہے اس نے اتناز ورکیا کہ فرشتوں کے اختیارے باہر ہوگئ جیسے پانی نے حضرت نوح عالیکی کی قوم پرزور کیا تھا۔

﴿ عِيْشَةٍ زَاضِيَةٍ ﴾ يُرِيْدُ فِيْهَا الرِّضَا ﴿ الْقَاضِيَةَ ﴾ الْمَوْنَةَ الأُوْلَى الَّتِي مُتَّهَا لَمْ أُخْيَ بَعْدَهَا ﴿ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينٌ ﴾ أَحَدٌ يَكُونُ لِلْجَمْعِ

الْقُلْبِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ طَغَا ﴾ كَثُرَ وَيُقَالُ: ﴿ إِللَّاعِْيَةِ ﴾ بِطُغْيَانِهِمْ وَيُقَالُ: طَغَتْ عَلَى الْخُزَّانِ كُمَا طَغَى الْمَاءُ عَلَى قَوْم نُوْح.

وَلِلْوَاحِدِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ الْوَتِيْنَ ﴾ نِيَاطُ

تشريج: يرورت كى باس من ١٥٢ يتى اوراركوع بير

# (٧٠) [سُوْرَةُ] سَأَلَ سَائِلٌ

اَلْفَصِيلَة نزويك كا داداجس كى طرف آدى كونست دى جاتى ہے۔ شَوى دونوں ہاتھ ياؤں،بدن كے كنارے،سركى كھال اس كوشو أة كہتے ہیں ادر جس عضو کے کا منے ہے آ دمی مرتانہیں وہ شوی ہے۔ عِزُون گروہ درگروہ اس کامفردعز ً ہے۔

سورهٔ سَالَ سَائِلْ (معارج) کی تفسیر

وَالْفَصِّيْلَةُ: أَصْغَرُ آبَانِهِ الْقُرْبَى إِلَيْهِ يَنْتَمِيْ مَن انْتَمَى ﴿ لِلشُّوَى ﴾ اِلْيَدَانِ وَالرُّجْلَانِ وَالْأَطْرَافُ وَجِلْدَةُ الرَّأْسِ يُقَالُ لَهَا: شَوَاةً وَمَا كَانَ غَيْرَ مَقْتُل فَهُوَ شَوَّى وَالْعِزُوْنَ؛

الْحِلَقُ وَالْجَمَاعَاتُ وَوَاحِدُهَا عِزَةً.

تشويج: يرمورت كى باس يسسم إيات اوراركوع بي-

# (٧١) [سُورُرَةُ] إِنَّا أَرْسَلْنَا

# سورۇنوح كىتفىير

"أَطْوَارًا" بمجى بيح بمجى بحص مثلاً منى پُعر كوشت كالوَّمْ اعرب لوگ كهتية ﴿ أَطُوارًا ﴾ طَوْرًا كَذَا وَطَوْرًا كَذَا يُقَالُ: عَدَا ہیں عَدَا طَوْرَه این اندازے بڑھ گیا۔ کُبَّاد (بھدید باء) ہی کِبَار طَوْرَهُ أَيْ: قَدْرَهُ وَالْكُبَّارُ أَشَدُّ مِنَ الْكِبَار سے زیادہ مبالغہ ہے یعنی بہت ہی برا، جیسے جمیل خوبصورت، جمال بہت ہی وَكَذَلِكَ: جُمَّالٌ وَجَمِيْلٌ لِأَنَّهَا أَشَدُّ مُبَالَغَةُ وَكُبَّارًا الْكَبِيْرُ وَكُبَارًا أَيْضًا بِالتَّخْفِيْفِ وَالْعَرَبُ تَقُولُ: رَجُلٌ حُسَّانٌ وَجُمَّالٌ وَحُسَانٌ مُخَفَّفَ وَجُمَالٌ مُخَفَّفٌ ﴿ دَيَّارًا ﴾ مِنْ دَوْرٍ وَلَكِنَّهُ فَيْعَالُ مِنَ الدَّوَرَانِ كَمَا قَرَأُ عُمَرُ: الْحَيُّ الْقَيَّامُ وَهِيَ مِنْ قُمْتُ وَقَالَ تقا) اورول نے کہادیارا کے معنی اکیلا 'تبارا' الماکت ابن عباس والمائنا غَيْرُهُ: دَيَّارًا ۚ أَحَدًا ﴿ تَبَارًا ﴾ هَلَاكًا وَقَالَ ابْنُ نے کہا''مِذرَارًا''ایک کے پیھے دومرالینی لگاتار بارش۔''وَقَارًا'' عَبَّاسٍ: ﴿ مِدْرَارًا ﴾ يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا ﴿ وَقَارًا ﴾ عظمت، بڑائی مراد ہے۔ عَظَمَةً.

تشويع: يسورت كى باس مين ١٨ أيات اوردوركوع بير-

### بَابٌ: ﴿ وَقُدًا وَّلَا سُوَاعًا وَّلَا يَغُونَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا ﴾

٤٩٢٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: صَارَتِ الْأَوْثَانُ الَّتِيْ كَانَتْ فِي قَوْمٍ نُوحٍ فِي الْجَرَبِ بَعْدُ أَمَّا وَدٌّ: كَانَتْ لِكُلْبٍ بِدُوْمَةِ الْجَنْدَلِ وَأَمَّا سُوَاعٌ: كَانَتْ لِهُذَيْلِ وَأَمَّا يَغُوْثُ: فَكَانَتْ لِمُرَادِّ ثُمَّ لِبَنِيْ غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَإِ وَأَمَّا يَعُوْقُ: فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ وَأَمَّا نَسْرٌ: فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِي الْكَلَاعِ وَنَسْرًا أَسْمَاءُ رِجَالِ

# خوبصورت بخرض كباركامعنى براتمهى اس كوكمبارتخفيف باء سيمهى برها ي عرب لوگ كت يس حسّان اورجَمَّال (تشريد ع) اورحسان اور جَمَالٌ (تخفيف ) "دَيَّارًا" دور عالكا ب-اس كاورن فَيْعَال ب (اصل من ديوارتها) جي حضرت عمر ذالله في ف (اَلْحَيُّ الْقَيُّوم كو) اَلْحَى الْقَيَّامُ رُحاب بيقيام قُمْتُ علاكم الوَّاصل من قوام

# **باب**: ود اورسواع اور یغوث اور یعوق اورنسر کی

(۲۹۲۰) ہم سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو ہشام نے خردی، ان سے ابن جریج نے اور عطاء نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عباس وللفَّخُناف بيان كياكه جوبت موى علينا كي قوم من بوج جات تے بعد میں وہی عرب میں بوج جانے لگے۔ود، دومة الجندل میں نی كلب كابت تها سواع، بى بزيل كاريغوث، بى مراد كا ادرمراد كى شاخ بى غطیف کا جو وادی اجوف میں قوم سباکے پاس رہتے تھے۔ یعوق، بی ہمدان کا بت تھا۔نسر ،تمیر کا بت تھا جوذ والکلاع کی آل میں سے تھے۔ میہ بانچوں نوح زائلہ کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے جب ان کی موت ہوگئی تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہا پی مجلسوں میں جہاں وہ میضتے

صَالِحِیْنَ مِنْ قَوْمِ نُوحِ فَلَمًا هَلَکُوا أُوحَى صَحان کے بت قائم کرلیں اوران بول کے نام ایے نیک لوگوں کے نام الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَن انْصِبُوا إِلَى پرركه ليس چنانچدان لوگوں نے ايابى كياس وتت ان بول كى يوجانيس مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنصَابًا ﴿ وَلَى تَصَالِكُ جَبِ وه لوك بَعَى مركة جنهول في بت قائم ك تصاور علم وَسَمُّوهَا بِأَسْمَاثِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى ` لوگول مِنْ ندر باتوان كى يوجا بونے لگى۔ إِذًا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ.

تشوي: بت ريتي كي ابتداجله بت برستون كي اقوام مين اس طرح شروع موتى كدانهون في اين نيك لوگون كه مامون ريب بنا لئے \_ يمل **مبادت** بیں ان کوسا سے رکھنے ملکے شیطان نے میفریب اس طرح چلایا کہ ان بتوں کے دیکھنے سے بزرگوں کی یا دیازہ رہے گی اور عبادت میں دل ملکے گاه رفته روه بت بی خودمعبود بنالئے مے تمام بت پرستول کا آج تک یبی حال ہے پس دنیا میں بت پری ایون شروع ہوئی۔ای لئے اسلامی **شربیت میں اللہ تعالی نے بت اورصورت کے بنانے سے منع فرما دیا اور بیتکم دیا کہ جہاں بت یاصورت دیکھواں کوتو ڑپھوڑ کر پھینک دو کیونکہ یہ چیزیں** ا فجر می شرک کا ذریعہ ہوگئی اسلای شریعت میں یادگار کے لئے بھی بت یا صورت کا بنانا درست نہیں ادرکوئی کتنے ہی مقدس پنجبر یا اوتار کی صورت ہو اس کی کوئی عزت یا حرمت نیس کرنا جا ہے کوئکہ وہ صرف ایک مورت ہے جس کا اسلام میں کوئی وزن نیس مسلمانوں کو بمیشدا ہے اس اصول زہی کا خال ركهنا چاہياوركى بادشاه يابزرگ ك بت بنانے مين ان كو بالكل مدونه كرنا چاہياء الله تعالى فرماتا ہے: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُواى وَلَا تعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ (٨/المائدة:٢) (وحيدى) مريس قدرانسوساك حركت بي كبض تعزيه برست عفرات تعزيد كساته حضرت فاطمة الزهرافي في كاغذى صورت بنا كرتعزيه كآ مركعة ادراس كالإراادب بجالات بي \_ كتنة نام نهادمسلمانوں نے مزارادليا كے فوٹو لے كر ان کو گھروں میں رکھا ہوا ہے اور مح وشام ان کومعطر کر کے ان پر پھول چڑھاتے اور ان کی تعظیم کرتے ہیں یہ جملہ حرکات بت سازی اور بت برتی ہی کی شکلیں ہیں ۔اللہ یاک مسلمانوں کونیک مجھ عطا کرے کدوہ المی حرکتوں سے بازر ہیں در ندمیدان محشر میں سخت ترین رسوائی کے لئے تیار ہیں۔ (٧٢) [سُوْرَةُ] قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ

### سورهٔ جن کی تفسیر

تشويع: يهورت كي باس من ١٨ آيات اوراركوع بير

وَقَالَ الْحَسَنُ ﴿جَدُّ رَبُّنَا﴾ غِنَا رَبُّنَا وَقَالَ حن نے کہا کہ 'جد گربنا' مارے رب کی بے نیازی اور عکرمہ نے کہا عِكْرِمَةُ: جَلَالُ رَبُّنَا وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ: أَمْرُ رَبُّنَا رِوَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لِلِكِدَّا ﴾ أَعْوَانًا.

كه جار ب كى بزركى وعظمت إورابراجيم نے كہاك أَمْرُ رَبّنا جارے رب کا کام اور اس کی شان بلند ہے۔حضرت ابن عباس وی شنا نے کہا "لبدا" كمعنى مددگاريس-

(۴۹۲۱) ہم سےمویٰ بن اساعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابوعواندنے بیان کیا،ان سے ابوبشر نے ،ان سے سعید بن جبیر نے اوران سے حضرت سوق عکاظ ( مکہاور طاکف کے درمیان ایک میدان جہاں عربوں کامشہور ملدلگتا تھا) کا قصد کیا اس زمانہ میں شیاطین تک آسان کی خروں کے

٩٢١ ٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: انْظَلَّقَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُثْلِثَةً مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوْقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيْلَ بَيْنَ الشَّيَاطِيْنِ

كِتَابُ التَّفْسِيْر

چرالینے میں رکاوٹ پیدا کردی گئی تھی اور ان پر آسان سے آگ کے

ان کی توم نے ان سے یو چھا کہ کیابات ہوئی ۔ انہوں نے بتایا کہ آسان کی

خرول میں اور مارے قرمیان رکاوٹ کردی گئی ہے اور ہم پرآ سان سے

آگ کے انگارے برسائے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ آسان کی خروب

اورتمہارے درمیان رکاوٹ ہونے کی وجہ بیہ کدکوئی خاص بات پیش آئی

ہے۔اس کیےساری زمین پرمشرق ومغرب میں پھیل جاؤ اور تلاش کرو کہ

كونى بات بين آگى ہے۔ چنانچ شياطين مشرق ومغرب ميں پيل مح

تا كهاس بات كاپية لگاكيس كه آسانوں كى خبروں كى ان تك يبنيخ يس جو

روکاٹ بیدا کی گئے ہے وہ کس بڑے واقعہ کی وجہ سے ہے۔ بیان کیا کہ جو

شیاطین اس کھوج میں فکلے تھے ان کا ایک گروہ وادی تہامہ کی طرف بھی

آ لکا (بہ جگہ مکم معظمہ سے ایک دن کے سفر کی راہ یہ ہے) جہال رسول

الله مَا الله مَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى طرف جات مواع مجور كالك باغ ك ياس

مشہرے ہوئے تھے۔ آنخضرت مَلَّاتِيْزُم اس وقت صحابہ کے ساتھ فجر کی **نماز** 

پر هرب تھے۔جب شیاطین نے قر آن مجید ساتو بیاس کو سننے لگ م مجم م

انہوں نے کہا کہ یمی چیز ہے وہ جس کی وجہ سے تمہارے اور آسان کی

خبروں کے درمیان رکاوٹ بیدا ہوئی ہے۔اس کے بعدوہ اپی قوم کی طرف

اوث آے اوران ے کہا کہ 'إِنَّا سَمِعْنَا قُرِانًا عَجَبًا 'الاية ' مم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جونیکی کی راہ دکھلاتا ہے سوہم تواس پرایمان

انگارے جھوڑے جاتے تھے جب وہ جن اپن قوم کے پاس اوٹ کرآ سے ق

وَيَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأَرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ

فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِيْنُ فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا:

حِيلَ بَيْنَنَا وَيَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا

الشُّهُبُ قَالَ: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ

السَّمَاءِ إِلَّا مَا حَدَثَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ

الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الأَمْرُ

الَّذِي حَدَثَ فَانْطَلَقُوا فَضَرَبُوا مَشَارِقَ

الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا يَنْظُرُونَ مَا هَذَا الأَمْرُ

الَّذِيْ حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ قَالَ:

فَانْطَلَقَ الَّذِيْنَ تَوَجَّهُوْا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ مَا لِكُمْ بِنَخْلَةَ وَهُوَ عَامِدٌ إِلَى

سُوْقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَّاةً

الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ تَسَمَّعُوا لَهُ فَقَالُوا: هَذَا الَّذِي خَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ

السَّمَاءِ فَهُنَالِكَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا:

يَا قَوْمَنَا! ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهُدِي إِلَى الرُّشُدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشُرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ مَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْأَوْحِيَّ إِلَيَّ

أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ﴾ وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قُولُ الْجِنِّ. [راجع: ٧٧٣]

(٧٣) [سُورُرَةُ] المُمُزَّكِمِّلِ

تعالى نے اپنے ني مَاليَّيْمُ پريه آيت نازل كى "قُلْ أُوحِي إلَى أَنْهُ اسْتَمْعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ " الاية " آ ب كي كمير عال وق آ في ےاس بات کی کرجنوں کی ایک جماعت فقر آن مجدسنا۔" يبي جنول كا قولآب مَالْفِيْلِ پرنازل موا۔

سورهٔ مزمِل کی تفسیر

عابد نے کہا '' تبتال '' کے معنی خالص اس کا ہوجا اور امام حسن بھر کی ف فرمایا 'آنتگالاً "کامعیٰ بیریاں ہیں۔"مُنفَطِن بهِ "اس کے سبب ہے

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿وَتَبَتَّلُ﴾ أَخْلِصْ وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿أَنْكَالًا ﴾ قُيُودًا ﴿مُنْفَطِرٌ بِهِ ﴾

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تغيركابيان

كتتاب التَّفْسِيُر

بعارى موجائے گا، بعارى موكر بعث جائے گا عبدالله بن عباس والمنافظ النانے كما 'کَوْنِیَا مَهِیلاً '' پُسِلی به تربت نوینلا " کمنی تحت کی ایس -

مُثْقَلَةً بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿كَثِيبًا مَهِيلًا﴾ الرَّمْلُ السَّائِلُ ﴿ وَبِيلًا ﴾ شَدِيْدًا.

قشوع: يورت كى إس من ٩٢ أيات اور اركوع بير.

سورہ مزمل بڑی بابر کت سورت ہے جس کا ہمیشہ تلاوت کرناموجب صدور جات ہے۔

سورهٔ مدثر کی تفسیر

(٤٧) [سُورَةً] الْمُدَّثِّر

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿عَسِيرٌ شَدِيْدٌ ﴿قَسُورَقَ رِكْزُ النَّاسِ وَأَصْوَاتُهُمْ وَقَالٌ أَبُوْ هُرَيْزَةَ: الْأَسَدُ وَكُلُّ شَدِيْدٍ قَسْوَرَةٌ ﴿مُسْتَنْفِرَةٌ﴾ نَافِرَةٌ مَذْعُورَةٌ.

عبدالله بن عباس الماليُّهُ الله في كما: "عَسِيرٌ" كامعى سخت-" قَسُورَةٍ" كا معنى لوگوں كاشور وغل \_ ابو ہر يرہ اللفظ نے كہافَ سُورَة شير كو كہتے ہيں اور ہر سخت اورز وردار چيز كوتسورة كتي بين- "مُستَنْفِرَة" "مجر كنوالى-

تشريج: يورتكى إس ين ١٥١ يات اوراركوع ين

٤٩٢٢ عَدُّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ

عَلِيٌّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ

سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ أَوَّل

مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾

قُلْتُ: يَقُولُونَ: ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾

فَقَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ عَنْ

**ذَلِكَ** وَقُلْتُ لَهُ: مِثْلَ الَّذِي قُلْتَ فَقَالَ

جَابِرُ: لَا أُحَدُّثُكَ إِلَّا مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ

(٣٩٢٢) م سے يكي نے بيان كيا، كها بم سے وكيع نے بيان كيا، ان سے على بن مبارك نے بيان كيا، ان سے كيلى بن الى كثر نے ، انہوں نے ابوسلم بن عبدالرطن سے يو چھا كةر آن مجيد كى كون ي آيت سب سے يبل نازل مولى حلى - انهول في كماكه أيا أيُّها المُدَّدُّر "مين في وص كَيَا كُهُ لُوكُ تُو كَبِّتِ مِينِ كُهُ ۚ إِقْرَأَ بِالسَّمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَق "سب ے پہلے نازل ہوئی اور ابوسلمہ نے اس پر کہا کہ میں نے جابر بن عبد ہے کہی تھی کیکن جابر دلائٹنے نے کہا تھا کہ میں تم سے وہی حدیث بیان کرتا مول جومم سے رسول الله مَاليَّيْمُ في ارشادفر ماكي تقى -آب في فرمايا تھا:

اللَّهِ مَا لَكُمْ قَالَ: ((جَاوَرُتُ بِحِرَاءٍ فَلَمَّا قَضَيْتُ ''میں غارحرا میں ایک مدت کے لئے خلوت نشین تھا۔ جب میں وہ دن جَوَّارِيْ هَبَطْتُ فَنُوْدِيْتُ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيْنِيْ پورے کر کے پہاڑے اتراتو مجھے واز دی گئی، میں نے اس آواز پرایے فَكُمْ أَرْ شَيْنًا وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِيْ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا داکيس طرف د يکهاليکن کوئي چيز دکھائي نہيں دی۔ پھر باکيس طرف ديکھا وَنَظُرْتُ أَمَامِيْ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ خَلْفِيْ فَكُمْ أَرَ شَيْئًا فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَرَأَيْتُ شَيْئًا فَأَتَيْتُ خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ: دَثِّرُوْنِي وَصُبُّوا عَلَيَّ

ادر جمي كوئي چيز د كھائي نہيں دى ،سامنے ديكھا ادھر بھي كوئي چيز د كھائي نہيں دی۔ پیچیے دیکھاا دھر بھی کوئی چیز دکھائی نہیں دی۔اب میں نے اپناسراو پر ک طرف اٹھایا ایک چیز دکھائی دی۔ پھر میں خدیجہ ڈاٹٹھٹا کے پاس آیا اور ان ہے کہا کہ مجھے کیڑا اوڑ ھا دواور مجھ پر ٹھنڈا یانی ڈالو۔'' فرمایا کہ'' پھر

مَاءً بَارِدًا قَالَ: فَدَثَّرُوْنِي وَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا)) قَالَ فَنَزَلَتْ: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فُمْ

فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكُبِّرْ ﴾. [راجع: ٤]

كِتَاكِ التَّفْسِيرِ

انہوں نے جھے کیڑا اوڑھا دیا اور شنڈا پائی جھ پر بہایا۔' فرمایا کہ پھر بیہ آتیت نازل ہوئی اُن کی گئر " لینی آتیت نازل ہوئی اُن کا آئیکا الْمُدَّتَّرُ قُمْ فَانْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّر " لینی اللہ کا ایسے کا ایسے کی ایسے کی ایسے کی ایسے کی ایسے اور اینے در ایسی بڑائی بیان کیجے۔''

تشویج: پہلے سورة اقرأ باسم ربك بى نازل بولى تنى بعد ميں بيسلسله ايك مت تك بندر با - پحر پيلى آيت يا ايها المدثر بى نازل بولى -(كمانى كتب التفسير)

### باب: فرمانِ اللي: "اتفو! پس خبر دار كرو"

(۳۹۲۳) مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ جھے سے عبدالرحلٰ بن مہدی نے اور ان کے علاوہ (ابوداؤ دطیالی) نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حرب بن شداد نے بیان کیا، ان سے یکی بن ابی کشر نے، ان سے ابوسلمہ نے اور ان سے جابر بن عبداللہ ڈی جہنا نے کہ نبی کریم مَالیّٰ ہِمْ نے فرمایاً: ' میں غارح ایس تنہائی اختیار کئے ہوئے تھا۔'' یہ روایت بھی عثان بن عمر کی حدیث کی طرح ہے جوانہوں نے بی بن مبارک سے بیان کی ہے۔

# باب: فرمانِ اللي "اوراپيزب كى برائى بيان كرو"

### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ قُمُ فَأَنْذِنَ ﴾

٤٩٢٣ ـ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَا: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّهِ عَنْ النَّبِي مَا اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن النَّهِ عَن النَّهِ عَن النَّهِ عَن النَّهِ عَن عَلِي اللَّهِ عَن عَلِي بُن عَمْرَ عَنْ عَلِي بْنِ عَمْرَ عَنْ عَلِي بْنِ المُبَارَكِ. [راجع: ٤]

### بَابُ قُولِهِ: ﴿ وَرَبَّكَ فَكُبِّرُ ﴾

من الله المال المحمد المال المال المحمد "

٤٩٢٤ حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْبُكَ أَيُّهَا الْمُدَّثُرُ الْقُرْآنِ أَنْهُ: ﴿ الْقُرْأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ اللَّهُ أَلِهُ المُدَّثُرُ ﴾ خَلَقَ ﴾ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ اللَّهُ أَلْكُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ خَلَقَ ﴾ فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُهُا اللَّهُ أَيْهُا الْمُدَّتُرُ ﴾ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ اللَّهُ الَ

((جَاوَرْتُ فِي حِرَاءٍ فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِيُ

إكِتَابُ التَّفْسِيُرِ

هَبَطْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ الْوَادِيَ فَنُوْدِيْتُ فَنَظُرْتُ

أَمَامِي وَ خَلُفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

فَأَتَيْتُ خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ : دَثِّرُوْنِي وَصُبُّوا عَلَيٌّ مَاءً بَارِدًا وَأُنْزِلَ عَلَيَّ: ﴿إِيَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمُ

فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكُبِّرْ ﴾)) [راجع: ٤]

بَابُ قُورُلِهِ: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ﴾ تشويج: ليني اوراي كيرول وياك ركفي"

٤٩٢٥ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَأَخْبَرَنِي أَبُوْ

سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِاللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ مُلْكُنَّمٌ وَهُوَ يُحَدِّثُ

عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْي فَقَالَ فِيْ حَدِيْثِهِ: ((فَبَيْنَا أَنَّا

أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَائِنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ

عَلَى كُرُسِيُّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجَيْثُتُ مِنْهُ رُعْبًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُوْنِي زَمِّلُوْنِي

فَدَ ثَّرُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾ إِلَى﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُ﴾)) قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ

الصَّلَاةُ وَهِيَ الْأَوْثَانُ. [راجع: ٤]

بَابُ قُولِهِ:

رسول الله مَا يُنْيِمُ ف فرمايا: " من ف عارح المن تناكى اختيارى جب من وہ مدت پوری کرچکا اور نیجے اتر کروادی کے جے میں پہنچا تو جھے پکارا گیا۔

میں نے اپنے آ گے بیچیے، دائیں بائیں دیکھااور مجھے دکھائی دیا کہ فرشتہ

آسان اورزمین کے درمیان کری پر بیما ہے۔ پھر میں خدیجر ( اللہ اُ ) کے پاس آیا اوران سے کہا کہ مجھے کیڑا اوڑ ھادواور میرے اوپر شنڈایانی ڈالواور مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی: "بَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ" اے كِبْرِے مِن لِينْ

والے! اٹھ کھڑے ہول چرلوگول کوعذاب آخرت سے ڈراسے اورایے يروردگارگى بزائى بيان كيجئے۔

تشويج: سورة اقرأ باسم ربك الذي كے بعديه بلي آيات بي جوآب برنازل موكي ان بن آب توبلغ اسلام كالمحم ديا كيا ہے۔

باب: فرمان الهي: "اوراين كيرے ياك ركھو"

(٣٩٢٥) م سے کی بن بیرنے بیان کیا،انہوں نے کہا م سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے (دوسری سند) اور مجھ سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کومعمر نے خردی، انہیں زہری نے خروی، کہا مجھ کو ابوسلمہ بن عبدالحمٰن نے خروی اور ان سے جابر بن درمیان میں وی کاسلسلدرک جانے کا حال بیان فرمارے تھے۔آپ نے فرمایا: "ایک دفعه می جار باتها که میں نے آسان کی طرف سے آوازی۔ میں نے اپنا سراو پر اٹھایا تو وہی فرشتہ نظر آیا جومیرے پاس غارح الیس آیا تھا۔وہ آسان وزمین کے درمیان کری پر بیٹا ہوا تھا۔ میں اس کے ڈر سے گھبرا گیا بھر میں گھر واپس آیا اور خدیجہ ہے کہا کہ مجھے کپڑ ااوڑ ھا دو، مجھے كيرًا اورُها دو- انهول نے مجھے كيرًا اورُها ديا چرالله تعالى نے آيت "يَاأَيُّهَا الْمُدَّرُّ" ، وَالْهُجُر " مَك نازل كى " بيورت نماز فرض كيه جانے سے پہلے نازل ہوئی تھی۔"الرجز" سے مرادبت ہیں۔

### باب: الله عزوجل كافرمان:

﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُونُ ﴾ يَقُولُ الرِّجْزُ وَالرِّجْسُ: "اور بتول الكرائ "كما كيا مك الرجز اور الرجس عذاب

الْعَذَابُ. ﴿

کے معنی میں ہیں۔

تشريج: چونکه بت يرس عذاب كاسب بالبذابتو ل كويمي به كهديا-

٤٩٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ سَمِعْتُ

أَبًا سَلَمَةَ قَالَ: أُخْبَرَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مَكْ لَمُ أَيْحَدُّثُ عَنْ فَتْرَةٍ

الْوَحْي: ((فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِيْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ

السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ فَإِذَا

الْمَلَكُ الَّذِي جَانَنِي بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرُسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجَنِفْتُ مِنْهُ حَتَّى

هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ فَجِنْتُ أَهْلِيْ فَقُلْتُ: زَمَّلُوْنِي زَمُّلُونِي فَزَمَّلُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا

الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْدِرُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَاهْجُرُ ﴾ ))

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَالرِّجْزَ: الْأَوْثَانَ: ((ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ)). [راجع: ٤]

بالكل حصور ديں۔

سُوْرَةُ الْقِيَامَةِ

[بَابٌ] وَقُولُهُ:

﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿ سُدِّى ﴾ هَمَلًا ﴿ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾

سَوْفَ أَتُوبُ سَوْفَ أَعْمَلُ ﴿ لَا وَزَرَ ﴾ لَا

(٣٩٢٦) م سعبدالله بن يوسف في بيان كيا ، انهول في كهامم لیف بن سعدنے میان کیا،ان عقبل نے بیان کیا،ان سے ابن شہاب

نے بیان کیا کہ میں نے ابوسلمہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے

جابر بن عبدالله ولله الله عنا، انبول نے رسول الله ماليل سے سا،

آپ مُالْقِيْمُ درميان مين وي كيسلسل كرك جانے سے متعلق بيان فرمارے منے کہ میں چل رہا تھا کہ میں نے آسان کی طرف سے آواز

سی ۔ اپن نظر آسان کی طرف اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ نظر آیا جومیرے یاس غارحرا میں آیا تھا۔ وہ کری پرآسان اور زمین کے درمیان بیٹھا ہوا

تھا۔ میں اے دیکھ کرا تناڈرا کہ زمین پر گر پڑا۔ پھر میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھے کیڑا اوڑھا دو، مجھے کیڑا اوڑھادو! مجھے کیڑا

اور صادو '' بھر الله تعالى في بيآيت نازل كى "ياآيھا المُدَّرُّ "

ارشاد "فَاهْجُر" تك ابوسلمدنے بیان کیا كه الرجزبت كے معنی میں ب- " محروى كرم موكى اورسلسلىنىي تو نا-"

تشويج: نى كريم مَا لَيْتُوْم ن بُرى بْدِين كَنْ مِي رَحْم بِي قوم بت برست تقى \_ كويا آپ كوتاكيدا كها كياكد آپ بت برست قوم كاساته

# سورهٔ قیامه کی تفسیر

باب: اورالله تعالى كاارشاد:

"آپاس (قرآن) کوجلدی جلدی یادکرنے کے لیے اپن زبان کوحرکت نددیا کریں۔'این عباس والنظائا نے کہا کہ'سُدی ''لین بے قیدآ زاد (جو عابوه كرك الكِيفُجُر أَمَامَه "يعنى انسان بميشه كناه كرتار بتا إور

یمی کہتا رہتا ہے کہ جلدی توبہ کرلوں گا۔ جلدی اچھے عمل کروں گا۔" لا وَزَرَ ''أَىٰ لَا حِصْن يَعَىٰ بِنَاه كَ لِيَ كُولَى قَلْمِنْيِس مِلْحُالد

تشويج: يورتكى ب،اسيس، آيات اوراركوعين.

٤٩٢٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، (۲۹۲۷) ہم سے حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیین نے بیان

قَالَ: حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ أَبِيْ عَائِشَةَ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مُكُلِّكُم إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ حَرَّكَ

به ﴾. [راجع: ٥]

بَابٌ:

﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْ آنَهُ ﴾.

٤٩٢٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ مُوسَى بِنِ أَبِي عَائِشَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا

تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتِيْهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَقِيْلَ لَهُ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ يَخْشَى أَنْ يَنْفَلِتَ

مِنْهُ ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ أَنْ نَجْمَعَهُ فِيْ صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ أَنْ نَقْرَأُهُ: ﴿ فِإِذَا قَرَأُنَاهُ ﴾

يَقُولُ: أُنْزِلَ عَلَيْهِ ﴿ فَاتَّبِعُ قُرْ آنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَّانَهُ ﴾ أَنْ نُبَيَّنُهُ عَلَى لِسَانِكَ. [راجع: ٥]

بَابُ قُولِهِ:

﴿ فَإِذَا ۚ قُرَأَنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرْآنَهُ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ قُرَأْنَاهُ ﴾ بَيَّنَاهُ ﴿ فَاتَّبِعُ ﴾ اعْمَلْ بِهِ.

٤٩٢٩ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدُّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ أَبِيْ عَائِشَةً عَنْ سَعِيْدِ

كيا، كهاجم مع موى بن الى عاكشه في بيان كيا اورموى تقديق انبول في سعید بن جیرے اوران سے حفرت ابن عباس والفئانے بیان کیا کہ جب نى كريم مِنْ النَّيْلِمُ بِروى نازل موتى تو آپ اس پراپنى زبان بلايا كرتے تھے۔ بِهِ لِسَانَهُ وَوَصَفَ سُفْيَانُ يُويْدُ أَنْ يَحْفَظَهُ صَفِيان فَكَهَا كماس الماف سآب كامقصدوى كويادكرنا اوتا تعاداس ير فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ الشَّتَالُّ نَهِ يَا يَتَ تَازَلَ كَن "آ پِ جلدى جلدى لين ك لئ اس ر زبان نه ہلایا کریں، اس کا جمع کردینا اوز اس کا پردھوا دینا، بہ ہردو کام تو

#### باب: (ارشادِباری تعالی)

، جارے ذمہ ہیں۔''

"اس کاجمع کرنا اور بردهوادینا بهارے ذمہ ہے۔"

(۲۹۲۸) ہم سے عبیداللہ بن مویٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے، ان سے مولیٰ بن الی عائشے نے کہ انہوں نے سعید بن جبیر سے اللہ تعالیٰ کے ارثاد"كَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ"كَمْتُعِلَ يُوجِهَا تُو انهول في بيان كياكدابن عباس ولا المن المان المان المرام من المنظم بروى نازل موتى لو آپاپ مون بلایا کرتے تھاں لئے آپ سے کہا گیا" لا تُحرِّ ك بِه لِسَانَكَ "الْح يعن وى آن براس خوف سے كركميں بحول مدجاؤالي ل زبان شربلايا كريس اس كاتمهار عول بيس جمادينا اوراس كابرهادينا مارا کام ہے۔ جب ہم اس کو ہڑھ چکیس لعنی جرئیل عالیہ اس کوسنا چکیس تو جیسا جرئيل ماليكان في رده كرسايا تو بهى اسطرح يرهد فيريه بهى ماراى كام ے کہ ہم تیری زبان سے اس کو پڑھواویں گے۔

### باب: الله عزوجل كافرمان:

"پرجب ہم اے پڑھے لگیں تو آپ اس کے تابع ہوجایا کریں۔"ابن عباس خُلْجُنان كها " فَوَ أَنَاهُ " كَمْ عَنى بِير بين " بم نے اسے بيان كيا" اور "فَاتَّبِع"كامعى كرتم الريمل كرو

(۲۹۲۹) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے مولیٰ بن الی عائشہ نے ،ان سے سعید بن جبیر نے ، ان سے ابن تفييركابيان **♦**405/6**♦** كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَذُّ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الآيَةَ الَّتِي فِي لَا أَفْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُۗ﴾ قَالَ: عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِيْ صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ ﴿ فَإِذَا قُرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرْآنَهُ ﴾ فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ عَلَيْنَا أَنْ نُبِيَّنَهُ بِلِسَانِكَ قَالَ: فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيْلُ أَطْرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأُهُ كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا كرالله تعالى في سي وعده كياتها - آيت "أولى لك فأولى" مين بَيَانَهُ ﴾ ﴿ أُولَى لَكَ فَأُولَى ﴾ تَوَعُد. [راجع: ٥]

> تہدیدیعنی ڈرانادھمکانامرادہے۔ سورة دهركي تفسير (٧٦) [سُوْرَةُ] هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَان

يُقَالُ: مَعْنَاهُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ وَهَلْ تَكُونُ جَحْدًا وَتَكُونُ خَبَرًا وَهَذَا مِنَ الْخَبَرِ يَقُولُ:

كَانَ شَيْئًا فَلَمْ يَكُنُ مَذْكُوْرًا وَذَلِكَ مِنْ حِيْنِ خَلَقَهُ مِنْ طِيْنِ إِلَى أَنْ يُنْفَخَ فِيْهِ الرُّوحُ ﴿ أَمْشَاجِ ﴾ الأَخْلَاطُ مَاءُ الْمَزْأَةِ وَمَاءُ الرَّجُلُّ الدَّمُ وَالْعَلَقَةُ وَيُقَالُ: إِذَا خُلِطَ مَشِيْجٌ كَقَوْلِكَ خَلِيْطٌ وَمَمْشُوخٌ مِثْلُ مَخْلُوطٍ وَيُقَالُ: ﴿سَلْسِلَا وَأَغُلَالًا ﴾ وَلَمْ يُجْزِ بَعْضُهُمْ ﴿ مُسْتَطِبْرًا ﴾ مُمْتَدًا الْبَلَّاءُ وَالْقَمْطُويْرُ الشَّدِيْدُ

عباس في الله تعالى كارشاد "لَا تُحرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ" كم تعلق ، بتلايا كدجب جرئيل ماليكا آپ روى نازل كرتے تورسول كريم مَاليَّيْمُ اپى زبان اور ہونے ہلایا کرتے تھے اور آپ پریہ بہت بخت گزرتا، یہ آپ کے چرے ہے بھی ظاہر ہوتا تھا۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی جو سورة قيامه من إلى تُحرِّك بِهِ لِسَانَكَ" الآية لعِن آبال کوجلدی جلدی لینے کے لئے اس پرزبان نہ ہلایا کریں۔ بیتو ہمارے ذمہ ہے اس کا تمہارے دل میں جمادینا اور اس کا پڑھوانا، پھر جب ہم اسے برصن کلیس توآب کے پیھے یادکرتے جایا کریں ۔ یعنی جب ہم وی نازل كرين توآپ أے فورے سيس - مجراس كابيان كرادينا بھى جارے ذمه ہے۔ لینی میہ مارے ذمہ ہے کہ ہم اے آپ کی زبانی لوگوں کے سامنے بیان کرادیں۔ بیان کیا کہ چنانچاس کے بعد جب جرئیل عالیا وی لے كرآتے توآپ خاموش ہوجاتے اور جب چلے جاتے تو پڑھتے جیسا

لفظ" هَلْ أَتَى" كامعن آچكادهل كالفظ بهي توانكارك لئ آتاب بهي تحقیق کے لئے (قد کے معنی میں) یہاں قدہی کے معنی میں ہے۔ یعنی

ایک زماندانسان پراییا آچکا ہے کہ وہ ذکر کرنے کے قابل چیز ندتھا، میدوہ ز مانہ ہے جب مٹی سے اس کا پتلا بنایا گیا تھا۔ اس وقت تک جب روح اس میں پھونگی گئی۔" آمنشاج " ملی ہوئی چیزیں لعنی مرداور عورت دونوں کی منی اورخون اور پھنگی اور جب کوئی چیز دوسری چیز سے ملادی جائے تو کہتے ہیں مَشِيْج جِي خَلِيْط لِينَ مَمْشُوج اور مخلوط بعض نے يوں پڑھا ب 'سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا''(بعض في سَلَاسِلَ وَأَغْلَالابغيرَ تُوين کے پڑھاہے)انہوں نے ساک سِلک کی تنوین جائز نہیں رکھی۔''مُستَطِیرًا''

كِتَابُ التَّفْسِيْدِ 406/6 ﴿ 406/6 اللَّهُ اللَّ

اس کی برائی پھلی ہوئی۔ قَمطرِیْر سخت۔ عرب لوگ کہتے ہیں یوم قَمطرِیْر ویوم قَمطرِیْر ویوم قَمطرِیْر ویوم قَمطرِیْر ویوم قَمطرِیْر ویوم قَماطِر اور عَصِیْب ان چاروں کامعیٰ وہ دن جس پیخت مصیبت آئے اور عمر بن عبیدہ نے کہا''شدَدْنَا اَسْرَهُم ''کامعیٰ یہ کہم نے ان کی خلقت خوب مضبوط کی ہے۔ عرب لوگ جس کوتو مضبوط باندھیں جیسے یالان ہودج وغیرہ اس کو ما سور کہتے ہیں۔

يُقَالُ: يَوْمٌ قَمْطَرِيْرٌ وَيَوْمٌ قُمَاطِرٌ وَالْعَبُوْسُ وَالْقَمْطَرِيْرُ وَالْقُمَاطِرُ وَالْعَصِيْبُ أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْأَيَّامِ فِي الْبَلَاءِ وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ أَنْسُرَهُمُ ﴾ شِدَّةُ الْخَلْقِ وَكُلُّ شَيْءٍ شَدَدْتَهُ مِنْ قَتَبٍ فَهُوَ مَأْسُورٌ.

تشريع: يرسورت كى إلى بن اس آيات اوراركوع بن \_

# (٧٧) [سُورَةً] وَالْمُرْسَلَاتِ

﴿ جِمَالَاتُ ﴾ حِبَالُ ﴿ الرَّحَعُواْ ﴾ صَلُوا ﴿ لَا اور مجالِم نَ كَهَا ' جِمَالَاتُ ' جَهاز كَى موثى رسيال - ' از كَعُواْ ' ' نماز نبيل پڑھے ۔ كى نے ابن عباس بُلِيَّ فَهُا ہے ﴿ كَا عُوْنَ ﴾ لَا يُنطِقُونَ ﴾ ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنّا مُشْوِكِيْنَ ﴾ لوچھا يقرآن مجيد ميں اختلاف كيا ہے ايك جگه تو فرمايا كـ ' كافر بات نہ ﴿ الْيُومُ نَحْتِمُ عَلَى أَفُواهِهِم ﴾ فَقَالَ: إِنَّهُ ذُو لَم يَلُ عَلَى الْوَالِا مَرَّةً يَنطِقُونَ وَمَرَّةً يُختَمُ عَلَيْهِمْ . ميں مشرك نہ تھے ۔ ' تيمرى جگه يوں ہے كـ ' جم ان كے مونہوں پرمهر لگا أَلُوالِ مَرَّةً يُنطِقُونَ وَمَرَّةً يُختَمُ عَلَيْهِمْ . ديل گهر ' انہوں نے كہا تيا مت كون كافروں كے متنف عالات ہوں ويل گھر اللہ مور لگا تيا مت كون كافروں كے متنف عالات ہوں ۔

سورهٔ والمرسلات کی تفسیر

ے۔ بھی تو وہ بات نہر کہ کہ مند پر مہر کر دی جائے گی۔ قشوجے: (وہ بات نہر کئیں گے) حضرت مجاہد بن جبیر مشہور تا بعی ہیں، کنیٹ ابوالمجائ ہے۔ عبداللہ بن سائب کے آزاد کردہ بنوخز دم سے ہیں۔ مکت المکر مدے قراء اور فقہا میں معروف سرکردہ مختص ہیں۔ قراءت اور تغییر کے امام ہیں۔ ۱۰ اصیص انتقال فرمایا۔ بیسورہ کی ہے اس میں ۱۵ یات اور تا رکوع ہیں۔

(۳۹۳) ہم ہے محود نے بیان کیا، کہا ہم سے عبیداللہ نے بیان کیا، ان سے اسرائیل نے، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رفیالٹی نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ مکالٹی نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رفیالٹی نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ مکالٹی نے اور ہم اس کو کے ساتھ تھے اور آپ پر سورہ ''والرسلات'' نازل ہوئی تھی اور ہم اس کو آپ مندسے کے درہے تھے کہ استے میں ایک سانپ نکل آیا۔ ہم لوگ اس کے مارنے کو ہو ھے لیکن وہ بی تکا اور اپنے سوراخ میں کھس گیا۔ اس پر رسول اللہ مکالٹی فیر الیا ''وہ تمہارے شرسے بی گیا اور تم اس کے شرسے بی گیا اور تم اس کے شرسے بی گئے۔''

٤٩٣٠ حَدَّثَنِيْ مَحْمُودٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَافِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْمَ عَنْ عِلْمَا مَعَ رَسُولِ عَلْمَ اللَّهِ عَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولِ عَلَيْهِ مَا لَمُرْسَلَاتِ وَإِنَّا اللَّهِ مَكْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَكْنَا مَعَ وَالْمُرْسَلَاتِ وَإِنَّا اللَّهِ مَكْنَا مَنْ فِيْهِ فَحَرَّجَتْ حَيَّةٌ فَالْبَتَدُرْنَاهَا لَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا فَقَالَ رَسُولُ فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَكْنَا وَقَيْتُمُ اللَّهِ مَكْنَا وَقَيْتُمُ اللَّهِ مَلْكَامًا وَقَيْتُمُ اللَّهِ مَلَّكُمْ اللَّهِ مَلْكَامًا اللَّهِ مَلْكَامًا وَقَيْتُمُ اللَّهِ مَلَّكُمْ اللَّهِ مَلْكَامًا وَقَيْتُمُ اللَّهِ مَلَّكُمْ اللَّهِ مَلْكَامًا وَلَوْلَانَا اللَّهِ مَلْكُمْ اللَّهِ مَلْكَامًا وَلَوْلَانَا اللَّهِ مَلْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَلْكُمْ اللَّهُ اللَّهِ مَلْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَلْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ

تفبيركابيان

**₹407/6** 

بن مسعود رہائیں سے بیان کیا۔

6**)≥**₹

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

(۳۹۳۱) ہم سے عبدہ بن عبداللہ خزاعی نے بیان کیا، کہا ہم کو کیجیٰ بن آ دم

را المرائیل المرائیل نے ، انہیں منصور نے بھی حدیث اور اسرائیل نے جردی ، انہیں اسرائیل نے ، انہیں منصور نے بھی حدیث اور اسرائیل نے اس حدیث کو اعمش سے ، انہوں نے علقمہ سے ، انہوں نے علقمہ سے ، انہوں نے عبداللہ بن مسعود ڈالٹھؤ سے بھی روایت کیا ہے اور یکی بن آ دم کے ساتھ اس حدیث کو اسود بن عامر نے اسرائیل سے روایت کیا اور حفص بن غیاث اور ابومعا و بیا ورسلیمان بن قرم نے اعمش سے ، انہوں حفص بن غیاث اور ابومعا و بیا ورسلیمان بن قرم نے اعمش سے ، انہوں

نے ابراہیم ہے، انہوں نے اسود سے روایت کیا۔
اور کی بن تماد ( شخ بخاری ) نے کہا ہم کو ابوعوانہ نے خبر دی، انہوں نے
مغیرہ بن مقسم سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقہ سے، انہوں
نے عبدالله بن مسعود رہی ہے سے اور محمد بن اسحاق نے اس جدیث کوعبدالرحمٰن
بن اسود سے روایت کیا، انہوں نے اپنے والد اسود سے، انہوں نے عبدالله

ہم سے قتید بن عید نے بیان کیا ، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا اور ان سے
المش نے ، ان سے ابراہیم نے ، ان سے اسود نے بیان کیا اور ان سے
عبداللہ بن مسعود رفاقی نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ مَالیّیٰ کے ساتھ ایک
غار میں سے کہ آپ پرسور ، والرسلات نازل ہوئی۔ہم نے اسے آپ کے
منہ سے یادکرلیا۔اس وجی سے آپ کے دبن مبارک کی تازگی ایجی ختم نہیں
ہوئی تھی کہ اسے میں ایک سانب نکل پڑا۔ رسول اللہ مَالیٰ فِیْم نے فرمایا:
"اسے زندہ نہ چھوڑ و۔" بیان کیا کہ ہم اس کی طرف بر سے لیکن وہ نکل گیا۔
اس پر رسول اللہ مَالیٰ فِیْم نے فرمایا:" تم اس کے شرسے فی گئے اور وہ
تہمارے شرسے فی گیا۔"

تستوجج: سندمیں اسود بن بزید بن قیس نختی مراد میں جوعلقمہ کے ساتھی اورعبداللہ بن مسعود رفی نئو کے شاگر دھتے۔ وہ قسطلانی نے غلطی کی جواس کواسود بن عامر قرار دیا۔اسود بن عامر شاذ ان طبقہ تاسعہ میں اوراسود نہ کور طبقہ ثانیہ میں ہیں۔( دھیدی )

باب: الله عزوجل كافرمان:

"وه دوزخ برا برائحل جيئ آگ كانگار ي سيك كل"

(۳۹۳۲) ہم سے محد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کوسفیان نے خبر دی، کہا ہم

29٣١ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ آِدَمَ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهَذَا وَعَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنِ الأَغْمَشِ

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ وَتَابَعَهُ أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ إِسْرَاثِيْلَ وَقَالَ حَفْضٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ.

قَالَ يَخْيَى بْنُ حَمَّادٍ: أُخْبَرَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. [راجع: ١٨٣٠]

حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ:

بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ مُثْنَائِمٌ فِيْ غَارٍ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ فَتَلَقَّيْنَاهَا مِنْ فِيْهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُثْنَئِمٌ: ((عَلَيْكُمُ اقْتُلُوْهَا)) قَالَ: فَانْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا قَالَ: فَقَالَ: ((وُقِيَتُ فَانْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا قَالَ: فَقَالَ: ((وُقِيَتُ

شَرَّكُمْ كُمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا)). [راجع: ١٨٢٠]

بَابُ قُوْلِهِ:

﴿إِنَّهَا تَرْمِيُ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴾ . ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴾ . خَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

تفبيركابيان

سُفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَامِرٍ ﴿ إِنَّهَا تَرُمِي بِشَرَدٍ كَالْقُصْرِ﴾ قَالَ: كُنَّا نَرْفَعُ الْخَشَبَ بِقَصَرٍ ثَلَاثَةَ أَذْرُعِ أَوْ أَقَلَّ فَنَزْفَعُهُ لِلشِّتَاءِ فَنُسَمِّيْهِ

#### الْقَصَرَ. [طرفه في: ٤٩٣٣] بَابُ قُولِهِ:

كِتَابُ التَّغِسِير

﴿كَأَنَّهُ جِمْلَتْ صُفْرٌ﴾

٤٩٣٣ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: أُخْبَرَنَا سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَابِسٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس: ﴿ لَرُمِي بِشَرَرٌ ﴾ كُنَّا نَعْمِدُ إِلَى

الْخَشَبَةِ ثَلَاثَةً أَذْرُعِ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ فَنَرْفَعُهُ لِلشُّنَاءِ فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ ﴿كَأَنَّهُ جَمَلَتُ صُفُوا حِبَالُ السُّفُنِ تُجْمَعُ حَتَّى تَكُونَ كَأُوسَاطِ الرِّجَالِ. [راجع: ٤٩٣٢]

#### بَابُ قُولِه:

﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ﴾

٤٩٣٤ ـ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِيْ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيمُ عَن الْأُشْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ مُطْلِكُمُ فِي غَارٍ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ فَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا

مِنْ فِيْهِ وَإِنَّ فَإِهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا

عدرارمن بن عابس نے بیان کیا، کہامی نے حضرت ابن عباس واقتان ع آيت "إنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ" يَنْ 'ووالْكَار عبرساك كَل جیے بوے کول' کے متعلق یو چھا اور انہوں نے کہا کہ ہم تین تین ہاتھ کی لكريان الها كرر كھتے تھے۔ ايسا ہم جاڑوں كے ليے كرتے تھے (تاكدوه جلانے کے کام آئیں )اوران کانام قصر کھتے تھے۔

# باب: الله تعالى كاارشاد:

''گویاده انگارے پیلے پیلے رنگ دالے ادن ہیں۔''

(۲۹۳۳) ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے یکی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے خبردی ، ان سے عبدالرحمٰن بن عباس نے بیان کیا اور انہوں نے ابن عباس والفئنا سے سنا آیت " تو می بشر كَالْقُصْر "كم تعلق، آپ نے فرمایا كه ہم تين ماتھ ياس بي مجى لمي لکڑیاں اٹھا کر جاڑوں کے لئے رکھ لیتے تھے۔الی لکڑیوں کوہم قصر کہتے تے، 'کأنَّهٔ جِمَالَاتٌ صُفْرٌ ''ے مرادکتی کی رسیاں ہیں جوجوز کر رکھی جائیں،وہ آ دی کی کمرکے برابرموثی ہوجائیں۔

#### **ساس:** الله جل جلاله كاارشاد:

" آج وه دن ہے کہ اس میں بیلوگ بول ہی نیکیں گے۔"

(۲۹۳۳) ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے میرے والدنے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابراہیم نے بیان کیا، ان سے اسود نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رہافتہ نے بیان کیا کہ ہم نی كريم مَا الْفِيْلِم كِم ساتهوا يك غاريس تصكرات ما النَّيْلِم يرسورون والمرسلات " نازل ہوگی، پھر آنخضرت مَالْيَعْظِم نے اس کی طاوت کی اور میں نے اسے آپ بی کے منہ سے یاد کرلیا۔وی سے آپ کے مندکی تازگی اہمی باتی تھی حَيَّةً فَقَالَ النَّبِيُّ مَكْ اللَّهِ وَ (افْتُكُوهَا)) فَابْتَدَرْنَاهَا ﴿ كَمَاتِ مِنْ عَارِي طرف ساني لِكا- بي مَا لَيْتَا مُ مَايا: "أَ اللَّهِ مَار كَمَا وُقِيْتُهُ شَرَّهَا)) قَالَ عُمَرُ: حَفِظتُهُ مِنْ فَرِمايا: 'وه بهى تهار يشر السلام في تكاجيها كم آسك شري في

أُبِي فِي غَارِ بِمِنّا. [راجع: ١٨٣]

كِتَابُ التَّفْسِيْر

(٧٨) [سُوْرَةُ] عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ قَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴾ لَا

يَخَافُوْنَهُ ﴿ لَا يُمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴾ لَا يُكَلِّمُونَهُ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَهَّاجًا﴾ مُضِينًا ﴿عَطَاءً حِسَابًا﴾ جَزَاءً كَافِيًا أَعْطَانِيْ مَا أَحْسَبَنِيْ أَيْ كَفَانِيْ.

تشوج: يرسورت كى باس مين به آيات ادر اركورع بين.

بَابُ قُولِهِ:

﴿ يَوْمُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُواجًا ﴾ ٤٩٣٥\_ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ

مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُثْلِثَةٌ: ((مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ)) قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمُا؟

فَالَ: أَبَيْتُ قَالَ: أَرْبَعُوْنَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ قَالَ: أَرْبَعُوْنَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ قَالَ: ((ثُمُّ

يُنْزِلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبَتُونَ كُمَا يَنْبُتُ الْبُقُلُ لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظُمًّا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُركُّبُ الْحَلْقُ

يُوْمَ الْقِيَامَةِ)). [راجع: ٤٨١٤] [مسلم: ٧٤١٤] تشويج: ابن مردديه في ابن عباس رئي المناهد ونول فخو سيس جاليس برس كا فاصله وكار

> (٧٩)[سُورَةُ] وَالنَّازِعَاتِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ الْآيَةُ الْكُبْرَى ﴾ عَصَاهُ وَيَدُهُ

سورة والنازعات كي تفسير

مرے "عربن حفص نے کہا مجھے بیحدیث یاد ہے، میں نے اپ والدہے سی تھی ،انہوں نے اتنااور بوصایا کہوہ غار مٹی میں تھا۔

سورة "عَمَّ يَتَسَاءَ لُوْنَ" كَيْفير

عابد نے کہا ''لا یَرجُونَ حِسَابًا''کامعیٰ سے کہ وہ اعمال کے (حاب كاب) عنيس درت-"لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا" يعن ڈر کے مارے اس سے بات نہ کرسکیں مے مگر جب ان کو بات کرنے کی اجازت ملے گی۔ ابن عباس لِلْنَهُنُا نے کہا''وَهَاجًا'' روش چمکتا ہوا۔

"عَطَآءً حِسَابًا" يورابدل عرب لاك كت ين أعطاني مَا أحسَبني لیتی مجھ کوا تنادیا جو کافی ہو گیا۔

باب: الله عزوجل كافرمان: ''وہ دن کہ جب صور بھونکا جائے گا تو تم گردہ گروہ ہو کر آؤ گے۔''

"أَفْوَاجًا"كمعنى زُمْرً العِنى كروه كروه كيا-

(۴۹۳۵) ہم سے محد نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو ابومعاویہ نے خبر دی، انہیں اعمش نے، أبين ابوصالح نے اور ان سے ابو ہريره والنفظ نے بيان كيا كم رسول الله مَالِيْنِ فِي فِي مايا: " دوصور پهو كے جانے كے درميان جاليس كا فاصلہ ہوگا۔' ابو ہر یرہ والنفی کے شاگردوں نے بوجھا کیا جالیس دن مراد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، پھرشاگردوں نے بو چھا کیا جالیس مینے مراد بیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، شاگردوں نے یوچھا کیا عالیس سال مرادین؟ کہا کہ معلوم نہیں۔ کہا کہ ' پھراللہ تعالی آسان سے پانی برسائے گا۔جس کی وجہ سے تمام مردے جی اٹھیں کے جیسے سزیاں بانی

ے أك آتى بيں۔اس وقت انسان كا مرحصة كل چكا موگا سوائے ريز هك ہڈی کے اوراس سے قیامت کے دن تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گیا۔''

مجابد نے کہا" الآیة الْکُبری " ہے مراد حضرت مولی الیا کا عصااوران

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَيُقَالُ: النَّاخِرَةُ وَالنَّخِرَةُ سَوَاءٌ مِثْلُ الطَّامِعِ كالم ته ب-عظامًا نَخِرَة اورنَاخِرَة دونول طرح سه يرها بجي وَالطُّمِع وَالْبَاخِلِ وَالْبَخِلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: طَامِع اور طَمع اور بَاخِل اور بَخِل اور بعض نے کہا نَخِرَة اور النَّخِرَةُ الْبَالِيَةُ وَالنَّاخِرَةُ الْعَظْمُ الْمُجَوَّفُ نَاخِرَة مِن فرق ب- نَخِرَة كَتِ بِن كُل مولَ بِرْى كواور نَاخِرَة كوكل الَّذِي تَمُوُّ فِيْهِ الرِّيْحُ فَيَنْخَرُ وَ﴿الطَّامَّةُ﴾ بدى جس كاندر موا موجائة واز فك "الطَّامَّة " قد مصيبت جو تَطُمُّ عَلَى كُلِّ شَيءٍ وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ: مرچز پر بلند موجائے گی۔ اور ابن عباس فی نشانے کہا 'الحافر ، ہماری وہ ﴿ الْحَافِرَةِ ﴾ إِلَى أَمْرِنَا الأَوَّلُ إِلَى الْحَيَاةِ وَقَالَ حالت جوونیا کی (زندگی) میں ہے۔اوروں نے کہا 'آیان موساھا'' غَيْرُهُ: ﴿ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴾ مَتَى مُنتَهَاهَا لین اس کی انتها کہاں ہے بیلفظ مُرسَى السّفِينَة سے لکا ہے۔ لین وَمُوْسَى السَّفِيْنَةِ حَيْثُ تَنْتَهِيْ. جہال کشی آخر میں جا کر مفہرتی ہے۔

تشويج: بيسورت كى ب،اس ش٢٨ آيات اور ١ ركزع مين \_

٤٩٣٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَام، قَالَ: حَدَّثَنَا إِ (٣٩٣٦) فِمْ سے احد بن مقدام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم نے فیل الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُوْ حَازِم، حَدَّثَنَا بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہاہم سے ابوحازم نے بیان کیا، انہوں سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِلْكُمْ نے کہا ہم سے بہل بن سعد رہالتہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله مَالَّيْظِ قَالَ بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا بِالْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي كُوريكِها كه آپ اپن اپن كا كالل اور الكوشے ك قريب والى الكى ك الإنهام: ((بُعِثْتُ أَنَا وَالشَّاعَةُ كَهَاتِينِ)). وطرفاه اشارے سے فرمارے سے كرام اليے وقت ميں مبعوث بول بول في: ۲۰۳۱، ۲۰۰۳] میرے اور قیامت کے درمیان صرف ان دو کے برابر فاصلہ ہے۔"

تشويج: ليني قيامت ميں اور ني كريم مُؤافين كى بعثت ميں اب صرف آخا فاصلاره كميا ہے جتنا ان دوائليوں ميں ہے۔ دنيا كے اول سے آخرتك وجود کی مثال دوانگلیوں سے دی گئی ہے اور مرادیہ ہے کہ اکثر مدت گز رچکی ہے اور جو پچھرہ گئی ہے وہ مدت بہت ہی کم ہے۔

# رورهٔ عبس کی تفسیر

"عَبسَ "مند بنايا - تَوَلَّى منه بھرليا - اورول نے كما" مُطَهَّرة "ووسرى جَدْ فرمايا: لَا يَمَسُّهَا إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ان كُووبي بِاتِّه لَكَاتَ بِي جَو ياك بين يعنى فرشة \_ تومحمول كي صفت حامل كردي \_ جيسي 'فَالْمُدَبِّرُ اتِ أَمْرًا" مُدَبِّرًات عراد موارين (جومحول بين) مجاز أان كحاملون ليني محورون كومدبرات كهدويا والصُّحُفُ مُطَهَّرَة يهال اصل میں تطہیر کتابوں کی صفت ہےان کے اٹھانے والوں یعنی فرشتوں کو بھی مطہر فرمایا''سَفَرَة ''فرشتے به سَافِرٌ کی جُع ہے عرب لوگ کہتے ہیں سَفَرْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ يَعِي اس فِقوم كِلوكول مِن مَع كرادي جوفر شع الله ي (۸۰) [سُوْرَةً] عَبَسَ

﴿ عَبْسٌ ﴾ كَلَحَ وَأَعْرَضَ وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ مُطَهَّرُةٍ ۗ لَا يَمَسُّهَا إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وَهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾ جَعَلَ الْمَلَاثِكَةَ وَالصُّحُفَ مُطَهَّرَةً لِأَنَّ الصُّحُفَ يَقَعُ عَلَيْهَا النَّطْهِيْرُ فَجُعِلَ النَّطْهِيْرُ لِمَنْ حَمَلَهَا أَيْضًا ﴿ سَفَرَقِ ﴾ الْمَلَاثِكَةُ وَاحِدُهُمْ سَافِرٌ سَفَرْتُ أَصْلَحْتُ بَيْنَهُمْ وَجُعِلَتِ الْمَلَائِكَةُ إِذَا نَزَلَتْ بِوَحْيِ اللَّهِ وَتَأْدِيَتِهِ كَالسَّفِيْرِ الَّذِي كِتَابُ التَّفْسِيْدِ 411/6 ﴾ ﴿ 411/6 ﴾ تغير كابيان

يُضلِحُ بَيْنَ الْقَوْمِ وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ لَصَدَّى ﴾ وى لَ كريغيرول كو پَنچاتے بيں۔ان كو بھی سفير قرار ديا جولوگوں بھی تغافلَ عَنْهُ وَقَالَ مُجَاهِد: ﴿ لَمَّا يَقُضِ ﴾ لا طاپ كراتا ہے۔ بعض نے كہاسَ فَرَةٍ كَمْ عَنْ كَصَوالے۔ اورول نے كہا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ' تَصَدِّى ' كَمْ عَنْ عَافَل بوجانا ہے۔ جاہد نے كہا! ' كُمَّا يَقْضِ مَا فَرْ مَعْ فَهَا قَدَة ﴿ مُسُفِرَةٌ ﴾ مُشُونَة الله وَانا ہے۔ جاہد نے كہا! ' كُمَّا يَقْضِ مَا ﴿ وَوَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبَةِ ادانيس كيا اور ابن عباس لَيُ اَلَّهُ الله عَلَى الله وَالله عَلَى الله وَالله وَالله عَنْ الله عَنْ الله وَالله وَ

تشويج: يورت كى إس يسام إلى المارين

سورہ کا شمان نزول: سورہ عبس کا شان نزول میہ کہ ایک مرتبر قریش ہی کریم مُنَاتِیْنِ کی مجلس میں آئے ہوئے متے اورآپ ان سے قبولیت اسلام کی امید پرمشنول گفتگو تھے۔ایسے وقت میں اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نا بینا ٹاٹائیٹو تشریف لے آئے۔آپ نے اس وقت ان کا آنا کا نامیند فرمایا۔ اس پراللہ پاک نے بیسورہ شریفہ نازل فرماکر نی کریم مَنَاتِیْنِم کو تنبیہ فرمائی بعد میں جب بھی بینا بزرگ تشریف لاتے، نی کریم مَناتِیْنِم بورے اعزاز کے ساتھ ان سے تخاطب فرمایا کرتے تھے۔

کے معنی میں ہے سیفر (بکسرسین) کی جمع ہے۔

ابوداود: ۱۹۰۶ ترمذي: ۲۹۰۶]

تشویج: بعض لوگوں کی زبانوں پرالفاظ قرآن پاک جلدی نہیں چڑھتے اوران کو بار بارمشق کی ضرورت پڑتی ہے۔ان ہی کے لئے دو گنا تو اب ہے کیونکہ وہ کا فی مشقت کے بعد قراءت قرآن میں کامیاب ہوتے ہیں۔

(۸۱) [سُوْرَةً] إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ سورة ''إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ '' كَلَّفْسِرِ ﴿ الْكُلَرَتُ ﴾ انْشَرَتْ وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿ سُجِّرَتُ ﴾ ' إِنكَدَرَت ' يين جب (ستارے) بِ نور ہو جاكيں گے۔امام حِن ذَمَبَ مَاؤُهَا فَلَا يَبْقَى قَطْرَةً وَقَالَ مُجَاهِدٌ: بِعرى نِي كَها ''سُجِّرَتْ '' كامِّن يہ ہے كہ مندر سوكھ جاكيں گے، ان تفيركابيان

﴿ الْمُسْجُورِ ﴾ الْمَمْلُوءُ وَقَالَ غَيْرُهُ: سُجِرَتْ مي يانى كالك قطره بحى باقى ندر بكا مجابد ن كها" مسجور" كامعنى (جوسورة طوريس م) جرا موا-اورول نے كما" سُجّر ت "كامعنى يه أَفْضَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فَصَارَتْ بَحْرًا وَاحِدًا وَالْخُنُّسُ تَخْنِسُ فِي مُجْرَاهَا تَرْجِعُ ے کہ سمندر چھوٹ کرایک دوسرے سے ال کرایک سمندر بن جائیں گے۔ وَتَكْنِسُ: تَسْتَتِرُ كَمَا تَكْنِسُ الظِّبَاءُ خُتَّسْ عِلْے کے مقام میں پھرلوٹ کرآنے والے۔ کَنُسَ تَکْنِسُ سے ﴿تَنَفَّسُ ﴾ ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَالظَّنِينُ الْمُتَّهَمُ وَالضَّنْيِنُ يَضَنُّ بِهِ وَقَالَ عُمَرُ: ﴿النَّفُوسُ طَنِينٌ (ظَائے معجمہ سے میجی ایک قرات ہے) لین تہت لگا تا ہے اور زُوِّجَتُ﴾ يُزَوَّجُ نَظِيْرَهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ضَنِيْنُ ال كامعنى يه بكره الله كاپنام كنواف يس بخيل نبيس باور وَالنَّارِ ثُمَّ قَرَأً: ﴿ احْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا حفرت عمر والنَّهُ ف كها" النُّفُوسُ زُوِّجَتْ " يعنى مِرآ دى كاجور لكاديا وَأَزُواجَهُمُ ﴾ ﴿عَسْعَسَ ﴾ أَذْبَرَ. جائے گا خواہ جنتی مو یا دوزخی، پھر یہ آیت پڑھی:"اُخشُرُوا الَّذِینَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُم " عَسْعَسَ "جبرات بيُري كيرك

تشويج: يسورت كى ب،الى يس ٢٩ آيات اوراركوع بـ

(٨٢) [سُورَةً] إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ

سورهُ"إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَوَتْ" كَيْفْيِر وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ: ﴿ فُجِّرَتُ ﴾ فَاضَتْ رئيج بن خليم نے كہا ' 'فُجّر ت " كمعنى به لكيس اور اعمش اور عاصم نے وَقَرَأُ الأَعْمَشُ وَعَاصِمٌ ﴿ فَعَلَلُكَ ﴾ بالتَّخفيفِ "فَعَدَلَكَ "كو تخفيف دال كے ساتھ پڑھا ہے۔ جاز والوں نے فَعَدَّلَكَ تشديددال كماته راها ب- جبتشديد كماته موتومعنى وَقِرَاءَ أُهْلِ الْحِجَازِ بِالتَّشْدِيْدِ وَأَرَادَ مُعْتَدِلَ یہ ہوگا کہ بڑی خلقت مناسب اور معتدل رکھی اور تخفیف کے ساتھ بڑھوتو الْخَلْقِ وَمَنْ خَفَّفَ يَعْنِي ﴿ فِي أَيِّ صُوْرَةٍ ﴾ شَاءَ إِمَّا حَسَنٌ وَإِمَّا قَبِيْحٌ أَوْ طَوِيْلُ أَوْ معنى يهوكا جس صورت يس عام تحقي بناديا خوبصورت يا برصورت لبايا ممكنا حصولے قدوالا۔

تشويع: يسورت كى ب-اس من ١٩ يتى بن اوراركوع ب-

(٨٣)[سُورَةً] وَيَلَ لِلْمُطَفِّفِينَ

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ بَلِّ رَانَ ﴾ ثَبْتُ الْخَطَايَا ﴿ وُوِّبَ ﴾ جُوزِيَّ وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمُطَفُّفُ: لَا

بدلددي كا ورول ن كهامطَفْف وه بجو يوراما ي تول ندد ي يُوَفِّي غَيْرَهُ. (دغایازی کرے)۔

تشريع: بيرورت كى بيراس ين ٣٦ آيات إن \_

متن قسطل في مين يهال اتن عبارت ذاكد ب-"الرحيق الخمر- ختامه مسك طينه التسنيم يعلو شراب اهل الجنة ميعني رحيق شراب كوكمت ين - حتامه مسك يعن مفك كامهراس ك عشف ركى موكى تنيم ايك اطيف عرق بجوبه شيول ك شراب من والاجاسة كا-

سورهُ"وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ" كَيْفْيِر

اور جاہدنے کہا" بَلْ رَانَ" کامعنی بیہ کر گناہ ان کے ول پرجم گیا۔ 'وُوّب"

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

٤٩٣٨ عَدَّنَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ:
حَدَّثَنَا مَعْنَ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ
عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيِّ عُلِيَّا قَالَ:
((﴿ يَوْمُ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ حَتَّى
يَعِیْبَ أَحَدُهُمْ فِی رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ
أَذُنَیْهِ)). [طرفه فی: ١٥٣١][مسلم: ٢٢٠٤]

ُ (٨٤) [سُورَةً] إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتُ

قَالَ مُجَاهِد: ﴿ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ﴾ يَأْخُذُ كِتَابَهُ مِنْ وَزَاءِ ظَهْرِهِ ﴿ وَسَقَ ﴾ جَمَعَ مِن دَابَةٍ ﴿ ظَنَّ أَنْ لَنُ يَخُورُ ﴾ لَا يَرْجِعَ إِلَيْنًا.

رَسُ فَ فَ مِنْ عَلَيْ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ:

سَمِعْتُ النَّبِيِّ مُكُلِّكُمُّ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ مُكُلِّكُمْ.

حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي يُوْنُسَ حَاتِم بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْفَاسِمِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ مُلَكًاكُ لُكُوسِكُ اللَّهِ هَلَكُ)

اللَّهِ عَلَىٰكُمُّا: ((لَيْسَ أَحَدُّ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ)) قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَائِكَ أَلَيْسَ يَقُوْلُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا ﴾

قَالَ: ((ذَاكَ الْعُرْضُ يُعُرَضُونَ وَمَنْ نُوْلِقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ)) . [راجع: ١٠٣][[مسلم:

(۳۹۳۸) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا، انہوں نے کہاہم سے
معن نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے مالک نے بیان کیا، ان سے
مافع اوران سے عبداللہ بن عمر ڈاٹھ کا نے بیان کیا کہ نی کریم مال ٹی کے
مامنے حماب دیے
د جس دن لوگ دونوں جہاں کے پالنے والے کے سامنے حماب دیے
کے لئے کھڑے ہوں گے تو کانوں کی لوتک پیدنہ میں ڈوب جا کیں گے۔''

# سورة "إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ" كَيْفير

مجاہدنے کہا'' کِتابَهٔ بِشِمَالِهِ ''کامطلب یہ بکدوواپنا نامیرا عمال اپنی پیٹے بیچے سے کیا' وَمَا وَسَق 'جانداروں کوجُح کر لیتی ہے۔" خَلَنَ اُن لَّن يَحُورَ '' يركنيس آ سے گا ( یعن ہماری طرف والیس لوث کرنيس آ سے گا)۔ یکھور " یہ کہنیس لوٹ گا ( یعن ہماری طرف والیس لوث کرنیس آ سے گا)۔ ان سے عثمان بن اسود نے بیان کیا ، انہوں نے این الی ملیکہ سے سااور انہوں نے عائشہ فوان ہنا سے سنا ، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نی کریم مان انہوں سے بیان کیا کہ میں نے نی کریم مان انہوں سے ساا۔

ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ابن الی ملیکہ نے اور ان سے عائشہ ڈی فٹانے انہوں نے درسول کریم منافظ کے سے سنا۔

ہم سے مسدو نے بیان کیا، کہا ہم سے یکی نے، ان سے ابو یونس حاتم بن ابی صغیرہ نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، ان سے قاسم نے اور ان سے عائشہ ڈون کھنا نے بیان کیا کہ رسول اللہ مظافیر نے فرمایا: ''جس کسی سے بھی قیامت کے دن حساب لے لیا گیا تو وہ الماک ہوجائے گا۔'' حضرت عائشہ ڈون کھنا نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ مجھے آپ پر قربان عائشہ ڈون کھنا نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ مجھے آپ پر قربان کر سے، کیا اللہ تعالی نے یہ ارشاد نہیں فربایا کہ ' فاَمًا مَن اُوتی کِتُنابَهٔ بِیموینیهِ فَسَوف یَحاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا'' ''تو جس کسی کا نامہ بیکوینیه فسَوف یَحاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا'' ''تو جس کسی کا نامہ اعلی اس کے داہتے ہاتھ میں سلے گا سواس سے آسان حساب لیا جائے گھڑ ' آپ سے میں جس حساب کا ذکر ہے وہ تو گھڑ'' آپ مخضرت مَنافِی کِلُم نے فرنایا ' 'آپ سے میں جس حساب کا ذکر ہے وہ تو

۷۲۲۵ ، ۷۲۲۸ تر مذی: ۳۳۳۸

پیشی ہوگی۔ وہ صرف پیش کئے جاکیں گے (اور بغیر حساب چھوٹ جاکیں کے )کیکن جس ہے بھی پوری طرح حساب لیے کیا وہ ہلاک ہوگا۔''

تشوج: اس لئے كرجابيس بالكل ياك تكنا بيشتر لوگول كے لئے نامكن موگا۔

بَابُ قُولِهِ:

نَبِيْكُمْ اللَّهُمَّا.

﴿ لَتُو ْ كُبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴾.

• ٤٩٤ ـ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ النَّصْرِ ، قَالَ: أُخْبَرَنَا ح

"مم كوضر ورايك حالت كے بعددوسرى حالت پر پہنچنا ہے۔"

باب: الله عزوجل كافرمان:

(۳۹۴۰) ہم سے سعید بن نظر نے بیان کیا، کہا ہم کو ہشیم نے خردی، کہا

مجھ کو ابو بشر جعفر بن ایاس نے خبر دی ، ان سے مجاہد نے بیان کیا کہ حضرت

ابن عباس وَلِنْ أَمُنا فِي كَها: "لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ " يَعِيٰ " مَم كوضرور ایک حالت کے بعددوسری حالت پر پنجناہے۔'بیان کیا کہ یہاں مرادنی

كريم مَثَاثِيَّا بي كمآب كوكاميا بي رفته رفته حاصل موكى ـ

تشویج: مینی چندروز کافروں سے مغلوب رہو مے پھر برابری سے ساتھ ان سے لاتے رہو گے۔ پھر غالب ہو کے یاسب آ دمیوں کی طرف اشارہ کے پہلے شیرخوار پھر بچہ پھر جوان پھر بوڑھے ہوتے ہو۔ ابن عباس ڈاٹھٹنا کی تفسیراس قراءت پر ہے۔ جب لتر کبن فتہ باء کے ساتھ پڑھیں اور دوسری تغییرمشہور قراوت مرب یعنی ننر کبن برضمہ باء۔ ابن مسعود نے کہالتر کبن صیغہ مونث غائب کا ہے اور خمیر آسان کی طرف پھرتی ہے یعنی آسان

طرح طرح کے رنگ بدلےگا۔ (وحیدی)

هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسِ

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَتُرْكُبُنَّ

**طَبُقًا** عَنْ طَبَقٍ) خَالًا بَعْدَ حَالٍ قَالَ: هَذَا

آ مت قرآنی این عموم کے لحاظ سے بہت ہی گہرائیاں گئے ہوئے ہے۔جس میں آج کے ترتی یافتہ دورکو بھی شامل کیا جاسکتا ہے جو بی انوع انسان کو بہت سے ادوار طے کرنے کے بعد حاصل ہوا ہے اور ابھی آیندہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اور کون کون سے دور وجود میں آنے والے ہیں ۔ آج کے اختر اعات نے انسان کوکائنات کی جس قدر تخفی دولتیں عطاکی ہیں ضروری تھا کہ قرآن پاک میں ان سب پرآشارے کئے جاتے جس کے لئے آیت کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ بیاس حقیقت پربھی دال ہے کیقر آن مجیدا کیے ایسا آسانی الہام ہے جو ہرزمانے ادر ہر ہر دور میں انسان کی راہنمائی کرتا رہے گا اورزیادہ ہے زیادہ اسے ترقیات پر لے جائے گا تا کہ محتوں میں انسان خلیفۃ اللہ بن کراور راز ہائے قدرت کو دریافت کر کے اوراس کا کتات کواس كيشايان شان آبادكركائي خلافت كفرائض اداكر سكي ج ب:

﴿ لَتُوْكُبُنَّ كُبُنَّ كُبُقًا عَنْ طَبَقٍ ﴾ (٨٣/الانتقاق:١٩) صدق الله تبارك وتعالى ـ

سورهٔ بروج کی تفسیر

عابد نے کہا" اُخدُود "زمین میں جونالی کھودی جائے۔" فَتَنُوا" بعن

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ الْأُخُدُودِ ﴾ شَقٌّ فِي الأرض ﴿فَتَنُوا ﴾ عَذَّبُوا. تکلیف دی۔

(٨٥) [سُوْرَةً] الْبُرُو ج

تشويج: برورت كى باس ين ٢٢ أيات اوراركوع بـ

(٨٦) [سُوْرَةُ] الطَّارق

سورهٔ طارق کی تفسیر

وَقَالَ مُجَاهِد: ﴿ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴾ سَحَات مجابد ن كها "ذَاتِ الرَّجْع "ابركى صفت م (الوساء سابرمرادم)

كِتَابُ التَّفْسِهُ

يَرْجِعُ بِالْمَطَرِ ﴿ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴾ تَتَصَدَّعُ لين بار بار برن والا- "ذَاتِ الصَّدْع" بار بار الكان والى، پهوشخ بِالنَّبَاتِ.

تشریج: اس کوفریابی نے وصل کیا متن تسطانی میں اتی عبارت زیادہ ہے: "الطارق النجم و ما اتاك لیلا فهو طارق النجم الثاقب المصنیء و قال ابن عباس لقول فصل لحق لما علیها حافظ الا علیها حافظ۔ " یعنی طارق ستارہ ہے اورطارق اس کو بھی ہج و المصنیء و قال ابن عباس لقول فصل لحق لما الا علیها حافظ میں لما الا کے متنی میں ہے لیمن و رات کو آئے۔ النجم الثاقب دوش ستارہ۔ این عبال فران کیا گئے من اس مضمون کو ہوں بیان کیا گیا ہے: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قُولٍ إِلّا لَكُونُ مَن اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَن اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ قُولٍ إِلّا لَكُن مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ اللّٰهُ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ ال

ایک جگر مزید وضاحت یول موجود ہے: ﴿ کِرَامًا کَاتِبِیْنَ یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (۱۲/الانفطار:۱۱،۱۰) یعن الله کی طرف ہے تم پرمعز دختی محرر متررشدہ ہیں۔ جو تمہارے ہرکام کو جانے اور تمہارے نامہ اعمال میں لکھ لیتے ہیں۔ بہر حال بیا یک مسلم حقیقت ہے کہ ہرانسان کے ساتھ بلور دیا فظ یا کا تب ایک فیمی طاقت ہروقت موجود ہے۔ جے فرشتہ کہا جاتا ہے۔ لہذا ہر مؤمن مسلمان کا فرض ہے کہ وہ سوج سمجھ کرزندگی گڑارے تا کہ مرنے کے بعداے شرمندگی حاصل نہ ہو۔ اللهم و فقنا لما تعدب و ترضی۔

اس میں کا آیتیں ہیں اور بیسورت کی ہے۔

# (۸۷) [سُوْرَةُ] سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ سورُهُ اعلَىٰ كَيْقْسِر

الأعكى

تشوج: متن قطلانی میں یہاں اتی عبارت زائد ہے: "قال مجاهد: قدر فهدی قدر الانسیان الشقاء والسعادة وهدی الانعام مراعیها۔ "یعن عبابد نے کہا قدر فهدی کامعنی بیہ کہ آدی کے لئے تو نیک بختی اور بربختی کی تقریر مقدر کردی اور جانوروں کوان کے چراگاہ بتلادیے اس کو طبرانی نے وصل کیا ہے۔ اس میں 19 آیتی ہیں اور بیسورت کی ہے۔

٤٩٤١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي (۳۹۴۱) ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، انہیں شعبہ نے ،انہیں ابواسحاق نے اور ان سے براء بن عازب والنہائ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: بیان کیا کہ نی کریم ما النظم کے (مہاجر) صحابہ میں سب سے پہلے مارے أُوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي مَكْ يَكُمُ مُصْعَبُ بن عُمَيْر وَابن أُمِّ مَكْتُوم فَجَعَلَا باس مينتريف لان والمصعب بن عميراورابن ام كتوم والنائظ عد مدینہ بیجی کران بزرگوں نے ہمیں قر آن مجید پڑھانا شروع کردیا۔ پھر عمار، يُقْرِيَانِنَا الْقُرْآنَ ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَبِلَالٌ وَسَعْدٌ بلال اورسعد رفي فيزي آئے اور پھرعمر بن خطاب رفائند بیس تعجابہ کوساتھ لے کر ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ مُلْكُمُ أَفَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ آئے۔اس کے بعد نی کریم مَالیّنی تشریف لائے میں نے بھی مدینہ والول كوا تناخوش ہونے والانہيں ديھا تھا، جتنا وہ حضورا كرم مَّا يَٰتِيْمُ كَيْ آيد فَرحُوا بشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ پرخوش موے تھے۔ بچیاں اور بیج بھی کہنے گئے تھے کہ آب اللہ کے الْوَلَائِدَ وَالصَّبْيَانَ يَقُولُونَ: هَذَا رَسُولُ " اللَّه مُشْخُمٌ قَدْ جَاءَ فَمَا جَاءَ حَتَّى قَرَأْتُ: رسول مَالْفِيْلُم مِين، مارے يهال تشريف لائے مِين \_ مِين في آ ب مَالْفِيْلُم

﴿ مُسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ فِي سُوَدٍ مِثْلِهَا.

[راجع:٣٩٢٤] (٨٨) [سُوْرَةُ] هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ

الغاشية

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ عَامِلُهُ نَاصِبُهُ ﴾ النَّصَارَى وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿عَيْنِ آنِيَةٍ﴾ بَلَغَ إِنَاهَا وَحَانَ شُرْبُهَا ﴿حَمِيْمٍ آنٍ﴾ بَلَغَ إِنَّاهُ ﴿لَا تُسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ﴾ شَتْمًا الضَّرِيْعُ: نَبْتُ يُقَالُ لَهُ: الشَّبْرِقُ يُسَمِّيْهِ أَهْلُ الْحِجَازِ الضَّرِيْعَ إِذَا يَبِسَ وَهُوَ سُمٌّ ﴿بِمُسَيْطِرٍ﴾

بمُسَلَّطٍ وَيُقْرَأُ بِالصَّادِ وَالسِّينِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿إِيَّابَهُمْ ﴾ مَرْجِعَهُم.

تشريج: يسورت كى باس ين ٢١ أيات إلى

(٨٩)[سُوْرَة] وَالْفَجُر

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْوَتْرُ: اللَّهُ ﴿إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ) يَعْنِي الْقَدِيْمَةَ وَالْعِمَادُ أَهْلُ عَمُوْدٍ. لَا يُقِيمُونَ يَعْنِي أَهْلَ خِيَامٍ ﴿ سُوْطَ عَذَابٍ ﴾ الَّذِي عُذُّبُوا بِهِ ﴿ أَكُلَّا لَكُمَّا ﴾ السَّفُّ وَ ﴿جَمُّا﴾ الْكَثِيرُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: كُلُّ شَيءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ شَفْعٌ السَّمَاءُ شَفْعٌ وَالْوَتْرُ: اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ سُوطَ عَذَابٍ ﴾

كمديدين تشريف آورى بيلي السبّع اسم رَبُّكَ الاعلى" اوراس جيسي اورسورتيس پره ها تھيں ۔

سورهٔ غاشیه کی تفسیر

اورعبدالله بن عباس وللمنه المنه الماد عامِلة فاصِبة "عضارى مرادين عابد نے کہا" عین آنیة" ایعی گری کی حدوی کی میاس کے پینے کا وقت

آن بنچا (سورهٔ رحمٰن میس) "حَمِيم آنِ" كابھی بنی معنی ہے كرى كى صد گ-الضّريع ايك بهاجي (گهاس) ب جي شرق كت بي جازوال

اس كوضر ليح كمت بي جب وه سوكه جاتى بي توييز جربن جاتى بي بمسيطر" (سین سے)مطلقا کروی بعض نے صادمے پڑھا ب بِمُصَيْطِر - ابن

عباس وللفي المائية من ال كالوشاء

جو بہت ساپیر خرج کر کے اپنے خیال میں بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں مگر ان عملوں کا خبوت قرآن وحدیث سے نہیں ہے، لہذا وہ اعمال اکارت جاتے ہیں۔اللہ کے یہاں صرف عمل صالح بول ہوتا ہے جس میں خلوص ہواوروہ سنت نبوی کے مطابق ہوقیروں پرعرس كرنا، ماہ محرم ميں تعزيد بنانا ، بالسميلا ومروجه منعقد كرنا، تيجه فاتحه چېلم وغيره جمله رسوم ايي بين جن پريدلوگ دل كھول كر پيسه اور وقت خرج كرتے بيں يمرغير ثركي ہونے كى وجست بيسب آيت عاملة ناصبة كمصداق بي الله ياك عوام مسلمانو لوشعور عطاكر يكدوه سنت اور بدعت كفرق ويجميس اورسنت بركار بند ہوں،بدعات سے اجتناب کریں۔

سورهٔ فجر کی تفسیر

عِهدِ نے کہاوتر سے مراواللہ تعالی ہے۔ ' إِرَّمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ''سے پُوالْ قوم عادم او ب-عِمَاد كمعنى فيمدك بين، ياوك خاند بدوش تھ-جہاں پانی چارہ پاتے وہیں خیمہ لگا کررہ جاتے۔ سوطَ عَذَابِ کامعیٰ یہ كه عذاب ديا كيا- أخلاً لَّمَّا سب چيزي سيك كركها جانا- حُبًّا جَمَّا بہت محبت رکھنا مجاہدنے کہااللہ نے جس چیز کو پیدا کیاوہ (شفع) جوڑا ہے آسان بھی زین کا جوڑا ہے اور ور صرف الله یاک ہی ہے۔ اورول نے کہا سَوط عَذَاب مير بكاليك محاوره ب جو مرايك تتم كے عذاب كو كتے

میں من جملدان کے ایک کوڑے کا بھی عذاب ہے۔ 'کیا لمرصاد''لین كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْعَذَابِ الله كاطرف سبكو پهرجانا ب-"كَ تَحَاضًونَ" (الف كساته جي يَدْخُلُ فِيْهِ السَّوْطُ ﴿ لَكِالْمِرْصَادِ ﴾ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ مشہور قرات ہے) ترغیب ہیں دیتے ہویہ تُحافظون کے معنی میں ہے ﴿ تَكَاضُّونَ ﴾ تُحَافِظُونَ وَتَحُضُّونَ تَأْمُرُونَ بِإِطْعَامِهِ ﴿الْمُطْمَنِنَّةُ﴾ الْمُصَدِّقَةُ بِالنَّوَابِ كه حفاظت وتكبداشت نبيس كرت موداور بعضول في تَحُضُون بغير الف ك ردها ب كر ترغيب نبيس دية يعنى مساكين ك كلان كالك وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ ﴾ إِذَا أَرَادَ دوسرے و حکم نہیں کرتے ' اُلْمُطمَنِیَّة ' وونفس جواللہ کے ثواب بریقین اللَّهُ قَبْضَهَا اطْمَأَنَّتْ إِلَى اللَّهِ وَاطْمَأَنَّ اللَّهُ ركف والا مومومن كالل الايمان ، امام حسن بصرى في كمانفس مطمئنة إِلَيْهَا وَرَضِيَتْ عَنِ اللَّهِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَمَرَ بِقَبْضِ رُوْحِهَا وَأَدْخَلَهَا اللَّهُ الْجَنَّةَ و السرك جب الله ال وبانا جا ب (موت آئ ) تواس كوالله ك ياس وَجَعَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَقَالَ غَيْرُهُ: چین نصیب ہو،اللہ اس سے خوش ہو، وہ اللہ سے خوش ہو پھر اللہ اس کی روح قبض کرنے کا حکم دے اور اس کو بہشت میں لے جائے ،اپنے نیک بندوں ﴿ جَابُوا ﴾ نَقَبُوا مِنْ جِيْبَ الْقَمِيْصُ قُطِعَ لَهُ جَيْبٌ يَجُوْبُ الْفَلَاةُ: يَقْطَعُهَا ﴿لَمُّا﴾ میں شامل فرمادے۔اوروں نے کہا''جابُوا''کامعنی کرید کرید کر مکان مانا یہ جیب سے نکا ہے جب اس میں جیب لگائی جائے۔ای طرح عرب لَمَمْتُهُ أَجْمَعَ أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهِ. لوك كهتم بين فَلَانُ يَجُوبُ الفَلَاةَ وه جَكُلِ تَطْع كرتا بِ"لَمَّا"

تشوج: الین ساراتر کہ کھاجاتے ہوایک پیرنہیں چھوڑتے ۔ سورہ فجر کے بینتخب الفاظ ہیں جن کو امام بخاری مُونید نے یہاں حل فر مایا ہے ان الفاظ کی مزید تفاسیر معلوم کرنے کے ساری سورہ فجر کا مطالعہ کرنا ضروری ہے بیسورت کی ہے اس میں ۳۰ آیات ہیں۔

### سورهٔ 'لا اقسِم '' كَيْفْسِر

عجابد نے کہا'' بِهذَا الْبَلَدِ" سے مکہ مراد ہے۔ مطلب بیہ کہ خاص تیرے لئے بیشہر طال ہوا اور ول کو وہاں لڑنا گناہ ہے۔'' وَ الِد '' سے آ وم عَلِيَّلِا '' وَ مَا وَلَد '' سے ان کی اولا دمراد ہے'' لُبَدًا'' بہت سارا '' النّجٰدَیٰن'' دور سے بھلے اور برے۔'' مَسْغَبة'' بھوک'' مَتْرَبَةُ'' مَنْ مِی بِرِار بنا مراد ہے'' فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَة '' یعنی اس نے ونیا میں گھائی نہیں بھائدی بھر گھائی کو بیان کیا کہا''آ پکوکیا معلوم گھائی کیا ہے، غلام آزاد کرنایا بھوک اور تکلیف کے دن بھوکوں کو کھلانا۔''

عرب لوگ كت ين لممته اجمع من اسكافيرتك بين كيا-

عَلَيْكَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيْهِ مِنَ الْإِثْمِ ﴿ وَوَالِدٍ ﴾ آدَمَ ﴿ وَوَالِدٍ ﴾ آدَمَ ﴿ وَمَا وَلَدَ ﴾ ﴿ لَبُكُا ﴾ كَثِيْرًا وَ ﴿ النَّحْدَيْنِ ﴾ الْخَيْرُ وَالشَّرُ ﴿ مَسْعَبَةٍ ﴾ مَجَاعَةٍ ﴿ مَتْرَبَةٍ ﴾ السَّاقِطُ فِي التُّرَابِ يُقَالُ: ﴿ فَلَا الْعَقَبَةُ ﴾ فَلَمْ يَقْتَحِمِ الْعَقَبَةَ فِي الدُّنْيَا فُتَحَمَ الْعَقَبَةَ فِي الدُّنْيَا فُتَحَمَ الْعَقَبَةَ فَي الدُّنْيَا فُتَمَ الْعَقَبَةُ فَقَالَ: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَيَالًا الْعَقَبَةُ فَيَا الْعَقَبَةُ فَيَ

(٩٠) [سُوْرَةً] لَا أُقْسِمُ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ بِهَذَا الْبُلَدِ ﴾ بِمَكَّةَ لَيْسَ

فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ ﴾ تشريح: يرورت كل بهاس يس ٢٠ آيات بين اس

تشوجے: یہ سورت کی ہےاس میں ۲۰ آیات ہیں اس سورت میں اللہ پاک نے اپنے صبیب مَثَاثِیْنِ اُس کوشم ولا کر بتلایا کہ ایک ون ضرور آپ مکہ واپس آئیں گے۔ آپ کو بے فکر ہونا چاہیے۔ یہ مکہ آپ کے لئے طال ہوگا۔ یہی ہوا جمرت کے چند ہی سالوں بعد اللہ نے آپ کے لئے فتح کرادیا۔ جج سورة ' و الشَّمْسِ وَضُحَاهَا ' ' كَيْفْسِر

الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاء

## (٩١) [سُوْرَةً] وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ بِطَغُواهَا ﴾ مَعَاصِيْهَا ﴿ وَلَا ﴿ عَامِ نَ كَهَاكُم "بِطَغُواَهَا" اللهِ كَنامُوں كى وجه سے "وَلَا يَخَافُ يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴾ عُقْبَى أَحَدٍ. ﴿ عُقْبَاهَا "لِينَ اللّٰذَكِكِي كَادْرُنِيْسَ كَهُوكَى اسْ سِے برلہ لے سَكِمًا۔

تشوج: اس کوفریابی نے وصل کیا ہے متن قسطان میں یہاں اتی عبارت زائد ہے: "و قال مجاهد ضحاها ضوئها اذا تلاها تبعها وطحاها دسها اغواها فالهمها عرفها الشقاء والسعادة " لینی مجام نے کہا ضحی سے روشی مراد ہے۔ اذا تلاهااس کے پیچے لگا۔ طحاها پھیلادیا بچھایادساها ممراه کردیا۔ فالهمهالین کی اور بری دونوں کاراستداس کو بتلادیا۔ یہ سورت کی ہے اس میں 10 آیات ہیں۔

(۳۹۳۲) ہم ہے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم ہے وہب نے ٤٩٤٢ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّهُ بیان کیا، کہاہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا،ان سے ان کے والد نے اور انہیں عبد الله بن زمعہ والنظ نے خردی کہ انہوں نے رسول الله مَا الله عَلَيْظِم أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي مَا لَكُمْ ے سنا،آپ نے اینے ایک خطبہ میں حضرت صالح عالیا کی اونٹی کا ذکر يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُنْكُمًّا: ((﴿إِذِ انْبُعَتْ أَشُقَاهَا﴾ فر مایا اور اس شخص کا بھی ذکر فر مایا جس نے اس کی کونچیں کاٹ ڈ الی تھیں پھر انْبَعَتْ لَهَا رَجُلْ عَزِيزْ عَارِمْ مَنِيعٌ فِي رَهُطِهِ رسول الله مَنَا يُتَوَلِم في ارشاد فرمايا: "إذ انْبَعَتَ أَشْفَهَا لِعِي اس اوْتُي كومار مِثْلُ أَبِي زَمْعَةً)) وَذَكَرَ النَّسَاءَ فَقَالَ: ((يَعْمِدُ اللے کے لئے ایک مفد (قدار نامی) جوائی قوم میں ابوزمعہ کی طرح عالب اور طاقت ورتفاه اللهائ آنخضرت مَاليَّيْظِ في عورتول كرحقوق كا أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأْتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ)) ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي بحى ذكر فرمايا : "تم ميل بعض ايى بيوى كوغلام كى طرح كور مارت بي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ وَقَالَ: ((لِمَ يَضْحَكُ حالانکہاس دن کے ختم ہونے پروہ اس ہے ہم بستری بھی کرتے ہیں۔'' پھر أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ)) وَقَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا آب نے انہیں ریاح خارج ہونے پر ہننے سے منع فرمایا اور فرمایا "اک کام جوتم میں ہر مخص کرتا ہے ای پرتم دوسروں پر کس طرح ہنتے ہو۔" هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ: ابومعاویہ نے بیان کیا کہ ہم سے ہشام بن عروہ بن زبیر نے ، ان سے قَالَ النَّبِيُّ النُّحَيِّمُ: ((مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ عَمِّ الزُّبَيْرِ حفرت عبدالله بن زمعه ولالفؤ في بيان كياكه بى كريم اللفي في (اس ابْنِ الْعَوَّامِ)). [راجع: ٣٣٧٧] [مسلم: ٧١٩١؛ حديث مين ) يون فرمايا "ابوزمعه كي طرح جوزيير بن عوام كا چيا تقا\_

تر مذي: ١٣٣٤٢ ابن ماجه: ١٩٨٣] حديث ميس) يول فرمايا "ابوزمعه کی طرح جوز بير بن عوام کا پچپاتھا۔ قشور بيج: کيونکه زمدمطلب بن اسد کا بيٹا تھا اورز بيرعوام بن خويلد بن اسد کے بيٹے تھے تو ابوزمعہ عوام کا پچپاز او بھائی تھاز بير کا پچپا ہوا۔اس دوايت کو اسحاق بن راہويہ نے اپنی سند ميں وصل کيا ہے۔

سورہ والشمس مکہ میں اتری۔ حدیث میں ہے آپ عشاء کی نماز میں بیسورت اور ای کے برابر کی سورت پڑھتے:﴿وَالْقَمَرِ إِذَا تَلْهَا﴾ (٩١/الشمس ٢)اورچا ند جب کداس کے پیچھے آئے یعنی سورج چھپ جائے اور چاند چیکنے لگے پھردن کی شم کھائی جب کدوم نورہ وجائے۔ امام این جربر بیناشیہ فرماتے ہیں کدان سب میں خمیر ہاکامرج عش ہے کیونکداس کاذکرچل رہا ہے۔ ابن ابی حاتم کی ایک روایت میں ہے کہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جب دات آتی ہے تو اللہ یاک فرما تا ہے میرے ہندوں کومیری ایک بہت بری طلق نے چھیالیا پس مخلوق رات سے بیب کرتی ہے،اس کے پیدا کرنے والے سے اور زیادہ بیب چاہیے چرآ سان کوسم کھا تاہے۔ یہاں جوماہے بیمصدریوسی ہوسکتاہے لینی آسان اوراس کی بناوث کیسم اور ماہمعنی من کے بھی موسکتا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ آسان کی قتم اور اس کے بنانے والے کی قتم ۔مترجم مرحوم مولانا وحید الزمال نے یہی ترجمہ اختیار فرمایا

(٩٢) [سُورَةً] وَاللَّيْلِ إِذَا يَغُشَى

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ بِالْحُسْنَى ﴾ بِالْخَلَفِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ تُرَدُّى ﴾ مَاتَ وَ ﴿ تَلَظَّى ﴾ تَوَهَّجَ وَقَرَأً عُبَيْدُ بنُ عُمَيْرٍ تَتَلَّظَّى.

تشويج: يرسورت كى باس مين ٢١ أيات مين \_

بَابٌ:

﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾.

تشريع: "اورتم إون كى جبوه روش موجائ."

٤٩٤٣ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً

قَالَ: دَخَلْتُ فِي نَفَر مِنْ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللَّهِ الشَّأْمَ فَسَمِعَ بِنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ فَأَتَانَا فَقَالَ:

أَفِيْكُمْ مَنْ يَقْرَأُ؟ فَقُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: فَأَيُّكُمْ أَقْرَأْ؟ ِ فَأْشَارُوا إِلَيَّ فَقَالَ: اقْرَأْ؟ فَقَرَأْتُ:

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغُشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى

وَالذَّكُرِ وَإِلَّانُنُي﴾ قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَهَا مِنْ فِيْ صَاحِبِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: وَأَنَا سَمِعْتُهَا مِنْ فِي النَّبِيِّ مَا لَكُمَّ أَوَهُولًا ء يَأْبُونَ عَلَيْنَا. [راجع:

٣٢٨٧] [مسلم: ١٩١٩؛ ترمذي: ٢٩٣٩]

سورة والليل كيقسير

ا بن عباس ولله الله الله الله و كَذَّبَ بِالْحُسنى " سيم ادب كماس كويد یقین نبیس که الله کی راه میس جوخرچ کرے گااس کا بدله الله اس کو دے گا اور مجابر نے کہا'' إِذَا تَرَدَّى'' جب مرجائے۔''تَلَظَّى''وه دوزخ كي آ گ بحرُتى، شعلہ مارتی ہے۔اورعبید بن عمیر نے تَتَلَظّی دو (تاء) کے ساتھ پڑھاہے۔

باب: (ارشادِ بارى تعالى)

''اورشم ہےدن کی جب دہ روشن ہوجائے۔''

(۲۹۴۳) ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان اوری نے بیان کیا،ان سے اعمش نے،ان سے ابراہیم تخفی نے اوران سے علقمہ بن

قیں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رہائٹؤ کے شاگردوں کے ساتھ میں ملک شام پہنچا ہمارے متعلق ابوالدرداء ڈلائٹنئے نے سناتو ہم سے ملنے خود

تشريف لائے اور دريافت فرمايا : تم يس كوئى قرآن كا قارى نے؟ ہم نے كها: جی ہاں ہے ۔دریافت فرمایا کہ سب سے اچھا قاری کون ہے؟ اوگوں نے

میری طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ چرکوئی آیت تلاوت کرو۔ میں ن واللَّيْل إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَحَلَّى وَالذَّكَرِ وَالأَنْثَى "كَ تلاوت کی۔ ابوالدرداء ڈگائٹوئئے نے بوچھا: کیاتم نے خودیہ آیت اپنے استاد

عبدالله بن مسعود والنفية كى زبانى اسى طرح سى بي؟ كما جى بال-انهول فاس يركها كديس ف بحى ني كريم طَالْتَيْمُ كى زبانى بيرة بت اى طرح ى

ہے، کین بیشام والے ہم پرانکار کرتے ہیں۔

تشويج: (اس كى بجائے وه مشهور قراءت ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأَنْفَى ﴾ (٩٢/الي٣) پڑھتے تھے) شام والےمشہور وشنق عليقراءت كرتے. تے مرحضرت ابوالدردام رہائٹیئا نے اس آیت کو دوسر مطرز پر ساتھا، وہ ای پرمصر تھے پس خاطی کوئی بھی نہیں ہے۔سات قراءتوں کا یہی مطلب ہے۔

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

<>₹420/6 >

#### بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَمَا خَلَقَ الدُّكَرَ وَالْأَنْثَى ﴾

#### **باب:**الله عزوجل كا فرمان:

"اورقتم ہےاس کی جس نے نراور مادہ کو پیدا کیا۔"

تشریج: حیوانات نباتات جمادات سب کے زوماد دمرادیں۔

٤٩٤٤ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: قَدِمَ أُصْحَابُ عَبْدِاللَّهِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَطَلَبَهُم فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِاللَّهِ ؟ قَالَ: كُلُّنَا قَالَ: فَأَيُّكُمْ أَحْفَظُ فَأَشَارُوا إِلَى عَلْقَمَةً قَالَ: كَيْفَ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ قَالَ عَلْقَمَةُ: ﴿ وَالذَّكْرِ

وَالْأَنْثَى ﴾ قَالَ: أَشْهَدُوَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيِّ مَا ﴿ كُلُّكُمْ اللَّهِ مِا اللَّهِ مَا

يَقْرَأُ هَكَذَا وَهَوُلاءِ يُرِيْدُوْنُي عَلَى أَنْ أَقْرَأُ: ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأَنْفَى ﴾ وَاللَّهِ: لَا

(۳۹۳۳) ہم سے عربن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا جھے سے میرے والدنے ، کہا ہم سے اعمش نے ، ان سے ابراہیم تحقی نے بیان کیا کہ عبداللہ بن معود بالنفظ كے كھ شاكرد ابوالدرداء والنفظ كے يہال (شام) آئے انہوں نے انہیں تلاش کیااور پالیا۔ پھران سے پوچھا کہتم میں کون عبداللہ بن مسعود والنفؤ كى قرأت كے مطابق قرأت كرسكتا ہے؟ شاگردول نے کہا کہ ہم سب کر سکتے ہیں۔ پھر پوچھا کے ان کی قر اُت زیادہ محفوظ ہے؟ سب نے علقمہ کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے دریافت کیا انہیں سورة "وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى" كَ قرأت كرت كس طرح سنا ج؟ علقم في كما "وَالذَّكَرِ وَالأنْثى" (بغيرطل ك) كهاكمين كواى دينامول كمين نے بھی نی کریم مَالیّنیم کوای طرح قرات کرتے ہوئے ساہے۔لیکن سے اوك (يعنى شام والے) جاتے ہيں كميس "وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأَنْمَى"

تشويج: كيونكها بودرداء رُفائِنُون بى كريم مُؤَائِنِيم كم منه على من ع على تق ((والذكر والانشى)) وهاس كا خلاف كيول كر كت تقد علا في كبا ہے کہ عبداللہ بن مسعود والنفظ پر جہال اور کی باتیں مخفی رہ گئیں، ان میں سے بیتراءت بھی تھی۔ ان کو دوسری قراءت کی خبر نہیں ہوئی۔ یعنی ﴿وَمّا حَلَقَ اللَّهُ كَرَ وَالْانْنَى ﴾ (١٩/الي ٣٠) كى جواخير قراءت اورمتواترتقى اوراى ليتمصحف عثاني مين قائم كى من (وحيدى) قراءت متواتريبي ب جومعحف عثانی میں درج ہے۔حضرت ابودردام دان فیک کا نام و بمر ہے۔ بی عامر انصاری خزرجی کے بیٹے ہیں۔ اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں دردا وان کی بیٹی کا نام ہا ہے خاندان میں سب سے آخر میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ بزے صالح ، مجھدار عالم اورصاحب حکمت تھے۔ شام میں قیام کیااور ۳۳ھ يس دمش مين وفات بإلى \_ (رضى الله عنه وارضاه) لرمين.

#### بَابُ قُولِهِ:

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴾.

أُتَابِعُهُمْ. [راجع:٣٢٨٧]

**باب**:الله تعالیٰ کاارشاد:

پڑھوں ۔اللہ کی تم میں ان کی پیروی نہیں کروں گا۔

''سوجس نے دیااورالٹدیے ڈرا''

تشویج: لینی 'سوجس نے دیا اور اللہ ہے ڈرااوراس نے اچھی ہاتوں کی تصدیق کی ہم اس کے لئے نیک کاموں کوآسان کردیں گے۔''

(۲۹۲۵) مے سے ابوقیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیندنے بیان كياءان سے اعمش في،ان سے سعد بن عبيده في،ان سے ابوعبدالرحلٰن سلمی نے اوران سے حضرت علی ذالنیو نے بیان کیا کہ ہم نی کریم مان فیل کے

٤٩٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنَّا مَعَ

تفيركابيان

421/6

لَــُنْهُمُ عَلَيْكُمُ فِي بَقِيْع الْغَرْقَدِ فِي جَنَازَةٍ النَّبِيِّ مُثَلِّكُمُ فِي بَقِيْع الْغَرْقَدِ فِي جَنَازَةٍ

فَقَالَ: ((مَا مِنْكُمُ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدُ كُتِبَ آنَخَصْرت مَقَعَدُهُ مِنَ الْخَرِي الْخَصْرة مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ)) فَقَالُوْا: جنت ياجَهُم

يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَفَلَا نَتَّكِلُ؟ فَقَالَ: ((اعْمَلُوْا فَكُلُّ مُيسَّرٌ)) ثُمَّ قَرَأً ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنَيْسُرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَدَّبَ بِالْحُسْنَى مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَدَّبَ بِالْحُسْنَى

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾. [راجع: ١٣٦٢]

#### [بَابُ قَوْلِهِ:] ﴿وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾

حُرِّوطَى بِالْعُسْمِي ﴾ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ:

حَدَّنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنَّا قُعُوْدًا عِنْدَ

النَّبِيِّ مُثْلِثَانًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [راجع:١٣٦٢]

[بَابُ قُوْلِهِ:]

(فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَى)

٤٩٤٦ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَدَّثَنَا مُحَدِّثُنَا مُحَدِّدُ مَنْ مُحَدِّدُ مَنْ مُحَدِّدُ مَنْ مُحَدِّدُ مَنْ مُحَدِّدُ مَنْ مُحَدِّدُ مَنْ مُحَالِدٍ مَ اللّهُ مِنْ مُحَدِّدُ مَنْ مُحَدِّدُ مَنْ مُحَدِّدُ مَنْ مُحَدِّدُ مَنْ مُحَالِدٍ مَ اللّهُ مَا مُحَدِّدُ مَنْ مُحَدِّدُ مَنْ مُحَدِّدُ مَنْ مُحَدِّدُ مَنْ مُحَدِّدُ مَنْ مُحَدِّدُ مَنْ مُحَالِدٍ مَا مُحَدِّدُ مَنْ مُحَدِّدُ مَنْ مُحَدِّدُ مَنْ مُحَدِّدُ مِنْ مُحَدِّدُ مَنْ مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُحَدِّدُ مَنْ مُعْمَلًا مِنْ مُعْمَلًا مُعْمُعُمْ مِنْ مُعْمَلًا مُعْمِلًا مُعْمَلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمَلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ

سَلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بَنِ عَبَيْدَةً عَنْ ابِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمَّ

أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ عُوْدًا يَنْكُتُ فِي الأَرْضِ فَقَالَ: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ ؟ فَقَالَ: ((اعْمَلُواْ

الارصِ قَفَانُ. رَرَفُ مِنْ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ)) قَالُوْا: كُتِبَ مَفْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ)) قَالُوْا:

ساتھ بقیع الغرقد (مدینه منوره کے قبرستان) میں ایک جنازه میں تھے۔ آنخضرت مَنَّ ﷺ اسموقع پر فرمایا: ''تم میں کوئی ایسانہیں جس کا ٹھکانا جنت یا جہنم میں کھانہ جاچکا ہو۔' 'صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! پھر کیوں

رت روی کیوان میل کھانہ جا چکا ہو۔ 'صحابے نے عرض کیا: یارسول اللہ! پھر کیوں بہت یا جہنم میں کھانہ جا چکا ہو۔ 'صحابے نے عرض کیا: یارسول اللہ! پھر کیوں نہ ہم اپنی اس تقدیر پر بھروسہ کرلیں؟ آنحضرت مَا اللہ اُنٹی کے فرمایا: 'دعمل کی توفیق ملتی رہتی ہے' (جس کے لئے وہ بیدا کیا گیا ہے) پھرآپ نے آیت: "فَامَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَى" آخِر

کرتے رہوکہ ہر مل اوائی مل کی تو یہ ہی رہی ہے ( بس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے) پھر آپ نے آیت: "فَاَمَّا مَنْ أَعْطَیٰ وَاَتَّقی " آخر کی لیدا کیا گیا ہے) پھر آپ نے آیت: "فَاَمَّا مَنْ أَعْطَیٰ وَاَتَّقی " آخر کی پڑھی: " نوں کی کئی پڑھی: اور اللہ سے ڈرا اور اس نے اچھی بات تھدیق کی، ہم اس کے لیے نیک کاموں کو ممل میں لا نا آسان کردیں گے مگر جس نے بخل سے کام لیا اور (اللہ کے احکام کی) پروانہ کی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے بدی کی راہ پر چلنا آسان کردیں گے۔ "

### **باب**:ارشادِ باری تعالی:

''اوراس نے نیک باتوں کی تصدیق کی۔''

ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعبدالرحمٰن سے ابوعبدالرحمٰن سے اعمش نے بیان کیا، ان سے سعد بن عبیدہ نے، ان سے ابوعبدالرحمٰن نے اور ان سے علی بڑا تُنوز نے بیان کیا کہ ہم نی کریم مَا اللّٰیوْمُ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ پھررادی نے بیحدیث بیان کی (جواو پر گزری)۔

**باب**:حق تعالی کاارشاد:

" سوہم اس کیلئے نیک کا موں کو مل میں لا نا آسان کردیں گے۔"

شخص کوتو فیق دی گئی ہے(انہی اعمال کی جن کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تفيركابيان

فَكُلُّ مُيَسَّرٌ ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴾)) الآيةَ. قَالَ شُعْبَةُ: وَحَدَّثَنِي بِهِ

مَنْصُورٌ فَلَمْ أَنْكِرْهُ مِنْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ.

[راجع: ١٣٦٢]

بَابُ قُولِهِ:

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

﴿ وَأَمَّا مَنُ بَحِلَ وَاسْتَغْنَى ﴾.

کردیں ہے۔''

٤٩٤٧ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَن الْأَغْمَشِ عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا

عِنْدَ النَّبِيِّ مُثِّلِثًا مُقَالَ: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعِدُهُ مِنَ النَّارِ)) قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا نَتَّكِلُ؟ قَالَ:

((لَا اعْمَلُواْ فَكُلُّ مُيَسَّرٌ)) ثُمَّ قَرَأً: ﴿فَأَمَّا مَنُ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنيُسِّرُهُ

لِلْيُسْرَى ﴾ إِلَى آخِرِ الآيةِ. [راجع: ١٣٦٢]

بَابُ قُولِهِ:

﴿وَكَدُّبُ بِالْحُسْنَى﴾.

٤٩٤٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْهَ ، قِالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ

أبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِي عَنْ عَلِي قَالَ:

كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا رَسُوْلُ

اللَّهِ مُشْتُكُمُّ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ

''سوجس نے دیااوراللہ ہے ڈرااوراچھی بات کوسچاسمجھا'' آخر آیت تک۔ شعبد نے بیان کیا کہ مجھ سے بیحدیث منصور بن معتمر نے بھی بیان کی اور انہوں نے بھی سلیمان اعمش ہے اس کے موافق بیان کی ، اس میں کوئی خلاف نہیں کیا۔

باب: الله عزوجل كافرمان:

''اورجس نے کِل سے کام لیااورا پنے آپ کو (رب سے ) بے نیاز جانا''

تشوج: لین اورجس نے بخل کیا اور بے پروائی برتی اور اچھی باتوں کواس نے جٹلایا ہم اس کے لئے سارے برے کا موں کوئل میں لانا آسان

(٣٩٨٧) جم سے يچل بن موكل بلخى نے بيان كيا، كها بم سے وكيع نے بيان کیا،ان سے اعمش نے،ان سے سعد بن عبیدہ نے،ان سے ابوعبدالرحمٰن ملمی نے اوران سے حضرت علی ڈائٹیڈ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم کے پاس بين موسة تص-آب فرمايا: "بم من كوئي اليانبين جس كاجبنم كالمحكاتا اور جنت كالمحكانالكهانه جا جكامو" بم في عرض كيا إرسول الله! بحربم اى پرجروسه کیوں ندکرلیں؟ فرمایا: ‹ نہیں عمل کرتے رہو کیونکہ برخض کوآسانی دی گئی ہے' اوراس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت کی' فَامَّا مَنْ أعطىٰ وَاتَّقَى "الاية لين "سوجل في ديا اورالله سي ورا اوراجي بات کوسیاسمجماار، کے لئے داحت کی چزیں آسان کردیں گے۔"آخر

باب:ارشادِبارىتعالى:

''اوراجھی بات کو جھٹلایا۔''

(۲۹۲۸) ہم سے عثال بن الی شیبے نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے جرير بن عبدالحميد في بيان كيا، ان مضور في ، ان سے سعد بن عبيده نے بیان کیا، ان سے ابوعبدالرحمٰ سلمی نے بیان کیا، اور ان سے حضرت على رَكْتُنْ فِي مِيان كيا كه بم مِنقيع الغرقد" مين ايك جنازه كرماته تهيـ پھررسول الله مَاليَّنظِ مِلى تشريف لائے -آپ بيٹھ كئے اور ہم بھى آپ كے عادول طرف بیٹھ گئے۔آ ب کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔آ پ نے سرجمکالیا

آيت تك.

كِتَابُ التَّفْسِيْدِ 423/6 كُلُّ عَيْدِ كُابِيان

ثُمَّ قَالَ: ((مَا مِنْكُمُ مِنْ أَحَدٍ أَوْمًا مِنْ نَفْسٍ چرچیری سے زمین کو کریدنے گئے۔ چرفر مایا: ' متم میں کوئی شخص ایسانہیں ، مَنْفُوْسَةِ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ كوكى بيدا ہونے والى جان اليئ نبيل جس كاجنت اورجہنم كا ٹھكا نا لكھانہ جاچكا وَإِلَّا قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيْدَةً)) فَقَالَ ہو، بولکھا جاچکا ہے کہ کون نیک ہے اور کون برا ہے۔ "ایک صاحب نے عرض کیا: یارسول الله! پھر کیا حرج ہے اگر ہم اپی ای تقدیر پر بھروسہ کرلیں رَجُلِّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا اورنیک عمل کرنا چھوڑ دیں جوہم میں نیک ہوگا، وہنیک عمل کے ساتھ جاملے وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْل السُّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السُّعَادَةِ گا اور جو برا ہوگا اس سے بروں کے سے اعمال ہوجا کیں گے۔ آنخضرت مَثَاثِيْنِ ن فرمايا: ''جولوگ نيك ہوتے ہيں انہيں نيكوں ہى كے وَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَسَيَصِيْرُ إِلَى عَمَل أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ: ((أَمَّا أَهُلُ السَّعَادَةِ عمل کی توفیق حاصل ہوتی ہے اور جو برے ہوتے ہیں انہیں بروں ہی جیسے عمل كرنے كى توفيق موتى ہے۔" بحرآ ب نے اس آيت كى تلاوت كى فَيْيَسُّرُوْنَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشُّقَاوَةِ فَيُيْسَرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشُّقَاءِ ثُمَّ "فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ "الآية لِعِيْ "سوجس نے ديا اور الله عدرا قَرَأَ: ﴿ فَأَمَّا مَنُ أَعُطَىٰ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ اوراچھی بات کوسچاسمجھا سوہم اس کے لئے نیک کاموں کوآ سان کردیں بِالْحُسْنَى))) الآيةَ. [راجع: ١٣٦٣]

تشود ہے: اس حدیث کی بحث ان شاء اللہ تعالی آ مے کتاب القدر میں آئے گی۔ نی کریم منافیظ کا مطلب یہ ہے کہ تقدیرالبی کا تو حال کی کو معلوم نہیں مگر نیک اعمال اگر بندہ کررہا ہے تو اس کواس امر کا قرید بہت اعمال اگر بندہ کررہا ہے تو اس کواس امر کا قرید بہت کا اللہ تعالی نے تقدیر میں کھودیا اور چونکہ قدر کا علم بند ہے کوئیس دیا تھی اور اس کو تو یہ گان ہوسکتا ہے کہ اس کا تھی تا دوز خ میں بنایا گیا ہے باتی ہوگا تو وہ جو اللہ تعالی نے تقدیر میں کھودیا اور چونکہ قدر کا علم بند ہے کوئیس دیا تھا اور اس کو انجی اور اس کو اور کی دونوں راہیں بتلا دی گئیں اس لئے بندے کا فرض مصبی یہی ہے کہ اچھی راہ کو افقیار کرے نیک اعمال میں کوشش کرے ۔ تقدیر کی بارے میں بعض کوگوں نے بہت سے اوہام فاسدہ بیدا کر کے اپنے ایمان کو فراب کیا ہے ۔ تقدیر پر بلاچوں و چراایمان لا نا ضروری ہے جو پچھود نیا میں ہوتا ہے۔ تقدیر الجی کے تحت ہوتا ہے ۔ اللہ پاک قادر مطلق ہے وہ تقدیر کو جدھر چا ہے تھیر نے پر بھی قادر ہے، اس لئے اس سے نیک تقدیر کے لئے دعا کمیں کہنا بندے کا فرض ہے اور بس ۔

بَابُ قُولِهِ:

#### باب: الله عزوجل كافرمان:

﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾ . "سوبم اس کے لئے خت برائی کے کاموں کو ل میں لانا آ مان کردیں گے۔"

1889ء حَدَّثَنَا آدَمُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ (٣٩٣٩) ہم سے آ دم بن الجا ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کا غَمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُیَلَدَةً یُحَدِّثُ کیا، ان سے اعمش نے بیان کیا، کہا کہ میں نے سعد بن عبیدہ سے سنا، ان عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِي عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سے ابوعبد الرحمٰن سلمی بیان کرتے سے کہ علی ڈاٹٹو نے بیان کیا کہ نجی کان النبی مطلق کی خوار نے قائز ق فَا خَذَ شَیْنًا کریم مَا اَیْ ایک جنازے میں تشریف رکھے سے ۔ پھر آ سے نے ایک چیز فَجَعَلَ یَنْکُتُ بِهِ الأَرْضَ فَقَالَ: ((مَا مِنْکُمُ لَی اور اس سے زمین کرید نے گے اور فر بایا: "تم میں کوئی ایس حمض نہیں جمل مِنْ آخید بِالّا وَقَدْ کُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النّارَ کَ کَامُ اللّٰ ایک جنت کا مُحکانا لکھا نہ جاچا ہو۔" صحابہ نے عرض کیا کہ مِنْ آخید بِالّا وَقَدْ کُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النّارَ کَا جَنْم کا مُحکانا یا جنت کا مُحکانا لکھا نہ جاچا ہو۔" صحابہ نے عرض کیا کہ

كِتَابُ التَّفْسِيرِ

وَمَقْعُدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ)) قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ؟ قَالَ: ((اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَمَّا مَنُ

كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الشَّقَاءِ

فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشِّقُوَةِ ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَأَمَّا مَنُ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾)) الآيةَ.

[راجع:١٣٦٢]

(٩٣)سُوْرَةُ وَالضَّحَى

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ﴾ اسْتَوَى وَقَالَ غَيْرُهُ: أَظْلَمَ وَسَكَنَ ﴿عَآئِلًا فَأَغْنَى﴾

ذًا عِيَال.

تشريج: يرسورت كى إوراس من ااآيات بير

• ٤٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْظُمٌ فَكُمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثُنا

فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي لَّأَرْجُوْ

أَنْ يَكُوْنَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ قِرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَالضَّحَى

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾. [راجع: ١١٢٤]

بَابُ قُولِهِ:

﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾

يُقْرَأُ بالنَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْف بِمَعْنَى وَاحِدِ: مَا "وَدَّعَكَ" تشريداور تخفيف وونول طرح پر ها جاسكا ب اور معنى ايك بى

يارسول الله! تو چرنهم كيول نه اپني تقدير پر محروسه كرليس اور نيك عمل كرتا چھوڑ دیں۔آپ مَنَا ﷺ نے فرمایا:'' نیک عمل کرو، ہر مختص کوان اعمال کی توفیق دی جاتی ہے جن کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے جو مخص نیک ہوگا ہے نکوں کے ممل کی توفق ملی ہوتی ہے اور جو بد بخت ہوتا ہے اسے بد بختوں

تفيركابيان

كمل كى توفيق لمتى ب- " پھر آپ نے آيت "فَامًا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَى "آخرتك يرضى ليعني "سوجس في ديا اور الله سے ورا اور احجى بات کوسیاسمجھا، سوہم اس کے لئے نیک عملوں کوآسان کردیں ہے۔''

سورهٔ واضحیٰ کی تفسیر

عابد نے کہا" اِذَا سَنجى" جب برابر موجائد اورول نے کہا جب

اندهرى موجائ ياتهم جائد "عُانِلا" بال بي والا محتاج ـ

(۳۹۵۰) ہم سے احدین ہونس نے بیان کیا، کہا ہم سے زبیر نے بیان کیا،

ان سے اسود بن قیس نے بیان کیا، کہا میں نے جندب بن سفیان واللہ است سناءانہوں نے بیان کیا کہرسول الله مُثَاثِیْظِ بیار پڑ مجئے اور دویا تین را توں کو (تہجد کے لئے ) نہیں اٹھ سکے۔ پھر ایک عورت (ابولہب کی عورت عوراء) آئی ادر کہنے گی: اے محمد! میرا خیال ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ دویا تین راتوں سے د کھے رہی ہول کہ تمہارے پاس وہ نہیں آیا۔ اس پرالله تعالى نے بيآيت نازل كى "والضّخى" آخرتك يعنى "قم

ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ قرار کیڑے کہ آ پ کے پروردگار نے ندآ پ کوچھوڑ اہے اور ندآ پ سے بیز ار ہواہے۔''

باب الله عزوجل كافرمان:

'' نہ تیرے رب نے تختے چھوڑ ااور نہ وہ ناراض ہواہے۔''

تَرَكَكَ رَبُّكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: مَا تَرَكَكَ ربيس كَ، يعنى الله ن تجه كوچيور انبيس بـ ابن عباس في فينا ن كهاكه

محكم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

تفيركابيان

مفہوم یہ ہے: الله نے تحصور محصور انہیں ہے اور ندوہ تیراد من بناہے۔

(٣٩٥١) م سے محد بن بشار نے بیان کیا، کہا م سے محد بن جعفر مندر نے ،

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

وَ مَا أَنْغَضَكَ.

٤٩٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْن قَيْسِ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا الْبَجَلِيُّ قَالَتِ

امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أُرَى صَاحِبَكَ إِلَّا

(٩٤) [سُوْرَةً] أَلَمْ نَشُرَ حُلَكَ

ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَيْ مَعَ ذَلِكَ الْعُسْرِ يُسْرًا آخَرَ

كَفَوْلِهِ: ﴿ هَلُ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى

الْحُسْنَيْيْنِ﴾ [التوبه: ٥٢] وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ

يُسْرَيْن وَقَالَ مُجَاهدٌ: ﴿ فَانْصَبُّ ﴾ فِي

حَاجَتِكَ إِلَى رَبِّكَ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ:

﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ شَرَحَ اللَّهُ

صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ.

أَبْطَأَكَ فَنَزَلَتْ: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾. [راجع:۱۱۲٤]

کہاہم سے شعبہ نے ،ان سے اسود بن قیس نے بیان کیا کہ میں نے جندب بجل ذالنفظ سے سنا كدايك عورت (ام المؤنين خديجه والفظ) نے كها: يارسول الله! میں دیمتی مول کرآ ب کے دوست (جرئیل طائیا) آ ب کے یاس آن من ديركرت بيراس برآيت نازل بوكي: "مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى "يَعِنْ "آ ب كرب نے نه آ ب كوچود ا ماورنه آب عود

بيزار بواب \_''

تشویج: حضرت جندب بن عبدالله بن سفیان بجاعظمی خاندان سے ہیں جو بجیلہ کی ایک شاخ بے فتد عبداد نربیر کے جار سال بعدوقات بإلى-(رضى الله عنه وارضاه)

### سورهُ المُ نشرح كي تفيير

وَقَالَ مُجَاهِدُ: ﴿ وِزْرَكَ ﴾ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ﴿ أَنْقَضَ ﴾ أَثْقَلَ ﴿ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ قَالَ

عابدن كها "و ذرك " سوه باتي مرادي جو الخضرت ما في الم جابلت كے زمانديس صادر موئيس (ترك اولى دغيره) "أنقض "كمعن بحارى كيا- "مَعَ العُسْرِيسْرُا" سفيان بن عيينه في كمااس كامطلب مي

ہے کہ ایک مصیبت کے ساتھ دونہ تیں ملی ہیں جیے ' هَلْ تَربُّصُونَ بِنَا إلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْن "يم ملمانول كے لئے دونيكيال مراد بي اور

حدیث میں ہے ایک مصیبت دونیکیوں پر غالب نہیں آ سکتی اور مجاہد نے کہا ' فَانْصَبْ ''لِعِي اين يروردگار سے دعا مائے ميں محنت اللها اور ابن

عبال النَّالْمُنَّاكُ منقول إنهول في كُهُ ٱلَّهُمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَك "٢ سے مراد ہے کہ ہم نے تیراسیداسلام کے لئے کھول دیا۔

تشويج: ﴿ فَإِذَا فَرَغُتَ فَانْصَبُ ﴾ (١٩٥/الانشراح: ٤) كي تغير من حضرت ابن عباس وَالْفَهُا في كباكه مطلب بيب كه جب آب فرض نماز پڑے چے تواپنے مالک سے دعا کیا کریں۔ شیطان نے بعض لوگوں کواس طرح بہکایا ہے کہ وہ نماز کے بعد سلام پھیر کرفور **ابھاگ** جاتے ہیں۔اللہ ہر **سلمان کو** مكاكدشيطان سے محفوظ ر كھے \_ أُمين ، آيت: ﴿ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾ (١٩٠/الانشراح: ٨) مين الله كى طرف متوجهونےكى تاكيدمراد ب مازفرض ك بعدست فل بره كرجانا چاہي يايگر براداكرين تب بحى جائز ہے۔ يهورت كى ہادراس ميں ٨ آيات بيں۔

(٩٥) [سُوْرَةُ ] وَالتِّيْنِ وَالزِّيْتُوْن سورهُ واللين كي تفير

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هُوَ التِّينُ وَالزِّينُونُ الَّذِي ﴿ مِجَامِ نَے كَهَا كَهَ يَتَ مِينَ وَبَى تَين (انجير) اور زيتون مشهور ميوے ذكر

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب التَّفْسِيْرِ

تفبيركابيان يَأْكُلُ النَّاسُ يُقَالُ: ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ ﴾ فَمَا بوع بينجنهين لوك مات بين "فَمَا يُكَذِّبُكَ" يعني كياوجب جو الَّذِي يُكَذُّبُكَ بِأَنَّ النَّاسَ يُدَانُونَ بِأَعْمَالِهِمْ لَوَاسَ بات كُوجَمُثلاثُ كُرقيامت كدن لوكول كوان كاعمال كابدله طح كَأَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ يَفْدِرُ عَلَى تَكْذِيبِكَ كَارُّوبِايول كَهاكون كهرسكتا ب كيتوعذاب اورثواب وجعثلا في لكير بالثُّوَابِ وَالْعِقَابِ.

بيسورت كى باس مين ٨آيات بير\_

تشویج: انجیراورزیون چیزین نہایت کثیرالمنافع اور جامع الغوائد ہونے کی وجہ سے انسان کی حقیقت جامید کے ساتھ خصوصی مشابہت رکھتے ہیں۔ اس لئے ﴿ لَقَدُ خَلَفُنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُولِيمٍ ﴾ (٩٥/اتين ٢٠) كے مضمون كورونوں كى قىمول سے شروع كيااور بعض محققين كہتے ہيں كه يهال التين اور الزينون سے دو پہاڑوں کی طرف اشارہ ہے جن کے قریب بیت المقدس وا نفع ہے۔ کوان درختوں کی قتم مقصود نبیں بلکه اس مقام مقدس کی متم کھائی ہے جہال بیدرخت بکٹرت پائے جاتے ہیں اور وہی مولد اور مبعث حضرت من علیقیا کا ہے۔ طور سینین وہ پہاڑے جس پر حضرت مولیٰ غلیقیا کواللہ نے شرف ہم کلای بخشا اورامن والاشہر کم معظمہ ہے جہال سارے عالم کے سروار محد رسول اللہ متابعی مبعوث ہوئے اوراللہ کی سب سے بوی اور آخری امانت قر آن کریم اول ای شهریس اتاری گئی۔ تورات کے آخریس ہے' الله طور سینا ہے آیا اور مماعیر سے چکا (جو بیت المقدس کا پہاڑ ہے) اور فاران سے بلند ہو کر پھیلا۔'' فاران کمہ کے پہاڑیں ۔ حاصل یہ کہ بیسب مقامات متبر کہ جہاں سے ایسے اولوالعزم بیغبرا مٹھے گواہ ہیں کہ ہم نے انسان کو کیسے البچھے سانچ میں ڈھالا اور کیسی کچھ تو تیں اور ظاہری اور باطنی خوبیاں اس کے وجود میں جمع کی ہیں اگریدا بی صحیح فطرت پرتر تی کرے تو فرشتول سے سبقت لے جائے بلکم مجود ملائکہ ہے اور جب مظر مواتو جانو رول سے بدتر ہے سورہ والین کا بھی خلاصہ ہے۔ ٤٩٥٢ - حَدَّثَنَا حَجَاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(۲۹۵۲) ہم سے ججاج بن منہال نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبد نے بیان کیا ، انہوں نے کہا مجھے عدی بن ثابت نے خردی ، انہوں نے کہا کہ میں نے براء بن عازب را انتخابات سنا کہ بی کریم مان فیلم ایک سفر میں تصاور عشاء كى الك ركعت مين آب، في سورهُ وَالنَّيْنِ وَالزَّيْمُونِ "كى تلاوت فرمائی تقی ..

سورهٔ اقراء کی تفسیر

اور قتیہ نے بیان کیا کہ ہم سے حاد بن زیدنے بیان کیا،ان سے بیلی بن عتیق نے کہ امام حسن بھری نے کہامھونف میں سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم الله الرحمٰن الرحيم لكه واور دوسورتوں كے درميان ايك خط تھينج ليا كروجس سے معلوم ہو کنٹ سورت شروع ہوئی ۔ مجاہد نے کہا کہ "فَادِیَه" لین اینے کئے والول كو-"الزَّبَانِيَة" ووزخ ك فراية اورمعم في كهارُ جعني لوث جانے کامقام ۔ لَنَسفَعَنْ البته پکڑیں ۔ گے۔اس میں نون خفیفہ ہے (گویا يالف كالماجاتاب) يرسفعت بيده سالكا بيني من الساسات

وَالزُّيْتُونِ . [راجع: ٧٦٧] (٩٦)[سُورَةُ اقراً بِاسْمِ رَبِّكَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَخْيَى بْنِ

شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَدِيٌّ قَالَ: سَمِعْتُ

الْبُرَاءَ: أَنَّ النَّبِيِّ مُلْكُمًّا كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي

الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتَّيْنِ

عَيْنِي عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: اكْتُبْ فِي الْمُصْحَفِ فِي أُوَّلِ الْإِمَامِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاجْعَلْ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ خَطًّا وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿نَادِيَهُ﴾ عَشِيرَتَهُ ﴿الزَّبَانِيَةَ﴾ الْمَلَاثِكَةَ وَقَالَ مَعْمَرُ: ﴿ الرُّجْعَى ﴾ الْمَرْجِعُ ﴿ لَنَسْفَعًا ﴾ قَالَ: لَيَأْخُذُا وَلَنَسْفَعَنْ بِالنَّوْنِ وَهِيَ

الْخَفِيْفَةُ سَفَعْتُ بِيَّدِهِ أَخَذْتُ.

كالإته پكزا\_

كِتَابُ التَّفْسِيْدِ 427/6 ﴾ تفيركابان

تشویج: یہ سورت کی ہادراس میں ۱۹ آیات ہیں اس کے شروع کی پانچ آیات فار حرامیں سب سے پہلے نازل ہو کیں۔ اہل بعیرت کے لیے تعلیم براس میں بہت سے مفیدا شارات دیئے گئے ہیں، خاص طور برقلم کی اہمیت کو تلایا گیا ہے۔

علاے اسلام نے اس پراتفاق کیا ہے کہ ہرسورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کسے اور حضرت عمّان دائھ نے بھی معن میں ہرسورت کے شروع میں ہم اللہ کھوائی سواسورہ ہراءت کے بعض نے کہا حسن بھری کا مطلب یہ کہ سورہ فاتحہ سے پہلے قو صرف بسم اللہ کھیں پھردوسری سورتوں کے شروع میں بسم اللہ بھی کھیں اورا کی کیر بی مصحف عمّانی میں ہرسورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھی گئی ہے اورا جماع است کے تحت ایک یہ بھی معمول ہے۔ ہرسورت کے شروع میں بسم اللہ کلفے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی اور آ مے آنے والی سورت کے ورمیان فصل ہوجائے ۔ دونوں کا جدا جدا ہونا معلوم ہوجائے ۔ سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کواس سورت کی ایک آیت شارکیا میں ہے۔ ہرکام جو بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے اس میں برکت خداوندی شامل ہوتی ہے ، اگر اسے نہ پڑھا گیا تو وہ کام برکت سے خالی ہوتا ہے ۔ تحریمیں بھی آغاذ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحمن الرحیم ہی سے ہونا جائے ہے۔

#### باب

بَابٌ

(۲۹۵۳) مے یکی بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سےلیف بن سعدنے ٤٩٥٣ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے (دوسری سند) امام اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اِح: وَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: بخاری نے کہا اور مجھ سے سعید بن مروان نے بیان کیا اور ان سے محد بن عبدالعزيز بن ابي رزمدنے ، أنہيں ابوصالح سلمويه نے خبردي ، كہاكہ مجھ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةً ، ے عبداللد نے بیان کیا، ان سے بوٹس بن بزید نے بیان کیا، کہا کہ جھے قَالَ: أُخْبَرَنَا أَبُوْ صَالِح سَلْمُوْيَةُ قَالَ: حَدَّثَنِيُ این شاب نے خردی، آئیں عروہ بن زیر نے خردی، اور ان سے می عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيْدَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي كريم مَنْ اللَّهُ فِي كَ يوك عا نُشه وَلَيْ فَهُا في بيان كيا كدرسول الله مَنْ في كم ا ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عُرْوَةً بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ نوت سے پہلے سے خوب دکھائے جاتے سے چنانچہ اس دور میں عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مَكْلَكُمْ قَالَتْ: كَانَ أَوَّلَ مَا آپ مَالْتَيْمُ جُوخواب بھی دیکھ لیت وہ صبح کی روشی کی طرح بیداری ی بُدِيءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ مُثْلِثُكُمُ الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ مودار ہوتا۔ پھرآ پ كوتنهائى بھلى كلنے كى \_اس دور يس آپ غار حرا تنها فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ تشريف لے جاتے اورآب وہال"تحنث"كياكرتے تھے عروہ نے كما مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلاءُ ''تخنش'' ےعبادت مراد ہے۔آپ مَالِیُّنِمُ وہاں کُی کی راتیں جا محتے ، **گ**ر فَكَانَ يَلْحَقُ بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ وَالتَّحَنُّثُ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ میں نہ آتے اور اس کے لئے اپنے گھرے توشہ لے جایا کرتے تھے۔ پھر جب توشختم موجاتا پر خدیجه فاتفاك مال لوث كرتشريف لات اوراتا أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ ى توشه پھر لے جاتے۔ اى حال يس آپ غار حرابيس متے كدونعتا آپ ي إِلَى خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوَّدُ بِمِثْلِهَا حَتَّى فَجِئَهُ وی نازل ہوئی چنانچ فرشتہ آپ کے یاس آیا اور کہا: برجے؟ رسول الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَ هُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِكُمْ ( (مَا أَنَا الله مَا يَيْمُ ن فرمايا "مي راها موانبيل مول-" بي مَا يَيْمُ في ميان

تفبيركابيان

428/6

كِتَابُ التَّفْسِيْدِ مِقَارِيءٍ)) قَالَ: ((فَأَخَذَنِي فَفَطَّنِيْ حَتَّى بَلَغَ

كياكه المجصفرشة نے كاليااوراتنا بھينجاكه يس باطاقت ہوگيا پھرانہوں نے مجھے چھوڑ ویا اور کہا کہ پڑھو! میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوائہیں ہوں۔ انہوں نے چر دوسری مرتبہ مجھے پکو کراس طرح بھینیا کہ میں بے طاقت ہوگیااور چھوڑنے کے بعد کہا کہ پڑھو! میں نے اس مرتبہ بھی یہی کہا کہ میں یر ها ہوانہیں ہوں۔انہوں نے تیسری مرتبہ پھرای طرح مجھے بکڑ کر بھینچا كهيس ب طاقت موكيا اوركهاكه برهي ابره! اپني رب كے نام كے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا،جس نے انسان کوخون کے لوتھڑے ہے پیدا کیا ہے، آپ پڑھےاور آپ کارب بڑا کریم ہے،جس نے قلم کے ذریعے تعلیم وی ہے، سے آیت' عَلَمَ الْإنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَم ''تك پھر رسول الله من ينظم ان يائي آيات كو لي كروايس كمرتشريف لاس اور گھبراہٹ ہے آپ کے مونڈ ھے اور گردن کا گوشت پھڑک (حرکت کر) ر ما تھا۔ آپ نے خدیجہ زلانجٹا کے پاس بہنج کر فرمایا: ' مجھے چا در اوڑ ھادو! بجصے چادر اوڑ ھادو!" چنانچہ انہوں نے آپ کو چادر اوڑ ھا دی۔ جب گھبراہٹ آ پ ہے دوہو کی تو آپ نے خدیجہ ڈلائٹنا سے کہا:'' خدیجہ!اب كيا بوكا مجصة وانى جان كا ذر موكيا ب، بجرآب في سارا واقعد أنيس سايا - ضديجه والفينان في كها: اليابركزنه موكا، آب كوخ فخرى مو، الله كاتم! الله آپ کو بھی رسوانہیں کرے گا۔اللہ کی قتم! آپ تو صارحی کرنے والے بي، آب بميشه ج بولتے ہيں، آپ كمزور دنا تواں كابو جھ خودا شاليتے ہيں، جنہیں کہیں سے پچھنیں ملتاوہ آپ کے مہاں سے پالیتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں اور حق کے راہے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر او گوں کی مدو کرتے ہیں۔ پھر خد بجہ ڈاٹھٹا نبی مٹاٹیٹا کو لے کرورقہ بن نوفل کے یاس آئیں وہ خدیجہ زلی نی النہائے کے الور آپ کے والد کے بھائی تھےوہ زمانہ جالمیت میں نصرانی مو گئے تھ اور عربی لکھ لیتے جس طرح اللہ نے جایا ب. انہوں نے انجیل بھی عربی میں لکھی تھی۔وہ بہت بوڑھے تھے اور نابینا ہو گئے تھے۔خدیجہ ڈٹائٹٹا نے ان سے کہا: چھا! اپنے بھتیج کا حال سنیے۔ورقہ نے كها: بيني إتم ن كياو يكها بي؟ آب مَا يُنْتِكُم ن ساراحال سنايا جو يجهة پ

مِنِّي الْجُهْدَ ثُمَّ أَرْسَلِنِي فَقَالَ: اقْرَأُ قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِىءٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي النَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِىءٍ ـِقَالَ: ـ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ٥ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ٥ اقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ٥ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقُلَمِ ٥﴾ الآيَاتِ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ﴾)) فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ مَثْنَةً مَ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيْجَةً فَقَالَ: ((زَمِّلُوْنِيْ زَمِّلُوْنِيُّ)) فَزَمَّلُوْهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ قَالَ لِخَدِيْجَةَ: ((أَيُ خَدِيْجَةُ مَا لِيْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِيْ)) فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ قَالَتْ خَدِيْجَةُ: كَلَّا أَبْشِرْ فَوَاللَّهِ! لَا يُخْزِيْكَ اللَّهُ أَبَدًا فَوَاللَّهِ! إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيْثَ وَتَخْمِلُ الْكَلُّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَاثِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيْجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيْجَةَ أَخِي أَبِيْهَا وَكَانَ امْرَأُ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيُّ وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيل بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخُا كَبِيْرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ خَدِيْجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ! اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيْكَ قَالَ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِيْ مَا ذَا تَرَىٰ؟ فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ كُلُّكُمٌّ خَبَرَ مَا نے ویکھا تھا۔اس پر ورقہ نے کہا یمی وہ ناموس (جرئیل عالیکا) میں جو

موی الیکا کے پاس آتے تھے۔ کاش! میں تمہارے نبوت کے زمانہ میں جوان اورطانت ورموتا \_ كاش! من اس وقت تك زنده ره جاتا، چرورقه

نے کچھاور کہا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکا لے گی۔رسول الله مَالَيْظِم نے بوچھا: ''کیا واقعی بیلوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟'' ورقہ نے کہا

ہاں، جودعوت آپ لے كرآئے ہيں اسے جو بھى لے كرآيا توال سے عداوت ضرور کی گئی۔ اگر میں آپ کی نبوت کے زمانہ میں زندہ رہ گیا تو میں

ضرور بھر پورطریقہ پرآپ کا ساتھ دوں گا۔اس کے بعدورقہ کا انتقال ہوگیا اور پچھدنوں کے لئے وی کا آنا بھی بند ہوگیا۔رسول الله مَنالَيْزُمُ وی کے بند

ہوجانے کی وجہ سے ممکین رہنے لگے۔ ( ۲۹۵ س) اور محمد بن شهاب نے بیان کیا، انہیں ابوسلمہ واللہ نے خردی اور

ان سے جابر بن عبداللدانساری دانشہ نے بیان کیا کرسول کر یم منافیوم وی ك كي ودول كے لئے رك جانے كا ذكر فر مار ہے تھے، رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا نے فرمایا: "میں چل رہا تھا کہ میں نے اچا تک آسان کی طرف سے ایک آ وازسیٰ۔ میں نے نظرا ٹھا کردیکھا تو وہی فرشتہ (جبرئیل ماینِالا) جومیرے یاس غارحرامی آیا تھا، آسان اورز مین کے درمیان کری پر بیشا موانظر آیا۔ میں ان سے بہت ڈرااور گھرواپس آ کرمیں نے کہا کہ مجھے جا دراوڑ ھادو چنانچ گھروالوں نے مجھے جا دراوڑ ھادی، پھراللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل کی

'يَااَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَانْذِر ''' ال كِرْك مِن لِيشِيْ وال الهوكمر لوگوں کو ڈرا دُ اورایے پروردگار کی بڑائی بیان کرواورایے کیڑوں کو پاک ر کھو۔' ابوسلمہ ڈاٹٹؤ نے کہا کہ' الرِّ جز '' جالمیت کے بت تھےجن کی وہ

پرستش کیا کرتے تھے۔راوی نے بیان کیا کہ پھروی برابرآ نے لگی۔

[راجع: ٣]

تشوي : امام بخارى مُواللة اسطويل مديث كويبال اس ك لائك كماس من ببلي وي ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ النه كاذكر بزول قرآن كابتدا ای ہے مونی میمن طور پراور بھی بہت ی باتیں اس حدیث میں فرکور جوئی ہیں حضرت ورقد بن نوفل، حضرت فدیجہ کے چھازاو بھائی اس لئے ہوئ كم حضرت خديجه ذاتي الدخو يلداور حضرت ورقد كے والدنوفل دونوں اسد كے بينے اور بھائى بھائى تھے، ورقه نصرانی ہو گئے تھے گرنى كريم سَلَّقَيْنِم

رَأًى فَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوْسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوْسَى لَيْتَنِيْ فِيْهَا جَذَعٌ لَيْتَنِي أَكُوْنُ

حَيًّا ذَكَرَ حَرْفًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُثَّلِثُهُمْ: ((أَوَّمُخُرِجِيَّ هُمُّ)) قَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلْ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا أُوْذِيَ وَإِنْ يُدْرِكُنِيْ

يَوْمُكَ حَيًّا أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِقِيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ اللَّهِ مُعْلَمٌ . [راجع:٣]

٤٩٥٤ ـ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ، فَأَخْبَرَنِي

أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْتَكُمُّ

[مسلم: ۴۰ ٤]

وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ قَالَ فِيْ حَدِيْثِهِ: ((بَيْنَا أَنَا أَمْشِيْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي

جَاءُ نِيْ بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَقَرِقْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُوْنِي ۚ زَمِّلُوْنِيْ)) فَدَثَّرُوهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِيَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ

فَكُبُّرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُ﴾ قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ: وَهِيَ الأَوْثَانُ الَّتِي كَانَ أَهْلُ

الْجَاهِلِيَّةِ يَعْبُدُونَ قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ.

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

<>3 430/6 ≥ <>

كى اس ملاقات سے متاثر موكرىيا يمان لے آئے۔ ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبُّكَ ﴾ كے بعد جودوسرى مورت نازل مولى وہ ﴿ يَا يُهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾ بى ب

#### ا بَابُ قُولُا:

باب: الله عزوجل كافرمان:

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾

''جس نے انسان کوخون کے لوٹھڑے سے پیدا کیا۔''

تشويع: يعن انسان كوالله فخون كوتم عس بيداكيا-"

2900 حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ (٣٩٥٥) بم سابن بكير في بيان كياء كها بم ساليث بن سعد في بيان عُفْل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ كياء ان عَظْل في بيان كياء ان سابن شهاب في ان سعروه ف

عليل عن ابن سِهب عن عروه عن عابِسه من عابِسه أَوْنَ عَلَيْهِ اللَّهِ مِلْقَعَامُ اللَّهِ مِلْقَعَامُ اللَّهِ م قُالَتْ: أُوَّ لَا الصَّالِحَةُ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: ﴿ اقْرَأُ لَا كُوحِ خواب دكھائے جانے لگے۔ پھرآپ ك پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ٥ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ ''آپ پڑھے اپنے پروردگاركے نام كے ساتھ جس نے (سب كو پيراكيا

بِلْسِمِ رَبِكَ الدِي عَلَقِ عَلَى الْمُؤْمِدُهُ . [راجع:٣] عَلَقٍ ٥ اقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾. [راجع:٣]

سیجے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے۔'' قشوجے: ای پہلی وی میں آپ منابیا کے کقصیل علم کی رغبت دلائی گئی۔ساتھ ہی انسان کی خلقت کو بتلایا گیا۔جس میں اشارہ تھا کہ انسان کا فرض اولین میہ ہے کہ پہلے اپنے رب کی معرفتِ حاصل کرے پھرخووا پنے وجود کواور اپنے نفس کو پہچانے بخصیل علم کے آ داب پر بھی اس میں لطیف اشارے

# بَابُ قُولِهِ:

﴿ اقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾.

الساب

290٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بَح: وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل، قَالَ: حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ: أُوَّلُ مَا بُدِىءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

بَابُ [قُوْلِهِ:] ﴿الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾.

# **باب**:رپرچمان کا فرمان:

ہے) جس نے انسان کوخون کے لوٹھڑے سے بیدا کیا ہے۔آپ پڑھا

''آ پ پڑھا کیجئے اور آپ کارب بڑاہی مہر بان ہے۔'' (۷۸۵۲) ہم میں میں اور آپ کارب بڑاہی مہر بان ہے۔''

(۳۹۵۲) ہم سے عبداللہ بن محمہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبر الرزاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبر نے خبر دی، انہیں زہری نے (دوسری سند) اورلیٹ نے بیان کیا کہان سے عقیل نے بیان کیا، ان سے محمد نے بیان کیا، انہیں عروہ نے خبر دی اور انہیں عائشہ ڈائٹہ نانے کہ رسول کریم مَائٹ نیٹ کی نبوت کی ابتدا سے خوابوں سے کی گئی پھر آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا: ''آپ پڑھے اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پاس فرشتہ آیا اور کہا: ''آپ پڑھے اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کوخون کے لوٹھڑ سے سے بنایا۔ آپ پڑھا کے بھی اور آپ کارب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کوذر بعی تعلیم بنایا۔ "

**باب**:الله جل جلاله کاارشاد:

"جس نے قلم کو ذریعیہ علیم بنایا۔"

تفيير كابيان

(۲۹۵۷) م سعراللدين يوسف في بيان كيا، كها بم ساليف بن سعد نے بیان کیااوران سے عقل نے ،ان سے ابن شہاب نے بیان کیا،انہوں نے عروہ سے سنا، ان سے حضرت عائشہ والنفائ نے بیان کیا کہ پھر می كريم مَثَالِيَّا خديجه ك پاس والس تشريف لاك اور فرمايا: " مجل عاور اوڑھادو، مجھے جا دراوڑھادو۔'' پھرآ پ نے ساراواتعہ بیان فرمایا۔'

#### باب: الله تعالى كاارشاد:

" ال الريه (كم بخت) بازنه آياتو مم اسے بيثاني كے بل كوركر تھسیٹیں کے جو پیشانی جھوف اور گنا ہوں میں آلودہ ہو چکی ہے۔''

(۲۹۵۸) ہم سے میکی بن موی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا ،ان معمرنے ،ان سےعبدالکریم جزری نے ،ان سے عرمدنے بیان کیا اوران سے حضرت ابن عباس بھاتھ نے بیان کیا، ابوجہل نے کہا تھا كدا گرميں نے محد (مُثَاثِيْمُ) كوكعبر كے پاس نماز پڑھتے و كھے ليا تو ميں اس ك كرون كيل دول كان من من الينام كوجب بيات يني تو آب فرمايا: ''اگراس نے ایبا کیاہوتا تواہے فرشتے پکڑ لیتے۔''عبدالرزاق کے ساتھ

اس حدیث کوعمرو بن خالد نے روایت کیا ہے، ان سے عبیداللہ نے ، ان سے عبد الكريم نے بيان كيا۔

ہوتے ہیں کہ قدرت کی بہت ی نشانیاں دیکھنے کے باد جود بھی ایمان نہیں لاتے۔ابوجہل بدبخت بھی ان ہی لوگوں میں سے تھاجوول سے اسلام کی حقیقت جاننا اور صدانت مجمدی من تینم کم کو ماننا تھا محر محض توم کی عار اور تعصب وعناد کی بنا پر مسلمان ہونے کے لئے تیار نہ ہوا۔ آ مے ارشاد باری ہے ﴿ وَاسْجُدُ وَ اقْتُوبُ ﴾ (٩٦ العلق:١٩) تجده كراورالله كى زوكى وهوند اس مين اشاره بى كىجده مين بنده الله سى بهت زويك موتاب -اى كي تحكم ب كريجده ميں جاؤتب ول كھول كراللہ ہے دعا كين كروكيونكه تجد ہے كى دعا كين عموماً قبول ہوتى ہيں۔ كذا جربنا بعون الله تعالى وحسن توفيقه۔

# سورهٔ قندر کی تفسیر

يُقَالُ: الْمَطْلَعُ هُوَ الطُّلُوعُ وَالْمَطْلِعُ هُوَ الْمَوْضِعُ مَطْلَع بِفَحْهُ لام (مصدرب) طلوع كمعنول بين اور مَطْلِع بـمرلام الَّذِيْ يُطْلَعُ مِنْهُ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ الْهَاءُ كِنَايَةً ﴿ حِيثَكُسالَى نِهُ صابٍ) وهمقام جهال سي مورج نظف ' إنَّا آنْزَلْنَاهُ''

اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَرَجَىَ النَّبِيُّ مُشْكُمٌ إِلَى خَدِيْجَةَ فَقَالَ: ((زُمُّلُونِيُ زُمِّلُوْنِيُ)) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [راجع: ٣]

٤٩٥٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

# بَابُ قُولِهِ:

﴿ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَهَنْ بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴾.

٤٩٥٨ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ أَبُو جَهْل لَيْنَ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ فَبَلَغَ النَّبِيَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ فَقَالَ: ((لَوْ فَعَلَهُ

لَأَخَذَتُهُ الْمَلَائِكَةُ)) تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ. [مسلم: ٣٣٤٨]

تشويج: وومرى روايت مي يول بكرابوجبل في اليخ كم كموافق الك باركف كياس في كريم مَا ليُوْم كُوم و ما زر حق و كما وه آ بكوايذا ویے کے لئے چلا جب آ پ کے قریب بہنچا تو یکا یک ایرایوں کے بل جھ بک کر چھیے ہٹا۔لوگوں نے پوچھاریکیامعاملہ ہے تو تو کہتا تھا میں محمد (مثل فیزم) کی گردن کیل ڈالوں گااب ہما کما کیوں ہے؟ وہ کہنے لگاجب میں ان کے قریب پہنچا جھکوآ گ کی ایک خندق اور مولناک چیزیں پھنکارتی نظر آئیں۔ می کریم مُناتیزً نے بین کرفر مایا اگر دہ اورنز دیک آتا تو فرشتے اس کوا چک لیتے اس کا ایک ایک عضو جدا کر ڈالتے (وحیدی) کتنے لوگ اپیے بد بخت

(٩٧)إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدُرِ

تفييركابيان |

عَنِ الْقُرْآنِ ﴿ أَلْزَلْنَاهُ ﴾ مَخْرَجَ الْجَمِيْعِ وَالْمُنْزِلُ هُوَ ۚ اللَّهُ وَالْعَرَبُ تُوَكِّدُ فِعْلَ الْوَاحِدِ فَتَجْعِلْهُ بِلَفْظِ الْجَمِيْعِ لِيَكُوْنَ أَثْبَتَ وَأَوْكَدَ.

میں ضمیر قرآن کی طرف پھرتی ہے۔ ( موکہ قرآن کا ذکراور نہیں آیا ہے مگر اس كى شان برهانے كے لئے اضارقبل الذكركيا) "أنوز لناه" صيفه جح متعلم کا ب حالا نکداتار نے والا ایک ہی ہے یعنی الله یاک مرحرب لوگوں کا قاعدہ ہے کفعل واحد کوجمع کے لفظ کے ساتھ بھی لے آتے ہیں زیادتی اثات اور تأكيد كے ليے۔

تشريع: مورؤقدركى باوراسيس ٦٥ يات بي ليلة القدركاوجود برق بح الله فاص امت محمد يكوعطا فرمايا بيمبارك رات بررمضان كة خرى مشروكي طاق داتوں ميں سے ايك رات ہے جو ہرسال آتى رہتى ہے كى سال ٢١ كو،كى سال ٢٣ كو،كى سال ٢٥ كو،كى سال ٢٥ كواوركى ، سال ۲۹ کو پیرات آتی ہے۔اس لئے جولوگ ان پانچوں راتوں میں شب بیداری کرتے ہیں تو ان کو وہ رات ضرور نصیب ہوجاتی ہے۔اس رات میں يدها يرهناسنت ب:"اللهم أنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي "إسالله إب شك تومعان كرف والا باورتو معافى كودوست ركهتا به مجھ کومعافی عطافر مادے۔ (آمیں

فضائل لیامة القدر سے متعلق کتب احادیث میں بہت می روایات موجود ہیں مگران میں سے کوئی حدیث انام بخاری مینینی کوان کی شرائط کے مطابق بیس لی \_لہذااس سورة مبارکہ کے چندالفاظ کی تغییر کر کے اس کے برحق ہونے کا اشارہ فرمادیا۔امام بخاری مجیشات کی شرا لط مے موافق نہ ہونے کا **پیمللب برگرنہیں ہے کہ دواحادیث قابل اعتبار نہیں بلاشک دواحادیث صحح ادر مرنوع قابل اعتبار ہیں۔امام صاحب کے شرائط بہت بخت ہیں ادروہ** اصولاان کی یابندی کرمنے ہیں،ای لئے وہ بہت کی احادیث کوچھوڑ دیتے ہیں۔

# سورهٔ بینه کی تفسیر

"مُنْفَكِّينَ "كمعنى جيور ن والي " وَيِّمَةً " قَائم اور مضبوط حالاتك دین ندکر ہے گراس کومؤنث لینی فیمه کی طرف مضاف کیا دین کوملت کے معنی میں لیا جومؤنث ہے۔

( 6909) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہامیں نے قادہ سے سنا اور انہوں نے اس بن ما لك و النفط عدر مول كريم من النفي إن بن كعب والنفي سع فرمايا "الله تَعَالَى نِهِ مِحْصَحَم ويا بِ كُمِّهِين سورة "لَمْ يكن الَّذِيْنَ كَفَرُوا "برُهر

ان ون الله بن كعب وللفي في عرض كيا: كيا الله في مرا نام ليا ب نى مَنْ النَّيْمُ نِهِ مِلا " الله يروه رون لكه \_

تشوج: يسورت مدنى بـ ١٦ مي ١٨ يات ين خوتى ك مار برون سكك كركبال مي ايك ناچز بنده اوركباوه شهنشاه ارض وساء بعض ف کما کہ ڈرے رودیے کہ اس عنایت ونوازش کاشکریہ تجھ ہے کیونکر ہوسکے گا۔ عرب کے اہل کتاب اور شرکین اپنے خیالات باطلہ واو ہام فاسدہ پر اس قدرةا نع تھے کہ وہ کسی قیت پر بھی ان کوچھوڑنے والے ندینے لیکن اللہ نے ایک ایبابہترین رسول جوجسم دلیل تھامبعوث فرمایا کدان کی پاکیزہ تعلیمات ہے کتنے خوش نصیب راہ راست پرآ گئے ۔ کتنوں کو ہدایت نصیب ہوئی سورہ بینہ میں اللہ پاک نے ای مضمون کو بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے اور

# (٩٨) سُورَةُ لَمُ يَكُن

(مُنفَكِّنُ) زَائِلِيْنَ ﴿ فَيِّمَةً ﴾ الْقَائِمَةُ ﴿ دِيْنُ الْقَيْمَةِ ﴾ أَضَافَ الدِّيْنَ إِلَى الْمُؤَنَّثِ.

٤٩٥٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أُنُس بْن مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ مَا لِكُ بَنِ كَعْبِ: ((إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ ﴿ لَمُ

يَكُنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾)) قَالَ وَسَمَّانِي؟ قَالَ:

((نَعَمُ)) فَبِكَى. [راجع: ٣٨٠٩]

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

تفسير كابيان |

أَنْهِين مورة ' لَمْ يَكُن الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ' يُرْهِكُم

قرآن ياكو صحفامطهرة اوررسول كريم مَن اليُّنيِّم كولفظ ميند تيم فرمايا ب-صدق الله تبارك وتعالى امنا به وصدقنا ربنا فاكتبنا مع

(۲۹۲۰) ہم سے حمان بن حمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے بیان ٤٩٦٠ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

کیا، ان سے قیادہ نے اور ان سے حضرت انس زنانٹیز نے بیان کیا کہ نبی هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ

كريم مَنَا اللهُ عَلَيْهِم في بن كعب والني سي فرمايا: "الله تعالى في مجهي كم ديا النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ لِأُبِيِّ: ((إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقُرَأَ

عَلَيْكَ الْقُرْآنَ)) قَالَ أَبِي اللَّهُ سَمَّانِي لَكَ؟ ﴿ وَكُمَّهِينَ قَرْآن (مورة لَم يكن) رُوه كرسناؤل- 'الى بن كعب اللَّيْنُ نَے عرض كيا: كياآب س الله تعالى في ميرانام ليا ب-آب في فرالا: قَالَ: ((اللَّهُ سَمَّاكَ)) فَجَعَلَ أُبِيِّ يَبْكِي قَالَ

قَتَادَةُ: فَأَنْبِئْتُ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ: ﴿ لَكُمْ يَكُنِ الَّذِينَ " إن الله في تمهارا نام بهي مجمد الياب-" الى بن كعب وللنفذ بين كر كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾. [راجع: ٣٨٠٩] رون سكد قاده نے بيان كياكه مجھ خروى كئ ہےكة آپ مَنْ الْيَيْمُ ن

[مسلم: ١٨٦٤ ، ٢٤٣٢]

سنائی تھی۔

تشويج: حضرت ابى بن كعب و الله قرآن ياك ك حافظ، قارى مونى كى بنا يراللدكم بال اتناء متبول موسى كم خود الله ياك في اي بيارك رسول مَالْيَيْزُم كوحضرت الى بن كعب والنفظ كرساس تقرآن ياك سنان كالحكم فرمايا، اس قسمت كااندازه كياجاسكا يع؟

٤٩٦١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ أَبُو (٣٩٢١) بم صاحد بن الى داؤد الوجعفر منادى في بيان كياء كها بم س روح نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن الی عروبہ نے ، ان سے قادہ نے اور جَعْفَرِ الْمُنَادِي، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ ان سے انس برو ، ای بن کو انتخذ نے کہ نبی کریم مَنْ اللّٰهِ اِن مِن کعب واللّٰهِ

مَالِكِ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَىٰ أَمَالَ لِأَبِيِّ بن سفر مايا: "السُّسان ن جھے كم ديا ہے كمتہيں قرآن يرُ ه كرساؤل-" كَعْبِ: ((إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي أَنْ أَقُولَتِكَ الْقُرْآنَ)) وانهول في وياكيا: الله في آب عيرانام ليام؟ آب فرماياكه

قَالَ: آللَّهُ سَمَّانِيْ لَكَ؟ قَالَ: ((نَعَمُ)) قَالَ: "إلى بن كعب والنَّيْ بولى: تمام جهانول كي يالنه والحكم إلى ميراذكر موااني طَالْيَكُم في فرمايا: "بال!"اس يران كي آكهول عا أنو وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ:

نکل پڑے۔ ((نَعَمُ)) فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، [راجع: ٣٨٠٩]

(٩٩) [سُورَةً] إِذَا زُلُزِلَتَ

يُقَالُ ﴿أَرْحَى لَهَا﴾ وَ أَرْحَى إِلَيْهَا وَوَحَى لَهَا وَوَحَى إِلَيْهَا وَاحِدٌ.

بَابُ قُولِهِ:

﴿ فَمَنْ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾

سورهُ''إِذَا زُكُّزِ لَت'' كَيْقْسِر

"أَوْخِي لَهَا" وَ أَوْخِي إِلَيْهَا وَوَحِي لَهَا وَوَحِيْ إِلَيْهَاسِكَا ایک ہی معنی ہے۔

# باب: الله عزوجل كافرمان:

''جوکوئی ذرہ بھربھی نیکی کرے گاہے بھی وہ دیکھ لے گا۔''

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(۲۹۲۲) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے ، ان سے ابوصالح سان نے اور ان سے ابو ہریرہ والنفی نے که رسول کریم مظافیت نے فرمایا " محدور الین طرح ك لوك تين فتم ك يالت بير ايك شخص كے لئے وہ اجر موتا ب دوسرے کے لئے وہ معافی ہے، تیسرے کے لئے عذاب ہے۔جس کے لئے وہ اجروثواب ہے وہ تخف ہے جواسے اللہ کے راستہ میں جہاد کی نیت سے پالا ہے۔ چرا گاہ یاس کے بجائے راوی نے یہ کہاباغ میں اس کی ری کودراز کردیتا ہےاور وہ گھوڑا جراگاہ یا باغ میں اپنی ری تڑا لےاورا یک وو کوڑے (چھینکنے کی دوری) تک صدے آ کے بڑھ گیا تو اس کے نشانات قدم اوراس کی لید بھی مالک کے لئے تواب بن جاتی ہے اور اگر کسی نہر ہے گزرتے ہوئے اس میں سے مالک کے ارادہ کے بغیر خودہی اس نے یانی یی لیا تو سیبھی مالک کے لیے باعث ثواب بن جاتا ہے۔ دوسرا شخص جس کے لئے اس کا گھوڑا باعث معافی، پردہ بنتا ہے۔ یہ وہ مخص ہے جس نے لوگوں سے بے پروار ہے اورلوگوں (کے سامنے سوال کرنے سے) بیجنے کے لئے اسے پالا اور اس گھوڑے کی گرون پر جواللہ تعالی کاحق ہاوراس کی پیٹے کا جوحق ہے اے بھی وہ ادا کرتا رہتا ہے۔ تو محوز ااس کے لئے باعث معانی پردہ بن جاتا ہے اور جوشخص گھوڑا اینے دروازے پرفخر اور دکھاوے اور اسلام دشمنی کی غرض سے باندھتا ہے، وہ اس کے لئے وبال ب-'رسول الله مَاليَّيْمُ سے كدهول كم متعلق بوجيما كيا تو آب فرمايا: "الله تعالیٰ نے اس کے متعلق مجھ پر کوئی خاص آیت سوااس انگیلی عام اور جامع آيت كازل بيس كي "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَه " الْخ لین '' جوکوئی ذرہ بھرنیکی کرے گا وہ اسے بھی دیچھ لے گااور جوکوئی ذرہ بھر برائی کرےگا، وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔''

٤٩٦٢ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكُمْ أَ قَالَ: ﴿ (النَّحَيْلُ لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْزٌ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أُجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ لَهَا ۚ فِيْ مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتُ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ فِي الْمَرْجِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتُ آثَارُهَا وَأَرُواثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتُ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتُ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدُ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ فَهِيَ لِلَالِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًّا وَتَعَفُّفًا ثُمَّ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُوْرِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخُرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ)) فَسُثِلَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُثْلِثَكُمُ عَنِ الْحُمْرِ قَالَ: ((مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ ﴿فَمَنْ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾)). [راجع: ٢٣٧١]

تشوجے: پہلاخض جس کے لئے گھوڑ اباعث اجرو تو اب ہوہ جس نے اسے فی سیل اللہ کے تصورے رکھا۔ دوسراوہ جس کے لئے وہ معانی ہے اپنی ذاتی ضروریات کے لئے پالنے والانہ لبطور نخروریا کے تیسرامحض ریا ونمود ، نخر وغرور کے لئے پالنے والا ۔ آج کل کی جملہ برتی سواریاں بھی سب ای ذیل میں ہیں ۔ گردن کا جس کا اوپر ذکر ہوا ہے کہ اگر وہ تجارتی ہیں تو ان کی زکو ۃ اداکرے ۔ پشت کا حق سے کہ تھے ماندے مسافر ما تھنے والے کو عادیتا سواری کے لئے ویدے ۔ آج کل برقی سواریاں بھی سب اسی ذیل میں آکر باعث اجرد ثو اب بن سکتی ہیں ۔

#### بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾

٤٩٦٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ:

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أُخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْ صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ سُئِلَ النَّبِيُّ مُسْكُمُ عَنِ الْحُمُرِ قَالَ: ﴿ (لَّهُ يُنْزَلُ عَلَيَّ فِيْهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ

الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ ﴿فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خِيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا

يَرُهُ ﴾)). [راجع: ٢٣٧١]

# (١٠٠) [سُورَةً] وَالْعَادِيَاتِ

وَقَالَ مُجَاهدٌ: الْكُنُودُ: الْكَفُورُ يُقَالُ: ﴿ فَأَثَرُنَ بِهِ نَفُعًا ﴾ رَفَعْنَ بِهِ غُبَارًا ﴿ لِحُبِّ

الْخَيْرِ﴾ مِنْ أَجْلِ حُبِّ الْخَيْرِ ﴿لَشَدِيدٌ﴾ لَبَخِيْلُ وَيُقَالُ لِلْبَخِيلِ: شَدِيْدٌ ﴿ حُصِّلَ ﴾ مُيِّزَ.

تشوج: پیسورت کی ہےاوراس میں ۱۱ آیات ہیں۔امام بخاری میلید کواس سورہ مبارکہ ہے متعلق مزید کوئی حدیث ان کی اپنی شرائط کے مطابق نہ

# (١٠١) سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ

﴿كَالْفُرَاشِ الْمَنْثُوثِ﴾ كَغُوغَاءِ الْجَرَادِ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا كَذَلِكَ النَّاسُ يَجُولُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ ﴿كَالْعِهْنِ﴾ كَأَنْوَانِ الْعِهْنِ وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ: كَالصُّوفِ.

تشريع: يورت كى إوراس من اأ أيات بن-

(١٠٢) [سُوْرَةً] أَلُهَاكُمُ

### **باب**: الله تعالى كاارشاد:

''جوکوئی ایک ذره برابر برائی کرے گاوہ اسے بھی دیکھ لےگا۔'' (٣٩٦٣) ہم سے بچیٰ بن سلیمان نے بیان کیا،انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن وہب نے بیان کیا ،انہوں نے کہا مجھ کوامام مالک نے خردی ،انہیں زید بن اسلم نے ، انہیں ابوصالح نے اور انہیں ابو ہریرہ می انٹی نے کہ رسول كريم مَنْ اللَّهُ الله عسى كدهول كم متعلق بوجها كيا توآب فرمايا "اس الكيلي عام آیت کے سواجھ پراس کے بارے میں اور کوئی خاص تھم نازل نہیں ہوا ب کینی و جوکوئی ذرہ مجرنیکی کرے گاوہ اسے بھی دیکھ لے گااور جوکوئی ذرہ

تشويج: لین اس آیت کے ذیل کد صبی اگر کوئی نیک نیل سے پالے گا تواہ علی اللہ نیل سے پالے گا تواس کو عذاب موگا۔

# سورهٔ والعادیات کی تفسیر

برابر برائی کرے گاوہ اے بھی دیکھ لے گا۔''

عابد نے کہا کَنُو دُ کامعیٰ ناشکراہے 'فَاتَرْنَ بِهِ نَقْعًا " يعی صح کے وقت دهول اڑاتے ہیں، گردا تھاتے ہیں۔ ''نِحبِّ الْحَیْر '' یعنی مال کی قلت ک وجب ' نَشَدِیدٌ '' بخیل ہے ، بخیل کوشد ید کتے ہیں۔' حصل '' کے

معنی جدا کیا جائے یا جمع کیا جائے۔

ملى موكى لبنداآپ نان بى چندالفاظ براكتفافر مايا آ كى بى كى جدايابى بـ

# سورهٔ القارعه کی تفسیر

"كَالْفَرَاشِ الْمَنْفُوثِ" يعنى بريثان تديول كى طرح كى جيدوه ايى حالت میں ایک دوسرے پر چڑھ جاتی ہیں یہی حال (حشر کے دن) انسانوں کا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے پر گررہے ہوں گے دیکا فیمن "اون کی ا طرح رنگ برنگ عبداللد بن مسعود والنفيُّ نے يوں بر صاب كالصُّوف الْمَنْفُوش لِعِنْ رَحْنَ مِولَى اون كَى طرح الْهِ تَعْ يَحْرِينَ كَ-

سورهٔ التڪاثر کي تفسير

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿التَّكَاثُورُ﴾ مِنَ الأَمْوَالِ

عبداللدين عباس ولفينمان في كماكه "التَّكَاثُون " مال واولا و كابهت مونا مرادہے۔

تشويج: يسورت كى إدراس من ٨ آيات بير

(١٠٣) [سُوْرَةً] وَالْعَصْر

يُقَالُ: الدَّهْرُ، أَقْسَبَمَ بِهِ.

وَالأَوْلَادِ.

تشويج: يورت كى إدراس من آيات بير

(١٠٤)[سُوْرَةُ] وَيُلُّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ

﴿ الْحُطَمَةُ ﴾ اسْمُ النَّارِ مِثْلُ ﴿ سَقَرَ ﴾ ﴿لَظَى﴾.

تشويج: يرسورت كى باوراس من ١٩ يات بير.

(١٠٥) [سُوْرَةً] أَلَمُ تَرَ كَيْفَ

فَعَلَ رَبُّكَ

قَالَ مُجَاهِدُ: ﴿أَبَابِيلَ﴾ مُتَنَابِعَةُ مُجْتَمِعَةُ وَكِلْ.

تشويع: يورت كل إوراك من ١٥ يات بير

لے کرآیا تھا۔ لیکن اللہ یاک نے ایسا تباہ کیا کہ وہ قیامت تک کے لئے عبرت بن گیا۔

(١٠٦) [سُوْرَةً] لِإِيْلْفِ قُرِيْشِ سورةَ قريش كَيْفْير

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ لِإِيْلُفِ﴾ أَلِفُوا ذَلِكَ فَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فِي الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿ وَآمَنَّهُمْ ﴾

مِنْ كُلِّ عَدُوِّهِمْ فِيْ حَرَمِهِمْ وَقَالَ آبْنُ عُيَيْنَةً: لِنِعْمَٰتِي عَلَى قُرَيْشٍ.

تشويج: يسورت عى إوراس يس آيات يس

سورة وألعص

يكى بن زياد فراء نے كہاكم "أنْ عَصر" مرادز ماند باى كى شم كھا كى تى

سورهٔ همزه کی تفسیر

"أَلْحُطَمَة" ووزخ كاايك نام ب جيئ"سقر" اور 'لظى "مجى ال

کے نامول میں سے ہیں۔

سورهٔ فیل کی تفسیر

عجابد نے کہا ''ابکابیل ''لعنی بے دریے آنے والے جھنڈ کے جھنڈ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ مِنْ سِجِّيلٍ ﴾ هِيَ سَنْكِ بِرندے ابن عباس رُكَانُهُنا نے كها أمِنْ سِجّيل " (بيلفظ فارى كامعرب

ہے) یعنی سنگ پھراور گل مٹی مراد ہے۔

اس سورہ مباد کہ میں وہ تاریخی واقعہ بیان کیا گیا ہے جو یمن کے باوشاہ اہر ہدے متعلق ہے۔ بیاللہ کا دشمن خانہ کعبہ کوڈ ھانے کے لئے بہت سالا وُلشکر

عامد نے کہا''لِا یکل فِ قُریش ''کامطلب یہ ہے کہ قریش کے لوگوں کاول سفريس نگاديا تها، گرى جازے كى جھى موسم بيس ان پرسفر كرنا د شوار نه تھا اوران کورم میں جگددے کردشمنوں سے بفکر کردیا تھا۔سفیان بن عیدنے کہا کہ ''لِإِيْلَافِ قريش''كامعنى يب كقريش يرمير احاحان كي وجب-

سورهٔ ماعون کی تفسیر

مولا ناوحیدالزمال موانیت نے جملہ قال ابن عیبنة النح کی روایت کے ذیل میں درج کیا ہے جو مہو کا تب ہے۔

# ، (۱۰۷) [سُورَةً] أَرَأَيتَ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ يَدُنُّ ﴾ يَدْفَعُ عَنْ حَقَّهِ عابدنے كما ' يَدُعُ " كامعى وفع كرتا ہے يعنى يتيم كواس كاحق نہيں لينے ويتا، يُقَالُ: هُوَ مِنْ دَعَعْتَ ﴿ يُدَعُّونَ ﴾ يُدْفَعُونَ كتبع بين بيد عوت سے فكا ہے۔ اس سے سورة طور ميل لفظ "يَوْمَ يُدّعُونَ" ہے(لینی جس دن دوزخ کی طرف اٹھائے جائیں گے دھکیلے جائیں گے) ﴿سَاهُوْنَ﴾ لَاهُوْنَ وَ ﴿ الْمُعَاعُونَ ﴾ الْمَعْرُوفَ "سَالْهُوْنَ " بَعُولِن والع عَاقل مَاعُونَ كَهِ بَين مروت كم مراجه كُلُّهُ وَقَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ الْمَاعُونُ: الْمَاءُ كام كو العض عرب مَاعُونَ بإنى كوكت بير عكرمدن كهامَاعُون كا وَقَالَ عِكْرِمَةُ: أَعْلَاهَا الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ اعلیٰ درجہ زکو ۃ دینا ہے اور ادنیٰ درجہ ہیہ ہے کہ کوئی شخص کچھ سامان مانکے تو وَأَدْنَاهَا عَارِيَّةُ الْمَتَاعِ.

تشويج: يورت كى جاورًاس يس كآيات يس

# (١٠٨) [سُورَةً] إنَّا أَعُطَينَاكَ الْكُوثُو

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿شَانِئَكَ ﴾ عَدُوَّكَ.

سورهٔ کوثر کی تفسیر

حضرت ابن عباس فِي النَّهُ النَّهُ الْفَيْ الْمُعَانِيَّاكَ " تيرادَ ثَمن -

اسے وہ دے دے، اس کا اٹکار نہ کرے۔

تشويج: جن سے عاص بن واكل يا ابوجهل ياعتبه بلكه قيامت تك مونے والے جمله وشمان رسول مَثَاثِيْنِ مراد بين جو بميشانخام كے لحاظ ہے خائب وخامرونامرادرہے ہیں۔ بیسورت کی ہےاس میں آیات ہیں۔

(۳۹۲۳) ہم سے آ دم بن انی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان بن عبدالحمن نے بیان کیا، ان سے قادہ نے بیان کیا، ان سے الس بن ما لک ڈٹاٹنڈ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم مٹاٹیٹی کومعراج ہوئی تو دونوں کناروں پرخولدارموتوں کے ڈیرے لگے ہوئے تھے۔ میں نے یو چھا: اے جرئیل! یہ نہر کیسی ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ بیوض کوڑے (جو الله نے آپ کودیاہے)۔"

قِبَابُ اللَّوْلُو مُجَوَّفٌ فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبُويْلُ! آتخضرت مَا اللَّهُ إِلَى عَرمايا: "مِن ايك نهرك كنارب برينجاجس ك

(٣٩٦٥) م سے فالد بن يزيد كا بل نے بيان كيا ، انہوں نے كما مم قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الرائيل في بيان كيا،ان سابواسحاق في بيان كيا،ان سابومبده ف أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: سَأَنْتُهَا عَنْ قَوْلِهِ كَمِينِ لِنْ حَضرت عائشه وَ الله تعالى كارشاد "إنَّا أَعْطَيْنَاكَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ ﴾ قَالَتْ: نَهَر الْكُوثَرَ" يعنى من نے آپ کو "كوثر" عطاكيا ب، كم تعلق يوچها تو انہوں نے بتلایا کہ یہ (کوش) ایک نہرہے جوتمہارے نی مَالَیْزُم کو بخش کی

٤٩٦٤ عَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنُسٍ قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ الْيَالِيُّمُ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ: ((أَتَيْتُ عَلَى نَهَرٍ حَافَتَاهُ قَالَ:هَذَا الْكُوْثَرُ)). [راجع:٣٥٧٠]

٤٩٦٥ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ الْكَاهِلِيُّ، أُعْطِيَهُ نَبِيُّكُمْ طُلْكُمْ آ شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ دُرٌّ مُجَوَّفٌ تفيركابيان

ہے، اس کے دو کنارے ہیں جن برخولدار موتوں کے ڈیرے ہیں۔اس کے آبخورے ستاروں کی طرح ان گنت ہیں۔اس حدیث کی روایت ذکریا

آنِيَتُهُ كَعَدَدِ النُّجُوْمِ رَوَاهُ زَكَرِيًّا وَأَبُو الأُحْوَصِ وَمُطَرِّفٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

اورابوالاحوص اورمطرف نے ابواسحاق سے کی ہے۔ (۲۹۲۲) ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا،انہوں نے کہاہم سے

٤٩٦٦ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أُخْبَرَنَا أَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ فِي الْكُوْتُرِ:

مشيم نے بيان كيا،ان سے ابوالبشر نے بيان كيا،ان سعيد بن جبير نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عباس ڈالٹیٹا نے'' کوٹر'' کے متعلق کہ وہ خیر کثیر ہے جو الله تعالی نے نبی کریم مناتیظ کودی ہے۔ ابوبشر نے بیان

هُوَ الْخَيْرُ الَّذِي أُعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ قَالَ أَبُوْ بِشْرٍ: قُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ: فَإِنَّ النَّاسَ يَرْعُمُوْنَ أَنَّهُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ سَعِيْدٌ: النَّهَرُ الَّذِي

فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ.

کیا کہ میں نے سعید بن جیرے عرض کی لوگوں کا تو خیال ہے کہ اس سے جنت کی ایک نہر مراد ہے؟ سعید نے کہا کہ جنت کی نہر بھی اس خیر کثیر میں ے ایک ہے جواللہ تعالی نے نبی منافیظم کودی ہے۔

تشريج: صحيح مسلم مين خود ني كريم مَن الله على منقول ب كدور ايك نهرب جن كوالله في مجمع عطا فرمايا ب عموى تفير لفظ خير كثير ي مجمى كي من ﴾ حافظ صاحب فرمات بين: " وقد نقل المفسرون في الكوثر اقوالا غير هذين تزيد على العشرة ..... النعـ " يعني مفرين ني كوثر کی تغییر میں دس سے بھی نیادہ تو ل نقل کئے ہیں نبوت، قرآن، اسلام، تو حید، کثرت، اتباع، آیٹار، رفع ذکر، نور قلب، شفاعت، مجزات، اجابت دعا، فقدنی الدین،صلوات انحمس ،ان سب کوکوژ کی تفسیر میں نقل کیا گیا ہے۔حقیقت میں اس سے حوض کوثر مراد ہے اور منی طور پریہ ساری خوبیاں جو ندکور موئی میں اللہ نے اپنے صبیب کوعطافر مائی میں جن کوخیر کیر کے تحت افظ کوڑ تے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ تفصیل کے لئے فتح الباری کا مطالعہ کیا جائے۔

سورؤ كافرون كى تفسير

# (١٠٩) [سُوْرَةُ] قُلُ يَا أَيُّهَا

الُكَافِرُوْنَ

يُقَالُ: ﴿ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ﴾ الْكُفْرُ ﴿ وَلِيَ دِيْنِ ﴾

كهاكيا كد الكُم دِينكم "عمراد كفر اور ولي دِين "ع مراداسلام ب' دینی "نبیس کها کیونکه آیات کاختم نون پر بواب\_اس لئے یہاں بھی "یاء" کو حذف کردیا، جیسے بولتے ہیں "یَهْدِین" اور ويستقين ''اورول في كهاكهاب ندتو مين تمهار معبودول كى عبادت كرول كالعنى جن معبودول كى تم اس وقت عبادت كرتے مواور نديس تمهارا

الْإِسْلَامُ وَلَمْ يَقُلْ دِيْنِي لِأَنَّ الآيَاتِ بِالنُّون فَحُذِفَتِ الْيَاءُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَهُو يَهُدِيْنِ﴾ وَ ﴿يَسْقِيْنِ﴾ وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿إِلَّا أَعْبُدُ مَا تُعْبُدُونَا﴾ الآنَ وَلَا أُجِيبُكُمْ فِيْمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِيْ ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ﴾ وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ: ﴿ وَلَيَزِيدُنَّ كَثِيْرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفُرًا ﴾.

میدین اپنی باقی زندگی میں قبول کروں گا اور نہتم میرے معبود کی عبادت کرو گے۔اس سے مرادوہ کفار ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ لننے ارشاد فرمایا ہے "وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ"الاية لين"اورجووى آپ كربى

تفيركابيان <>₹ 439/6 ≥

طرف ہے آ ب پر نازل کی جاتی ہے۔ان میں بہت سے لوگوں کو سرکشی اور

کفرمیں وہ اورزیا دہ کردیتی ہے۔'' سورهٔ نصر کی تفسیر

(١١٠) سُوْرَةُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ

اللهِ وَالْفَتُح

٤٩٦٧ ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ رَبِيع، قَالَ: حَدَّثَنَا

أَبُو الأَحْوَصِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّمَحِي

عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ: مَا صَلَّى النَّبِيُّ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ إِذَا

جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ إلَّا يَقُولُ فِيْهَا: ((سُبْحَانَكَ [اللَّهُمَّ] رَبَّنَا وَبحَمْدِكَ اللَّهُمَّ

اغُفِرُ لِي)). [راجع: ٧٩٤]

بَابُ قُول اللَّهِ:

أَفُو اجًا ﴾

﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ

( ٢٩٧٧) م سے حسن بن رئيے نے بيان كيا، كہا م سے ابوالاحوس نے بیان کیا،ان سے اعمش نے ،ان سے ابواضی نے ،ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رفی اللہ اے بیان کیا کہ آیت: "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ" يعنى جب الله كى مدداور فقي آئيني ، جب سے نازل مولى تقى تورسول

كريم مَنَا يَعْيِمُ نِهِ كُولَى نماز اليي نه يرهي جس مِن آب بيدعا نه كرت مول "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي "يَيْن يَاك ہے تیری ذات اے اللہ! اے ہارے رب! اور تیرے ہی لیے تعریف

ہے۔اےاللہ!میری مغفرت فرمادے۔'

تشريع: يدرت مدنى ماس مس آيات بير - بيسورت يوم الخركوجة الوداع كموقع يرمنى مين نازل موكى اس سورت كازل مون ك بعدرسول كريم مَنَافِينِمُ اكياى (٨١) دن زنده رب\_ (فق البارى)

٤٩٦٨ ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْهَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۲۹۲۸) ہم سے عثان بن ابی شیب نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا،ان سے منصور نے ،ان سے ابواطحیٰ نے ،ان سے مسروق نے اور ان جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ

اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَن يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ مونے كے بعد) اين ركوع اور مجدول ميں بكثرت بيدعا راحت تھ

وَسُجُودِهِ: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ''سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ''قرآن مجيد اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيُ)) يَتَأُوَّلُ الْقُرْآنَ. [داجع: ٩٤] مَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)) يَتَأُوَّلُ الْقُرْآنَ. [داجع: ٩٤]

تشويج: ابمسنون يمي ب كرركوع اورجده من يمى وعايرهى جاع جيماكه الله مديث كاعمل بي يحنى ﴿ ﴿ سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَبِعَمُدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِورْلِي ) گودوسرى الوردعاؤل كابر هنائيس جائز ہے۔

باب: الله عزوجل كافرمان:

"اورآپ الله ك دين مي لوگول كوجوق درجوق داخل موت موسخود

د مکھارہے ہیں۔''

٤٩٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: (١٩٦٩) م عربدالله بن الى شيبان بيان كيا، كها مم عربدالرطن بن

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

تفسيركابيان

مهدى في بيان كيا،ان سے سفيان ورى في ،ان سے حبيب بن الى ثابت نے ،ان سے سعید بن جبیر نے اوران سے ابن عباس ڈائٹٹنا نے کہ حضرت عمر والله في في الواسط بدرى صحاب و والني الله تعالى كارشاد: "إذا جاءً نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَنْحُ " (جبالله كي مدداور فَحْ آ يَيْجَى ) كمتعلق يو جِها تو انہوں نے جواب دیا کہاس سے اشارہ بہت سے شہروں اور ملکوں کے فتح مونے کی طرف ہے۔عمر ٹھاٹھ نے کہا: ابن عباس! آپ کا کیا خیال ہے؟ ابن عباس والفيئنان جواب دياكهاس ميس آب سَاليَّيْمَ كى وفات كى خبريا ایک مثال ہے گویا کہ م مثاقیظ کوآپ کی موت کی خبر دی گئی ہے۔

"اے نی ابتم این رب کی حدوثابیان کیا کرواوراس سے بخشش جاہو ہے

### باب: الله جل جلاله كاارشاد:

شك وه برا توبة بول كرنے والا ہے۔" تَوَّابٌ كَمعنى بندوں كي توبة بول كرنے والا - آوميول ميں تو اب اے كہيں گے جو گناه سے قوبرك -( ١٩٤٠) جم موى بن اساعيل ني بيان كيا، كها جم س ابوعواند ني بیان کیا،ان سے ابوبشر نے ان سے سعید بن جیر نے اوران سے حضرت ابن عباس وللنفيك في بيان كياكه عمر بن خطاب والنفية مجص بور سع بدرى صحابہ کے ساتھ مجلس میں بٹھاتے تھے لبعض (عبدالرحمٰن بنعوف ڈالٹیٹا) کو اس پر اعتراض ہوا، انہوں نے عمر ڈلائن سے کہا کہ اے آ پملس میں ہمارے ساتھ بھاتے ہیں،اس کے جیسے تو ہمارے بھی یجے ہیں؟ عمر ولانٹیو نے کہا کہ اس کی وجہ تمہیں معلوم ہے۔ پھر انہوں نے ایک دن ابن عباس وللنفائ كو بلايا اور انبى بور هے بدرى صحابہ كے ساتھ بھايا (ابن عباس والنفيّان كماكر) مين مجھ كياكرة بنے مجھے انہيں وكھانے كے لئے بلایاہ، پھران سے بوچھااللہ تعالی کے اس ارشاد کے متعلق تمہارا کیا خیال

--"إذا جَاءَ نَصْرُ اللهِ" الله ين جب الله كل مداور فق آكيكي-

ے استغفار کا ہمیں آیت میں حکم دیا گیا ہے۔ پچھلوگ خاموش رہے اور

کوئی جواب بیں دیا۔ چرآب نے مجھ سے کہا: ابن عباس! کیا تمہارا بھی

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ سَأَلَهُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ قَالُوا: فَتْحُ الْمَدَائِنِ وَالْقُصُوْرِ قَالَ: مَا تَقُولُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: أَجَلُ أَوْ مَثَلٌ ضُرِبَ لِمُحَمَّدِمُ فَكُمُّ نُعِيَتُ لَهُ نَفْسُهُ. [راجع:٣٦٢٧]

# بَابُ قُولِه:

﴿ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تُوَّابًا ﴾ تَوَّابٌ عَلَى الْعِبَادِ وَالتَّوَّابُ مِنَ النَّاسِ التَّائِبُ مِنَ الذُّنْبِ.

٤٨٧٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ: لِمَ تُذخِلُ هَذَا مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ فَدَعَاهُ ذَاتَ يَوْمِ فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ فَمَا رُثِيتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَثِذِ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ قَالَ: مَا تَقُولُوْنَ فِي قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفُتُحُ﴾ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا وَسَكَتَ بعض لوگوں نے کہا کہ جب ہمیں مددادر فتح حاصل ہوئی تو اللہ کی حمداوراس بَعْضُهُمْ: فَلَمْ يَقُلْ شَيْنًا فَقَالَ لِي: أَكَذَاكَ تَقُوْلُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقُلْتُ: لَا قَالَ: فَهَا

تَقُوْلُ؟ قُلْتُ: هُوَ أَجَلُ رَسُوْلِ اللَّهِ مُلْكُمَّ

كِتَابُ التَّفْسِيُر

يمي خيال ہے؟ ميں نے عرض كيا كنہيں۔ يو چما چرتمهاري كيارائ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس میں رسول الله مَنافِیظ کی وفات کی طرف اشارہ ے۔الله تعالی نے آ مخضرت مَالَيْنِ کوين چيز بتائي اور فرمايا كه مب الله كى مدداور فتح آليبيني العنى پھرية بكى وفات كى علامت ہے۔"اس لئے آپ ایٹ بروردگاری پاک وتعریف بیان کیجے اوراس سے بخشش مانگا سیجئے۔ بیٹک وہ بڑا تو بہ قبول کرنے والا ہے۔ ' حضرت عمر ڈکائٹڈ نے اس پر

أَعْلَمُهُ لَهُ قَالَ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فَذَلِكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ ﴿ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُولُ. [راجع: ٣٦٢٧]

تشویج: ووسری روایت میں ہاں کے بعد حضرت عمر واللہ نے لوگوں سے کہا ابتم جھے کو کیا ملامت کرتے ہوا گرمیں نے این عباس واللہ کا کو تمہارے برابر جگہ دی اور تمہارے ساتھ بلایا۔اس حدیث سے بی نکلا ہے کہ اہل فضل اور اہل علم قابل تعظیم ہیں گوان کی عمر کم ہواور بی ہی ثابت ہوا کہ حضرت عمر ولاتفناء علم کے بڑے قدروان تھے اور ہرا یک باوشاہ یا خلیفہ کوعلم کی قدروانی اور عالموں کی تعظیم اور تکریم ضروری ہے۔افسوس!مسلمان جو تباہ ہوئے اور غیر تو موں کے دست گربن گئے وہ جہالت اور کم علمی ہی کی وجہ سے اور اس قدر رتا ہی پراب بھی مسلمان امراعلم کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ملک جابلوں اور بے وقو فوں کواپنامصاحب بناتے ہیں۔عالم کی صحبت سے گھبراتے ہیں۔ لا حول و لا فوۃ الا بالله۔ (وحیدی)

(١١١)[سُوْرَةً ] تَبَّتُ يَكَا أَبِي لَهَب

﴿ تَبَابُ ﴾ خُسْرَانٌ تَتْبِيْبٌ تَدْمِيرٌ.

تشريج: برسورت كي باس مين ١٥ يات بير ٤٩٧١ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا

( ٢٩٤١) م سے يوسف بن موك نے بيان كيا، كہا ہم سے ابواسامدنے

"تبات" كمعنى تابى توثاء تتبيب كمعنى تباه كرناً ـ

سورهٔ لهب کی تفسیر

کہامیں بھی وہی جا نتا ہوں جوتم نے کہا۔

بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، ان سے عمرو بن مرہ نے بیان کیا، أَبُو أُسَامَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس والفی ان نے بیان كياكه جب بيآيت نازل مولى "آپايي قريبي رشته دارون كودرايي-" ادرائي گروه كے ان لوگوں كو ڈراؤ جو محلصين بيں تو رسول الله مَا اللهُ عَلَيْمُ عِلْمَا پہاڑی پر پڑھ گئے اور پکارا" یاصباحاہ" قریش نے کہایدکون ہے! پھر وبالسب آ كرجع موكة ، آنخضرت مَالَّيْنِ في في ان عفر مايا "تمهاراكيا

عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَأَنْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرُبِيْنَ﴾ وَرَهْطَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِيْنَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمٌّ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا

فَهَتَفَ: ((يًا صَبَاحَاهُ)) فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ: ((أَرَأَيْتُمُ إِنْ أَخْبَرُنُكُمْ خيال ب، اكر من تهيل بتاوَل كمايك شكراس بهار ك يجهي س آن ا

> مُصَدِّقِيُّ)) قَالُوْا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا فَقَالَ: ((فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيُ عَذَابٍ شَدِيْدِ)) قَالَ أَيُو لَهَى: تَبًّا لَكَ مَا جَمَعْتَنَا

أَنَّ خَيْلًا تَخُورُجُ مِنْ صَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ أَكُنتُمْ والاج، توكياتم جھكوسچانبين مجھو كي؟ "انہوں نے كہا جميل جھوٹ كا آپ سے تجربہ بھی نہیں ہے۔ آپ مَلْ الْمِیْمِ نے فرہایا '' پھر میں تہمیں اس سخت عذاب ہے ڈراتا ہوں جوتمہارے سامنے آرہائے۔ "بین کرابولہب

بولاتو تباہ ہو کیا تونے ہمیں ای لئے جمع کیا تھا؟ پھر آنخضرت مَا يَّتَيْمُ وہاں

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تفبيركابيان

إِلَّا لِهَذَا؟ ثُمَّ قَامَ فَنَزَلَتْ: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي عَلَمْ الَّهِي عَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لَهَبِ وَتَبُّ ﴾ وَقَذ تَبُّ هَكَذَا قَرَأَهَا الْأَعْمَشُ وَّتَبَ ''الْخ يعنى دونول باته نوث كَ ابولهب كے اور وہ برباد ہوگيا۔ يَوْمَئِذٍ. [راجع: ١٣٩٤]

اعمش نے بول پڑھاقَد تَبَّ جس دن بیصدیث روایت کی۔

تشوي: رمثن كحمله ك خطره ك ونت إلى قوم كوتنبيكر في ك لئ الل عرب لفظ ما صباحاه ك ماته يكاراكرت تصر بى كريم مَنَافِينَم كو مجی ان کے کفروشرک اور جہالت کے خلاف انہیں تنبیہ کرنا اور ڈرانا تھا۔ اس لئے آپ نے انہیں اس طرح پکارا جس طرح وثمن کے خطرہ کے وقت

حضرت ابن عباس ثُلَّةُ الله عَيْدَ تَعَ عَشِيْرَ لَكَ ﴾ (٢١/ أشعراء ٢١٣) والى كرساته و دهطك منهم المخلصين بهي زياده ك میں میں جمہور نے اس آیت کونیں پڑھا۔ای لئے یہ مصحف عثمانی میں بھی نہیں لکھی گئی۔ شایداس کی تلاوت منسوخ ہوگئی جس کاعلم حضرت ابن عباس ڈاکٹٹونا کونہ ہوسکا ہو۔قد کالفظ قرآن شریف میں نہیں ہے۔اعمش نے بیاسپے طور پر کہا کہ اللہ نے جونروی تھی وہ پوری ہوگئ و قد تب کا یہی معن ہے۔

### **باب:**الله تعالى كاارشاد:

"وه ہلاک ہوانداس کا مال اس کے کام آیا اور ندجو بھھاس نے کمایا۔" (۲۹۷۲) ہم سے محد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو ابومعادیہ نے خردی، ان ہے اعمش نے بیان کیا،ان سے عمرو بن مرہ نے ،ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس روائن نے بیان کیا کہ نبی کر یم مائلی اللہ كى طرف تشريف لے كے اور بہاڑى پر چڑھ كر يكارا"ياصباحاه" قریش اس آواز پرآپ کے پاس جمع مو گئے۔آ مخضرت مَالیّن من نے ان سے بوچھا: ' تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ دشمن تم پرضج کے وقت یا شام کے وقت حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری تقید بی نہیں کرو كى؟ "انہوں نے كہاكہ ہال ضرورآ بى تقىديق كريں گے۔ آپ نے فرمایا: ''تو میں تمہیں بخت عذاب سے ڈراتا ہوں جوتمہارے سامنے آر ہا ہے۔ "ابولہب بولائم تباہ ہوجاؤ، کیائم نے ہمیں ای لئے جمع کیا تھا، اس پر السُّنْعِالِي فِيهَ يت نازل كل "تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَب "آخرتك \_

### باب: ارشاد بارى تعالى:

''عنقریب وه بحرکتی موئی آگ میں داخل موگا۔''

(٣٩٤٣) بم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والدنے

# بَابُ قُولِهِ:

كتاب التفسير

٤٩٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَام، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ مَا لِنَكُمُ خَرَجَ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَصَعِدَ إِلَى الْجَبَلِ فَنَادَى: ((يَا صَبَاحَاهُ)) فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ فَقَالَ: ((أَرَأَيْتُمُ إِنْ حَدَّثُتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ مُصَبِّحُكُمْ أَوْ مُمَسِّيكُمْ أَكُنتُمْ تُصَدِّقُونِيُ)) قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: ((فَإِنِّيْ نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ)) فَقَالَ أَبُوْ لَهَبِ: أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ تَبًّا لَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لَبُّتُ يَدًا أَبِي لَهَبٍ ﴾ إِلَى آخِرِهَا. [راجع: ١٣٩٤]

﴿ وَتَبُّ ٥ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾

# بَابُ قُوْلِهِ:

﴿ ﴿ إِنْ يَصُلَى نَارًا ذَاتَ لَهُبٍ ﴾ ٤٩٧٣ - حَلَثْنَا عُمَرُ بِنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَلَّثْنَا أَبِي،

باب: الله جل جلاله كاارشاد:

لکڑیوں کا گھااٹھانے والی ہے۔''

" وغقريب وه بعر كى موكى آگ يس داخل موگا اور اس كى بيوى بھى جو

تغيركابيان **♦**€ 443/6 **♦** كِتَابُ التَّفْسِيُر

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بن مُرَّةً عَنْ بيان كياء كهابم عامم في بيان كياء ان عمروبن مره في بيان كياء سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو لَهَب: ان صعيد بن جبير في اوران صحفرت ابن عباس ولا أَبُو لَهَب: تَبًا لَكَ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي ﴿ كَيَا كُمَ الِولَهِبِ فَيَ كَمَا تَعَا كُوتِ إِهِ مَوْكِيا تُو فَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلَّلْمُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ ال بِآيت" تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبِ" نازل مولى ـ

لَهُبٍ ﴾. [راجع: ١٣٩٤]

بَابُ قُولِهِ:

﴿ وَامْرَأْتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾

وَقَالَ مُجَاهِد: ﴿ حَمَّالَةَ الْحَطِّبِ ﴾ تَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ﴿ مِجَامِرِ نُهُمَّالَةَ الْحَطَبِ ''چِثْل خُرـ''فِي جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ

﴿ فِي جِيْدِهَا حَبُلٌ مِنْ مَسَدٍ ﴾ يُقَالُ: مِنْ مَسَدِ مُسَدٍ " كَتِي بِين مديم ادر كُوكل كورخت كي جِمال بيعض في كها

لِيْفِ الْمُقْل وَهِيَ السِّلْسِلَةُ الَّتِي فِي النَّادِ. ووزحْ كارىمراديـــ

تشويج: آيت مباركه ﴿ فِي جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴾ (١١/اللحب: ٥) كذيل مولانا وحيد الزمال وَيُشاتِدُ كانوث يها كرواس كمندين محسیث کرد بر کی طرف نکالیں مے۔ یوورت نبی کریم مَن الیکی کی بزی دشن تھی مردود فساد کراتی پھرتی۔ آپ کی چغلیاں کھاتی لوگوں میں لااتی ڈلواتی آ خراس کا انجام بیہوا کیکڑی کا گھامر پر لادے لاری تھی رہتے میں تھک کرایک پھر پہیٹی فرشتے نے آن کردہ ری جس سے گھابا ند**حی تھی ادراس** كى كردن ميں يرى كى تى يىچے سے زور سے كينى كم بخت دم كھك كرم كئ - خسر الدنيا والا خرة ـ

> (١١٢) [سُورَةً] قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سورهٔ قل هوالله احد کی تفسیر

يُقَالُ: لَا يُنَوِّنُ ﴿ أَحَدٌ ﴾ أَي وَاحِد.

کہا گیا ہے کہ "آحد" پر تنوین نہیں پڑھی جاتی بلکہ دال کوسا کن بی پڑھنا عاہے۔ احد کے معنی وہ ایک ہے۔

تشويج: ييورت كى جاسيس، آيات إلى الصورة افلاص كها كيا ج ٤٩٧٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

(۳۹۷۳) م سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعیب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا، ان سے اعرج ن اوران سے ابو ہریرہ رفائق نے بیان کیا کہ بی کریم مَا اُلْتِاعِ نے کہا: "الله تعالی فرما تا ہے کہ مجھے ابن آ دم فے مجتلایا حالائکہ اس کے لیے بیمناسب نہیں تھا۔ مجھے اس نے گالی دی حالا نکہ اس کے لیے ریھی مناسب نہیں تھا۔ مجھے جھٹلا ٹاید ہے کہ کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ نہیں پیدا کروں گا حالا مک میرے لیے دوبارہ پیدا کرنااس کے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں۔اس کا مجھے گالی دینا ہے ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بڑا بنایا ہے حالا مکہ

شُعَيْبٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَج عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُثَلِّئًا مَالَ: ((قَالَ اللَّهُ كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكُذِيبُهُ إِيَّايَ فَقُولُهُ لَنُ يُعِيْدَنِي كُمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيٌّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ

تفسيركابيان <\$€ 444/6 BX كِتَابُ التَّفُسِيُر

الصَّمَدُ لَمْ أَلِدُ وَلَمْ أُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لِي كُفُواً میں ایک ہوں ، بے نیاز ہوں ، ندمیری کوئی اولا د ہے اور ندمیں کسی کی اولا د ہوں اور نہ کوئی میرے برابر کاہے۔' أَحُدُّ)). [زاجع: ١٣٩٣]

## بَابُ قُولِهِ:

"اللهب نیاز ہے۔" عرب لوگ سردارادرشریف کوصد کہتے ہیں۔ ابوداکل

باب: الله عزوجل كافرمان:

عقیق بن سلمہ نے کہا حد درج کا سب سے بڑا سردار جو ہوا ہے صد کہتے

(۲۹۷۵) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا،انہوں نے کہا ہمیں معمر نے خبر دی، انہیں ہمام نے، ان سے ابو ہررہ و النفؤ نے بیان کیا کہ رسول الله سَالَيْدَم نے فرمایا: "الله تعالی فرماتا ہے کہ ابن آ دم نے مجھے جملایا حالانکہ اس کے لئے سے مناسب نہ تھا۔ اس نے مجھے گالی دی حالانکہ بداس کاحت نہیں تھا۔ مجھے

حمثلانا بیہ ہے کہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ ہیں کرسکتا جیسا کہ میں نے اے پہل دفعہ پیدا کیا تھا۔اس کو گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے اللہ نے بیٹا بنالیا

ہے حالا نکہ میں بے برواہوں،میرے بان نہوئی اولا دیے اور نہ میں کسی کی اولاداورنه كوئى ميرب برايركاب، كُفُوًّ ااور كَفِينًا اورْ كَفَاء بم معنى

تشویج: پیسورۂ اخلاص ہے اس میں تو حید خالص کا بیان اور شرکین کی تر دید ہے جواللہ کے ساتھ غیروں کوشریک بناتے ہیں بعض ووخداؤں کے ق کل میں بعض اللہ کے لئے اولا د ثابت کرتے ہیں بعض لوگ ہیروں ، فقیروں ، انبیا ، واولیا کوعبادت میں اللہ کا شریک ہناتے ہیں۔اللہ نے اس سور ہ مبار کہ میں ان سب کی تروید کی ہے اور توحید خالص پرنشاند ہی فرمائی ہے۔مشر کین مکے نے اللہ کا نسب نامہ یو چھاتھا ان کے جواب میں بیرسور ، مبار کہ تارل ہونگ۔ كفو سے ہم ذات ہونامراد ہے۔

# سورة الفلق كي تفسير

عابدن كها "غَاسِق" عدات مراد ب-"إذًا وَقَبْ " صورح كا ڈوب جانا مرادے۔ فَرَق اور فَلَق کے ایک ہی معنی ہیں۔ کہتے ہیں یہ

فَرَقِ الصُّبْحِ وَقَلَقِ الصُّبْحِ ﴿ وَنَبَ ﴾ إِذَا بات فرن صح يافلن صح سے زياده روثن ہے۔عرب لوگ وقب اس وقت کتے ہیں جب کوئی چیز بالکل کسی چیز میں گھس جائے اوراندھیراہوجائے۔

﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ وَالْعَرَبُ تُسَمِّى أَشْرَافَهَا الصَّمَدَ قَالَ أَبُوْ وَائِل: هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي

انْتَهَى سُوْدَدُهُ.

٤٩٧٥ ع حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ

اللَّهِ مُشْخَمًٰ: ((قَالَ اللَّهُ كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتِّمَنِيْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَأَمَّا تَكُذِيبُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولُ إِنِّي لَنْ أُعِيدَهُ كَمَا

بَكَأْتُهُ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُوْلَ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَّا الصَّمَدُ الَّذِي لَمُ أَلِدُ وَلَمْ أُولَدُ وَلَمْ يَكُن لِي

كُفُوًّا أَحَدُّ)) كُفُوًّا وَكَفِيْنًا وَكِفَاءُ وَاحِدٌ. [راجع: ٣١٩٣]

(٢١٣) [سُورَةً] قُلُ أَعُوذُ

برَبِّ الْفَلَق وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿غَاسِقٍ﴾ اللَّيْلُ ﴿إِذَا وَقَبَ ﴾ غُرُوبُ الشَّمْسِ يُقَالُ: أَبْيَنُ مِنْ

دَخُلَ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَأَظْلَمَ.

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

یہبورت مدنی ہے،اس میں۵آ بات ہیں۔

تشويج: لبيدين عاصم في جب الى بيٹيوں سے بى كريم مَاليَّنِم پر جادوكراياتو بى كريم مَاليَّنِم كوخواب بين دوفرشتوں نے اس جادوكا حال بتلاياكم نبی کریم منافیظ کے بالوں اور تنکھی کے دندانوں پر جادو کمیا گیا ہے اور ذروان کا کنواں جو مشہور ہے دہاں پہ جادو کی چیزیں ایک چھر کے نیچے ہیں جب میہ چزیں منگوائی گئیں تو معلوم ہوا کہ سرکے بالوں اور ایک تانت کے کلوے میں گیارہ کرہ لگائی گئیں تھیں ۔ غرض اس وقت یہ گیارہ آیوں کی دونوں سورتیں يعن قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل موكي اور برايك آيت يرصف كم ساته ى جادوك اليكر كم كل كال وونول سورتول ك فتم موت بى آ پ سے جادو كا اثر جا تار بااور آ پ مَنْ النِّي مَنْ تدرست موسك \_ (تفير كال)

٤٩٧٦ حَدَّثَنَا قُتِيبَةُ بنُ سَعِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٣٩٤٦) بم تتيب بن سعيد نے بياك كيا، كما كم مصفيان نے بيان مرکیا، ان سے عاصم اور عبدہ نے اور ان سے زربن حیش نے بیان کیا، سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ وَعَبْدَةَ غَنْ زِرٌّ بْنِ حُبَيْشِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي بْنَ كَعْبِ عَنْ انهول في الى بن كعب والنفي عدو قين ك بارے ميں يوچها تقار الْمُعَوِّ ذَتَيْنِ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا الله م

فَقَالَ: ((قِيْلَ لِيْ فَقُلْتُ)) فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا يول كهه أعُوذُ برَبِّ الْفَلَق) ميس في العطرة كها" چنانچ بم بحى وى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ م

تشويج: حضرت عبدالله بن مسعود وللأثنة ان دونول سورتول كوقرآن من داخل نبين سجحة سط بلكه كوئي مصحف ميس لكمتا تو تجيل والي و كمتربيه دونوں سورتیں صرف اس لئے اتری ہیں کہلوگ بطور تعویذ کے پڑھا کریں اور جن لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود ر کالفیا سے بیروایت میج نہیں ہے انہوں نے غلطی کی لیکن جمہور صحابہ ٹڑ کا تینیا اور تا بعین ٹر آئی ہے کہ معوذ تین قرآن میں داخل ہیں اور اس پراجماع ہو گیا اور ممکن ہے کہ حضرت ابن مسعود والنفيظ كابيه مطلب موكد كويا دونول سورتين كلام اللي بين كريم منافيظ ني ان كومصحف مين نهيس كلصوايا اس لئے مصحف ميں لكھنا ضروري نہیں۔نووی میسنیٹے نے شرح مسلم میں کہا کد مسلمانوں نے اس پراجماع کیا کہ معوذ تین اور سور ؟ فاتحة قرآن میں داخل ہیں اور جوکوئی قرآن ہے ہی جزو کاا نکارکرے وہ کافر ہےاور حافظ نے ،س پراعتراض کیا (وحیدی) مبرحال مصحف عثانی کی بنا پر یہ ہر دوسور تیں قر آن شریف ہی کا جزو ہیں۔ چودہ سو برس سے ان کی قرآنی طاوت ہوتی آ رہی ہے،اس لحاظ سے امت کا ان کے اجزائے قرآن ہونے پر اجماع ہوچکا ہے۔ لبذااب شک ور دد کی کوئی مخجائث نہیں ہے۔ بہت سے علمانے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلاٹنٹو کی طرف اس قول کی نسبت ہی کوشروع سے غلط تشہرایا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ حضرت عبدالله بن مسعود و التينيز نے اپن اس قول سے رجوع كرايا ہے حضرت الى بن كعب والتين سے معوذ تين كے بارے ميں يہ يو چھا كيا كه كيا مير

#### سورهٔ الناس کی تفسیر (١١٤) [سُوْرَةً] قُلَ أَعُوْذَ بِرَبِّ

ونول سورتیں قرآن میں داخل ہیں یانہیں (تفصیل حدیث میں موجود ہے)۔

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ الْوَسُوَاسِ ﴾ إِذَا

حضرت ابن عباس فالفيّان وسُواس "كمتعلق بتلايا كرجب بجيها وُلِدَ خَنَسَهُ الشَّيْطَانُ فَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ ذَهَبَ موتا ب شيطان اس كوچوكالكاتا ب - الروبال الله كانام ليا كياتوه معاك

· وَإِذَا لَمْ يَذْكُر اللَّهَ ثَبَتَ عَلَى قَلْبهِ. جاتا ہے درنہ بیچ کے دل پرجم جاتا ہے۔

٤٩٧٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: (۷۹۷۷) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے سفیان توری نے

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

حَدِّثْنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي

بیان کیا،ان سےعبدہ بن الی لبابد نے بیان کیا،ان سے زربن حیش نے۔ (سفیان نے کہا) اور ہم سے عاصم نے بھی بیان کیا،ان سے زرنے بیان لَبَابَةً عَنْ زِرْ بْنِ حُبَيْشٍ؛ ح: قَالَ: وَحَدَّثَنَا كياكمين نوابى بن كعب والفؤ سے يو چھا: يا ابا المندر! آب كے بھاكى

عَاصِمٌ عَنْ زِرُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِيُّ بْنَ كَعْبٍ

قُلْتُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ

يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أُبِيٌّ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ

میں) الی بن کعب والنو نے کہا کہ میں نے رسول الله مال کام سے اس بات اللَّهِ مَلْكُمُ أَقَالَ لِي: ((قِيلَ لِي: قُلُ فَقُلْتُ)) قَالَ: خَنَحْنُ خَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ عَلَيْكُمْ [راجع:٤٩٧٦]

كالديها تفارآب مَنْ اللَّهُ إن مِهم عن فرماياك " (جرئيل ماليِّه كل زباني) محص سے بوں کہا گیا کہ ایسا کہداور میں نے کہا۔" ابی بن کعب فائن ف كهاكه بم بهى وبى كهت بين جيسا كدرسول الله مَالْتَيْنِ في ما يا تعا-

عبدالله بن مسعود وللفيئة توبيه كهتے ہيں (كمعوذ تين قرآن ميں داخل نہيں

قشوج: حطرت ابی بن کعب و النفظ کی کمال دانائی اور دیانتداری تقی که اختلاف سے بیخے کے لئے آپ نے سوال ندکور کے جواب میں وہی الفاظ نقل كرديج جوانبول نے بى كريم مَا النيوم سے متحاس اشارة يكى ظاہر بواكدو ان سورتوں كوا كرتر آن سے جداجانے تو فورا كمددية ،ان کی اس مارے میں خاموثی اس امریر دال ہے کہ دوان کو تر آن یاک ہی سے بچھتے تھے۔

وَأُوَّلُ مَا نَزَلَ

الْفُرْآنُ أُمِيْنٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ.



# بَابٌ: كَيْفَ نَزَلَ الْوَحْيُ

باب: وحی کیونکر اتری اور سب سے پہلی کون سی

آیت نازل ہوئی تھی؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ الْمُهَيْمِنُ ﴾ الأَمِينُ: ابن عباس وَلِيُّهُنا نِي كِها: "ٱلْمُهَيْمِنُ " آمِينٌ كم عني من ب حرَّان

ا پے سے پہلے کی ہرآ سانی کتاب کا امانتداراور نگہبان ہے۔

تشوج: قرآن مجید کے مهدمن امانتدار عمبهان ہونے کا مطلب سی ہے کہ پہلی کتابوں تورات، زبور، انجیل میں جو کچھان کے مانے والوں نے تحریف کرڈالی ہے قرآن مجیداس تحریف کی نشاندی کر کے اصل مضمون ہے آگا ہی بخشا ہے۔ ایک مثال ہے یہ بات سمجھ میں آ حائے گی۔ تورات موجودہ کابیان ہے کہ حفرت موکیٰ عَالِیْلا کا ہاتھ سفیداس لئے تھا کہ آپ کو ہاتھ میں برص کی بیاری لگ گئ تھی۔ یہ بیان بالکل غلط ہے قرآن مجید نے اس غلط بياني كى ترديدكرك ﴿ تَكْورُ جُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِسُونِي ﴾ (١٨/القصص:٣٢) كانفاظ مباركه بس حقيقت حال سي آ كاه كيا بي يعن معزت موی فلیکی کا ماتھ بطور مجز وسفید ہوجایا کرتا تھا۔اس میں کوئی بیاری نہیں گئتھی۔تو رات دز بور داخیل کی ایسی بہت ہی مث**الیں بیان کی جاسکتی ہیں۔ا**س لحاظ سے قرآن مجید مدیمت لیخی صحف سابقت کی اصلیت کا بھی جمہبان ہے۔وی نازل ہونے کی تفصیلات پارواول میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔

٤٩٧٨ ، ٤٩٧٩ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُوْسَى (٥٥، ٣٩٤٨) بم صحيد الله بن موى في بيان كيا، ان صفيان بن

عبدالرحمٰن نے، ان سے بچیٰ بن الی کثیر نے اور ان سے ابوسلمہ بن عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَ تَنِي عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالًا: لَبِتَ عبدالرحمٰن بنعوف نے بیان کیا کہ مجھ کو حضرت عاکثہ اور عبدالله بن

عباس وْفَالْمَيْمْ فِي خَرِوى كُهُ بِي كُرِيمُ مَا النَّيْمُ مُكَمِينَ وسمال رجاور قرآن النَّبِي مُشْكُمُ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْقُوْآنُ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ. [راجع: ٤٤٦٤] نازل ہوتا رہا اور مدینہ میں بھی دس سال تک رہے اور آب پروہاں بھی

قرآن نازل مورار إ

تشويج: قرآن پاک كاجو حصه جرت سے پہلے نازل بواوه كى كہلاتا ہے اور جو جرت كے بعد نازل بواوه مدنى كہلاتا ہے، اس اصول كوياور كھنا ضروری ہے۔

(۴۹۸۰) ہم ہے موی بن ا عالیل نے بیان کیا، کہا ہم ہے معتمر بن سلیمان ٤٩٨٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي في في بيان كيا، كها كمين في الدرين الوعثان مهدى في قرآن کے فضائل کابیان

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرُ آنِ

[مسلم: 3310]

بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ حضرت جرئیل ملائیا نی کریم مظافین کے یاس عُثْمَانَ قَالَ: أُنْبِثْتُ أَنَّ جِبْرِيْلَ أَتَى النَّبِيَّ مُلْكُمَّ آے اورآپ سے بات کرنے گے۔اس وقت ام المؤمنین ام سلمہ والنافیا وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةً فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَ آپ کے یاس موجود تھیں۔ نبی کریم مثالیّے اُن ان سے بوجھا:''جانی ہویہ النَّبِيُّ مَا اللَّهُمُّ لِأُمُّ سَلَمَةَ ((مَنْ هَذَا؟)) أَوْ كَمَا كون بين؟" يااى طرح ك الفاظ آب فرمائ - ام المؤمنين ف كما: قَالَ: قَالَتْ: هَذَا دِحْيَةُ فَلَمَّا قَامَ وَاللَّهِ! مَا دحیکلی ہیں۔ جب آ ب کھڑے ہوئے امسلمنے بیان کیا کہاللدگ خَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ خَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ مِنْ أَخْبِرُ خَبَرَ جِبْرِيْلَ أَوْ كَمَا قَالَ

قتم اس وقت بھی میں انہیں وحید کلبی ہی سمجھتی رای۔ آخر جب میں نے نى مَالَيْم كاخطبه ساجس ميس آب في حفرت جرئيل (عاليم) كآف قَالَ أَبِي: قُلْتُ لِأَبِيْ عُثْمَانَ: مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ مِنْ أَشَامَةً بُن زَيْدٍ. [راجع: ٣٦٣٤]

کی خبر سنائی تب مجھے حال معلوم ہوایا ای طرح کے الفاظ بیان کیے۔معتمر نے بیان کیا کہ میرے والد (سلیمان) نے کہا، میں نے ابوعثان مہدی ہے کہا: آپ نے بیحدیث کس سے تی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ حفزت اسامہ

بن زيد فالفير

تشويج: وحيكلبى ايك خوبصورت محالي تق حضرت جريل عَالِينًا إجب آوى كُل صورت من بى كريم مُظَافِينًا كي ياس آت توان بى كي صورت من آيا

(۲۹۸۱) ہم سے عبداللد بن بوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعیدنے بیان کیا، کہاہم سے سعید مقبری نے بیان کیا،ان سے ان کے والد كيسان نے اور ان سے ابو ہريرہ واللي نے بيان كياكم نبى كريم مَ اللي في نے أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ النَّبِي السَّاكَمَ السَّاكُمُ السَّاكِمَ السَّاكِمِ السَّاكِمِي السَّاكِمَ السَّاكِمِي السَّاكِمِي السَّاكِمَ السَّاكِمِي السَّالِيِي السَّاكِمِي السَّاكِمِي السَّاكِمِي السَّاكِمِي السَّا فرمایا: "برنی کوایسے ایسے مجزات عطا کیے گئے کہ (لوگ انہیں دیکھ کر)ان برایمان لائے (بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہیں رہا) اور جھے جومجزہ دیا گیا ہےوہ وی (قرآن) ہے جواللہ تعالی نے جھ پرنازل کی ہے (اہر) کا اثر قیامت تک باقی رہے گا) اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیفیروں کے تابع فرمانوں سے زیادہ

((مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِي إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوْتِيْتُ وَحْيًا ۖ أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو ۚ أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا

٤٩٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ، قَالَ:

حَدَّثَنَا اللَّيْث، قَالَ:حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ

يُوْمَ الْقِيَامَةِ)). [طرفه في: ٧٢٧٤] [مسلم: ٣٨٥]

ہوں گے۔'' تشوج: الله تعالى نے ہرز ماند میں جس قتم کے مجز و کی ضرورت تھی ایسامجز و پنجبر کو دیا۔ حصرت موٹی عَالِيَّا کے زماند میں علم محر کا بہت رواج تھاان کو ابیام مجزہ دیا کہ سارے جادوگر ہار مان گئے دم بخو درہ گئے ۔حضرت عیسیٰ فالبَیْلا کے زمانہ میں طب کا رواح تھا۔ان کوایے مجزے دیے کہ کسی طبیب کے باب سے بھی ایسے علاج ممکن نہیں۔ ہارے محمد مثانیخ کے زمانہ میں نصاحت، بلاغت، شعروشاعری کے دعاوی کابزاج چینھاتو آپ کوقر آن مجید کاالیا عظیم عجزہ عطافر مایا کہ سائوے زنانے نے کے قسیح وبلیغ لوگ اس کالوہا مان گئے اور ایک چھوٹی س سورت بھی قرآن کی طرح نہ بناسکے۔اس حدیث کا

مطلب یہ ہے کہ دوسرے پینمبروں کے معجزے تو جن لوگوں نے دکھے تھے انہوں نے ہی دیکھے وہ ایمان لائے بعد والوں پران کا اثر نہیں رہا۔ گو مال

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

w KitaboSunnat com

44 کھی قرآن کے فضائل کابیان

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ ﴿ 449/6 ﴾

ہاپ اورا گلے بزرگوں کی تقلید سے پھولوگ ان مے طریق پر قائم رہیں مگرائے اپنے زمانہ میں وہ جمزوں کو ایک انسانہ سے زیادہ خیال نہیں کرتے اور میرا مجزو قرآن ہمیشہ ہاتی ہے وہ ہرزمانداور ہروقت میں تازو ہے اور جنتااس میں غور کرتے جاؤلطف زیادہ ہوتا ہے۔اس کے نکات اور فوائدلا انتہا ہیں جو تیامت تک لوگ نکالتے رہیں گے۔اس لحاظ سے میرے بیرولوگ ہمیشہ قائم رہیں گے اور میرام جزو قرآن بھی ہمیشہ موجودرہےگا۔

أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ ثُمَّ تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِنْهُ اللهِ عَلَيْهِمْ إِنْهُمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عِلْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عِلْهُمْ عَلَيْهِمُ عِلْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عِلْهُمْ عَلَيْهِمُ عِلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ

تشویج: مطلب بیہ بے کہ ابتدائی زمانہ نبوت میں تو سورہ اقبر ااتر کر پھرایک مدت تک دحی موتوف رہی اس کے بعد برابر ب در بے اترتی رہی پھر جب آپ مدیند میں تشریف لائے تو آپ کی عمر کے آخری حصد میں بہت قرآن اتراکیونکد اسلامی فتوحات کا سلسلہ بڑھ گیا۔معاملات ادرمقد مات نبوت ہونے مگیلتو قرآن بھی زیادہ اترا۔

(۳۹۸۳) ہم سے ابولایم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا، ان سے اسود بن قیس نے ، کہا کہ میں نے جندب بن عبداللہ بحل والفؤ کیا ان سے اسود بن قیس نے ، کہا کہ میں نے جندب بن عبداللہ بحل والفؤ کیا انہوں نے بیان کیا کہ نبی مَلْ الْفِیْظِ بیار پڑے اورا یک یا وورا توں میں (تہدی نماز کے لئے ) ندا تھ سکے تو ایک عورت (عوراء بنت رب ابولہب کی جورو) آنخضرت مَلَّ الْفِیْظِ کے پاس آئی اور کہنے گی اے محمد! میرا خیال ہے کہ تمہار سے شیطان نے تمہیس چھوڑ دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالی نے بیر آیت نازل کی دوسی کی دورات کی جب وہ قرار کیڑ ہے کی دورات کی جب وہ قرار کیڑ ہے کہ کہ آپ کے دب نہ آپ کوچھوڑ اہے اور نہ وہ آپ سے خفا ہوا ہے۔''

باب قرآن مجيد قريش اور عرب كے محاورہ ميں

نازل ہوا (اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے) ﴿ قُوْلَ آنًا عَرَبِیًّا ﴾ لینی قرآن واضح عربی زبان میں نازل ہواہے۔

(۲۹۸۴) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے شعیب نے بیان کیا، ان سے زہری نے اور انہیں انس بن مالک دالین نے خردی، انہوں نے

قُلَى ﴾. [راجع: ١١٢٤] بَابُ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِ قُرَيْشِ وَالْعَرَبِ ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ [يوسف: ٢]

٤٩٨٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا

يَقُولُ: اشْتَكَى النَّبِيِّ مُلْكُلُمُ ، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُا مَا أُرَى

شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَالصُّحَى

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا

﴿ بِلِسَانِ عَرَبِي مُبِيْنِ ﴾ [الشعراء: ١٩٥] ٤٩٨٤ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَخْبَرَنِيْ أَنسُ بْنُ مَالِكِ،

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قَالَ: فَأَمَوَ عُثْمَانُ ذَيْدَ بْنَ قَابِتٍ وَسَعِيْدَ بْنَ الرَّبِيْرِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ الرَّالِيَّ الم المُعَلِّلِ الْمُعْلَى الْمُعَلَّمِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ الرَّعِبْ اللهِ بْنَ الرَّبَيْرِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ الرَّعْبِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُلِ

بِرِ رَوِ ؟ تشریع: حدیث بالاً میں لفظ واخبرنی انس بن مالك كی جگه بعض شخوں میں فاخبرنی ہے بیرحدیث مختصر ہے پوری حدیث آیندہ باب میں آئے گی اس واؤ عطف كا مطلب معلوم ہوجائے گا۔

٤٩٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، (۲۹۸۵) م سے ابوقیم نے بیان کیا، کہا ہم سے مام بن کی نے بیان کیا، ہم سے عطاء بن الی رہاح نے بیان کیا۔ (دوسری سند) اور (میرے قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى والد) مسدد بن زید نے بیان کیا کہم سے کی بن سعید قطان نے بیان عَن ابْن جُرَيْج قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ قَالَ: کیا،ان سے ابن جریج نے بیان کیا، کہا جھ کوعطاء بن الی رباح نے خروی، أَخْبَرَنِيْ صَفُوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أَمْيَةَ: أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ: لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ مُرْكُا اللَّهِ مُرْكُا اللَّهِ مُرْكُا اللَّهِ مُرَ کہا کہ مجھے صفوان بن یعلیٰ بن امیہ نے خبر دی کہ (میرے والد) یعلی کہا يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ كُلُّكُمَّا كرتے من كمكاش! ميں رسول الله مَاليَّةُ أَ كواس وقت و يكما جب آب ير وحی نازل ہوتی ہو۔ چنانچہ جب آپ مقام بحرانہ میں تظہرے ہوئے تھے۔ بِالْجِعْرَانَةِ عَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أَظَلَّ عَلَيْهِ وَمُعَّهُ آپ کے اوپر کیڑے سے سامیرویا گیا تھا اور آپ کے ساتھ آپ کے چند نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ مُتَضَمَّخُ صحابه بهي موجود تص كدات ين ايك خوشبويس بسا موافخض آيا اورعرض كيا بِطِيْبِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! كَيْفَ تَرَى فِيْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيْبٍ یارسول اللد! ایسے مخص کے بارے میں کیافتوی ہے، جس نے خوشبومیں بسا مواایک جبہ پہن کراحرام باندھامو تھوڑی در کے لیے نبی کریم مَا اللّٰیِّم نے فَنَظَرَ النَّبِيُّ مُلْكُلُّمُ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْيُ (سائل کی طرف) دیکھا آور پھر آپ پروی آنا شروع ہوگئ عمر تلافیز نے فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى أَنْ تَعَالَ فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا هُوَ مُحْمَرُ الْوَجْهِ يَغِطُّ یعلی ڈاٹنٹن کواشارہ سے بلایا۔ یعلیٰ آئے اور اپناسر (اس کیڑے کے جس ے بی منالی کے لیے سایا کیا گیا تھا) اندر کرلیا، آنخضرت منالی کا كَذَلِكَ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ فَقَالَ: ((أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا)) ۖ فَالْتُمِسَ چرہ اس وقت سرخ ہور ہا تھا اور آپ تیزی سے سانس لے رہے تھے، الرَّجُلُ فَجِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ مُلْكُمٌّ فَقَالَ: تھوڑی دریتک یہی کیفیت رہی۔ پھر یہ کیفیت دور ہوگی اور آپ نے وريافت فرمايا "جس في الجمي مجمد عمره كم متعلق فتوى يوجها تقاوه ((أَمَّا الطَّيْبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

کہاں ہے؟''اس شخص کو تلاش کر کے آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ مَا الْمِيْرَام

وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعُهَا ثُمَّ اصْنَعُ فِي عُمْرَتِكَ

كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ)). [راجع: ١٥٣٦]

نے ان سے فرمایا: ''جوخوشبوتمہارے بدن یا کپڑے پرگی ہوئی ہے اسے تین مرتبہ دھولواور جے کوا تاردو، پھرعمرہ میں بھی اسی طرح کروجس طرح جج

میں کرتے ہو۔''

تشوجے: اکثر علانے کہاہے بیصدیث اس باب سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ اگلے باب کے متعلق ہے اور شاید کا جب نے خلطی سے بہاں اسے درج کرویا ہے۔ بعض نے کہااس باب میں بیصدیث اس لئے لائے کہ صدیث بھی قرآن کی طرح وی ہے اور وہ بھی قریش کے محاور سے پراتری ہے۔ بیصدیث کتاب الج میں بھی گزر چکی ہے۔ خشہو کے بارے میں بیکھم بعد میں منسوخ ہوگیا ہے۔

## باب قرآن مجيد كوجمع كرنے كابيان

(۳۹۸۲) ہم ےموی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عبید بن سباق نے اور ان سے زید بن قابت رفائن نے بیان کیا جنگ ممام میں (صحابہ کی بہت بری تعداد لم )شہید موجانے کے بعد ابو بر والنظائے جمح بالبهجا اس وتت عر دالنية الهي ان كي ياس اى موجود تص ابوكر دالنية نے کہا عمر دالتی مرے پاس آ کے اور انہوں نے کہا کہ یمام کی جنگ میں بہت بری تعدادیں قرآن کے قاربوں کی شہادت ہوگی ہے اور جھے ڈر ہے کہ ای طرح کفار کے ساتھ دوسری جنگوں میں بھی قراء قر آن بڑی تعداد میں قتل ہوجا کیں گے اور یوں قرآن کے جاننے دالوں کی بہت بڑی تعداد ختم ہوجائے گی۔اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ قر آن مجید کو (با قاعدہ كالى شكل ميں) جمع كرنے كا تحكم دے ديں۔ ميں نے عمر والغيز سے كہا كه آ پالیا ایا کام سطرح کریں کے جورسول الله مَالْيَا اِنْ اِن زندگی میں ) نہیں کیا؟ عمر والفن نے اس کا میہ جواب دیا: الله کی قتم! بیاتو ایک کارخیر ے عمر والنفظ میر بات مجھ سے بار بار کہتے رہے۔ آخر اللہ تعالی نے اس مسئلہ میں میرابھی سینہ کھول دیا اوراب میری بھی وہی رائے ہوگی جو عمر والفیز کی · تھی۔ زید بن ثابت ڈاٹٹؤ نے بیان کیا کہ ابو بحر ڈاٹٹوڈ نے کہا: آپ (زيد رفائفة ) جوان اور عقلند كهين، آپ كومعالمه بين متهم بهي تهين كيا جاسكتا اورآ پ کا تب دی بھی تھے ،ال لیے آپ قرآن مجیدکو پوری تلاش اور محت ك ماته ايك جكه جمع كروير -الله كاتم إاكرياوك مجهيكى بها وكواس كى جگہ سے دوسری جگفتقل کرنے کے لیے کہتے تو میرے لیے بیکا م اتنامشکل

بَا**بُ جَمْعِ الْقُرْآنِ** ٤٩٨٦ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ

إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرِ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا

ارسل إلى ابو بحر مفتل أهل اليمامة فإدا عُمَرُ بْنُ الْنَخَطَّابِ عِنْدَهُ قَالَ أَبُوْ بِكُنِ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِيْ فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ

الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمُوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيْرٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْع الْقُرْآنِ

قُلْتُ لِعُمَرَ: كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلُهُ رَسُّوْلُ اللَّهِ عَلَّىٰ ۚ قَالَ عُمَرُ: هَذَا وَاللَّهِ! خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِيْ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ

صَدْرِيْ لِذَلِكَ وَرَأَيْتُ فِيْ ذَلِكَ الَّذِيْ رَأَى عُمْرُ قَالَ زَيْدُ: قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: إِنَّكَ رَجُلٌ

شَابٌ عَاقِلٌ لَا نَتَهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْقُرْآنَ الْعُرْآنَ الْوَحْبَي لِرَسُولِ اللَّهِ مُشْئِمٌ فَتَتَبَع الْقُرْآنَ

فَاجْمَعْهُ فَوَاللَّهِ! لَوْ كَلَّفُونِيْ نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمْرَنِيْ بِهِ مِنْ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمْرَنِيْ بِهِ مِنْ

جَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلُوْنَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلُهُ رَسُوْلُ اللَّهِ كُلْتُكُمُّ قَالَ: هُوَ وَاللَّهِ! خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ أَبُوْ بَكُو يُواجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ لَنهين هَاجَتنا كَان كايرَكُم كرين قرآن مجيد كوجع كردول - بيس نے اس پر کہا: آپاوگ ایک ایے کام کوکرنے کی مت کیے کرتے ہیں جورسول الله مَا يُنْفِعُ نِ وَوَنِيس كيا تقار الوكر وَ النَّو في إنا الله ك تم إياكم ل فير ے۔ابو کمر والفی بے جملہ برابر دبراتے رہ، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرا بھی ان کی اور عمر ڈگائٹنز کی طرح سینہ کھول دیا۔ چنانچہ میں نے قرآن مجید (جُومِنْلَف چیزوں پر لکھا ہوا موجودتھا) کی تلاش شروع کر دی اور میں قرآن مجيد كو تحجور كي حجل موكى شاخول، يتله بتقرون سے، (جن پرقر آن مجيد لكھا كيا تها) اوراوگوں كےسينوں كى مدد ہے جمع كرنے لگا۔سورة توب كي آخرى آیتی مجھے ابوخزیمہ انصاری والفوز کے ماس کھی ہوئی ملیں، یہ چندآیات

كتوب شكل يس ان كسوااوركى كي بالنبيس تيس ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولْ مِّنْ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ﴾ سے سورة توب كے فاتمہ تك ـ جمع ك بعدقرآن مجيدك يرصحيف ابوكر والنفظ ك پاس محفوظ تهد ، إعران كى وفات کے بعد عمر داللی نے ان کو جب تک وہ زندہ رہے اپنے پاس رکھا، پھروہ صحیفے ام المؤمنین حفصہ بنت عمر ڈائٹ کا باس محفوظ رہے۔

تشوج: قرآن نبی کریم مُثَاثِیْنَم کےعہد میںمتفرق الگ الگ محیفوں، ورتوں، بڑیوں، پرکلھا ہوا تھا۔ تکر سارا قرآن ایک جگہ ایک معحف میں نہیں جمع ہوا تھا۔ابوب*کرصد*یق دلائٹنڈ کی خلافت میں ایک جگہ جمع کیا گیا ۔حضرت عثمان دلائٹنڈ کی خلافت میں اس کی نقلیں مرتب ہوکر تما م ملکوں میں جمعیم سمیں ۔ غرض بیقر آن سارے کا سارالکھا ہوا نی کریم مناتیا ہے عہد میں بھی موجود تھا۔ مگر متفرق الگ الگ کسی کے پاس ایک نکواکسی کے پاس دوسرا مکوا اور سورتوں میں کوئی ترتیب نتھی۔ بیرترتیب حضرت ابو بحر داللفت کی خلافت میں گی گئی۔ اس روایت سے بیم می لکا کم محابہ برعت سے خت پر ہیز کر تے تھے اور جو کام نی کریم مالینظ کے زمانہ میں نہ ہوا اے معیوب جانا کرتے تھے۔حضرت ابو بکر صدیق،حضرت عمر پھرحضرت عثان ڈنڈکٹنظ نے جو کام کیا کہ سارے قرآن کوایک جگہ مرتب کردیا ایسا ہونا ضروری تھا۔ورنہ پہلی کتابوں کی طرح قرآن میں بھی شدیداختلافات پیدا ہوجاتے۔ بدعت وہ کام ہے جس کا ثبوت قرون ٹلاشے نہ وجیما آج کل لوگ تیجہ فاتحہ، چہلم کرتے ہیں قبروں پر میلے لگاتے ، عرس کرتے ، نذریں چڑھاتے ہیں۔ مید جملہ امور بدعات سینہ میں داخل ہیں۔اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کو بدعت ہے بیا کر راہ سنت پر چلنے کی تو نیش عظافر مائے ۔ اَمین جمع قر آن مجید ہے متعلق مفصل مقالہ رقم الحديث: ٥٠٠٥ كي تشريح مين ملاحظه و\_

( ۲۹۸۷) ہم سے مول بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعدعوفی نے بیان کیا، کہاہم سے ابن شہاب نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالك رفي في بيان كياكه حذيفه بن يمان والفي المرالمومنين عثان وللنفؤك ياس آئے-اس وقت عثان والنفؤ ارمينيه اور آ ور با مجان کی فتح کے سلسلہ میں شام کے غازیوں کے لیے جنگ کی تیاریوں میں

صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ فَتَتَبَعْثُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَاللَّيْخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدِ غَيْرِهِ: ﴿ لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ﴾ حَتَّى خَاتِمَة بَرَاءَةَ فَكَانَتِ الصَّحُفُ عَنْدَ أَبِي بَكْرِ حَتِّي تَوَقَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْضَةً بِنْتِ عُمَرَ. [راجع: ٢٨٠٧]

٤٩٨٧ حَدَّثَنَا مُوْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ: أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُ أَنَّ حُذَيْفَةً بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّأْمِ فِي فَتْح إِرْمِيْنِيَّةَ وَأَذْرَبِيْجَانَ مَعَ أَهْلَ الْعِرَاقِ فَأَفْزَعَ \$€ 453/6

مصروف متے، تا کہ وہ اہل عراق کو ساتھ لے کر جنگ کریں ۔ حذیفہ ڈاٹٹٹو قرآن مجید کی قرأت کے اختلاف کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔آپ ف عثان والنفظ سے كها: امر المؤمنين اس سے يہلے كربيامت (مسلمه) بھی یہودیوں اور تصرانیوں کی طرح کتاب الله میں اختلاف کرنے لگے، آب اس کی خرر لیجے۔ چنانچ عثان ڈائٹھ نے حفصہ وٹائٹھنا کے یہاں کہلا مجیجا کہ وہ صحیفے (جنہیں زید والفیزنے ابو بحر دالفیز کے حکم سے جمع کیا تھا اور جن بر ممل قرآن مجيد لكها مواتها) ممين دے دين تاكه مم انہيں مصحفوں میں (کتابی شکل میں) نقل کروالیں۔ پھراصل ہم آپ کولوٹا ویں مے هفسه ذالفنان وه صحف عثال والليك كي باس بهيج ديدادرآب نريدين ثابت، عبدالله بن زبير، سعد بن العاص اور عبد الرحن بن حارث بن ہشام دُیٰ اُنْتُمُ کو تکم دیا کہ وہ ان صحیفوں کو مصحفوں میں نقل کرلیں عثان نے اس جماعت کے تین قریثی صحابوں سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کا قرآن مجيد كيمسى لفظ كے سلسلے ميں حضرت زيد واللفظ سے اختلاف موتواہے قریش کی زبان کےمطابق لکھ لیس کیونکہ قر آن مجید بھی قریش ہی کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ چنانچے ان لوگوں نے ایساہی کیا اور جب تمام صحیفے مختلف سنخول میں نقل کر لیے گئے تو عثان رٹائٹنؤ نے ان صحیفوں کو داپس لوٹا دیا اور ا پی سلطنت کے ہرعلاقہ میں نقل شدہ مصحف کا ایک ایک نسخ بھجوا دیا اور حکم دیا کماس کے سواکوئی چیز اگر قرآن کی طرف منسوب کی جاتی ہے، خواہ وہ

حُذَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَا أَدْرِكْ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتِلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أُرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُهَا إِلَيْكِ فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوْهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّنَ الثَّلَاثَةِ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشِ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصَّحْفَ إِلِّي حَفْصَةَ وَأُرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفْقٍ بِمُصْحَفٍ ، مِمَّا نَسَخُوا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِيْ كُلِّ صَحِيْفَةٍ أَوْ مُصْحَفِ أَنْ يُحْرَقَ. [راجع: ۲۰۵۳] [مسلم: ۲۱۰۶]

کی مجفہ یا مصحف میں ہوتو اسے جلادیا جائے۔
دی ، انہوں نے حضرت زید بن ثابت رفائی کے جھے خارجہ بن زید بن ثابت نے نبر
دی ، انہوں نے حضرت زید بن ثابت رفائی سے سنا ، انہوں نے بیان کیا کہ جسے ہم (عثان ڈائی کے زمانہ میں) مصحف کی صورت میں قرآن مجید کو نقل کررہے تھے، تو مجھے سورہ احزاب کی ایک آیت نہیں ملی ، حالانکہ میں اس آیت کو بھی رسول اللہ مَا اللہ عَلَیْ ہے سنا کرتا تھا اور آپ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، پھر ہم نے اسے تلاش کیا تو وہ خزیمہ بن ثابت انصاری رفائی کا کہ کے پاس می ۔ وہ آیت بیتی ۔ فرمن النّه وُمِنِین رِجَالٌ صَدَفُواْ مَا عَاهَدُوا اللّهُ عَلَیْهِ ﴾۔ چنا نچے ہم نے اس آیت کو سورہ احزاب میں لگادیا۔

ابْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: . ا فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الأَخْرَابِ حِيْنَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُوْلَ اللَّهِ مِلْكُمُّمَ أَسُمُ رَسُوْلَ اللَّهِ مِلْكُمُّمَ أَيْمَ لَكُمُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةً الْمَانِ ثَابِتِ الأَنْصَارِيُ: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ الْبَنِ ثَابِتِ الأَنْصَارِيُ: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ فَأَلْحَقْنَاهَا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ فَأَلْحَقْنَاهَا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ فَأَلْحَقْنَاهَا مِنْ بِسُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِي. [راجع: ٢٨٠٧]

٤٩٨٨ عَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَأَخْبَرَنِيْ خَارِجَةُ

قرآن کے فضائل کابیان

كِتَابُ فَضَائِل الْقُرُآنِ لینی اپنے ٹھکانے پرتو صرف سورتوں کی ترتیب اور وجوہ قراءت وغیرہ میں حضرت عثمان ڈٹائٹٹائے تصرف کیا۔ نبی کریم مُٹائٹٹٹا کے عہد میں یہ

ترتیب بورتوں کی نیتی اورای لئے نمازی کو جائز ہے کہ جس مورت کو چاہے پہلے پڑھے جے چاہے بعد میں پڑھے ان میں ترتیب کا خیال رکھنا مجوز ض

نہیں ہے۔ ہاں اس قدر مناسب ہے کہ بہلی رکعت میں زیادہ آیات پڑھی جائیں دوبری میں کم آیات والی مورت پڑھی جائے۔ تشویج: حضرت عثان غی الفین نے قرآن پاک کی بہت ی نقلیں تیار کرا کمی اور پوری جانچ پڑتال کے بعد اَن کواطراف مملکت اسلامیہ میں بایں طور تقتیم کرادیا کدایک نسخدکوفیدی،ایک بھرہ میں،ایک شام میںادرایک مدینہ میںاپنے پاس ہندیا۔بعض روایتوں میں یوں ہے کہ سات مصحف تیار کرائے اور مکداور شام اور یمن اور بحرین اور بصرہ اور کوفہ کو ایک ایک بھیجا اور ایک مدینہ میں رکھا۔ پیجلانا عین مناسب مقتضائے مصلحت تھا۔ پیچکم حضرت عثان خاتفتئر نے سب صحابہ ون اُلَّذَهٔ کے سامنے دیا۔انہوں نے اس پرا نکارنہیں کیا بعض نے کہا حصرت عثان دلائفٹؤ نے ان کوجع کرایا مجرجلوا دیا۔ ال حديث سے سي كل كاتا ہے كہ جن كاغذوں ميں الله كے نام مول ان كوجاد النادرست ہے۔اب جوصحف حضرت حفصہ والفيا كے باس تعادہ زندگی مجرانیس کے پاس رہا۔ مروان نے مانگاتو بھی انہوں نے نہیں دیا، ان کی وفات کے بعد مروان نے عبداللہ بن عمر رفای نے ا اب كى ك ياس كوئى مفحف ندر ما، البته كتب بين عبدالله بن مسود والتنويان في النور حضرت عنان والتنوي كي ما تكني برنبيس ديا تقار ليكن عبدالله بن مسعود والطيئ كى وفات كے بعد معلوم نبيس و مصحف كهال كيا \_ بعض رواجوں ميں ہے كه حضرت على والثين نے بھى ايك مصحف بهتر تيب نزول تياركيا تھا ليكن اس كا بهى پية نبيس چلنا الله كو جومنظور تقيادى موا، كيم مصحف عثاني دنيا ميل باتى ره كييا موافق مخالف برملك اور برفرقه بيس جبال ديموو بال يمي لصحف ہے۔(وحیدی)

باب: نى كرىم مَالَّنْيَةِم ككاتب كابيان

بیان کیا، ان سے بوس نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبید بن سباق نے بیان کیا اور ان سے حضرت زید بن ثابت رطان کیا اور ان سے حضرت زید بن ثابت رطان کیا کہ ابوكر والفي في في أي ذ مانتُ خلافت من مجمع بلايا اوركماً كمتم رسول الله مَن الفيظم کے سامنے قرآن لکھتے تھے۔ اس لیے اب بھی قرآن (جمع کرنے کے لیے ) تم ہی تلاش کرو۔ میں نے تلاش کی اور سورہ توبیکی آخری دوآیش مجھے حضرت خزیمہ انصاری ڈاٹٹھ کے پاس کھی ہوئی ملیں ، ان کے سوا اور كهيل بيردواً يتين نهيل مل ري تقيل \_ وه آيتي سيتقيل: ﴿ لَقُدُ جَاءَ كُمُ

(۳۹۸۹) ہم سے کی بن بیرنے بیان کیا، کہا ہم سے لیف بن سعدنے

(۲۹۹۰) ہم سے عبیداللہ بن مویٰ نے بیان کیا،ان سے اسرائیل نے،ان سے ابواسحاق نے اور ان سے براء بن عازب دی اللہ استان کیا کہ جب آيَت ﴿لَايَستَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالمُجَاهَدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ ﴾ نازَل مولى تونى كريم مَنْ يُعْيِّمُ في مرمايا كرزيد كومير ياس بلاؤ اوران سے کہو کہ تحقی، دوات اور مونڈ سے کی ہڈی ( لکھنے کا سامان )

رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُم عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ﴾ آخرتك.

بَابُ كَاتِب النبي النبي

٤٩٨٩ ـ حُدِّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ: جَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يُؤْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ ابْنَ السُّبَّاقِ قَالَ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ: إِنَّكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ مَا لِنَامٌ فَاتَّبِعِ الْقُوْآنَ فَتَتَبَّعْتُ كَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ ِأَبِيْ خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهُمَا مَّعَ أَحَدَّ غَيْرِهِ:

مًا عَنِتُمْ ﴾ إِنَّى آخِرِهِ. [راجع: ٢٨٠٧، ٤٩٨٤] ٤٩٩٠ حَدْثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ

﴿ لَقَدُ جَاءَكُمُ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ

إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:

لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتُويَ الْقَاعِدُونَ مِنَ

الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ﴾ قَالَ النَّبِيُّ مُلْتُكُمُّ: ((ادْعُ لِي زَيْدًا وَلَيْجِيءُ بِاللَّوْحِ

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرُآنِ

وَالدُّوَاةِ وَالْكَتِفِ أَوِ الْكَتِفِ وَالدُّوَاةِ)) ثُمَّ

قَالَ: ((اكْتُبُ ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ ﴾))

وَخَلْفَ ظَهْرِ النَّبِيِّ مُالِئَكُمٌ عَمْرُو بْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ

لے کرآ کیں ، یاراوی نے اس کی بجائے ہٹری اور دوات ( کہا) پھر (جب وه آ گئتو) آ خضرت مَاليَّيْمُ نے فرمايا كىكھو ﴿ لَايَسْتَوْى الْقَاعِدُونَ ﴾

الخ اور ني اكرم مَا يَنْ اللهُ ك يتحيابن ام كمتوم بيضي موك تقي جونا بينا تقيه، انہوں نے عرض کیا یار سول اللہ! پھرآپ کا میرے بارے میں کیا تھم ہے۔ میں تو نامینا ہوں (جہاد میں نہیں جاسکتا اب مجھے بھی مجاہدین کا درجہ ملے گایا

نهين) اس وقت به آيت يول اترى: ﴿ لَا يَسْتُونِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرٌ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ ـ

باب: قرآن مجيد سات قرأتون مين نازل مواس

(٣٩٩١) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا کہ جھے سالیف بن سعد

نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبیداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے "بربرئیل مایقیا نے مجھے (پہلے) عرب کے ایک بی محاورے پر قرآن پڑھایا۔ میں نے ان سے کہا (اس میں بہت بختی ہوگی) میں برابران سے کہتا رہا کہ اور محاوروں میں بھی بڑھنے کی اجازت دو۔ یہاں تک کرسات محاوروں کی اجازت ملی۔''

(٣٩٩٢) م سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عقبل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، کہا مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا، ان سے مسور بن مخر مداور عبدالطن بن عبدالقارى نے بیان كيا، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب وللتنوي الماء وه بيان كرتے تھے كه في كريم مَلَاثِيْم كى زندگى ميں ہشام بن تھیم کوسور و فرقان نماز میں پڑھتے سنا ، میں نے ان کی قر آت کوغور ے سناتو معلوم ہوا کہ وہ سورت میں ایسے خروف پڑھ رہے ہیں کہ مجھے اس

طرح رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الرنمازي

میں پکر لیتالیکن میں نے بری مشکل سے صبر کیا اور جب انہوں نے سلام

الأَعْمَى قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا تَأْمُرُنِيْ فَإِنِّي رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا ﴿ لَا يَسْتُوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ﴾. [راجع: ۲۸۳۱] بَابٌ:أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أحَرُفٍ

آ ٤٩٩٦ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ ((أَقْرَآنِي جِبْرِيْلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلَ أَسِتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَي سَبْعَةِ أُحُرُفِي)). [راجع: ٣٢١٩]

٤٩٩٢ ـ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ الْمِسْوَرَ ابْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيِّ حَدَّثَاهُ: أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْم يَقْرَأُ سُوْرَةَ

لِقِرَاءَ تِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوْفٍ كَثِيْرَةٍ لَمْ يُقْرِثْنِيْهَا رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمَّ أَفَكِدْتُ أُسَّاقَ رُهُ

الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَاسْتَمَعْتُ

مجيراتويس نے ان كى چادران كى كردن ين دال كريو جهابيسورت جويس فِي الصَّلَاةِ فَتَصَّبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّيُّهُ ن ابھی مہیں پڑھتے ہوئے تی ہے، مہیں کس نے اس طرح پڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا کدرسول اللہ مَا الْمُؤْمِ نے مجھے ای طرح بر حالی ہے، میں نے كهاتم جموث بولت بورخودرسول الله مَاليَّيْمُ في محصاس معتلف حرفول ے بڑھائی جس طرح تم بڑھ رہے تھے۔آخریس انہیں کھنچا موارسول الله مَنْ يَنْتِيمُ كَي خدمت مِن حاضر ہوا اور عرض كيا كه مِن نے اس مخص ہے سورة فرقان ايسے حرفوں ميں پڑھتے سي جن كي آپ نے محصقعليم نہيں دى۔ آپ نے فرمایا: "عمر انہیں چھوڑ دوادراے مشام اتم پڑھ کرسناؤ ''انہوں نے انہیں نماز پڑھتے ساتھا۔ بی مَالَیْنِم نے س کرفر مایا:"بیسورت ای طرح نازل ہوئی ہے۔ ' پر فرمایا:"اے عرااب تم پڑھ کر ساؤ" میں نے اس طرح برها جس طرح الخضرت مَالينيم في مجهم تعليم دى تمى ـ رسول

الله مَا يَيْمَ في السيمي من كرفر مايا: "اى طرح نازل موكى بـ يقرآن سات حرفوں پرنازل ہواہے، پس تمہیں جس طرح آسان ہو پڑھو۔''

**باب**:قرآن مجيدياآيوں كى ترتيب كابيان

(۳۹۹۳) ہم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا، کہا ہم کوہشام بن یوسف نے خردی، آئیس این جریج نے خردی، ان سے کیسان نے کہا کہ مجھے یوسف بن ما کب نے خر دی، انہوں نے بیان کیا کہ میں ام المومنین عائشہ ڈائٹٹا کی خدمت میں حاضرتھا کہ ایک عراق ان کے پاس آیا اور بوچھا ككفن كيما مونا چاہيے؟ ام المؤمنين نے كہاافسوس اس سے مطلب! سن طرح کا بھی کفن ہو تھے کیا نقصان ہوگا۔ پھراس مخفس کے کہا ام

المؤمنين مجص ابنام محف وكعاد يحيه انهول نے كها كيون؟ ( كيا ضرورت ہے) اس نے کہا، تا کہ میں بھی قرآن مجیداس ترتیب کے مطابق برطوں

بِرِدَاءِهِ فَقُلتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ: أَقْرَأَنِيْهَا رَسُولُ الِلَّهِ مُلْتُكُمُ فَقُلْتُ: كَذَبْتَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مَثَّكُمْ قَدْ

أَقْرَأَنِيْهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتِ وَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَلْكُمُ أَفَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِثْنِيُّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُالِئًا اللَّهِ مُالِئًا اللَّهُ اقْرَأُ يَا

هِشَامُ ا)) فَقَرَأً عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ إِلَى أَنْوَلَتُ )) ثُمَّ قَالَ: ((اقْرَأْ يَا عُمَرُا)) فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّكُمَّ: ((كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ إِنَّا هَلَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أُخُرُفٍ

فَاقْرَوُوا مَا تَيكُورُ مِنْهُ). [راجع ٢٤١٩] تشري: سآت طريقول بإسات قرفول سي سات قراءت مرادين - جيت مالك يوم الدين يل ملك يوم الدين أور ملاك يوم الدين مختلف قراءتى بينان معانى مى كوكى فرق نيس پرتاه اس ك ان سالون قراءتون پرقزاءت قرآن كريم جائز به بار مشبورها مقراءتي ووبين جن ميس موجوده قرآن مجيد معض عثاني كاشكل مين موجود ب

بَابُ تَأْلِيُفِ الْقُرْآن

تشريج: لفظ الف عرتب مرادب

٤٩٩٣ ـ حَذَّتُنَا إِيْرَاهِيمُ بْنُ مُوْسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أُخْبَرَهُمْ

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بِنُ مَاهَكِ قَالَ: إِنِّي

عِنْدُ عَائِشَةً أَمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ جَاءَهَا عِزَّاقِيٌّ ﴿ فَقَالًا: أَيُّ الْكُفِّنِ خَيْرٌ؟ قَالَتْ: وَيُحَكُّ وَمَا يَضُرُّك؟ قَالَ: يَا أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ الَّرِينِي مُصْحَفَكِ قَالَتْ: لِمَ؟ قَالَ: لَعَلِّيْ أُوَّلُّفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ قَالَتْ: وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فرآن کے نضائل کابیان

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

كونكد لوگ بغير ترتيب كے برصتے ہيں، انہوں نے كہا، بھراس ميں كيا قَرَأْتَ قَبْلُ؟ إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ قباحت ہے جولی سورت تو جاہے پہلے راجھ لے (جولی سورت جاہے بعد مِنَ الْمُفَصَّلِ فِيْهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى میں پردھ لے اگرازنے کی ترتیب دیماہے) تو پہلے مفصل کی ایک سورت، إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ اترى (اقرأ باسم ربك) جس مي جنت اور دوزخ كا ذكر ہے۔ جب وَالْحَرَّامُ وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُوا لوگوں کا دل اسلام کی طرف رجوع ہوگیا (اعتقاد پختہ ہوگئے) اس کے بعد الْخَمْرَ لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا وَلَوْ نَزَلَ طلال واحرام کے احکام اترے، اگر کہیں شروع ہی میں بیاتر تا کہ شراب نہ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الزُّنَا أَبَدًا لَقَدْ نَزَلَ پینا تولوگ کہتے: ہم تو مجھی شراب بینانہیں چھوڑیں کے ۔اگرشروع ہی میں بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدِ عَلَى الْمُحَمِّدِ عَلَى الْمُحَارِيَّةُ أَلْعَبُ باترتاك زناند كروتولوگ كتيج بهم توزنانبيس چيوڙي گے -اس كي بجائ ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِلُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَنْهَى وَأَمَرُّ ﴾ كمه مين محمد منالينيم براس ونت جب مين بي تقى اور كهيلا كرتى تقى ، بيراً يت [القدر: ٤٦] وَمَا نَزَكَتْ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ عَارِل بَوْلَى ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوعِدُهُم وَالسَّاعَةُ اَدُهُم وَالمَّاعَةُ اللَّهُ وَاعْرَ ﴾ ليكن إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ قَالَ: فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ سورهٔ بقره اورسورهٔ نساء اس وقت نازل موئين، جب مين (مدينه مين)

فَأَمْلَتْ عَلَيْهِ آيّ السُّورِ. [راجع: ٤٨٧٦]

ليا بنام صحف نكالا اور برسورت كى آيات كى تفصيل كهوائى -تشريج: كراس مورت من اتن آيات بين اورال من اتن بين -(۳۹۹۳) ہمے آ دم بن الی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان

حضور اکرم مَالیّنی کے پاس تھی۔ بیان کیا کہ پھرانبوں نے اُس عراق کے

٤٩٩٤\_ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ کیا، ان سے ابواسحاق نے بیان کیا، انہوں نے عبدالرحلٰ بن امید سے سنا أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ اور انہوں نے حضرت ابن مسعود رہائفیا سے سنا انہوں نے کہا کہ سورہ کی

يَزَيْدَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ فِي بَنِي اسرائیل، سورهٔ کهف، سورهٔ مریم، سورهٔ طه اور سورهٔ انبیاء کے متعلق بتلایا که إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ وَطه وَالْأَنْبِيَاءِ: ي يا نچون سورتس اول درجه كافعيح سورتين بين اورميرى يا دكى موكى بين-إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأُوَّلِ وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي.

تشریج: یعنی برورس زول میں مقدم تھیں لیکن معض عنانی میں سورتوں کی تر تیب زول کے موافق نہیں ہے بلکہ بڑی سورتوں کو پہلے رکھا ہاس ے بعد چھوٹی سورتوں کواور بیر تیب بھی اکثر نی کریم مُنالینظم ک قراءت سے نکالی کی ہے۔ کہیں کہیں اپی دائے سے بھی مثلاً عدیث میں آپ نے فرمایا سورهٔ بقره اور آل عمران تو سورهٔ بقره کوسورهٔ آل عمران پرمقدم کیا۔ای طرح مصحف میں بھی سورۂ بقره پہلے رکھی گئی بہرحال موجوده مصحف شری**ف میں** مناع اللي كمطابق مرتبشده بـ لا شك فيه

( ٣٩٩٥) بم سے ابوالولید نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، کہا ٤٩٩٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ہم کوابواسحاق نے خردی، انہوں نے براء بن عازب بالنی سے سا، انہوں شُعْبَةً ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ نے بیان کیا کہ میں نے سورہ "سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلى" في كريم مَا يُعْيِمُ كه مديد منوره آنے سے يہلے بى سكھ لى كى-

[راجع: ۲۰۸۸]

قَالَ: تَعَلَّمْتُ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ النَّبِيِّ مُلْكُلًّا. [راجع: ٣٩٢٤]\_

قرآن کے فضائل کابیان

نع ان سے اعش نے اوران سے شقی نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود والنائظ

نے کہا میں ان جڑوال سورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی کریم مَثَافِیْزَم ہررکعت

میں دو دو پڑھتے تھے، پھرعبراللہ بن مسعود مثالثہ مجلس سے کھڑے ہو گئے

(اور این گھر) چلے گئے۔علقمہ بھی آپ کے ساتھ اندر گئے۔ جب

علقمہ والتھ الم الله تعلق و مم نے ان سے انہیں سورتوں کے متعلق بوجھا۔

انہوں نے کہایہ شروع مفصل کی ہیں سورتیں ہیں ،ان کی آخری سورتیں وہ

بیں جن کی اول میں حم ہے۔ حم الد نحان اور عم بتساء لون بھی ان

(١٩٩٦) مم سع عبدان في بيان كيا، ان سے ابوعزه (محمد بن ميمون)

إكتاب فضائِلِ القرُآنِ

٤٩٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ

الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ عَلِمْتُ النَّطَاثِرَ الَّتِيْ كَانَ النَّبِيْ مَا الْكُمْ يَقْرَؤُهُنَّ

اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَامَ عَبْدُاللَّهِ وَدَخُلَ مَعَهُ عَلَقَمَةُ وَخَرَجَ عَلَقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ

فَقَالَ: عِشْرُوْنَ سُوْرَةً مِنْ أُوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلَى تَأْلِيْفِ أَبْنِ مَسْعُودٍ آخِرُهُنَّ الْحَوَامِيمُ: حَمَّ

الدُّخَانِ وَعَمَّ يَتَسَاءَ لُوْنَ. [راجع: ٧٧٥]

[مسلم: ۱۹۰۸، ۱۹۱۰؛ نتیتانی: ۲۰۰۳] ہی میں سے ہیں۔

قشري: ابودر والتنظيم كاروايت من يول ب- مم كى سورتول س حم دخان اورعم يتساء لون ابن فريم كى روايت من يول بان من بيل مورت موره رحمٰن ہےاورا خیر کی دخان۔اس روایت سے بیڈکلا کہ ابن مسعود رکالفنا کامصحف عثمانی ترتیب پر ندفقاند زول کی ترتیب پر ۔ کہتے ہیں حضرت على دلائد كالمصحف ببتر تيب بزول تفايشروع مين سورهٔ اقر أ پھرسورهٔ مدتر پھرسورهٔ قلم ادراىطرح پہلے سب كلى سورتين قيس \_ پھرمدنى سورتين اورمصحف عثانی کی ترتیب صحاب و کافید کی رائے اور اجتهاد سے ہوئی تھی۔ جمہور علاکا یہی قول ہے بعنی سورتوں کی ترتیب لیکن آتوں کی ترتیب بالا تفاق علا توقیق ہے یعنی پہلی کھی ہوئی حضرت جریل علیہ ای کریم ملی ایک سے کہددیت تصاس آیت کودہاں رکھواوراس آیت کودہاں تو آیوں میں تقدیم وتا خرکسی طرح جائز نہیں اور ای مضمون کی ایک حدیث ہے جس کوجا تم اور بیع بی نے نکالا۔ حاتم نے کہاوہ صحیح ہے۔ بخاری نے علامات النو ق میں وصل کیا۔ حافظ صاحب فرماتے بین:

"على تاليف مصحف ابن مسعود فيه دلالة على ان تأليف ابن مسعود على غير التأليف العثماني، وكان أوله الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران ولم يكن على ترتيب النزول، ويقال إن مصحف على كان على ترتيب النزول أوله اقرأ ثم المدثر ثم النون والقلم ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير ثم سبح اسم وهكذا الى آخر المكنى ثم المدنى-" والله اعلم (فتح الباري جلده صفحه ٥)

لین لفظ علی تالیف ابن مسعود میں دلیل ہے کہ حضرت ابن مسعود رفائع کا تالیف کردہ قرآن شریف مصحف عثانی سے غیر تھااس میں اول سورہ فاتحہ پھرسورہ بقرہ پھرسورہ نساء پھرسورہ آل عمران درج تھیں اورتر تبیب مزول کےموافق نہ تقاہاں کہاجا تا ہے کہ مصحف علی رہائٹیئہ تر تبیب مزول پر تھا۔وہ سورة اقر أسے شروع موتا تھا۔ پھرسورة مدار پھرسورة نون پھرسورة مزل پھرسورة تبت پھرسورة كور پھرسورة سبح اسم پھراس طرح بہلے كى سورتيں پھر مدنی سورتیں اس میں درج تھیں۔ بہرحال جو ہوا منشائے البی کے تحت ہوا کہ آج دنیائے اسلام میں مصحف عثانی متداول ہے اور دیگر مصاحف کو قدرت فخود م كردياتا كفس قرآن برامت يس اختلاف بيدانه وسط يعد بعون الله ايهاى بوااورقيامت تك ايبابى بوتار ب كا ولو كره الكافرون بَابُ كَانَ جِبْرِيْلُ يَعْرِضُ

باب: جرئيل مَالِيَّا نِي كريم مَا لَيْنِمْ سِي قرآن مجيد کا دور کیا کرتے تھے

الْقُرْآنَ عَلَى النَّبِيِّ مَالِيُّكُمْ وَقَالَ مَسْرُوقَ عَنْ عَائِشَةً عَنْ فَاطِمَةَ: أَسَرَّ اور مسروق نے کہا، ان سے حضرت عائشہ ذاتھ ہا نے بیان کیا کہ حضرت

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قرآن کے نضائل کابیان

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرُ آنِ

فاطمه فالنجن في بيان كياكه محص رسول كريم مَنَافِيْم في حِيك عفر ماياتها:

میری موت کاونت آن پہنچاہے۔''

إِلَىَّ النَّبِيُّ مُلْكُلِّمَ : ((أَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُنِي

"جرئيل عليما جھے سے ہرسال قرآن مجيد كا دوركرتے تھے اور اس سال

بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ وَإِنَّهُ عَاْرَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ

وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِي )). [راجع: ٣٦٢٤]

٤٩٩٧ عَدَّثَنَا يَخيَى بْنُ قَزَعَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا ( ٤٩٩٧) بم سے يكي بن قزعدنے بيان كيا، كها بم سے ابرا بيم بن سعد ف

إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ

ابْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ

النَّبِيُّ مُؤْلِكُمُ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ

يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْقُرْآنَ

فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ. [راجع: ٦]

تشريع : عناوت ، بال جانى جسمانى وروحانى برتم كى سخاوتيس مرادي را دين كريم مَنْ النَّيْمُ ان جمله اقسام سخاوت ك جامع تقع يح ب:

بلغ العلى بكماله كشف الدجى بجماله

خصاله صلوا عليه وآله ٤٩٩٨ عَدْ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(۲۹۹۸) م سے فالد بن برید نے بیان کیا، کہا م سے ابو کر بن

أَبُوْ بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِين عَنْ أَبِي صَالِح عياش نے بيان كيا، ان سے ابوصين نے، ان سے ابوصالح نے اور عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ يَعْرِضُ عَلَى ان سے ابوہریہ وَ اللّٰهُ عَلَيْ اللهِ مَالَيْكِم رسول الله مَالَيْكِم كم النَّبِيِّ مَا الْقُرْآنَ كُلَّ عَام مَرَّةً فَعَرَضَ ساته برسال ايك مرتبة قرآن مجيد كا دور كيا كرت تصليكن جس سال آ تخضرت مَا يُعْفِم كى وفات موكى اس ميس انهول في آ تخضرت مَا العُفِيم يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامِ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ كَيساته وومرتبدووركيارة تخضرت مَا يَثْيَا برسال وس ون كااعتكاف كيا کرتے تھے لیکن جس سال آپ کی وفات ہو کی اس سال آپ نے ہیں

باب: نبي اكرم مَثَالِيَّيْمُ كَصِحابِهِ رَثِيَالَيْمُ مِن قَر آن

انہوں نے جھے سے دومر تبددور کیا ہے، میں مجھتا ہوں کداس کی دجہ بید ہے کہ

بیان کیا،ان سے زہری نے،ان سے عبیدالله بن عبدالله نے اوران سے

ے زیادہ تی تھے اور رمضان میں آپ کی سخاوت کی تو کوئی صد بی تہیں تھی

کیونکدرمضان کے مبینے میں جرئیل عالیکا آپ سے آگر ہردات ملتے تھے

يبال تك كدرمضان كامبينة ختم موجاتا وه ان راتول ميس نبي أكرم ما الفيام

کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ جب حضرت جرئیل عالیکا آپ

سے ملتے تو اس زمانہ میں آ تخضرت مَا الله عِنْم میز مواسے بھی بڑھ کر تی

دن کااعتکاف گیا۔

فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ. [راجع: ٢٠٤٤]

بَابُ الْقُرَّاءِ مِنْ أَصْحَاب

عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ وَكَانَ

کے قاری (حافظ) کون کون تھے؟

٤٩٩٩ عَدَدَنَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ( ٢٩٩٩) بم سحفص بن عمر في بيان كياء كها بم س شعب في بيان كياء

كتاب فضايل القرآن

شُغْبَةً عَنْ عَمْرِو عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوقٍ

**ذُكُرُ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَبْدَاللَّهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ

فَقَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ

((خُدُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ

قرآن كفشائل كابيان

ان سے مرد بن مرہ نے ،ان سے اہراہم مختی نے ،ان سے مروق نے کہ عبدالله بن عمروبن العاص في عبدالله بن مسعود ولا تُؤخّ كا ذكر كيا اوركباكه اس وقت سے ان کی محبت میرے ول میں گھر کر گئ ہے جب سے میں نے بی

كريم مَا النَّيْلِمُ كويدكتِ موئ سنا: "قرآن مجيدكو حاراصحاب سے حاصل كرويعن عبدالله بن مسعود، سالم معاذ ادراني بن كعب وزايين سه -"

مَسْعُوْدٍ وَسَالِمٍ وَمُعَاذٍ وَأَبَيٌّ بْنِ كَعْبٍ)). [راجع: ۲۷۵۸]

مع بورے عالم اور یاد کرنے والے میں محالی تھے۔ ہرچنداور بھی محاب قرآن کے قاری ہیں مگران چارکوسب سے زیادہ قرآن یاد تھا۔

• • • ٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ حَفْصٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۵۰۰۰) ہم سے عمر بن جفص نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والدنے أَمِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بیان کیا،ان سے اعمش نے بیان کیا،ان سے شقیق بن سلمہ نے بیان کیا کہ شَقِيْقُ بْنُ سَلَمَةً، قَالَ: خَطَبَنَا عَبُدُاللَّهِ عبداللہ بن مسعود رہائٹن نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا کہ اللہ کی قتم! میں نے ستر فَقَالَ: وَاللَّهِ اللَّهِ الْفَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُول مَ يَهُواو بِرسورتين خودرسول الله مَا يُؤمِّ كي زبان مبارك يون كرحاصل اللَّهِ مَكُلُكُمُ إِضْعًا وَسَبْعِينَ سُوْدَةً وَاللَّهِ الْقَدْ كَى بين اللَّهَ يَكُمُ ابْي اكرم مَنَا يَثِمْ كصحاب كويه بأت الجَبْي طرح مَعلوم عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِي مَا كُلُكُمُ أَنِّي مِن أَعْلَمِهِم بهم كهين انسب سي زياده قرآن مجيد كاجائة والا مول، حالا تكهين بِكِتَابِ اللَّهِ وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ قَالَ شَقِيْقَ: ان ع بِهِ تَهِين بول شقيق نيان كياكه بحريم مجل مين بيانا كاكه

فَجَلَسْتُ فِي الْحِلَقِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ فَمَا صحابه کی رائے من سکول کردہ کیا کہتے ہیں لیکن میں نے کسی سے اس بات کی سَمِعْتُ رَادًا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ. [مسلم: ١٣٣٢] تروييتيس في

تشريع: حضرت عبدالله بن مسعود وللفنيئة في بيا بناواتني حال بيان فرمايا كواس من فضيلت نكل ان كي نية غروراور تكبر كي رتقي بال فخر وغرور سايها كهزا منع ب- انسا الاعسال بالنيات فقي كاتول كل فورب كيونكدابن إلى داؤون زبرى سة تكالاب انبول نے كها كد حضرت ابن مسعود النفيز ك المول والمراج المنظم في المنظم المار وحدى علم عليم

٥٠٠١ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٥٠٠١) مجمد سن كثير في بيان كيا، كها بم كوسفيان تورى في خررى، سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ الْبِيلِ أَمْسُ نِي أَبِيلِ الراجِيمُ فَعَى نِي ان سي علقر ني بيان كياكهم عَلَقَمَةً قَالَ: كُنَّا مِحِمْصَ فَقَرَأُ ابْنُ مَسْعُود حمص مين تصحفرت ابن مسعود والتفرُّ في سورة يوسف يردهي تواكي حض سُورَة يُوسُفَ فَقَالَ رَجُلُ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ بولاكهاس طرح نہيں نازل ہوكي تھي۔ ابن مسعود رُقَاتُهُ أَنْ لَتْ بَهِ الله الله على في قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّه رسول الله مَنْ الله عَلَيْ عَلَى سائن اس سورت كى طاوت كي تقي اورآب في ميرى

أَحْسَنْتَ وَوَجَدَ مِنْهُ دِيْحَ الْخَمْرِ فَقَالَ: قرأت كَاتْحِين فرما كَيْ فِي رانهوں (ابن مسعود الكُيْرُ ) في محدوں كيا كہ اس أَتَجْمَعُ أَنْ تُكَذَّبَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَتَشْرَبَ مِعْرَض كَ مَدَت مُراب كي بديوآري عِفرمايا كرالله كي كآب ك 461/6 کی فضائل کامان

الْخَمْرَ؟ فَضَرَبَهُ الْحَدِّ. [مسلم: ١٨٧١، ١٨٧٢]

كِتَابُ فَطَهَائِلِ الْقُرْآنِ

متعلق جموٹا بیان اور شراب پینا جیے گناہ ایک ساتھ کرتے ہو؟ پھر انہوں نے اس پرصد جاری کرادی۔

تشریج: لینی وہاں کے حام سے کہلا بیجاس نے حدلگائی کیونکہ حضرت این مسود دی الله کا کومت نہیں ملی تنی البت کوف کے حام وہ ایک مرصد تک ارب تے حضرت عبداللہ بن مسود دی الله کا کوئی ہی ہے کہ می فض کے مندے شراب کی بد ہوآئے تواسے حدلگا سکتے ہیں۔

تک کے بھے حفرت عبداللہ بن مسعود ملکا توز کا گانو کی بہی ہے کہ می مصل کے مندھے شراب کی بدیوآئے تواسے حدلگا سکتے ہیں۔ معرب نے عبد کرنے میں اور میں نام میں میں میں اور میں میں میں میں میں جو نے ایک میں اور میں میں میں میں میں میں

٥٠٠٢ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٥٠٠٢) ہم عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا جھ سے میرے والد نے أبي، قالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، ان

ابِي، قال: حَدَّثنا الأَعْمَش، قَالَ: حَدَّثنا بيان كيا، كها بم عامش في بيان كيا، كها بم عظم في بيان كيا، ان مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَاللَّهِ الَّذِي عَمروق في بيان كيا كرهبرت ابن مسعود وللنَّفِي في كها اس ذات كالمم!

مسيم عن مسروي فان عبدالله واللهِ الدِي على حرون عين يا ترجرت الله ورون وي به الله الله عن مسروي فان عبدالله وك لا إِلهَ غَيْرُهُ اللهَ الذَّزِلَتْ سُوْرَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ جَمْ كَسِوا اوركوني معبود برح نهي كتاب الله ك إِلّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أَنْزِلَتْ وَلَا أُنْزِلَتْ آيَةً مِنْ جِاسَ كَمْعَلَ مِن جانا مول كمهال نازل مولى اوركتاب الله ي جو

اِلا آما اعلم این انزلت ولا انزلت آیہ مِن سے آن کے علی بی جان اور کہ اہمان از کی ہوں اور کماب الله فی جو کِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَّا أَعْلَمُ نِیْمَ أُنْزِلَتْ وَلَوْ آیت بھی نازل ہوئی اس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ کس کے بارے میں

أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنَّيْ بِكِتَابُ اللَّهِ تُبَلِّعُهُ نازل بونى اوراً كر جُھے خبر بوجائے كركوئى فخص جھے نيادہ كتاب الله كا الله كا

م مربہت دورہے) تب بھی میں سفر کر کے اس کے پاس جا کراس سے اس علمی اصل کی م

علم کوحاصل کروں گا۔

تشوج: علمائے اسلام نے تعمیل علم کے لئے ایسے ایسے پر مشقت سنر کئے ہیں جن کی تعمیلات سے جرت طاری ہوتی ہے اس بارے میں محدثین کا مقام نہایت ارفع واعلی ہے۔

٥٠٠٣ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٥٠٠٣) بم صحف بن عمر بن غياث في بيان كيا، كها بم صحام بن هِ مَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَنَأَلْتُ يَكِيٰ في بيان كيا، كها بم صحقاده في بيان كيا، كها كم مِن في الس بن

النَّبِيِّ مُنْكُنَّا مَّالَ: أَرْبَعَةً كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ كَيَاتُهَا، أَبُول نَے بَلَايا كه چارصحاب نے میچاروں فلیلدانسارے ہیں۔ أَبِیُّ بْنُ كَعْبِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَل وَزَیْدُ بْنُ اَبِی بن کعب، معاذبن جبل، زیدبن ثابت اور ابوزید و کَالَیْز اس روایت کی

نَابِتٍ وَأَبُوْ زَيْدٍ تَابَعَهُ الْفَضْلُ عَنْ حُسَيْنِ مَتَابِعَتْ فَلْ نَصِين بن واقد سے کی ہے۔ ان سے ثمامہ نے اور ان سے ابن واقد عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنْسٍ. [واجع: ٣٨١] حضرت الس والتي نے۔

[مسلم: ٦٣٤١]

تشوج: حضرت انس ڈائٹٹو نے بیا پی معلومات کی بنا پر کہا ہے۔ان چار کے علاوہ اور بھی کی بزرگ صحافی ہیں۔جنہوں نے بقدر تو فیق قرآن مجید جمع فرمایا تھا۔حضرت انس ڈٹائٹٹو کی مراد پورے قرآن مجید سے ہے کہ سارا قرآن صرف ان چار حضرات نے جمع کیا تھا۔

٥٠٠٤ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٥٠٠٣) بم سمعلى بن اسد نے بيان كيا، كها بم سے عبدالله بن ثنى ف

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُنَتَّى، قَالَ: حَدَّنَيْ فَابِتَ بِال كِياء كِها كَهِ مِحْ عَابَت بِنانى اور ثمامه في بيان كيا اوران عضرت النّباني وَنُمَامَةُ عَنْ أَنُس، قَالَ: مَاتَ النّبِي مُنْفَعَمُ الْمِن الْأَثْنَ في بيان كياكه بى كريم مَا لَيْنَا لَي كَا وفات تك قرآن مجيد كوچار وَلَمْ يَجْمَع الْفُرْآنَ عَيْدُ أَرْبَعَةِ أَبُو الدَّرْدَاءِ مَحاب كوا اوركى في جمع نهيل كيا تقال الاوردواء معافى بن جبل و ذي بن في الله و يَنْد نابت اور الوزيد ثَنَا لَذَهُ الله عَلَي الله و يَنْد الله و الله و

تشویج: ان کی کوئی اولا دُنہ تھی، انس ان کے بھیجے تھے، ای لئے انہوں نے اپنے آپ کوان کا وارث بتلایا۔ اس بیس علی وراشت بھی واغل ہے۔ شارچین لکھتے ہیں: "ونحن ورثناہ رد علی من قال ان ابا زید هو سعد عبید الاوسی لان انیسا هو جزرجی فابو زید هو احد همومته الذی ورثه کیف یکون او سیا کما ورد فی المناقب عن روایة قتادة قلت لانس من ابو زید قال هو احد عمومتی۔" (حاشیه بخاری جلد ۲ صفحه ۷۶۷) خااصر پر کما ابوز پر مفرت انس کے پچاہیں وہ سعدعبید اوی تمیں ہیں اس لئے کہ انس فرر کی تمیں ہیں جن لوگوں نے زیدے سعدعبیدادی کومرادلیا ہے ان کا خیال ورست نہیں ہے۔

(۵۰۰۵) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، کہا ہمیں کی بن سعید قطان ٥٠٠٥ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْل، قَالَ: نے خروی ، انہیں سفیان توری نے ، انہیں حبیب بن الی ثابت نے ، انہیں أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْن أَبِيْ سعید بن جیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس فی کھنانے بیان کیا کہ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حضرت عمر ڈالٹنڈ نے کہا کہ حضرت علی ہم میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے قَالَ: قَالَ عُمَرُ: عَلِيَّ أَقْضَانَا أَبِيُّ أَقْرَوُنَا وَإِنَّا والے ہیں ابی بن کعب ہم میں سب سے التھے قاری ہیں لیکن أبی جہال علطی لَنَدَعُ مِنْ لَحَنِ أَبِي، وَأَبِي يَقُولُ: أَخَذْتُهُ كرت بين اعي بم جهور دية بين (وه بغض منسوخ التلاوة آيول مِنْ فِي رَسُولَ اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا أَثُرُكُهُ لِشَيْءٍ كوم يراحة بين) اوركت بين كديس في تواس آيت كورول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله قَالَ اللَّهُ تَعَالِكِي: ﴿ مَا نَنُسَخُ مِنُ آيَةٍ أَوْ نُنُسِهَا كے منہ مبارك سے ساہے، ميں كسى كے كہنے سے اسے چھوڑنے والانہيں نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦] اورالله فووفر مايا ب: ﴿ مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْنُنْسِهَا ﴾ الآية ليني م [راجع: ١٨٤٤]

ہے بہتر لاتے ہیں۔

جب کسی آیت کومنسوخ کر دیتے ہیں، پھریا تو اسے بھلادیتے ہیں یااس

تشوج: گویاس آیت دهرت عر دلان کو نه آبی کارد کیا که بعض آیات منسوخ اللاوة یا منسوخ الحکم بوسکتی بین اور نی کریم طافیق سناس سے پیلان منیس آتا کہ اس کی طاوت منسوخ ند بوئی ہو۔ قرآن عزیز کا سرکاری نسخہ:

. از تبرکات حضرت العلام فامنس نیبل مولا نامحمرا ساعیل صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم گخدید کوجرا نوالد ( بیشانیه )

نی کریم منافظ کے پاس قرآن مقدس کی جوتر رصورت صحف واجزا میں موجود متی اے سرکاری تحریر کہنا جا ہے اس تحریر کی روثنی میں حضرت ابو بکر دلائٹوئے نے واقعہ حرہ کے بعدسر کاری نئے مرتب فرمایا ای کی بنیاد پر وہ سرکاری نئے کھے گئے جوخصرت عنان غنی ڈٹائٹوئے نے مختلف گورزوں کوارسال فرمائے۔ جوں کے اختلاف اور خط کے نامکمل ہونے کی وجہ سے جب شبہ پیدا ہواتو حفظ کے ساتھ جزوی نوشتوں سے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے تھے کی مران لے فضال کابیان | <\$463/6€\$ كتاب فضائل القران خاطر قریش کے لغت دلہجے کواساس قرار دیا گیا۔ حضرت ابو بگرصدیق دلائٹی کی خلافت راشدہ میں حفاظ اور قراء کی موت سے قرآن عزیز کے ضائع ہونے كاخطره پيدا ہو گيا تھا۔حضرت عثان غن بالنفظ كى خلافت راشده ميں عجمى عضركى كثرت اور عجمى جوں كى يورش كى وجہ سے سركارى نسخ پرنظر فانى كى گئى اور سب سے بدی خوبی یہ ہوئی کر تمام مشکوک وستاویز کوضائع کردیا گیا تا کہ بحث اورتشکیک کیلیے کوئی مواد باتی ندرہ جائے ،آب واو ت سے ساتھ کہا جا گیا تا ہے کہ حضرت ابو بحرصدین وٹائٹوئو کے پاس بعیدو ہی قرآن مقدس تھاجو نبی کریم مُٹائٹیٹا نے اورآپ کے اصحاب کرام ڈٹائٹٹرانے اپی زندگیوں میں بار گار یر هااورا سے سرکاری دستاویز کے طور بر کھوایا اور حضرت عثان غنی ڈائٹیئہ کی برونت کوشش اس قدر کارگر ہوئی کہ آج تک اس میں ایک حرف کی مجمی کمی وبیشی نہیں ہو کی اوراس میں متوار قراء ت صحیح طور پرآگی اور تمام شذوذ کوا کیا طرف کردیا گیا۔ اتقان میں حافظ سیوطی نے اورز رکشی نے (بر مان فی علوم القرآن) مل بعض امورايي ذكر فرمائ بين جن عقرآن عزيز كالجمع وترتيب كمتعلق بعض شبهات پيدا بوسكة بين يعض دومرى روايات عيمى اس کی تائید ہوتی ہے۔لیکن قرآن مزیز حفظ کے بعد جس عظیم الثان تواتر سے منقول ہوا ہاس کے سامنے ان آ حاداور آ ٹار کی کوئی اصلیت نہیں رہ جاتى علامه ابن جزم الملل والخل مين فرمات بي جب ني كريم من ينظم كانتقال موااس وقت اسلام جزيره عرب مين يميل چكاتها بحرقلزم اورسواحل يمن ے گزر کرفتیج فارس اور فرات کے کناروں تک اسلام کی روشی چیل چیک تھی۔ پھر اسلام شام کی آخری سرحدوں ہے ہوتا ہوا بحیر و قلزم کے کناروں تک شائع موچكا تفاءاس وقت جزيرة عرب يس اس قدرشهراوربستيال وجوديس آگئيتس كه جن كى تعداداللد كيسواكوئي نبيس جان سكتا يمن ، بحرين ، عمان ، نجد، بنوطے کے پہاڑ ،مضراور ربیعہ وتضاعہ کی آبادیاں، طائف، مکه، مدینه بیسب لوگ مسلمان مو بیکے متے ان میں معجدیں مجر پورتھیں۔ ہرشمر، ہرگاؤں، مرستی، کی مساجد میں قرآن مجید بر حایا جاتا تھا۔ بے اور مورتیں قرآن جانے تھاوراس کے لکھے ہوئے نئے ان کے پاس موجود تھے۔ نبی کریم مَالَّيْنِيْل عالم بالا کوتشریف لے گئے۔مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہ تھا وہ صرف ایک جماعت تھے اور ایک ہی دین سے دابستہ تھے۔حضرت ابو بكر صدیق ڈٹاٹنٹ کی خلافت راشدہ اڑھائی سال رہی ان کی خلافت میں فارس ردم کے بعض تھم اور یمامہ کاعلاقہ بھی اسلام قلم رومیں شامل ہوا قرآن عزیز کی قراءت میں مزیداضا فیہوالوگوں نے قر آن مقدس کولکھا۔حضرت ابی بکر،حضرت عمر،حضرت عثان،حضرت علی،حضرت ابوذ ر،حضرت ابن 🗸 مسعود و تفافتن فیره نے قرآن مجید کے ننخ کصاور جمع کئے ہرشہر میں قرآن مجید کے ننخ موجود تصاوران ہی میں پڑ صاجار ہاتھا۔حضرت ابو بحر دالتفاق كا، انتقال ہواصورت حال بدستورتھی ان کی خلافت میں مسلمہ اور اسو عنسی کا فتنہ کھڑا ہوا، بید دونوں نبوت کے مدعی تھے اور نبی کریم مَثَاثَیْنِ کے بعد نبوت کا کھلے طور پراعلان کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے زکوۃ ہے اٹکار کیا۔ بعض قبائل نے بچھ دن ارتداداختیار کیا لیکن ان ہی قبائل کے مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا اورا یک سال نہیں گزرنے پایا تھا کہ فتنہ ونسادختم ہو گیا اور حالات بدستوراعتدال پرآ گئے ۔حضرت ابو بکر رڈٹائٹنا کے بعد مندخلا فت کوحضرت عمر دلا تنخ نے زینت بخش ۔ فارس پورافتح ہوگیا۔شام، الجزائر مصرا درافریقہ کے بعض علاقے اسلامی قلمرو میں شامل ہوئے۔مبحدیں تعمیر ہوئیں قرآن

عزیزیر ها جانے لگا،تمام نما لک میں قرآن عزیز کے مخطوطے شائع ہوئے ،مشرق ومغرب تک مکاتب میں علاسے لے کربچوں تک قرآن کی تلاوت ہونے گی، پورے دس سال سیسلسلہ جاری رہا۔ اسلام میں بھی اختلاف نہ تھا وہ ایک ہی ملت کے پابند تھے اور حصرت عمر واف کے انتقال کے وقت مصر، عراق،شام، یمن کے علاقوں میں کم از کم قرآن عزیز کے ایک لا کھ ننجے شائع ہو چکے ہوں گے۔ پھر حضرت عثان ڈاٹٹنؤ کی خلافت میں اسلامی فتو حات اور بھی وسیج ہوئیں اور قرآن عزیز کی اشاعت مفتوحہ ممالک میں وسیع پیانہ پر ہوئی۔قرآن مجید کے شائع شد دننخوں کااس وقت شار ناممکن ہوگا۔حضر ب عنان ڈائٹنز کی شہادت ہے اختلافات کا دور شروع ہوا اور روانض کی تحریک نے زور پکڑا اور روافض ہی کی وجہ ہے قر آن مجید کی حفاظت کے متعلق اعتراضات اورشبهات شروع ہوئے ،صورت حال میتھی کہ نابغہ اور زہیر کے اشعار میں کوئی کی بیشی کرد ہے تو میمکن نہیں، دنیا میں اسے ذکیل خوار ہونا ۔ پڑے گا۔قرآ ن مجید کامعاملہ تو ادر بھی مختلف ہے۔اس دقت قرآ ن مجیداندلس، بربر،سوڈان، کابل،خراسان،ترک ادرصقلیہ اور ہندوستان تک چیل چیکا تھا۔اس سے روانفن کی حماقت ظاہر ہوئی و وقر آن مجید کی جمع و تالیف میں حصرت عثان دلائٹو کومہتم کہتے ہیں یہی حال سیحی اور ساجی مشنر یوں کا ہے۔ یہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

لوگ روافض ہے سکھ کر قرآن مجید کوایٹے نوشتوں کی طرح محرف ثابت کرنے کی کوشش کرتے میں حالائکدان حالات میں کی دبیشی ایک حرف کی بھی

قرآن کے فضائل کا بیان

كتاب فضائل الغرآن

حضرت هنان ڈائٹٹو یا کسی دوسر محض کے لئے ناممکن تھی۔روآفض اوران کے تلافہ ہی پی فلڈ بیانی یوں بھی واضح ہوتی ہے کہ حضرت علی ڈائٹٹو یا مجے سال لوماه کک باافتیار خلیفدر بادران کے بعد حصرت حسن والفظ ہوئے۔ انہوں نے قرآن کے بدلنے کا تھم نیس دیا نہ ہی اپنی تکومت میں قرآن عزیز کا ومرامیم نسخ شائع فرمایا۔ یہ کیے بادر کرلیا جائے کہ پوری اسلامی قلم رومیں غلط اور محرف قرآن پر حاجائے اور حفرت علی والفظ اسے آسانی سے کوارہ كرين\_(مخضرالفصل في الملل وانحل، ابن حزم)

حافظ ابن حزم میشنید نے قرآن عزیز کی حفاظت کے متعلق یہ بیان سیحی اور روانض کی غلط بیانیوں کے متعلق لکھیا ہے جوحضرت عثمان ڈلائٹنڈ ک **شہادت** کے بعد عرصة مک شائع ہوتی رہیں، شیعہ چونکہ سلمان کہلاتے تضاور تقیہ کارواج ان کے ہاں عام تصاب لئے اس تسم کامضموم کٹریچرروا ق<sup>ا</sup> کی غلطی ے الل سنت کی روایات میں بھی آ کیا گومحدثین نے ایسی روایات کی حقیقت کو واضح کردیا ہے اور ان کے کذب اور وضع کی حقیقت کو واضح کردیا فن مديث كم مابران روايات اورآ فارك حقيقت ويجحت في ليكن ابن جزم وينائيا في اصولى اورا تفاقى جواب ديا ب كداس عظيم الثان تواتر كساسفاس مكلوك ذخرة روايات كي ايميت نيس اس لئے جب تعارض بي نيس و تطبق اور ترجي كاسوال بي بيدانيس بوتا۔

ناقل ظيل احدرازى بن حضرت مولا نامحدداؤ دراز مدظله العالى رسواه ضلع گوژگاؤں (ہریانہ)

الحمدالله ماه صفر المظفر ١٣٩٣ ه كادوسر اعشره ،عصر كاونت ب\_ آج اس پار ب كاتسويد فتم كرد با بول جح كوخود معلوم بيس كداس پار ب ك برلفظ مویس نے کتی تنی دفعہ پر حاہے اور خک واضا فدے لئے کتنی مرتبہ قلم کواستعال کیاہے، مجرجمی انسان موں، کم قہم موں ، بس یہی کہ سکتا موں کہ اس اہم خدمت میں جو بھی کوتا ہی ہوئی ہواللہ پاک اسے معاف کرے۔ امید ہے کفلص علائے کرام بھی کوتا ہیوں کے لئے چشم عفوے کام لیں مے اور پرخلوص اصلاح فرما كرميري دعائيں حاصل كريں مے \_ياللد! جس طرح تونے اس اہم كتاب كايدوسرا حصة بحى پورا كرديا ہے تيسرے حصة كوبھى جويارہ الاسے شروع ہوكر ٣٠ برخم مواسے بحى بوراكراد يجيـ ميرى عمر مستعاركواس قدر مهلت عطافر ماسے كهبشرف محيل سے مشرف موسكول اور قيا مت ك دن ا بي جمله معاونين كرام وجدروان عظام كوبمراه لے كرلوائے حمر كے ينچے سيدنا امام محمد بن اساعيل بخارى ومينيا كى قيادت ميں دربار نبوى ميں حوض كوثر م حاضری دے کر بیتقیر خدمت پیش گرسکول اور ہم کو نبی کریم مثالینی کے دست مبارک سے جام کو ژنصیب ہو۔

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليمـ وصلى الله على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين ثم آمين.

ناچيز خادم حديث نبوي محمد داؤدو ولدعبد اللدراز السلفي موضع رميواه ضلع گوژگاؤں ہریانہ(بھارت) (۲۵۳–۲۰۳)

#### باب : سورهٔ فاتحه کی فضیلت کابیان

بَابُ فَضْلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ قشوج: اس سورت كاسب سے زياده معمورتام فاتحة الكتاب بالفاتحه ب-فاتحدابتدااور شروع كوكتے بي، چونكمر تيب خطى ميل بيسورت قرآن مجيد كابتدايين باسك اسك اسكانام فاتحد كما كيا وفاتحد كمعنى كهولندوالى كيمي يس وونكدني ورسة قرآن مجيد كعلوم بيال ك ولى ہے، اس لئے بھی اے فاتحہ كها حميا۔ اس سورت كے اور بھى كى ايك نام بيں۔مثلاً: ام الكتاب اور ام القرآن چنانچ بخارى شريف ميں ہے۔ سميت ام الكتاب لانه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراء تها في ألصلوة عردة فاتحدكا نام الكتاب ال لخ ركها كياكم قرآن شریف کی کتابت کی ابتداای سے ہوتی ہے اور نماز میں قراءت بھی ای سے شروع ہوتی ہے۔ ام القرآن اے اس لئے بھی کہتے ہیں کہ بیقر آن **ک امل**اور جمله مقاصد قرآن برشتمل ہے۔ سارے قرآن شریف کا خلاصہ ہے یایوں کہئے کہ سارا قرآن شریف ای کی تغییر ہے۔ اس سورہ سبار کہ کا ایک ام اسبع الثانی بھی ہے بین ایک سبات آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں چونکہ سورہ فاتحہ کی سات آیات ہیں اوراسے نماز کی ہر رکعت میں دہرایا جاتا

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرُآنِ

ہاں گئے خوداللہ پاک فقر آن مبارکہ کی آیت مبارکہ: ﴿وَلَقَدُ الْتَيْنَكَ سَيْعًا مِّنَ الْمُفَانِيُ وَالْقُرُانَ الْعَظِيْمَ ﴾ (١/١ الحجر: ٨٥) مين اس كانام السبع المثاني اور القرآن العظيم ركھا ہے بعن اے بى اجم نے آپ كوا يك ايك سورت دی ہے جس میں سات آيات ہيں (جو بار بار پڑھی جاتی ہیں) اور جوعظمت والو اب كى بوائ كے لحاظ ہے سارے قرآن شريف كے برابر ہے۔ چنانچ امام رازى يُوالله فرماتے ہيں كہ بيده وروا مُعبارك ہے جس ہے دس بزار مسائل نكلتے ہيں ۔ (تغير كير)

اس سوره مبارکه کانام "الصلونة " بھی ہے۔ چنانچ بروایت حضرت ابو ہریرہ ڈائٹی صدیت میں فہ کورے کہ " قسمت الصلونة بینی و بین عبدی نصفین و لعبدی ما سال فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمین قال الله حمدنی عبدی الحدیث " (مسلم) یعنی الله یا کے فرما تا ہے کہ میں نے نماز کوانے خورمیان اورا نے بندے کے درمیان نصف تقسیم کردیا ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جواس نے ما نگا۔ پس جب بندہ ﴿ اللّهِ حَدِّ اللّهِ حَدِّ اللّهِ حَدِّ اللّهِ حَدِّ اللّهِ حَدِّ اللّهِ عَدِّ اللّهِ عَدِّ اللّهِ حَدِّ اللّهِ حَدِّ اللّهِ حَدِّ اللّهِ عَدِّ اللّهِ حَدِّ اللّهِ حَدِّ اللّهِ حَدِّ اللّهِ عَدِّ اللّهِ عَدِّ اللّهِ حَدِّ اللّهِ عَدِّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَدِّ اللّهُ اللّهُ عَدِّ اللّهُ اللّهُ عَدِّ اللّهُ عَدِّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

حدوثناءعهدودعا، یاد آخرت وصراط متنقیم کی طلب، مراه فرتوں پرنشان وبی بیتمام چزیں اس سورہ مبارکہ یس آگئ ہیں اور بیتمام چزیں تہ صرف نماز بلکہ پورے اسلام کی اور تمام قرآن کی روح ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو "الصلوة "اس لئے بھی کہا گیا ہے کہ صحت کی بنیادای سورہ مبارکہ کی قراءت پرموتوف ہاور نماز کی ہرایک رکعت میں خواہ نماز فرض ہویا سنت یانفل، امام ومقتدی سب کے لئے اس سورہ مبارکہ کا پر حمنا فرض ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل صدیث سے واضح ہے۔ "عن عبادة بن الصاحت قال سمعت رسول الله علی بی تقول لا صلوة لمن لم يقر ا بفاتحة الکتاب امام او غير امام۔ " (رواہ البيه قبی فی کتاب القراءة) حضرت عبادہ بن صاحت والله علی کہا کہ میں نے رسول الله منافی ہے کہ کہ تھی کہ جو تھی نہاز میں ہورہ فاتح مد پر صورہ امام ہویا مقتدی اس کی نماز نہیں ہوتی۔

(تفصیل کے لئے قرآن شریف تنائی ترجمہ کاضمیم ص ۲۰۸ والا مطالعہ کرو)

پیران پیرسیدعبدالقادر جیلانی مینی فرماتے ہیں "فان قراء تھا فریضة و ھی رکن تبطل الصلوة بتر کھا۔ "(غیبة الطالبین، ص:۸۵۳) نماز میں اس سورة فاتحہ کی تراء تفرض ہاور بیاس کا ایک ضروری رکن ہے جس کے ترک نے نماز باطل ہوجاتی ہے، تمام قرآن میں سے صرف ای سورت کونماز میں بطور رکن کے مقرر کیا گیا ہے اور باقی قراءت کے لئے اختیار دیا گیا ہے کہ جہاں نے چاہو پڑھاو۔ اس کی وجہ یہے کہ سورة فاتحہ پڑھنے میں آسان مضمون میں جامع اور سارے قرآن کا خلاصاور تواب میں سارے قرآن کے تم کے برابر ہے۔ است اوصاف وال قرآن کی کوئی دوسری سورت نہیں ہے۔

اس سورت کے نامول میں سے سورہ الحمدالله رب العالمین بھی ہیں۔ (بخاری ودار قطنی )اس لئے کہ اس میں اصولی طور پر اللہ تعالیٰ کی تمام محامر مهمد فذکور ہیں اور ایس کو الشفاء والرقیة بھی کہا گیاہے۔ سنن داری میں ہے کہ نی کریم مُؤاثِیْنِم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیاری کے لئے شفاہ پر اداری میں: ۲۰۱۰) نی کریم مُؤاثِیْنِم کے عہد مبارک میں ایک موقع پرایک صحابی نے ایک سانپ ڈے شخص پر اس سورت سے دم جھاڑا کیا تھا تو اسے شفاہ وکئی تھی۔ (بخاری)

ان نامول کے علاوہ اور بھی اس سورة مبارکہ کے کی ایک نام جیں مثلًا الکنز (خزانہ) الاساس بنیادی سورة الکافیة (کافی وافی) الشافیة (بریماری کے لئے شفا) الوافیة (کافی وافی) الشکر (شکر) الدعاء (دعا) تعلیم المسئلة (الله سے سوال کرنے کے آواب سکھانے

www.KitaboSunnat.com

قرآن كے فضائل كابيان

**♦**466/6**>** 

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ

والى سورت) المناجاة (الله سے دعا) التفویض (جس میں بنزہ اپنے آپ کواللہ کے حوالہ کردے) اور بھی اس کے ٹی ایک نام فرکور ہیں بیدہ سورؤ ۔۔۔ مبار کہ ہے جس کے بارے میں بی کریم منافق کی نے فرمایا "اعطیت فاتحہ الکتاب من تبحت العرش ۔ " (العصین العصین) لیعن بیدہ دیا۔۔ مبار کہ ہے جس کے بارے میں العصین کی لیعن بیدہ دیا۔۔

بورت ہے جے میں طرف کے نیچے کے خزانوں میں ہے دیا گیا ہوں جس کی مثال کوئی سورت ندتورات میں نازل ہوئی نداخیل میں شرزبور میں اور ند قرآن میں بھی سی مثانی ہے اور قرآن عظیم جو جھے عطا ہوئی۔ (واری میں: ۴۳۰) ایسا ہی بخاری شریف کتاب النفیر میں مروی ہے۔۔۔

سنن ابن ماجہ ومنداحد ومبتدرک حاتم میں حضرت ابی بن کعب ڈٹاٹٹڈ سے مردی ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی کریم مُٹاٹٹیڈ کے عرض کی کہ حضرت میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ اسے آسیب ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ چنانچہدہ لے آیاتو آپ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اوراس پرسورہ فاتحہ اورویگر آیات سے دم کیا قو وہاڑکا اٹھ کھڑا ہوا گویا کہ اسے کوئی بھی تکلیف ٹنہ

مقی که (حصن همین: ۱۱) ۱۰۰ خلاص کر سرد زوانجه برم مرض کر گرنطن دم کر استعال یک ماسکتن سران

خلاصہ یہ کہ بورہ فاتحہ بر برض کے لئے بطور دم کے استعال کی جاہدے ہے اور یقینا اس سے شفا حاصل ہوتی ہے گرا عقا درائ شرط اول ہے کہ بغیرا عقادت کے والیان باللہ کے بحد می اصلی نہیں نیز اس سورہ مبارکہ میں اللہ ہی کی عبادت و بندگی کرنے اور برتم کی بدواللہ ہی ہے جارے میں بیروں فقیروں ، زیرہ مردہ برزگوں ، نبیوں ، رسولوں یا میں جو تعلیم دی گئے ہے اس پر بھی گل و عقیدہ و ضروری ہے ۔ جو لوگ اللہ پاک کے ساتھ و عبادت میں بیروں ، فقیروں ، زیرہ مردہ برزگوں ، نبیوں ، رسولوں یا دیوی و بیتا و کو کوئی شریک کرتے ہیں وہ سب اس سورہ مبارکہ کی روشی میں جیتے ہی طور پر اللہ وصدہ لا شریک لا کے مانے والے ایس پر ایمان و عقیدہ و کے دو ایمان و الوں کا سے ول سے اللہ اسے بی عبد ہوتا جا ہے ۔ ایمان نعبد و ایمان فالوں کا سے ول سے اللہ کے ساسے بی عبد ہوتا جا ہے ۔ ایمان نعبد و ایمان فالوں کا سے ول سے اللہ کے ساسے بی عبد ہوتا جا ہے ۔ ایمان نعبد و ایمان نستعین میں ان اللہ ایم خاص سے بیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تچھ سے مدویا ہے ہیں ۔ کی کہا ہے :

غیروں سے۔ بدد مانگنی کر تجھ کو جاہیے

اياك سيعين زبان پر نه لايگ

سورہ فاتھ بے فتم پر جبری نمازوں میں ہے جبرے لینی بلندآ واڑ ہے اور سری نمازوں میں آ ہندآ میں بہناسنت رسول مُکاتِّفِظ ہے۔ آ مین ایسا مبارک لفظ ہے کہ ملت ابرا جبی کی ہرسہ شاخوں میں لینی کیبود ونسازی اوراہل اسلام میں دعا کے موقع پر اس کا پکار تا پایا جا تا ہے اور بیرعبادت گر ار لوگوں 17) **467/6** 

میں قدی دستور ہے آمین کا لفظ عبرانی الاصل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ! جود عاکی گئے ہے اسے قبول کرلے۔ احادیث صحیحہ سے تبطعی طور پر ثابت ہے کہ جبری نمازوں میں رسول کریم منافقتا اور آپ کے اصحاب کرام ڈنوکٹٹی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد لفظ آمین کوزور سے کہا کرتے تھے بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ اصحاب کرام ڈنوکٹٹی کی آمین کی آواز سے مجد گوئی آٹھتی تھی۔ اصحاب رسول منافقتی کے علاوہ بہت سے تابعین ، تبع تابعین ،محدثین ،ائمہ دین ، جبتدین آمین بالحجر کے قائل وعائل ہیں۔ مگر تبجب ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اس آمین سالحہ ہی کہ وجہز نراع بنا کر اٹل اسلام میں کھوٹ ڈال رکھی ہے اور زیارہ تحب ان علام ہے جو حقیقت حال سے واقف ہونے کے یا وجود جبکہ ایا مرشافق،

سنتی فلیس منی۔ " (مشکونة) یعنی جومیری سنت سے نفرت کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یوں تو آمین بالجبر کے بارے میں بہت ی احادیث موجود میں محرف ایک بی حدیث درج کرتے ہیں جس کی صحت پر دنیا جہان کے سارے محدثین کا اِنفاق ہے۔ امام ما لک، امام بخاری، حضرت امام سلم، امام محمد، امام شافع، امام داؤد، امام ترفذی، امام نسانی، ایام بی تی ایک ایم بیتی اُنوی است مدیث میں معددہ سے اس حدیث کونشل کیا ہے، وہ صدیث بیسے:
صدیث بیسے:
صدیث بیسے:
عن ابی هریزة قال قال رسول الله منت کا الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکة غفوله ما تقدم من

ذنبه قال ابن شهاب و کان رسول الله مخفیم یقول امین۔" (مؤطا امام مالك) حضرت ابو ہر رہ دلائنٹوروایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم مُنائٹیم نے فرمایا جب امام آمین کہوتو تم بھی آمین کہوپس حقیقت رہے کہ جس کے سوری نشور کی میں میں منت سے موجود کے میں ایک مجتوب میں موجود کی میں مرد اس کے میں میں ایک میں میں میں میں می

ر میں ہو ہوں کہ ایس میں میں میں میں میں ہو ہور ہے گئے۔ امام زہری مُوالید کہتے ہیں کہ نبی کریم مَثَلَیْظِ خود بھی آ مین کہا کرتے کی آئین کوفرشتوں کی آئین سے موافقت ہوگی اس کے پہلے گناہ بخش دیے گئے۔ امام زہری مُوالید کہتے ہیں کہ نبی کریم مَثَلِیظِ خود بھی آئین کہا کرتے تھے ہے

حافظ ابن جمر مینید شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال کی صورت بیہ کہ اگر مقتدی امام کی آ مین ندسے تواسے اس کا علم نیس ترکی بھاری کے بیان امام اور مقتدی بردوکو آمین بالجبر ہی کے لئے ارشاد مور ہاہے۔ ایک حدیث اور ملاحظہ بول: "عن وائل بن حجر قال: سمعت النبی مائع بقوا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وقال ، آمین ومد بھا صوته ۔ " (دواہ الترمذی)

یعی حضرت واکل بن جر را الفظ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کر یم من الفیا کو سا آپ نے جاب غیر المعضوب علیهم و لا المضالین پڑھا تو آپ نے اس کے تم پر آمین کی اورا پی آواز کو لفظ آمین کے ساتھ کھینچا۔ تلخیص الحبر ج: ۱، می: ۸۹ میں دفع بھا صوته بھی آیا ہے یعی آمین کے ساتھ آواز کو بلند کیا۔

ا پ ان ایسے می ایسے میں اور اور و تعظ این سے ماتھ ایچا۔ یہ ن ایس ۱۸۰۰ سی دفع بھا صورت کا ایا ہے۔ 10 یا سے ماتھ ساتھ آ واز کو بلند کیا۔ خلاصہ پر کہ آمین بالجبر رسول کریم مَناقِیمُ کم کسنت ہے آپ کی سنت پر مل کرناباعث خیرو برکت ہے اور سنت رسول مَناقِیمُ منے نفرت کرنا دونوں

عام میں میں میں ہے۔ بروری و مان کے ہوئی سے بھی سے پی کو ویا سے بروبر سے سے دو سے وی کی ویوں کی جہان میں ذات ورسوائی کا موجب ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کوسنت رسول مُنافِیْنِ پر زندہ رکھے اورای پرموت نصیب فرمائے۔ آرمین مسلک سنت پہان ہے سالک چلا جا ہے دھڑک

جنت الفرددس كو سيدهى گئ ہے بيہ سؤك

٥٠٠٦ د حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٥٠٠١) بم على بن عبدالله مد بى نے بيان كيا، كها بم سے يحلى بن سعيد بغضي بن سَعِيد، قالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَقَالَ: فَظَانَ نِهُ بِيان كيا، كها بم سے شعبہ بن حجاج نے بيان كيا، كها بم سے ضعيب حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ حَفْصِ بن عبد الرحمٰن نے بيان كيا، ان سے مفص بن عاصم نے اور ان سے ابوسعید من اور ان سے ابوسعید من عبد الرّحْمَن عَنْ حَفْصِ اللّه عند الرحمٰن نے بيان كيا، ان سے مفص بن عاصم نے اور ان سے ابوسعید الله عند ا

بن معلى والتنوف كريس منازيس مشغول تفاتوني كريم مَنَا اليَّيْمِ في محص بلايا، ابْن عَاصِم عَنْ أَبِي سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلِّي، قَالَ: اس لیے میں کوئی جواب نہیں دے سکا، پھر میں نے (آپ کی خدمت میں كُنْتُ أَصَلِّي فَدَعَانِي النَّبِي مُلْكُمُ أَجْبُهُ حاضر ہوكر) عرض كيا: آے اللہ كے رسول! ميں نماز ير هر را تھا۔اس ير قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، قَالَ: آنخضرت مَنَا يُعْتِمُ نِ فرمايا: "الله تعالى في تمهيل حكم تبين فرمايا كه الله ك ((أَلُّمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا رسول جب تہمیں یکاریں تو ان کی بکار پر فور اللہ درسول کے لیے لبیک کہا دَعَاكُمْ ﴾)) ثُمَّ قَالَ: ((أَلَا أُعَلَّمُكَ أَعْظَمَ سُوْرَةٍ كرود' پهرآپ مَالْيُوْم نے فرمايا ' مجدے تكنے سے يہلے قرآن كى سب فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجُ مِنَ الْمُسْجِدِ)). ے بری سورت میں تہیں کیوں نہ سکھادوں؟' ، پھرآپ نے میرا ہاتھ فَأَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَحْرُجَ قُلْتُ: يَا كراليا اور جب بممجد سے باہر فكنے لگے تو ميس نے عرض كيا: يارسول الله! رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ قُلْتَ: لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ مجد کے باہر نگلنے سے پہلے آپ مجھے قرآن کی سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ: (﴿﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ سب سے بوی سورت بتا کیں گے۔آپ مَالْيَظِم نے فر مايا: "بال، وه سورت الْعَالَمِيْنَ﴾ هي السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ ﴿ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ بيكن ومات آيات بين جو (برنمازين) الْعَظِيْمُ الَّذِي أُوْتِيْتُهُ) - إراجع: ٤٧٤ ] باربار پر بھی جاتی ہیں اور یہی وہ قر آ نظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔''

تشوجے: قرآن مجید کے نازل فرمانے والے اللہ رب العالمین کا جس قدر شکر آوا کروں کم ہے کہ اس دورگرانی وضعف قلبی وقالبی میں بخاری شریف مترجم اردو کے بیں پارے پورے کر کے تیسری منزل یعنی پارہ ۲۱ کا آغاز کر رہا ہوں، حالات بالکھی ناسازگار میں پھر بھی اللہ پاک ہے توی المید ہے کہ وہ اپنے کلام اور اپنے حبیب رسول کریم مُنافِیْقِ کے ارشادات عالیہ کی خدمت واشاعت کے لئے غیب سے سامان واسباب مہیا کرے گا اورشل سابق ان بقایا پاروں کی بھی تعمیل کرا کے اپنے بیارے بندوں اور بندیوں کے لئے اس کو باعث رشد و ہدایت قرار وے گا۔ آخری عشرہ ماہ جمادی الثانیہ میں ہے۔ ۱۳۹۳ ہے بیارے کی اور جمیل اللہ بی کے اتھ میں ہے۔

سورة فاتح کے بارے میں حضرت حافظ صاحب فرماتے ہیں: "اختصت الفاتحة بانها مبدأ القرآن و حاویة لجمیع علومه، لاحتواء ها علی الثناء علی الله والاقرار بعبادته والاخلاص له وسؤال الهدایة منه والاشارة الی الاعتراف بالعجز عن القیام بندمه وإلی شأن المعاد وبیان عاقبة الجاحدین-" (فنح الباری جلده صفحه ۲۱) یعنی سورة فاتح کی یخصوصیات ہیں کہ بیعلوم قرآن مجیدکا نزانہ ہے جوقرآن پاک کے سارے علوم کو حاوی ہے یہ ثناء علی الله پر شتل ہے اس پرعبادت اور اظلام کے لئے بندول کی طرف سے اظہار اقرار ہے اور الله سے ہایت مانتے اور اپنی عاجزی کا اقرار کرنے اور اس کی نعموں کے قیام وغیرہ کے ایمان افروز بیانات ہیں جو بندول کی خوان سے اس سورة مبارکہ کے ذریعہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی اس سورت میں شان معاد کا بھی اظہار ہے اور جولوگ اسلام وقرآن کے مشکرین ہیں ان کے انجام بدیج بھی نثان وہ کی گئی ہے۔ پہلے اس سورت کے بارے میں بہت کے انجام بدیج بھی نثان وہ کی گئی ہے۔ پہلے اس سورت کے خات کے متحل مقالہ دیا گیا ہے کہ جس سے قار کمین نے اس سورت کے بارے میں بہت کے معلومات حاصل کر لی ہوں گی۔

٥٠٠٧ - حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا (٥٠٠٥) مجھ سے محد بن ثَنْ نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب بن جریر نے وَهْب، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ ﴿ بیان کیا، کہا ہم سے شام بن حیان نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین

\$€ 469/6 \$

مَعْبَدِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُذْرِيِّ قَالَ: كُنَّا فِي نَهُ الْ صَمعِدِ بن سِرِين نَهُ اوران سے ابوسعید خدری اللّٰیٰ نے بیان مَسِیْرِ لَنَا فَنَزَلْنَا فَجَاءَتْ جَارِیَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ کیاکہ ہم ایک (فرجی) سفر میں تھے (رات میں) ہم نے ایک قبیلہ کے

مَسِيْرِ لَنَا فَنَزَلْنَا فَجَاءَتْ جَارِيةٌ فَقَالَتْ: إِنْ كَيَاكُهُمْ آيَكُ (فِرَقَ) سَرْمِيْنَ مِنْ (رات مِينَ) ہُم نے آيك فبيله كے سيّد الْحَيِّ سَلِيْمٌ وَإِنَّ نَفَرَنَا غَيَّبْ فَهَلْ زديك پِرُاو كيا۔ پھرايك لونڈى آئى اور كينے كى كرقبيله ئے سردار كو پھو نے مِنْكُمْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلْ مَا كُنَّا نَأْبُنُهُ كَاكُ لِيا جِاوُر المارے قبيلے كے مردموجود نيس بين كياتم مِن كوئي پھوكا

مِنْكُمْ رَاقِ؛ فَقَامُ مَعَهَا رَجُلَ مَا كَنَا نَابِلَهُ الْحَاثِيَا بِهُ الْحَاثِيَا بِهِ الْحَاثِيَا بِهِ ال بِرُ قُنَةِ فَرَقَاهُ فَبَرَأَ فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً جَمَالُ پُونِكَ كَرِنْ وَالا بِ؟ الكِ صَحَالِي (خود الوسعيد) الى كَ ساتھ وَسَقَانَا لَبُنَا فَلَمَّا رَجَعَ فَلْنَا لَهُ: أَكُنْتَ كَرْبِ بُوكَ، بَمُ كُومِعُلُومِ قَاكُهُ وهِ جَمَالُ پُهُونَكُ نَبِيلَ جَائِتَ لَكُن انبول

وَسَقَانا لَبِنَا فَلَمَا رَجِع قَلْنَا لَهُ: اكنت الفَرْعِ بُوكِ مَا المُولِيَّةِ مَا المُوهِ بَهِار لِيُونَك بَن جَالِح عَن البُولَ تُخْسِنُ رُقْيَةً أَوْ كُنْتَ تَرْقِيْ ؟ قَالَ: لَا مَا فَيْلِيدَ كَهِر واركو جَارُا لَوَ السِيحَت بُوكَى -اس فَ السَّكَ شَكَرات فَيْتُ إِلَّا مِنْ الْمُونَ وَقَيْتُ إِلَّا مِنْ الْمُونَا وَيَعْدَلُوا شَيْنًا مِن مِن مِن مِن اللهِ وَيَعْدَلُونَا مِنْ اللهُ وَهُونَا مُنْ اللهُ وَهُونَا مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مُن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُن اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن

حَتَّى نَأْتِيَ أَوْ نَسْأَلَ النَّبِيَ عَلَيْظُمُ فَلَمَّا قَدِمْنَا وَالْهِلَّ الْهَالَةِ مَعْ اللهِ اللهِ اللهُ الله

بِسَهُمٍ)). کردوں کے بارے میں اپی طرف سے کچھ نہ کہو، چنانچہ ہم نے مدینہ جا

کرنی کریم منافظ ہے اس کا ذکر کیا تو آپ منافظ ہے نظر ملیاً ''انہوں نے۔ کیے جانا کہ مورہ فاتحہ منتر بھی ہے۔ (جاؤید مال حلال ہے) اسے تقیم کرلو اوراس میں میرابھی حصہ لگانا۔''

اور معمر نے بیان کیا ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن حسان نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سیرین نے بیان کیا، کہا ہم سے معبد بن سیرین نے بیان کیا اور ان سے ابوسعید خدری ڈاٹٹنے نے کہی

حَدَّثَنِيْ مَعْبَدُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ سَے معبد بن سِي الْخُذْدِيِّ بِهَذَا . [راجع: ٢٢٧٦] [مسلم: واقع بمان كيا-

وَقَالَ أَبُوْ مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، قَالَ:

حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ

٥٣٧٥٤ ابوداود: ٩٤٤٩٦

إَبَابُ] فَضُلِ سُورَةِ الْبُقَرَةِ

باب صورة بقره كى فضيلت كابيان

قشوج: ريسورت دينين نازل مولى اوراس شن ٢٨٨ يات اوروم ركوع بين

٨٠٠٥ عَدُّنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٥٠٠٨) مَ صَحَمِ بن كَثِيرِ نه بان كيا، كها بم كوشعبه ن خبروي الهيل شغبة عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَلِمان بن مهران نه الهيل ابراهيم ختى نه الهيل عبدالرحل بن يزيد عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِي مَظْفَامًا فَيْ أور الهيل الومسعود الصارى والتي المنظود عَنِ النَّبِي مَظْفَامًا فَيْ أور الهيل الومسعود الصارى والتي المنظود عَنِ النَّبِي مَظْفَامًا فَيْ أور الهيل الومسعود الصارى والتي في كريم ما التي في فرايا: قال: ((مَنْ قَرَأُ بِالْآيَةُ فِي رَسِينَ يَرْهِينِ .....) وراجع دو آخرى آيتين يرهين .....

مرآن كيفائل كابيان

(دوبری سند)

(٥٠٠٩) اورجم سے ابولعم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیدنے بیان کیا، ان سے منصور بن معتمر نے، ان سے ابراہیم تحقی نے، ان سے عبدالرطن بن بزید نے اور ان سے ابوسعود دلافت نے بیان کیا کہ بی كريم مَنَافِينِ فِي فِي اللهِ " جس في سوره بقره كي دواً خرى آيتي رات مين بڑھ لیں دواسے ہرآ فت سے بچانے کے لیے کافی ہوجا کیں گ۔" (٥٠١٠) أورعثان بن بثيم نے كها كه بم سے وف بن الى جمله نے بيان كيا، ان سے محمد بن ميرين نے اوران سے ابو ہريره دفائق نے بيان كيا كررسول الله مَا يَنْ إِلَيْ مَن مِحص صدقه فطرى حفاظت يرمقرر فرمايا - بعرايك مخص آياور دونوں ہاتھوں سے (تھجوریں)سمٹنے لگا۔ میں نے اسے پکڑلیا اور کہا: میں تحقے رسول کریم منافظ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھرانہوں نے یہ پورا قصہ بیان کیا (مفصل حدیث اس سے پہلے کتاب الوکالة میں گزرچکی ہے) (جوصدقه فطرج انے آیا تھا)اس نے کہا کہ جبتم رات کوایے بسر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکری پڑھ لیا کرو، پھر مبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہاری حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہوجائے گا اور شیطان

تہارے باس بھی نہ آ سکے گا۔ (حضرت ابوہریرہ وٹائٹ نے یہ بات آب مَالِيَّةِ سے بيان كى تو) نبى كريم مَالِيَّةِ إِن فرمايا "اس نے تمہيں بي ٹھیک بات بتائی ہے اگر چہوہ بڑا جھوٹا ہے، دہ شیطان تھا۔''

تشويج: سورة بقرة آن مجيد كى سب سے برى سورت ہے۔ بقرہ كائے كو كتبے ہيں۔ اس سورت ميں بني اسرائيل كي ايك كائے كاذكر ہے جے ايك خاص مقصد کے تحت حصرت موی فالینیا کے تھم سے ذی کیا حمیا تھا۔ ای گائے سے اس سورت کوموسوم کیا گیا۔ احکام ومنہیات اسلام کے لحاظ سے سے برى جامع سورت ہے جس كے نصائل بيان كرنے كے لئے ايك وفتر بھى ناكانى ہے امام بخارى وَيَشِيدُ نے اس كى آخرى دوآيات اور آيت الكرى كى فنيلت بيان كرك يورى سورت كفضائل براشاره فرمادياب وفيه كفاية لمن له دراية

سورہ بقرہ کی آخری دوآتیوں کے کافی ہونے کا مطلب بعض حضرات نے بیمی بیان کیا ہے کہ جو مخض سوتے دفت ان کو پڑھ لے گااس کے واسطے یہ پڑھنارات کے قیام کابدل ہوجائے گااور تجد کا تواب اسے ل جائے گا۔ حضرت عثان بن بیٹم والی روایت کواساعیل اور ابوتیم نے وصل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دخاتینے والا قصہ کتاب الوکالة میں بھی گزر چکا ہے۔ پہلے دن حضرت ابو ہریرہ دخاتینے نے اس کی عاجزی اورمختاجی پر رحم کر کے اس کو مچھوڑ دیا۔ کہنے لگا کہ میں بال بچے والا بہت ہی محتاج ہوں۔ دوسرے دن چھرآ یا اور مجوری چرانے لگا تو حضرت ابو ہرمیرہ ڈٹائٹونے نے پکڑاوہ بہت عاجزی تر نے لگانہوں نے چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پھرآ مااور جرانے لگا تو حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹنز نے بختی کی اور گر فبار کرلیا۔اس نے بَہت عاجزی کی اور آخر مين حضرت ابو بريره دفائفه كوآيت الكرى كاندكوره وظفه بتلاماي

﴿ ٩ ، ٥٠ وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن ابْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ

النَّبِيُّ عَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَالْمَالِكُونَةِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةٍ الْبُقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَّتَاهُ)). [راجع: ٨ : ٨]

٥٠١٠ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثُمْ: حَدَّثَنَا

غَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَلَّنِي رَسُولُ اللَّهِ كُلُّكُمَّ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِيْ آتِ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَام فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لَّأَرْفَعَنَّكَ إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ مِلْنَاكُمْ فَقَضَّ الْحَدِيثَ فَقَالَ: إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنُ

يَزَالَ مِنَ اللَّهِ حَافِظًا وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانً حَتَّى تُصْبِحَ وَقَالَ النَّبِيُّ مُلْكَئَةٌ: ((صَلَقَكَ وَهُوَ

كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ)). [راجع: ٢٣١١]

امام بخاری و التران موسید مورد البقره کی فضیلت میں صرف یمی روایت لائے میں ورندای سورت کی فضیلت میں اور بھی بہت ی احادیث مروی میں قرآن پاک کی بیسب سے بوی سورت ہے اورمضامین کے لحاظ سے بھی بیا کی بحرف خائر ہے سورة بقرہ کی آخری دوآیات: ﴿ احْنَ الدَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهَ ﴾ الخ كم بارك من طافظ صاحب فربات مين: "فاقرؤ وهما وعلموهما ابناء كم ونساء كم فانهما قرآن وصلوة و دعاء ـ " (فتح جلاً ٩ صفحه ٦٨) لين ان آيات كونود برهو، ايخ بجول اورعورتول كوسكهاؤيه آيات مغزقر آن جي، بينماز جي اوربيه

#### باب: سوره كهف كى فضيلت كابيان بَابُ فَضُلِ سُوْرَةِ الْكَهُفِ

قشوج: يدرورت مكمعظمين نازل بوكياس من ١١٠ يات اور ١١٠ كوع مير

٥٠١١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(٥٠١١) بم عروبن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسحاق نے بیان کیا اور ان سے براء بن عازب ڈاٹٹو نے کہ ایک زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ،

قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى صحالی (اسیدین حنیر) سوره کهف پڑھارہے تھے۔ان کے ایک طرف محور ا جَانِيهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتُهُ سَحَابَةً دورسوں سے بندھا ہوا تھا۔اس وقت ایک ابراو پرسے آیا اور نزد یک سے

نزد کیے تر ہونے رگا۔ان کا گھوڑ ااس کی دجہ سے بد کنے لگا۔ پھر صبح کے وقت فَجَعَلَتْ تَدْنُوْ وَتَذِنُوْ وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ مُكْلِكُم أَفَدَكُرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: وہ نبی کریم من النیام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آب سے اس کاذ کر کیا تو

آنخضرت مَثَاثِيَّةٍ نِ فرمايا ''وه (ابر كاثكرًا) سكينه تقاجو قرآن كي تلاوت كي ((تِلُكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتُ بِالْقُرُآنِ)). [راجع:

> ۲۳۱۶][مسلم:۲۵۸۱] وحهياتراتھا۔''

تشویج: کہف غارکو کہتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں چندنو جوان شرک ہے بیزار ہوکرتو حید کے شیدائی بن گئے تھے گر حکومت اورعوام نے ان کا پیچھا کیا لہذاوہ پہاڑ کے ایک غاریں بناوگزیں ہو گئے۔جن کاتفصیلی واقعہ اس مورت میں موجود ہے، اس لئے اسے لفظ کہف سے موسوم کیا گیا۔ اس سورت کے بھی بہت سے نصائل ہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ جومسلمان اسے ہر جمعہ کو تلاوت کرے گا اللہ اسے نتند دجال سے محفوظ رکھے گا۔ حدیث فہ کور ہے بھی اس کی بری نضیلت ثابت ہوتی ہے۔

### باب: سوره فنح كى فضيلت كابيان

بَابُ فَضَلِ سُورَةِ الْفَتُح تشويع: يرسورت مديد منوره من نازل موكى اوراس من ٢٦ بات اور ١٠ ركوع من \_

٥٠١٢ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ (۵۰۱۲) مم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالك نے بیان كیا،ان سے زید بن اسلم نے اوران سے ان كے والد اسلم مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَانَ يَسِيْرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ نے کدرسول کریم مَنَافِیْ است کوایک سفریس جارہے تھے۔حضرت عمر بن خطاب تلافنه بھی آپ کے ساتھ تھے۔حضرت عمر دالٹیؤنے آنخضرت مالیونے وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيْرُ مَعَهُ لَيْلًا فَسَأَلَهُ سے کچھ یو چھالیکن نی کریم منافیظ نے اس کا کوئی جواب نددیا۔حضرت عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ مُلْتُكُمُّ عمر ناتین نے پھر یو چھا آپ نے پھر کوئی جواب نددیا۔ تیسری مرتبہ پھر ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَالَ

مُّبينًا ﴾ كَي تلاوت فرما كي \_

یو چھاا در جب اس مرتبہ بھی جواب نہیں ویا تو حضرت عمر دلالٹیڈنے نے (اپنے آپ کو) کہا: تیری ماں تھے پر روئے تونے رسول الله مَالَیْتِمْ سے تین مرتبہ عاجزی سے سوال کیا اور آنخضرت مَلْ اِنْتُمْ نے کسی مرتبہ بھی جواب ہیں دیا۔ حضرت عمر خالتُفَا نے بیان کیا کہ چرمیں نے اپنی اوٹٹی کو دوڑایا اور لوگوں ے آگے ہوگیا (آپ کے برابر چلنا چھوڑ دیا) مجھے خوف تھا کہ کہیں اس حرکت پرمیرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہوجائے ابھی تھوڑا ہی وقت گزراتھا كديس نے أيك يكارنے والے كوسنا جو يكارر ماتھا\_حضرت

عمر والغنيون بيان كياكه ميس نے سوچا مجھے تو خوف تھا ہى كەمىرے بارے میں کچھ وجی نازل ہو گی۔حضرت عمر دلالفنانے بیان کیا، چنانچہ میں رسول الله مَنَا يُنْفِظُ كَ خدمت مين حاضر موااور مين في آپوسلام كيا (سلام ك جواب کے بعد) آنخضرت مَالَيْنِ إِنْ فرمايا: "اے عمرا آج رات مجھ پر اليي سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسند ہے،

تشویج: اس سورت کی نضیلت کے لئے میرویٹ کافی وافی ہے،اس کا تعلق صلح حدیبیہ ہے جس کے بعد فتو حات اسلامی کا درواز و کھل گیا۔اس

جَن پرسورج ثكتا ہے۔ ' پھرا ب تَالَيْتُم نے سورہ ﴿ إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتُحَّا

باب: سورة ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ كفضيلت كابيان

(۵۰۱۳) م سعبدالله بن الوسف تيسى في بيان كيا، كها بم كوامام ما لك

نے خردی، انہیں عبد الرحل بن عبد الله بن عبد الرحل بن ابی صعصعہ نے، أنبيس ان كے والد عبداللہ نے اور انبيس ابوسعيد خدري والفي نے كه ايك (صحابی خودابوسعید خدری) نے ایک دوسرے صحابی (قادہ بن نعمان والنوائد) رَجُلًا يَقْرَأُ: ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ يُرَدُّدُهَا فَلَمَّا البِّي مال جآئے بھائی کود يکھا كدوه رات كوسورة ﴿ قُلُ هُو اللَّهِ ﴾ بار بار أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا لَكُمْ مَا يُرْهَرَ مِن اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا يُعْتَمَ مَا الله مَا يَعْتِم كَا تُوه صَالِي (ابوسعيد رَا اللهُ مَا يُعْتِم كَا اللهُ مَا يُعْتِم كَا خدمت میں حاضر ہوئے اور آ مخضرت مَالْيَعْ اسے اس كا ذكر كيا كويا انہوں اللَّهِ مَا اللهِ مَا الللهِ مَا اللهِ مَا الللّهِ مَا اللللّهِ مَا الللّهِ مَا الللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا الللّهِ مَا اللللّهِ مَا الللل

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ لَا يُجِيْبُكِ قَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكْتُ بَعِيْرِيْ حَتَّى كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيْتُ أَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْآنٌ فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٌ، قَالَ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُثَّلِّكُمْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ((لَقَدْ أُنْزِلَتُ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُوْرَةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ)) ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُبِينًا ﴾. [ الفتح:١] \_ [راجع: ۱۷۷ ع]. .

عُمَرُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ نَزَّرتَ رَسُولَ اللَّهِ مَثْنَاكُمُ

بَابُ فَصِٰلِ ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ تشريج: يورت كمين ازل بولى ادراس ورتين آيت ين.

لحاظ سے اس سورت کوایک خاص تاریخی حیثیت حاصل ہے۔

٥٠١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ إللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ رَسُولُ

<3473/6≥<

"اس ذات كالتم جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے! بيسورت قرآن مجيد

٤٧٣٧] [ابوداود: ٢٦١؛ نسائي: ٩٩٤]

کے ایک تہائی حصہ کے برابرہے۔'

٥٠١٤ وَزَادَ أَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ

(۵۰۱۴) اورابومعر (عبدالله بن عمرومعقری) في اتنازياده كياكم بم

ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنْسِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ

ثُلُتُ الْقُرْآنِ)). [طرفاه في: ٦٦٤٣، ٩٠١٤،

اساعیل بن جعفرنے بیان کیا، ان سے امام مالک بن انس نے ، ان سے

ابْن عَبْدِاللَّهِ بْن عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ

عبدالرحلن بن عبدالله بن عبدالرحل بن الى صعصعه نه ، ان سے ابن ك والدنے اوران سے ابوسعید خدری دالنظ نے کہ مجھے میرے بھائی حضریت

عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُذْرِيِّ أُخْبَرَنِى أَخِىٰ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِی

قادہ بن نعمان والنظ نے خردی کہ ایک صحابی نی کریم منافیا کے زمانہ میں

زَمَنِ النَّبِيِّ مُلْكُلُكُمُ يَقْرَأُ مِنَ السَّحَرِ: ﴿قُلَ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ لَا يَزِيْدُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَى

سحری کے وقت کھڑے ﴿ قُلُ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ پڑھتے رہے۔ان کے سوا اور کھینیس پڑھتے تھے۔ پھر جب صح ہوئی تو دوسر ے صحافی نبی کریم منا النیکام

الرَّجُلُ النَّبِي مُؤْلِكُم أَنْحُوهُ. [راجع: ١٣ ٥٠]

ی خدمت میں حاضر ہوئے (باتی حصہ ) بچھلی حدیث کی طرح بیان کیا۔ اس سورت سے خصوص محبت اوراس کا ورو، وظیفہ ترقیات دارین کے لئے اسمبر کا ورجہ رکھتا ہے کیونکداس میں قوحید خالص کا بیان اور جملہ اقسام

شرک کی ندمت اور عقا کد باطلہ کی بیخ کئی ہے۔ تشوي: يهديث آميم موصولا فدكور موكى اس ميس يه ب كه نبى كريم منا فيزا في ايك فخف كونوج كاسردار بنا كر بيجاده ايخ ساتفيول كونماز برها تااور

ہر رکعت میں قراءت ﴿ فُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ برختم کرتا۔ نبی کریم مَنْ ﷺ نے بین کرفر مایا کہ اس سے کہدود کہ اللہ یاک بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ ووسری روایت میں ہے کہ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ ﴾ کی محبت نے تجھ کو جنت میں واخل کردیا ہے۔ تیسری حدیث میں ہے جو تحض سوتے ونت سوبار ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَجَدُ ﴾ كويزهلياكر يقيامت كدن يروروگارفرمائكا ميرب بند يا جنت مين داخل بوجاجو تيرب دائيخ طرف ب-اس مورت كتين

بار پڑھ لینے سے پور حقر آن مجید کے ختم کا ثواب ل جاتا ہے۔

(٥٠١٥) م سعمر بن حفص بن غياف في بيان كيا، كها مجه سع مير

٥٠١٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَالضَّحَّاكُ الْمَشْرِقِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ

والدنے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم کنی اور ضحاک مشرقی نے بیان کیا اور ان سے ابوسعید خدری ڈائٹیؤنے کہ نبی كريم مَن النيام في اين صحاب فرمايا: "كياتم ميس سيكس ك ليه يمكن

الْخُدْرِيُّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُكْلِكُمٌ لِأَصْحَابِهِ: ((أَيَعُجزُ أَحَدُكُمُ أَنْ يَقُرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي

نہیں، کے قرآن کا ایک تہائی حصہ ایک رات میں پڑھا کرے۔'' صحابہ کو بیہ عمل بروامشكل معلوم موااورانهول نے عرض كيا: يارسول الله! مهم مين سے كون اس كى طاقت ركهما ب- آنخضرت مَنَا يَنِظِ في اس يرفر مايا: ' ﴿ قُلُ

لَيْلُومْ)) فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا: أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: ((اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ، ثُلُثُ الْقُرْآنِ)). قَالَ الْفِرَبْرِيُّ:

هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ قرآن مجيد كاليك تهائي حصه ہے۔ "محمد بن یوسف فربری نے بیان کیا کہ میں نے ابوعبداللدامام بخاری کے کا تب

ابوجعفر محمد بن الى حاتم سے سنا، وه كتب تھے كدامام بخارى روائية في كما:

سَمِعْتُ أَبًا جَعْفَر مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَاتِم وَرَّاقَ أَبِي عَبْدِاللَّهِ قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ عَنْ

إِبْرَاهِيمَ: مُرْسَلُ وَعَنِ الضَّحَاكِ الْمَشْرِقِيِّ: ابراتيم تَخْعَى كي روايت حفرت ابوسعيد خدري والتَّفيُّ سے، مرسل ہے۔ (ابراہیم نے ابوسعید ہے نہیں سا) لیکن ضحاک مشرقی کی روایت ابوسعید

قشوع: اس کے امام بخاری و میشید نے اس حدیث کوا پی میج میں نکالا اگر بیعدیث صرف ابرا ہیم مختی کے طریق سے مروی ہوتی تو امام بخاری ومیشید اس کوندلاتے کیونکہ دہ منقطع ہے۔امام بخاری اورا کٹر المحدیث منقطع کومرس اور متصل کومند کہتے ہیں (وحیدی)اس سورت کواخلاص کا نام دیا گیا ہے اس کفنیلت کے لئے بیاحادیث کانی ہیں جوامام بخاری مواللہ نے بہال نقل فرمائی ہیں۔

## بَابُ فَضُلِ الْمُعَوِّذَاتِ

الْمُفَضَّلُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ كُلُّكُمْ كَانَ إِذَا أُوَى إِلَى

فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا

نَقَرَأُ فِيهِمَا: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ وَ ﴿ قُلْ أَعُودُ

بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ وَ﴿ قُلْ أَعُوٰذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ثُمَّ

۱۳۱۹ ، ۱۳۱۹] [ابوداود: ۲۰۰۵] ترمذي:

**باب** معوّدات كى فضيلت كابيان

٥٠١٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: (٥٠١٦) بم ع عبدالله بن يوسف تنيسي في بيان كيا، كها بم كوامام مالك أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عروہ بن زبیر نے اور انہیں عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَشْكُمٌ كَانَ إِذَا عائشہ فی جنا نے کر رسول الله مَلَا يُؤْمِ جب بيار پڑتے تومعو ذات كى سورتيں اشْنَكِى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ یڑھ کرایے اوپردم کرتے (اس طرح کہ ہوائے ساتھ کچھ تھوک بھی نکاما)

فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَثْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ پھر جب (مرض الموت میں) آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں ان مورتوں کو بِيدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا. [راجع: ٤٤٣٩] [مسلم: پڑھ كرآ تخضور مَنَاتِيْمُ كم ہاتھ سے بركت كى اميد ميں آپ كے جمد

٥٧١٥ ابوداود: ٣٩٠٢ ابن ماجه: ٣٥٢٩ مبارك يرپھيرتي تھي۔

تشويج: معوذات سے تين سورتيس سورة اخلاص ،سورة الناس مراديس دم پڙھنے کے لئے ان سورتو ل کی تا شير في الواقع اسير كادرجه ركھتى ب تعجب بان احمق نام نهاد عاملوں پرجو بناوٹی مہمل لفظوں میں چھومتر کرتے اور قرآنی اکسیرسور توں سے منہ موڑتے ہیں۔ ٥٠١٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(۵۰۱۷) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے مفضل

بن فضاله نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عقیل بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عروہ نے بیان کیا ادران سے ام المومنین عائشہ صدیقہ ولی ان بیان کیا کہ نی کریم ما النظم

مررات جب بستريراً رام فرماتے توانی دونوں مصیلیوں کو ملا کر ﴿ قُلْ هُو الله احد)، ﴿قل اعوذ برب الفلق﴾ اور ﴿قل اعوذ برب الناس﴾

يُمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأَ (بنیول سورتیں مکمل) پڑھ کر ان میں پھو تکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو بِهِمَا عَلَى رَاٰسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ پہلے مراور چہرے پر ہاتھ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [طرفاه في: پھیرتے اورسامنے کے بدن پر ۔ میمل آپ مظالی مین دفعہ کرتے تھے۔

٢ ؛ ١٣٤٤ ابن ماجه: ٣٨٧٥]

قشوع: ایک مرتبہ نی کریم طافیق نے مفرت عبداللہ بن اسلم رہائی کے سینے پر ہاتھ رکھ کرفر مایا کہدا وہ نہ سمجے کہ کیا کہیں پھرفر مایا کہدا تو انہوں نے ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ پڑى ۔ آ ب نے فرمایا كه ا مجر ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ پڑى آ پ نے مجريى فرمايا تو ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ پڑى آ آپ مَنَا يُنْظِم نِفر ماياس طرح بناه ما تكاكران جيسي بناه ما تكني كي اورسورتين نبيس بير \_

### بَابُ نُزُول السَّكِينَةِ وَالْمَلَائِكَةِ عِنكَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

مِنْهُمُ) قَالَ آبْنُ الْهَادِ: وَحَدَّثَنِيْ هَذَا

الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

الْخُدْرِيِّ عَنْ أَسَيْدِ بْن حُضَيْرٍ.

٥٠١٨ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ شُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطٌ عِنْدَهُ إِذَّ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَنَتُ فَقَرَأً فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ وَسَكَنَتِ الْفَرَسُ ثُمَّ قَرَأً فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيْبًا مِنْهَا فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيْبَهُ فَلَمَّا اجْتَرَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيِّ مُكْتُكُمٌ فَقَالَ لَهُ: ((اقُرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍا اقْرَأُ يَا ابْنَ حُضَيْرٍا) قَالَ: فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَنْ تَطَّأَ يَخْيَى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيْبًا فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيْحِ فَخَرَجَتْ حَتَّى لَا أَرَاهَا قَالَ: ((وَتَدُرِيُ مَا ذَاكَ؟)) قَالَ: لَا غَالَ: ((تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَتُ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى

فرشتول کے اترنے کابیان (۵۰۱۸) اورجم سےلیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے یزید بن ہادنے بیان کیا، ان سے محد بن ابراہیم نے کداسید بن حفیر دالٹی نے بیان کیا کہ رات کے دقت وہ سورہُ بقرہ کی تلاوت کررہے تھے اور ان کا گھوڑ اان کے یاس ہی بندھا ہوا تھا۔اتنے میں گھوڑا بد کنے لگا تو انہوں نے حلاوت بند کر دی تو گھوڑا بھی رک گیا۔ پھرانہوں نے تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بد کنے لگا۔اس مرتب بھی جب انہوں نے تلاوت بند کی تو گھوڑ انجمی تھبر گیا۔ تیسری مرتبهانہوں نے جب تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑ ابد کا۔ان کے میٹے یکی چونکہ گھوڑے کے قریب تھے، اس لیے اس ڈرے کہ کہیں آئیں کوئی تکلیف نہ بین جائے۔انہوں نے تلاوت بند کردی اور نیچ کو وہاں سے ہٹادیا، پھرآسان کی طرف نظر اٹھائی تو مجھ نددکھائی دیا۔ صنح کے وقت سے واقعدانهول ن بي كريم مَنَا يُنْفِرُ س بيان كيا- آئخضرت مَنَا يُنْفِرُ في فرمايا: "ابن حفيراتم يرهة رہتے تلاوت بندنه كرتے ـ" ( تو بهتر تھا ) انہوں نے عرض میا: یارسول الله! مجھے ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا میرے بیچے کی کو نہ کچل ڈالے، وہ اس سے بہت قریب تقا۔ میں نے سراد پر اٹھایا اور پھر بچیٰ کی طرف گیا۔ پھریں نے آسان کی طرف سراٹھایا تو ایک چھٹری سی نظر آئی جس میں روشن چراغ تھے۔ پھر جب میں دوبارہ باہرآیا تو میں نے اسے نہیں ویکھا۔ آنخضرت مَا الیُمُنِمْ نے فرمایا: دو تنہیں معلوم بھی ہے وہ **کیا چیز** تقى؟" اسيد رالنَّهُ ن عرض كيا: نهين، آنخضرت مَاليُّهُم ن فرمايا: "وو فرشتے تھے تہاری آواز سننے کے لیے قریب ہورہے تھے اگرتم رات مجر پڑھتے رہتے تو صبح تک اورلوگ بھی انہیں دیکھتے وہ لوگوں سے چھپتے نہیں۔" اوراین بادنے بیان کیا، کہا مجھ سے بیصدیث عبداللدین خباب نے بیان كى ،ان سے ابوسعيد خدرى والفي نے اوران سے اسيد بن حفير والفي نے ۔

**باب:** قرآن مجید کی تلاوت کے وقت سکینت اور

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرُآنِ \$476/6 \$ قرآن كَ فَضَائل كابيان

تشویج: فرشتے فیرمرفی محلوق بین اس لئے الله پاک نے اس موقع پر بھی ان کونظروں سے پوشدہ کردیا۔اس سے موزؤ بقرہ کی انتہائی نصلت

بَابُ مَنْ قَالَ لَمْ يَتُرُوكِ النَّبِيُّ مُلِكُ يَمُ اللَّي مُلِكُ النَّبِيُّ مُلِكُ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ مَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِي

( مصحف میں ) محفوظ ہے،اس کا بیاکہنا صحیح ہے

وہ سب دوختیوں کے درمیان ( قرآن مجید کی شکل میں )محفوظ ہے۔ سائی دائیلیمادان مخاب کر اسٹیو ہے اس تا کی میں ان میں اس کا میں انہاں کا میں انہوں کا میں انہوں کی میں انہوں

قشوج: امام بخاری مُوسَدُ نے بیدودوں اور لاکر آن لوکوں کارد کیا ہے جو کہتے ہیں گرقر آن شریف میں حفرت علی دانشو کی آمامت کا ذکر اور افغا کر سے ان آیات کو صحاب تفاقی نے نکال ڈالا۔ جب خصرت عبداللہ بن عباس خان کا تھا کہ جو تکریم مکا نیٹر کے بیازاد بھائی میں اور تھو بن حضرت عبداللہ بن عباس خان بی تھا تھا ہے۔ معلی بیان بالوں کی جرنہ مولو اور لوکوں کو کہتے معلق مرد کی جہے۔ معلی مولو کر انفوں کی تجرب دحدی)

اس ان رافض و الاردمنظور بجو کہتے ہیں یہ پورا قرآن میں مورش بجو همرت کی اورا آل ہت وہ اللہ میں اس کے میں اس کی مورش بجو همرت کی اورا آل ہت وہ کہتے ہیں اس کی موروش کی مورش کی مورش کی موروش کی سے اللہ موروش کی کی موروش کی موروش کی موروش کی موروش کی موروش کی

باب فَضُلِ الْقُرْآنِ عَلَى بَابِ فَرْآن مِيكَامَ الْمُعَامِنَ فَعَيْنَ الْمُعَامِلَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِي مَا قِرِ الْمُكَلَّمِ فَضُلِ الْقُرْآنِ عَلَى بَالْبِ فَرْآن مِيلَاكُ وَمِر عَمَام كَلاَمُول بِرَسَ سَاقِرِ الْكَلَامِ فَيْ الْمُعَلِّمِ فَيْ الْمُعَالِينَ مِينَا لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

تشريع: يرترجر باب خودايك مديث سي لكلما بي جي إلمام تزخري في اليهيد خددي تخاليد كثير كالدنب مداك يدين في سنب كذا لكذك كالم ك

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرُآنِ

فسيلت دوسرے كلاموں برايى ب جيسے تووالله كى فسيلت اسى كالوق بر ب حديث فان خير الحديث كتاب الله كا يمي مطلب باس ك كلوق بر ب حديث فان خير الحديث كتاب الله كا يمي مطلب باس كئام كي كلاموں كابادشاه مواكرتا ہے۔

(۵۰۲۰) ہم سے ابو فالد بدبن فالدنے بیان کیا، کہا ہم سے مام بن ٠٠ : ٥ ـ حَدَّثَنَا هُذْبَةُ بْنُ خَالِدٍ أَبُوْ خَالِدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: يَحِيلُ في مان كيا، كما مم عقاده في بيان كيا، ان عانس بن مالك في بیان کیا اور ان سے ابوموی اشعری والنظ نے کہ نبی کریم مالی مایا: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَن ''اس (مؤمن) کی مثال جوقر آن کی تلاوت کرتا ہے عکترے کی ہے النَّبِيِّ مُثْلِثَةً ، قَالَ: ((مَثَلُ الَّذِي يَقُرُأُ الْقُرْآنَ كَالْآتُرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَالَّذِيُ جس كامرا بھى لذيذ موتا بادرجس كى خوشبو بھى بہترين موتى بادرجو (مؤمن) قرآن کی تلاوت نہیں کرتااس کی مثال کھجور کی ہی ہے جس کا مزا لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيْحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقُرَأُ الْقُرْآنَ توعمه هوتا ہے کین اس میں خوشبونیس ہوتی اور اس بد کار (منافق) کی مثال كَمَثْلِ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ جوقر آن کی تلاوت کرتا ہے ریحانہ کی ہے کہ اس کی خوشبوتو اچھی ہوتی وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ ہے لیکن مزاکر وا ہوتا ہے اور اس بدکار (منافق) کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اندرائن (ثمہ ) کی ہے جس کا مزابھی کڑوا ہوتا ہے اور الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُوْ وَلَا رِيْحَ لَهَا)). [اطرانه اس ميں كوئى خوشبو بھى نہيں ہوتى۔" في: ٥٠٥٩، ٧٤٤٧، ٥٢٥٠] [مسلم: ١٨٦٠،

١٨٨٦١ ترمذي: ٢٨٦٥ ابن ماجه: ٢١٤]

مِنَ الْعَصُرِ إِلَى الْمَغُرِبِ بِقِيْرًاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ

تشوج : اس صدیث سے باب کا مطلب یون نکلا کہ اس میں قاری کی نضیات ندکور ہے اور بین ضیلت قرآن ہی کی وجہ سے ہے آواس سے قرآن کی فضیات نابت ہوئی۔ فضیلت نابت ہوئی۔

المعدد بن مربد نے بیان کیا، ان سے محل بن سعید ٥٠٢١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَخْيَى عَنْ انساری نے بیان کیا، ان سے سفیان اوری نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن سُفْيَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بَنُ دِيْنَارٍ قَالَ: وینارنے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر را اللہ اسے سا کہ جی سَمِعْتُ ابْنَ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَكُمْ قَالَ: مُريم مَا لَيْنِمَ ن فرمايا: "مسلمانوا كرشته امتول كي عمرول كے مقابله ميں ((إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الْأُمَمِ كَمَّا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّمْسَ تہاری عمرالی ہے، جیے عصر سے سورج ڈو بنے تک کا وقت ہوتا ہے اور تہاری اور یہود ونصاریٰ کی مثال ایس ہے کہ سی شخص نے کچھ مزدور کام پر وَمَثَلُكُمُ وَمَثَلُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَىٰ لگائے اوران سے کہا: ایک قبراط مزدوری پرمیرا کام صبح سے دوپہردن تک کون کرے گا؟ بیکام یبودیوں نے کیا۔ چراس نے کہا: اب میرا کام نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ آ دھےدن سے عصرتک (ایک ہی قیراط مزدوری پر) کون کرے گا؟ بیکام فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصُفِ النَّهَارِ إِلَى الْعُصْرِ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ نساری نے کیا۔ پھر (اس نے کہاعصر کے وقت سے سورج ڈو جے تک میرا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کام دو قیراط پرکون کرے گا؟) توتم (سلمانوں) نے عصرے مغرب تک

ظُلَمْتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ قَالُواْ: لَا قَالَ: فَذَاكَ

فَضَلِي أُوتِيهِ مَنْ شِئْتُ)). [راجع: ٥٥٧]

قَالُوا: نَحْنُ أَكْنُو عَمَلًا وَأَقَلُ عَطَاءً قَالَ: هَلْ دودو قيراط مزدوري پركام كيا ليهودونصاري قيامت كون كهيل مي: هم نے کام زیادہ کیالیکن مزدوری کم پائی؟ الله تعالی فرمائے گا: کیاتمہاراحق کچھ مارا گیا؟ دہ کہیں گے کینہیں چراللد تعالی فرمائے گا کہ چربیمیرافضل ا

ب، ميں جے جا ہوں اور جتنا جا ہوں عطا كروں " تشوي : مطلب يد يك ان امتول كى عمر ين بهت طويل تيس اورتهاري عمر ين جهو أن بين - اكلي امتول كى عمر كويا طلوع آفاب عصر تك تغيرى اور

تمہاری عصرے لے کرمغرب تک جوا گلے وقت کی ایک چوقائی ہے کام زیادہ کرنے سے یہودونساری کا مجموعی وقت مراد ہے بینی صحبے لے کرعصر تك بياس وقت بي كبين ذائد ب جوعفر سے لے كرمغرب تك ہوتا ہے۔ اب اس حديث سے حفيہ كا استدلال كرعمر كى نماز كا وقت ووشل سے شروع ہوتا ہے بورانہ ہوگا۔

باب: كتاب الله يرعمل كرنے كى وصيت كابيان

بَابُ الْوَصَاةِ بِكِتَابِ اللّهِ تشريج: وضيت مبارك كالفاظ يول منقول بين "تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتئي-" (اوكما قال) لینی میں تم میں دوچیزیں چھوڑ کرجارہا ہوں جب تکتم ان ہردو پر کار بندر ہو گے ہرگز گراہ نہ ہو گے ایک اللہ کی کتاب قر آن شریف ہے دوسری چیز میری سنت یعنی حدیث ہے۔ فی الواقع جب تک مسلمان صرف ان دو پر کار بندرہے اوران کا دنیا تجرمیں طوطی بولیا تھا اور جب سے ان سے منہ موژ کر اور تقلید منحنی میں چس کر آراء الرجال اور قبل وقال کے بیچے کے فرتوں فرتوں میں تقیم ہوکر تباہ ہو گئے اور ﴿وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعُنّا وَقُلُوبُهُمْ مَنتَى ﴾ (٥٩/الحشر١١)

٥٠٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: (۵۰۲۲) ہم سے محد بن یوسف فریا بی نے بیان کیا، کہا ہم سے مالک بن منول نے کہا، ہم سے طلحہ بن مصرف نے بیان کیا، کہا میں نے عبداللہ بن حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى الى اوفى واللفظ سے سوال كيا، كيا نبي كريم منافيظ نے كوكى وصيت فرماكي تقى؟

انہوں نے کہا نہیں ، میں نے عرض کیا: چھر لوگوں پر دصیت کیسے فرض کی گئی ، النَّبِيُّ وَلَيْكُمْ فَقَالَ: لَا فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ كه قرآن مين مسلمانول كوتو وصيت كانتكم بي اورخود ٱلمخضرت مَا يَعْيَمُ نِي عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَمِرُوا بِهَا وَلَمْ يُوص كوكى وصيت نبيس فربائي انبول في كها: آتخضرت مَالَيْقِلْم في كتاب اللدكو فَالَ: أُوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ. [راجع: ٢٧٤٠] مضبوطی ہے تھا ہے رہنے کی وصیت فر مائی بھی۔،

تشوي: وصيت كفي سراؤے كمال يا دولت يا دنيا كے امور من يا خلافت كے باب من كوكي وسيت نيس كي إدرا ثبات سے يمراد بكر آن معل کرتے رہے کی یااس کی تعلیم یاوشن کے ملک میں شرجانے کی وصیت کی تو دونوں فقروں میں تناقض شدر ہے گا۔ (وحیدی) حدیث میراث نازل ہونے کے بعد مال میں مطلق وصیت کرنامنسوخ ہوگیا۔ بَابُ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

باب: اس مخص کے بارے میں جو قرآن مجید کو . خوش آوازی سے نہ پڑھے۔

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَوَلَمْ يَكُفِهِمُ أَنَّا أَنُولُنَا عَلَيْكَ اورالله تعالى كافرمان: "كياان كے ليحافي نيس بوء كاب جوہم نے تميد

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرُآنِ قرآن کے نضائل کابیان **♦**€ 479/6

پرنازل کی جوان پر پڑھی جاتی ہے۔''

الْكِتَابَ يُتلَّى عَلَيْهِمْ ﴾. [العنكبوت: ٥١]

تشوج: طری نے تی سے تكالا كچيمسلمان الكى كتابيں جو يبود سے حاصل كتھيں، لے كرآئے۔ نى كريم مَا يَتَيْخ نے فرمايا يوك كيے بيوق ف بيس

ان کا پیغیر جو کتاب لایا اس کوچھوڑ کردوسری کتابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔اس وقت بیآیت اتری آیت سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جوقر آن وحدیث کوچھوڑ کر قبل و قال اور آراءالر جال کے پیچھے گئے رہتے ہیں اور وہ بھی مراد ہیں جو کتاب وسنت سے مندموڑ کر غفلت میں ڈو بے ہوئے ہیں۔

(۵۰۲۳) ہم سے مجی بن بگیرنے بیان کیا، کہا بھے سےلیف بن سعدنے ، ٥٠٢٣ ـ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابنِ شِهَابِ قَالَ: ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، کہا مجھے ابوسلمہ بن أُخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عبدار حن في خرر دى اور ان سے ابو مريره دالله في عيان كيا كرسول الله مَنَا يَنْتُمُ نِے فرمایا: "الله کسی نبی کی آواز کواتنی توجه بے نہیں سنتا جتنی توجه أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لِنَبِي مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ ے اپ نی کریم مالی کا قرآن بہترین آواز کے ساتھ پڑھتے ہوئے

سنتاہے۔' ابسلمہ بن عبدالرحل کا ایک دوست عبدالحمید بن عبدالرحل کہتا تھا يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ)) وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ: يُرِيْدُ کہ اس حدیث میں معتنی بالقرآن سے بیمراد ہے کہ اچھی آواز سے اسے يَجْهَرُ بِهِ. [أطرافه في: ٢٤٥٥، ٢٨٤٧، ٤٥٧]

تشويج: ايك روايت من بي كريم مؤلين اس يوجها كياقرآن مجيد كى تلاوت من كسطرة كي آوازسب سي زياده بيند بي أي كريم مؤلين الم نے فرمایا ''جس تلاوت سے اللہ کا ڈرپیدا ہو۔' میر بھی روایت ہے کہ قرآن مجید کو اہل عرب کے لہجداوران کی آواز کے مطابق پڑھو۔گانے والوں اور اہل کتاب کے لب ولہدے قرآن مجید کی تلاوت میں پر ہیز کرو، میرے بعدایک قوم ایس پیدا ہوگی جوقرآن مجید کو گلوکاروں کی طرح کا گا کر پر حیس

مے، بہ تلاوت ان کے گلے سے نیچنہیں اترے کی اوران کے دل فتنے میں جتلا ہوں مے۔ ایس تلاوت قطعاً منع ہے جس میں گلوکاروں کی نقل کی جائے۔ اس مرانعت کے باوجود آج پیشرور قاریوں نے قراءت کے موجودہ طور وطریق جوایجاد کے ہیں نا قابل بیان ہیں اللہ تعالی نیک مجموعطا کرے۔(کیس

(۵۰۲۴) ہم سے علی بن عبداللد مدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن ٥٠٢٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عیبندنے بیان کیا، ان سے زہری نے ، ان سے ابسلمہ بن عبدالرحن نے

هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْتُعَيِّمَ: ((مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ اوران سے ابو ہریرہ رخالفیانے کہ نبی کریم مثل فیل نے فرایا: "الشرتعالی کو کی ، مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ)) قَالَ سُفْيَانُ: چيزاتى توجه بين سنتاجتنى توجه سايخ نبي كريم مَا النَّيْمُ كوبهترين آواز، كماته قرآن مجدر رحة سنتاب "سفيان بن عييز في كها: يَسْتَغْنِي تَفْسِيْرُهُ يَسْتَغْنِي بِهِ . [راجع: ٥٠٢٣] [مسلم: ١٨٤٥؛ نسائى: ١٠١٧] سے بیمراد ہے کہ قرآن پر تناعت کرے۔

تشويج: ابخالف كتابول يا ونياك مال ووولت كى اس كور وابدائها ورقزا آن بى كوا پى سب سے بوى وولت سمجے فوش آ وازى سے قرآن كا پر صنامسنون ب بعن مر مرر تیل کے ساتھ موسط آواز پر صنایتوش آواز سے بیمراونین کدگائے کی طرح پر بھے۔ مالکید سنے اے حرام کہاہاوں شافعيداور حفيد في مرده ركها ب- حافظ في كهااس كايم بطلب ب كركسي حرف بك وكالن على خلل على الرحروف بين تغير بوجائ توبالاجماع ترام ہے۔

بَابُ اغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقَرْآن

٥٠٢٥\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، قَالَ: أُخَّبِرُنَا

شُعَيْبٌ عَنِ ٱلزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَقُولُ: ((لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى الْنَتَيْنِ رَجُلُ آتَاهُ اللَّهُ الْكِتَابُ وَقَامَ بِهِ آنَاءَ

اللَّيْلُ وَرَجُلُّ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُو يَتَصَدَّقُ بِهِ

آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ)). [طرفه في: ٢٩٥٧]

٥٠٢٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ إِبْرَاهِيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ

ذَكُوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُلْكُلُّمُ قَالَ: ((لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ

اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتُلُونُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَازٌ لَهُ فَقَالَ: لَيْتَنِي أُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا

أُوْتِيَ فَكَانٌ فَنَهِمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهُلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِي أُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ

مَا يَعْمَلُ)). [أطرافه في: ٧٣٣٧، ٧٥٢٨]

بَابٌ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمُ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ

باب قرآن مجيد برصف والے پر شک کرنا جائز ہے

(۵۰۲۵) ہم سے ابویمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خردی، ان ے زہری نے بیان کیا ، انہوں نے کہا جھے سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا اوران سے عبداللد بن عمر والتنظائ نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله مَا اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِي

بيفرماتے ہوئے سنا ''رشک تو بس دو بی آ دمیوں پر ہوسکتا ہے، ایک تو اس پر جے اللہ نے قرآن مجید کاعلم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑ یوں میں کم اہو کرنماز بر هتار مااور دوسرا آدی وہ جے الله تعالی نے مال دیا اوروہ

اسع عاجول پردات دن خرات كرتار ما-"

(۵۰۲۲) م سے علی بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا: ہم سےروح بن عبادہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا: ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے، سلیمان نے، انہوں نے کہا: میں نے ذکوان سے سنا اور انہوں نے ابو ہریرہ والنی سے کہ رسول کریم مَالی اللہ نے فرمایا: "رشک تو بس دو بی

آ دميوں پر ہونا چاہيے ايك اس پر جے الله تعالى نے قرآن كاعلم ديا اوروه رات دن اس کی تلاوت کرتار ہتا ہے کداس کا پڑوی س کر کہدا تھے کہ کاش! مجھے بھی اس جیساعلم قر آن ہوتا اور میں بھی اس کی طرح عمل کریتا اور دوسرادہ جے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے حق کے لیے لٹا تا رہا ہے (اس کو و کھ کر)

دوسرا خص کہدا ٹھتا ہے کہ کاش! میرے یاس بھی اس کے جتنا مال ہوتا اور میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا۔''

تشوج: اس کی تفسیر کتاب العلم میں گزر چکی ہے رشک لینی دوسرے کوجونعت اللہ نے دی ہے اس کی آرز و کرنا بیدوست ہے، حسد دوست نہیں ۔حید یہ ہے کدوس کی فعت کار وال چاہے۔ صد بہت ہی برامرض ہے جوانسان کواوراس کی جملہ نیکیوں کو کھن کی طرح کھاجاتا ہے۔

باب: تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قر آن مجید

# یر هے اور دوسروں کو پر معائے

تشویج: قرآن کیھے سے صرف بیمرادنیں ہے کہ اس کے الفاظ بر صناء سکھنا بلکہ الفاظ کو صحت کے ساتھ کھے بھران کے متی مجرمطلب اورشان نزول وغیرہ غرض حدیث اور قرآن یمی وعلم دین کے ہیں جو تحص ان کی تعلیم اور تعلم میں مصروف ہے اس کا درجہ سارے مسلمانوں سے بڑھ کر ہے۔ مولا بانضل ارحمن کنج عیسید فرمایا کرتے تھے اگر کو فی شخص رات بحرعبادت کرتار ہے لینی اذ کارادر نوافل میں مصروف رہے دہ اس سے برابز ہیں ہوسکتاجو رات کوایک گھنٹہ بھی قرآن کے الفاظ اور مطالب اور معانی کی تحقیق میں اپناوقت صرف کرے ۔حقیقت میں علم وین ساری نیکیوں کی جڑ ہے اورعلم ہی ہیر

قرآن کےفضائل کابیان كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرُآنِ **₹**481/6**₹** 

ساری درویش اورز بد کا دارو مدارے۔ ایک پزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی جامل کو بھی اپناد کی نہیں بنایا جامل سے مرادوہ شخص ہے جس کو بقدر ضرورت بھی قر آن وجدیث کاعلم نہ ہو۔

(۵۰۲۷) ہم سے جاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج ٠٢٧ ٥ ـ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: جَدَّثَنَا

نے بیان کیا، کہا مجھ علقہ بن مردد نے خبردی، انہوں نے سعد بن عبیدہ شُعْبَةُ، قَالَ: أُخْبَرَنِي عَلَقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ سَمِعْتُ ے سنا، انہوں نے ابوعبدالرحن سلمی ہے اور انہوں نے عثان بن عفان والثلثة سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِي ے، انہوں نے بیان کیا کرسول الله مَاليَّةُ عُمِ منے فرمایا: " تم میں سب سے عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ مَالَكُكُمُ قَالَ: ((خَيْرُ كُمْ مَنْ

تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ)) قَالَ: وَأَقْرَأُنِي أَبُو بِبِهِ وه بِ جوقرآن مجيد يرص اور يرها الم "سعد بن عبيده في بيان كياكمه ابوعبد الرحلن ملمى في لوكول كوعثان والنفط كيزمانة خلافت سعجاج عَبْدِالرَّحْمَنِ فِي إِمْرَةِ عُثْمَانَ حَتَّى كَانَ

بن یوسف کے عراق کے گورز ہونے تک، قرآن مجید کی تعلیم دی۔ وہ کہا الْحَجَّاجُ قَالَ: وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي كرتے تھے: يبى وه حديث بجس نے مجھاس جگه (قرآن مجيدير هانے هَذَا. [طرفه في: ٢٨ • ٥] [ابوداود: ٢٥٤ ١؛ ترمذي:

کے لیے) بٹھارکھاہے۔ ۲۹۰۷، ۲۹۰۹ آبان ماجه: ۲۱۲] تشويج: آج بھی كتے خوش قسمت بزرگ ايے ليس مح جنبوں نے تعليم قرآن ميں اپن سارى عمروں كوختم كرديا ہے بلكه اى حال ميں وہ الله سے

جاملے ہیں۔رحم الله اجمعین۔

(۵۰۲۸) م سے ابوقعم نے بیان کیا، کہا م سے سفیان بن عیدنے بیان ٥٠٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كيا، ان سے علقمہ بن مراد نے ، ان سے ابوعبد الرحل ملى نے ، ان سے عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عثان بن عفا اللفئ في بيان كياكه نبي كريم مَنْ الليِّمْ في فرمايا: "تم سب السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ: قَالَ

النَّبِيُّ مَا لَكُمُ اللَّهُ إِنَّ أَفْضَلَكُمُ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ میں بہتروہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔''

وَعَلَّمُهُ)). [راجع: ٥٠٢٧]

وَكَذَا قَالَ: ((فَقَدُ زَوَّجُتُكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ

(۵۰۲۹) ہم سے عمرو بن عون نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے ٥٠٢٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بیان کیا،ان سے ابو حازم نے بیان کیا،ان سے مہل بن سعد ر الفرائے نے بیان حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ كياكداكيك خاتون في كريم مَا أَيْنِ مَل كى خدمت من حاضر موكى اور كمني كى: قَالَ: أَتَتِ النَّبِيِّ مُكْلِكُمُ امْرَأَةً فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ میں نے اپنے آپ کواللداوراس کے رسول (کی رضا) کے لیے ہبر کرویا۔

وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُوْلِهِ فَقَالَ: ((مَا لِيُ آنخضرت مَالَيْظِم نے فرمایا: "اب مجھے عورتوں سے نکاح کی کوئی حاجت فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةِ)) فَقَالَ رَجُل: نہیں ہے۔' ایک صاحب نے عرض کیا: یارسول اللہ! ان کا نکاح مجھ سے زَوِّ جْنِيْهَا قَالَ: ((أَعْطِهَا ثُونُهُا)) قَالَ: لَا أَجِدُ قَالَ: ((أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ)) فَاعْتَلَّ کردیں۔ آنخضرت مُناٹیا نے فرمایا: ''پھرانہیں (مہر میں) ایک کپڑا لا کے دے دو۔' انہوں نے عرض کیا: مجھے تو یہ تھی میسرنہیں ہے۔آپ مال اللہ علم لَهُ فَقَالَ: ((مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن)) قَالَ: كَذَا

محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

نے فر مایا: ' 'پھرا سے بچھ تو دوا کی لو ہے کی انگوشی ہی سہی ۔' وہ اس پر بہت

482 🛇 قرآن کے فضائل کابیان

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرُآنِ

الْقُوْآنِ)). [راجع: ٢٣١٠] [مسلم: ٣٤٨٨]

پریشان ہوئے (کیونکہ ان کے پاس میھی نہھی) آتخضرت مَالَیْتَظِم نے فرمایا: ''اچھاتم کوقر آن کتا یاد ہے؟''انہوں نے عرض کیا: فلاں فلاں مورتیں۔ آخضرت مَالَیْظِم نے فرمایا: ''پھر میں نے تمہاراان سے قرآن کی ان سورتیں۔ ''

باب: زبانی قرآن مجیدگی تلاوت کرنا

تشویج: نی کریم مَنَاتِیْنِم کامطلب بی تھا کہ توبیہ مورتیں اس عورت کو سکھلا دے یہی مہرہے۔ اس مدیث کی مزید تشریح کتاب الکاح میں آئے گی اور باب کا مطلب اس سے بوں لکتا ہے کہ آپ مُناتِیْنِم نے قرآن کی عظمت اس طرح سے ظاہر کی کہوہ و نیا میں بھی مال ودولت کے قائم مقام ہے اور آخرت کی عظمت تو ظاہر ہے۔ (وحیدی)

#### بَابُ الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ

٥٠٣٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ

سَهْل بْن سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ مُثْلُكُمُ أَ

والبن آ كے اور عرض كيا نہيں، الله كي شم! يارسول الله! او سے كى ايك الكوشى

مجمی مجھے نہیں ملی، البتہ یدایک تبیندمیرے پاس ہے۔حضرت الب راالله

کمتے ہیں کدان کے پاس کوئی جا در بھی (اوڑھنے کے لیے ) نہیں تھی۔اس

صحابی نے کہا کہ خاتون کو اس میں سے آدھا بھاڑ کر دے دیجے۔ آپ مَنْ اللّٰہِ نِمْ نَفْرِ مایا: "تمہارے اس تہبند کاوہ کیا کرے گی۔ اگرتم اسے

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجِئْتُ لِأُهْبَ لَكَ انْفَسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمًا فَصَعَدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطاً رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأْتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيْهَا شَيْنًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلْ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوَّ جَنِيهَا اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّ جَنِيهَا فَقَالَ: لا اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّ جَنِيهَا فَقَالَ: لا فَقَالَ: ((اذْهَبُ إِلَى وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا وَجَدِيهُا وَجَدِيهُا وَجَدِيهُا أَنْ ((انْهُرُ وَلُو خَاتَمًا مِنْ وَجَدِيهِا أَلَهُ إِلَى وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا وَجَدَّ شَيْئًا)) فَذَهَبُ إِلَى وَجَدَ مَنْ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا وَجَدِيهِا وَكَنْ مَنْ اللَّهِ! مَا وَجَدِيهِا وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا وَاللَّهِ يَا وَسُولَ اللَّهِ! وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ وَلَكِنْ هَذَا وَلَكِ فَا اللَّهِ يَا وَسُولَ اللَّهِ! وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ وَلَكِنْ هَذَا لَهُ وَاللَّهِ يَا وَسُولَ اللَّهِ! وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ وَلَكِنْ هَذَا وَلَا اللَّهِ يَا وَسُولَ اللَّهِ يَا وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ وَلَكِنْ هَذَا وَلَا اللَّهِ يَا وَسُولَ اللَّهِ يَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ وَلَوْ خَاتَمًا وَلَا عَالَهُ إِلَا اللَّهِ يَا وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ وَلَكِنْ هَذَا

إِزَارِيْ قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللِلْمُلْعُلُولَا الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللللْمُلْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه

إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنُ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ

قرآن كے نضائل كابيان

<8€ 483/6 € 5

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرُآنِ

لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءً)) فَجَلَسَ الرَّجُلُ

حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُوْلُ

اللَّهِ مُثْلُثُهُمْ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمًّا جَاءَ

قَالَ: ((مَا ذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن؟)) قَالَ: مَعِىَ

سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا عَدَّهَا

قَالَ: ((أَتَقُرُوهُمُنَّ عَنْ ظَهْرٍ قَلْبِكَ؟)) قَالَ: نَعَمْ،

قَالَ: ((اذْهَبُ فَقَدُ مَلَّكُتُكَّهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ

٥٠٣١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ مُشْخُمُ قَالَ: ((إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِب

الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ

عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ أَطُلَقَهَا ذَهَبَتُ)).

الْقُرْآنِ)). [راجع: ٢٣١٠][مسلم: ٣٤٨٧]

پہنتے ہوتو اس کے قابل نہیں رہتا اورا گروہ پہنتی ہےتو تہہارے قابل نہیں۔''

پھروہ صاحب بیٹھ گئے۔ کافی دریک بیٹھ رہنے کے بعد اٹھے اور جانے

لكے\_رسول الله مَالْيَعْظِم نے أنبيس جاتے ہوئے ويكھا تو بلوايا۔ جب وه حاضر ہوئے تو آپ مُن ﷺ نے دریافت فرمایا: "جمہیں قرآن مجید کتنایاد

ہے؟" انہوں نے بتلایا کہ فلاں، فلال اور فلال سورتیں مجھے یاد ہیں، انہوں نے ان کے نام گنائے ۔آ مخضرت مَثَاثِیم نے دریافت فرمایا: " کیا تم أنيس زبانى روه ليت موع " عرض كيا: في بال! آ مخضرت مَا النظم في

فرایا: "جاوتمہیں قرآن مجیدی جوسورتیں یادیں ان کے بدلہ میں میں نے

اسے تمہارے نکاح میں دے دیا۔"

تشویج: انتہائی ناواری کی حالت میں آج بھی بی حدیث دین کے آسان ہونے کو ظاہر کررہی ہے۔ محرصد افسوس کے فتہا کی خودسا خبتہ صد بندیوں نے دین کوبے صدمشکل بلکہ نا قابل عمل بنادیا ہے، اس سے قرآن مجید کو حفظ کرنے کی بھی فضیلت نگلت ہے۔مبارک ہیں وہ مسلمان جن کو قرآن مجید بورا

برزبان یاد ہےاللہ یا ک<sup>عم</sup>ل کی مجمی سعادت نصیب کرے۔ <u>اُمین</u> باب:قرآن مجيدكو بميشه يرصطة ادريادكرت رهنا بَابُ اسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَتَعَاهُدِهِ

(۵۰س۱) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا، کہا ہم کوامام مالک نے

خردی، انبیں نافع نے اور انبیں عبداللہ بن عرفی انتخاب نے بیان کیا کدرسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْ في منال روى عند سع موت اونث کے مالک جیسی ہے اگروہ اس کی نگرانی رکھے گا تو وہ اسے روک رکھے گا اور

اگراس کوچھوڑ دے گا تو بھاگ جائے گا۔''

[مسلم: ۱۸۳۹؛ نسائی: ۱۹۶]

تشوج: کیونکه اگر قرآن کا پڑھنا چھوڑ دے گا تو وہ بھول جائے گا کشر حافظوں کودیکھا گیا ہے کہ وہ ستی کے مارے قرآن کا پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں پرساری محت برباد موجاتی ہے اور قرآن مجید کو بھول جاتے ہیں۔

(۵۰۳۲) م سے محد بن عرص ف بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ٣٢ ٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَرْعَرَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا ان سے منصور نے ، ان سے ابو واکل نے اور ان سے عبد اللہ بن مسعود را اللہ ا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ نے بیان کیا کہ نبی کریم مظافیظ نے فرمایا: "بہت براہے کسی شخص کا میہ کہنا کہ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُكْتُكُمَّ: ((بِئْسَ مَا لِلْأَحَدِهِمُ أَنْ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا بلکہ یوں (کہنا چاہیے) کہ مجھے بھلا دیا گیا يَقُوْلَ نَسِيْتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلُ نُشِّيَ اورقرآن مجیدکا پڑھناجاری رکھو کیونکہ انسانوں کے دلوں سے دور ہوجانے وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصَّيًّا مِنْ میں وہ اونٹ کے بھا گئے ہے بھی بڑھ کرہے۔'' صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ)). [طرفه في: ٥٠٣٩]

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرُ آنِ قرآن کے فضائل کابیان 484/6

[مسلم: ۱۸٤۱؛ ترمذي: ۲۹٤۲؛ تسائي: ۹٤۲

مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ طَلَّكُمْ قَالَ: ((تَعَاهَدُوا

الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًّا

٥٠٣٤ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ إِيَاسٍ قَالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مُغَفَّلِ قَالَ: رَأَيْتُ

مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا)). [مسلم: ١٨٤٤]

تشریع: کیونکہ اللہ ہی ہندے کے تمام افعال کا خالق ہے گو ہندے کی طرف بھی افعال کی نبست کی جاتی ہے مقصود یہ ہے کہ اپنی طرف نبست دینے میں کویا اپنا اختیار رہتا ہے کہ میں بھول گیا اگر چہ بہت ی حدیثوں میں نسیان کی نسبت نی کریم من پیٹم نے اپی طرف ہی کی ہے اور قر آن مجید میں ہے :

﴿ رَبُّنَا لَا تُوَاحِدُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٢/ البقرة:٢٨١) (يتشرَّحُ لفظ نسيت آية كيت وكيت ع متعلق ع

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ جم عِثان بن الى شيد في بان كياء كما: بم عرير بن عبد الحميد في اور ان سے منصور بن معتمر نے بچھلی حدیث کی طرح ۔ محمد بن عرعرہ کے ساتھ مَنْصُوْرٍ مِثْلَهُ تَابَعَهُ بِشُرٌّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةً وَتَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدَةً عَنْ ال کوبشر بن عبداللد نے بھی عبداللہ بن مبارک سے ، انہوں نے شعبہ سے

شَقِيْقِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيِّ مَا لَكُمَّ اللَّهِ مَا لَكُمَّ اللَّهُ مَا لَكُ روایت کیا ہے اور محد بن عرعرہ کے ساتھ اس کوابن جرت کے بھی عبدہ سے، انہوں نے شقیق بن مسلمہ ہے،انہوں نے عبداللہ بن مسعود والفیئے ہے ایسے

[مسلم: ۱۸۶۳]

ہی روایت کیا ہے۔

٥٠٣٣ مَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۵۰۳۳) ہم سے محد بن علاء نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي کیا، ان سے برید نے ، ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوموی رہائٹوئے نے بیان کیا که نی کریم مَنَاتِیمُ نے فرمایا: "قرآن مجید کا پڑھے رہنالازم پکڑو

اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! وہ اونٹ کے اپنی ری ترواکر بھاگ جانے سے زیادہ تیزی سے بھا گتاہے۔''

تشريج: كتن عافظ ايسه و يم كم جنهول في الاوت كرنا جهور ديا اورقر آن مجد الكدة ونول عنكل ميا - صدق رسول الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما

بَابُ اللِّورَاءَةِ عَلَى الدَّابَّةِ باب: سواري يرتلاوت كرنا

(۵۰۳۳) ہم سے جاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان

کیا، کہا مجھے ابوایاس نے خبر دی، کہامیں نے عبد اللہ بن مغفل واللہ است انہوں نے بیان کیا میں نے رسول اللہ مَا لِینِمُ کو فتح کمہ کے دن دیکھا کہ

آب مَنَا لَيْتُمُ مواري رسورهُ فَتَحَ كَى تلاوت فرمار ب منه\_

رَسُولَ اللَّهِ مُلْتُنْكُمُ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى رَاحِلَتِهِ سُوْرَةَ الْفَتْح. [راجع: ٤٢٨١]

تشريج: قرآن ياكى تاوت بهى ايك تم كاذكراللي بجرآيت: ﴿ اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيامًا وَّقُعُوذُا وَّعَلَى جُنُونِيهِمْ ﴾ (١٩١٠ لعران ١٩١٠) کے تحت ضروری ہے۔

> باب: بچول كوقرآن مجيد كي تعليم دينا بَابُ تَعْلِيْمِ الصِّبْيَانِ الْقُرْآنَ

تشويج: يه باب لا كرامام بخارى وينتنظ في سعيد بن جبرا درابرا بيم تخي كاردكيا جنهول في اس كوكروه سجها ب ابن عباس والنفينا ني كها كرقر آن كي

تغییر جھے سے پوچپومیں نے بچپن میں قرآن کو یا دکرلیا تھا۔ نو دی نے کہا سفیان بن عیبیہ نے چار برس کی عمر میں قرآن حفظ کرلیا تھا۔

٥٠٣٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: (٥٠٣٥) بم سے موئی بن اِلمعیل ف جیان کیا، کہا بم سے ابو وانه نے حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنَّ أَبِيْ بِشْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ بِيان کیا، ان سے ابوبشر نے، ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ جن جُبیّرِ قَالَ: إِنَّ الَّذِيْ تَدْعُوْنَهُ الْمُفَصَّلَ هُوَ سورتوں کوتم "مفصل" کہتے ہووہ سب" محکم" بیں ۔ انہوں نے بیان کیا کہ اللّه خَکَمُ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: تُوفِّقِي حضرت ابن عباس رُلِي اللّه اللّه عِلَى وفات ہوئی تو میری رسول کریم مَن اللّه عِلَى وفات ہوئی تو میری رسول کریم مَن اللّه عَشْرِ سِنِیْنَ وَقَدْ عمردس مال کی اور میں نے محکم مورتیں سب پڑھی تھیں۔

قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ. [طرفه في: ٥٠٣٦]

بَابُ نِسْيَانِ الْقُرُآنِ

٥٠٣٦ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: (٥٠٣١) بهم سے يتقوب بن ابراہيم نے بيان كيا، كها بم سے مشيم نے حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُو عَنْ سَعِيْدِ بيان كيا، كها بم كو ابوبشر نے خبردى، أنيس سعيد بن جبير نے اور أنيس ابن جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ جَمَعْتُ الْمُحْكَمَ ابن عباس وَلَيْهُا نے كه ميس نے محكم مورتيس رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمِ كُون ابن عَهُدِ رَسُولِ اللهَ مَنْ اللهُ عَلَيْمِ كُون عَ مِين؟ كها:

فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

قشوجے: کیعن سورہ جرات ہے آخر آن تک کے کم سے مرادوہ ہے جومنسوخ نہ ہو۔ فقلت لہ ابوبشر کا کلام ہے اور قال کی خمیر سعید بن جبیر کی طرف پھرتی ہے اور اس کی دلیل ہے ہے کہ اگل روایت میں بیصراحت ہے کہ یہ کلام سعید بن جبیر کا ہے، حافظ نے ایسا ہی کہا ہے اور عینی نے اپنی عادت کے موافق حافظ صاحب پراعتراض جمایا کہ یہ ظاہر کے خلاف ہے۔ ظاہر یک ہے کہ فقلت لہ سعید کا کلام ہے اور لہ کی ضمیر ابن عباس ٹی جہائے کہ ظاہر تباور یہی ہے کہ فقلت لہ سعید کا کلام ہے اور لہ کی ضمیر ابن عباس ٹی جہائے کہ ظاہر تباور یہی ہے کیکن انہوں نے مہم روایت کو مضرر دوایت کے موافق محمول کیا اور یہی مناسب ہے۔ (وحیدی)

#### باب:قرآن مجيد كو بهلادينا

وَهَلْ يَقُولُ: نَسِيْتُ آيَةً كَذَا وَقَوْلِ اللَّهِ اوركيا يه كها جاسكنا به كه ش فلان فلان آيسي مجول كيا بون اور الله كا تَعَالَى: ﴿ مَسْفُولُكُ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ -فرمان: "بهم آپ كوثر آن پڑھادي گرآپ اسے نه مجوليس گسوا اللَّهُ ﴾.

اللَّهُ ﴾.

تشریج: اس آیت بام بخاری مینید نے بیدتکالا کرنسیان کی نبست آدی کی طرف مو کتی ہے۔

٥٠٣٧ - حَدَّفَنَا رَبِيعُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّفَنَا (٥٠٣٧) بم م رئي بن يَحَلَ في بيان كيا، كها بم سن ذا كده بن جذامه زائدة ، قَالَ: حَدَّفَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ في بيان كيا، كها بم سه شام بن عرده في بيان كيا، ان سع وده بن ذبير عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِي مُلْكُمُ مَ رُجُلًا يَقُرَأُ في اوران سے عائش رُئي مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ لَقَدُ مُجدين قرآن برصة مناتو آب مَنَ اللَّهُ فَقُلُ مُحدين قرآن برصة مناتو آب مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ لَقَدُ مُجدين قرآن برصة مناتو آب مَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُوْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيْسَى عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ: ((أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُوْرَةِ كَذَا)) تَابَعَهُ عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ

٥٠٣٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ مُثْنَيُّ مَا رَجُلًا يَقُرَأُ فِي سُوْرَةٍ بِاللَّيْلِ فَقَالَ:

((يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أُنْسِيْتُهَا مِنْ سُوْرَةِ كَلْدَا وَكَذَا).

[راجع: ٢٦٥٥] [مسلم: ١٨٣٧]

٥٣٩ ٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ مُلْكُلُّم: ((مَا لِلْأَحَدِهِمْ يَقُولُ: نَسِينُتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلُ هُوَ نُسِّيَ)). [راجع:

مناسب نہیں کہ یہ کہ: میں فلاں فلاں آسیتی بھول گیا بلکداسے (یوں کہنا

حايي) كه مين فلان فلان آيات بهلاديا كيا-"

تشويج: احاديث منقوله الإرباب ميس مطابقت طاهر ب-قرآن كاياد مونا بهي الله تعالى كى طرف سے بادرا سے بعول جانا بھي الله تعالى بى كى طرف سے ہے۔ کوشش انسان کا کام ہے ہیں ہرمسلمان کوقر ان مجیدیا در کھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے جولوگ قر آن مجیدیا دکر کے اسے پڑھنا چھوڑ دیں اور وہ قرآن مجیدان کے ذاہن سے نکل جائے ایسے عافل انسان کے لئے تخت ترین وعید آئی ہے اور اس شخص پر واجب ہے کہ روز انتقرآن پاک کا تجھ حصہ بلا ناغدہ ہرالیا کرے۔اس تشکسل ہے قر آن یاک ذہن میں محفوظ رہے گا اور نبی کریم مَثَاثِیْنِل ہرونت قر آن یاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ اليانه ، وكهيس بهول جاؤل ليكن الله تعالى في خودكها ب كدير فداس كاآب (منافيز) كيسيديس جع كرنا اورز بان ساس كي تلاوت كرانا بوق امت محمدیہ بربھی داجب ہے کہ تلاوت قرآن یا ک روزانہ کیا کرے تا کہ اس کوبھو لنے نہ یائے۔

بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ: باب: جن کے نزد یک سورہ بقرہ یا فلال فلال

سُوْرَةُ الْبُقَرَةِ وَسُوْرَةُ كَذَا

تشري: يه باب لاكر امام بخارى ميسية في اس مديث ك ضعف كى طرف اشاره كيا جي طبرانى في مجم اوسط مين حضرت انس والشؤن عم فوعاً تكالا که بول نه کهوسورهٔ بقره ، مورهٔ آل عمران ، بلکه یول کهوکه وه مورت جن میل بقره کا ذکر ہے اس طرح سارے قرآن میں۔اس کی سند میں عنبس بن میمون

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہم سے محد بن عبید بن میمون نے بیان کیا، کہا ہم سے عیسی بن بوس نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے (اضافہ کے ساتھ بیان کیا کہ) میں

نے فلال سورت کی فلال فلال آیتیں بھلادی تھیں محمد بن عبید کے ساتھ

اس کوعلی بن مسہراورعبدہ نے بھی ہشام ہے روایت کیا ہے۔

(۵۰۳۸) ہم سے احمد بن الی رجاء نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسامدنے

بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد (عروہ بن

زبير ) نے اور ان سے عائشہ ولائنا نے بیان کیا کدرسول الله مالین کے ایک صاحب کورات کے وقت ایک سورت پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا: "الله

تعالی اس شخص پر رحم کرے، اس نے مجھے فلاں فلاں آیتیں یادولا دیں جو

مجھے فلاں فلا ں سور توں میں سے بھلا دی گئ تھیں۔''

(۵۰۳۹) ہم سے ابولیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینے نے بیان کیا، ان سے منصور نے ، ان سے ابودائل نے اور ان سے عبدالله بن مسعود والنفظ نے بیان کیا کہ نبی کریم مظافیظ نے فرمایا: "کسی کے لیے سے

سورت (نام کے ساتھ) کہنے میں کوئی حرج نہیں

عطاضعیف ہے۔ ابن جوزی رہے اللہ نے اسے موضوعات میں لکھاہے۔

٥٠٤٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ( ٥٠٥٠) ہم ہے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم ہے ہارے والد أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ نے بیان کیا، کہا ہم ہے اعجم ہے اجماعی کیا، کہا: جھے اجراہیم نے عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي بِيان کیا، ان ہے علقہ اور عبدالرحمٰن بن زید نے اور ان سے ابومسعوو مَنْ عَلْقَمَةَ وَعَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي بِيان کیا، ان سے علقہ اور عبدالرحمٰن بن زید نے اور ان سے ابومسعوو مَنْ عَلْقَمَ وَعَنْ النَّبِيُ عَلَيْكَمَ اللَّهُ عَلَيْكَمَ نَهُ مَنْ قَوْلَ النَّبِيُ مَلِيَّةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ کیا کہ نِی کریم مَنْ الْفِیْمُ نے فرمایا: ''سورہ بقرہ کی ( الله یَتَانِ مِنْ آخِدِ سُورُةِ الْبُقَرَةِ مَنْ قَوَا بِهِمَا آخِری دوآ یُوں کو جو شخص رات میں پڑھ لے گا وہ اس کے لیے کا فی فی کَیْلَةً کَفَتَاهُ )). [راجع: ۲۰۰۸]

تشويج: حديث بدايس بورة بقره نام ندكور بي يمي باب اورحديث مي وجرمطابقت ب-

(۵۰۴۱) م سابويان نے بيان كيا، كمام كوشعيب فررى،ان سے ٥٠٤١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ز ہری نے بیان کیا، کہا مجھے عروہ بن زبیر نے مسعود بن مخر مداور عبدالرحمٰن شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي غُرْوَةُ بن عبدالقاری سے خبر دی کہ ان دونوں نے حضرت عمر بن خطاب ڈگائٹن سے عَنْ حَدِيْثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً وَعَبْدِالرَّحْمَن سناء انہوں نے کہا: میں نے ہشام بن تھیم بن حزام ڈاٹٹٹٹ کورسول الله مَا کاٹٹیٹل ابْنُ عَبْدِالْقَارِيِّ أَنَّهُمَا /سَمِعَا عُمَرَ بْنَ <u>کی زندگی میں ہورہ</u> فرقان پڑھتے سا۔ میں ان کی قر اُت کوغورے سننے لگا تو الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بِنَ حَكِيْمِ بْنِ معلوم ہوا کہ وہ ایسے بہت سے طریقوں میں تلاوت کررہے تھے جنہیں حِزَامٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةٍ رَسُوْلِ رسول الله مَاليَّيْمُ نِي مِين نبيس سَحايا تقاممن تقاكم مِين نمازى مِين ان كا اللَّهِ مُلْتُعَيُّمُ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَ تِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا سر پڑلیتالیکن میں نے انتظار کیا اور جب آنہوں نے سلام پھیراتو میں نے عَلَى خُرُونِ كَثِيْرَةٍ لَمْ يُقْرِثْنِيْهَا رَسُولُ ان کے گلے میں جاور لیٹ دی اور پوچھا: بیسورتیں جنہیں ابھی ابھی تہمیں اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَكِدْتُ أَسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ - پڑھتے ہوئے میں نے سا ہے مہیں کس نے سکھائی ہیں؟ انہوں نے کہا: جھے فَانْتَظُرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَيْتُهُ فَقُلْتُ: مَنْ أَقُرَأَكَ اس طرح ان سورتوں کو رسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْظِمْ في سكھايا ہے۔ ميس حف كہا: تم هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟ قَالَ: أَقْرَأَيْهَا جھوٹ بول رہے ہو! الله ك قتم! خود رسول الله مَن الله عَلَيْظِم نے مجھے يرسورتين رَسُولُ اللَّهِ مُسْالِهُمْ فَقُلْتُ لَهُ: كَذَبْتَ فَوَاللَّهِ! پر ھائی ہیں جو میں نے تم سے سین میں انہیں کھینچے ہوئے آپ کی خدمت إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لَكُمْ أَفُو أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یارسول الله! میں نے خودسا: بیخض سورہ فرقان الَّتِي سَمِعْتُكَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اليى قرأت سے پڑھ رہاتھا جس كى تعليم آپ نے جمين نہيں دى ہے۔ آپ اللَّهِ مُنْكُمُ أَقُودُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي مجهي بهي سورة فرقان برها يك بين-آنخضرت مَاليَّيْمِ فرمايا: "بشام! سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى یڑھ کرسناؤ۔' انہوں نے ای طرح اس کی قرائت کی جس طرح میں ان حُرُوْفِ لَمْ تُقْرِثْنِيْهَا وَإِنَّكَ أَقْرَأَ تَنِي سُوْرَةً ے س چکا تھا۔ آپ مُل اللہ فی فرمایا: "ای طرح بیسورت نازل ہوئی الْفُرْقَانِ فَقَالَ: ((يَا هِشَامُ! اقْرَأُهَا)) فَقَرَأُهَا

<8€(488/6)≥€

الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُكْتَامًا: ہے۔'' پھرآپ نے فرمایا:''عمر! ابتم پڑھو۔''میں نے بھی ای طرح قر اُت

((هَكَٰذَا أُنْزِلَتُ)) ثُمَّ قَالَ: ((اقْرَأُ يَا عُمَرُ ٩)

ك جس طرح أتخضرت مَنْ يَعْظِمُ في مجمل الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْظِمُ فرمايا: فَقَرَأْتُهَا الَّتِي أَقْرَأَنِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا ''ای طرح بیسورت نازل ہوئی تھی۔'' پھر آپ نے فرمایا۔'' قر آن مجید

((هَكَذَا أُنْزِلَتُ)) ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَعْظَمٌ: سات قتم کی قر اُتوں پر نازل ہواہے ہی تمہارے لیے جو آسان ہواس کے

((إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَؤُوا مطابق يرهوي''

هَا تَيكُسَّرَ مِنهُ)). [راجع: ٢٤١٩]

تشويج: ال صديث شريف من سورة فرقان كالفظ إب باب سے يهي وجه مطابقت ب\_اس صديث سے يہ بھي ظاہر مواكدامور مختلفه مين انشقاق

وافتراق سے بچناضروری ہے۔ ٥٠٤٢ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (۵۰۴۲) م سے بشر بن آ دم نے بیان کیا، کہام کوعلی بن مسیر نے خبروی،

عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ کہا ہم کو ہشام بن عروہ نے خبردی، انہیں ان کے والد نے اور ان سے عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ مَا لِكُمَّ قَارِثًا حضرت عائشہ فی بنا نے بیان کیا کہ نبی کریم مَن النی نے ایک قاری کورات يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: ((يَرْحُمُهُ کے وقت مجد میں قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا: "الله اس آ دمی پر اللَّهُ لِقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا مِنْ رحم کرے،اس نے مجھے فلاں فلاں آپتیں یاد دلادیں جنہیں میں نے فلاں

سُوْرَةٍ كُذَا وَكُذَا)). [راجع: ٢٦٥٥] فلاں سورتوں میں ہے چھوڑ رکھاتھا۔'' بَابُ التَّرْتِيْلِ فِي الْقِرَاءَةِ باب: قرآن مجيد كي تلاوت صاف صاف اور تقهر

تهم كركرنا

اورالله تبارك وتعالى في سورة مزل ميل فرمايا: "اورقرآن مجيد كوترتيل ب پڑھ۔' (لینی ہرایک حرف اچھی طرح نکال کراطمینان کے ساتھ )اورسورہ بنى اسرائيل مين فرمايا: "اورجم نے قرآن مجيد كوتھوڑ اتھوڑ اكر كے اس ليے بھیجا کہ تو تھ پر کھر کر لوگوں کو پڑھ کر سائے'' اور شعر دیخن کی طرح اس کا جلدی جلدی پڑھنا مکروہ ہے۔ابن عباس زائن انے کہا:اس سورت میں جو "فَرَ قَنَا" كَالْفَظْ إِلَوْ قُوْ آناً فَرَقْنَاهُ) ال كَمْ عَنْ يَهِ بِين كَهُم نَ اس

ر کی حصے کر کے اتارا۔ (۵۰۴۳) ہم سے ابونعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی بن میمون نے، کہاہم سے واصل احدب نے ،ان سے ابو واکل نے عبداللہ بن مسعود والثين سے بیان کیا کہ ہم ان کی خدمت میں صبح سورے حاضر ہوئے۔ حاضرین

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَرَكِّلِ الْقُرْآنَ تَرْبِيلًا ﴾ [المزمل:٤] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ ﴾ [الاسراء: ١٠٦] وَمَا يُكُرُهُ أَنْ يُهَذَّ كَهَذِّ الشُّعْرِ، يُفْرَقُ: يُفَصَّلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿ فَرَقْنَاهُ ﴾ فَصَّلْنَاهُ.

٥٠٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَان، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: غَدُونَا عَلَى

\_ <>€ 489/6 € <

میں سے ایک صاحب نے کہا: رات میں نے (تمام) مفصل سورتیں بڑھ

عَبْدِاللَّهِ فَقَالَ رَجُلّ: قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ فَقَالَ: هَذًّا كَهَذُّ الشُّعْرِ؟ إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا

الْقِرَاءَةَ وَإِنِّي لَأَحْفَظُ الْقُرَنَاءَ الَّتِي كَانَ

يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّبِيُّ مَلْكُمَّ أَنْمَانِ عَشْرَةَ سُوْرَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ وَسُوْرَتَيْنِ مِنْ آلِ حمْ. [راجع:

٥٧٧][مسلم: ١٩١١]

٥٠٤٤ مَدَّتَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

جَرِيْرٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ أَبِيْ عَائِشَةَ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ قَالَ: كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ مُشْكِئُمٌ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيْلُ بِالْوَحْي وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَذُّ

عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الآيَةَ الَّتِينَ فِي ﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ

لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ قَالَ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِيْ صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ

﴿ فَإِذَا قُرَأُنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرْآنَهُ ﴾ [القيامة: ١٦، ١٨] فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا

بَيَانَهُ ﴾ قَالَ: إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَبِيَّنُهُ بِلِسَانِكَ قَالَ: وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيْلُ أَطْرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ

كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ. [راجع: ٥]

بَابُ مَدِّ الْقِرَاءَةِ

ڈالیں۔ اس برعبداللہ بن مسعود رہائٹ بولے: جیسے اشعار جلدی جلدی

پڑھتے ہیں تم نے ویسے ہی پڑھ لی ہوں گی۔ہم نے قرائث نی ہاور جھے وه جوز والى سورتين بهي ياد بين جن كوملاكر نمازول بين نبي كريم مَنَا يَنْفِيْ براها

کرتے تھے۔ بیا ٹھارہ سورتیں مفصل کی ہیں اوروہ دوسورتیں جن کے شروع

میں حم ہے۔ (۵۰۳۴) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبدالحمید

نے بیان کیا،ان سےموی بن الی عائشے نان سے سعید بن جبر فے اور ان سے ابن عباس ر اللہ اللہ تعالی کے فرمان 'آپ قرآن کو جلدی جلدی لینے کے لیے اس پر زبان کونہ ہلایا کریں۔''بیان کیا کہ جب جبر تُیل مایشِا وى كرنازل موت تورسول الله مناتيم اپني زبان اور مونث ملايا كرت

تھے۔اس وجدے آپ مَالْيُوَا كَ كَي كِي وى يادكرنے ميں بہت بوجھ يرا تا تھا اور بيآب كے چرے سے بھى طاہر موجاتا تھا۔اس ليے الله تعالى نے بي

آیت جوسورة ﴿ لَا أُفُسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ بي ب، نازل كى تاكه آپ قرآن کوجلدی جلدی لینے کے لیے اس پرزبان کونہ ہلایا کریں بیتو مارے ذمه اس كاجمع كرنا اوراس كاپڑھوانا توجب بم اسے پڑھے لكيس تو آپ

اس کے پیچے پیچے پڑھا کریں، پھرآ پ مائیلم کی زبان سے اس کی تغییر بیان کرادینا بھی ہارے ذمہے۔راوی نے بیان کیا پھر جب جبرئیل مایٹیا آتے تو آپ سرجھا ليتے اور جب وہ واپس طلے جاتے تو آپ پر سے

جیا کراللہ نے آ پ سے یاد کروانے کا وعدہ کیا تھا۔ کہ تیرے دل میں جما

دینا،اس کوپڑھادیناہمارا کام ہے، پھرآ پاس کےموافق پڑھے۔ قشوج: آيت: ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَّالَهُ ﴾ (4 / القيامة: ١٩) عابت مواكد سلسلة نسير قرآن رسول كريم مَنْ النَّيْم في جو يحيفر ما إجها فقط عديث

تعبیر کیا جاتا ہے بیسارا ذخیرہ بھی اللہ پاک ہی کاتعلیم فرمودہ ہے۔اس ہے احادیث کو دمی غیر متلو سے تعبیر کیا گیا ہے جولوگ احادیث میحد کے متکر میں وہ قرآن پاک کی اس آیت کا انکار کرتے میں اس لئے وہ صرف محر صدیث بی نہیں بلکہ محر قرآن بھی میں هداهم الله الى صواط

باب قرآن مجيد پڙھنے ميں مركرنا، يعنى جہال مد مواس ترف كوصينج كراداكرنا

(۵۰۴۵) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے جرمر بن حازم

ازدی نے بیان کیا، کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس بن ما لك و النفؤ سے نبى كريم مَن النفي كى تلاوت قرآن مجيد كے متعلق سوال

كيا توانہوں نے بتلايا كه آنخضور مَنْ النَّائِمُ ان الْفاظ كو كھينچ كريزھتے تھے جن

مِين'' مد' ہوتا تھا۔

(۵۰۴۲) ہم سے عمرو بن عاصم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا، ان سے قادہ نے کہا کہ حضرت انس ڈالٹن کے بیچھا گیا: رسول الله منافیظ کی قرائت کیسی تھی؟ انہوں نے بیان کیا کہ مدکے ساتھ۔ پھرآپ نے بسم الله الرحن الرحيم كو يرها اوركها: بهم الله (ميس الله كي لام) كو مد كے ساتھ

راجة "الرحمن" (مي ميم) كومدكماته راجة اور "الرحيم" (میں حاکو)مدے ساتھ پڑھتے۔

باب: قر آن شريف براهة وقت حلق مين آواز كو

تحمانااورخوش آوازي سيقر آن شريف يإهنا

(۵۰۴۷) ہم سے آ دم بن الی ایاس نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوایاس نے بیان کیا، کہا میں نے عبداللد بن مغفل والله ے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مظافیظ کود یکھا کہ آپ

ا پئی اونٹنی یا اونٹ پر سوار ہو کر تلاوت کررہے تھے۔سواری چل رہی تھی اور آ ب سورہ فتح پڑھر ہے تھے۔ یا (راوی نے یہ بیان کیا کہ) سورہ فتح میں ے کھ پڑھدے تھزی اورآ ہگی کے ماتھ آپ قرات کردے تھاور

آ داز کوحلق میں دہراتے تھے۔

باب: خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کرنامستحب ہے

(۵۰۴۸) ہم سے محد بن خلف ابو برعسقلانی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابویکی حمانی نے بیان کیا، کہا ہم سے برید بن عبداللہ بن ابی بردہ نے بیان كيا،ان سے ان كے دادا ابوبرده نے اوران سے ابوموك اشعرى والفيانے بیان کیا کہ نی کریم مَن النی اللہ نے فرمایا: "اے ابوموی استحقے داور مالیا جسی

٥٠٤٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمِ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ مَالِكُ عَنْ فَقَالَ: كَانَ يَمُدُّ مَدًّا. [طرفه في: ٤٦ ٥٠] [ابوداود:

١٤٦٥؛ نساني: ١٣٠٠؛ إبن ماجه: ١٣٥٣] ٥٠٤٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُثِلَ أَنسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ مُلْكُلُمٌ فَقَالَ: كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَرَأً

﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ﴾ يَمُدُّ بِبِسمِ اللَّهِ وَيَمُدُ بِالرَّحْمَنِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ. [راجع: ٥٠٤٥]

بَابُ التَّرُّ جِيْع

٧٤٠٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِيَاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مُغَفَّل قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مُكْلُمُ

يَقْرَأُ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ أَوْ جَمَلِهِ وَهِيَ تَسِيْرُ بِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْح قِرَاءَ ةُ لَيْنَةً يَقُرَأُ وَهُوَ يُرَجِّعُ. [راجع: ٤٢٨١]

تشويج: د ہرانے سے وف قرآنی میں مدو جزر پیدا کرنام ادب جو حن صوت کی صورت ہے۔

بَابُ حُسُنِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ ٥٠٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ أَبُوْ بِكُرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا

بُرِّيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُامٌ قَالَ لَهُ: (﴿ إِنَّا أَبَّنَا مُوْسَى! لَقَدْ أُوتِيتً مِزْمَارًا مِنْ بَهْرَيْنَ وَازْعَطَا كَاكُنْ بِ-

مَزَامِيْرِ آلِ دَاوُدَ)). [مسلم: ٣٨٥٥]

قشوجے: حضرت داؤر قالِیَا کوخوش آوازی کا مجزود یا گیا تھا۔وہ جب بھی زبورخوش آوازی سے پڑھتے ایک بجیب سال بندھ جاتا تھا نبی کریم مَثَاثِیَّتُمُ نے ای طرف اشارہ فرمایا ہے۔

بَابُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْمَعَ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ

٩٠٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ قَالَ: حَدَّثَنِيْ قَالَ: حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُ مُلْكِئَةٌ: ((اقُرَأُ عَلَيَّ الْقُرْآنَ)) قُلتُ: إِنِي النَّبِيُ مُلْكِئَةٌ: ((اقُرَأُ عَلَيَّ الْقُرْآنَ)) قُلتُ: آثْرِلُ قَالَ: ((إِنِّي مُلْكِئَةٌ أَجِبٌ الْمُرَانَ)). [راجع: ٤٥٨٢]

بَابُ قَوْلِ الْمُقْرِىءِ لِلْقَارِىءِ: حَسْبُكَ

النَّبِيُّ عُلْكُامُ: ((اقُوَاً عَلَيٌّ)) قُلتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! آقُرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: ((نَعَمُ)) فَقَرَأُتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الآيَةِ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ

وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاءِ شَهِيْدًا﴾ قَالَ: (حَسُبُكَ الْآنَ) فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ

تَذْرِفَانِ. [راجع: ٥٨٢]

باب اس خص کے بارے میں جس نے قرآن مجید کودوسرے سے سنا پیند کیا

(۵۰۲۹) ہم ہے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے ،ان سے اعمش نے بیان کیا، کہا ہم نے بیان کیا، کہا ہم نے بیان کیا، ان سے عبیدہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹوئنے نے بیان کیا کہ جھے نبی کریم مظافیظ نے فرمایا: '' جھے قرآن مجید پڑھ کر ساؤ۔'' جس نے عرض کیا: جس آپ کوقرآن ساؤں! آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے۔ نبی مظافیظ نے فرمایا: '' جس قرآن مجید کو دوسرے سے سننا پند کرتا

باب: قرآن مجید سننے دالے کا پڑھنے دالے سے کہنا کہ بس کربس کر

تشوي: آيت مبادكركون كرندكوره مظرقيامت آكھول مين اكياجى ت بالتين آبديده موكة بكر آن كريم كايمى تقاضا بكر موقع وكل کے لحاظ سے آیات قرآن کا پورا پورا اڑلیاجائے اللہ یاک ہم کوالی ہی تو فی بخشے \_ رکبیں

بَابٌ: فِي كُمْ يُقُرَأُ الْقُرُ آنُ؟ باب کتنی مت میں قرآن مجید ختم کرنا چاہے؟ وَقُولُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَاقُرَءُ وُا اور الله تعالى كا فرمان: ''پس پر هو جو پچھ بھی اس

مَا تَيسَّرَ مِنْهُ ﴾ [المزمل: ٢٠] میں سے تمہارے لیے آسان ہو''

٥٠٥١ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، (۵۰۵۱) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابن شرمدنے بیان کیا (جوکوف کے قاضی سے ) کہ قَالَ لِي ابْنُ شُبْرُمَةً: نَظَرْتُ كُمْ يَكْفِي میں نے غور کیا کہ نماز میں کتنا قرآن پڑھنا کافی ہوسکتا ہے۔ چھر میں نے الرَّجُلَ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَمْ أَجِدْ سُوْرَةً أَقَلَّ مِنْ دیکھا کہ ایک سورت میں تین سے کم آیات نہیں ہیں،اس لیے میں نے ب ثَلَاثِ آيَاتٍ فَقُلْتُ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأُ رائے قائم کی کہ کسی کے لیے تین آیوں سے کم پڑھنا مناسب نہیں۔ أُقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ.

قَالَ سُفْيَانُ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ہم سے سفیان توری نے کہا کہ ہم کومنصور نے خبردی، انہیں ابراہیم نے، انبیں عبدالرحن بن بزیدنے ، انہیں علقبہ نے خبر دی اور انہیں ابومسعود والثین عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ أَخْبَرَهُ عَلْقَمَةُ عَنْ أَبِيْ مَسْعُودٍ وَلَقِيْتُهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ نے (علقمہ نے بیان کیا کہ) میں نے ان سے ملاقات کی تووہ بیت الله کا فَذَكَرَ النَّبِيَّ مُلْكُلُّمُ: ((أَنَّ مَنْ قَرَأً بِالْآيَتُينِ مِنْ طواف کردے تھے۔انہوں نے نی کریم مالی کا ذکر کیا (کی تخضرت مالی کا آخِرٍ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ)). [راجع: نے فرمایاتھا): 'جس نے سورہ بقرہ کی آخری دوآ بیتیں رات میں پڑھ لیس وہ اس کے لیے کافی ہیں۔"

تشويج: اس معلوم ہوا كرنمازيس بطور قراءت كم مے كم دوآتوں كايز دليا بھى كانى ہوگا مام بخارى يُسليد كا مشاس مكل كوبيان كرنا ہواديكى ﴿ مَاتِيسٌ مِنْهُ ﴾ (٣/ الربل:٢٠) كَاتْسِرب.

(۵۰۵۲) ہم سے مولیٰ بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے، ٥٠٥٢ حَدَّثَنَا مُوْسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةٌ ان سے مغیرہ بن مقسم نے ،ان سے مجامر بن جبیر نے اور ان سے عبدالله بن عَنْ مُغِيْرَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عمرو ذالنين في بيان كياكه مير، والدعمروبن العاص وظافين في ميرا تكاح عَمْرِو قَالَ: أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ جَسَبٍ فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتُهُ فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا ایک شریف خاندان کی عورت (ام محدیث محمیه ) سے کردیا تھااور بمیشداس فَتَقُوْلُ: نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأُ لَنَا ی خبر گیری کرتے رہتے تھاوران سے بار باراس کے شوہر(لینی خودان) فِرَاشًا وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ أَتَيْنَاهُ فَلَمَّا كمتعلق بوچيت رہتے تھے۔ميري يوي كمتى: بهت اچھا مرد ہے۔البتہ طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ لِلنَّبِي مَكُ مُ فَقَالَ: ((الْقَنِي جب سے میں ان کے نکاح میں آئی ہوں انہوں نے اب تک مارے بسر

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرُآنِ \$493/6 \$ وَآنَ كَ فَضَائَل كَابِيانَ

بِهِ)) فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ فَقَالَ: ((كَيْفَ تَصُومُ؟)) قَالَ: ر قدم بھی نہیں رکھانہ میرے کیڑے میں بھی ہاتھ ڈالا۔ جب بہت دن ای كُلَّ يَوْمٍ قَالَ: ((وَكَيْفَ تَخْتِمُ؟)) قَالَ: كُلَّ طرح ہو گئے تو والدصاحب نے مجبور ہوکراس کا تذکرہ نبی کریم مَا النظام ے كيا-آپ نے فرمايا:" مجھ سے اس كى ملاقات كراؤ ـ" چنانچ ميں اس ك لَيْلَةٍ قَالَ: ((صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً وَاقْرَإِ بعد آ بخضرت مَا النظم سے ملا۔ آپ مَاليظم نے دريافت فرمايا: "روزه كس الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ)) قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: ((صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام طرح رکھے ہو۔''میں نے عرض کیا کدروزاند۔ پھردریافت فرمایا:'' قرآن مجد كس طرح ختم كرتے مو؟ " ميل نے عرض كيا ہر دات - اس پر فِي الْجُمُعَةِ)) قُلتُ: أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ آپ مَالَّيْمُ نِ فرمايا: "برمهني مين تين دن روز ، ركھو اور قرآن ايك قَالَ: ((أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا)) قَالَ: أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: ((صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ مینے میں ختم کرو۔''بیان کیا کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھاس سے صَّوْمُ ذَاوُدَ صِيَامَ يَوْمٍ وَإِفْطَارَ يَوْمٍ وَاقْرَأُ فِي زیادہ کی طاقت ہے۔آپ نے فرمایا: ' پھردودن بغیرروزے کے رہواور كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً)) فَلَيْتَنِيْ قَبِلْتُ رُخْصَةً ایک دن روزے ہے۔'' میں نے عرض کیا مجھ میں اس ہے بھی زیادہ کی رَسُولِ اللَّهِ مَسْكُمُ وَذَاكَ أَنِّي كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ طاقت ہے۔ آنخضرت مَا لَيْنَا لِمُ نَصْرِ مَا اِنْ بَعِروه روزه رکھو جوسب سے افضل ہے۔ یعنی داؤ د علیہ کا روزہ ، ایک دن روزہ رکھوا در ایک دن افطار فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبْعَ مِنَ الْقُرْآنِ كرو اور قرآن مجيد سات دن مين ختم كرو-' عبدالله بن عمرو وللهُ فيها بِالنَّهَارِ وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيكُوْنَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى كرتے تھے: كاش! ميں نے آنخضرت مَا اللّٰهِ كارخصت قبول كرلى موتى أَفْطَرَ أَيَّامًا وَأَخْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَةً کیونکہ اب میں بوڑھا کمزور ہوگیا ہوں۔ حجاج نے کہا: آپ اپنے گھرکے أَنْ يَتْرُكَ شَيْنًا فَارَقَ النَّبِيِّ مَا لِكُمَّا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو سن آ دی کوقر آن مجید کا ساتوال حصه یعنی ایک منزل دن میں سنادیتے عَبْدِاللَّهِ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِيْ ثَلَاثٍ وَفِيْ تھے۔ جتنا قرآن مجیدآ برات کے وقت پڑھتے اسے پہلے دن میں سنا رکھتے تا کرات کے وقت آسانی سے پڑھکیں اور جب ( توت ختم موجاتی خَمْسٍ وَأَكْثَرُهُنَّ عَلَى سَبْعٍ. [راجع: ١١٣١] اورنڈھال ہوجاتے )اور توت حاصل کرنا جاہتے تو کئی کئی دن روز ہ ندر کھتے اوران دنوں کوشار کرتے اور چراتے ہی دن ایک ساتھ روز ہ رکھتے کیونکہ آپ کو یہ پیندنہیں تھا کہ جس چیز کا نبی مُناٹیئے کے آگے وعدہ کرلیا ہے (ایک دن روزہ رکھنا ایک دن افطار کرنا) اس میں سے پھے بھی چھوڑیں۔امام

تشویج: اس حدیث میں ختم قرآن کی مرتول کا بیان ہے، باب اور حدیث میں کی مطابقت ہے۔

ردایت کی ہے۔

بخاری مُسِلط کہتے ہیں کہ بعض راو بول نے تین دن میں اور بعض نے یا مج

دن میں کیکن اکثر نے سات راتوں میں قرآن مجید ممل کرنے کی حدیث

قرآن کے فضائل کابیان كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرُآنِ <\$€ 494/6 €\$

(۵۰۵۳) م سعد بن حفص في بيان كيا، كهام سي شيبان في بيان ٥٠٥٣ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا کیا، ان سے کی بن الی کثر نے ، ان سے محد بن عبدالرحل نے ، ان سے شَيْهَانُ عَنْ يَحْمَى عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابوسلمہ بن عبدالرحلن بن عوف نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عَنْ أَبِيْ سَلَّمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ عاص الله في نيان كياكه مجمد سے رسول كريم مَن فيكم نے دريافت فرمايا: لِي النَّبِيُّ مُلْكُمٌّ: ((فِي كُمْ تَقُرَّأُ الْقُرْآنَ؟)) "م كتفرن من قرآن مجدر ره ليت مو؟" [راجع: ١٣١٨] [مسلم: ١٣٧٣] ابوداود: ١٣٨٨]

(۵۰۵۳) مجھے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کوعبیداللہ بن موک نے خردی، انہیں شیبان نے ، انہیں کی بن انی کشرنے ، انہیں بی زہرہ کے

مولی محد بن عبد الرحل نے ، انہیں ابوسلمہ بن عبد الرحل نے ، یجیٰ نے کہا: اور میں خیال کرتا ہوں شاید میں نے بیاصد یہ خود ابوسلم سے سی ہے۔ بلا واسط (محدین عبدالرحل کے ) خیر ابوسلمہ نے عبد الله بن عمر و بن عاص والله ے روایت کیا کہ رسول الله مَالْيُظِمْ نے مجھ سے فرمایا: "مرمینے میں ایک قرآن ممل كيا كرو " ميس في عرض كيا: محصين تو زياده يرصني كى طاقت ہے۔آپ نے فرمایا:"اچھاسات راتوں میں ختم کیا کراس سے زیادہ مت

باب: قرآن مجيد كي تلاوت كرتے وقت (خوف البی ہے)رونا

(۵۰۵۵) ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم کو پیکی بن سعیدنے خردی، انہیں سفیان توری نے، انہیں سلیمان نے، انہیں ابراہیم تحقی نے، أنبين عبيده سلماني في اورانبين عبدالله بن مسعود رطالفيًّا في ميكي قطان في كها: ال مديث كالميح كلوا اعمش في ابراتيم سے خودسنا ب اور يحي كلواعمروبن مره

ے، انبوں نے ابراہیم سے سنا ہے کہ محصص نی کریم منافق نے فرمایا۔ (دوسریسند)اورہم سے مسدونے بیان کیا، کہاہم سے یحیٰ بن قطان نے، ان سے سفیان توری نے ، ان سے اعمش نے ، ان سے ابراہیم نے ، ان عبيده سلماني نے اوران سے حضرت عبدالله بن مسعود ولائلن نے ۔اعمش نے بیان کیا کہ میں نے اس حدیث کا ایک کلز اتو خود ابراہیم سے سنااور ایک

تشوج: اس مديث مِن مجى ختم قرآن كى مدت معين كى كاب-باب البُكاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

٥٠٥٤ - و حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَخْيَى عَنْ مُحَمَّدِ

ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مَوْلَى بَنِيْ زُهْرَةً عَنْ أَبِي

سَلَّمَةً قَالَ: وَأَحْسِبُنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَنَا مِنْ

أَبِيْ سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ مُلْتُكُمُّ: ((اقُرَإِ الْقُرُآنَ فِي شَهْرٍ))

قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً حَتَّى قَالَ: ((فَاقْرَأُهُ فِي

سَبْعِ وَلَا تَزِدُ عَلَى ذَلِكَ)). [راجع: ١١٣١]

٥٥٠٥ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ مُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَحْيَى: بَعْضُ الْحَدِيْثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ لِي النَّبِيُّ مُلْكُلِّكُمْ ا

وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدُ عَنْ يَخْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ الْأَعْمَشُ: وَبَعْضُ الْحَدِيْثِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ وَعَنْ

قرآن کے فضائل کابیان

495/6

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرُآنِ كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرُآنِ

أَبِيهِ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ﴿ الْكُولِ السَّهِ عَالَ: ﴿ الْمُوالِسُ اللَّهِ عَلَى ال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُنَّمَ: ((اقْرَأْ عَلَيَّ)) قَالَ: سان كوا قُلْتُ: أَقُ أُ عَلَىٰكَ وَعَلَىٰكَ أَنْ لَ؟ قَالَ: ((الِّمِّنُ نِهُ عَلَىٰ لَا لَكُمَا

قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: ((إِنِّيُّ فَالَّتَهِيُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيُ)) قَالَ: فَقَرَأْتُ أَشْبَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيُ)) قَالَ: فَقَرَأْتُ النَّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاءِ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاءِ شَهِيْدًا﴾ قَالَ لِيْ: ((كُفَّ أَوْ أَمْسِكُ))

فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَلْرِفَانِ يَعْنِيْ تَسْفَحَانِ عَنْ أَيْهِ. [راجع: ٤٥٨٢]

امت پر گواہی کے لئے پیش ہوں گے۔

سك)) سيس ني سور ان عَنْ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ ن فرمايا: " شك ب-رب تق-

تَشُويِج: ((كف))اور ((امسك)) بردوك إيك معنى بين يعنى رك عادً .. آيت مين محشر مين رسول الله مَا يُغْيِّع كاس وقت كاذ كرب جب آب اين

الناس مدیث کا مجھ عروبن مرہ نے قال کیا، ان سے ابراہیم نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابوائی نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود و النی نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَا اللهِ عَلَیْ نے فرمایا: ''میرے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرو۔''میں نے عرض کیا: آنخفرت مَا اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ الله اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

(۵۰۵۷) ہم سے قیس بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، ان سے ابر اہیم نے بیان کیا، ان

بیان کیا، کہا ہم ہے اعمش نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نے بیان کیا، ان سے عبیدہ سلمانی نے بیان کیا اللہ بن مسعود و اللہ اللہ علیا کہ جھ سے عبیدہ سلمانی نے اور ان سے عبد اللہ بن مسعود و اللہ مالی نے سے رسول اللہ مالی نیا نے فرمایا: '' جھے قرآن مجید پڑھ کرسناؤ'' میں نے عرض کیا: کیا میں سناؤں آپ پرتو قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ آنخضرت مالی کیا میں سناؤں آپ پرتو قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ آنخضرت مالی کیا کیا میں سناؤں آپ پرتو قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ آنخضرت مالی کیا کیا میں سناؤں آپ پرتو قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ آنخضرت مالی کیا کیا کیا کہ سازی کیا کیا کہ میں سناؤں آپ پرتو قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ آنخوشرت میں کیا کیا کہ میں میں کیا کیا کہ میں کیا کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ میں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ میں کیا کہ کیا کیا کہ کی

نے فرمایا: ''میں کسی سے سنالپند کرتا ہوں۔'' باب: اس شخص کی ندمت میں جس نے دکھاوے یا

شکم پروری یا فخر کے لیے قر آن مجید کو پڑھا (۵۰۵۷)ہم سے محد بن کثر نے بیان کیا، کہا ہم کوسفیان توری نے خبردی،

رساس کا اس کے میران کرانے بیان کیا ان سے ضیٹمہ بن عبدالرحلیٰ کوفی نے ، ان سے سیٹمہ بن عبدالرحلیٰ کوفی نے ، ان سے سوید بن غفلہ نے اور ان سے حضرت علی رڈائٹیڈ نے بیان کیا کہ میں نے بی کریم مثالیٰ کے سنا، آپ مٹائیٹیم نے فرمایا: ''آخری زمانہ میں ایک قوم

٥٠٥٦ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدُاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ مُلْكَثَمَّةُ: ((اقْرَأُ عَلَيَّ)) قُلْتُ: قَالَ لِي النَّبِيُّ مُلْكَثَمَّةً: ((اقْرَأُ عَلَيَّ)) قُلْتُ:

أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ؟ قَالَ: ((إِنِّي أُحِبُّ

أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيُ)). [داجع: ٤٥٨٢] بَابُ مَنْ رَايًا بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

أُو تُأكّلَ بِهِ أُو فَجَرَ بِهِ ٥٠٥٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةً قَالَ عَلِيٍّ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مُثْلِيًّةً يَقُولُ: ((يَأْتِيُ فِيُ آخِرِ الزَّمَانِ

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرُآنِ ﴿ 496/6 ﴾ قرآن كَ فَضَائَل كابيان

قُوْمٌ حُدَثًاءُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُونُونَ فَ وَجَانُونَ اوْجَانُونَ اوْرَكُمْ عَقَاوِلَ كَي بِدَامِوكَ بِيدَامُوكَ بَالِيامُ اللهِ مِن الرَّمِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ كَامُول بِينَ الْمُلْ بِهِ وَالسَّامِ عَدَيْ يَا آيت بَرَ عَلَى السَي سند السَّمَةُ مُن الرَّمِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ كَامُول بِينَامُولُ بِينَ اللهُ مِن الرَّمِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ كَامُول بِينَامُولُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ الل

کے لیے باعث اجر ہو گاجوانہیں قتل کردے گا۔''

وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ بس سوفار (تیر کا اگلاحصہ) میں کچھ شبہ گزرتا

تشوج: خارجی مرادیس جن لوگول نے حضرت علی دانشن کے خلاف خروج کیااور آیات قرآنی کا بے کل استعمال کر کے مسلمانوں میں فتند ہر پا کیا۔

(۵۰۵۸) ہم سے عبداللہ بن اوسف تنیس نے بیان کیا، کہا ہم کوامام مالک ٥٠٥٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ يَحْيَى بن سَعِيْدِ عَنْ مُحَمَّدِ نے خردی انہیں کی بن سعیدانصاری نے ،انہیں محد بن ابراہیم بن حارث تیمی نے ، انہیں ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ نے اور ان سے ابوسعید خدری راللہ اللہ ابْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله منافیظ سے سنا،آپ منافیظ نے فر مایا: ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ " تم میں ایک ایس قوم پیدا ہوگی کہتم اپنی نماز کوان کی نماز کے مقابلہ میں قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَشْكُمٌ يَقُولُ: ((يَخُرُجُ فِيْكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ حقیر سمجھو گے،ان کے روز وں کے مقابلہ میں تہمیں اپنے روز ہے اور ان عمل کے مقابلہ میں تمہیں اپناعمل حقیر نظر آئے گا اور وہ قرآن مجید کی صَلَاتِهِمُ وَصِيَامَكُمُ مَعَ صِيَامِهِمُ وَعَمَلَكُمُ تلادت بھی کریں گے لیکن قرآن مجیدان کے حلق سے نیچنہیں اترے گا، مَعَ عَمَلِهِمُ وَيَقُرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیرشکار کو یار کرتے ہوئے نکل حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ اللَّيْنِ كَمَا يَمُرُقُ جاتا ہے اور وہ بھی آئی صفائی کے ساتھ (ایک تیر چلانے والا) تیر کے پھل السُّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرَى میں دیھاہتواں میں بھی (شکار کے خون وغیرہ کا) کوئی اثر نظر نہیں آتا، شَيْنًا وَيَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلَا يَرَى شَيْنًا وَيَنْظُرُ فِي الرِّيْشِ فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَتَمَارَى فِي اس سے اور دی کھا ہے دہاں بھی مجھ نظر نہیں آتا تیر کے پُر کود کھا ہے اور

ہے'

الْفُوْقِ)). [راجع: ٣٣٤٤]

تشور جے: سوفار تیرکا وہ مقام جو چلہ ہے لگایا جاتا ہے بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے راوی کوشک ہے کہ آپ نے سوفار کا ذکر کیا یا نہیں۔ معنی حدیث کا خلاصہ بیہ ہے کہ جس طرح تیرش کارکو تکتے ہی باہر ہوجا کیں باہر ہوجا کیں گے اور جس طرح تیرش ملا صدید ہے کہ جس طرح تیرش کی اور جس طرح تیرش ملا کے خون وغیرہ کا بھی کوئی اثر محسوں نہیں ہوتا وہی حال ان کی تلاوت کا ہوگا۔ مراوان سے خوارج ہیں جنہوں نے خلیفہ کرح حضرت علی درائی میں مقاربی ہوتا وہی حال ان کی تلاوت کا ہوگا۔ مراوان سے خوارج ہیں جنہوں نے خلیفہ کرح حضرت علی درائی میں خوارج ہیں جنہوں نے خلیف کی حضرت علی محل میں حدیث ہذا میں سے خلاف میں حدیث ہذا میں سے معمود نہیں ہوتا ہوگا ہوتا ہو ہے گئی آیات قرآنی کا استعال کر کے امت کے مسلمہ سائل کے خلاف لب کشائی کرتے ہیں۔ وہ در حقیقت اس حدیث کے مصداق ہیں۔

قرآن کے فضائل کابیان

''خبیث'اوراس کی بوبھی خراب ہوتی ہے۔

ہے جس کا مزہ بھی کر وا ہوتا ہے۔ ' (راوی کوشک ہے ) کہ لفظ'' مر' ہے یا

باب: قرآن مجيداس وقت تك يراهو جب تك ول

(۵۰۲۰) ہم سے ابونعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد نے بیان کیا، ان

سے ابو عمران جونی نے اوران سے جندب بن عبداللہ فٹائٹٹنا نے بیان کمیا کہ

نى كريم مَنْ اللهُ إن فرماياً "قرآن مجيداس وقت تك يرمو جب تك اس

. میں دل گئے، جب جی احاث ہونے گئے تو پڑھنا بند کردو۔''

٥٠٥٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى (٥٠٥٩) بم ےمدد بن مربدنے بیان کیا، کہا ہم سے یکی قطان نے بیان کیا، ان سے قادہ نے ، ان سے انس بن مالک ڈائٹڈ نے اور ان سے عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً غَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكِ عَنْ حفرت ابوموی اشعری والفیونے بیان کیا کہ نبی کریم مظافیم نے فرمایا: أَبِي مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ مُكْتُكُمٌ قَالَ: ((الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَفُرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأُتُرُجَّةِ طَعْمُهَا "اس مؤمن كى مثال جوقرآن مجيد بإهتاب اوراس برعل بهى كرتاب يطح طَيِّبٌ وَرِيْحُهَا طَيِّبٌ وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقُرَأُ لیمول کی ک ہے جس کا مزابہت لذت داراورخوشبوبھی اچھی ہےاور وہ مؤمن جوقرآن پڑھتا تونہیں لیکن اس پڑل کرتا ہے اس کی مثال تھجور کی ہے جس الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا کامزہ توعمہ ہے لیکن خوشبو کے بغیراوراس منافق کی مثال جوقر آن پڑھتا رِيْحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقُرَأُ الْقُرْآنَ ہے ریحان کی ہے جس کی خوشبوتو اچھی ہوتی ہے لیکن مراکڑ واہوتا ہے اور كَالرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقُرُأُ الْقُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ اس منافق کی مثال جوقر آن بھی نہیں پڑھتا اندرائن (ثُمَّه ) کے پیل کی ی

طَعْمُهَا مُرُّ أَوْ خَبِيْتُ وَرِيْحُهَا مُرُّ)). [راجع:

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرُآنِ

بَابٌ: اقْرَوُوا الْقُرْآنَ مَا ائتَكَفَّتُ قُلُو بُكُمُ

٥٠٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مُنْتَظَّمٌ قَالَ: ((اقُرَوُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتُ قُلُوْبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُوْمُوْا

عنه)). [أطرافه في: ٧٣٦٥، ٧٣٦٤، ٥٠٦١]

[مسلم: ۷۷۷۷، ۸۷۷۲، ۹۷۷۲]

تشویج: یة رجمه بھی کیا گیا ہے کقرآن مجیدای وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل ملے بطے بوں، اختلاف اور نساد کی نیت نہ ہو۔ پھر جب تم میں اختلاف پڑ جائے اور تکراراور نساد کی نیت ہوجائے تو اٹھ کھڑے ہواور قرآن پڑھنا موتوف کر دو۔اختلاف کرکے فساد تک نوبت پینچانا کتنا براہے، یہ اس سے ظاہر ہے کاش موجودہ مسلمان اس برغور کریں۔

لگارہ

(ا۸۰۷) ہم سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرحلٰ بن ٥٠٦١ عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا مبدی نے بیان کیا، ان سے سلام بن الی مطبع نے بیان کیا، ان سے عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّاهُ ابوعمران جونی نے اوران سے جندب بن عبداللد ٹھائٹان نے بیان کیا کہ نی ابْنُ أَبِيْ مُطِيْعٍ عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ كريم مَنْ اللَّهِ فِي مِن قران واس وقت تك يرام جب تك تمهارك جُنْدَبِ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ : ((اقْرُوُوا الْقُرْآنَ مَا

كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرُآنِ

التَلَقَتُ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ). [راجع: ٥٠٦٠]

تَابَعَهُ الْحَارِثِ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ

أَبِيْ عِمْرَانَ وَلَمْ يَرْفَعُهُ جَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبَانُ وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَوْلَهُ وَقَالَ ابْنُ عَوْدٍ

عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُمَرَ قَوْلَهُ وَجُنْدَبٌ أَصَحُ وَأَكْثَرُ.

٥٠٦٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً عَن النَّزَّالِ

ابْن سَبْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَاجُلا يَقُرَأُ آيَةٌ سَمِعَ النَّبِيَّ عَنْ عَلْمَ خِلَافَهَا فَأَحَدُتُ بِيَدِهِ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ الْهَا فَقَالَ: ((كِلَاكُمَا

مُحْسِنٌ فَاقُرُآ)) أَكْبَرُ عِلْمِيْ قَالَ: ((فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَأَهْلَكُهُمُ اللَّهُ)). [راجع:

1377

دل ملے جلے یااس کے ساتھ گھر ہیں، جب اختلاف اور جھٹڑا کرنے لگوتو اٹھے کھڑے ہو۔''(قرآن مجید پڑھناموقوف کردو)

ملام کے ساتھ اس حدیث کو حارث بن عبید اورسعید بن زید نے بھی ابوعران جونی ہے دوایت کیا اور صاد بن سلمہ اور ابان نے اس کومرفوع نہیں بلکہ موقو فا روایت کیا ہے اور غندر (محمد بن جعفر) نے بھی شعبہ ہے ، انہوں نے عمران سے یوں روایت کیا کہ میں نے جندب رفیائی ہے سنا، وہ کہتے ہے ۔ (لیکن موقو فاروایت کیا ) اور عبداللہ بن عون نے اس کو ابوعمران ہے، انہوں نے حضرت عمر رفیائی ہے ان کا اور جندب کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ قول روایت کیا (مرفوع نہیں کیا) اور جندب کی روایت زیادہ صحیح ہے۔

تشوجے: اختلاف ونزاع سے قرآن وحدیث میں جس قدرر دکا گیا ہے صدانسوں کہ سلمانوں نے ای قدر باہمی اختلاف ونزاعات کواپنایا ہے۔ مسلمان گروہ در گروہ اس قدرتقیم ہوئے ہیں کہ تفصیل کے لئے دفاتر کی ضرورت ہے۔خود اہل اسلام میں کتنے فرقے بن گئے ہیں اور فرقوں میں پھر فرقے پیدا ہی ہوتے جارہے ہیں اللہ پاک اس چودھویں صدی کے خاتمے پر مسلمانوں کو مجھ دے کہ وہ اپنے باہمی اختلاف کو ختم کردیں اور ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، ایک کعبہ پر سارے کلمہ گوتھ دہوجا کیں۔ آئیں۔ ایک رسول، ایک قرآن، ایک کعبہ پر سارے کلمہ گوتھ دہوجا کیں۔ آئیں۔

ہےاللہ نے انہیں ہلاک کردیا۔''

# کتاب النگاح شادی بیاه کے مسائل کا بیان

#### باب: نكاح كى فضيلت كابيان

الله تعالى في سوره نساء ميل فريايا: "مم كوجوعورتين پيندآ كين ان سے نكائ كرا. "

(۵۰۲۳) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا ہم کو محد بن جعفر نے خرری، کہا مجھے مید بن الی حمید طویل نے خردی، انہوں نے حضرت انس بن ما لک ر النفظ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ تین اصحاب (علی بن انی طالب،عبدالله بن عمرو بن عاص اورعثان بن مظعون فتأثيث أني كريم مَثَالَيْنِ إ کی از واج مطهرات کے گھروں کی طرف آپ کی عبادت کے متعلق ہو چھتے آئے، جب انہیں حضور آکرم من النظم کاعمل بتایا گیا تو انہوں نے اے کم معجمااوركهاكه ماراآ تخضرت مَنْ يَعْفِمْ سے كيامقابلد! آب مَنْ الْعُفِمْ كَاتُو تمام اگل بچیل لغزشیں معاف کردی گئ ہیں۔ان میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں ہمیشدرات مجرنماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے نے رہوں گا اور مجھی ناغذ ہیں ہونے دوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے جدائی اختیار کرلوں گا اور مجھی بھی نکاح نہیں کروں گا۔ پھررسول تين؟ من او! الله كالله رب العالمين سے ميں تم سب سے زيادہ ورنے والابول اور مين تم سب سے زيادہ پر بيز گار بول ليكن ميں اگر روز بر ركھتا موں تو افطار بھی کرتا ہوں ، نماز بھی پڑھتا ہوں (رات میں ) اور سوتا بھی ہوں اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔میرےطریقے ہے جس نے

بَابُ التَّرُغِيْبِ فِي النَّكَاحِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ ﴾ [النساء: ٣]

مُ ١٩٠٥ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَيْ حُمَيْدُ الْبُن أَبِي مَرْيَمَ الْسَ بَنَ الْبُن أَبِي حُمَيْدِ الطَّوْيُلُ، أَنَهُ سَمِعَ أَنَسَ بَنَ مَالِكِ يَقُولُ: جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطِ إِلَى بُيُوْتِ مَالِكِ يَقُولُ: جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطِ إِلَى بُيُوْتِ النَّبِي مُلْكُمُ يَسَأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِي مُلْكُمُ فَلَمَا أُخْبِرُ وَا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا النَّبِي مُلْكُمُ فَلَا أَخْبِرُ وَا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا لَنَبِي مُلْكُمُ فَلَا أَخْبِرُ وَا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي مُلْكُمُ قَالَ أَحَدُهُمْ فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي مُلْكُمُ قَالَ أَحَدُهُمْ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَيْبِهِ وَمَا تَأْخُورَ. قَالَ أَحَدُهُمْ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَيْبِهِ وَمَا تَأْخُورَ. قَالَ أَخُودُ: وَأَنَا أَنَا أَصُومُ اللَّهُ مِنْ أَنْفُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَأَنْفَلَ اللَّهُ وَأَنْفَلَ الْمَالُ النَّسَاءَ فَلَا أَتَوْقَ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَأَنْفَلَ مُ اللَّهُ وَأَنْفَلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَأَنْفَلُ مُ اللَّهُ وَأَنْفَلُهُ مُ اللَّهُ وَأَنْفَلُهُمْ وَكُذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِلَيْ يَ لَا مُنْفِي فَلَيْسَ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَأَنْفَلُهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلِي وَالْمَلِي وَالْمَلِي وَالْعَلَى وَاللَّهُ وَالْوَقَ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْوَقَ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْوَقَ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْوَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْوَقَ مُن وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلَى وَاللَّالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے ہیں ہے۔''

كِتَابُ النِّكَاحِ

تشویے: اس حدیث کے لانے سے محدث کی فرض نکاح کی اجمیت بٹلا تا ہے کہ نکاح اسلام میں بخت ضروری عمل ہے۔ ساتھ بی ای صدیث سے حقیقت اسلام پر بھی روشنی پرتی ہے جس سے ادیان عالم کے مقابلہ پر اسلام کادین فطرت ہوتا خام برہوتا ہے اسلام دنیاودین ہردو کی تعمیر چاہتا ہے وہ غلط رہانیت اور غلاط طور پر ترک دنیا کا قائل نہیں ہے۔ ایک عالمگیر آخری دین کے لئے ان بی اوصاف کا ہوتالا بدی تھا ای لئے اسے تا تے اویان قرار دے کر بی نوع انسان کا آخری دین قرار دیا گیا ، تی ہے : ﴿ إِنَّ اللّهِ يُن عِندُ اللّهِ الْوسْلَامُ ﴾ (سرا آل عمران ۱۹۰)

إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ يُونُسَ بْنُ يُزِيْدَ، عَنِ ابراتيم سنا، انهون فينِ بن يزيدا في سه، ان عزبرى في كها: الرُهْرِيُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةً، أَنَّهُ سَأَلَ مجمع وه بن زبير فخبردى اور انهول في عائش في في الله تعالى ك

الرسوي، عن قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَنْ لاَ السَارَ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَنْ لاَ تَقْسِطُوا فِي الْيَتَمْى فَانْكِحُوْا مَا عَابَ لَكُمْ مِّنَ النِسَآءِ ﴾ كَمْ تَعَالَى يويما: "اوراگرتهيں انديشهوكم مَّ مَنَ النِسَآءِ ﴾ كَمْ تَعَالَى يويما: "اوراگرتهيں انديشهوكم مَ

تقسِطوا کی الینامی فالیکوا ما طاب تکیم علی تکیم مین الیسایی کے من کیلیا اور اور کی این الرائی کے من کیلیا۔ مِّنَ النِّسَآءِ مَنْنَی وَثُلَاتَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْتُمُ لَیْمِوں ہے انساف نہ کرسکو گے تو جو عورتیں تنہیں بند ہوں ان سے نکاح أَلَّا قَمْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا عَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ لَی كراورورو ہے،خواہ تین تین سے،خواہ چارچار سے،لیکن اگرتمہیں اندیشہ

ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُونُونُ إِلَى النساء: ٣] قَالَتْ: يَا موكمتم الساف بيس كرسكو كُوتو بحرايك بى براكتفا كرويا جواوندى تبهارى ابْنَ أُخْتِي! الْيَتِيْمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرٍ وَلِيهًا ، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كُـ "عَائَمْ فِي الله بِعاضِجِ! آيت مِن اليي يتيم مالدارالا كى كاذكر بأذنى مِنْ سُنَةِ صَدَاقِهَا، فَنُهُوا أَنْ يَنْجَحُوهُنَ جِجواتِ ولى كى برورش مِن مودوالركى كالراراس كوسن كى وج

اراجع: ۲٤۹٤]

بَابُ قُول النَّبِي مُاللِّكُمَّ:

اگراس کے ساتھ انصاف کرسکتا ہواور پورا مہرادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوتو اجازت ہے، درندایسے لوگوں ہے کہا گیاہے کداپنی پرورش میں پتیم لڑکیوں کے سواد وسری لڑکیوں ہے شادی کرلیں۔

قشوجے: یعنی اس آیت میں یہ جوفر مایا اگر تم یتیم از کیوں میں انسان نہ کر سکوۃ جوہورتیں تم کو پیند آئیں ان سے نکاح کر لوۃ عروہ نے اس کا مطلب، پوچھا کہ یتیم از کیوں میں انساف نہ کرنے کا کیا مطلب ہے اور ﴿فَانْکِحُواْ مَا طَابَ لَکُمْ ﴾ (م/انساہ:۳) یعنی جزا کو شرط ﴿فَانْ خِفْنُمْ ﴾ (م/انسام: ۳) سے کی تعلق ہے یہ آیت مورہ نباء میں ہے اور بیحدیث اس مورت کی تغییر میں ہی گزرچکی ہے بھروہ کے جواب میں مصرت عائشہ فی انتہ اس میں نہائے۔ نے بہتر رفر مائی جوحدیث میں فرکورے۔

#### باب: ني كريم مَا النَّيْمَ كافرمان:

((مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ، فَإِنَّهُ "تم يس ب جو فض جماع كرنے كى طاقت ركھتا ہوا سے شادى كرلينى أَغَصُّ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ)). وَهَلْ جا بِي كِونك مِنظر نِجى ركھنے والا اور شرمگاه محفوظ ركھنے والاگل ہے۔'اوركيا

شادی بیاہ کے مسائل کابیان

كِتَنَابُ النُّكَاحِ

يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا أَرَبَ لَهُ فِي النُّكَاحِ؟

٥٠٦٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ، عَنْ عَلْقَمَّةً، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِاللَّهِ

فَلَقِيَّهُ عُثْمَانَ بِمِنَّا فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ! إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. فَخَلَيَا فَقَالَ: عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنِي أَنْ نُزَوُّ جَكَ

بِكُرًا، تُذَكِّرُكُ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُاللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةً إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَىَّ فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُا فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا

النَّبِي عَلَيْكُم: ((آيا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ ةَ فَلَيْتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً)) [راجع: ١٩٠٥]

بَابُ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءُ ةَ فَلْيَصُمْ

٥٠٦٦ مَحَدَّثَنَا عُمِرُ بْنُ جَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ:

حَدَّثَنِي عُمَارَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلتُ مَعَ عَلَقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى

عَبْدِاللَّهِ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مُلْتَكُمُّ

شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْنًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهُ مُعْتَظَّمَ: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ

فَلْيَتَزَوَّجُ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْج، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ

الیا شخص بھی نکاح کرسکتا ہے جسے اس کی ضرورت نہ ہو؟

(۵۰۲۵) ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے میرے والدنے بیان کیا، کہاہم اعمش نے بیان کیا، کہا مجھے ابراہیم نے بیان کیا،ان سے علقمہ بن قیس نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود رہائٹھ کے ساتھ تھا، ان ے حضرت عثان والمنظ في منى ميں ملاقات كى اوركبا: اے ابوعبد الرحمٰن! آپ سے ایک کام ہے، چروہ دونوں تنائی میں طلے گئے۔ حفرت عثان ڈائٹڈ نے ان سے کہا: اے ابوعبدالرحن! کیا آپ منظور کریں مے کہ ہم آپ کا نکاح کی کنواری لڑکی سے کردیں جو آپ کو گزرے ہوئے ایام یا دولا دے۔ چونکہ حضرت عبداللہ جانتی اس کی ضرورت محسوں نہیں کرتے تح، اس لي انبول نے جملے اشارہ كيا اوركها: عاقمه! ميس جب ان كى خدمت میں بہنیا تو وہ کہدرے تھے کداگر آپ کا بیدمشورہ ہے تو نبی كريم مَا لَيْنِمْ نِهِ بِم سے فرمايا تھا: "اپنو جوانوں كى جماعت! تم ميں جو بھی شادی کی طاقت رکھتا ہواہے نکاح کر لینا چاہیے اور جوطاقت ندر کھتا ہو

ا سے روز ہ رکھنا چاہیے کیونکہ بیاس کی خواہشات نفسانی کوتو ڑ دے گا۔'' تشويع : خصى بونے سے يہ بہتر اور افضل مے كدروز هر كوكرشہوت كوكم كياجائے فضى بونے كى كى حالت ميں اجازت نبيس دى جاكتى \_

باب: جونگاح کرنے کی (بوجہ فربت کے ) طاقت

نەركھتا ہوا سےروز ہ ركھنا جا ہيے

(۵۰۲۲) ہم سے عربن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے میرے والدنے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا جھے سے عمارہ نے بیان کیا،ان سےعبدالحلٰ بن بزیدنے بیان کیا، کہامیں،علقمہ اور اسود کے ساتھ حضرت عبدالله بن مسعود والنفو كى خدمت مل حاضر موا، انهول نے ہم ے کہا کہ ہم نی کریم مثالینی کے زمانہ میں نوجوان تھے اور ہمیں کوئی چیزمیسر تہیں تھی۔رسول الله مَاليَّيْمَ نے ہم سے فرمایا: ''نوجوانوں کی جماعت! تم میں کھے بھی نکاح کرنے کے لیے مالی طاقت ہواہے نکاح کرلینا جاہے كيونكه بينظركونچى ركھنے والا اورشرمگاه كى حفاظت كرنے والاعمل باور جو كوكى نكاح كى (بوجفربت) طاقت ندركمتا مواسے جاہيے كدروزه ركھ

کیونکه روز داس کی خواهشات نفسانی کوتو ژ دیےگا۔''

كِتَابُ النُّكَامِ

لَهُ وِجَاءً)). [رآجع: ١٩٠٥] [مسلم: ٣٤٠٠،

٣٤٠١ء ٣٤٠٢؛ ترمذي: ١٠٨١؛ نسائي:

**۸777, 1377, P.77, -1771** 

تشريع: روز وخوا شات نفساني كوكم كروية والأعمل باس لئے محرونو جوانوں كو بكثرت روز وركهنا حاسي كدخوا بش نفساني ان كو كناه پر ندا بحار سكے، آج كى دنيا ميں ايسے خداترى ايما ندارنو جوانوں كافرض بےكسينمابازى وفحش رسائل كے برد من اور يديا كى فض كانوں كے سننے سے بالكل

بَابُ كَثِرَةِ النَّسَاءِ

باب: بيك وقت كئي بيويال ركض كابيان

تشوج: کی عورتوں سے جارتک کی تعداد مراد ہے آس کی آجازت اس شرط کے ساتھ ہے کرسب کے حقوق ادا کتے جاکیس ورند مرف ایک بن کی اجازت ہے طلاق یاموت کی صورت میں حسب موقع جتنی عورتیں بھی نکاح میں آئیں ان پر پابندی نہیں ہے۔

٦٧ • ٥ ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى، أَخْبَرَنَا (۵۰۷۵) ہم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا، کہا ہم کوہشام بن یوسف نے خردی، انہیں ابن جرج نے خروی، کہا مجھے عطاء بن ابی رہاج نے هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرِيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ خروی، کہا کہ ہم حضرت ابن عباس ڈی جنا کے ساتھ ام المؤمنین میموند دان خات ا قَالَ: أُخْبَرَنِي عَطَاءً، قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابن عَبَّاس جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِف، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿ حَجنازه مِن شُرِيك عَصْرَت ابن عِباس وَالتَّفْناف كها: يه ني كريم مَالتَيْظِم

هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيُّ مَكُلُّكُم أَ فَإِذَا رَفَعْتُم نَعْشَهَا كَارُوجَهُ مطهره بين جبِتم إن كاجنازه المحاوَرُ ورزور سيحركت ندوينا بكة المته المستدري كے ساتھ جنازه كولے كر چلنا۔ نى كريم مَالْيَا كُم كِي فَلَا تُزَعْزِعُوْهَا وَلَا تُزَلْزِلُوْهَا وَارْفُقُوا،

پاس آپ کی وفات کے وقت آپ کے نکاح میں نو بیویاں تھیں آ محص کے فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنْكُمٌّ تِسْعٌ، كَانَ يَقْسِمُ لیوتو آپ نے باری مقرر کرر کھی تھی لیکن ایک کی باری نہیں تھی۔ لِثَمَانِ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاجِدَةٍ. [مسلم: ٣٦٣٣؛

نسائی: ۳۱۹۲]

تشويج: بيك ونت نويويون كاركهناية خصائص نوى ميس يامت كومرف جارتك كي اجازت ب\_جن كي بارى مقررنيس تقى ان عاحضرت سودہ وہ النہ اس انہوں نے بر جانے کی دجہے اپنی ہاری حفرت عائشہ ڈائٹیا کودے دی تھی۔

٥٠١٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ (٥٠١٨) بم صسدد في بيان كيا، كها بم ع يزير بن زرايع في بيان كيا، كها بم سسعيد نے بيان كيا، ان سے قاده نے اور ان سے الس والله زُرَيْع، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيِّ مَا لَكُ يَكُوفُ عَلَى نِسَانِهِ فَ لَا يُمانِهِ مَلْ اللَّهِمَ اللهِ مِنْدايك بى رات من ايل تمام يويول ك

فِي لَيْلَةِ وَاحِدَةٍ، وَلَهُ يَسْعُ نِسْوَةٍ. وَقَالَ لِي إِلَّ كَعُاوراً تَحْضرت مَا يَثْيَرُم كاس وتت نويويال تحيير خَلِيْفَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْع ، حَدَّثَنَا ﴿ المِ عَلْرِي بُواللهُ يَعْلَمُ مِ سَعِيد، عَنْ قَتَادَةً، أَنَّ أَنسًا، حَدَّنَهُمْ عَن يزيد بن زريع في بان كيا، كها بم صعيد في بان كيا، ان تقاده ف

إوران سے الس بالفند نے بیان کیا، انہوں نے آ تخصرت مَا الفا سے محر إِلَّنْبِي مُخْتُكُمُ [راجع: ٢٦٨]

يمي حديث بيان کي۔

تشویج: نی کریم طالیع کی جونو بویاں آخری زندگی تک آپ طالیع کے فکاح میں تھیں ان کے اساعے گرای یہ ہیں۔ (۱) حضرت خصہ

**♦**€ 503/6**>** 

(۲) حفرت ام حبيبه (۳) حفرت موده (۴) حفرت إم سلمه (۵) حفرت منيه (۲) حفرت ميونه (۷) حفرت نيب (۸) حفرت جوريد

(٩) حضرت عائشہ وی کین ان میں سے آٹھ کے لئے باری مقرر کی تھی محر حضرت سودہ وی کینا نے بخوش اپنی باری حضرت عائشہ والنجا کو بخش دی تھی۔ اس لئے ان کی باری ساقط ہوگئ تھی۔نو بیویاں ہونے کے باو جود آپ کے عاد لا ندرو پیکا پیدحال تھا کہ بھی کسی کوشکایت کا موقع نہیں دیا گیا۔

(۵۰۱۹) ہم سے علی بن حکم انساری نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے ٥٠٦٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَادِيُّ،

بیان کیا،ان سے دقب نے،ان سے طلح الیا کی نے،ان سے سعید بن جیرنے قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةً، عَنْ رَقَبَةً، عَنْ طَلْحَةً

بیان کیا کہ مجھ سے ابن عباس بڑا نے اس دریافت فرمایا: کیاتم نے شادی الْيَامِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لِي کرلی ہے؟ میں نے عرض کیا جہیں، آپ نے فرمایا: شادی کرلو کیونکہ اس ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ لَا. قَالَ:

امت کے بہتری خض جو تھے (یعنی نبی اکرم مَنَافِیْمُ )ان کی بہت ی بیویاں فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً. تھیں۔ بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے کہاس امت میں اجھے وہی لوگ ہیں

جن کی بہت غور تیں ہوں۔

تشويج: ودشرى كاندريك وقت جارورتس ركمي جاسكتي بين بشرطيكدان مين انصاف كيا جاسكه ورنصرف ايك بي بيوي مونى جاسي بعض ف پول تر جمہ کیا ہے اس امت میں اچھے وہی لوگ ہیں جن کی عورتیں بہت ہیں۔ جن کا مطلب حد شرعی کے اندراندر ہے کہ ایک مرد کو اگر ضرورت ہواورو ہ انساف کے ساتھ سب کی دل جوئی کر سکے اور جن حقوق اوا کرو ہے تو صرف چار عورتوں کی اجازت ہے۔ چارہے زائد بیک وقت نکاح میں رکھنا اسلام بیں قطعاً حرام ہے۔ بلک قرآن مجیدنے صاف اعلان کیا ہے۔﴿ وان حفتم ان لا تعدلوا فواحدة ﴾ اگرتم کوڈر ہوکہ انساف نہ کرسکو کے تو ہم صرف ایک ہی عورت پراکتفا کرو۔اس صورت میں ایک ہے زیادہ ہرگز نہ رکھو۔ نبی کریم مُنافِیز کم نے عمر کے آخری حصہ میں بیک وقت اپنے گھر میں نو مويال رکھ تھيں، ية پ كي خصوصيات ميں سے ب-اس بوك كى يہ سمجھ كة پكنيت شبوت رانى يامياشى كتمى توايدا سمجمنا بالكل غلط ب كونك مين عالم شاب میں آپ مَنْ النَّیْمُ نے صرف ایک بوڑھی عورت حضرت خدیجہ ڈھائٹھا پر قناعت کی تھی۔اخیر عمر میں نوبیویاں رکھنے میں وین و دنیاوی بہت ہے مصالح تقے جن کی تنصیل ملاحظ کرنے کے شائقین اس مقام پرشرح وحیدی کا مطالع فرمائیں نوکی تعداد میں کی بوڑھی بیوہ عورتیں تعیس جن کو تھن لمی مفاد كے تحت آب نے نكاح ميں قبول فرماليا تفا۔

بَابٌ: مَنْ هَاجَرَ أُو عَمِلَ خَيْرًا لِتَزُوِيْجِ امْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوَى

**باب** جس نے کسی عورت سے شادی کی نیت سے ہجرت کی ہویائس اور نیک کام کی نیت کی ہوتواہے

اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا

(٥٠٤٠) بم سے يكيٰ بن قزعه نے بيان كيا، كہا بم سے امام مالك نے • ٧ • ٥ - حَدَّثَنَا يَخْمَى بْنُ قَزَعَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ر مِالِكُ ، عَنْ يَحْقَى بْنْ سَيْعِيْدِ ، عَنْ مُحَمَّد يبال كياءان يه يكي بن سعيد في ال ي عُمر بن إباهم بن عارث في ابْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ ان سے علقمہ بن وقاص نے اور ان سے حضرت عمر بن خطاب والتفظ نے

كتابالنكاج

بیان کیا کہ نی کریم مَنا فیوم نے فرمایا: دعمل کادارومدارست پر ہے اور ہر خض وَقَاصِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ

النَّبِيُّ عِلْكُمَّةُ: ((أَلْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِلأَمْرِي مَا ﴿ كُووبَى مِنَّا ہِ حَس كَى وه نيت كرے، اس ليے جس كى ججرت الله اور اس نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يُحرِرول كارضا عاصل كرنے كے ليے مواسے الله اور اس كرسول كى

فَهِجُوتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَّتُ هِجُوتُهُ لَمُ رضا حاصل مؤكَّ ليكن جس كي بجرت دنيا حاصل كرن كي نيت سے ياسى

إِلَى دُنْيًا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ عورت عادى كرنے كازاده عوداس كا جرت اى كے ليے ب إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)). [داجع: ١] جم ك لياس في جمرت كل "

تشوی: مجتد اعظم امام بخاری مینید کا شاره اس بنیادی بات کی طرف بے که اسلام میں نیت کی بری ایمیت بے شادی بیاه کے بھی بہت ہے معاملات ایسے ہیں جونیت ہی برین میں مسلمان کولا زم ہے کہ نیت میں ہرونت رضائے الی کا تصور رکھے اور اغراض فاسدہ کا ذہن میں تصور بھی

بَابُ تَزُوِيْجِ الْمُعْسِرِ الَّذِيُ مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالْإِسُلَامُ

فِيْهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ مُسْعَيًّا.

٥٠٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّنِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا

يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ، عَنِ ابْنِ مَسْتُوْدٍ قَالَ: كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ

النَّبِيُّ مُكْلِثُهُمْ كَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَلَا نَسْتَخْصِيْ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ.

تشوج: آج کل کی س بندی بھی ضی ہونا ہی ہے جوسلمان کے لئے ہر از جائز نہیں ہے۔ امام بخاری مینند نے اس سے باب کا مطلب اس طرح ت نكالا كد جيب ضي موف سے آپ نے منع فرمايا تو اب جيوت لكا لئے كے لئے فكاح باتى رہ كيا يس معلوم مواكرمناس كو مى فكاح كرانا ورست ہے۔ سبل کی حدیث میں اس کی صراحت مذکور ہو چکی ہے۔

> بَابُ قُولِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ: انْظُرُ أَيَّ زَوْجَتَيَّ شِئْتَ حَتَّى أَنْزِلَ

لَكَ عَنْفَا

رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ.

شادی بیاہ کے مسائل کا بیان

ساب: ایسے تک وست کی شادی کرانا جس کے یاس صرف قرآن مجیداوراسلام ہے

اس باب میں حضرت مهل بن سعد رااتنی ہے بھی ایک حدیث نبی کریم مَلَّاتِیْزَمُ

ہے مروی ہے۔

(ا٤٠٥) ہم مے محمد بن تنی نے بیان کیا، کہا ہم سے بیچیٰ نے بیان کیا، کہا ہم ے اساعیل نے بیان کیا، کہا مجھ ہے تیں نے بیان کیا اور ان ہے ابن مسعود رٹائٹو نے بیان کیا کہ ہم نی کریم مظافیظ کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے اور مارے ساتھ بویال نہیں تھیں، اس لیے ہم نے کہا: یارسول اللہ! ہم اين آپ وضى كون ندكرلين؟ آپ مَلَا يُؤَمِّ ن جمين اس منع فر مايا-

باب کسی تخص کا این بھائی سے بیکہنا کہم میری جس ہوی کوبھی پیند کراو میں اسے تمہارے لیے

> طلاق دے دول گا۔ اس کوعبدالرحمٰن بنعوف رالشن نے بھی روایت کیا ہے۔

(۵۰۷۲) ہم سے حدین کثیر نے بیان کیا، کہاان سے سفیان بن عیبندنے، ان سے حمید طویل نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک دالتہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن عوف بھانینے (جمرت کرکے مدیند)

آئے تو نبی کریم منافظ ان کے اور سعد بن رہی انصاری کے درمیان

مھائی جارہ کرایا ۔ سعد انصاری والنظ کے زکاح میں دو بیویاں تھیں ۔ انہوں

نے عبدالرحمٰن والنیو سے کہا کہ وہ ان کے اہل (بیوی) اور مال میں سے آ و صلیں۔ اس پرعبدالرحن نے کہا: الله تعالی آب کے الل اور آب کے

مال میں برکت دے، مجھےتم بازار کاراستہ بتا دو، چنانچہ آپ بازار آگئے اور

یہاں آپ نے کچھ پنیراور کچھ تھی کی تجارت کی اور نفع کمایا۔ چندونوں کے

بعدان پرزعفران كى زردى كى موكى تقى \_ نى كريم مَاليَّيْم في دريافت فرمايا: "عبدالرحن بيكياب،" أنهول فعرض كيا: ميس في أيك انساري خاتون

ے شادی کر لی ہے۔آپ مَالَيْظِم نے دریافت فرمایا: "انبیس مہر میں کیا

دیا' عرض کیا: ایک مخطی برابرسونا دیا ہے۔ آپ مُنافِیْظ نے فرمایا: '' پھر

ولیمه کرا گرچه ایک بری بی کامو-"

تشویج: ولیمست نبوی ہے جو ورت سے ملاپ کے بعد کیا جانا جا ہے گر افسوس کہ آج کل مسلمانوں نے عام طور پر الا ما شاء الله اسے بھی ترک کردیا ہے۔زردی لکنے کی وجد میتھی کہ مورتوں کی خوشبو میں زعفران پڑتا تھا اس وجہ سے وہ رنگ دار مواکرتی تھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مردوں کی خوشبومیں رنگ نه ہوعورتوں کی خوشبومیں تیز بونه ہو۔ای لئے حصرت عبدالرحمٰن بنعوف دالین نے بعد نکاح جب دلہن سے اختلاط کیا تو زوجہ کی تازہ خوشبو کہیں ان کے کپڑے میں لگ گئی۔ نہیں کہ قصد از عفر ان لگایا ہوجس سے مردوں کے تن میں ٹنی آئی ہے اور دولہا کوکیسری لباس پہنانے کا دستور جو بعض بت پرست اقوام میں ہے اس کا عرب میں نام ونشان بھی نہ تھا۔ پس میہ وہی زعفر انی رنگ تھا جود ابن کے کپڑوں سے ان کے کپڑوں کولگ کیا تھا،

نی کریم منافیظ نے حضرت عبدالرحل بن عوف رافینا کوولیمرکرنے کا حکم فر مایا جس معلوم ہوا کدوولہا کوولیمد کی دعوت کرناسٹ ہے۔ مگرصد انسوس کہ بیشتر مسلمانوں سے بیسنت بھی متروک ہوتی جارہی ہے اور بیاہ شادی میں قتم تم کی شرکیہ بدعیہ شکلیں عمل میں لائی جارہی ہیں۔اللہ یاک مسلمانوں کوایے سے رسول کے تقش قدم پر چلنے کی تو نیش عطا کرے اور جاری لفزشوں کومعاف کرے۔ زَمین

باب: عورتوں سے الگ رہنے اور صی ہونے کی

ممانعت كابيان

(۵۰۷۳) ہم سے احد بن یوس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، کہا: ہم کوابن شہاب نے خردی، انہوں نے سعید بن مستب إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ،

٥٠٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ

مَالِكِ، قَالَ: قَدِمَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى النَّبِيُّ مُلْكُامٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ

الأَنْصَادِيُّ وَعِنْدَ الأَنْصَادِيُّ امْرَأْتَان، فَعَرَضَ

عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ فَقَالَ: بَارَكَ

اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّونِي عَلَى

السُّوقِ، فَأَتَى السُّوقَ فَرَبِحَ شَيْنًا مِنْ أَقِطٍ وَشَيْتُا مِنْ سَمْنِ فَرَآهُ النَّبِيُّ مُثَّلِّكُمْ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ: ((مَهْيَمُ يَا

عُبُدَالرَّحْمَنِ؟)) فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ أَنْصَارِيَّةً. قَالَ: ((فَمَا سُقُت؟)) قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ

ذَهَبِ. قَالَ: ((أُولِمُ وَلَوْ بِشَاقٍ)). [راجع: ٢٠٤٩]

بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنَ التَّبَتَّلِ

والخصاء ٥٠٧٣ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ شَمِعْتُ صَاءوه كَهَ بِين كه مين نے حضرت سعد بن الي وقاص والفيون سے سنا،

سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ ، يَقُولُ: رَدَّ رَسُولُ انهول في بيان كيا كدرمول الله مَا يَيْ أَمِن عَبْتِل يَعَيْ عورتول عالك اللَّهِ مِنْ عَلَى عُنْمَانَ بن مَظْعُونِ التَّبَيُّلُ ، ربِّ كن زندكى منع فرمايا تفاراً كر تخضرت مَا يَيْم أبين اجازت دب دیتے تو ہم ضرور خصی ہوجاتے۔

وَلُوْ أَذِنَ لَهُ لَا خُتَصَيْنَا، [انظرَ:٧٤، ٥]. ﴿

[مسلم: ٤ - ١٤ الرَّمَذَي: ٨٣ - أَ الْسُالِيِّ: ٣٢١ مَ الْمُسَالِيِّ: ٣٢١ مُ ١٠٠٠

ابن ماجه: ١٨٤٨ع ﴿ ﴿ مُسْلَمَا الْمُحْدِينَ الْمُحْدِينَ

٥٠٧٤ \_ حَدِّثَنَا أَبُو الْيُمَانِ، قَالَ: إِنْجَرِنَا شَعَيْت، ﴿ (٧٤٥) أَم سے ابو يمان نے بيان كيا، كها بم كوشعيب نے جردى، ان عَنِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: أُخْبِرَغَيُّ سَعِيْدُ بَنُ الْمُسَيَّبِ، عَدِربِي فِي بيان كيا، كها مجص عيد بن ميتب في جردى اورانهول في أنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ ، يَقُولُ: لَقَيْل مِحْفرت معد بن اليوقاص وللتَّفاسِ منا، انهول في بيان كياكه بي كريم مَنَاتِيْنِط رَدَّ ذَلِكَ. يَغْنِي النَّبِيُّ مَكْ اللَّهُ عَلَى عُنْمَانَ ، في حضرت عثان بن مظعون رالله وورت سالك رہنے كى اجازت [داجع ١٩٠٥] أَيْخ آب وضي كرياية \_

٥٠٧٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ:

عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالنُّوبِ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوا طَيْبًاتِ مَا أَخَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ .

والمائدة: ٨٧] [راجع: ٤٦١٥]

تشویج: اسلام میں بحردر سنے کو بہتر جانے کے لئے کوئی مخوائش نہیں ہے بلک نکاح سے بر بنتی کرنے والے کواپنی امت سے خارج قرار دیا ہے۔ (۵۰۷۵) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے ،ان سے اساعیل بن ابی خالد بجلی نے ،ان سے قیس بن ابی جازم نے بیان کیا اور ان عَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَا لِنَظِيمُ اللهِ مَا لِنَظِيمُ عَبِدالله بن مسعود واللَّفَظ في بيان كياكهم رسول الله مَا لَيْفَعُ كساته وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقُلْنًا أَلَا نَسْتَخْصِي ؟ فَنَهَانَا جَهادكوجايا كرت تصاور مارے پاس روپيينة قا (كهم شادى كريلتے) ال ليهم في عرض كيا: هم الي كوفسي كيول فدكر الس ليكن أتخضرت مَثَاثِيثُمُ نے ہمیں اس سے منع فرمایا۔ پھر ہمیں اس کی اجازت دے دی کہ ہم کسی عورت سے ایک کیڑے پر (ایک مت تک کے لیے ) نکاح کر لیں۔ آپ مَنْ الْنِيْمُ نِهِ مِمْ مِن قرآن مجيد كي بيآيت پڙھ کرسنائي که''ايمان لانے والوائم یا کیزه چیزول کومت حرام کروجوتمهارے لیے اللہ تعالی نے طال کی بیں اور حدے آ مے نہ برحو، بے شک اللہ حدے آ مے برجے والوں کو پندنہیں کرتا۔''

(۵۰۷۱) اورامنغ نے بیان کہا کہ مجھے ابن وہب نے خبر دی، انہیں پونس بن یزیدنے ، انہیں ابن شہاب نے ، انہیں ابوسلمہ نے اور ان سے حضرت

٧٠٠٦ وَقَالَ أَصْبَغُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُؤْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

<8€507/6 ≥

كِتَابُ النُّكَاحِ

ابو ہررہ و والنفاذ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم مثالی م سے عرض کیا: . أَبِيْ سَلِمَةً، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا

رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنِّي رَجُلٌ شَابٌ وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ،

فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنَّىٰ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ:

((يَا أَبَا هُرِيْرَةً! جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ، فَاخْتَصِرُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ)).

يارسول الله! مين نوجوان مول اور مجھے اسيے متعلق زنا كا خوف رہتا ہے میرے پاس کوئی ایس چیز نہیں جس پر میں کسی عورت سے شادی کرلول۔ ہ پ منافیظ میری ب بات س كر فاموش رہے۔ دوبارہ ميں نے اپنى يك

بات دہرائی لیکن آپ منافیظ اسمرتبہ می خاموش رہے۔سہ بارہ میں نے عرض کیا، آپ مَنَافِیْنِم مجربی خاموش رہے۔ میں نے چوتھی مرتبہ عرض کیا تو

نی کریم مناشیم نے فرمایا: "اے ابوہریہ اجو کھیم کرد کے اسے (لوح محفوظ میں ) لکھ کرقلم خنگ ہو چکا ہے۔خواہ ابتم خصی ہوجاؤیا باز رہو۔''

یعنی ہونا بریار محض ہے۔

تستوج: ووسرى حديث من بحصرت ابو ہريره والفيّة نے كها اجازت موقو مين ضي موجاؤن؟ اس صورت ميں جواب موال كے مطابق موجائے گا۔ اس سے بیقصودنییں ہے کہ آپ سُل فیز نے خصی ہونے کی اجازت دے دی کیونکہ دوسری حدیثوں میں صراحنا اس کی ممانعت وارد ہے بلکہ اس میں میر اشارہ ہے کے خصی ہونے میں کوئی فائد ونہیں تیری نقدر میں جو کھھاہو ہضرور پورا ہوگا اگر حرام میں بتا ا ہوگا اگر پچنا کھھا جو محفوظ رہےگا۔ پھرخودکونامر دینانا کیاضروری ہے اور چونکہ حضرت ابو ہریرہ وٹائنڈ روز سے بہت رکھا کرتے تھے لیکن روزوں سے ان کی شہوت نہیں گئی تھی لبذانى كريم مَ المينيم في الكوروزول كالحكم نيس فرمايا \_روايت ميس متعدكاذكر بج جووتى طور براس وتت حلال تقامكر بعد ميس قيامت تك ك لئع حرام قراردے دیا <sup>ح</sup>یا۔

بَابُ نِكَاحِ الْأَبْكِارِ

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لِعَائِشَةَ: لَمْ يَنْكِحِ النَّبِي مُكْتُكُمٌ بِكُرًا غَيْرَكِ.

٧٧٠ ٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ

عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيْهِ شَجَرَةٌ قَدْ أَكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شُجَرًا لَمْ يُؤْكَلُ مِنْهَا، فِي أَيُّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيْرَكَ؟

قَالَ: ((فِي الَّذِي لَمُ يُرْتَعُ مِنْهَا)). يَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثْنَامٌ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكُرًا غَيْرَهَا.

باب: كنوار يون ينكاح كرف كابيان

اور ابن الی ملیکہ نے بیان کیا کہ ابن عباس ڈھائٹ نے عائشہ وہائٹا سے کہا کہ آپ کے سوانبی کریم منافیز نے کی کواری اڑی سے نکاح نہیں کیا۔ (٥٠٤٤) مم سے اساعیل بن عبداللد نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے بھائی عبدالحمید نے بیان کیا،ان سےسلیمان بن باال نے،ان سے ہشام بن عروہ نے ،ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عا کشہ ڈی جنا نے بيان كياكميس في عرض كيا: يارسول الله! فرماية! الراآب مَنْ الله على

وادى مين اترين اوراس مين ايك درخت اليا موجس مين اونث ير محيح مول اورایک درخت ایما موجس میں سے بچوبھی نہ کھایا گیا موتو آپ مال فیلم اپنا اونث ان درختوں میں کس درخت میں چرائیں گے؟ آنخضرت مَا النظم نے فرمایا:"اس درخت میں جس میں سے ابھی چرایانہیں گیا ہو۔"ان کا اشارہ

اس طرح قفا كدرسول الله من اليلم في ان كسواسي كنواري لاكى عد تكاح

\$ 508/6 €

نہیں کیا۔

(۵۰۷۸) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشه ولي في الناركياك رسول كريم من النيم في من المدارية "اعماكشا مجص خواب میں دومرتبہ تم وکھائی گئیں۔ایک محض (جرئیل) تمہاری صورت حرير ك ايك كرك مي الهائع موئ ب اوركبتا ب: يدآب مالينظم كى بوی ہے میں نے جب اس کر رے کو کھولاتو اس میں تم تھیں میں نے خیال کیا كداكرىيخواب الله كى طرف سے بينو وه اسے ضرور بوراكر كے رہے گا۔" تشويج: بعض خواب مو بهوسي موجات بين جس كى مثال نبي كريم مظافيظ كاييخواب بـ (انبيا يحفواب توويي يحيى وحي اللي موت بين)

#### **ساب:** بيوه عورتون كابيان

اورام المؤمنين حضرت ام حبيبه وللغنائ ني كماكه نبي كريم مَنافِينَام ني فرمايا: "این بٹیاں اور بہنیں نکاح کے لیے میرے سامنے مت پیش کیا کرو۔"

(٥٠٤٩) بم سے ابونعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے مشیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سار بن الی سیار نے بیان کیا، ان سے عام رفعی نے اور ان سے جابر بن عبدالله والنه المنظمان بيان كياكم بم أى كريم من النظيم كم ساته ايك جهاد سے واپس ہور ہے تھے۔ میں اپنے اونت کو، جوسست تھا تیز چلانے کی كوشش كرر ما تفارات بيس ميرب يتجهيب ايك سوار مجه سي آ كرملا اور ابنا نیزہ میرے اونٹ کو چھودیا۔ اس کی وجہ سے میرا اونٹ تیز چل پرا جیا کہ کی عمدہ قتم کے اونٹ کی جال تم نے دیکھی موگ ۔ اجا ک جی كريم مَنَافِيْم مل كت آ تخضرت مَنَافِيْم ن دريافت فرمايا " جلدي كيون كررب مو؟" بيس في عرض كيا: الجي ميرى في في شادي موئي ب آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَدِريافت فرمايا ' "كوارى سے يا بيوه سے؟" ميں نے عرض كيان بوه س-آ مخضرت مَنَّ يَنْمِ في الله يرفر مايان دسى كوارى سے كيول ند کی تم اس کے ساتھ کھیل کود کرتے اور دہ تبہارے ساتھ کرتی۔'بیان کیا کہ چر جب ہم مدیند میں واخل ہونے والے تصاتو آپ مُنَالَّيْنِمُ نے فرمايا: "تھوڑى

أَبُوْ أَسَّامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْكُمٌّ: ((أُرِيْتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ، إِذْ رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةِ حَرِيْدٍ فَيَقُولُ: هَادِهِ امْرَأَتُكَ، فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمُصِيهِ)). [راجع: ٥٩٨٣][مسلم: ٦٢٨٣]

٥٠٧٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

### بَابُ تَزُويُجِ الثَّيِّبَاتِ

وَقَالَتْ أَمُّ حَبِّيبَةً ۚ قَالَ لِي النَّبِيُّ مُؤْتِثَةٌ: ((لَا نَعْرِصْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخُوَ اتِكُنَّ)). [انظر:

٧٩٠ د حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، عَنِ الشُّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: قَفَلْنَا مَعَ الِنَّبِيِّ كُلْنَاعُمْ مِنْ غَزْوَةِ فَتَعَجَّلتُ عَلَى بَعِيْرٍ لِيْ قَطُوْفٍ، فَلَحِقَنِيٰ رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِيْ، فَنَخَسَ بَعِيْرِيْ بِعَنزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ بَعِيْرِي كَأَجْوَدٍ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِبلِ، فَإِذَا النَّبِيُّ مُ اللَّهُ مُ فَقَالَ: ((مَا يُغْجِلُكَ)). قُلْتُ: كُنْتُ حَدِيْثَ عَهْدِ ىغُرُس. قَالَ: ((بِكُنَّ أَمْ ثَيْبٌ)). قُلْتُ: ثَيِّبٌ: قَالَ: ((فَهَلَّا جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وِتُلَاعِبُكَ)). قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ: ((أَمْهِلُوا حَتَّى تَدُخُلُوا لَيُلاً أَيْ عِشَاءً لِكُي تَمْتَشِطَ انشَّعِثَةُ وَتَستَحِدُّ الْمُغِيبَةُ)). [راجع: ٤٤٣]

كرلے اور جن كے شوہرموجو ذہيں تصودہ اپنے بال صاف كرليں۔''

ابوداود: ۲۷۷۸م

كِتَابُ النُّكَاجِ

تشویج: دوسری حدیث می اس کی خالفت ہے کہ رات کوآ دی سفر ے آن کرایے گھر میں جائے گھرو چھول ہے اس پر جب اس کے گھروالول کودان

ے اس کے آنے کی خرضہ وجائے اور بہال لوگوں کے آنے کی خرورتوں کوون ہے ہوگئی۔ تو آپ مُنْ اَنْتِیْمُ نے فرمایا کدؤرادم لے کرجاؤ تا کد مورتیں اپنا بناؤستگھارگرلیں۔

(٥٠٨٠) بم سے آدم بن الى اياس نے بيان كيا، كها بم سے شعبہ نے بيان ٥٠٨٠ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، کیا، کہا ہم سے محارب بن وفار نے بیان کیا، کہا میں نے حضرت جابر بن قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَارِبٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ عبداللد والله والنفية سے سنا، انہوں نے عرض کمیا: میں نے شادی کی تو نبی ابْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ تَزَوَّجْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ كريم مَنْ فَيْغُ فِي مِي مِن وريافت فرمايا: "كس سے شادى كى ہے؟" ميں اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا تَزَوَّجُتَ؟)) فَقُلْتُ: تَزَوَّجُتُ نے عرض کیا: ایک بوہ عورت سے ۔ آپ مُنافِینِ نے فرمایا: " کنواری سے ثَيِّبًا. فَقَالَ: ((مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا)). کیوں نہ کی تا کہ اس کے ساتھ تم کھیل کود کرتے۔ ' محارب نے کہا: چھریس فَذَكُونَ ذَلِكَ لِعُمْرِو بْن دِيْنَارٍ فَقَالَ عَمْرُو:

نے آنخضرت مَنَا لَيْنَا كُل يوارشاد عمرو بن دينارے بيان كيا تو انہوں نے سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ: قَالَ لِي كباك ين في حضرت جابر بن عبدالله والنائية الصاب محمد انهول رَسُولُ اللَّهِ طَلْحُمُّ: ((هَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ)). [راجع: ٤٤٣][مسلم: ٣٦٣٧]

نة آ ك فرمان الطرح بيان كيا كدرسول الله منافية م محص فرايا: " تم نے کسی کنواری عورت سے شادی کیوں ندکی تا کم تم اس کے ساتھ کھیل

كودكرتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیاتی۔''

تشويج: بيوه ي بيم ثلاح جائز ب باب اورحديث مين يم مطابقت ب كوكنواري سشادي كرنا بهتر ب- مندوستان ميس بهيم مسلمانول ك یباں بھی نکاح بیوگان کومعیوب سمجھا جاتا تھا گرحضرت مولا نااساعیل شہید بھائیہ نے اس سم بدے خلاف جہاد کیااوراہے عملاختم کرایا۔

#### بَابُ تَزُوِيْجِ الصِّغَارِ مِنَ الْكِبَارِ باب: کم عمرعورت سے زیادہ عمر والے مردکی شادی كاهونا

و ٥٠٨١) م سے عبداللہ بن يوسف تنيسى نے بيان كيا، كما م ساليف بن سعدنے،ان سے برید بن حبیب نے،ان سے عراک بن مالک نے اور ان ہے مروہ نے بیان کما کہ نبی کریم مَثَلِیْنِ نے عاکشہ دلیجہ کے سادی کے ليابوبرصدين تالفن عكها-ابوبكر والنفذ ني آمخضرت مالفيم عرض

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيْدَ، عَنْ عِرَاكِ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ طَلْحَاتُمْ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ بِكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوْكَ، كى ين آب سَالَيْنِم كا بهائى مول - (تو عائش سے كيے نكاح كري ك ) فَقَالَ: ((أَنْتَ أَخِيُ فِي دِيْنِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ - آنخضرت مَنَاتَيْنِمُ نِهُ فرمايا: ' الله كردين اوراس كى كتاب يرايمان لانے لِيُ حَلَالٌ)).

٥٠٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ:

\_<\$€(510/6)≥\$

كرشترسيتم ميرب بهائي موادرعا كشميرب ليحال ب."

تشويج: ال حديث معلوم مواكم عمر كالورت بدى عرك مردك شادى جائز بـ

بَابٌ:إِلَى مَنْ يُنْكُحُ؟

لِنُطَفِهِ مِنْ غَيْرِ إِيْجَابٍ.

٥٠٨٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا

شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَج، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ ۚ قَالَ: ((خَيْرُ لِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، أَخْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْج فِي

ذَاتِ يَلِهِ)). [راجع: ٣٤٣٤]

بَابُ اتِّخَاذِ السَّرَارِيُ وَمَنُ أَعْتَقَ جَارِيَةً ثُمَّ تَزُوَّجَهَا

باب: سرح کی عورت سے نکاح کیا جائے وَأَيُّ النَّسَاءِ خَيْرٌ ، وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّر اوركونى عورت بهتر بهتر باورمردك ليا المجيى عورت كواينس كيلي

بیوی بنانا بہتر ہے ، مگریہ واجب نہیں ہے۔

(۵۰۸۲) ہم سے ابو یمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خردی، ان سے ابوز نادنے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہر یر و دان تھے نے بیان کیا کہ نی کریم منافیظ نے فرمایا: "اون پرسوار ہونے والی (عرب) عورتوں میں بہترین عورت قریش کی صالح عورت ہوتی ہے جو ا ہے بچے سے بہت زیادہ محبت کرنے والی اور اپنے شو ہرکے مال واسباب میں اس کی بہت نگہبان ونگران ٹابت ہوتی ہے۔''

**تشریج**: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نکاح کے لئے عورت کا دیندار ہونا ساتھ ہی خاتگی امور سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔

باب اونڈیوں کا رکھنا کیسا ہے اور اس مخض کا ثواب جس نے اپنی لونڈی کو آ زاد کیا اور پھراس

ے شادی کر لی

(۵۰۸۳) م معری بن اساعیل نے بیان کیا، کہام سےعبدالواحد بن زیادنے بیان کیا، کہاہم سے صالح بن صالح ہدانی نے بیان کیا، کہاہم سے صَالِح الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، عامر عنى نه كها كرجح الوبرده في اوران سان كوالدفي بيان كيا كنى كريم مَنَّ اللَّيْظِ نِفر مايا: "جس خص كے ياس لونڈى موو استعليم دے اور خوب اچھی طرح تعلیم دے، اے ادب سکھائے اور پوری کوشش اور محنت کے ساتھ سکھائے اوراس کے بعداے آ زاد کر کے اس سے شادی کر لے تواسے دہرا تواب ملتاہے اور اہل کتاب میں سے جو خص بھی اینے نبی پرایمان رکھتا ہواور مجھ پرایمان لا ہے تو اسے دو ہرا ثواب ملتاہے اور جوغلام ا پے آ قا کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے رب کے حقوق بھی ادا کرتا ہے

٥٠٨٣ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْتُكُمَّ: ((أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتُ عِنْدَهُ وَلِيْدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحُسَنَ تَعُلِيْمَهَا، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبُهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجُرَان، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِنَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِيْ فَلَهُ أَجْرَان، وَأَيُّمَا مَمْلُولُ أَدَّى حَقَّ مُوَالِيْهِ وَعَقَ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرَان)). قَالَ الشَّعْبِيُّ: الدربراتواب الماج ـ "عامرتعى في (الي شاكرو ساس حديث كو

كِتَابُ النُّكَامِ

سانے کے بعد) کہا کہ بغیر کسی مشقت اور محنت کے اسے سکے لو۔اس سے خُذْهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ يملے طالب علموں كواس حديث ہے كم كے ليے بھى مدينة تك كاسفر كرنا يوتا فِيْمَا دُوْنَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَقَالَ أَبُوْ بَكُرٍ: عَنْ أْبِي حَصِيْنِ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَن

الِنَّبِي مَا اللَّهُمُ ((أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا)). [راجع: ۹۷]

٥٠٨٤ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ تَلِيْدٍ، أُخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً، قَالَ النبِي مُلْكُلُمُ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((لَمُ يَكُذِبُ إِبْرَاهِيْمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ بَيْنَمَا إِبْرَاهِيْمُ مَرَّ بِجَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ- فَذَكَرَ الْحَدِيثُ- فَأَعْطَاهَا هَاجَرٌ قَالَتُ:كُفَّ اللَّهُ يَدَ الْكَافِرِ وَأُخْدَمَنِيُ آجَرَ)). قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِيْ مَاءِ السَّمَاءِ! [راجع: ٢٢١٧]

تھا۔ اور ابو بر نے بیان کیا ابوصین سے، اس نے ابو بردہ سے، اس نے این والدسے اور انہوں نے نی کریم منافیز کم سے کہ 'اس شخص نے با مدی کو ( نکاح کرنے کے لیے ) آ زاد کردیا اور یمی آ زادی اس کامبر مقرر کی ۔ "

شادی بیاہ کے مسائل کابیان

(۵۰۸۴) ہم سے سعید بن تلید نے بیان کیا، کہا مجھے عبداللہ بن وہب نے خردی، کہا مجھے جریر بن حازم نے خردی، انہیں ایوب ختیانی نے ، انہیں محمد بن سرين نے اوران سے ابو ہريرہ والفئ نے بيان كيا كه نبى كريم من في في م

فرمایا۔ (دوسری سند) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا،ان سے حماد بن زید نے، ان سے ابوب سختیانی نے ، ان سے محد بن سیرین نے اور ان سے ابو ہریرہ والنف نے بیان کیا کہ بی کریم طافیق نے فرمایا: "ابراہیم الیا ک زبان سے تین مرتبہ کے سوام بھی جھوٹی بات نہیں نکی ۔ ایک مرتب آ پ ایک ظالم بادشاہ کی حکومت سے گزرے آپ کے ساتھ آپ کی بیوی سارہ تھیں \_ پھر پورا واقعہ بیان کیا ( کہ باوشاہ کے سامنے ) آ پ نے سارہ کو این بہن (دین بہن) کہا۔ بھراس بادشاہ نے سارہ کو ہاجر (ہاجرہ) کودے ویا\_ (بی بی سارہ نے ابراہیم علیظا سے ) کہا اللہ تعالی نے کافر کے ہاتھ کو روک دیا اور آجر (ہاجرہ) کومیری خدمت کے لیے دلوایا۔ ' ابو ہریرہ دااللہٰ نے بیان کیا کرائے سان کے یانی کے بیٹوا یعنی اے عرب والوا یمی ہاجرہ

تمہاری ماں ہیں۔

تشويع: حضرت ہاجرہ اس بادشاہ کی افری تھی اس نے حضرت سارہ علیاتا اور حضرت ابراہیم عَلَیْظِا کی کرامات کودیکھا اور ایک معزز روحانی محمران دکھیے کراپی ادر بی کی سعادت مندی تصور کرتے ہوئے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ ملینا ااس کھر اندکی عزت کے بیش نظر حضرت ابراہیم علینیا کے حرم میں داخل کردیا۔حضرت ہاجرہ علیا اُ کونونڈی کہا گیا ہے۔ بیشا ہی خاندان کی بیٹی تھی جس کی قسمت ام اساعیل بننے کی سعادت از ل سے سرقو متھی ۔جن تین باتوں کوجموٹ کہا گیاہے وہ حقیقت میں جموٹ نتھیں اور یہی حضرت سارہ علینا) کو بہن کہنا پیددین تو حدید کی بنایرآ پ نے کہا تھا کیونکہ دین کی بنایر ہرمرد اورعورت بمائی بھائی ہیں۔ ووسرا واقعداس وقت پیش آیا جبکہ کفار آپ کوبھی اپنے ساتھ اپنے تہوار میں شامل کرنا جا ہے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں يار ہوں۔ يہ مجموث ند تھااس لئے كدان كافروں كى حركات بدد كيود كيوكر آپ بہت دھي تھاس لئے آپ نے اپنے كو بيار كہا۔ تيسراموقع آپ كى بت شکن کے دقت تھا جبکہ آپ نے بطور استفہام اس فعل کو بڑے بت کی طرف منسوب کیا تھا۔

٥٠٨٥ - حَدَّثَنَا قُتَنِبَةً ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٥٠٨٥) بم عقيب بن سعيد في بيان كيا ، كها بم س الماعيل بن

ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: أَقَامَ

كِتَابُ النَّكَامِ

[راجع: ۲۷۱]

نی کریم منافظ نے خیبر اور مدینہ کے درمیان تین دن تک قیام کیا اور النَّبِيُّ مُثَّلِّكُمُّ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى مہیں ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت جی دائی شاکے ساتھ خلوت کی۔ پھر عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيِّي فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ میں نے آنخضرت مُناتینم کے ولیمہ کی مسلمانوں کو دعوت دی۔اس دعوت إِلِّي وَلِيْمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيْهًا مِنْ خُبْزِ وَلَا لَحْمٍ، أُمِرَ بِالأَنْطَاعِ فَأَلْقَى فِيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ ولیمه میں ندرد فی تھی اور نہ گوشت تھا۔ دسترخوان بچھانے کا تھم ہوا اور اس ير تحجور، پنير اور گھی رکھ ديا گيا اور نہي آنخضرت مُاليَّنِيْم کا وليمه تھا۔ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيْمَتَهُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: بعض مسلمانوں نے یو چھا کہ حضرت صفیدامہات المؤمنین میں ہے ہیں۔ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ (آ تخضرت سالین نے ان سے نکاح کیا ہے) یا لونڈی کی حیثیت سے يَمِينُهُ ، فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ آپ نے ان کے ساتھ خلوت کی ہے؟ اس پر مجھ لوگوں نے کہا کہ اگر الْمُوْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا آنخضرت مَلَاثِينِ ان كے ليے يروه كا انظام فرمائيں تو اس سے ثابت ہوگا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ کہوہ امہات المؤمنین میں ہے ہیں اور اگران کے لیے پردہ کا اہتمام نہ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ.

كرين تواس سے ثابت ہوگا كہ وہ لونڈى كى حيثيت سے آپ كے ساتھ ہیں۔ پھر جب کوچ گرنے کا دقت ہوا تو آنخضرت مَالْیَیْزَم نے ان کے لیے

ا بنی سواری پر بیٹینے کے لیے جگہ بنائی اوران کے لیے پر دہ ڈالا تا کہ لوگوں کو

ما لك ولاتفنَّهُ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَا اللَّهِ عَلَيْهِمْ نِے حضرت صفیہ وَلَيْنَهُمَّا كُو

جعفرنے بیان کیا،ان سے حمید نے اوران سے انس والفظ نے بیان کیا کہ

وەنظرنەآئىي-

تشويج: اس سے ظاہر ہوا كروه امهات المؤمنين ميں داخل ہو چكى ہيں ۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے كہ آ ب نے صفیہ والثبنا كو آزاد كركے اييخ حرم مين واخل فر ماليا\_

#### **باب**: جس نے لونڈی کی آزادی کواس کامہر قرار دیا

بَابُ مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الْأُمَةِ صَدَاقَهَا (۵۰۸۲) ہم سے تنبید بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا،ان سے ثابت بنانی اور شعیب بن جحاب نے اوران سے انس بن

٥٠٨٦ حَدَّثَنَا قُتِيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لِكُمْ

أَعْتَقَ صَفِيَّةً، وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا.

[راجع: ٣٧١]

تشويج: صفيه بنت جي ولله العبا جو جنك فيرس كرفار موكي تسس آب ما اليفظم في ان كوآ زاد فرما كراي ازواج مي واخل فرماليا تعار امام ابویوسف ومحدادر توری پیمینیم اور حنابلہ والمحدیث کا بھی قول ہے کہ لونڈی کی آزادی بھی اس کا مہر بوسکتی ہے اور حفیہ وشافعیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم مثالیظم کا خاصہ تھا اور کمی کواپیا کرنا درست نہیں ۔ المحدیث کی دلیل حضرت انس ڈٹائنٹ کی حدیث ہے ۔ اس میں صاف یہ ہے کہ آنزاوی ہی مہر قرار پائی۔

آ زادكيااوران كي آزادي كوان كالمرقر ارديا

بَابُ تَزُوِيْجِ الْمُعْسِر

مِنُ فَضَٰلِهِ ﴾. [النور: ٣٢]

شافعیداور حفیہ کہتے ہیں کہ حفرت انس بڑائفی کو دوسرے مبر کاعلم نہیں ہوا تو انہوں نے اپنا علم کی فی کی نداصل مبر کی۔ اہمحدیث کہتے ہیں کہ طبرانی اورابوانشیخ نےخودحضرت صفیہ فٹانٹنا ہے روایت کیاہے کہانہوں نے کہامیری آ زادی ہی میرامبرقراریائی۔ دلائل کے کحاظ ہے یہی مسلک رانج يهداس لئ المحديث كا مسلك بي محيح ب- فتح الباري من ب: "اخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وابراهيم النخعى وطاؤس والزهري ومن ققهاء الأمصار الثوري وابويوسف واحمد واسحاق قالوا: إذا اعتق أمنه على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث." (جلد ٩ صفحه ١٦٠)

### باب بفلس کا نکاح کرانا درست ہے

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَآءً يُغْنِهِمُ اللَّهُ جبياكمالله بإك في سورة نوري فرمايا: "أكروه (دولها دلهن) نادار بين تو اللهايي فضل ہے انہيں مالدار کردے گا۔''

تشویج: کبین دفعهٔ نکاح تنگ دست کے لئے باعث برکت بن جاتا ہے اور اس کے ذریعیروزی وسیع ہوجاتی ہے،اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت الويكر بنواكني مدوى ب كرتم الله يحتم مع موافق فكاح كراوالله بحى ابناه عده بوراكر ع كاتم كو مالداركرو عكام اس آ یت سے امام بخاری مینید نے بینکالا کہنا داری صحت نکاح کے لئے مانع نہیں ہے، بال آیدہ اگر تان ونفقہ ندموتو مجرمعالمہ الگ ہے، ایسی حالت میں قاضی تفریق کراسکتاہے۔

(٥٠٨٤) بم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن انی حازم نے بیان کیا، ان ہے ان کے والد نے اور ان ہے مہل بن سعد ساعدی والنیو نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی کریم منافیون کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی: یار سول الله! میں آپ کی خدمت میں اینے آپ کو آپ مُناتِیْئِم کے لیے وقف کرنے حاضر ہوئی ہوں ۔ راوی نے بیان کیا: پھر رسول الله مَثَاثِينَمُ نِهِ نظر الله أكر ديكها، كِمرآب نِه نظر كو نِيحى كيا اور اپناسر جھالیا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ آنخضرت مظافیظ نے ان کے متعلق كوكى فيصله نبيس فرمايا تووه بينه كى -اس كے بعد آب منافيز عمر ايك صحابي كفرے موسے اور عرض كيا: يارسول الله! اگرآ پكوان سے نكاح كى ضرورت نہیں ہے توان سے میرانکاح کردیجے۔ آپ مَالَیْمُ نے دریافت فرمایا: "تمہارے یاس (مہر کے لیے ) کوئی چز ہے؟" انہوں نے عرض کیا: نہیں،الله کی شم! یارسول الله! آنخضرت مَالينيَّم نے ان سے فرمایا که اسے گھر جااور دیکھومکن ہے تہہیں کوئی چیز مل جائے۔'' وہ گئے اور واپس آ گئے اورعرض كيا: الله كي تتم ايس في يحضيس يايا-رسول الله والفيام فرمايا: " جاد كيمة! الركوب كى ايك انكوشى بهى ال جائے تولے آ ـ " وه محة اوروايس

٥٠٨٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ ابْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُول اللَّهِ مُؤْتِئَمٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جِنْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ مُشْكُمٌ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ مُنْكُمُ إِنَّا أَسُهُ فَلَمَّا رَأْتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْض فِيْهَا شَبْنًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيْهَا. فَقَالَ: ((وَهَلُ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟)) قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: ((اذْهَبُ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجدُ شَيْئًا)). فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ! مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمَّ: ((انْظُرُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ)). فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ كِتَابُ النَّكَاءِ ﴿ 514/6 ﴾ ﴿ 514/6 كَاللَّهُ النَّكَاءِ مَالَ كَامِيانَ

فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا وَ لَا خَاتَمًا آ كَاور عُرض كيا: الله كاتم إيار سول الله المير على الله الكوشى الله الكوشى من حَدِيدِ وَلَكِنْ هَذَا إِذَادِي - قَالَ سَفِلْ: مَا مَعَى نَبِينَ عِنَ الله مر على ياك تهبند ع انبين (خاتون كو) اس الله وَ وَلَكِنْ هَذَا إِذَادِي - قَالَ سَفِلْ: مَا مَعَى نَبِينَ عِنَ اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الللَّ

((مَا تَصْنَعُ بِإِزَادِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا كَ بِاسْ جِادِر بَحَيْ بَيِسَ هَى - بَى كُريم مَنْ يَثِمُ الْمَانِ الْهِ بَهُ اللَّهِ عَلَيْهَا كَ بِاسْ جِادِر بَحَيْ بَيِسَ هَى - بَى كُريم مَنْ يَجُنُ عَلَيْكَ مِنْهُ كَاكِيا كرے گا۔ اگرتم الے پہنو گے آوان کے لیے اس میں سے پھنیس مِنْهُ شَیْءٌ وَإِنْ لِبِسَنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ كَاكِيا كرے گا۔ اگرتم الے پہنو گے آوان کے لیے اس میں سے پھنیس

مِنهُ شَيءٌ وَإِنَ لِيسَتهُ لَمُ يَكُنَ عَلَيْكَ مِنهُ كَاكِيا رَبِي الرَّمُ ال يَهُو گُوَان كِي لِياس مِن سَي كُولِيس شَيءٌ)). فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ بَعِي الدراكروه بهن كُوتمهارے ليے چُوليس رَبِكا ـ'اس كِ بعدوه

قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ مَثْنَا مُولِّيًا فَأَمَرَ بِهِ صَحابِي بِيْصُكَ لَكَ وَرِبَكَ بِيْصُوبَ كَ بِعد جب وه كَرْب موت تَوْ فَامَ وَسُولُ اللهُ مَا يَنْ اللهُ مَا يُنْمَ فَالْمَا اللهُ مَا يُنْمَ لَا اللهُ مَا يُنْمَ لَا اللهُ مَا يُنْمَ لَا اللهُ مَا يُنْمِ فَاللهُ عَلَيْمُ فَا أَبْنِينَ وَيُعَاكِدُوهُ وَالِينَ جَارِب بِينَ آنَ مَحْضَرت مَا اللهُ مَا يُنْمِ فَا لَهُ عَلَيْمُ فَا مَا يَا اللهُ مَا يُنْمُ اللهُ مَا يُنْمُ اللهُ عَلَيْمُ فَا اللهُ مَا يُنْمُ اللهُ عَلَيْمُ فَا اللهُ مَا يُنْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ فَا اللهُ عَلَيْمُ فَا اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَ

الْقُرْآنِ؟)) قَالَ: مَعِيْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُورَةُ فَ إِنْهِي بِلَوالَاجِبِ وه آئِ تُوآبِ فِي دريافت فرمايا: (متهمين قرآن )

كَذَا عَدَّدَهَا . فَقَالَ: ((تَقُرُأُهُنَّ عَنْ ظَهُر مَي كَتَاياد بَ؟ "أنبول فَعرض كيا: فلال فلال سورتي يادي انبول قَلْبِك)) . قَالَ: نعَمْ . قَالَ: ((اذَهَبْ فَقَدُ فَيُ كُن كربتا كيل آنخضرت تَا يُعَيِّمْ فَي يوجِها: "كياتم أنبيس بغير دَكِيم

قلبِكَ)) . قال: نعم . قال: ((ادهب فقد ﴿ يُعْرُونِهِ مِنْ لَهُ مَا مِنْ لِهُ اللَّهِ الْمُعْرِدِ مِنْ اللَّهُ و مَلَّكُنْتُكُهُمَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُوْآنِ)). [راجع: بره سكة هؤ؟ "انهول في عرض كيا: بي بال! آنخضرت مَلَّ يَنْمُ في فرمايا:

١٣٤٠] اسسلم ١٣٤٨١ - ١٠ پهر جا و ايس في انبيس تمهار عن الله مي ديا ان سورتون كي بدلے جو

بَابُ الْأَكْفَاءِ فِي الدِّين

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشُرًا ۖ فَجَعَلَهُ

نَسَبُّ وَّصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ﴾. [الفرقان: ٥٤]

تشوجے: تمہارا مہریک ہے کہ اس کو وہ مورقین جوتم کو یاد ہیں ان کو یاد کرادینا۔ نسائی اور ابوداؤ دکی روایت ہیں سورہ بقر واوراس کے پاس وائی سورت آل عران خد کور ہیں۔ ایک روایت ہیں یوں ہے حضرت ابوا مامہ رہی ہیں ہی ہی ہیں ہی ہیں ہیں ہیں ہے کہ بی آلے خوا ہے کہ بی کہ ان خوا ہے کہ بی کہ ان انتخاری کا تکاح سات سورتوں پر کر دیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اس کو بیس آئیس سکھلا دے وہ جری بیوی ہے۔ اس حدیث سے ید گفتا ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے اور حضیہ نے برخلاف ان احادیث صحوے بیتھم دیا ہے کہ تعلیم قرآن مرجیس ہوگئی اور کہتے میں ان تبتغوا بامو الکے ہم کہتے ہیں کہ بی کریم مُلی اُنٹی ہے نے تعلیم قرآن کو بھی مال قرار دیا اور نی کریم مُلی فیتی ہے کہ کا کو تم نہیں جائے۔

#### باب : كفائت مين دينداري كالحاظ مونا

(الله تعالیٰ کافر مان ہے)''الله وہی ہے جس نے انسان کو پانی ( نطفے ) ہے پیدا کیا، پھراسے درھیال اورسرال کے رشتوں میں بانٹ دیا (اس کوکسی کا بیٹا، بیٹی، کسی کا داماد، بہو بنادیا، یعنی خاندانی آورسسرالی دونوں رشتے رکھے )

بین بین می ماده ده به دورونی می مدرت والا ہے۔'' اوراے پینم را تیراما لک بوی قدرت والا ہے۔''

اوراج بیمراه کلدرت والا ہے۔ تشویج: لینی کافرمسلمان کا کفونیں ہوسکتا بعض نے کفائت میں صرف دین کا اتحاد کافی سمجھا ہے اور کسی بات کی ضرورت نہیں مثلاً سید، شخ منل، پٹھان جومسلمان ہوں وہ سب ایک دوسرے کے کفو ہیں لیکن جمہور علا کے نزدیک (اسلام کے بعد) کفائت میں نسب اور خاندان کا بھی لحاظ ہوتا

كِتَابُ النَّكَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

چاہے۔ امام ابوصنیفہ موشیہ نے کہا ہے کہ قریش ایک دوسرے کے گفو ہیں دوسرے عرب ان کے گفوئیں ہیں۔ شافعیہ اور حفیہ کے نزویک اگرولی راضی ہول تو غیر کفو ہیں ہول تو غیر کفو ہیں ہیں۔ شافعیہ اور حفیہ کی اگر ایاراض ہولتو نکاح ننج کراسکتا ہے (وحیدی) (مہاجرین صحابہ کا انسار کی عورتوں سے نکاح کرنا عابت کی مقابد ہیں مرف دین ہی کافی ہے باتی سب کچھ اضافی اور ٹانوی حیثیت رہے اوراگی حدیث بھی ای بات کی مقید ہے۔ عبدالرشید تو نوی)

(۵۰۸۸) ہم سے ابو بیان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خروی، ان ٥٠٨٨- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، ے زہری نے، انہیں عروہ بن زبیر نے خبردی اور انہیں عائشہ ڈالٹھانے عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُرُورَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ر بیان کیا کہ ابوحذیفہ بن متبہ بن رہیہ بن عبرتش (مہشم ) نے جوان صحابہ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةً بِنَ عُثْبَةً بِنِ رَبِيعَةً میں سے تھےجنہوں نے نی کریم مالی ایم کے ساتھ عزوہ بدر میں شرکت کی ابْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، وَكَانَ، مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا تھی۔سالم بن معقل وہا تھن کو لے پالک میٹا بنایا اور پیزان کا نکاح آپنے مَعَ النَّبِيِّ مُكْتُكُمُ لَبَنَّى سَالِمًا، فَأَنْكَجَهُ بِنْتَ بھائی کاڑی ہندہ بنت ولید بن عتبہ بن ربید۔ ہے کردیا۔ بہلے سالم زائنڈ ایک أَخِيْهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ انصاری خاتون (شبیعہ بنت یعار) کے آ زاد کردہ غلام تھے لیکن ابوحذیفہ وَهُوَ مَوْلَى لِامْرَأَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَمَا تَبَنَّى. نے ان کوا پنامند بولا بنیا بنایا تھا۔جیسا کہ نبی کریم مٹایٹیئے نے زید رٹائٹن کو (جو النَّبِيُّ مُثَنَّاكُمُ زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِي آپ ہی کے آزاد کردہ غلام تھے ) اپنالے یا لک بیٹا بنایا تھا۔ زمان جاہلیت الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيْرَاثِهِ میں میدستور قا کرا گرکوئی شخص کسی کولے یا لک بیٹا بنالیتا تو لوگ اسے اس کی حَتَّى أُنْزِلَ اللَّهُ: ﴿ الْأَعُوهُمُ لِآبَائِهِمُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: طرف نبت كركے يكاراكرتے تصاور لے يالك بيٹااس كى ميراث يس ﴿ وَمَوَّالِيْكُمْ ﴾ فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ ، فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبِّ كَانَ مَوْلَى وَأَخًا فِي الدِّينِ، ہے بھی حصہ یا تا۔ آخر جب سورہ حجرات میں بیآیت اتری: ''انہیں ان ك حقيق بايول كى طرف منسوب كرك يكارون الله تعالى ك فرمان: فَجَاءَ تُ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو الْقُرَشِيِّ "وَمَوَ البِيكُم" تك تولوك أنيس ان كع بايول كى طرف منوب كرك ثُمَّ الْعَامِرِيُّ ـ وَهِيَ الْمَرَأَةُ أَبِيُّ حُذَيْفَةًـ یکارنے لگے جس کے باپ کاعلم نہ ہوتا تواسے "مولی" اور دینی بھائی کہا النَّبِي عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ: أَيَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا جاتا \_ پھر سہلہ بنت سہیل بن عمر والقرشي ثم العامري والغبنا جوابوحديف والغنظ نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيْهِ مَا قَدْ

[راجع: ٤٠٠٠][نسائي: ٣٢٢٣]

عَلِمْتَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

اتاراوہ آپ مُنائِیْنِ کومعلّوم ہے، پھر آخرتک صدیث بیان کی۔
شہر جے: ابودادُد نے پوری صدیث نقل کی ہے اس میں یوں ہے سہلہ نے کہا آپ کیا تھم دیتے ہیں (کیا ہم سالم بڑائٹی ہے پردہ کریں) آپ نے فرمایا تو ایسا کرسالم کو دودھ بلادے۔ اس نے پانچ باراس کو آبنا دودھ بلادیا، اب وہ اس کے رضائی بیٹے کی طرح ہوگیا۔ حضرت عائش بڑا ہی اس صدیث کے موافق جس سے پردہ نہ کرتا چاہیں تو اپی جی جیوں یا بھانجوں سے بہتن وہ اس کو دودھ بلادیتیں گووہ عمر میں بڑا جوان ہوتا لیکن بی بام سلمہ بڑا تھی ہوں ہوتا نہ باتا جب تک بچپنے میں رضاعت نہ ہو۔ وہ کہتی تھیں شاید بی سلمہ بڑا تھی سالم کے لئے ہی دی ہوگی اوروں کے لئے ایسا تھی نہیں ہے۔ قسطل نی نے کہا ہے تم سہلہ اورسالم سے خاص تھایا منسوخ

كى بيوى بين، ني كريم مَا يَيْنِ كُم كى خدمت مين حاضر بوكى اور عرض كيا:

يارسول الله! بهم توسالم كوابي حقيقي ميثي حبيها تجحقة تتصراب اللدني جوحكم

كِتَابُ النَّكَامِ

شادی بیاہ کے سائل کا بیان اس كى بحث ان شاء الله آ كے آ بے كى - باب كى مطابقت اس طرح بے كه سالم غلام تق كر ابو عذيف والله فائد أن ي تجي كا جوشر فائية ويش ميں سے

تحس -ان سے نکاح کردیا تو معلوم ہوا کہ کفائت میں صرف دین کا لحاظ کانی ہے۔ (بعدی)

٥٠٨٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: (۵۰۸۹) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسامدنے بیان

حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، كيا،ان سے ہشام بن عردہ نے ،ان سے ان كے والدنے اور ان سے جھزت

عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ مَثْنَامً عائشہ ڈائٹی انے بیان کیا کہ رسول الله مَا الله عَلَيْظِم ضباعه بنت زبير دُائٹیا كے پاس

مك (يدزيرعبدالمطلب ك بين اورآ تخضرت مَالْيَيْمُ ك يجيا ته ) اوران عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا: ((لَعَلَّكِ

عفرمايا" شايرتهارااراده ج كابي "انبول فعرض كيا الله كاتم إيس تو أَرَدُتِ الْحَجَّ))؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ! لَاأَجِدُنِي إلَّا وَجِعَةً. فَقَالَ لَهَا: ((حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُوْلِي ا بي آپ كويمارياتى مول - آنخضرت مثلين في ان عفر مايان محريس ج

اللَّهُمَّ مَعِلَىٰ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ)). وَكَانَتْ تَحْتَ كاحرام بانده لے،البتة شرط لگالينا اور بيكه لينا كدا بيالله! مين اس وقت علال ہوجاؤں گی جب تو مجھ (مرض کی وجہ سے )روک کے گا۔ 'اور (ضباعہ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَشْوَدِ. [مسلم: ٢٩٠٢]

تشويع: جوقريش ند تحانبول في ايما بي كيامعلوم بوا كداصل كفائت دين كي إدرباب وحديث ميس يبي مطابقت بـ

٥٠٩٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، (۵۰۹۰) ہم سے مدد بن مربد نے بیان کیا، کہا ہم سے محلی بن سعید عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ قطان نے ،ان سے عبدالله عموى نے ، محص سعيد بن الى سعيد نے ،ان

ے ان کے والد نے اور ان سے ابو ہریرہ والفن نے بیان کیا کہ می سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِيْدٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي ْ الْكُورُاقُ لِلَّارِ اللَّهِ الْمُرْأَةُ لِأَرْبَعِ لِمَالِهَا كريم مَنَا يَيْمُ فِي فرمايا "وعورت سے نكاح چار چيزوں كى بنياد يركيا جاتا

وَلِحَسِّبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرُ ۚ بِذَاتِ ہے۔اس کے مال کی وجہ سے،اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے،اس کی

خوبصورتی کی وجہ سے اوراس کے دین کی وجہ سے پس تو ویندارعورت سے اللِّيْنِ تَرِبَتُ يَدَاكَ)). [مسلم: ٣٦٣٥] نکاح کرکے کامیابی حاصل کر، اگرابیا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کومٹی لگے

گ-''(لیمنی اخیر میں تجھ کوندامت ہوگ)

بنت زبير فالنبيا )مقداد بن اسود فالنفذك لكاح مي تحسير

(۵۰۹۱) ہم سے ابراہیم بن عزد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن الی حازم نے ،ان ہے ان کے والدسلمہ بن دینار نے اوران سے سہل بن سعد

ساعدى في بيان كياكه ايك صاحب (جومال دارت ) رسول الله مَاليَظِم كسام الم المرام المخضرت مَا النَّا في إلى موجود صحابه

يوچها" يكيا تخص ب؟" صحاب في عرض كيانياس لائل بيكا كرينكا ح کا پیغام بھیج تواس سے نکاح کیا جائے ،اگر کسی کی سفارش کرے تواس کی

أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ: أَنْ يُسْتَمَعَ. قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ سفارش قبول کی جائے اور اگر کوئی بات کہ تو غورسے می جائے سہل نے فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: ((مَا تَقُولُونَ فِي ﴿

٥٠٩١ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا

ابْنُ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سَهْل، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا لِكُمْ فَقَالَ: ((مَا

تَقُولُونَ فِي هَذَا؟)) قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ

[ابن ماجه: ٤١٢٠]

<\$€517/6}\$

بیان کیا کہ حضور اکرم منافیظ اس پر چپ ہورہے۔ پھر ایک دوسرے صاحب گزرے، جوملمانوں کے غریب اور مخاج لوگوں میں شار کیے جاتے تھے۔ آنخضرت مَلَ الله إلى فرديافت فرمايا: "اس كم معلق تبهاراكيا خیال ہے؟ ' صحابے نے عرض کیا: بیاس قابل ہے کہ اگر کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیج تواس سے نکاح نہ کیا جائے اور اگر کسی کی سفارش کرے تواس کی سفارش قبول ندی جائے ،اگر کوئی بات کیجتواس کی بات ندی جائے۔اس يررسول الله مَنْ اللَّيْمُ في فرمايا: " في خص أكيلا يبل فحض كي طرح دنيا بحرس

شادی بیاہ کے مسامل کا بیان

بہتر ہے۔'' تشویج: معلوم ہوا کہ گفومیں دراصل دیندارہی ہونا ضروری ہے، کوئی بدرین آ دی کتناہی بڑا مالدار ہوا کید مین دار مورت کا کفونیس ہوسکتا۔ یہ تھم مردوں کے لئے ہے۔ بہتر ہونے کامطلب یہ کہاس ہالدار کی طرح اگر دنیا بھر کے لوگ فرض کئے جانبیں توان سب سے بیا کمپلاغریب مختص درجہ میں بڑھ كرب وومرى حديث مين آياب كغريب وينداراوك مالدارول سے يائج سوبرس يہلج جنت ميں جائيں گے۔ اللهم اجعلنا منهم و آمين و سي بيع

**باب**: کفائت میں مالداری کا لحاظ ہونا اورغریب مرد کا مالدارعورت ہے نکاح کرنا

(۵۰۹۲) مجھے ہے کی بن بیر نے بیان کیا، کہا ہم سےلیٹ بن سعد نے ،ان عقیل نے،ان سے ابن شہاب نے،انہیں عروہ بن زبیر نے خردی کہ انہوں نے عاکشہ ڈافٹیا سے اس آیت کے بارے یو چھان 'اورا گر تہمیں خوف ہوکہ پنتیم لڑکیوں کے بارے میں تم انصاف نہیں کرسکو گے۔' (سورۂ نسام) تو حضرت عائشہ و النجانے كہا: ميرے بھانج! اس آيت ميں اس يتيم لڑكى كا تھم بیان ہواہے جوایے ولی کی پرورش میں ہواوراس کاولی اس کی خوبصورتی اور مالداری پر ایجه کر بیاج کراس سے نکاح کرے لیکن اس کے مہریس کی کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہو۔ایسے ولی کواپی زیر پرورش يتيم لڑكى سے نکاح کرنے سے منع کیا گیاہے،البتداس صورت میں انہیں نکاح کی اجازت ہے جب وہ ان کامہر انصاف سے بوراادا کریں اگروہ ایسانہ کریں تو مجمر آیت میں ایسے ولیوں کو بھم دیا گیا کہ وہ اپن زیر پرورش میٹیم لڑی کے سواکسی اور سے

خاکساران جهان رابه حقارت منگر توچه دانی که درین گرد سوار بر باشد بَابُ الْأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ، وَتَزُوبِيْج المُقِلِّ المُثرِيَةَ

هَذَا؟)) قَالُوا: حَرِيٌ إِنْ خَطَّبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ

وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ: أَلَّا

يُسْتَمَعَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلِيُّكُمِّ: ((هَلَا خَيْرٌ

مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا)). [انظر: ٦٤٤٧]

تشريج: يعنى كفويس مالى كوئى حقيقت نبيس -

٩٢ ٥ - حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ بَكْيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ:

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَنْ لا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ﴾ [النساء: ٣]

قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِيْ! هَذِهِ الْيَتِيْمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيْهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا،

وَيُرِيْدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ،

وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ ، قَالَتْ: وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ مَثْنَاكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ

اللَّهُ: ﴿ وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي النَّسَآءِ ﴾ إِلَى ﴿ وَتَرْغُونَ

أَنْ تَنْكِيحُوهُنَّ ﴾ [النساء: ١٢٧] فَأَنْزَلَ اللَّهُ ثَلَاح كُرلين عائشه ولي الله الله عَلَيْمُ ع اس كے بعدسوال كيا تو الله تعالى نے سورة نساء من آيت ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي لَهُمْ أَنَّ الْيَتِيْمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَّالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، النَّسَآءِ ﴾ علا وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنّ الكَ نازل كي الآت من الله تعالى في يحكم دياكه يتيم لؤكيال الرخوبصورت اورصاحب مال مول تو وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ ان کے ولی بھی ان کے ساتھ نکاح کرلینا چاہتے ہیں،اس کا خاندان بیند وَالْجَمَالِ تَرَكُوْهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النَّسَاءِ، قَالَتْ: فَكَمَا يَتُركُونَهَا حِنِنَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا ﴿ كُرْتِ بِين اورمر بوراداكر كان عناح كر ليت بين ليكن ان من صن فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِجُوْهَا إِذَا رَغِبُوا فِيْهَا إِلَّا کی کمی ہواور مال بھی نہ ہوتو پھران کی طرف رغبت نہیں ہوگی اور وہ انہیں چھوڑ أَنْ يُفْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الأَوْفَى مِنَ كر دوسرى عورتول سے فكاح كر ليتے ہيں۔ عائشہ رفي فيا نے كہا: آيت كا مطلب بدب كرجيس إس وقت يتم الزكى كوجيور وييت بين جب وه تادار مواور الصِّدَاقِ. [راجع: ٢٤٩٤] خوبصورت نه مواليے بى اس ونت بھى چھوڑ وينا چاہيے جب وہ مالدار اور

> كرين تباس ال الماح كرسكة بير \_ باب عورت کی خوست سے بیخے کا بیان

اورالله تعالى كا فرمان: "بلاشبرتمهارى بعض بيويوں اورتمهار ي بعض بچوں

خوبصورت ہو، البنة اگراس كے حق ميں انصاف كريں اوراس كامبر پوراادا

میں تہارے دشمن ہوتے ہیں۔''

(۵۰۹۳) ہم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا، کہا جھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبداللہ بن عمر والفہا کے صاجزادے حزہ اور سالم نے اوران سے عبداللد بن عرفی اللہ نے بیان کیا كدرسول الله مَوَاليَّيْمَ في فرمايا: "محوست عورت مين ، كهر مين اور كهواي

میں ہوسکتی ہے۔'' (نحوست بے برکتی اگر ہوتو ان میں ہوسکتی ہے)

وَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمُ ﴾. [التغابن: ١٤] ٩٣٠٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكِ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةً، وَسَالِم، ابْنَى عَبْدِاللَّهِ بن عُمَرَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بن عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مَا لَكُمْ قَالَ: ((الشَّوْمُ فِي الْمَرُأَةِ

بَابٌ مَا يُتَّقَى مِنْ شُوِّمَ الْمَرْأَةِ

وَالدَّادِ وَالْفُرَسِ)). [راجع: ٢٠٩٩] [مسلم: ١٩٨٠٤] ١٩٨٠٥ ابوداود: ٣٩٢٢.

ترمیذی: ۲۸۲۶ نسائی: ۳۵۷۱

تشويج: بداخلات ورت منوس بوتى ب، برونت كمريس كل كل روستى بين مكان بمى تول يول بوت بين جن بين برونت جان كوخطره ہوسکتا ہےاور بعض محور ہے بھی سر تش ہوتے ہیں جن سے سوار کوخطر وربتا ہے خوست کا یہی مطلب ہے۔

٥٠٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ، هَالَ: حَدَّثَنَا (٥٠٩٣) م عمرين منهال في بيان كيا، كهامم عديد بن زراج في يَزْيَدُ بْنُ زُرِيْع، قَالَ: حَدَّيْنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ يان كيا،ان عيم بن محر عسقلاني في بيان كيا،ان سان كوالدن

اوران سے حضرت عبداللہ بن عرز الفجانان بیان کیا کدرسول کریم مَالفیظم

كمامة تحست كاذكركيا كياتوآب مَا يُنْتِمُ في مايا" الرنوست كمي جيز

الْعَسْقَلَانِيُّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

ذَكَرُوا الشُّوْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ مَا لَكُمَّ فَقَالَ النَّبِيِّ مَا لَكُمَّ ا

< (إِنْ كَانَ الشَّوْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي اللَّارِ وَالْمَرْأَةِ شِي بُوتُو كُمْ بَعِرت اورهُورُ عِيْن بُوكَتَ بَ-''

وَ الْفُرُسِ)). [انظر: ٢٠٩٩] ٥٠٩٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَالِكَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْل بْن

سَعْدِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُشْتُكُمٌ قَالَ: (﴿إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ)).

م محوزے عورت اور کھر میں ہوسکتی ہے۔''

(٥٠٩٥) بم عدرالله بن يوسف تنيس نے بيان كيا، كماانيين امام مالك

نے خردی، آئیس ابوحازم نے اور انہیں بہل بن سعد ساعدی والنفظ نے بیان

كياكه رسول الله مَنايَيْظ نے فرمايا: "أكر (نحوست) كسى چيز مين موتو

تشوی: اس کابیان ادیرگزر چکا ہے ایک حدیث میں ہے کہ انسان کی نیک بھتی یہ ہے کہ اس کی عورت انچھی ہوا در سواری انچھی ہو، گھر اچھا ہوا درید بختی ۔ میہ ہے کہ بیوی بری ہو، گھر برا ہو، سواری بری ہو۔علانے کہاہے عورت کی نحوست میہ ہے کہ بانجو ہو، بداخلاق، زبان دراز ہو مگھوڑے کی نحوست میہ ہے کہ الله کی راہ میں اس پر جہاد نہ کیا جائے ،شریر بدذات ہو۔ گھر کی توست یہ ہے کہ آتھن تنگ ہو، ہمسائے برے ہوں کیکن محوست کے معنی بد فالی کے نہیں ہیں جس کو وام خوست مجھتے ہیں۔ بیاد دوسری سیح حدیث میں آ چکا ہے کہ بدفالی لیمناشرک ہے۔مثلاً باہر جائے دفت کوئی کانا آ دی سامنے آ سمایا عورت یا بل كر ركى يا چينك آئى توسيمسنا كداب كام ندموكا- بدايك جهالت كاخيال بجس كى دلبل عقل يا شرح سے مالكل نبيس ب،اس طرح تاريخ ياون يا

وقت كى محوست يرسب باتىل محض لغويس جولوگ ان براعتقادر كھتے بين وه كي جاال اور نائر بيت يافته بين \_ (وحيدى)

٥٠٩٦ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ (٥٠٩١) بم سي آوم في بيان كياء كها بم سي شعبه في ميان كياء ان سي سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا عُثْمَانَ سليمان يمي في بيان كياء انبول في ابوعثان نهدى سااور انبول في 

قَالَ: ((مَا تَوَكُتُ بَعُدِي فِينَةً أَضَرَّ عَلَى فِي السِينِ المعارون ك ليعورتول ك فتف ع بره رنقصان دي

الرِّجَالِ مِنَ النَّبَهَاءِ)). [مسلم: ٦٩٤٥، ٦٩٤٦، ﴿ وَالْأَاوَرُولَ فَتَرْبُينَ فَهُورُ أَتِي - " ١٦٩٤٧ ترمذي: ٢٧٨٠ ابن ماجه: ٣٩٩٨

تشويج: بعض دفع عورتوں كے فتے من قومي جاه موجاتى ميں رزر، زمين، زن يعنى يوى كى بابت نسادات تاريخ انسانى ميں بميشه موتے بطے

بَابُ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبُدِ

أُخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ رَبِيْعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ،

جائزے

(٥٠٩٤) ہم سےعبداللد بن يوسف تنيسى في بيان كيا، كما مم كوامام مالك

٥٠٩٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نے خردی، انہیں ربید بن ابوعبد الرحل نے ، انہیں قاسم بن محد نے اور ان

باب: آزادعورت کا غلام مرد کے تکاح میں ہونا

**♦**(520/6)**≥**(

ع حضرت عائشہ والتھانے بیان کیا کہ بریرہ کے ساتھ تین سنت قائم ہوتی ہیں،انہیں آ زاد کیااور پھراضیار دیا گیا ( کہاگر چاہیں تو اپنے سابقہ شوہر ے اپنا نکاح فنخ کر سکتی ہیں)اور رسول کر یم مَالْیَیْزِم نے (حضرت بریرہ وَلِیٰ تَنْهُا

کے بارے میں ) فرمایا: ' ولاء آزاد کرانے والے کے ساتھ قائم ہوئی ہے'' اورنی کریم منافیظ محریس داخل ہوئے تو ( گوشت کی ) انڈی چو کھے برتھی۔ يرآ تخضرت نافي كم ليرول اوركركاسالن لاياكيا-آب مافي من في فرمایا: "(چو لھے پر) ہانڈی ("گوشت کی) بھی تو میں نے دیکھی تھی۔"

عرض كيا كيا: وه باغرى ال كوشت كي تقى جوبريره ولاتخا كوصدقه ملا تقا اور آب صدقة نبيس كهات -حضور اكرم مَنْ النيريم في فرمايا: "وه اس ك لي صدقہ ہاور مارے لیان کی طرف سے تخدے۔"

باب: چار بواول سے زیادہ (بیک وقت) آ دمی تهبيس ركهسكتا

كيونكرالله تعالى ففرمايا: ﴿ مَنْهِي وَثُلَاتَ وَرُبّاعَ ﴾ "و" أو كمعن يس ہے(لیعنی دوبیویاں رکھویا تین یا جار)۔

علی بن حسین فرماتے ہیں: بینی دویا تین یا چارجیسے سورہ فاطر میں اس کی نظیر موجود ب ﴿ أُولِي اَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاتَ وَرُبّاعَ ﴾ يعنى رويكه وال فرشتے یا تین والے ماجار پکھ والے۔

(۵۰۹۸) مے محد بن سلام بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدہ نے خروی، أنبيس مشام في أنبيس ان كوالدف اورانبيس عائشه والنهاف فالتدتعالى کے ارشاد: ''ادرا گرتمہیں خوف ہوکہتم بنیموں کے بارے میں انصاف نہیں كرسكو مع ـ "ك بار بين فرمايا كداس سے مراديتيم لزكي ہے جواب ولی کی پرورش میں ہو۔ولی اس سے اس کے مال کی وجہ سے شادی کرتے اور اس سے اچھا سلوک ندکرتے اور نداس کے مال کے بارے میں انساف کرتے،ایے مخصوں کو بیکم ہوا کہ اس پیم لڑی سے نکاح نہ کریں

عَنِ الْقَاسِمِ بِنِ مُحَمَّدِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ فِيْ بُرِيْرَةَ ثَلَاثُ سُنَنِ عَتَقَتْ فَخُيرَتْ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَكْفَاتُمْ: ((الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْخَمًا وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأَدْمٌ مِنْ أَدُمِ الْبَيْتِ فَقَالَ:

بَرِيْرَةً، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ: ((هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةً، وَلَنَا هَدِيَّةً)). [راجع: ٤٥٦] [مسلم: ۲٤۸٦ ، ۲۷۷۵ نسائی: ۳٤٤٧]

((لَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ)). فَقِيْلَ: لَحْمٌ تُصُدِّقَ عَلَى

تشريج: مماسے کماسکتے ہیں۔

بَابُ: لا يَتَزَوَّجُ أَكُثُرَ مِنْ أَرْبَع لِقُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاتَ وَرُبَاعَ﴾

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْبُحْسَيْنِ: يَغْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ. وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَّاعَ﴾ يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ.

٥٠٩٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَة، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾. قَالَ: الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَالرَّجُل وَهُوَ وَلِيُّهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَا لِهَا، وَيُسِيءُ صُحْبَتُهَا، وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فُلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. [راجع: ٢٤٩٤]

\$ (521/6)

بلکہ اس کے سوا جوعور تیں بھلی گلیں ان سے نکاح کرلیں۔ وو دو، تین تین یا

حارجارتك اجازت --

قشوجے: بیک وقت شریعت اسلامی میں جار سے ذاکد ہویاں رکھنا قطعاً حرام ہے۔ باب میں امام بخاری میں اسے نے حضرت زین العابدین کا قول نقل کر کے دانضے سکار دکیا کیونکہ وہ ان کو بہت مانتے ہیں پھران کے قول کے خلاف قر آن شریف کی تغییر کیونکر جائز رکھتے ہیں۔

ر كِرَاهُ مِن الرَّدِيِّ يُؤْمِدُهُ الْأَوْبِ الْمُعَامِّدُهُ اللَّلَاتِيُّ اللَّلَاتِيُّ

أَرْضُعُنكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]

وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

٥٠٩٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي

مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ

بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةً، زُوْجَ

النَّبِيُّ مُكْلِكُمُ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُكْلِكُمُ

كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلِ يَسْتَأْذِنُ فِيْ بَيْتِ حَفْصَةً، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَاْ

رَسُولَ اللَّهِ ا هَذَا رَجُلُ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ.

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمُ: ((أُرَاهُ فُلَانًا)). لِعَمَّ حَفْصَةَ

مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلَالٌ

حَيًّا لِعَبِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَى فَقَالَ:

((نَعَمْ، الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ)).

باب: آیت کریمه یعنی "اورتهاری وه مائیس جنهول

نے تمہیں دودھ پلایا ہے' کینی رضاعت کا بیان اور آنخضرت مُناتِظِ کے اس فرمان کا بیان که''جورشتہ خون سے حرام ہوتا

اورا مسرت ماجوم کے اس مرمان کا بیان کہ ،ورسنہ وق سے رہ ما برد ہےدہ دودھ سے بھی حرام ہوتا ہے۔''

تشونے: رضاعت یعنی دودھ پینے سے ایسارشتہ ہوجاتا ہے کہ دودھ پلانے والی عورت، اس کا خاد ندجس سے دودھ ہے، اس کی بیٹی، ماں، بہن، پوتی، نواس، پھوبھی بھیتی، بھائی، باپ ، دادا، نانا، بھائی، پوتا، نواس، بھا، بھانجا یہ سب شرخوار کے مرم ہوجاتے ہیں۔ بشرطیکہ پانچ باردودھ چوسا ہو اور مدت رضاعت یعنی دو برس کے اندر بیا ہوکین جس بچیا بچی نے دودھ بیااس کے باپ بھائی یا بہن یا مان، خالہ، مامول وغیرہ دودھ دیدے والی عورت یا اس کے شوہر پرجرام نہیں ہوتے تو قاعدہ کلید پر تھرار کہ دودھ پلانے والی کا طرف سے تو سب لوگ دودھ پینے والے کے مرم ہوجاتے ہیں کیکن دودھ پینے والے کے طرف سے تو سب لوگ دودھ پینے والے دودھ بیا ہے وہ خود یا اس کی اولا دصرف محرم ہوتی ہے اس کے باپ، بھائی، بچپا، مامول، خالدوغیرہ میرم نہیں ہوتے۔ (وحیدی)

ن ، ان سے عبداللہ بن ابی اولیں نے بیان کیا، کہا جھ سے امام مالک نے ، ان سے عبداللہ بن ابو بکر نے ، ان سے عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے اور ان سے بی کریم مَنْ اللّٰهِ بُمْ کَ رُوجِه طبرہ وعائشہ ڈی جُمْ ان نے بیان کیا کہ تخضرت مَنْ اللّٰهِ بُمْ نَا اللّٰهِ بَمْ اللّٰهِ بَمْ کَ مِیان کَشَرِ مِنْ اللّٰهِ بُمْ کَ مِیان کَشَرِ مِن اللّٰهِ بَمْ مِی اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ بَمْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ الللللّٰمُ اللللللللّٰمُ الللللللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ ا

اس پر عائشہ فالھا نے پوچھا کیا للاں، جوان کے دودھ کے چھا تھے، آگر زندہ ہوتے تو میرے یہاں آ جاسکتے تھے؟ آنخضرت مالیڈیم نے فرمایا: "ہاں، جیسے خون ملنے سے حرمت ہوتی ہے، ویسے ہی دودھ پینے سے بھی

حرمت ثابت ہوجاتی ہے۔'' (۵۱۰۰) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یجیٰ نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے ، ان سے قمادہ نے ، ان سے حضرت جابر بن زید نے اور ان سے

[راجع: ٢٦٤٦] ، ٥١٠٠ حَدَّثْنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدِ،

تادى بياه كے سال كابيان عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ مَكُمُ أَلَا تَزَوُّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ قَالَ: ((إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ حضرت حمزه کی بینی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا ''وہ الرَّضَاعَةِ)). وَقَالَ بِشُرُبْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، میرے دودھ کے بھائی کی بیٹی ہے۔''اور بشر بن عرنے بیان کیا،ان سے سَمِعْتُ قَتَادَةً سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ مِثْلَهُ. شعبہ نے بیان کیا، انہول نے تمادہ سے سنا اور انہوں نے اس طرح جابر بن

[راجع: ٢٦٤٥] تشوي: حضرت من و د الثنيُّة اور ني كريم مَنْ النُّيَّة ني خضرت ثويبه لوندًى كا دوده بيا تها جوابولهب كي لوند ي تقى اس لئے حضرت امير من و دالتنَّة آپ ؟ **دودھ بمائی قرار پائے ۔ایک** دن ابوجہل نے رسول کریم مظافیظ کوایذ ادی اورگائی بھی دی۔حضرت حمزہ ڈاٹٹنڈ کی لونڈی نے بیوا قعہ حضرت امیر حمزہ ڈٹاٹٹنڈ

کوستایا۔وہ عصر میں ابوجہل کے سامنے آئے اور کمان ہے اس کا سرقوڑ ڈالا اور کہا کہ لے میں خود مسلمان ہوتا ہوں تو کرلے کیا کرتا چا ہتا ہے چنا نچے آئ دن حفرت حمز و دلافن مسلمان ہو محے۔ یہ چھے سال نبوت کا واقعہ ہے نبی کریم مثالی کا سے عمر میں بڑے تھے، احد میں شہیر ہوئے۔ ٥١٠١ حَدَّثْنَا الْحَكُمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: أُخْبَرِنَا

(۵۱۰۱) ہم سے حکم بن نافع نے بیان کیا، کہاہم کوشعیب نے خبر دی،ان ہے۔ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ز ہری نے بیان کیا، کہا آئیس عروہ بن زبیر نے خردی، آئیس زینب بنت ابی ابْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِيْ سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ سلمد نے خردی اور انہیں ام المؤمنین ام حبیبہ بنت الی سفیان نے خردی أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا، قَالَتْ: انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میری بہن (ابوسفیان کی اوک) سے نکاح كريجيه آپ مَالْيَظِ فرمايا "كياتم اس پندكروگ" (كيتمهارى سوكن تهاری بهن بن ؟) میں نے عرض کیا: ہاں! میں تو بسند کرتی ہوں اگر میں ا کیلی آپ مُلاثیم کی بیوی ہوتی تو پسند نہ کرتی۔ پھرمیری بہن اگر میرے ساتھ بھلائی میں شریک ہوتو میں کیونکر نہ چاہوں گی (غیروں سے تو بہن ہی اچھی ہے) آپ مُلافیظ نے فرمایا: ''وہ میرے لیے طال نہیں ہے۔'' حضرت أم حبيبه وللشاك كها: يارسول الله الوك كهتم بين آب ابوسلم كى بين سے جو أم سلمك بيك سے ب نكاح كرنے والے بيں -آب ماليكم

ن فرمایا: "اگروه میری رسید اور میری پرورش مین ند موتی ( معنی میری بیوی كى بينى ند بوقى الب بھى ميرے ليے طلال ند بوقى، وہ دوسر ترشة سے

میری دود ھیجی ہے، مجھاور ابوسلمہ کے باپ کودونوں کوٹو ببدنے دودھ پلایا ہے۔ دیکھو! ایبامت کروائی بیٹیوں اور بہنوں کو جھے سے نکاح کرنے کے

لیے نہ کہو۔ ' حضرت عروہ رادی نے کہا: تو بید ابولہب کی لونڈی تھی ابولہب نے اسے آزاد کردیا تھا (جب اس نے آنخضرت کے بیدا ہونے کی خر الولهب كودى تقى ) كراس نے آ تخضرت منافظ كم كودود هايا تها اور جب

يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّكَحُ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ: ((أُوَتُحِبِّيْنَ ذَلِكَ)). فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِيْ فِي خَيْرٍ أُنْحِتِي. فَقَالَ النَّبِي مَ اللَّهِ ((إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي)) قُلتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيْدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: ((بنتَ أُمِّ سَلَمَةً)). قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: ((لَوُ أَنَّهَا لَمْ تَكُنُ رَبِيْرَيْ فِي حَجْرِيْ مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّصَّاعَةِ، أَرْضَعَتْنِيُ وَأَبَّا سَلَمَةَ ثُوَيَبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَى بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ)). قَالَ

عُرْوَةً وَنُوَيْبَةً: مَوْلَاةً لِأَبِي لَهَبٍ كَانَ أَبُو

لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتِ النَّبِيِّ كُلُّكُمُّ فَلَمَّا

مَاتَ أَبُوْ لَهَبِ أُرِيَّهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرٍّ حِيْبَةٍ

نَالَ لَهُ: مَا ذَا لَقِيْتَ؟ قَالَ أَبُوْ لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ

ے میں تم سے جدا ہوا ہوں مجھی آ رام نہیں الا مرایک ذراسا پانی (مل جاتا

باب: اس تخص کی دلیل جس نے کہا کہ دوسال

الله على موتاب يبي ال وجد كميل في ثويد كوا زاد كرويا شار

کے بعد، پھررضاعت سے حرمت نہ ہوگی

كِتَابُ النَّكَامِ

الولہب مرگیا تو اس کے کسی عزیز نے مرنے کے بعد اس کوخواب میں برے بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سُقِيْتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي حال میں دیکھانو پوچھا: کیا حال ہے کیا گزری؟ وہ (ابولہب) کہنے لگا: جب تُو يَيَّةَ. [انظر: ٥١٠٧، ٥١٠٣، ٥١٢٣، ٥٣٧٢

[مسلم: ٢٨٥٦، ٧٨٥٦، ٨٨٥٦، ٩٨٥٣٤ ہے) ابولہب نے اس کڑھے کی طرف اشارہ کیا جوانگو تھے اور کلمہ کی انگلی کے نسائی: ۸۲۲۸، ۳۲۸۹، ۲۸۲۳، ۳۲۸۷ این

ماجه: ۱۹۳۹

بَابُ مَنْ قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ

حَوْلَيْن كيونكم الله تعالى كافر مان ہے: ' دو يور بسال ال شخص كے ليے جوجا ہتا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ

موکدر ضاعت بوری کرے ی<sup>6</sup> اور رضاعت کم موجب بھی حرمت ثابت يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾. [البقرة: ٢٣٣] وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ ہوتی ہےاورزیادہ ہوجب بھی۔ قَلِيْلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيْرِهِ.

تشویج: بیضروری نبیس که پانچ بار چوسے آیت کریمه: ﴿ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ (٢/البقرة: ٢٣٣) لاكرامام بخاری مُوالله نے خفیوں كار دكيا ہے جو رضاعت كى مدت ارهائى برس تك بالاتي بير حفى حضرات كتي بين كدومرى آيت ميس ﴿ حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ فَادَاوُنَ شَهْرًا ﴾ (١٧/الاحاف: ١٥) آیا ہے (اس کاحمل اور دودھ چھڑانے کی مدت تیں مبینے ہیں) اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں حمل کی اقل مدت چھ مبینے اور فصال کی چوہیں مبینے دونوں كى مدت تيس مهيني مذكور ب- ينبيس كرحمل كى مدت تيس مهيني اورفعال كى تيس مهيني جيسے تم في سمجھا بادراس كى دليل يد ب كددوسرى آيت ميس: ﴿ لِمَنْ أَوَادَ أَنْ يُتِّمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ (١/البقرة ٢٣٣٠) آيا بقرضاعت كى اكثر عاكثر مدت دوبرس موكى اوركم مدت يون دوبرس ميل حمل كى مدت نومہینے جملہ تمیں مہینے ہوئے اور رضاعت قلیل ہو یا کثیراس سے حرمت ثابت ہوجائے گی۔ بیضروری نہیں کہ یا بچ بارودوھ چوہے۔امام الوصنيف ميتنية ادرامام مالك ميتنية ادراكش علاكا يجي تول بيكن امام شافعي ادرامام احمداوراسحاق اوزابن حزم ميتنيم اورابل حديث كاندمب بيب كه حرمت کے لئے کم سے کم پانچ باردودھ چوساضروری ہان کی دلیل حفرت عائشہ فاتھا کا صحیح حدیث ہے جے امام سلم نے روایت کیا ہے کہ قرآن میں اخر تھم پانچ باردودھ جو سنے کا تھا۔دومری صدیث میں ہے کدایک باریادوبار چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی \_

٥١٠٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: خَدَّثَنَا (۱۰۲) ہم سے ابوولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان شُعْبَةً، عَن الأَشْعَثِ، عَنْ أَيْدِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، سے افعث نے ،ان سے ان کے والدنے ، ان سے مسروق نے اور ان سے عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مِلْ عُلَيْمًا ذَخَلَ عَلَيْهَا حضرت عائش وَاللَّهُ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِا حضرت عائش وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِا لَا عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَالِمُ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَالْمِعِلَّةِ عَلَاهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَالْمِعَالَةُ عَلَاهِ عَلَا عَلَيْ وَعِنْدَهَا رَجُلْ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجُهُهُ، كَأَنَّهُ لاعْتُودِ كُمَاكِ ان كَالاسكمرد بيما واب آپ مَاليَيْمُ ك چرے كُوهَ ذَلِكَ فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِيْ. فَقَالَ: ((انْظُونَ كَارَكُ بدل كيا كوياكة بي اللَّهُ فَمَا لن ويندنهي فرمايا حضرت مَنْ إِخُوَانُكُنَّ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ)). عاكشه فالنفيًا في عرض كيا: يارسول الله! بيدير ا (دود هدال ) بحالي بين -ُ [ راجع: ٢٦٤٧] ﴿ آپِ مَالِينَةٍ إِنْ فِي مايا: ' ويكھوييسوچ سجھ كركہو، كون تمہارا بھا كى ہے؟ كيونك

رضاعت وہی معتبرہے جو ( کم سی میں ) بھوک مٹادے گا۔''

قشوج: شایدوه ابوقعیس کاکوئی بیٹا جوحفرت عائشہ فی بنا کارضا کی باب تھااورجس نے بیمردعبیداللد بن برید بتلایا ہے،اس نے غلط کہاوہ بالا تفاق تابعین میں سے ہے۔

بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ

٥١٠٣ حَدَّثَنَّا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ:

أُخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ

ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَفْلَحَ، أَخَا أَبِي

الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ـ وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ

الرَّضَاعَةِ- بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ، فَأَبَيْتُ

أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْكِمٌ

أُخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ.

[راجع: ٦٤٤٤] [مسلم: ٣٥٧١؛ نسائي: ٣٣١٦]

باب: جس مرد کا دودھ ہودہ بھی دودھ پینے والے پر حرام ہوجا تاہے(کیونکہ شیرخوار کاباپ بن جاتاہے)

(۵۱۰۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبردی، انہیں ابن شہاب نے ، انہیں عروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ فائٹہ کا نے بیان کیا کہ ابقعیس کے بھائی افلے نے ان کے ہاں اندرآنے

ک اجازت چاہی۔وہ حضرت عائشہ ولی بھٹا کے رضاعی بچیا تھے۔ (بیدواقعہ پردہ کے اجازت چاہی اس کی ایک کیا کہ) میں کے حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔حضرت عائشہ ولی بھٹانے بیان کیا کہ) میں نے آئیں اندرا آنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر جب رسول الله مَا اللہ مُالی فیلم تشریف

لائے تو میں نے آپ مَنْ اللّٰهِ کُوان کے ساتھ اپنامعالمہ بتایا۔ آنخضرت مَنْ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّ

قشوں : کیونکہ وہ ان کے رضا گی چھاتھے۔اکڑ علااورائمہ اربعہ کا بہی تول ہے جیسا کہ دودھ بلانے سے مرضعہ حرام ہوجاتی ہے ویسے ہی اس کاوہ خاد نم بھی ادراس کے عزیز بھی محرم ہوجاتے ہیں۔جس خاوند کے جماع کی وجہ سے عورت کے دودھ ہوا ہے جنہوں نے اس کے خلاف کہا ہے ان کا کہنا غلط ہے۔

بَابُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

## باب: اگرصرف دوده پلانے والی عورت رضاعت

## کی گواہی دے

تشوج: اگركون كواه ند موتواس صورت بيس امام احمد بن طبل اورحسن اوراسحاق بين اور المحديث كزد كيد رضاع ابت موجائك ا ١٠٤ ٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا (بم ٥١٠) مم سعلى بن عبد الله مدين في بيان كيا، كها مم سع اسما

(۱۹۰۸) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے اساعیل بن ابراتیم نے، کہا ہم کو ایوب ختیانی نے خردی، انہیں عبداللہ بن ابی ملیہ نے، کہا مجھ سے عبید بن ابی مریم نے بیان کیا، ان سے عقبہ بن حارث واللہ اللہ نے دعبر اللہ بن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ میں نے بیحدیث خودعقبہ سے نے (عبداللہ بن ابی ملیکہ نے) بیان کیا کہ میں نے بیحدیث زیادہ یاد ہے۔ مجھی نی ہوئی حدیث زیادہ یاد ہے۔ عقبہ بن حارث نے بیان کیا کہ میں نے ایک عورت (ام یجی بنت ابی

قَالَ: وَقَدْ سَمِعْنُهُ مِنْ عُفْبَةَ لَكِنِّي لِحَدِيْثِ مَجْمَى مَ جَلِين جَصَعبيدك واسط سے من مولَى مديث زياده ياد ہے۔ عُبَيْدِ أَخْفَظُ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَجَاءَ ثَنَا مُعْتِد بن حارث نے بیان کیا کہ میں نے ایک عورت امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَأَتَيْتُ الهاب) سے ثکاح کیا۔ پھر ایک کالی عورت آئی اور کہنے گی: میں نے تم

إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُوبُ،

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةً، قَالَ: حَدَّثَنِيْ

عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ،

\$€ 525/6

شادی بیاہ کے مسائل کا بیان

كِتَتَابُ النِّكَامِ النِّكَامِ النَّبِيِّ مِثْنَا النِّبِيِّ النِّبِيِيِّ النِّبِيِّ النِّبِيِّ النِّبِيِّ النِّبِيِّ النِّبِيِّ النِّبِيِّ النِّبِيِّ النِّبِيِّ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْمِيلِي

فُلَانِ فَجَاءَ ثَنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِيْ: إِنِّي

قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ،

فَأَتَيْتُهُ مِنُ قِبَلِ وَجْهِهِ ، قُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ. قَالَ:

دونوں (میاں یوی) کو دودھ پلایا ہے۔ میں رسول اللہ مَا الله مَالله عَلَیْم کی خدمت
میں حاضر ہوا اور عرض کیا: میں نے فلال بنت فلال سے نکاح کیا ہے اس
کے بعد ہمارے ہاں ایک کالی عورت آئی اور مجھ سے کہنے گئی کہ میں نے تم
دونوں کو دودھ پلایا ہے، حالانکہ وہ جھوٹی ہے (آپ کو عقبہ کا بیہ کہنا کہ وہ
جھوٹی ہے نا گوارگزرا) آپ نے اس سے اپنا چہر ہم مبارک پھیرلیا۔ پھر میں
آپ کے سامنے آیا اور عرض کیا: وہ عورت جھوٹی ہے۔ آنخضرت مَا الله غیر میں
نے فر مایا: ''اس یوی ہے اب کیے نکاح رہ سکے گا جبکہ یہ عورت یوں کہتی
ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اس عورت کو آپ سے الگ

((كَيْفَ بِهَا وَقَدُ زَعَمَتُ أَنَّهَا قَدُ أَرُضَعَتُكُمَا، وَعُهَا عَنْكَ)). وَأَشَارَ إِسْمَاعِيْلُ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِيْ أَيُّوْبَ.

[راجع: ۸۸]

کردو۔' (صدیث کے راوی) اساعیل بن علیہ نے اپی شہادت اور چ کی انگی سے اشارہ کرکے بتایا کہ ایوب نے اس طرح اشارہ کیا۔

تشریج: اس موقع پر نبی کریم منگائیز کے اشارہ کو بتایا تھا۔انہوں نے نبی کریم منگائیز کا شارہ نقل کیا، آپ نے انگلیوں سے بھی اشارہ کیا اور زبان سے بھی فر مایا کداس عورت کوچھوڑ دے جولوگ کہتے ہیں کہ رضاعت صرف مرضعہ کی شہادت سے ثابت نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہآپ نے اصلیا طابیہ تھم فرمایا تھا۔ گرابیا کہنا ٹھیک نہیں ،طال وحرام کا معاملہ ہے، آپ منگائیز کے اس کی شہادت کوشلیم کر کے عورت کوجدا کرادیا یہی تھے ہے۔

بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحُرُمُ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمُ وَخَالَاتُكُمُ وَجَالَاتُكُمُ وَجَالَاتُكُمُ

باب: کون ی عورتیں حلال ہیں اور کون ی حرام ہیں؟

اورالله تعالیٰ نے سورۂ نساء میں ان کی تفصیل کو یوں بیان فرمایا ہے: ''حرام میں تم ہر یا کمل تھہاری، بیٹیاں تمہاری، بہنیں تمہاری، کھ

" در حرام بین تم پر ما کین تمباری، یئیان تمباری، بهنین تمباری، پیوههیان تمباری، خالا کین تمباری، جنیجیان تمباری، بھانجیان تمباری ۔ ب شک! الله جانے والا حکمت والا ہے۔ " حضرت انس بن مالک دلائن نے کہا: ﴿ وَالْمُدُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَآءِ ﴾ سے خاوند والی عورتین مراد بین جو آزاد ہوں وہ بھی حرام بین اور ﴿ وَمَا مَلَکَتُ آیْمَانُکُم ﴾ گامیمطلب ہے کہا گر کی کونڈی اس کے غلام کے نکاح میں ہوتو اس کے غلام سے چھین کر، لین طلاق دلوا کرخودا پی بیوی بنا سکتے بین اور اللہ نے بیکی فرمایا: "مشرک

وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَتَيْنِ أَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا﴾. ا [النساء: ٢٣، ٢٤] وَقَالَ أَنَسٌ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ ﴿ مِنَ النِّسَآءِ﴾ ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ: إِ ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ﴾ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ

يَنْزَعَ الرَّجُلُ جَارِيَتُهُ مِنْ عَبْدِهِ. وَقَالَ: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾. [البقرة: ٢٢١] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَّامٌ، كَأْمَّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ،

٥١٠٥ ـ وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا

جیے اپنی مال، بٹی اور بہن سے نکاح کرنا۔ (۱۰۵۵) اور امام احمد بن طبل مُشاہد نے ہم سے کہا کہ ہم سے کی بن سعید

عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرو۔'' اور ابن عباس ڈکا خُنا

نے کہا: چار عورتیں ہوتے ہوئے یانچویں سے بھی نکاح کرتا حرام ہے،

كِتَابُ النُّكَاجِ شادی بیاہ کےمسائل کابیان **♦**3526/6**>** 

قطان نے بیان کیا ، انہوں نے سفیان توری سے ، کہا مجھ سے حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس وللشُّئام، انہوں نے کہا: خون کی روسے تم پرسات رشتے حرام ہیں اورشادی کی وجہ سے (سرال کی طرف سے) بھی سات رشتے حرام ہیں چرانهوں نے بیآیت برطی ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمُّهَا تُكُمْ ﴾ آخرتك اور عبدالله بن جعفر بن ابی طالب نے علی ڈالٹھ کی صاحبزادی زینب اور علی ڈاٹٹو کی بیوی (کیلی بنت مسعود ) دونوں سے نکاح کیا،ان کوجمع کیا اور این سیرین نے کہا: اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اورحسن بصری نے ایک بارتوائے بمروه كها: پير كہنے لگے: اس ميں كوئى قباحت نہيں اورحسن بن حسن ين على بن ابي طالب نے اپنے دونوں جا جاؤں (محمد بن على اور عمرو بن على ) کی بیٹیوں کو ایک ساتھ تکاح میں لے لیا اور جاہر بن زیدتا بعی نے اس کو كروه جاناءاس خيال سے كه بهنول ميں جلا ياند پيدا موكريد كي حرام نهيں ب، كونكه الله تعالى في فرمايا: "ان كيسواا درسب عورتين تم كوحلال مين" اور عکرمہ نے ابن عباس فی تنظما سے روایت کیا اگر کسی نے اپنی سالی سے زنا کیا تواس کی بیوی ( سالی کی بهن )اس پرحرام نه ہوگی اور کیچیٰ بن قیس کندی ` سے روایت ہے، انہوں نے شعبی اور ابوجعفر سے، دونوں نے کہا: اگر کوئی مستخص لواطت کرے اور کسی لونڈے کے دخول کردے تو اب اس کی مال ہے تکا ح نہ کرے اور یہ نجی راوی مشہور شخص نہیں ہے اور نہ کسی نے اس کے ساتھ ہوکریدروایت کی ہے اور عکرمدنے ابن عباس ڈی جنا ہے روایت کی کہ اگر کسی نے اپنی ساس سے زنا کیا تواس کی بیوی اس پرحرام نہ ہوگی اور ابونھر نے ابن عباس خان شاہ سے روایت کی کہ حرام ہوجائے گی اور اس راوی ابونھر كا حال معلوم نيس \_ اس في ابن عباس في في سے سا ب يانبيس (ليكن ابوزرعد فے اسے تفاکہاہے) اور عمران بن جھین، جابر بن زید، حسن بصری ادربعض عراق والول (امام توری اورامام ابوطنیفه) کا یمی قول ہے کہ حرام موجائے گی اور آبو ہڑی و ٹالٹنے نے کہا: حرام نہ ہوگی جب تک اس کی مال

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيْبٌ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَّ الصُّهْرِ سَبْعٌ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمُ ۗ الْآيَةَ. وَجَمَعَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيِّ وَامْرَأَةٍ عَلِيٍّ. وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: لَا بَأْسٌ بِهِ. وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ بَيْنَ ابْنَتَى عَمَّ فِي لَيْلَةٍ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيْعَةِ، وَلَيْسَ فِيْهِ تَحْرِيْمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَا بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ الْمُرَأْتُهُ. وَيُرْوَى عَنْ يَخْيَى الْكِنْدِيِّ عَن الشَّعْبِيِّ وَأَبِي جَعْفَرٍ، فِي مَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ إِنْ أَذْخُلَهُ فِيْهِ، فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ، وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُونِ، لَمْ يُتَابِعُ عَلَيْهِ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا زَنَا بِهَا لَا تُخْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأْتُهُ. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِيْ نَصْرٍ عَن ابْن عَبَّاسِ حَرَّمَةُ. وَأَبُوْ نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن وَجَابِرِ بْن زَيْدٍ وَالْحَسَن وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ: تَحْرُمُ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: لَا تَحْرُمُ حَتَّى يَلْتَزِقَ بِالْأَرْضِ يَعْنِي تُجَامَعُ . وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عَلِيٌّ: لَا (ایل خوشدامن) کوزین سے ندلگادے (اس سے جماع ندکرے) اور تَحْرُمُ. وَهَذَا مُرْسَلٌ.

يتناب النكاج شادی بیاہ کے مسائل کابیان

سعید بن میتب ، عروہ اور زہری نے اس کے متعلق کہا ہے کہ اگر کوئی ساس ے زنا کرے تب بھی اس کی بٹی ، یعنی زنا کرنے والے کی بیوی اس پرحرام نه ہوگ (اس کور کھ سکتا ہے) اور زہری نے کہا: علی ڈٹائٹو نے قرمایا: اس کی جورواس پرحرام نہ ہوگی اور بیروایت مرسل ہے۔

# ساس: الله كاسفرمان كابيان:

''اور حرام ہیں تم پر تمہاری ہو یوں کی لڑکیاں (جو وہ دوسرے خاوند سے لائیں) جن کی تم پرورش کرتے ہو جب ان بیو ایوں سے دخول کرنے ہو۔" اور حفرت ابن عباس والنفط انے کہا کہ لفظ دخول مسیس اورمساس ان سب ے جماع ہی مراد ہادراس قول کا بیان کہ جوروی اولادی اولاد (مثلا: پوتی یا نواس ) بھی حرام ہے کیونکہ نبی مثالیظ نے ام حبیبہ ولائے اسے فرمایا: "ا پئی بیٹیوں اور بہنوں کو مجھ پر نہ پیش کیا کرو۔" تو بیٹیوں میں ، بیٹے کی بیٹی (بوتی) اور بینی کی بینی (نوای) سب آسکیس اوراس طرح بهووک میں پوت بہو (بوتے کی بوی) اور بیٹیویں میں بیٹے کی بیٹیاں (بوتیاں) اور نواسیان سب داخل میں اور جوروکی بٹی ہر حال میں رہیہ ہے،خواہ خاوند کی پرورش میں ہو یا اور کسی کے پاس پرورش پاتی ہو، ہرطرح سے حرام اور می كريم مَنْ النَّيْمُ نِهِ ابْ ربيه (زينب) كوجوالوسلمكي بين تقي ايك اور مخض (نوفل الجعى )كوپالنے كے ليے دى اور نبى مَالْيَيْم نے اسے فواسے حضرت حسن ريالنين كواينا بيثا فرمايا \_

تشريج: اس يكي نظام كريوى كى يوتى شاس كى بي كرام بـ

٥١٠٦ حَدَّنَنَا الْحُمَيْدِي، قَالَ: حَدَّنَا (٥١٠٦) بم عميدى فيان كياءكما بم عنيان بن عيند فيان سُفْيَانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كياكهامم عيشام بن عروه فيان كيا ،ان سان كوالد في اوران زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ حَبِينَةً، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا صنيب بت الى سلمد في اوران عام حبيب والناف الى سفيان ف رَسُولَ اللَّهِ! حَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ؟ بيان كياكمين فعرض كيا: يارسول الله اكيا آب ابوسفيان كى صاجزاوى قَالَ: ((فَأَفْعَلُ مَاذَا؟)) قُلْتُ: تَنْكِحُ. قَالَ: (غره يا دره يا حنه) كوچائة بين؟ حضوراكم مَنَا يُعْمَ فرمايا: " فجرين ا اس كے ساتھ كيا كروں گا؟" ش نے عرض كيا كراس شے آپ بكاح كر ((أَتُحِبِّيْنَ؟)) قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَيرِكِنِي فِيكَ أَخْتِي. قَالَ: ((إِنَّهَا لِيس\_فَرَمايا: ''كياتم اسے پِندَكُروگَا؟'' بَيْنَ نے مُرضَ كيا: مِس كُولَى تَهَا تُو

بَابُ قُوله:

﴿ وَرَبَآ أَبُكُمُ اللَّاتِي فِي خُجُورٍ كُمْ مِنْ نِسَآئِكُمُ اللَّاتِيُّ دَخَلْتُمُ بِهِنَّ﴾ [٤/النساء: ٢٣] وَقَالَ

ابْنُ عَبَّاسِ: الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللَّمَاسُ هُوَ الْجِمَاعُ. وَمَنْ قَالَ: بَنَاتُ وَلَدِهَا هُنَّ بَنَاتِهِ فِي التَّحْرِيْمِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ لَمُ اللَّمْ حَبِيْبَةً:

((لَا تَعْرِضُنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ)). وَكَذَٰلِكَ حَلَائِلُ وَلَدِ الأَبْنَاءِ هُنَّ حَلَائِلُ الأَبْنَاءِ، ۚ وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيْبَةَ، وَإِنَّ لَمْ تَكُنْ

فِي حَجْرِهِ، وَدَفَعَ النَّبِيُّ مُلِّئَكُمٌ رَبِيْبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكُفُلُهَا، وَسَمَّى النَّبِيِّ مُثَلِّكُمُ ابْنَ ابْنَتِهِ ابْنًا.

كِتَابُ النُّكَاحِ

لَا تَحِلُّ لِي ). قُلتُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ مَخْطُبُ دُرَّةً بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: ((ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةً)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيْتِيْ مَا

حَلَّتُ لِيْ، أَرْضَعَتْنِيْ وَأَبَّاهَا ثُونَبُةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أُخُواتِكُنَّ)). وَقَالَ

اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: دُرَّةٌ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةً.

[راجع: ۱۰۱۵]

ہوں نہیں اور میں اپن بہن کے لیے یہ پیند کرتی ہوں کہ وہ بھی میرے ساتھ آب مَالَيْنَا كَتَعَلَق مِن شريك موجائي-اس برآ مُخضرت مَالَيْنَا في فرمایا: "وه میرے لیے حلال نہیں ہے۔" میں نے عرض کیا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے (نبنب سے) نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ آنخضرت مُلَاثِيْنِ ن فرمایا: "امسلمد کالزی کے پاس؟" میں نے کہا: جی بال! آنخضرت منا اللہ ا نے فرمایا: ''اگروہ میری رہیہ نہ ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہ ہوتی۔ مجے اور اس کے والد ابوسلم کوٹو یہ نے دودھ پلایا تھا۔ دیکھو! تم آپندہ میرے نکاح کے لیے ای لڑ کول اور بہنوں کونہیش کیا کرو۔ 'اورلیث بن

"م دو بہنوں کوایک ساتھ نکاح میں جمع کرد (یتم پر حرام ہے) سوائے اس

سعد نے بھی اس صدیث کوہشام سے روایت کیاہے۔اس میں ابوسلمہ کی بیٹی كانام در ه مذكور بـ

باب: الله عزوجل كافرمان:

کے جوگزرچکا (کدوہ معاف ہے)۔"

تشريع: ادركى روايت مين زين.

بَابُ قُوْلِهِ:

﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾. [النساء: ٢٣]

تشريج: حافظ نے كهادو بهنوں كا تكاح ميں جمع كرنا بالا جماع حرام ہے خواہ كى بہنيں موں ياعلاتي يا اخياني يارضا كى بہنيں موں۔جولوگ اليي حركت ۔ اسکرتے ہیں دہ اسلام کے باغی اور شرع کی روسے تخت ترین مجرم ہیں۔ (۵۱۰۵) مم سے عبداللہ بن يوسف تيسى في بيان كيا، كمامم سے ليث بن ٥١٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ:

سعد نے بیان کیا،ان سے عقیل نے،ان سے ابن شہاب نے،انہیں عروہ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَن ابن شِهَاب، بن زبير نے خروى اور أنبيل زينب بنت الى سلمد فات ان خردى كدام أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ حبیب ولی نیا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میری بہن (غره) بنت الى سفيان سے آپ مَلْ يُؤْمُ نكاح كرليس \_ آمخضرت مَلَ يُؤْمُ نے فر مایا: ''کیا تہمیں بھی پندہے؟'' میں نے عرض کیا: جی ہاں! کوئی میں تنہا تو ہول نہیں اور میری خواہش ہے کہ آپ کی بھلائی میں میرے ساتھ میری بہن بھی شریک ہوجائے۔ نبی کریم مَثَاثِیْنِ نے فرمایا: "بیمیرے لیے

أَبِيْ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ. قَالَ: ((وَتُحِيِّنُ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِيْ فِي خَيْرٍ أُخْتِيْ. فَقَالٌ النَّبِيُّ عُلْكُمُّ: ((إِنَّ ذَلِكَ لا يَحِلُّ لِي)). حلال نہیں ہے۔ ' میں نے عرض کیا: یارسول الله! الله کاقم! اس طرح کی قُلُك: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ! إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ باتیں سنے میں آتی ہیں کرآپ ابوسلمہ ٹائٹو کی صاحبزادی درہ سے تکاح

أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً.

كِتَابُ النَّكَامِ \$ 529/6 كل شادى بياه كے مسائل كابيان

قَالَ: ((بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةً)). فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: كُرَا چَاہِ ہِن آ تَحْضُرت مَالَّيْظُ نَ وريافت فرمايا: "امسلم (رَّا اَللَّهِ اَلَّهِ اَللَّهِ اَلَّهُ اَللَّهِ اَللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

(اس کیے وہ میری رضائی یک ہوی کڑ کیوںاور بہنوں کونہ پیش کیا کرو۔''

باب: اس بیان میں کراگر پھوچھی یا خالہ نکاح میں

ہوتواس کی جنیجی یا بھانجی کو نکاح میں نہیں لایا جاسکتا

تشوجے: اس میں ان نام نہاد ہیروں، مرشدوں کے لئے بھی تنہیہ جواپ کو اسلام کے احکام وقوا نین ہے بالا بمجھ کر بہت ہے ناجائز کا مول کو اپنے جائز بنا لیتے ہیں اور بہت ہے اسلام فرائض وواجبات ہے اپنے کومشنی مجھے لیتے ہیں :﴿ فَاتَلَهُمُ اللّٰهُ آتَٰى يُوْ فَكُونَ ﴾ (٩/انتوبہ: ٣٠) بہت ہے نام نہاد پیرمریدوں کے گھر میں گھس کران میں حجاب وغیرہ ہے بالا ہوکراس قدر خلا ملط ہوجاتے ہیں کہ آخر میں قس کران میں حجاب وغیرہ ہے بالا ہوکراس قدر خلا ملط ہوجاتے ہیں کہ آخر میں زناکاری بیا اغوا تک نوبت پہنچی ہے۔ ایسے مریدوں کو بھی سوچنا جا ہے کہ آج کل کتے بیرسر شداندرے شیطان ہوتے ہیں ، اس کئے مولاناروم ہوائیتہ نے فرمایا ہے کہ

اے بسا ابلیس آدم رونے بست پس بہر دستے نه باید داد دست ینی کتے انبان درحقیقت اللیس ہوتے ہیں اس کی کے ظاہر کود کھا کا داجا ہے۔

بَابٌ: لَا تُنكُّحُ الْمَرْأَةُ عَلَى

عَمَّتِهَا .

٥١٠٨ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، (٥١٠٨) بم سے عبدان نے بیان کیا، کہا بم کوعبرالله نے خروی، کہا بم کو قالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سَمِعَ عاصم نے خروی، انبیں شعبی نے اور انبول نے جابر رٹی تُنْوَ سے نا، انبول جَابِرُا قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ مِنْ فَنَیْمَ أَنْ تُنْکَحَ نے بیان کیا کہ رسول الله مَنْ اللَّهِ مِنْ فَنَیْمَ اللَّهُ مِنْ فَنَیْمَ اللَّهُ مِنْ فَنَیْمَ مَنْ کَیاتُهَ مِن کَیاتُهُ مِن کَا مَن کَیاتُهُ مِن کَا مَن کَا مِن مِن اللَّهُ مِنْ فَنَالَ مِن بُو اور داؤد بن عون نے فون عَن الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. [طرفاه: شعبی سے بیان کیا اور ان سے حضرت الو بریره وَنْ فَنْ نَدِ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. [طرفاه: شعبی سے بیان کیا اور ان سے حضرت الو بریره وَنْ فَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. [طرفاه:

٥١١٥، ١١٢٥] [ابوداود: ٢٠١٥؛ ترمذي: ١١٢٦؛

نسائي: ٣٢٩٦]

٥١٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ، قَالَ: (٥٠٥) بم عبدالله بن يوسف في بيان كيا، كها بهم كوانام ما لك ف أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَغْرَج، خَبردى، أنهيل الوزناد في النيل اعرى في اوران سے الوہريره وَلَا تُنْفُفُ فَ مَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِمُ قَالَ: ييان كياكه رسول الله مَا يَنْفُ فَرمايا: "كى ورتِ كواس كى چوچى ياس ((لاَ يُخْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ كَافاله كما تحد نكاح مِن جَعْنَد كيا جائے۔"

الْمُرْأَةِ وَخَالَتِهَا)). [راجع: ١٠٨] [مسلم: ٣٤٣٦]

نسائی: ۲۲۸۸ع

كِتَابُ النُّكَاحِ

تشویج: این منذرنے کہال پرعلا کا جماع ہے۔ ابن عباس ڈاٹھٹنا ہے ایک روایت ریمی ہے کدو پھو پھیاں اور ووخالا ؤں بین بحن جمع کرنا کروہ ہے۔قسطلانی نے کہاچو پھی میں داداکی بہن، نانا کی بہن، ان کے باپ کی بہن، ای طرح خالہ میں نانی کی بہن، نانی کی مال سب داخل میں اور اس کا قاعدہ کلیدید ہے کدان ددعورتوں کا نکاح میں جمع کرنا درست نہیں ہے کدا گران میں سے ایک کومر دفرض کریں تو دوسری عورت اس کی عرم ہوالبت آئی بیوی کے ماموں کی بٹی یا بچا کی بٹی یا بچو بھی کی بٹی سے نکاح کرسکتا ہے۔اسلام کا بدوہ پرسل لاء ہے جس پر اسلام کوفخر ہے۔اس نے اپنے پیروکاروں کے لئے ایک بہتر پرسل لاء دیا ہے۔اس کے مقرر کرد واصول وقوا مین قیامت تک کے لئے کسی بھی ردوبدل سے بالا ہیں۔ دنیا میں کتنے بی انقلابات آئیں نوع انسانی میں کتنا ہی انقلاب برپا ہو گمراسلامی توانین برابر قائم رہیں گے کمی بھی حکومت کوان میں دست اندازی کاحت نہیں ہے ت ہے: ﴿ مَا يُسَدِّلُ الْقُولُ لَدَى وَمَا آنَا بِطَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ ﴾ (٥٠/ ق:٢١) إلى جوغلاتا نون لوكوں نے ازخود بناكرا سلام ك و مدلكا و يت بيل ان

> کابدلنا بے حد ضروری ہے۔ ١١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ،

قَالَ: أُخْبَرَنَا يُؤْنُسُ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ قَبِيْصَةُ بْنُ ذُوِّيْبٍ، أَنَّهُ سَفِعَ أَبَا هُرَيْرَةً ، يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ مَا لَكُمَّ أَنُ تُنْكَحَ

الْمَوْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَوْأَةُ وَخَالَتُهَا. فَنُرِّي خَالَةَ أَبِيْهَا بِيلَكُ الْمَنْزِلَةِ. [راجع: ٥١٠٨]

[مسلم: ٣٤٣٩، ٣٤٤٠؛ ابوداود: ٢٠٦٦؛

نسائی: ۳۲۸۹]

١١١٥ لِأَنَّ عُرْوَةً حَدَّثَنِي عَنْ عَاثِشَةً،

قَالَتْ: حَرُّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ

النَّسُّبِ. [راجع: ٣٢٤٤]

كيا كررضاعت عيجى ان تمام رشتول كوحرام مجهوجوخون كي وجه عرام ہوجاتے ہیں۔

تشریج: مطلب یہ ہے کہ جیسے باپ کی خالہ یا باپ کی چو چھی سے نکاح درست نہیں ،ای طرح باپ کی خالدادراس کے بھانج کی بی اور باپ کی

(۵۱۱۰) ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کو

پوس نے خبر دی ، انہیں زہری نے ، کہا مجھ سے قبیصہ بن ذویب نے بیان کیا

اور انہوں نے حضرت ابو ہر برہ دخاشتہ سے سنا وہ بیان کررہے تھے که رسول

الله مَنَا يَتِيْمُ نِهِ الى مِنع كيا ب كركسي عورت كواس كى چوچى يااس كى

فالد کے ساتھ نکاح میں جمع کیا جائے۔ (زہری نے کہا) ہم بھتے ہیں کہ

(۵۱۱۱) عروہ نے مجھ سے بیان کیا،ان سے حضرت عائشہ دی جھانے بیان

عورت کے باپ کی خالہ بھی (حرام ہونے میں )ای درجہ میں ہے۔

پھو پھی اوراس کے بھٹیج کی بٹی میں جمع جائز نہ ہوگا۔

باب: نكاح شغاركابيان

بَابُ الشَّغَارِ تشريع: تفصل مديث ذيل من موجود بـ

(۵۱۱۲) ہم سے عبداللہ بن موسف تنیس نے بیان کیاء انہوں نے کہا ہم کو ١١٢٥ - حَدَّثَنَّا عَبْدُاللَّهِ بِنُ يُوسُفَ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ

ہے کہ کو کی شخص اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح اس شرط کے ساتھ کرے کہ وہ دوسرا

شخف بھی اپنی (بٹی یا بہن )اس کو بیاہ دے اور پچھ مہر ندھم رائے۔

نے بیان کیا کہ رسول الله مَالَيْئِلِم نے''شغار'' مے منع فرمایا ہے۔ شغار بیہ

كِتَابُ النُكُاحِ رَسُوْلَ اللَّهِ مُنْ فَعَى عَنِ الشُّغَادِ، وَالشُّغَارُ أَنْ

يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرَ ابْنَتُهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقَ. [انظر: ٦٩٦٠]

[مسلم: ٣٤٦٥؛ ابوداود: ٢٠٧٤؛ ترمذي: ١١٢٤

نسائی: ۳۳۳۷؛ ابن ماجه: ۱۸۸۳]

تشوج: لفظ شغار كي تنير بقول بعض حفرت اين عمر والتنافينا ينافع يا مام الك كى بـ

باب: کیا کوئی عورت کسی سے نکاح کے لیے اینے بَابُ: هَلُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ آپ کوہبہ کرسکتی ہے؟ نَفَسَهَا لِأَحَدِ؟

تشويج: ليني مبرك لفظ النه تعلى محيح مؤكا يأنيس جمهور على كنزويك أكرمهر وغيره كاذكر شكرك مرف يول كم كداس في اين مهن تجه كوبخش دى تو نکار می ند بوگا در حفید کے نزد یک می موجائ گا در مرشل واجب بوگا۔ جمہور کی دلیل بیے کد بسسے نکاح بونا بغیر ذکر مر کے رسول کریم مَلَا يُحْتِم كا خاصة قاالله ففرمايا: ﴿ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣٣/الاحزاب:٥٠) شافعيه كالجمى يَن تول بي كر بغير لفظ نكاح ياتزوج صحح نبيس موتا-٥١١٥ و حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٥١١٣) بم ع حمد بن سلام في بيان كياء كها بم ع محد بن فضيل في بیان کیا، کہا ہم ہے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والدنے ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيْهِ، بیان کیا کہ حضرت خولہ بنت عکیم خالفہ ان عورتوں میں سے تھیں جنہوں نے قَالَ: كَانَتُ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيْمٍ مِنَ اللَّاتِيْ ا بين آپ كورسول الله مَالْيَيْمُ ك ليم مبدكيا تفاساس يرحفزت عا كشر وله وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ مُلْكُمٌّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نے کہا کدایک عورت اپنے آپ کو کسی مرد کے لیے مبدکرتے شر ماتی نہیں؟ أَمَا تَسْتَحْيِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهُبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ تُرْجِي مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ ﴾ عُرجب آيت: ﴿ تُوْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ ﴾ (اك يَغِبرا توايي جس بوی کو چاہے یتھے ڈال دے اور جے چاہے اپنے پاس جگددے) نازل [الاحزاب: ٥١] قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا

مَولَى توسي ن كها: يارسول الله! اب مِن مجمى الله تعالى جلد جلد آب مَن الله الله أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ. رَوَاهُ أَبُو كى خۇشى كو بوراكرتاب اس حديث كوابوسعيد (محمد بن مسلم) مؤدب ادرمحمد سَعِيْدِ الْمُؤَدِّبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدَةُ

بن بشر اورعبدہ بن سلیمان نے بھی ہشام سے انہوں نے اپنے والدسے، عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ يَزِيْدُ بَعْضُهُمْ انہوں نے حضرت عائشہ فالنیا سے روایت کیا ہے۔ ایک نے دوسرے عَلَى بَعْضِ. [راجع: ٤٧٨٨]

ہے کچھزیادہ مضمون نقل کیا ہے۔ تشویع: مودب کی روایت کوابن مردویه نے اور محد بن بشر کی روایت کوانام احد عظامی نے اورعبرہ کی روایت کوانام سلم اورابن باجہ نے مرسل کہا ب علم اللي ميں بچھا يسے مخصوص كلى مفاوات تھے كہ جن كى بنا پرالله پاك نے اپنے رسول كريم مُثَاثِيَّةٌ كويدا جازت عطافر مائى۔

باب: احرام والانخص صرف نكاح (عقد) كرسكتاب

بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِم

حالت احرام میں بیوی تے جماع کرنا جائز جیس ہے

١١٤ ٥ ـ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: (٥١١٣) بم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم کوسفیان بن عیینہ

ن خردی، کہاہم سے عمرو بن وینار نے بیان کیا، کہا ہم کو جاہر بن زید نے

أَخْبَرَنَا جَابِرُ بنُ زَيْدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسِ \* خبردى،كهابم كوابن عباس وَلَيْتُهُا فِخبروى كرسول الله مَالَيْهُمْ في (حضرت

تَزَوَّجَ النَّبِي مُنْتَعَيَّمٌ وَهُوَ مُحْزِمٌ. [داجع: ١٦٨٣٧. [مسلم: ٥١٤٥١؛ ترمذي: ١٨٤٤ نسائني: ٢٨٣٧،

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيِّينَةً ، قَالَ: جَدَّثَنَا عَمْرٌ و ، قَالَ:

٢٨٣٨ ، ٢٢٢٧؛ ابن ما يجد: ١٩٦٥

قشوج: سعید بن مینب نے کہاا بن عباس ٹائیٹا نے ناطی کی۔ام الموشین جنرت میوند فیٹنا سے خودمروی ہے کہ نمی کریم شائیٹا نے ان سے جس وقت فكاح كيا آب الرام باند مع موع ند تحداد رابورانع اس فكاح من وكيل تحد ان سدائن حمان اوراين خزيمداور ترندى في روايت كياكه ني کریم مناقیظ نے حضرت میمونه فزانشناہے جب نکاح کیااس وقت آپ حلال تھے۔اب بعض الناس کا یہ کہنا کہ حضرت میمونه فزانشناءا بن عباس فزانشنا کی خالتتين ووان كا حال: ياد و جاينة تتي مجمد مفيزتين كيونكه يزيد بن اصم كي بهي وه خالة تيس اورانهول في خود عفريت ميموند وفافينا كي زباني نقل كميا كه نبي كريم التي ان الله الكام كياس وقت آب حال تصاور مكن بكابن عباس التي التي الكيناك زويك تقليد بدى سرة ومحرم بوجاتا بورانبول في بي کریم ٹوٹیٹر کوآپ کے ہری کی تنکیدے قیاس کرلیا کہآپ محرم تھے حالانکہ آپ نے احرام نہیں باندھا قبااور حفزت عمراور حفزت علی بڑائیٹیانے ایک مرد کوایک ورست سے جدا مرد یا قبابش سے حالت اجرام میں نکاح کیا تھا (وحید کی) اس مسئلہ میں اختلاف ہے شافعیا ورا الحدیث کا یہی قول سے کی محرم ندا پنانکان کرے ندکسی دوسرے کونکاح کا پیغام بھیجے۔

> بَاكِّ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ مَالِثَكُمُ عَنْ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ أَخِيْرًا

٥١١٥ ـ حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ: إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُنِيْنَةً ، أَنَّهُ شَعِعَ الزُّهْزِيُّ ، يَتُولُ:

أُخْبَرَنِي الْحَسَنُ ۚ بِنْ مُحَمَّدِ بِن عَلِيَّ ، وَأُخُوهُ عَبْدُالِلَّهِ، عَنْ أَبِيْهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ

لِابْنِ عَبَّاسِ: إِنَّ النَّبِيُّ مَثَّكُمٌّ نَهَى عَنِ الْمُتَّعَةِ وَعَنْ لُحُومِ ٱلْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.

١١٦ ٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ; حَدَّثَنَا شُعْيَةُ، عَنْ أَبِيْ جَمْرَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُثِلَ عَنْ مُتَّعَةِ السَّاءِ،

· **باب:** آخر میں رسول الله مَانِّيْتِمْ نے نکاح متعہ ۔ ہے منع کردیاتھا (اس کیے اب متعد حرام ہے)

(۵۱۱۵) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینے نے بیان کیا، انہول نے زہری سے سنا، وہ نیان کرتے تھے کہ مجھے

حین بن محمد بن علی اور ان کے بھائی عبداللہ بن محمد (محمد بن الحفید ) نے خروی که حفزت علی والفظ نے عبداللہ بن عباس والفظا سے کہا کہ نی

کریم مَنَافِیْجَ نے متعداور بالتو گدھے کے گوشت سے جنگ خیبر کے زمانہ . میں منع فرمایا تھا۔

(۱۱۱۷) ہم ہے محد بن بشار نے بیان کیا ، کہا ہم سے غندر (محد بن جعفر) نے

بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا، ان سے ابو جمرہ نے بیان کیا، کہا میں نے ابن عباس والخبائ سے ساءان سے مورثوں کے ساتھ نکاح متعد ww.KitaboSunnat.com

فَرَخَصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلَى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي كَرِنْ كَمَعْلَ سوال كِيا گيا توانهول نے اس كِي اجازت دى چران كے الْحَالِ الشَّدِيْدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةً أَوْ نَحْوَهُ؟ ايك ظلام نے ان سے بوچھا كماس كي اجازت تحت مجبورى ياعورتوں كى كى يا فقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ. اس جيسي صورتوں ميں ہوگى؟ توابن عباس دُنَّ فَهُنَا نے كہا: جي بال ۔

تشویج: یردمت بال کیات ب بعدین برحالت میں برفض کے لئے متعد حرام قراردے دیا گیا جو قیامت تک کے لئے حرام ب

"ان التحريم والاباحة كانتا مرتين فكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم ابيحت يوم اوطاس ثم حرمت يوم غيبر ثم ابيحت يوم اوطاس ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة ايام تحريما مؤبدا الى يوم القيمة واستمر التحريم كما فى رواية مسلم عن سبرة الجهنى إنه كان مع رسول الله فقط عن النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيمة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله فلعل عليا لم يبلغه الاباحة يوم اوطاس لقلتها كما روى مسلم رخص رسول

الله عن عنده سهن عني المتعة ثلاثا ثم نهى عنها." (حاشية بخارى جلد ٢ صفحه ٧٦٧) العن من كرد من المارية من من من من من من من منه من المنازية بعال الماريم في من المنازية المرازية المنازية المنازية

یعی متعدی حرمت اورآبا حیت دومرتبہ ہوئی ہے خیبر سے پہلے متعد طال تھا، پھر خیبر میں اسے حرام قرار دیا گیا پھر جنگ اوطان میں اسے طال کیا گیا متعدی حرمت اورآبا حیت دومرتبہ ہوئی ہے خیبر سے پہلے متعد طال کیا ہے جیسا کہ سرہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ متالیقی آئے نے فرمایا اللہ اللہ تعالیق کی سے معد کی اجازت دی تھی گر اب اسے اللہ نے قیامت تک کے لئے حرام کردیا ہے ہیں جن کے پاس کوئی متعد والی عورت ہوقو اسے فورا نکال دو پس شاید علی ڈالٹی کو بیم اوطاس کی صلت اور دوبارہ حرمت کا علم نہیں ہوسکا کیونکہ بیصل متحد واپنی تجدد بہندی چکانے کے لئے متعد کی حرمت میں کردیا گیا۔ اب متعد قیامت تک کے لئے کہی موات میں طال نہیں ہے آج کے بعض مجد دائی تجدد بہندی چکانے کے لئے متعد کی حرمت میں کہی موشکا فیاں کرتے ہیں جو محض اباطیل ہیں۔ شیعد حضرات کو چھوڑ کر اہل سنت والجماعت کے جملہ فرقے اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اب متعد کے طال ہونے کے لئے کوئی بھی صورت سامنے آجائے گرمتعہ ہیشہ کے لئے ہر حال میں حرام قرار دیا گیا ہے ، اس کی حلت کے لئے کوئی مخوات کوئی مخوات کوئی مخوات کے گئے کوئی مخوات کوئی مخوات کے گئے کوئی مخوات کوئی مخوات کوئی مخوات کے گئے موال میں حرام قرار دیا گیا ہے ، اس کی حلت کے لئے کوئی مخوات میں حرام فرار دیا گیا ہے ، اس کی حلت کے لئے کوئی مخوات میں حرام فرار دیا گیا ہے ، اس کی حلت کے لئے کوئی مخوات کوئی مخوات کے لئے کوئی مخوات کے کئی کوئی مخوات کے لئے کوئی مخوات کے لئے کوئی مخوات کے لئے کوئی مخوات کے کہا کہ کی محوات کوئی مخوات کے کہا کہ کوئی مخوات کے لئے کوئی مخوات کے لئے کوئی مخوات کے لئے کوئی مخوات کے لئے کوئی مخوات کے کوئی مخوات کے کوئی مخوات کے لئے کوئی مخوات کے لئے کوئی مخوات کے لئے کوئی مخوات کے لئے کوئی مخوات کے کوئی مخوات کے کوئی مخوات کے کہا کے کوئی مخوات کے کوئی مخوات کے کوئی مخوات کے کئی مخوات کے کوئی مخوات کے کیا کی کوئی مخوات کے

مُعْمَانُ، قَالَ عَمْرُ و عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، بن عِينِ الله على بن عبدالله مدين في بيان كيا، كها بم سعفيان معْمَانُ، قَالَ عَمْرُ و عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، بن عيين بن كيان كياان سعم وبن دينار في النصار عن بن محمد بن على عَنْ جَابِرٍ بْنِ خَبْدِ اللهِ ، وَسَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ، بن الى طالب في الدان سع جابر بن عبد الله انصار على الاسمد بن اكوم الله عَنْ اللهُ عَلَيْهُم مار على الله عَلَيْهُم مار على اللهُ عَلَيْهُم مار على اللهُ عَلَيْهُم مار على اللهُ عَلَيْهُم مار على اللهُ عَلَيْهُم من من اللهُ عَلَيْهُم من من اللهُ عَلَيْهُم من اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُم اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

ري وف اور روي مي ليم نكاح متعد كرسكته مو-"

(۵۱۱۹) اوراین افی ذئب نے بیان کیا کہ جھے سے ایاس بن سلمہ بن اکوئ نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے رسول الله مالی خار نے فرمایا: ''جومر داور عورت متعہ کرلیں اور کوئی مدت متعین نہ کریں تو (کم سے کم) تین دن تین رات مل کر ہیں، پھراگروہ تین دن سے زیادہ اس متعہ کو رکھنا چاہیں یاختم کرنا چاہیں تو انہیں اس کی اجازت ہے۔'' (سلمہ بن اکوئ [مسلم: ۱۳ ۲۶]

١١٥ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِنْبِ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ
 ابْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
 رَسُولِ اللَّهِ مُشْئَةٌ ((أَيُّمَا رَجُّلِ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا
 فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبًّا أَنْ
 يَتَوَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا) . فَمَا أَذْرِيْ

أَشَىء كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَم لِلنَّاسِ عَامَّةً. قَالَ ﴿ كَتِي مِنْ مَ مِحْدِمَ مِنْ مِنْ مِنْ مِرف بهار وصاب ) بي ك ليهايا تمام لوگول کے لیے ہے۔ ابوعبداللہ (امام بخاری) کہتے ہیں کہ خود حضرت اعلی بنافیذنے نے نمی کرمیم مَنَاتِیْنِم سے ایسی روایت کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ متعه کی حائث منسوخ ہے۔

### باسب عورت کا اینے آپ کوکسی صالح مرد کے نکاح کے لیے پیش کرنا

(۵۱۲۰) جم ے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے مرحوم بن عبدالعزيز بصرى نے بيان كيا، كہاميں نے ثابت بناني سے سا، انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت انس بالنو کے پاس تھا اور ان کے پاس آن کی بیٹی بھی تحییں ۔ حضرت انس بڑائٹ نے بیان کیا کہ ایک خاتون رسول الله مثل فیرام کی خدمت میں اپنے آپ کو آنخضرت مُنافیظ کے لیے پیش کرنے کی غرض ے حاضر ہوئیں اور عرض کیا: بارسول الله! کیا آپ کومیری ضرورت ہے؟ اس پر حضرت انس وافئة كى بينى بوليس كدوه كيسى بے حيا عورت تقى بات دَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ مَا لَيْكِيٍّ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا. بشرى إلماع مَبشرى احفرت أنس المِنَّفَةُ ف ان سے كها: وهتم سے بهتر

آب كوآ تخضرت مَنْ اللَّهُ اللَّهِ كَ لِيهِ بِينْ كيا-

تشويع: حضرت الس والنفؤ ئے اپن بنی کوڈ انٹااوراس خاتون کے اس اقدام کومیت رسول کریم مَنَافِیْزِم پرمحمول کر کے اس کی تعریف فرما لک - قسطال ميني نے كہا كماس صديث سے يدلكا كم نيك بخت اور ديندارمروك ما من اگر مورت اپنے آپ كو تكا ح كے ليے بيش كرے تواس میں کوئی عار کی بات نہیں ہے البتدونیاوی فرض سے ایسا کر نابراہے۔

نے فر مایا: " جاؤ اور تلاش کرو، خواہ لوہے کی ایک انگوشی ہی ال جائے۔" وہ

أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ: وَبَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيًّا أَنَّهُ

## بَابٌ عَرُضِ الْمَرْأَةِ نَفُسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِح

٥ ١٢٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا - مَرْحُومٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيُّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدُ أَنْسِ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، قَالَ أَنْسٌ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَس: مَا أَقَلَ حَيَاءَ هَا وَاسَوْءَ ثَاهُ وَاسَوْءَ تَاهُ. قَالَ: هِي خَيْرٌ مِنْكِ [طرفه في: ٦١٢٣] [نساني: ٣٢٥١، ٣٢٥٠، " تحسيل الن كونبي كريم مَ التينيم كالمرف رغبت تتى ،اس ليه انهول في السين ابن ماجه: ۲۲۰۰۱

٥١٢١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَوْيَمَ، قَالَ: (٥١٢) بم صعيد بن الى مريم في بيان كيا، كها بم ب الوغسان في حَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوْ حَازِم ، بيان كيا ، كها محص ابومازم ني بيان كيا ، ان سيال بن سعد ني كمايك عَنْ سَهْلِ، أَنَّ امْرَأَةً، عَرَضَتْ نَفْسَهَا عورت نَ اَيَ إِبُونِي كُرِيمُ مَا لَيْتُمْ اَتَ كَانَ كَ لِي بيش كيا - يَعْر عَلَى النَّبِيُّ مُولِكُم اللَّهِ وَجُلِّ: يَا رَسُولَ الكِ صالى فِي آخْضَرَت مَا يُعْرَمُ عَلَيْم م كما: يارسول الله الن الا كانكاح محص اللَّهِ ا زُوَّجْنِيْهَا. فَقَالَ: ((مَا عِنْدَك؟)) قَالَ: كراديجية بخضرت التَّيْمُ في دريانت فرمايا:" تهاري ياس (مهرك مًا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: ((اذُهَبُ فَالْتَهِسُ وَلَوْ لِيهِ) كيابٍ؟ "انهول نَهَا: مير عياسَ وَكُو بَيْن آ تخضرت مَلَّ الْيُمْ خَاتُمًا مِنْ حُدِيْدٍ)). فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَّعَ فَقَالًا:

لَا وَاللَّهِ! مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، وَلَا خَاتَمًا مِنْ

حَدِيْدٍ، وَلَكِنْ هَٰذَا إِزَارِيْ وَلَهَا نِصْفُهُ: قَالَ

سَهُلُ: وَمَالَهُ رِدَاءٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ مَا فَعَالَ (وَمَا

تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ

<\$₹535/6}

ك اوروابس آ ك اورعرض كيا: الله ك قتم إيس في كونى چيزميس بانى مجھ اوے کی انگوشی بھی نہیں ملی ، البت یہ میرا تہبند میرے پاس ہے اس کا آدھا انہیں دے دیجیے۔حضرت سہل ڈھائٹھ نے بیان کیا کدان کے پاس جا درمھی نبیں تھی ۔ گرنی اکرم مل این نے فرایا "نیتمہارے اس تبیند کا کیا کرے گی،اگریاہے بہن لے گی توبیاس قدر چھوٹا کیٹراہے کہ پھرتو تمہارے لیےاس میں بھے باتی نہیں بے گا اور اگرتم پہنو مے تواس کے لیے بھونہیں رےگا۔'' پھروہ صاحب بیٹھ گئے۔دیرتک بیٹھےرہنے کے بعدامھے (اور جانے گئے) تو آتخضرت مَاليَّيَّمِ نے انہيں ديكھا اور بلايا، يا انہيں بلايا كيا (رادی کو ان الفاظ میں شک تھا) چرآ پ مَالْفِظِ نے ان سے بوچھا: « دسمهي قرآن كتناياد ہے؟ " انہوں نے كہا كه جھے فلال فلال سورتيس ياد

شَىٰءٌ، وَإِنْ لَبَسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءً)) . فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلَسُهُ قَامَ فَرَآهُ النَّبِيُّ كُلْكُمْ فَدَعَاهُ أَوْ دُعِي لَهُ فَقَالَ لَهُ: ((مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن)). فَقَالَ: مَعِيَ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا لِسُورٍ يُعَدُّدُهَا. فَقَالَ النَّبِي مُ النَّاعَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَعَكَ مِنَ ہیں چندسورتیں انہوں نے گناکیں۔ نبی کریم منافیظم نے فرمایا: "جم نے الْقُرُ آن)). إراجع: ٢٣١٠] تمہارے نکاح میں اس کواس قرآن کے بدلے دے دیا جو تمہیں یا دہے۔'

تشويج: جوسورتين تم كوياد بين اس كوجى يادكرادينا تمبارايي ممرب دخنيا في كهاب كقرآن كي سورتون كايادكرادينا ممرنين قرار بإسكام كريول سراسر حدیث منزاکے خلاف ہے۔

بَابُ عَرْضِ الْإِنْسَانِ الْبَنْتَهُ أَوْ **باب**: کسی انسان کا اپنی بیٹی یا بہن کواہل خیر سے نکاح کے لیے پیش کرنا أُخْتَهُ عَلَى أَهُلِ الْخَيْرِ

(۵۱۲۲) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللدنے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن معدنے بیان کیا، ان سے صالح بن کیان نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے خبردی، انہوں نے عبداللہ بن عمر واللہ ا ے عمر بن خطاب ڈٹائٹؤ کے متعلق سنا کہ جب (ان کی صاحبزادی) هفصہ بنت عمر والفائلا (اپنے شوہر) حنیس بن حذافہ مہی کی وفات کی وجہ سے بیوہ مو گئیں اور حنیس رسول الله منافیظ کے صحابی تصاوران کی وفات مدینه منوره میں ہوئی ۔حضرت عمر بن خطاب وٹائٹن نے بیان کیا کہ میں حضرت عثمان بن عفان والنيز كي ياس آيا اوران كے ليے حضرت حفصه والني كو ييش كيا۔ انہوں نے کہا: میں اس مجاملہ میں غور کروں گا۔ میں نے پچھ دنوں تک انظار کیا۔ پھر مجھے سے حضرت ابو بر واللہ نے ملاقات کی اور میں نے کہا کہ

١٢٢ ٥ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح ابْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أُخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدُّثُ أَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأْيَمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مُشْكُمُ أَنْتُونُّنِي بِالْمَدِينَةِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي

شاوی بیاہ کے مساس کابیان أَمْرِيْ. فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِينِيْ فَقَالَ: قَدْ بَدَا الرَّآبِ يبندكري تومين آپ كل ثادي هصه فَالْتُهُا عي كردول حفرت لِيْ أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا. فَقَالَ عُمَرُ: الوكر والله خَاموش رب اور جَه كوكي جواب بيس ويا-ان كى اسبرخي فَلَقِيتُ أَبًا بَكْرِ الصِّدِّيْقَ فَقُلْتُ: إِنْ شِفْتَ ﴿ صِ مِجْصِ حَفْرت عَمَّان ثَالِثُوا كَ مَعالم سَ بَعَي زياده رنج موا ـ يحد دنو ل زُوَّ جَتُكَ حَفْصَةً بِنْتَ عُمَرَ. فَصَمَتَ أَبُو تَك مِين خاموش رباء كررسول الله مَا اللهِ مَا الله م بخر فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى شَنِعًا، وَكُنتُ أَوْجَدَ ثَكاحَ كاپيغام بهيجااور من في تخضرت مَا يُعْجِم سان كي شادي كردي \_ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ ، فَلَبِثْتُ لَيَالِي ثُمَّ الى ك بعد حضرت الوكر والله محص على اوركها كرجبتم ف حضرت خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ عِلْيَامُ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، حفصه فَيْ فَأَنكُ عَامِقُ إِيَّاهُ، حفصه فَيْ فَأَنكُ عامولُ رہے ہے مہیں تکلیف تو ہوئی ہوگی کہ میں نے مہیں اس کا کوئی جواب تک حِينَ عَرَضْتَ عَلَي حَفْصَةً فَلَمْ أَدْجِع نبين دياتها حضرت عمر النفي في الدين في كما كرواتي مولي هي -

إِلَيْكَ شَيْنًا. قَالَ عُمَرُ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ أَبُو حضرت الويكر والتَّيْزُ ن كما كمّ في جو يحمير عماض ركها تها، الى كا بخر: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمًا جواب من فصرف ال وجد المنس ويا قا كمير علم من قا كرسول الله مَاللينيم في خود حضرت حفصه فللنجا كا ذكر كيا ب اور مي حضور اكرم مَنَا يُنْفِعُ كرازكو ظاهر كرنانبيل جابتا تفاا كررسول الله مَنَافِيْفِ جهورُ دية

تومین حضرت هفصه فی فیا کواین نکاح میں لے آتا۔

(۵۱۲۳) ہم سے قتید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا،ان سے یزید بن ابی صبیب نے، ان سے عراک بن مالک نے اور انہیں زینب بنت الى سلم نے خردى كم ام حبيب والله عالى الله ماليكا سے كها

كم ميس معلوم مواب كم في كريم من التيم وره بنت الى سلمد ال كرنے والے ہیں۔ آنخضرت مَالَيْظِ فرمايا: "كياميں اس سے اس كے باوجود نکاح کرسکنا ہوں؟ کہ (ان کی مال) امسلمہ وہی کھا میرے تکاح میں پہلے ہی

ے موجود ہیں اگر میں امسلمہ سے نکاح نہ کیے ہوتا تب بھی وہ درہ میرے ليے طال نہيں تھی۔ كوتكداس كے والد (ابوسلمه) ميرے رضائى بھائى

تشوي: اس مديث كى مطابقت ترجمه باب مصكل بادراصل يه بكرام بخارى ويسلط في عادت كموافق اس دوايت كولاكراس ك دوسرے طریق کی طرف اشارہ کیا جواد پرگزرچکا اس باب کا مطلب موجود ہے کہ ام الموسنین حضرت ام جیب دفائق نے اپی بہن کو نی کریم مَا النظام پیش

فَلَقِيَنِي أَبُو بَكُر فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ

عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُلْكُمْ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ مَا لِكُمْ وَلَوْ تَرَكَهَا

رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُلُّمُ قَبِلْتُهَا. [راجع: ٤٠٠٥] ٥١٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْك، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ

مَالِكِ، أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِيْ سَلَمَةً، أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ مَا لِلَّهُمَ إِنَّا قَدْ تَحَدَّثُنَا أَنْكَ نَاكِحْ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمُ : ((أَعَلَى أُمَّ سَلَمَةً؟ لَوُ لَمْ أَنْكُحْ أُمَّ سَلَمَةً مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّ أَبَاهَا أَحِي مِنَ الرَّضَاعَةِ)). [راجع: ٥١٠١]

کیا قا کہآ پان سے نکاح کرلیں ای سے باب سےمطابقت ہوجاتی ہے۔۔۔

بَابُ قُوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ:

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ لِيْمًا عَرَّضْتُمُ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ﴾ الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿غَفُورٌ حَلِيْمٌ﴾ .

[البقرة: ٢٣٥] أَكْنَنْتُم: أَضْمَرْتُم، وَكُلُّ شَيْءٍ صُنْتُهُ فَهُوَ مَكُنُونَ.

١٢٤ ٥ . وَقَالَ لِي طَلَقَ: حَدَّثَنَا زَاثِدَةً ، عَنْ

مَّنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن ابْن عَبَّاسٍ، ﴿ فِيهُمَا عَرَّضْتُمْ ﴾ يَقُولُ: إِنِّي أُدِيْدُ التَّزْوِيْجَ ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةً. وَقَالَ

الْقَاسِمُ: يَقُولُ: إِنَّكِ عَلَىَّ كَرِيْمَةٌ، وَإِنِّي

فِيْكِ لَرَاغِب، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيرًا. أَوْ نَحْوَ هَذَا. وَقَالَ عَطَاءٌ: يُعَرِّضُ وَلَا يَبُوحُ يَقُولُ: إِنَّ لِي حَاجَةً وَأَبْشِرِي، وَأَنْتِ بِحَمْدِاللَّهِ

نَافِقَةٌ. وَتَقُولُ هِيَ قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ. وَلَا تَعِدُ شَيْئًا وَلَا يُوَاعِدُ وَلِيُّهَا بِغَيْرِ عِلْمِهَا،

وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلاً فِيْ عِدَّتِهَا ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿ لَا

تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: ٢٣٥] الزُّنَّا. وَيُذْكَرُ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٥] تَنْقَضِي الْعِدَّةَ.

بَابُ النَّظُرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزُويُج ١٢٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ

زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ

باب: الله عزوجل كافرمان:

"اورتم يركونى مناه الن بين نبيل كرتم ال يعن عدت بين بيض والى عورون ے پیغام نکاح کے بارے میں کوئی بات اشارے سے کہو، یا (بداراده)

ایے داوں میں ہی چھیا کر رکھو، اللہ کو تو علم ہے۔ اللہ تعالی کے ارشاد: "غَفُورٌ حَلِيمٌ" تك اكنتم بمنى أَضمَر تُمْ ب ينى بروه چرجى

کی حفاظت کرواوردل میں چھیاؤ۔وہ ' مکنون' کہلاتی ہے۔

(۵۱۲۳) امام بخاری نے کہا: مجھ سے طلق بن غنام نے بیان کیا، ہم سے زائدہ بن قدام نے بیان کیا،ان سے منصور بن معتمر نے،ان سے مجامد نے کہا کہ کوئی شخص کی الی عورت سے جوعدت میں ہو کیے کہ میراارادہ ٹکاح کا ہے اور میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی نیک بخت عورت میسر آ جائے اور اس نکاح بین قاسم بن محد نے کہا کہ (تحریف یہ ہے کہ )عدت میں عورت ے کے کتم میری نظریس بہت اچھی مواور میراخیال تم سے نکاح کرنے کا ہاوراللد ممہیں بھلائی بینیائے گایاای طرح کے جملے کماورعطاء بن ابی رباح نے کہا کہ تعریض و کنامیہ ہے۔صاف صاف نہ کہ (مثلاً) کم کہ مجھے نکاح کی ضرورت ہے اور تمہیں بثارت مواور اللہ کے فضل سے اچھی ہویا اور ورت اس کے جواب میں کے کہتماری بات میں نے س لی ے (بھراحت) کوئی دعدہ نہ کرے ایس عورت کا دلی بھی اس کے علم کے بغیرکوئی وعدہ ترکرے اور اگر عورت نے زمان عدت میں کسی مرد سے لکات

جائے گی۔ صن نے کہا کہ ﴿ لَا تُواَعِدُ وَهُنَّ سِرًّا ﴾ سے بیمراد ہے کہ عورت سے جیب کر بدکاری نہ کرو۔ ابن عباس دی ان سے منقول ہے کہ ﴿ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ عمرادعدت كالوراكرناب

باب: نکاح سے پہلے عورت کود کھنا

(۵۱۲۵) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے حادین زید نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے ،ان سے ان کے والدعروہ بن زبیر نے اوران

كا دعده كرايا اور پھر بعد ش اس سے تكار كيا تو دونوں ميں جدائى نبيس كرائى

قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ مَكْ فَكُمَّ: ((رَأَيْتُكِ مَعْضَمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولِيلُولِيلُولِيلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلَّ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ فِي الْمَنَامِ يَجِيءُ بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ "(ناح سے پہلے) میں نے تمہیں خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ حَرِيْرٍ فَقَالِ لِي: هَذِهِ امْرَأَتُكَ. فَكَشَفْتُ عَنْ (جرئيل عَالِيًا) ريشم كِ الك فكر على تمهيل لبيك كرات باب اور مجھ وَجْهِكِ النَّوْبَ، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَقُلْتُ: إِنْ يَكُ سے کمدرہا ہے کہ بیآ پ کی بیوی ہے۔ میں نے اس کے چرے سے کیڑا هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ)). [راجع: ٣٨٩٥] مثایا تو وہ تم تھیں۔ میں نے کہا کہ اگر بیخواب الله کی طرف سے ہے تو وہ

ائے خود ہی بورا کردے گا۔" [مسلم: ۲۲۸۳]

(۵۱۲۷) ہم سے قتیبہ بن سعید نے میان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا، ان سے ابوجازم (سلمہ بن دیزار) نے، ان سے مبل بن سعد ر النفيظ نے كدايك خاتون رسول الله مَاليَّيْنِ كى خدمت ميں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یارسول اللہ! میں آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو مبدكرف آكى مول -رسول الله مَنَا يَنِيم في ان كي طرف يكهااورنظر الفاكر دیکھا، پھر نیچی کرلی اور سر جھالیا۔ جب خاتون نے دیکھا کہ حضور

اكرم منافيظ نے ان كے بارے من كوئى فيصل نبيس فرمايا تو بيٹي كئيں۔اس كے بعد آپ مَنْ اَنْ اِنْ اِلْمَ عَلَى عَالِم مِين سے ايك صاحب كھڑ سے ہوئے اور عرض کیانیارسول الله! اگرآپ کوان کی ضرورت نہیں تو ان کا تکاح مجھ سے کرادیجیے۔ آنخضرت منافیز ملے دریافت فرمایا: 'متہارے یاس (مہر

ك ليك كوكي چيز بيج" انهول في عرض كي نبيس، يارسول الله الله ك قتم فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْنًا)). فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ ميري إِلى يَحْيَى بيس إلى تخضرت مَا النَّا فَر مايا: "الي كرجاواور ديكهوشايدكوكي چيزال جائے'' وه كے اور واپس آ كرعرض كى كمنيس،

يارسول الله! مين في كوكي جرنبيس ياكي-آنخضرت مَا اليَّاعِمْ في فرمايا: " و كيم لو، اگر ایک لوے کی اِنگوشی بھی مل جائے۔ ' وہ محے اور والی آ کرعرض كيانيارسول الله! مجھ لو بے كى انگوشى بھى نہيں لمى، البت يدميرا تهبند بـ

سل والشيئ نے بيان كيا كدان كے پاس جادر بھى نہيں تھى (اس محالى نے کہاکہ) اس خاتون کو اس تہبند میں سے آ دھا عنایت فرماد یجیے۔ نبی كريم مَنْ يَنْ إِنْ فَرْمايا "يتمبار يتبينوكاكياكر على الرُمْ اس بينوك تواس کے لیے اس میں سے پھر باتی نہیں رہے گا اور اگر بی مورت بہتے تو

١٢٦ ٥ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٌ، أَنَّ امْرَأَةً، جَاءَ ثُ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ لِكُمَّ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جِنْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِيْ. فَنَظَرَ إِلَيْهَا ۗ رَسُولُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأَطَأً رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ َ يَقْضِ فِيْهَا شَيْعًا جَلَسَبَ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ لَمْ تَكُنَّ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزُوِّجْنِيْهَا. فَقَالَ: ((هَلُ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟)) قَالَ: لَا وَاللَّهِ بَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ: ((اذْهَبُ إِلَى أَهْلِكَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. قَالَ: ((انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ)). فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَادِي- قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءً فَلَهَا نِصْفُهُ. ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِكُمْ اللَّهِ مَا تُصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ

لِسَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ؟)) فَجَلَسَ

شادی بیاہ کے مسائل کابیان

\$€ 539/6 \$

تیرے لیے پھونیں بچگا۔ 'اس کے بعدوہ صاحب بیٹھ گئے اور ویر کل بیٹے رہے پھر کھڑے اور ویر کل بیٹے رہے پھر کھڑے ہوئے تو رسول الله مَا تَیْنِیْ نے اَنہیں واپی جائے ہوئے و کے لیے فر مایا ، انہیں بایا گیا۔ جب وہ آئے تو آپ مایا ۔ انہیوں بنا ہے ان سے دریافت فر مایا ۔ ''تہمارے پاس قرآن مجید کتا ہے؟ ''انہول نے عرض کی : فلال فلال سورتیں انہوں نے ان سورتوں کو دبانی پڑھ لیے گنایا۔ آنخضرت مَا اُنیوَ کم نے فر مایا ۔ ''کیاتم ان سورتوں کو دبانی پڑھ لیے ہو؟ ''انہول نے ہال میں جواب دیا۔ آنخضرت مَا اُنیوَ کم نے مرابا ۔ ''جو میں اس قرآن کی وجہ سے دیا جو میں اس قرآن کی وجہ سے دیا جو تہمارے یاس ہے۔ '

رَسُولُ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ اللَّهِ مَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمًا جَاءَ قَالَ: ((مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرُآنِ؟)) قَالَ: مَعِيَ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا. مَعِيَ سُوْرَةُ كَذَا. وَسُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا. عَدَّدَهَا. قَالَ: ((أَتَقُرُوهُ هُنَّ عَنْ ظَهْرٍ قَلْبِكَ)). عَدَّدَهَا. قَالَ: ((اذْهَبُ قَلَّهُ مَلَّكُتُكُهَا بِمَا قَالَ: ((اذْهَبُ فَقَدُ مَلَّكُتُكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟)) [راجع: ٢٣١٠]

الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلَسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرْآهُ

ان سورتو ل كواست يا ذكرادو

تشويع: ال مخض نے اس مورت کود کھ کراور پند کر کے نکاح کی تو امش ظاہر کی تھی باب اور حدیث میں یہی مطابقت ہے۔

#### باب: بغیرولی کے نکاح سیح نہیں ہوتا

کیونکہ اللہ تعالی (سورہ بقرہ) میں ارشاد فرماتا ہے: ''جبتم عورتوں کو طلاق دد پھروہ اپنی عدت پوری کرلیں تو عورتوں کے ادلیاتم کو ان کا روک رکھنا درست نہیں۔' اس میں ثیبا در باکرہ سب تم کی عورتیں آ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ای سورت میں فرمایا: ''عورتوں کے ادلیاتم عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کریں۔'' اورسورہ نور میں فرمایا:''جوعورتیں خادندنہیں

[النور: ٣٢]

تشوجے: روک رکھنے کا مطلب ثکاح نہ کرنے دینا۔ اس آیت سے امام بخاری وَ اُللَّهُ نے بین کالا کہ نکاح ولی کے افتیار میں ہے ور ندروک رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہوسکتا۔

ر کھتیںان کا نکاح کردو۔''

ان دونوں آیتوں میں اللہ نے اولیا کی طرف خطاب کیا کہ لکاح نہ کرویا تکاح کردوتو معلوم ہوا کہ نکاح کرنا دلی کے اختیار میں ہے۔ بعض علا عنے حدیث لانکاح الا بولی کو بالغداور مجنون عورت کے ساتھ خاص کیا ہے اور ثیبہ یعنی ہوہ کواس تھم ہے مشکی قرار دیا ہے کیونکہ سلم اور ایوداؤداور تر فیرو ٹیس مدیث مردی ہے: "قال رسول مطابح کا الاہم احق بنفسها من ولیها۔ " یعنی ہوہ کواسے نفس پرولی سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ المجدیث اورا مام شافعی اورا مام احمد بن خبل اورا کر علا کا بھی تول ہے کہ کورت کا نکاح بغیرولی کے خبیں ہوتا اور جس مورت کا کوئی ولی رشتند دار زندہ نہ ہوتو حاکم یا باوشاہ اس کا ولی ہوتا سے میں مورت کی وجہ سے نہ لا سے ہیں۔ ایک ابوروکی رشانہ کی اور این حبان نے ان کو بھی کہا۔ این ناجہ کی ایک بوروکی تولی کے بیا اور ماکم اور این حبان اور حاکم نے نکالا کہ جو ایک مدیث کہا ور این حبان اور حاکم نے نکالا کہ جو

بَابُ مَنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقُتُمُ النَّسَآءَ فَبَلَغُنَ

أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢] فَلَخَلَ

فِيْهِ النَّيْبُ وَكَذَلِكَ الْبِكُرُ. وَقَالَ: ﴿ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشُوكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ [البقرة: ٢٢١] وَقَالَ: ﴿ وَٱلْنُكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾

عورت بغیرا جازت ولی کے اپنا تکاح کرے اس کا تکاح باطل ہے باطل ہے۔ (وحیدی)

١٢٧ ٥ ـ قَالَ يَحْتَى بِنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

(۵۱۲۷) ہم سے محلی بن سلمان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن وہب نے میان کیاءان سے پیس نے (دوسری سند) امام بخاری نے کہا ہم نے

احد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے عنب بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم ے یوس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے ، کہا مجھے عروہ بن زبیر نے

خردی اور انہیں نی کریم مالی کم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ زی کھانے

خردی کرزمانہ جا المیت میں تکاح چارطرح ہوتے متھے۔ ایک صورت توب مقی جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، ایک شخص دوسر مے مخص کے پاس اس ک

زیر پرورش اڑکی یا اس کی بیٹی کے نکاح کا پیغام بھیجنا اور اس کامبر دے کراس ے ناح کرتا۔ دومرا نکاح بیتھا کہ کوئی شوہرائی بیوی سے جب وہ چیش سے یاک ہوجاتی تو کہتا: تو فلال مخص کے پاس چلی جا اور اس سے منہ کالا

کرالے اس مدت میں شوہراس سے جدار بتا اور اسے چھوتا بھی نہیں، پھر جباس غيرمرد ساس كاحمل ظاهر موجاتا جش سے وہ عارضي طور برحجت

كرتى رہتى ، توحمل كے ظاہر مونے كے بعداس كا شوہر اگر جا بتا تواس سے محبت كرتارايااس ليركرت تقتاكدان كالزكا تريف اورعده بيدابور

ينكاح " نكاح استبضاع" كهلاتا ہے -تيسرى تسم نكاح كى يتھى كەچندة دى جوتعداد میں دی ہے کم ہوتے کی ایک ورت کے پاس آنا جانا رکھتے اور

ال سے محبت كرتے ، پھر جب وہ حاملہ ہوتى اور بچ جنتى تو وضع حمل پر چند

دن گررنے کے بعد وہ ورت اپ تمام مردوں کو بلاتی ۔اس موقع بران میں سے کوئی فخص اٹکار نہیں کرسکتا تھا۔ چنا نچہ دہ سب اس عورت کے پاس

جم موجاتے اوروہ ان سے کہتی کہ جوتمبارا معالمہ تعاوہ تمہیں معلوم ہی ہے اوراب میں نے یہ بچے جنا ہے۔ چھروہ کہتی کا اے فلال! یہ بچے تہاراہے۔وہ

جس كاجابتى نام لے ديق اور دوار كااى كاسمجها جاتا ، و فض اس سے انكار کی جرات نبیس کرسکتا تھا۔ چوتھا نکاح اس طور پرتھا کہ بہت سے لوگ کی

عورت تے پاس آیا جایا کرتے تھے۔عورت اپنے پاس کسی بھی آنے والے

کو روکی نہیں تھی۔ یہ کسبیاں ہوتی تھیں۔ اس طرح کی عورتیں ایے دردازون پرجمندے لگائے رہی تھیں جونشانی سمجے جاتے تھے۔ جو بھی

وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَاحِ قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ صَالِح، حَدِّثْنَا عَنْسَلَّةُ، قَالَ: حَدَّثْنَا يُونُسُ،

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةً، زَوْجَ النَّبِيِّ مُلْكُلُّمْ أَخْبَرَتْهُ

أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَنْحَاءِ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ،

يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا، وَيْكَاحُ الْآخَرِ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأْتِهِ: إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْيْهَا:

أُرْسِلِيْ إِلَى فُلَانِ فَاسْتَبْضِعِيْ مِنْهُ. وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا، وَلَا يَمَشُّهَا أَبُدًا، حَتَّى يَنْبَيَّنَ حَمْلُهَا

مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابُهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبُّ، وَإِنَّمَا

يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا النُّكَاحُ نِكَاحَ الْإِسْتِبْضَاعِ، وَنِكَاحٌ آخَرُ

يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُوْنَ الْعَشَرَةِ فَيَذَخُلُوْنَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا. فَإِذَا حَمَلَتْ

وَوَضَعَتْ، وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالِيَ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلّ

مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ ، وَقَدْ

وَلَدْتُ فَهُوَ النُّكَ يَا فُلَانُ السُّمِّي مَنْ أَحَبُّتْ بِاسْمِهِ، فَيَلْحَنُ بِهِ وَلَدُهَا، وَلَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَمْنَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ. وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ

النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَذْخُلُونَ عَلَى الْمَوْأَةِ لَا

شادی بیاہ کے مسائل کابیان كِتَابُ النُّكَاحِ **≪**(541/6)**≥≪** 

۔ چاہتا اس کے پاس جاتا۔ اس طرح کی عورت جب حاملہ ہوتی اور بچے جنتی تو اس کے پاس آنے جانے والے جمع ہوتے اوروہ کی قیافہ شناس کو بلاتے ادر بے کا ناک نقشہ جس سے باتا جاتا ہوتا اس عورت کے لاے کوای کے

ساتھ منسوب کردیتے اور وہ بچہای کا بیٹا کہلاتا، اس سے کوئی انکارنہیں كرتا - چر جب محمد مَا اليَّم حق ك ساته رسول بن كر تشريف لائ تو

آپ مَالَيْمُ نے جالميت كتام نكاحوں كو باطل قراردے ديا صرف اس

فَالْتَاطَ بِهِ، وَدُعِيَ الْبَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ، تکاح کوباتی رکھاجی کا آج کل رواج ہے۔ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ هَدَمَ فِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ، إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ.

[ابوداود: ۲۲۷۲]

تَمْتَنِعُ مِمَّنْ لِجَاءَ هَا وَهُنَّ الْبَغَايَآ كُنَّ يَنْصِبُنَ

عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ

أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ

وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعُوا لَهُمُ

الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ

٣٢٨ ٥ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ،

عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةً،

اللَّاتِيْ لَا تُؤْتُونُهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ

تشویج: اس حدیث سے امام بخاری میشید نے ثابت کیا کہ نکاح ولی کے اختیار میں ہے کیونکہ حضرت عائشہ ڈی خیانے میلی متم نکاح کی جواسلام 🐭 ے زمانہ میں بھی باتی رہی ہے بیان کی کرا کیے مردورت کے ولی کو پیغام جیجنا وہ مہر مشہر اکر اُس کا نکاح کر دیتا۔معلوم ہوا کہ نکاح کے لئے ولی کا ہونا۔

(٥١٢٨) م س يحي بن سعيد ني بيان كيا، كها مم س وكيع في بيان كيا، ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا،ان سے ان کے والدینے اوران سے ﴿ وَمَا يُتُلَّى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النَّسِّآءِ حضرت عائشه فالنَّهُ أَنْ عِيان كياكم آيت ﴿ وَمَا يُتَّلِّي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ﴾ الخ یعن ''وو (آیات بھی) جو تہیں کتاب کے اندران میتم لڑ کیوں کے بارے میں پڑھ کرسنائی جاتی ہیں جنہیں تم وہیں دیے جوان کے لیے مقرر تَنْكِحُوهُنَّ ﴾. [النساء: ١٢٧] قَالَتْ: هَذَا فِي

موچکا ہاوراس سے بیزار ہوکہ ان کا کسی سے نکاح کرو۔ "الی میٹم لڑکی الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لَعَلَّهَا أَنْ کے بارے میں تازل ہوئی تھی جو کسی شخص کی پرورش میں ہو مکن ہے کہ تَكُوْنَ شَرِيْكَتَهُ فِي مَالِهِ، وَهُوَ أُوْلَى بِهَا، اس کے مال وجا کدادیس بھی شریک ہو، وہی الرکی کا زیادہ حق دار بے لیکن وہ فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَيَعْضُلَهَا لِمَالِهَا،

اس سے نکاح نہیں کرنا جا ہتا ، البتداس کے مال کی وجہ سے اسے رو کے رکھتا وَلَا يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ، كَرَاهِيَةً أَن يَشْرَكُهُ أَحَدٌ \* ہاور کی دوسرے مرد ہے بھی اس کی شادی نہیں ہونے دیتا کو کلدوہ یہ فِي مَالِهَا. [راجع: ٢٤٩٤]

تہیں جا ہتا کہ کوئی دوسرااس کے مال میں حصد دار بے۔

تشويج: يبيل ب باب كامطلب تكارا ب كوتك حصرت ما تشر في في ان كرووس س مي نكاح ندكر في و علوم مواكدولى كويكاح كا اختیارے،اگر ورات اپنا نکاح آپ رستی تو ولی اس کو کیوکرروک سکتا اس فکاح کے لئے ولی کا مونا ضروری ہے۔

٥١٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنا ﴿ ١٢٥) بم عبدالله بن محمد نيان كيا، كها بم عبرالله بن محمد نيان كيا، هشَام، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَر، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، / كَهابَم كُومعر فخردي، كهابم سن زبري في بيان كيا، كها جمع سالم في

شادی بیاہ کے مسائل کابیان ₹542/6 **≥** 

كِتَابُ النَّكَامِ

خردی، انیس عبداللد بن عرفی انتا نے خردی که جب حصد بنت عمر فی انتا حنیس بن حذافہ ہمی ہے ہوہ موکیں۔ابن حذافہ رٹائٹیڈ نبی کریم مَالَّیْنِمْ کے

اصحاب میں سے تھے اور بدر کی جنگ میں شریک تھے ان کی وفات مدینہ منوره میں ہوئی ۔ تو حضرت عمر ڈالٹئے نے بیان کیا کہ میں حضرت عثمان بن

عفان والنفظ سے ملا اور انہیں پیش کش کی اور کہا کہ اگر آپ جا ہیں تو میں حفصہ وی فیا کا نکاح آپ سے کروں۔انہوں نے جواب ویا کہ میں اس

معالمدین غور کرول گا۔ چندون میں نے انتظار کیا اس کے بعدوہ مجھے ملے

نے بیان کیا کہ پھر میں حضرت ابو بحر والفیز سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آ پ عامیں تو میں صف کا نکاح آپ سے کردوں۔

قشون : مبیں سے امام بخاری مُعِنظة نے باب کا مطلب نکالا کیونکہ حضرت هفصہ ذاہم کا اوجود یکہ بیرہ تھیں لیکن حضرت عمر فاروق رفائق کی ولایت ان پرے ساتطنیں ہوئی۔حصرت عر ڈالٹھ نے کہا کہ میں ان کا تکاح کردیا ہوں۔

• ١٣٠ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ أَبِي عَمْرِو ، حَدَّثَنِي (٥١٣٠) بم ساحد بن الى عروف بيان كيا، كها محص سعر عوالد حفص الْحَسَن، ﴿ فَلَا تَعْضُلُو هُنَّ ﴾ قَالَ: حَدَّثَنِي لِيس ف،ان عص بقرى في آيت ﴿ فَلَا تَعْضُلُو هُنَّ ﴾ كانسيرين مَعْقِلُ بنُ يَسَادٍ ، أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ: زَوَّجْتُ بيان كياكه محص عقل بن يبار في بيان كياكه بيآيت مير على إدك أُختًا لِي مِنْ رَجُلْ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ مِين ازل مُولَى فَى مِين فِ ايْن الك بهن كا تكاح الك فحض سع كرديا تما-عِدَّتُهَا جَاءً يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ الى في الصطلاق دے دى ليكن جب عدت بورى بوكى تو وه حض وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقَتَهَا، ثُمَّ جِغْتَ ﴿ (الوالبواح) مِرى بهن عَ فِرْلَاحَ كاپيغام لَ كرآيا له مِل فَاسَ عَ تَخْطُبُهَا؟ لَا وَاللَّهِ اللَّا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبِدًا، وَكَانَ كَها: يُل فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله رَجُلا لا بَالْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُورِيْدُ أَنَّ تَرْجِعَ مَعْمِينَ عُرْتَ وَيُ لَكِنَ تَم فَاسَطلاق دروى اوراب بهرتم است فكاح إلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيةَ: ﴿ فَلَا تَعْضُلُو هُنَّ ﴾ كاينام كرآئ وربر رُزنيس الله كاتم البيس مهير ملى التنبي فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِقَالَ: وول كاروه تحض الوالبدائ كي برا آوى ندتها اورعورت بهي اس كم بال والس جانا جائ جي من اس ليا الله تعالى في يرآيت نازل كى كه "تم عورون

كياكه پرانهول في اين بهن كانكاح ال محض سے كرويا \_

عُمَرَ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةً بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنيَّسِ ابن حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ مُلْكُمُّ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ تُوفِّي بِالْمَدِينَةِ. فَقَالَ عُمَرُ: لَقِيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: إِنْ شِغْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةً. فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي. فَلَيِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ: بَدَا لِي أَن لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي اوركهاكه ين السنتيج يرينجا مول كما بحى نكاح شكرول حضرت عمر والنفية مَذَا. قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيْتُ أَبَا بَكُرٍ فَقُلْتُ: إِنْ شِفْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ. [راجع: ٤٠٠٥]

قَالَ: أُخْبَرَنِيْ سَالِمْ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ

فَزَوَّجُهَا إِيَّاهُ. [راجع: ٤٥٢٩] كومت روكو "مين في عرض كيانيارسول الله! اب مين نكاح كردول كارييان

تشویے: اس صدیث ہے بھی باب کا مطلب ٹاہت ہوا۔ کیونکہ معقل ڈاٹٹوٹانے اپنی بہن کا دوبارہ نکاح ابوالبداح سے ندہونے ویا حالانکہ بہن چاہتی مقی تو معلوم ہوا کہ نکاح ولی کے اختیار میں ہے۔ بمتعصائے عقل بھی ہے کہ عورت کو کلی طور پر آزاد نہ چھوڑا جائے اس لئے شادی بیاہ میں بہت ہے مصائح کے تحت ولی کا ہونالازم قرار پایا۔ جولوگ ولی کا ہونا بطور شرطنیں مانے ان کا قول فلط ہے۔

# 

اور مغیرہ بن شعبہ نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا اور سب سے قریب کے رشتہ داراس عورت کے وہی تھے۔ آخر انہوں نے ایک اور خفس (عثان بن ابی العاص) سے کہا، اس نے ان کا نکاح پڑھا دیا اور عبدالرحمٰن بن عوف نے اس خیام بنت قارظ سے کہا: تو نے اسپ نکاح کے باب میں مجھ کو مختار کیا ہے، میں جس سے چاہوں تیرا نکاح کر دوں ۔ اس نے کہا: ہاں ،عبدالرحمٰن نے کہا: تو میں نے خود تھے سے نکاح کیا اور عطاء بن ابی رباح نے کہا: دو گواہوں کے سامنے اس عورت سے کہذو ہوں کی سامنے کو مقرر کو دور کے دشتہ دار ہوں) کی کومقرر کردے (وہ اس کا نکاح پڑھادے) اور سہل بن ساعدی نے روایت کیا کہا کہا کہا ہیں ایک فورت نے کہا: میں ایپنے کو آپ کو ہید کر دی ہوں اس میں ایک مخض کہنے لگا: یارسول اللہ! اگر آپ مثل ایک کو آپ کو ہید کر دی ہوں اس میں ایک مخض کہنے لگا: یارسول اللہ! اگر آپ مثل ایک کو آپ کو ہید کر

خواہش نہ ہوتو جھے۔ اس صدیث کی مناسبت باب ہے اس طرح پر ہے کہ اگر نی کریم مُنالیّظِ اس کو پیند کرتے تو وہ اپنا نکاح آپ اس سے کر لیے آپ اس عورت کے اور سب مسلمانوں کے ولی تھے۔ بعض نے کہا مناسبت سے کہ جب اس مرد نے پینا م دیا تو نبی کریم مُنالیّظِ جوسب مسلمانوں کے ولی تھے، آپ اس سے اس کا نکاح کردیا۔ آ ب نے اس سے اس کا نکاح کردیا۔

(۵۱۳۱) ہم سے ابن سلام نے بیان کیا ، کہا ہم کو ابو معاویہ نے خردی ، کہا ہم سے ہشام نے ، آن سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ ڈاٹٹ نے آیت ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النّسَآءِ ﴾ الآية "اور آپ سے ورتوں کے بارے میں مسلہ پوچھتے ہیں ، آپ مَاٹُ اِنْتُمْ کہدو ہے کہ اللہ ان کے بارے میں مہیں مسلہ بتاتا ہے "آخر آیت تک ، فرمایا کہ بیر آیت بیٹم لڑی کے بارے میں مسلہ بتاتا ہے "آخر آیت تک ، فرمایا کہ بیر آیت بیٹم لڑی کے بارے میں

نازل ہوئی، جو کی مردی پرورش میں ہو۔ وہ مرداس کے مال میں بھی شریک ہواوراس کا نکاح کی دوسرے سے کرنا پند مداوراس کا نکاح کی دوسرے سے کرنا پند نہ کرتا ہوکہ کہیں دوسر اُخض اس کے مال میں حصد دار نہ بن جائے۔اس غرض

بَابُ: إِذَا كَانَ الْوَلِي هُو الْحَاطِبُ
وَحَطَبَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُغبَةَ امْرَأَةً هُو أُولَى النَّاسِ بِهَا فَأَمَرَ رَجُلاً فَزَوَّجَهُ. وَقَالَ عَبْدُ النَّاسِ بِهَا فَأَمَرَ رَجُلاً فَزَوَّجَهُ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ لِأُمَّ حَكِيْمٍ بِنْتِ قَارِظٍ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ لِأَمِّ حَكِيْمٍ بِنْتِ قَارِظٍ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ لِلْمُ عَلَيْتُ نَعَمْ فَقَالَ: قَدْ تَرَوَّجُنُكِ وَقَالَ عَطَاءً: لِيُشْهِدُ النِّي قَدْ نَكَحْتُكِ تَرَوَّجُنُكِ. وَقَالَ عَطَاءً: لِيُشْهِدُ النِّي قَدْ نَكَحْتُكِ فَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْفَالَةُ اللْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللْمُلْ

مُعَاوِيَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ بِعَ عَائِشَةَ فِيْ قَوْلِةِ ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَآءِ ﴿ وَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِيهِنَ ﴾ [النسآء: ١٢٧] إلَى مَنا آخِرِ الآيةِ، قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيْمَةُ تَكُونُ فِيْ مَنا حَجْرِ الرَّجُلِ، قَدْ شَرِكَتُهُ فِيْ مَالِهِ، فَيَرْغَبُ نَارَا عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بَواهِ غَيْرَهُ، فَيَدْخُلَ عَلَيْهِ فِيْ مَالِهِ، فَيَخْبِسُهَا، نَهُ

٥١٣١ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أُخَبَرَنَا أَبُوْ

شادی بیاه کےمسائل کابیان

﴿ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ.

بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّائِنِي لَمْ يَحِصْنَ ﴾ [الطلاق: ٤]

فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوعِ.

كتناب الذكاح

ے وہ اڑی کورو کے رکھے تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کواس مے منع کیا ہے۔

(۵۱۳۲) ہم اے احد بن مقدام نے بیان کیا، کہا ہم سے فضیل بن سلیمان نے ١٣٢ ٥ - حَدِّثْنَا أَخْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثْنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، حَدَّثَنَا بیان کیا، کہا ہم سے ابوحازم نے بیان کیا، کہا ہم سے مہل بن سعد والنظائے نے

سَهْلُ بْنُ سَغْدٍ، كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ مُكْلِكُمْ جُلُوسًا بیان کیا کہم نی کریم مَالیّن کم کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہا یک فاتون

فَجَاءَتُهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَخَفَّضَ آئیں اور اپ آپ کو آنخضرت مَالَيْنِمُ کے لیے پیش کیا۔ آنخصور مَالَیْنِمُ نے انہیں نظر نیجی اور اوپر کرکے دیکھا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر فِيْهَا النَّظَرَ وَرَفَعَهُ فَلَمْ يَرُدَّهَا، فَقَالَ: رَجِّلٌ

مِنْ أَصْحَابِهِ زَوِّجْنِيْهَا يَا رَاسُوَّلَ اللَّهِ! قَالَ: 

((أَعِنْدُكُ مِنْ شَيْءٍ؟)) قَالَ: مَا عِنْدِيْ مِنْ نكاح مجه ب كراد يجيد آپ مَلَ يُرِمُ في دريافت فرمايا ""مبارك ياس شَيءٍ. قَالَ: ((وَلَا خَاتِهُمْ مِنْ حَدِيْدٍ؟)) قَالَ: کوئی چیز ہے؟" انہول نے عرض کیا میرے پاس تو کھے بھی نہیں۔

آ تحضور مَنَا يُتَوَيِّم نِه وريافت فرمايا: "لو ہے كى انگوشى بھى نبيس؟" انہول نے وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ وَلَكِنْ أَشُقُّ بُرْدَتِي

عرض كيا: لو بى ايك الكوفي بهي نبيس ب، البنة ميس إنى عيادر يوا و كرة وهي هَذِهِ فَأَعْطِيْهَا النَّصْفَ، وَآخُذُ النَّصْفَ. أنبيل دے دول گا اور آ دھی خودر کھول گا۔ آنحضور مَثَاثِيْجُمْ نے فرمايا: ' دنبيس، قَالَ: ((لاً، هَلُ مُعَكَ مِنَ الْقُرُ آن شَيْءٌ؟))

تہارے یاں کھ قرآن بھی ہے؟" انہوں نے عرض کیا: جی ہاں! قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((اذْهَبُ فَقَدُ زَوَّجُتُكُهَا بِمَا

آنحضور مَنْ اللَّيْمُ نِ فرمايا: " فجر جاوًا من في تمهار الكاح ان س اس مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن)). [راجع: ٣٢١٠]

قرآن مجيد كي وجه ہے كيا جوتمہارے ساتھ ہے۔'' تشوي: ال حديث كى مناسبت باب سے اس طرح بر بے كداگر بى كريم مَن الين اس كو بندكرتے ابنا نكاح آب اس سے كر ليتے \_ آب اس ورت

ك اورسب مسلمانوں كول تے بعض نے كہاكم مناسبت يہ ب كه جب اس مرد نے پيغام دياتو نى كريم مَنَافَيْزَم جوسب مسلمانوں كورتى تھے آب مَالِيْلُم في اس اس الكا تكاح كرديا ..

باب: آدمی این نابالغ الرکی کا نکاح کرسکتاہے

اس كى وليل يه ب كمالله تعالى في سورة طلاق مي فرمايي فرواللوني لم يُحِصُّنَ ﴾ " ليعنى جن عوراد إلوابهي حيض ندآيا موا ان كي بهي عدت تين

تشوي : امام بخاري مِينيلة كابيريمه واستنباط ہے كيونكه تين مہينے كى مدت بغير طلاق كنہيں ہوتى اور طلاق بغير نكاح كنہيں ہوسكتى، پس معلوم ہوا كہم س اور آبالغ لڑ کیوں کا نکاح کردینا درست ہے مگراس آیت میں میخصیص مہیں کہ باپ ہی کوالیا کرنا جائز ہے اور نہ کنواری کی تخصیص ہے۔ الجحدیث اور محققین نے اس کواختیار کیا ہے کہ جب لڑی بالغہ ہوخواہ کنواری ہویا ہوہ اس کا اذن لینا ضروری ہےاور کنواری کا خاموش رہنا ہی اذن ہے اور ثیبہ کو زبان ساؤن دینا چاہے۔ایک مدیث میں ہے کہ ایک کواری اڑی جی کریم منافیز کے پاس آئی،اس کے باپ نے اس کا فکاح جرا کردیا تعاوہ پیند نيس كرتى تقى الله فى كريم ما يقيم في الله في المناوي كافتيارويا كمخواه تكار باتى رفي خواه و كروالي (وحيدى)

(۵۱۲س) ہم ے حمد بن يوسف يكندى نے بيان كيا، كہا ہم سے سفيان بن عیینے نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے ، ان سے ان کے والدنے اوران سے حضرت عائشہ فائشہ انے میان کیا کہ نبی کریم مثالی م نے جبان ے نکاح کیا توان کی عمر چوسال تھی اور جب ان مصحبت کی تواس وقت ان کی عرنوبرس کی تھی اوروہ نوبرس آپ کے پاس رہیں۔

شادی بیاہ کے مسائل کابیان

#### باب:باپ کاای بینی کا نکاح مسلمانوں کے امام یا بادشاہ ہے کرنا

اور حفرت عمر والنفؤ في بيان كياكه ني كريم طافيظ في حفصه والنفيا كايغام نکاح میرے یا س بھیجااور میں نے ان کا نکاح آ مخضرت مظافیر م سے کردیا۔ (۵۱۳۴) ہم ہے معلیٰ بن اسد نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب نے بیان كيا، ان سے ہشام بن عروہ نے ، ان سے ان يحے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ ولی کھانے بیان کیا کہ بی کریم ملاکیا ہے ان سے نکاح کیا تو ان کی عمر چھسال تھی اور جب ان سے محبت کی تو ان کی عمر نوسال تھی۔ ہشام بن عروہ نے کہا مجھے خبر دی گئی ہے کہ وہ آنخضرت مَثَاثِینِمْ کے ساتھ نو

#### باب:سلطان بھی ولی ہے

سال تك رہيں۔

كونكه ني كريم مَاليَّيْمُ في فرمايا: "بم في اسعورت كا نكاح تحص كرديا ال قرآن كے بدلے جو تھے يادے۔'

(۵۱۳۵) م سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم کوامام مالک نے خردی، انہیں ابوحازم مسلم بن دینار نے اور ان سے سہل بن سعد ساعدی ڈلٹنٹو نے بیان کیا کہ ایک ورت رسول اللہ مٹائٹیو کے یاس آئی اور کہا میں اپنے آپ کوآپ کے لیے مبد کرتی موں، پھروہ دریتک کھری رہی۔اتنے میں ایک مرد نے کہا کہ اگر آنحضور مَا اِنْتِیْلِ کواس کی ضرورت نہ

سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَيِنْهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ مَثَّكُمٌّ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتٌّ سِنِيْنَ، وَأَدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْع، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا. [راجع: ٣٨٩٤]

١٣٣ ٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

# بَابُ تَزُوِيُجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ

وَقَالَ عُمَرُ: خَطَبَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ إِلَىَّ حَفْصَةَ فَأَنكُحتُهُ. ١٣٤ ٥ ـ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةً، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ، وَبَنِّي بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِشْع سِنِيْنَ. قَالَ هشَامٌ: وَأَنْبِغْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ

تِسْعُ سِنِيْنَ. [راجع: ٣٨٩٤] تشريج: لينى جبان كي عمرا فعاره سال كي تعي توني كريم من اليون في وفات بائي عرب كرم ملك بومهال كالزكيال جلدى جوان موجاتي بين تونوبرس

كى عمر ميل حضرت عا ئشه فيانتنا جوان ہو كئ تقى ۔

#### بَابٌ:أَلسُّلُطَانُ وَلِيٌّ

بِقَوْلِ النَّبِيِّ مَا لَكُمْ إَ: ((زَوَّجْنَاكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن)).

٥١٣٥ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ مَا لَيْحَالَ اللَّهِ مَا لَيْحَامُ فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِيْ. فَقَامَتْ طَوِيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيْهَا، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا شادی بیاہ کے مسائل کابیان

حِتَابُ النَّكَامِ حَاجَةً. قَالَ: ((هَلُ عِنْدُكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا)). قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي. فَقَالَ: ((إنْ

[راجع: ۲۳۱۰]

بَابُ: لَا يُنْكِحُ الْأَبُ وَغَيْرُهُ البُكُرَ وَالثَّيِّبَ إلاَّ برضَاهَا

١٣٦ ٥ ـ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةً، حَدَّثَهُم أَنَّ النَّبِيَّ طُلِّئَةً قَالَ: ((لَا تُنكَحُ الْأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكَحُ الْبَكُرُ حَتَّى تُسْتَأَذَّنَ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ: ((أَنْ تَسْكُتَ)). [انظر: ٦٩٦٨،

• ٦٩٧] [مسلم: ٣٤٧٣؛ نسائي: ٣٢٦٥]

پاس انہیں مہریں دیے کے لیے کوئی چزے؟ 'اس نے کہا کرمرے یاس أَعْطَيْتُهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسُ اس تهبند كيسواادر كيحنيس آنخضرت مَاليَّنِظِ فرماياً "أكرتم اپناسة تبيند اس کودے دو گے تو تمہارے پاس پہننے کے لیے تہبند بھی نہیں رہے گا جاؤ شَيْئًا)). فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ: ((الْتَمِسُ کوئی اور چیز تلاش کرلو۔'' اس مردنے کہا کہ میرے پاس کچی بھی نہیں۔ وَلُوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ)). فَلِمْ يَجِدْ. فَقَالَ: ((أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءً)). قَالَ: نَعَم آپ مَنْ الْيَعْ مِنْ مِلا " كِهِوتو الراش كرو، ايك لوسي انْكُوشي بي سي!" اس سُوْرَةُ كَذًا وَسُوْرَةُ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا. فَقَالَ: وہ بھی نہیں کی تو آنخضرت مُثاثِیْنِ نے دریافت فرمایا ' کیا تمہارے یاس ﴿(زُوَّجْنَاكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)) كجهةرآن مجيد بي؟ "انهول في عرض كيا: في بال! فلال فلال سورتيل ي، ان سورتوں كا اس نے نام ليا\_آ تخضرت مَالَيْظِم نے فرمايا: " كير بم

نے تیرا نکاح اس مورت ہے ان سورتوں کے بدلے کیا جوتم کو یا دہیں۔'' باب: باپ یا کوئی دوسراولی کنواری یا بیوه عورت کا

ہوتو اس کا نکاح مجھ سے فرمادیں۔ آپ نے دریافت فرمایا: "تمہارے

نکاح اس کی رضامندی کے بغیر نہ کرنے

(۵۱۳۲) ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام وستوالی نے بیان کیا،ان سے میکیٰ بن الی بشرنے ،ان سے ابوسلمدنے اوران سے ابو ہریرہ ڈانٹیز نے بیان کیا کہ نبی کریم مَثَاثِیْنِ نے فر مایا: 'بیوہ عورت کا نکاح اس وقت تك ندكيا جائے جب تك اس سے اجازت ندلى جائے اور كنوارى عورت كا نكاح اس وتت تك ندكيا جائے جب تك اس كي اجازت ندل جائے۔'' صحابہ نے کہا: یارسول اللہ! کنواری عورت اذن کیونکردے گی۔ آنخضرت مَلَا يُغِيمُ نے فرمايا: "اس كى صورت يہ ہے كدوہ خاموش رہے۔" یہ خاموثی ہی اس کااذن جھی جائے گی۔

تشريع: خواه وه چيونى مويابرى الم مخارى ميشيد اوربعض المحديث كايبى قول معلوم موتابيكن اكثر علان يدكهاب بلداس براجاع موتاب كد كوارى چوفى (يعنى نابالغ لركى) كا نكاح اس كاباب كرسك به اس سے لوچينى ضرورت نيس باور ثيب بالفكا نكاح اس كے لوچي يحص بغير جائز نيس ا تفا قانه باب كونهاوركسى ولى كو اب ره كلى كنوارى نابالغه اورثيبها بالغه ان مين اختلاف ب- كنوارى نابالغه ي جنى حنفيه كنزويك اون لينا حيا جياور امام ما لک اورامام شافعی اور جمارے امام احمد بن طبل بیت نے نزویک باپ کواس سے اذن لینے کی ضرورت نہیں ہے ای طرح دادا کو بھی اگر باپ حاضر ندمو-حدیث سے اذان لینے کی تا سیر موتی ہے اور امام شوکائی موسد نے المحدیث کا یکی ندمب قرار ویا ہے لیکن شیبرنابالغرتو امام مالک موسد اور امام ابوحنیفہ رمینیہ ہی کتے ہیں کہ باب اس کا نکاح کرسکتا ہے اس سے یو چھنے کی ضرورت نہیں اور امام شافعی اور امام ابو یوسف اور امام محمد بیستیم میں کہ اس نے اجازت لینا ضروری ہے کیونکہ ٹیبہونے کی وجہ سے وہ زیادہ شرختیں کرتی بہر حال نابالغ عورت کا نکاح اگر کیا جائے اوراس میں اجازت بھی لی

**♦**€547/6

جائے توبعد بلوغ اس کوافتیار باتی رہتاہے۔

١٣٧ ٥ ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيْعِ بْنِ طَادِقٍ،

أُخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ أَبِيْ عَمْرُو، مَوْلَى عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةً، أَنَّهَا

قَالَ: ((رِضَاهَا صَمْتُهَا)). [انظر: ٦٩٧١،٦٩٤٦]

قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَخْيِيْ.

[مسلم: ٣٤٦٠؛ نسائي: ٣٢٦٦]

بَابٌ: إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُوثٌ

(۵۱۳۷) ہم سے عمرو بن رئے بن طارق نے بیان کیا، کہا ہم کولیف بن سعد نے خبر دی، انہیں ابن الی ملیکہ نے ، انہیں حضرت عا کشہ ڈی کئے ا غلام ابوعمرو ذکوان نے اور ان سے حضرت عا کشہ ڈ<sup>لانچ</sup>ٹا نے بیان کیا کہ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کنواری لڑکی ( کہتے ہوئے ) شرماتی ہے۔آنخضرت مَالِيَّتِمُ نے فر مايا: ''اس كا خاموش ہوجانا ہى اس كى رضا

### باب: اگر کسی نے اپنی بیٹی کا نکاح (وہ کنواری ہویا بيوه) جرأ كرديا تويه نكاح باطل موگا

تشويج: الم بخارى ميشيد كالمرب عام معلوم بوتا بيكن باب كى حديث معلوم بوتا بكريتكم ثيبك تكاح ميس ب جبيا كمامام ناكى في حضرت جابر دلانتی سے دوایت کیا ہے کدایک مردنے اپی کنواری بٹی کا ٹکاج کردیا اوروداس سے ناراض تھی۔ نبی کریم مظافیظ نے اس کواپنے خاوند سے جدا کردیا۔ای طرح حضرت ابن عباس کو گنجنا ہے بھی مروی ہے۔حافظ نے کہااس حدیث میں ضعف ہے کیکن ابن عباس کو گنجنا کی حدیث کوامام احمد اور ابودا ؤ داورا بن ماجداور دارتطنی نے نکالا ادراس کے راوی اُقتہ میں اور نسائی نے حضرت عائشہ ڈٹائٹینا سے ایسا ہی نکالا ایسی صورت میں امام بخاری میکندائشہ کا خد مب توی ہوگا کداری خواہ کنواری مویا ثیبہ ہرحال میں جو نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہودہ ناجائز ہوگا کو ثیبہ کے نکاح کے ناجائز ہونے پرسب کا ا تفاق ہے۔ امام بیبی نے کہا اگر کنواری کی روایت ثابت ہوتو وہ محول ہے اس پر کہ بدنکاح غیر کنو میں ہوا ہوگا۔ حافظ نے کہا یہی جواب عمد ہ

(۵۱۲۸) جم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمٰن بن قاسم نے ، ان سے ان کے والد نے ، ان سے عبد الرحمٰن اور مجمع نے جو دونوں مزید بن جاریہ کے بیٹے ہیں، ان سے خساء بنت خذام انصاریہ نے بیان کیا کہ ان کے والدنے ان کا نکاح كرديا تفا اور وه ثيبتس، أنبيس بينكاح منظور نبيس تفا، اس ليے رسول الله مَنْ النَّيْمُ كَى خدمت مين حاضر موكين \_آ تخضرت مَنْ النَّيْمُ في اس تكاح كو فتخ كرد الا نِكَاحَهُ. [اطرافه في: ١٣٩، ، ٦٩٤٥، ٢٩٦٦]

(۵۱۳۹) م سے اسحاق بن رہویہ نے بیان کیا، کہا ہم کویزید بن ہارون نے خروی، کہا ہم کو بیچیٰ بن سعید انصاری نے خروی، ان سے قاسم بن محمد

٥١٣٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُجَمِّعٍ، ابْنَىٰ يَزِيْدَ بْنِ جَارِيَةً عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَام الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا، زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ مُثْلِثُكُمُ فَرَدًّ

[ابوداود: ۲۱۰۱؛ نسائي: ۲۸ ۳۲؛ ابن ماجّه: ۱۸۷۳] ١٣٩ ٥ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أُخْبَرَنَا يَزِيْدُ،

أُخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،

حَدَّنَهُ أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيْدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيْدَ حَدَّنَاهُ أَنَّ رَجُلاً يُدْعَى خِذَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ. نَحْوَهُ. [راجع: ١٣٨]

#### بَابُ تَزُويْجِ الْيَتِيْمَةِ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأِنْ حِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي النَّيَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ﴾ [النسآء: ٣] وَإِذَا قَالَ: لِلْوَلِيِّ زَوِّ خِنِي فُلَانَةً. فَمَكَثَ سَاعَةً أَوْ قَالَ: مَا مَعَكَ ؟ فَقَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا. أَوْ لَبِنَا ثُمَّ قَالَ: زَوَّ خِتُكَهَا فَهُو جَائِزٌ. وَيَجْتُكَهَا فَهُو جَائِزٌ. وَيُجْتُكَهَا فَهُو جَائِزٌ.

نے بیان کیا، ان سے عبدالرحمٰن بن بریداور مجمع بن برید نے بیان کیا کہ خدام نامی ایک صحافی نے اپنی لڑکی کا نگاح کردیا تھا۔ پھر پچھلی صدیث کی طرح بیان کیا۔

#### باب يتيم لرك كانكاح كردينا

کیونکہ اللہ تعالی نے سورہ نساء میں فرمایا: ''اگرتم ڈرد کہ میتیم لاکوں کے حق میں انساف نہ کرسکو گے تو دوسری عورتوں سے جوتم کو بھلی لگیس نکاح کراو۔'' اورا گر کمی شخص نے بیتیم لڑک کے ولی ہے کہا کہ میرا نکاح اس لڑکی سے کردو پھر ولی ایک گھڑی تک خاموش رہایا ولی نے بیر پوچھا: تیرے پاس کیا کیا جا کداد ہے۔وہ کہنے لگا: فلال فلال جا ئیداد یا دونوں خاموش ہورہے۔اس کے بعد ولی نے کہا: میں نے اس کا نکاح تھے سے کردیا تو نکاح جا کر ہوجائے گااس باب میں ہمل کی صدیث آنخضرت منافیظ سے مردی ہے۔

تشوج: حضرت بل الأثنة كل صديث استبل كل بارگزر يكل بداس صديث برنكتا بك بى كريم من النظم فراس مردك ايجاب ك بعد دوسرى بهت تفتاك كادراس كر بعدفر مايا: ((زوجنا كها بما معك من القرآن)) باب اورصديث من يمي مطابقت بـ

دیا گیا ہے۔حضرت عائشہ واللہ اللہ اللہ علیہ کہا کہ لوگوں نے رسول الله مالا الله مالا الله مالا الله مالا الله ما

رُدُرُلِ بِهِ مَنْ النَّهُ الْمَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللل

**≪**(549/6)

اس کے بعد مسئلہ یو چھا تو اللہ تعالی نے آیت "اور آپ سے عور تول کے بارے میں پوچھتے ہیں "سے ﴿وَتُو خَبُونَ ﴾ تک نازل کی۔ اللہ تعالی نے اس آیت میں بی حجم نازل کیا کہ بیتم لڑکیاں جب صاحب مال وصاحب بھال ہوتی ہیں تب تو مہر میں کی کرے ان سے نکاح کرنا رشتہ لگانا پند کرتے ہیں اور جب دولت نہیں رکھتی ان وقت اس کو چھوڑ کر دوسری عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں (بی کیا بات) ان کو چاہیے کہ جیسے مال ودولت اور حسن جمال والی ہونے کی صورت میں ان کوچھوڑ دیتے ہیں ایسے دولت ہوں ، البتہ اگر انسان سے چلیں اور اس کا پورام مقرر کریں تو خیر نکاح کرلیں۔ انسان سے چلیں اور اس کا پورام مقرر کریں تو خیر نکاح کرلیں۔

#### باب: اگر کسی مرونے لڑی کے ولی سے کہا:

میرانکاح اس لڑی ہے کردواس نے کہا: میں نے استے مہر پر تیرانکاح اس سے کردیا تو نکاح موگیا گوده مردسے بیند پوچھے کہتم اس پرراضی مویاتم نے

قبول کیایا نمین؟

تشویج: اس باب سے مطلب بیہ کے مروکا ورخواست کرنا قبول کرنے کے قائم مقام ہے۔ اب اس کے بعد پھراظہار قبول کی حاجت نہیں۔ بھی میں تھم سے مثل کی نے دوسرے سے کہا چاررو پے کی میر چیز میر نے ہاتھ بھی اس نے کہا کہ میں نے بچی دی تو تھے تمام ہوگئی اب اس کی ضرورت تغییں کہ پھر مشتری کے کہ میں نے قبول کیا۔

(۱۳۱۵) ہم سے ابونعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ہمل بن سعد ساعدی والنفظ نے کہ ایک عورت رسول اللہ مَالَیْظِم کی خدمت میں آئی اور اس نے اپنے آپ کو آخصرت مَالَیْظِم نے نکاح کے لیے پیش کیا۔ آخضرت مَالَیْظِم نے فرایا: "مجھے اب عورت کی ضرورت نہیں ہے۔" اس پر ایک ضحابی نے عرض کیا: ارسول اللہ! ان کا نکاح مجھ سے کرو یجے۔ آخضرت مَالَیٰظِم نے دریافت یارسول اللہ! ان کا نکاح مجھ سے کرو یجے۔ آخضرت مَالَیٰظِم نے دریافت فرایا: "تمہارے پاس تو بھی ہی فرایا: "اس عورت کو بھی دو،خواہ لو ہے کی نہیں ہے۔ آخضرت مَالَیٰظِم نے فرایا: "اس عورت کو بھی دو،خواہ لو ہے کی ایک ایک انگونی می سہی۔" انہوں نے کہا: میرے پاس تو بھی ہی ہیں۔ انہوں نے کہا: میرے پاس تو بھی ہی ہیں۔ انہوں نے کہا: میرے پاس تو بھی ہی ہیں۔ انہوں نے کہا: میرے پاس تو بھی ہی ہیں۔ انہوں نے کہا: میرے پاس تو بھی ہی ہیں۔ انہوں نے کہا: میرے پاس تو بھی ہی ہیں۔ انہوں نے کہا: میرے پاس تو بھی ہی ہیں۔ انہوں نے کہا: میرے پاس تو بھی ہی ہیں۔ انہوں نے کہا: میرے پاس تو بھی ہی ہیں۔ انہوں نے کہا: میرے پاس تو بھی ہی ہیں۔ انہوں نے کہا: میرے پاس تو بھی ہی ہیں۔ انہوں نے کہا: میرے پاس تو بھی ہی ہیں۔ انہوں نے کہا: میرے پاس تو بھی ہی ہیں۔ انہوں نے کہا: میرے پاس تو بھی ہی ہیں۔ انہوں نے کہا: میرے پاس تو بھی ہی ہیں۔ انہوں نے کہا: میرے پاس تو بھی ہی ہیں۔ انہوں نے کہا: میرے پاس تو بھی ہی ہیں۔ انہوں نے کہا: میرے پاس تو بھی ہیں۔ انہوں نے کہا: میرے پاس تو بھی ہیں۔ انہوں نے کہا: میرے پاس تو بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں۔ انہوں کے کو کھی ہی ہیں۔ انہوں کے کہا کہ میں۔ انہوں کے کہا کے کہا کہ میں۔ انہوں کے کہا کہ میں کو کہا کہ میں۔ انہوں کے کہا کہ میں۔ کو کہا کہ میں۔ انہوں کے کہا کے کہا کہ میں۔ انہوں کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ ک

كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَّالٍ، رَغِبُواْ فِيْ نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوْبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ، تَرَكُوْهَا وَأَخَذُواْ غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِيْنَ يَرْغَبُونَ النِّسَاءِ قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِيْنَ يَرْغَبُونَ النِّسَاءِ قَالَتْ: فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِيْنَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا، وَيُعْطُوهَا خَقَهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ. [راجع: ٤٩٤]

فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَهُمْ فِي هَذِهِ الآيَةِ أَنَّ الْيَتِيْمَةَ إِذَا

## بَابٌ إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ:

زَوِّ جْنِيْ فُلَانَةَ فَقَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا. جَازَ النِّكَاحُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ: أَرَضِيْتَ أَمْ قَبِلتَ؟

١٤١ ٥. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ

أَبْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ، أَنَّ الْمَرَأَةُ، الْتَبِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَ: ((مَا لِي النَّوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ)). فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! زَوِّجْنِيْهَا. قَالَ: ((مَا خَلُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! زَوِّجْنِيْهَا. قَالَ: ((أَعُطِهَا عَنْدَكُ)). قَالَ: ((أَعُطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ)). قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: ((أَعُطِهَا مِنْ حَدِيْدٍ)). قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: ((أَعُطِهَا مَنْ خَدِيْدٍ)). قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: ((فَمَا عِنْدَكُ مِنَ الْقُرْآنِ؟)) شَيْءٌ. قَالَ: ((فَمَا عِنْدَكُ مِنَ الْقُرْآنِ؟)) قَالَ: ((فَقَدْ مَلَّكُمْ كُمَا عِنْدِي مَا عَنْدَكُ مِنَ الْقُرْآنِ؟)) قَالَ: ((فَقَدْ مَلَّكُمُ كُهَا مِمَا مُعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟)) مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟)

<\$(550/6) ≥

فلال سورتین یاد ہیں۔ آبخضرت مظافیظ نے فرمایا: " فجر میں نے انہیں ۔ تہمارے نکاح میں دیا، اس قرآن کے بدلے جوتم کویا دے۔"

قشوجے: اس واقعہ میں نی کریم منافیظ بطورولی کے تھے۔آپ سے اس مخص نے اس مورت سے نکاح کرادیے کی درخواست کی،آپ نے نکاح کرادیا۔بابادرجدیث بین مطابقت ہوگئ۔

مرز احیرت صاحب مرحوم کی حیرت آنگیز جسارت! حضرت مرز احیرت صاحب مرحوم نے بھی بخاری شریف کاار دورَ جمد ثالثع کیا تھا گر بعض بعض جگه آپ حیرت انگیز جسارت سے کام لیے جاتے ہیں چنانچہ اس حدیث کے ذیل آپ کی جسارت بلاحظہ ہو، لکھتے ہیں:

"امام بخاری رئیسنیا اس صدیث سے سیجھ گئے کہ تعلیم قر آن آنخضرت منا این مرقراردیا اور پھی فقراردیا حالا تکداس سے بدلازم نیس آتا۔ بلک مبرموَ جل مقرر کردیا ہوگا اور اس کے معنی بدین کہ ہم نے بزرگی قرآن یا دہونے کی وجہ سے اس کا نکاح تجھ سے کردیا۔ بخاری نے ہا ہے کے معنی عوض کے لے کرمسئلہ قائم کردیا حالاتکہ با مسببہ ہے۔ (ترجم می بخاری، جلد: سوم اس:۲۲)

مرزاصا حب مرحوم نے حضرت امیر الموسنین فی الحدیث وجس لا ابالی پن سے یاد کیا ہوہ آپ کی جرت انگیز جمارت ہے گھر مزید جمارت یہ نمی کریم منافیظ میں ((فقد مذک کہا بما معك من یہ کہ نمی کریم منافیظ میں ((فقد مذک کہا بما معك من القو آن)) بھوکو جو قرآن زبافی یا دہاں کو جا کی بورٹ کا میں نے تھے کہ الک بنادیا۔ یہاں وقت ہوا جبہ سائل کے گھر میں ایک لو ہے کی انگوشی یا القو آن)) بھوکو جو قرآن زبافی یا دہاں کو جا کی میں نے تھے کہ الک بنادیا۔ یہاں وقت ہوا جبہ سائل کے گھر میں ایک لو ہے کی انگوشی اس کا چھا بھی نے مرز اصاحب کی جسانت ملاحظہ ہوکہ آپ لیکھ میں 'بلہ بھر مرز اصاحب کی اس ذکر صرور فرماتے گورساف واضح ہے کہ مرز اصاحب نے نی کریم طافیق میں ان اور اپنی ہو ہے کہ مرز اصاحب کی اس حدیث پر جملہ کررہے میں اور اپنی ہم کے آگے امام بخاری میں میں بالکل اندھا ہمرہ بن کر حقیقت سے بالکل دور ہوجا تا ہے امام جمارت کو معاف فرماتے۔ وراصل تعصب تقلیدا تنا برا مرض ہے کہ آ دمی اس میں بالکل اندھا ہمرہ بن کر حقیقت سے بالکل دور ہوجا تا ہے امام بخاری میں میں بالکل اندھا ہمرہ بن کر حقیقت سے بالکل دور ہوجا تا ہے امام بخاری میں میں بالکل اندھا ہمرہ بن کر حقیقت سے بالکل دور ہوجا تا ہے امام بخاری میں میں میں اندہ المیں المحامدین الجامدین الجامدین۔

باب کوئی بھی مسلمان اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے یہ اس سے نکاح کر لے یا ، پیام نہ چھوڑ دے یعنی منگنی توڑ دے

بَابٌ: لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَة أَخِيْهِ، حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ

١٤٢ ٥ ـ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ مُكُّلِّكُمْ أَنْ

يَبِيْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ، حَتَّى يَتُوُكَ

الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لِهُ الْخَاطِبُ.

[راجع: ٣١٤٣] [نسائي: ٣٢٤٣]

تشوج: ویانت اورآمانت کا تقاضا ہے کہ کی بھائی کے سودے میں یا اس کی مثلیٰ میں دخل اندازی ندکی جائے ہاں وہ خود ہٹ جائے تو بات

(۵۱۲۳) ہم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا، کہا ہم سےلیف بن سعدنے ٥١٤٣ م حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بیان کیا، ان سے جعفر بن رہید نے ، ان سے اعرج نے بیان کیا اور ان اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: يَاثُرُ عَنِ النَّبِي مُكْلَمُ ے حضرت ابوہر مرہ و ڈاٹٹٹونے بیان کیادہ نبی کریم مٹاٹٹی کے سے دوایت کرتے میں کہ آنخضرت مُلافظ نے فرمایا: "بدگمانی سے بچتے رہو کوئکہ بدگمانی غَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ

سب سے جھوٹی بات ہے (اورلوگوں کے رازوں کی ) کھود کر بدنہ کیا کرواور الْحَدِيْثِ، وَلاَ تَجَسَّسُواْ وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ نه (لوگوں کی نجی گفتگوؤں کو ) کان لگا کرسنوا در آپس میں دشنی نه پیدا کرو تَبَاغَضُواْ، وَكُونُواْ إِخْوَاناً)). [طرفه في: ٦٠٦٤،

بلكه بھائى بھائى بن كررہو۔''

77.7 3777

١٤٤٥ و ((وَلَا يَنْحُطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ (١٢٣٥) "(اوركونَ فَحْصَ اليِّ بِعَالَى كَ بِيغَام ربيغام ندجيج يهال تك كه أَخِينُهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتُوكُ)). [راجع: ٢١٤] وه تكاح كري إليمورُوك."

تشويج: اخلاق فاضلك تعليم كے لئے اس صديث كو بنيادى حيثيت دى جائلتى ہے۔اصلاح معاشرہ اورصالح ترين ساح بنانے كے لئے ان اوصاف حد کا ہوتا ضروری ہے، بد گمانی عیب جوئی چغلی سب اس میں وافل ہیں۔اسلام کا منشا سارے انسانوں کو مخلص ترین بھائیوں کی طرح زعد گی گزارنے کا پیغام دیناہ۔

#### بَابُ تَفُسِيْر تَرُكِ الْخِطَبَةِ

٥١٤٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأْيَّمَتْ حَفْصَةُ قَالَ عُمَرُ: لَقِيتُ أَبَا بَكُرٍ فَقُلتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ. فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ طَلْحُكُمْ فَلَقِينِي أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ إِلَّا أَنَّىٰ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ

#### باب بیغام چھوڑ دینے کی وجہ بیان کرنا

(۵۱۳۵) م سے ابو یمان نے بیان کیا، کہا مم کوشعیب نے خردی، انہیں زمری نے ، کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے خبردی ، انہوں نے عبداللہ بن عمر والفي الله عنا، وه بيان كرت من كم حضرت عمر والفيز في بيان كياك جب میری بیٹی حفصہ و النفیا بوہ مولی تو میں حضرت ابوبکر و النفیا سے ملا اور آن سے کہا کہ اگر آپ چا ہی او میں آپ کا نکاح حصد واللہ اس کردوں۔ پر کچھ دنوں کے بعدرسول کریم مَلَ النَّيْمَ نان کے نکاح کا پيغام بھيجا۔اس ك بعد حفرت الوكر والنفا محمد سط اوركماكم آب في جوصورت میرے سامنے رکھی تھی۔اس کا جواب میں نے صرف اس وجہ سے نہیں دیا تھا کہ مجھےمعلوم تھا کہ رسول اللہ منا الله عنا اللہ عنا اللہ علی اللہ عنا ا وَسُولَ اللَّهِ مَكْ عَلَمْ أَفَلَ مَ أَكُن لِأَفْشِي عِلْمَا تَعَاكُمُ آبِين سِرَّ رَسُوْلِ اللَّهِ مَكْ اللَّهِ مَكْ الْمَا لَقَبِلتُهَا لَقَبِلتُهَا. ﴿ حِمُورُ وَسِيْةٌ وَبِيلَ ان كُوقُول كُرلِينَا رَسُعِب كَ مَا تَهَا سَ حَدِيث كُولِيلَ تَابَعَهُ يُونُسُ وَمُوْسَى بَنْ عُفْبَةً وَابْنُ أَبِي ﴿ بِن يَرْيَدَا وَرَمُوكَ بِن عَقْبِهِ اوْرَحُمْ بِن عَبِدَاللَّهُ بِن الْمُعْيَّقَ فَهِ بَى رَبِيلًا عَلَيْهِ عَنِ اللَّهُ بِنَ الْمُعْيِقِ عَنِ الذُّهُويِّ . [داجع: ٤٠٠٥] ﴿ وَايت كِيابٍ -

تشوي: حضرت مدين أكر والتلوي نيام چهور وين كى دجه بيان كردى يهى باب كامتصد بـ

#### " بَابُ الْخُطْبَة

#### باب: (عقدے پہلے) نکاح کا خطبہ پڑھنا

٥١٤٦ - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، (٥١٣٧) بم سة تبيصه بن عقبه في بيان كيا، كها بم سه سفيان في بيان عَمَرَ ، كيا، ان سة زيد بن اسلم في مها يمل في حضرت ابن عمر وَ الحَيْثُ سه سنا، وقد بن أَسْلَمَ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، كيا، ان سة زيد بن اسلم في مها يمل في حضرت ابن عمر وَ الحَيْثُ سه سنا، يقُولُ: جَاءَ وَجُلانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبًا فَقَالَ انهول في بيان كياكه دوآ دى مديد كم مشرق كى طرف سة آه، وه النبي من النبيان سيخوا)). وطرفه مسلمان بو كا ورخطبه ديا نهايت في ولين ورسول الله مَنْ النبيّان سيخوا)). وطرفه مسلمان بو كا ورخطبه ديا نهايت في ولين ورسول الله مَنْ النبيّان من المنان بوكة المن المن منان بوكة المن من المنان بوكة المنان المنان

ني: ٧٧٧٥] [ابو داود: ٥٠٠٧، ترمذي: ٢٠٢٨] فرمايا: «بعض تقرير جادو كي طرح الركر تي يم-'

تشوج : بیعدیث لاکراهام بخاری مینید نے اس طرف اشاره فرهایا که نکاح کا خطبه صاف متوسط تقریم می مونا چاہے ندید کہ بوے تکلف اور خوش تقریری کے ساتھ جس سے سامعین پر جادو کا سااڑ ہواور خطبہ نکاح کے باب میں حدیث ابن مسعود ڈاٹٹوڈ کی ہے جے امحاب سنن نے روایت کیا ہے گئی امام بخاری مینید شایدا پی شرط پر ند ہونے سے اسے ندلا سکے۔ نکاح کا خطبہ شہور سے بے:

### بَابُ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ مَ بَاسِ: نَكَاحَ اوروليمه كَى دَعُوت مِيْنَ وَفَ بَجَانَا وَ الْوَلِيمَة وَالْوَلِيْمَةِ

تشوج: اعلان اکار کے لئے دف بجانا جس میں محتر و دنہوں جائز ہے کرآئ کل کا گانا بجانا مرامر حرام ہے۔ ١٤٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَصَّل، (١٢٥٥) بم سے مسدو نے بیان کیا، کہا ہم سے بشرین فضل نے بیان کیا، قال: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَکُواَنَ، قَالَ: قَالَتِ کہا ہم سے خالد بن ذکوان نے بیان کیا، کہا رہے بنت معوذ بن عفراء نے الزُّبِی مِنْ اللهِ بَنْ مُعَوِّدُ بْنِ عَفْراءَ فَ النَّبِي مِنْ اللهِ مَن کیا کہ بی کریم مَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

**\$**\$€,553/6,**\$**\$\$ ستادی بیاہ ہے مساس کا بیان

و آتخفرت مَالِيَّيْمُ الدرتشريف لائ اورميرے بستر پر بيشے ال المرح فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيٌّ، فَيَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي جیے تم اس وقت میرے باس بیٹے ہوئے ہو۔ پھر ہمارے ببال کی مجھ كَمَجْلِسِكَ مِنْيَ، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا لڑکیاں وف بجانے لگیس اور میرے باپ اور چھا جو جنگ بدر میں شہید يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَاثِيْ ہوئے تھے،ان کا مرثیہ پڑھنے گئیں۔اتنے میں ان میں سے ایک لڑ **کی نے** يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِيْنَا نَبِيٌّ ردھا: اور ہم میں ایک نی ہے جوان باتوں کی خرر کھتا ہے جو کچھ کل ہونے يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. فَقَالَ: ((دَعِي هَذِهِ، وَقُرْلِي والى بين \_ آ مخضرت مَالِينَامُ في فرمايا: "بيچهور دو، اس كيسواجو كميم مرده بِالَّذِي كُنُتِ تَقُولُيْنَ)). [راجع: ٢٠٠١]

برې تحين ده پرهو-'

تشويج: الراكيكوآب في الساشعر يزح سيمنع فرماديا كوكدآب عالم الغيب نيس من عالم الغيب مرف ذات بارى تعالى ب-قرآن پاك س صاف اس کی صراحت فرور ہے۔ مرقاۃ میں ہے کہ وہ وف جو بجارای تھیں ان میں مختر وجیسی آ واز نہیں تھی "و کان و لَهُ فَ عَيْر مَصْحُوب بِجَلَاجِلَ-"اس سے آج کل کے گانے بجانے پردلیل پکڑنا فلط ہے۔اللہ کے رسول مَالَّيْظُ نے ایسے گانوں بجانوں سے تی کے ساتھ منع فرمایا ہے ملکہ آپ مَالْتُوْمُ ونياس ايس كانول بجانول كومنان كے لئے مبعوث ہوئے تھے، "قال في الفتح وانما انكر عليها ما ذكر من الاطراء حيث اطلق علم العيب له هو صفة تختص بالله تعالى ـ " (جلده مؤد٢٥٥) يعن آپ نے اس ال كاواس معرك يرص ب اس كے منع فرما يك اس میں مبالغة تعااور علم الغیب كااطلاق آپ مَاليَّنْظِم كى ذات بركياً كميا تعا حالانكديداليى صفت بجوالله كساته وخاص ب-

#### باب: الله تعالى كافرمان:

"اورعورتول کوان کامېرخوش د لي سے ادا کردو ـ "اورمېرزياده ركنا اور كم سے كم كتنامهر جائز ب اورالله تعالى كافرمان: "اورا كرتم في ان (عورتون) میں سے کی کو (مہرمیں ) ڈھیر کا ڈھیر دیا ہو، تب بھی اس سے واپس نہلو۔" اوراللدتعالى كافرمان: "ياتم في ان ك لي كيه (مبر ك طورير)مقرركيا مو" اور الل بن سعدساعدى والثين في بيان كياكه نبي كريم مَالَيْفِيم في فرمايا: " كي تو دهوند كرلا ، اگر چه لو بى كاليك انگوشى بى سى -"

(۵۱۲۸) مے سلمان بن حرب نے بیان کیا، کہام سے شعبہ نے بیان كياءان ع عبدالعزيز بن صهيب في بيان كيا اوران س الس والنظف في کہ عبدالرحمٰن بن عوف والنظائظ نے ایک خاتون سے ایک عظملی کے وزن کے

برابر (سونے کے مبریر) نکاح کیا۔ چرنی کریم مَثَالَیْم نے شادی کی خوثی ان میں دیکھی توان سے بوچھا۔انہوں نے عرض کیا کہ میں نے ایک ورت

بَابٌ قُولِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ وَآتُوا النَّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحُلَةً ﴾. [النساء: ٤] وَكَثْرَةِ الْمَهْرِ، وَأَذْنَى مَا يَجُوْزُ مِنَ الصَّيدَاقِ، وَقُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ [النساء: ٢٠] وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ أَوْ تَفُرِضُوا لَهُنَّ ﴾ [البقرة: ٢٣٦] وَقَالَ سَهْلُ: قَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ خَاتَمًا مِنْ

حَدِيْدٍ)). [راجع: ٥٠٣٠] ٥١٤٨ - حِدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهِّيبٍ ، عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْن نَوَاةٍ، فَرَأَى النَّبِّي مَا اللَّهِ بشَاشَةَ الْعُرْسِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ.

ےایک مطل کے برابر (سونے) پرتکاح کیا ہے۔

وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بَنَ اور قاده في حفرت الس والتي المرات المرح نقل كي يحكم عَوْفِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَذُن نَوَاةٍ مِنْ حضرت عبر الرَّمَن بن عوف وَالتَّيْزُ فِي الكِعورت سالك تَعْلَى كورن ذُهُبِ. [راجع: ٤٩ : ٢] كى برابرسونے پرتكاح كيا تھا۔

تشويج: ال مين موني كى تقرق فدكور ب- اس حديث معلوم بواكه كى بيشى كى كوئى حدنيين بي كربهتريد ب كد (طاقت بوني ير)مهروى دربم ے کم اور پانچ سودرہم سے زیادہ نہ ہو۔ کیونکہ نی کریم مظافیم کی ہولیوں اور صاحبز ادیوں کا یمی مبر تھا۔ (وحیدی) آج کل لوگ نام نمود کے لیے

ہزاروں کا مہر ہاندھ دیتے ہیں بعد میں ادائیگی کا نام نہیں لیتے الا ماشاءاللہ۔ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اتنا ہی مہر بندھوا ئیں جے بخوشی ادا کرسکیں۔ بَابُ التَّزُويْجِ عَلَى الْقُرْآنِ وَبِغَيْرِ باب قرآن كاتعليم مهر موسكتى إس طرح الرمهر

کا ذکر ہی نہ کرے تب بھی نکاح سیح ہوجائے گا۔ صَدَاقِ

٥١٤٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(اورمهمثل لازم هوگا)

تشویج: مہراکش عورت کے باپ کے کنیہ کے مہر پر بھی قیاس کر کے مقرر کیاجاتا ہے جیسے اس کی علاقی بہنیں اور پھو پھیاں اور پچاز او بہنیں۔ جب نکاح کے وقت بچے مہر ندمقرر ہوا ہو یا قبل یا بعد نکاح کے مقدار مہر کی تعین وقصرت ندکردی گئ ہو یا مہرعد أیاسہوا غیرمعین چھوڑ ویا حمیا ہوتو عورت اس مہر کی مستحق ہوگی جس کوشرع میں مبرالمشل یعنی اس کی امثال واقران کا مہر کہتے ہیں۔عورت کا مہرالمثل نکالنے کا یہ قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ اس محمثو ہر کی حالت باعتبار شرافت اور وولت کے اس مورت کے قوہ کی حالت کے مانند ہوجواس کی مثل قرار دی گئی ہے۔ مہرمثل معرف ان صورتوں میں لیاجاتا ہے جن میں نکاح شرعاً سیح و جائز ، و۔

(۵۱۴۹) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے مفیان نے ، کہا میں نے ابوحازم سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے سہل بن سعد ساعدی ڈالٹیا سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں لوگون کے ساتھ رسول الله منافیز کی خدمت میں حاضر تھا۔ اسنے میں ایک خاتون کھڑی ہوئیں اور عرض کیا: یارسول اللہ! میں این آپ کوآپ کے لئے مبد کرتی ہوں، آپ اب جو چاہیں کریں حضورا کرم منافیظم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔وہ پھر کھڑی ہوئیں اور عرض کیا: یارسول اللہ! میں نے اینے آپ کوآپ کے لیے ہمیہ كرديا ہے جو چاہيں كريں حضور اكرم مَنَا يَتَوَامُ فَ اس مرتبہ بھي كو كى جواب نہ دیا۔ وہ تیسری مرتبہ کھڑی ہوئی اور کہا کہ انہوں نے اینے آپ کو حضور مَا النَّالِيمُ كے ليے مبدكرديا ہے،حضور جو جا بيں كريں۔اس كے بعد

سُفْيَانُ، سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، سَمِعْتُ سَهْلَ ابْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، يَقُولُ: إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مُلْقَالُمُ إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأُ فِيْهَا رَأْيُكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْنًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيْهَا رَأَيْكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْنًا ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأَ فِيْهَا ۚ رَأْيُكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَنْكِخْنِيْهَا . قَالَ: ((هَلُ عِنْدُكَ مِنْ ایک صحالی کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! ان کا نکاح مجھ سے شَيْءٍ؟)) قَالَ: لَا. قَالَ: ((اذْهَبُ فَاطُلُبُ وَلَوْ كرديجي حضوراكم مَنَافِيم في ان سے دريافت فرمايا:"تمهارے پاس

شادی بیاہ کے مسائل کابیان

كِتَابُ النَّكَاجِ

. کچھ ہے؟''انہوں نے عرض کیا نہیں، آلمخضرت مَلَّ لِیُمُ نے فرمایا:''جاؤ! خَاتُمًا مِنْ حَدِيدٍ)) فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ

اللش كرواكي او كا الكوشى بعى الراس جائة والي و و كا اور اللي کیا، چروالی آ کرعرض کیا: میں نے پھینیں یایا، او ہے کی ایک انگوشی مجمی

نہیں ملی۔ آنحضرت مَنَافِینِم نے دریافت فرمایا: ''تمہارے یاس کچھ قرآن ہے؟" انہوں نے عرض کیا: جی ہاں! میرے یاس فلا س فلا سورتیں ہیں۔

آ تخضرت مَاليَّيْمُ نے فرمايا: " كرم جادًا ميں نے تمہارا تكاح ان سے اس

قرآن بركياجوتم كوياد إ-"

باب: کوئی جنس یا لوہے کی انگوشی مہر ہوسکتی ہے گو نقذره يبيهنه

(۵۱۵۰) م سے کی نے بیان کیا، کہا ہم سے وکیع نے بیان کیا، ان سے سفیان نے ،ان سے ابی حازم نے اور ان سے صحابی حضرت مہل بن سعد دانات نے بیان کیا کہ نی کریم مَالیُّظُم نے ایک آ دی سے فرمایا: " نکاح کر،خواہ

او ہے کی ایک انگوشی پر ہی ہو۔"

باب نکاح میں جوشرطیں طے کی جائیں (ان کا

بورا کرنا ضروری ہے)

اورحضرت عمر رفاتني نے كہا حق كالإراكرنا اسى وفت ہوگا جب شرط بورى کی جائے اور مسور بن مخرمہ رٹائٹھ نے کہا: میں نے مبی کریم مالی اللہ اسے سناء آپ مَالْفِیْم نے اینے ایک داماد (ابوعاص) کا ذکر فر مایا اور ان کی

تحریف کی کردامادی کاحق انہوں نے ادا کیا: ' جو بات کہی وہ سیح کہی اور جووعده کیاوه پورا کیا۔''

(۵۱۵۱) ہم سے ابوولید ہشام بن عبدالملک نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث

الْقُرْآنِ)). [راجع: ٢٣١٠] - [مسلم: ۲۲۸۰؛ نسائي: ۲۲۸۰، ۳۲۸۰]

فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ

حَدِيْدٍ. قَالَ: ((هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟))

قَالَ: مَعِيَ سُوْرَةُ كَذًا وَسُوْرَةُ كَذَا. قَالَ:

((اذْهَبُ فَقَدْ أَنْكُخْتُكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ

تشريج: باب اورحديث يسمطابقت طاهر بـ

بَابُ الْمَهْرِ بِالْعُرُوْضِ وَخَاتَمِ

مِنَ حَدِيدٍ

٠٥١٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ مُلْكُلُمُ قَالَ لِرَجُلِ: (( تَزَوَّجُ وَلُوْ بِخَاتُم مِنْ حَدِيْدٍ)). [راجع: ٢٣١٠][ابن

تشوج: اس سے صاف ظاہر ہوا کہ نکاح ایک معمولی رقم کے مہر پر بھی ہوسکتا ہے جتی کہ ایک او ہے کی انگوشی پر بھی جبکہ دولہا بالکل مفلس ہو۔الغرض شریعت نے نکاح کامعالمہ بہت آسان کرویا ہے۔

بَابُ الشُّرُوْطِ فِي النِّكَاحِ

وَقَالَ عُمَرُ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدُ ٱلشُّرُوطِ وَقَالَ الْمِسُورُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِيْ مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ:

((حَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَقَى لِيُ)).

[راجع: ٣٧٢٩]

٥١٥١ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، هِشَامُ بْنُ

كِتَابُ النَّكَامِ

شادی بیاہ کے مسائل کا بیان

عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْكَ، عَنْ يَزِيْدَ بْن بن سعدنے بیان کیا،ان سے یزید بن الی حبیب نے ،ان سے الی الخیر نے أبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَبْرِ، عَنْ عُقْبَةً، اور ان سے حضرت عقبه والفظ في بيان كيا كرسول الله مَا الفي في في مايا: عَنِ النَّبِيُّ مَا اللَّهِ عَالَ: ((أَحَقُّ مَا أُوْفَيْتُمْ مِنَّ "مام شرطول میں وہ شرطیں سب سے زیادہ بوری کی جانے کے لائق ہیں الشَّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجِ)). جن کے ذریعہ تم نے شرمگا ہول کو حلال کیا ہے۔ ' لین نکاح کی شرطیس ضرور

[راجع: ۲۷۲۱] پوري کرني مول گي ـ

تشوي: نكاح كودت جوشرطيس كى جاكي ان كالوراكر نالازم ب، امام احد ومينية اورا المحديث كاليمي تول بي مرايك شرط كدمروا في مبلي بيوى كو طلاق دے دے اس کا پورا کرنا ضروری نہیں اور الی شرطیں کہ مردووسری شادی نہ کرے یا لونڈی شدر کھے یا بیوی کواس کے ملک سے باہر شدلے جائے یا نان ونفقها تناد بوان شرطول کو پورا کرنا خادند برلا زم ہے درند عورت قاضی کے بہاں نائش کر کے جدا ہوسکتی ہے۔ ہاں کوئی شرط شریعت کے خلاف ہوتو

#### باب: وه شرطین جونکاح میں جائز نہیں

ابن مسعود والتفظ نے کہا کہ کوئی عورت (سوکن) بہن کی طلاق کی شرط نہ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: لَا تَشْتَرِطُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ

(۵۱۵۲) ہم سے عبیداللہ بن موی نے بیان کیا، کہاان سے زکریانے جو ابوزائدہ کے صاحبزادے ہیں، ان سے سعد بن ابراہیم نے، ان سے ابوسلمد في اوران ع حفرت ابو بريره والفيئ في بيان كيا كرسول الله مَا الله عَلَا فَيْمُ نے فرمایا: ' جمعی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپن کی طلاق کی شرط اس لیے لگائے تا کداس کے حصے کا بیالہ بھی خود انڈیل لے

كيونكدات وي ملے كاجواس كے مقدر ميں ہوگا۔

باب: شادی کرنے والے کے لیے زردرنگ کا جواز

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ عَنِ النَّبِي مَا لَكَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله الله عبد الرحن بن عوف نے بی کریم مَا النَّی مَا الله الله علی ہے۔ تشويج: دولها كزردى لگانا حنيه اور شافعيه كزويك مطلق منع به اور مالكيه في مرف كير مين لگانا دولها كه لئه جائز ركها به ندكه بدن میں۔ان کی دلیل ابوموکی ڈٹائٹنز کی صدیث ہے جس میں مذکور ہے کہ اللہ تعالی اس محض کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے بدن میں زروخوشبو کیں ہوں۔حنیب اورشافعہ کتے ہیں کے عبدالرحل ریالٹی کی سے مرد کے لئے زردی لگانے کا جواز نیس لکتا کو کے عبدالرحل دلائٹی نے زردی نیس لگائی تھی بلکہان کی دولین کی زردیان کے بدن یا کیڑے سے لگ گئ ہوگی۔(وحیدی)

٥١٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: (٥١٥٣) مَمْ سع عبدالله بن يوسف في بيان كياء ان كوما لك بن انس في

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بَابُ الشَّرُوْطِ الَّتِي لَا تَحِلَّ

٥١٥٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ

زَكُرِيًّا۔ هُوَ ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةً۔ عَنْ سَعْدِ بْن

إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيُّ مُلْكُلُمُ قَالَ: ((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ

طَلَاقٌ أُخْتِهَا لِتَسْتَفُرِ عَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا

اللَّهُ اللَّهُ

بَابُ الصُّفُرَةِ لِلْمُتَزَوِّ ج

فِي النَّكَاح

**♦**(557/6)**♦** 

كِتَابُ النُّكَامِ

ىَاتْ

أُخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْل، عَنْ أَسِ خبردى، أنبيس حميد طويل نے اور أنبيس انس بن مالک را النظاف نے بيان كيا كم ابن مَالِكِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفِ جَاءَ عبد الرحمٰن بن عوف والنَّحَةُ رسول الله مَا النَّيْرَ كَي خدمت مِيس حاضر موت تو

اَبْنِ مَالِكِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَلْثَكُمْ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ مَلْثَكُمْ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ

الْأَنْصَارِ قَالَ: ((كُمُ سُقُتَ إِلَيْهَا)). قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب. قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مِنْ أَهَدِ. ((أَوْلِمُ

وَلُوْ بِشَاقٍ). أراجع: ٢٠٤٩] [نساني: ٣٣٥١]

.

٥١٥٥ حَدَّثَنَا مُسَدِّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى،

عَنْ حُمَيْدِ، عَنْ أَنْس، قَالَ: أَوْلَمَ النَّبِيُ مُكُلِّكُمْ بِزَيْنَبَ فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِيْنَ خُبْزًا فَخَرَجَ -كَمَا يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ- فَأَتَى حُجَرَ أُمَّهَاتِ الْمُوْمِنِيْنَ يَدْعُوْ وَيَدْعُوْنَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَأَى

رَجُلَيْنِ فَرَجَعَ لَا أَدْرِيْ أَخْبَرْتُهُ أَوْ أُخْبِرَ بِخُرُوْجِهِمَا. [راجع: ٧٩١]

. باب

ایک بری بی کا ہو۔"

(۵۱۵۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا ، کہا ہم سے مجی نے بیان کیا ، ان سے حمید نے اور ان سے انس ڈیاٹی نے بیان کیا ، ان سے حمید نے اور ان سے انس ڈیاٹی نے بیان کیا کہ نبی کریم مثل نی آئے نے ندنب بنت جحش ڈیاٹی کے ساتھ نکاح پر دعوت ولیمہ کی اور مسلمانوں کے لیے

ان کے اور زردرنگ کانشان تھا۔رسول الله مَنْ النَّيْمُ في اس کے متعلق بوجما

تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے انسار کی ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔

آ تخضرت مَالَيْنَا في دريافت فرمايا: "اعمركتنا ديا هي؟" انهول في

كهاكدايك وللم كرابرسونا-آب مَالَيْنِ في فرمايا: " فيروليمدكر، خواه

کھانے کا انظام کیا۔ (کھانے سے فراغت کے بعد) آنخضرت مَالَّيْظِمَ با مرتشريف لے گئے، جيسا كه نكاح كے بعد آپ كا دستور تھا۔ پھر آپ امہات المؤمنين فَيْأَلِّيْنَ كَحْجُرول مِن تشريف لے گئے۔ آپ نے ان

کے لیے دعاکی اور انہوں نے آپ کے لیے دعاکی۔ پھر آپ والی آشریف لائے تو دو صحابہ کود یکھا (کہ انجی بیٹے ہوئے تھے) اس لیے آپ مال الیکی ا پھر باہر تشریف لے گئے (انس ڈائٹی نے بیان کیا کہ) جھے پوری طرح یاد

نہیں کہ میں نے خود آنخضرت مَلَّاثِیْم کوخبر دی یا کسی اور نے خبر دی کہوہ دونوں صحابی بھی چلے گئے ہیں۔

تشوج: محبت کے بعددولہا کو ولیمہ کی وعوت کرنا سنت ہے بیضروری نہیں کہ اس میں گوشت ہی ہو بلکہ جومیسر ہووہ کھلائے۔ بی کریم مَا اُنْتِیْلَ نے ولیمہ کی دعوت میں مجوراور کھی اور پنیر کھلایا تھا۔ شاوی سے پہلے کھلانا شریعت سے فابت نہیں ہے، امام بخاری مُراثینی اس مدیث کواس کے لائے کہ اس میر کرنہیں ہے کہ نی کریم مَا اُنْتِیْلَ نے زردخوشبولگائی تو معلوم ہوا کہ دولہا کوزردخوشبولگانا ضروری نہیں ہے۔

باب: دولها کوکس طرح دعادی جائے؟ (۱۹۹۵) عمر سال استاری میں انسان ایک ایک

(۵۱۵۵) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت نے اور ان سے حضرت انس رٹھائٹوئئ نے کہ نبی کریم مثالثات کیا تان دیکھا تو ہو چھا

حَدَّثَنَا حَمَّاتُ هُوَ ابْنُ زَیْدِ - عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِیَّ عَلْیُکُمُ رَأَی عَلَی عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ

بَابٌ إِكَيْفَ يُدُعَى لِلْمُتَزَوِّج

٥١٥٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْب، قَالَ:

''الله تعالی تمهین برکت و ے، دعوت ولیمه کرخوا وایک بکری ہی کا ہو''

عَوْفٍ أَبَّرَ صُفْرَةٍ قَالَ: ((مَا هَذَا؟)) قَالَ: إِنَّى کہ بیرکیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے ایک عضلی کے وزن کے برابرسونے کے مہر پر نکاح کیا ہے۔آ تخضرت من النظم نے فرمایا:

تَزَوَّجْتُ الْمُرَأَةُ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: ((بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أُولِمُ وَلَوْ بِشَاقٍ)).

[راجع: ٢٠٤٩] [مسلم: ٣٤٩٠؛ ترمذي: ٢٠٤٤]

مَلَكَ بُضُّعَ امْوَأَةٍ وَهُوَ يُرِينُدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمُ

نسائی: ۳۳۷۲؛ ابن ماجه: ۱۹۰۷]

كتاب النكاح

تشوج: الكاح من بعدسب لوك دولها كويل وعادي" بَارَكَ اللهُ لَكَ يا بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْدٍ ـ " ترفدى كى روايت يمل يوں ہے:"بَارَكَ اللهُ لَكَ وَعَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِى خَيْرٍ\_"قى بن طلاكى روايت بن بيالفاظ مروى بين:" بَارَكَ اللهُ بِكُمْ وَبَارَكَ فِيكُمُ وَبَادَكَ عَلَيْكُمْ \_" حضرت عبد الرحلن وليُتُونَا فَي زروي نبيل لكا أي حمّ بلكه ان كي دلهن كي زروي ان كولك مي موكى \_ (وحيدي)

باب جوعورتیں دلہن کو بناؤسنگھار کرکے دولہا کے بَابُ الدُّعَاءِ لِلنِّسَاءِ اللَّاتِي يَهُدِيْنَ الْعُرْسَ، وَلِلْعَرُوْسِ گھرلائىي ان كوإور دلهن كو كيونكر دعاديں

(٥١٥٦) جم بي فروه نے بيان كيا، كها جم على بن مسهر في بيان كيا، ان ٥١٥٦ـ حَدُّثَنَا فَرْوَةً، قَالَ: جَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ سے ہشام بن عروہ نے ، ان سے ان کے والد نے اور ان سے جعزت تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ مُلْقَطِّمٌ فَأَتَنْنِي أُمِّي فَأَذْخَلَتْنِي عا كشد وَالْتَهُا ن كد ني كريم مَ اللَّهِ في حب محص عادى كى توميرى والده (ام روبان بنت عامر) ميرے پائ آئيں اور جھے آمخضرت مظافيظ كے كھر الِدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ کے اندر کے گئیں گھر کے اندر قبیائہ انصار کی عورتیں موجود تھیں۔ انہوں فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ نے ( مجھ کواور میری ماں کو ) یوں دعا دی کہ تمہارا آنا خیر د ہر کت والا ہواور طَائِر. [راجع: ٣٨٩٤]

تمهارانصيبهاحهاهو\_

تشويع: المام اجمد مِينَاتَيْة كى روايت ميس بكرام رومان فَيُنْجُنا في حضرت عائشه فَيْنْجُنا كونبي كريم مَنَاتِيْنِ كَي كود ميس بشايا وركها يارسول الله! بيآب کی بیوی ہےاللہ تعالی مبارک کرے۔

بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْبِنَاءَ قَبْلَ الْغَزْوِ باب: جہاد میں جانے سے پہلےنی دہن سے صحبت كرلينا ببترب تاكدول اس ميس لگاندر ب

(۵۱۵۷) ہم سے محد بن علاء نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک ١٥٧ ٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نے بیان کیا، ان سے معمر بن راشد نے ، ان سے مام نے اور ان سے ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّام، عَنْ حضرت ابو مريره رالنفو ن بيان كياكه نبي كريم منافيزًم نے فر مايا: 'د كر شته أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ ۚ قَالَ: ((غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقُوْمِهِ: لَا يَتُبَعْنِيُ رَجُلٌ

انبيامس سالك نى (حضرت يوشع ياحضرت داؤد عَلِيَالْم) في غزوه كيا اور (غروه سے پہلے) اپن قوم سے کہا کہ میرے ساتھ کو کی ایسا تحض نہ چلے جس

ر کھتا ہوا در ابھی صحبت نہ کی ہو۔''

نے کی نی عورت سے شادی کی ہواور اس کے ساتھ صحبت کرنے کا ارادہ

باب: جس نے نو سال کی عمر کی بیوی کے ساتھ

خلوت کی (جب وہ جوان ہوگئی ہو)

يُنْنِ بِهَا)) . [راجع: ٣١٢٤]

بَابُ مَنْ بَنَى بِامْرَأَةٍ وَهِيَ بِنْتُ تِسْع سِنِيْنَ

رُ ٥١٥٨ - حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُرْوَةً، مَنْ عُرْوَةً، تَزَوَّجَ النَّبِيُّ مُلْكُلِّمًا عَائِشَةً وَهِيَ الْبَنَةُ سِتَّ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ مُلْكُلِّمًا عَائِشَةً وَهِيَ الْبَنَةُ سِتَ

وَبَنَى بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا. [راجع: ٣٨٩٤]

(۵۱۵۸) ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ہشان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے اوران سے عروہ مُراثِیْت نے کہ بی کریم مُلَاثِیْن کے اوران سے عروہ مُراثِیْت نے کہ بی کریم مُلَاثِیْن کے سفرت عائشہ رہائی اور جب ان کے حضرت مُلاثِیْن کے ان کے ساتھ خلوت کی تو ان کی عرنوسال کی تھی اور وہ آ مخضرت مُلاثِیْن کے ان کے ساتھ خلوت کی تو ان کی عرنوسال کی تھی اور وہ آ مخضرت مُلاثِیْن کے

تشوجے: نبی کریم مُنَافِیْنَم کی وفات کے وقت حضرت عائشہ ڈٹافٹنا کی عمراشارہ سال کی تھی۔ عرب جیسے گرم ملک میں عورتیں عمورتیں اور مرد جلد بالغ بالغ ہوجایا کرتی تھیں۔ ابتدائے بلوغ کا تعلق موسم اور آب وہوائے ساتھ بھی بہت حد تک ہے۔ بہت زیادہ گرم خطوں میں عورتیں اور مرد جلد بالغ ہوجاتے ہیں، اس کے برتکس بہت زیادہ سرد خطوں میں بلوغ اوسطا اٹھارہ ہیں سال میں ہوتا ہے لہذا یکوئی بعیداز عقل بات نہیں ہے۔ اس بارے میں بعض علانے بہت سے تکلفات کے ہیں مگر ظاہر حقیقت ہی ہے جوروایت میں نہ کورہے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عرب میں نوسال کی زمیوں کا بالغ ہوجا تا بعیداز عقل کی بات نہیں تھی اس کے مطابق ہی یہاں ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ساتھ نوسال تک رہیں۔

#### **باب**:سفر میں نئی دلہن کے ساتھ خلوت کرنا

بَابُ البِنَاءِ فِي السَّفَرِ ٥١٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا

إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَر، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْس، قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ اللَّهُ اللَّهِ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَّىً فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى وَلِيْمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، أَمْرَ بِالأَنْطَاعِ فَٱلْقِيَ فِيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيْمَتَهُ،

فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَأ شادی بیاہ کے مسائل کابیان

\$€ 560/6

لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ. آپان كے ليے پرده نه كرا كي تو پھروه لونڈى كى حثيت سے ہيں۔جب [داجع: ٣٧١]

بنائی اورلوگوں کے اوران کے درمیان پر دہ ڈلوایا۔

تشوج: جس سے لوگوں نے جان لیا کر حفرت صفیہ ڈاٹھٹا کوآپ ٹاٹھٹا نے اپنے حرم میں داخل فرمالیا اور آپ کوآ زاد کر کے آپ سے شادی کر لی ہے۔ آپ تین دن ہرابر حضرت صفیہ ڈاٹھٹا کے پاس رہے کیونکہ وہ ثیبرتیس ۔ باکرہ کے پاس دولہا سات دن تک رہ سکتا ہے۔ یہاس صورت میں ہے کہ اس کے نکاح میں دومری عورتیں بھی ہوں اس کے بعدوہ باری مقرد کرے گا تنہا ایک ہی عورت ہے تو اس کے لئے کوئی قید نہیں ہے۔

بَابُ الْبِنَاءِ بِالنَّهَارِ بِغَيْرِ مَرْكَبٍ . وَكَا نِيْرَانِ وَلَا نِيْرَانِ وَلَا نِيْرَانِ وَ

باب: دولہا کادلہن کے پاس یادلہن کادولہاکے پاس دن کوآناسواری یاروشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے

٥١٦٠ حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، قَالَ: (١٦٠) بُص عَلْ مِن الْبِ الْمَعْرَاء عَلْ بَن مُسهر ن حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِر، عَنْ هِشَام، عَنْ بيان كيا، ان سے بشام بن عروه نے، ان سے ان كوالد نے اور ان سے أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِي مُنْ عَنْ النَّبِي مُنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِي مُنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ عَائِشَة اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ عَائِشَة اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ عَائِشَة اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

تشہوجے: معلوم ہوا کہ شادی کے بعد مرد عورت کے باہمی ملاپ کے لئے رات کی کوئی قید ٹیس ہے دن میں بھی بید درست ہے نہ آج کل کی رسوم کی -ضرورت ہے جوجلوہ وغیرہ کے نام سے لوگوں نے ایجاد کررکھی ہیں۔

بَابُ الْأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ باب: عورتوں کے لیے مخمل کے بچھونے وغیرہ بیاب الْأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ بَيُها ناجائز ہے (یاباریک پردہ لاکانا)

و الماد) ہم سے تنبیہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، کہا ہم سے مفرت جابر بن بیان کیا، ان سے حضرت جابر بن

عبدالله و الله عن ميان كياكه رسول الله من الله عن ان سے (جب انہوں في شادى كى) فرمايا: "تم في جمالر دار جا دريس بھى ليس بيس يانبيل؟"
انہوں في عرض كيا: يارسول الله! ہمارے ياس جمالر دار جا درين كہاں بيں؟

انہوں نے طرش کیا: یارسول اللہ! ہمارے پا س جھا روار جا آنحضرت مَنَّ لِیَّیْنِمُ نے فرمایا ''جلد ہی میسر ہوجا کمیں گی۔''

[راجع: ٣٦٣١] [مسلم: ٥٤٤٩؛ ابوداود: ٥٤١٤٠؛

٥١٦١ - حَدَّثَنَا قُتَنِيَّةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ

جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ

((هَلِ اتَّخَذْتُمُ أَنْمَاطًا)). قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ

اللَّهِ! وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطً. قَالَ: ((إِنَّهَا سَتَكُونُ)).

نساني: ٣٣٨٦]

شادی بیاہ کے مسائل کابیان تشویج: کین ستقبل میں جلدتم لوگ کشادہ حال ہوجاؤ کے ۔ صدف رسول الله می کارے امام بخاری بُیٹ نے پردے یا سوزنی کا جواز نکالا لیکن مسلم کی حدیث میں ہے کہ نی کریم مؤاتی نے دروازے پرے یہ پردہ نکال کر چینک دیا تھا اور فرمایا تھا کہ ہم کو سی میکم نہیں ملا کہ ہم مٹی چھر کو کپڑا یہنا کیں۔اکثر شافعیہ نے ای حدیث کی بنا پر دیواروں پر کپڑا لگا نا مکر وہ حرام رکھا ہے۔ابوداؤ دکی روایت میں یوں ہے کہ دیوارکو کپڑے سے مت چھپا کہ اس صدیث میں صاف ممانعت ہے جب دیواروں پر کیڑا او النامنع ہوا تو قبروں پر بیچا دریں غلاف ڈالنا کیوں منع ندہوگا مگر جاہلوں نے قبروں پر عمدہ ہے عمدہ غلاف ڈالناجائز بنار کھاہے جومرامر بت پرتی کی نشل ہے بت پرست ہتوں کوقیتی لباس پہناتے ہیں ،قبر پرست قبروں پرقیتی غلاف ڈالتے ہیں ۔ پھراسلام کا دعویٰ کرتے ٹیں ۔

# بَابُ النُّسُوَةِ اللَّاتِي يَهُدِيْنَ الُمَرُأَةَ إِلَى زَوْجِهَا

كِتَابُ النُّكَاحِ

باب: وہ عورتیں جو دلہن کا بناؤ سنگھار کر کے شوہر کے پاس لے جائیں

١٦٢ ٥ ـ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ، قَالَ: (۵۱۲۲) ہم سے فضل بن يعقوب نے بيان كيا، كہا ہم سے محمد بن سابق نے بیان کیا، ان سے اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَابِقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ، نے ،ان سے ان کے والد نے اور ان کے حضرت عائشہ وہائٹیا نے بیان عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةً،

کیا کہ وہ ایک ولہن کو ایک انصاری مرد کے پاس لے گئیں تو نبی أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ النَّبِيُّ مُلْكُلُّمُ: ((يَا عَائِشُهُ إِنَّا كَانَ مُعَكُّمُ لَهُوْ \* كريم مَنَالِينًا نِهِ فرمايا: ' عاكشا! تمهارے ماس لهو (وف بجانے والا) فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُونُ). ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُونُ إِلَى اللَّهُ وَاللّ

تم نے دولہا والوں کے پاس جا کرکیا کہا۔ میں نے کہا کر سلام کیاء مبارک بادری آپ مان کے فرمایا کدوف بجائے والی لوٹری ساتھ میں ہوتی وہ

دف بجال اور يول گاتى"اتيناكم اتيناكم فيجيانا و حياكم "جم تمارے بال آئة م كواور م كوية اوى مبارك مورمعكوم مواكداس حد تك دف كساته مبادكبادك الي شعركهنا جائز بمكراج كل جوكاف بجاف لهوداحب كطريق شاديول من اختيار ك جائع بين يه مركز جائز نبين بين کیونکہاں سے سرا سرفت و فجو رکوشہ گتی ہے۔

#### باب: دولهن كوتحا نُف بھيجنا

(۵۱۲۳) اورابراہیم بن طهمان نے ابوعثان جعد بن دینارے روایت کیا،

٥١٦٣ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ انہوں نے انس بن مالک سے، ابوعثان کہتے ہیں کہ انس والفیا ہمارے - وَاسْمُهُ الْجَعْدُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ: سامنے بنی رفاعہ کی مجد میں سے (جوبھرہ میں ہے) گزر کے۔ میں نے ان سے سنا، وہ کہدر ہے تھے کہ آنخضرت مَا اُنتیم کا قاعدہ تھا آپ جب ام

سلیم والنی کا کے گھر کی طرف گزرتے تو ان کے پاس جاتے ،ان کوسلام كرتے (وه آپ كى رضاى خالد كتى تھيں) چرانس خاتفوانے بيان كياكم

مَرَّ بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةً فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ مُلْكُلُّمْ إِذًا مَرَّ بِجَنْبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ فَقَالَتْ لِنِي: أَمُّ سُلَيْمٍ لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ مُشْكُمٌ هَدِيَّةً فَقُلْتُ ایک باراییا ہوا کہ آنخضرت مَالَیْظِم دولہا تھے۔آپ نے زینب سے نکاح

بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْغَرُّوْسِ

لِهَا: افْعَلِيْ. فَعَمَدَتْ إِنَى تَمْرٍ وَسَمْنِ وَأَقِظِ، كَمَا تَهَا تُوَامِلُم (مِيرَكَ

كيا تفاتوام ليم (ميرى مال) محص سے كين كيس: ال وقت آنخضرت من اليظم ك ياس كي حق تف جيجين تو احجما إلى من السب ب- انهول في تحمجور بھی اور پنیر ملا کر ایک ہانڈی میں حلوہ بنایا اور میرے ہاتھ میں ویکر ٱنخضرت مَا الله على على مجموايا، ميس كرآب كياس جلا، جب بهنيا توآب فرمايا: "ركود اورجاكرفلان فلان لوكون كوبلالاآب مَا المينم نے ان کا نام لیا اور جو بھی کوئی تجھ کوراستہ میں ملے اس کو بھی بلالے۔'' الس والنفظ نے كہا: ميں آ ب كے حكم كے موافق لوگوں كو دعوت ويے كيا۔ جب لوث كرآيا توكيا ويكما مول كه سمارا گھر لوگوں سے بحرا مواہے۔ ميں نے دیکھا کہ آنخضرت مُن ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھاس طوے پرر کھے اور جوالله کومنظور تفاوه زبان سے کہا (برکت کی دعا فرمائی) پھردس دس آ دمیوں كوكھانے كے ليے بلاناشروع كيا-آپان سے فرماتے جاتے تھے: "الله کانام لوادر ہرایک آ دی اینے آ کے سے کھائے۔" (رکانی کے ج میں ہاتھ نہ ڈالے )۔ یبال تک کہ سب لوگ کھا کر گھر کے باہر چل دیے۔ تین آ وی گھر میں بیٹے یا تیں کرتے رہے اور مجھان کے نہ جانے ہے رنج پیدا ہوا (اس خیال سے کہ آنخضرت مَالینیم کوتکلیف ہوگی) آخر آنخضرت نالیمیم ا پی یو بول کے جمروں پر گئے میں بھی آپ منافیظ کے چھے گیا، بھررات میں میں نے آپ مالی النظم سے کہا: اب وہ تین آ دی بھی چلے گئے ہیں۔اس وقت آپ سَالَيْظُ او في اور (زينب دالنينا كي جرب ميس) آئے ميں بھي حجرے بی میں تحالیکن آپ نے میرے اور اپنے چی میں پردہ ڈال لیا۔ آب مَا الله المراب كي سيآيت برهدب تهيد "احايمان والواني کے گھروں میں نہ جایا کرو گر جب کھانے کے لیے تم کو اندر آنے کی ا جازت دی جائے اس ونت جاؤ وہ بھی اپیا ٹھیک ونت دیکھ کر کہ کھانے کے پکنے کا نظار نہ کرنا پڑے،البتہ جب بلائے جاؤ تواندرآ جاؤاور کھانے۔ سے فارغ ہوتے ہی چل دو۔ باتون میں لگ کروباں بیٹے ندرہا کرو،ایسا كرنے سے پنیمركوتكليف موتى تھى،أس كوتم سے شرم آكَن تھى (كرتم سے كيه كريط جاوًا) اور الله تعالى حق بأت مين نبين شرماتا ـ " اَبوعثان (جعد بن دینار) کہتے تھے کہ انس والنوا کہا کرتے تھے: میں نے دس برس تک

فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِيَ إِلَيْهِ، فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ: ((ضَعْهَا)). ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَالَ: ((ادْعُ لِي رِجَالًا ـ سَمَّاهُمُ ـ وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيْتَ)). قَالَ: فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمَرَنِيْ فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ غَاصٌّ بأَهْلِهِ فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ مُشْخِئًمٌ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ، وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَذْعُوْ عَشَرَةً عَشَرَةً، يَأْكُلُونَ مِنْهُ، وَيَقُولُ لَهُمُ: ((اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَلُيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلِ مِمَّا يَلِيهِ)). قَالَ: حَتَّى تَصَدَّعُوا كُلُّهُمْ عَنْهَا، فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ، وَبَقِيَ نَفَرٌ يَتَحَدَّثُوْنَ قَالَ: وَجَعَلْتُ أَغْتَمُ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ مُلَّكُمُ أَنُّحُو الْحُجُرَاتِ، وَخَرَجْتُ فِيْ إِثْرِهِ فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا ۚ فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ، وَأَرْخَى السُّثْرَ، وَإِلَىٰ لَفِيَ الْحُجْرَةِ، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ وَلَكِنُ إِذَا دُعِيْتُهُ فَادُخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيْثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيُّ فَيَسْتَحْيي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيَيُ مِنَ الْحَقِّ﴾ . [الاحزاب: ٥٣] قَالَ أَبُوْ عُثْمَانَ: قَالَ أَنُسٌ: إِنَّهُ خَدَمَ رَسُولَ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ الل ٤٧٩١] [مسلم: ٣٥٠٧؛ ترمذي: ٣٢١٨؛ نسائي: ۲۳۸۷

#### \$ (563/6) \$ \$

#### متواتر المخضرت منافقيم كى خدمت كى بـــ

تشوجے: تاضی میاض مینیہ نے کہا یہاں بیا شکال ہوتا ہے کہ حضرت زیب بڑھ نا کے دلیمہ بیں تو آپ نے لوگوں کو بیٹ ہر کر گوشت روٹی کھلا یا تھا جیسا کہ دوسری روایت میں ہے ہر انہوں نے کیا کھایا۔ اس روایت میں یہ کئی فہ کور ہے کہ کھانا ہر دھ گیا تھا تو اس روایت میں راوی کا سہو ہے۔ اس نے ایک تصد کو دوسرے تصد پر چیاں کر دیا ادھر ممکن ہے کہ طوہ اس وقت آیا ہو جب لوگ روٹی گوشت کھار ہے ہوں تو سب نے یہ طوہ ہی کھالیا ہو۔ قر طبی نے نے کہا شاید الیا ہواہ وگا کہ روٹی گوشت کھا کر پچھلوگ چل دیے ہوں گے، صرف تین آدی ان میں سے بیٹھے رہے ہوں گے جو باتوں میں لگ گئے سے است میں حدیث میں دوسرے لوگوں کو باوایا وہ بھی کھا کرچل دیے کہا تر بھی تھی تر دوسرے لوگوں کو باوایا وہ بھی کھا کرچل دیے کہا تہ ہوں گے جو باتوں میں آدی بیٹھے کے بیٹھے رہے۔ ان بی معلق میں آیت تازل ہوئی اب بھی تھی ہیں ہے۔

# بَابُ اسْتِعَارَةِ النِّيَابِ لِلْعَرُوْسِ باب: رَبَّن کے پہنے کے لیے کپڑے اورزیوروغیرہ وغیرہ عاریباً لینا

تشویے: گوحدیث میں کپڑا مانگنے کا ذکر نہیں ہے گر ترجمہ باب میں کپڑے دغیرہ کا ذکر تھا، وغیرہ میں زیورظروف سب آگئے تو حدیث باب کے موافق ہوئی۔اب یا جواب یوں دیا ہے کہ گو موافق ہوگئی۔اب بیا اللہ ہوئی۔اس کا جواب یوں دیا ہے کہ گو حضرت عائشہ خاتی اس موافق ہوئی۔اس کا جواب یوں دیا ہے کہ گو حضرت عائشہ خاتی اس میں نہیں گئی اولی محضرت ہوا تو البہ کو بطریق اولی درست ہوگا۔ حافظ نے کہا اس باب کے زیادہ مناسب وہ حدیث ہے جو کتاب البہ میں گزری،اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ خاتی ہی کہا میرے پاس ایک جا درشی جس کو ہرا کی عورت زینت کے لئے مجھ سے منگوا بھیجا کرتی تھی۔

٥١٦٤ - حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: (١٦٣) مجهد عبيد بن المعيل في بيان كيا، كهاجم س ابواسامد في حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، بیان کیا،ان سے ہشام بن عروہ نے ،ان سے ان کے والدنے اور ان سے حضرت عائشہ ڈاٹھنانے بیان کیا کہ انہوں نے (اپنی بہن) اساء دلی بھا ہے عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً، ا يك بار عاريةً لي الله من است من وهم موكيا تورسول الله من النظام في فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، فَأَذْرَكَنْهُمُ الصَّلَاةُ السَّين صحاب مين سے پھھآ وميوں كواسے تلاش كرنے كے ليے بھجا۔ تلاش فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتُوا النَّبِيِّ مَا لَكُمُّ كرتے ہوئے نماز كا وقت ہوگيا (اور ياني نہيں تھا) اس ليے انہوں نے شَكُوا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّم. فَقَالَ وضو کے بغیر نماز پڑھی۔ پھر جب وہ آنخضرت مُناتینی کی خدمت میں . واپس موسے تو آپ کے سامنے بیشکوہ کیا۔ اس پر تیم کی آیت نازل أَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ! مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُ، إِلَّا جَعَلَ لَكِ مِنْهُ مِولَى - اسيد بن ضير اللَّهُ فَا كَمَا كَمَا كَمَا الله تهميس بهترين بدله وي، والله اجب بھی آپ پرکوئی مشکل آن پڑی ہے تو اللہ تعالی نے تم ہے اسے مَخْرَجًا، وَجُعِلَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ بَرَكَةٌ. دور کیااور مزید برآ ں یہ کہ مسلمانوں کے لیے برکت اور بھلائی ہوئی۔ [راجع: ٣٣٤]

تشوجے: ایسانی یہاں ہوا کہ ان کاہارگم ہوگیا اور مسلمان اسے تلاش کرنے نکاتو پانی نہ ہونے کی صورت میں نماز کے لئے تیم کی آیت نازل ہوئی حضرت عائشہ ڈی ٹین کی عنداللہ یہ قبولیت کی دلیل ہے۔

# بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى

#### باب: جب شوہرا ٹی بیوی کے پاس آئے تواسے ، کون ہی دعا پڑھنی چاہیے

(۵۱۲۵) ہم سے سعد بن حفص طلحی نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان بن ٥١٦٥ - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرحمٰن نے ،ان سے منصور بن معتمر نے ،ان سے سالم بن الى الجعدنے ، ان ے کریب نے اور ان سے ابن عباس واللہ ان عیان کیا کہ نی كريم مَنْ يَنْ نِي فِر مايا: "كوكُ فخص الى بيوى كے پاس مم بسترى كے ليے جب آئ تويدها يره عن بسم الله اللهم جَيْنيي الشَّيْطان وَجَيْب الشَّيْطانَ مَا رَزَفْتِناً لِعِي مِن الله كنام عيشروع كرتا مول احالله! شیطان کو مجھ سے دورر کھ اور شیطان کواس چیز سے بھی دورر کھ جو (اولاد) ہمیں تو عطا کرے۔ پھراس عرصہ میں ان کے لیے کوئی اولا دنصیب ہوتو

شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِيْ الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُثْلِثَةٌ : ((أَمَا لَوْ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِيْنَ يَأْتِي أَهْلَهُ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنَّبُنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُلَّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ، أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ، لَمُ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبُدًا)). [راجع: ١٤١]

تشريج: "قال الكرماني فان قلت ما الفرق بين القضاء والقدر قلت لا فرق بينهما لغة واما في الاصطلاح فالقضاء وهو الامر الكلي الاجمالي الذي في الأزل والقدر هو جزئيات ذلك الكلي-"(شرح الكرماني جلد ١٩ صفحه ١١٨)

اے شیطان بھی ضررنہ پہنچا سکے گا۔''

ینی کر مانی نے کہا کیلفظ تضااور قدر میں بغت کے لحاظ ہے کوئی فرق نہیں ہے گراصطلاح میں تضاوہ ہے جواجمالی طور پرروزاز ل میں ہوچکا ہے اوراس کلی کی جزئیات کانام قدر ہے۔ حدیث ندکور میں لفظ ((نم قدر بینهما)) سے تعلق یة شریح بے۔ آج کل انسان اپنے جذبات میں ووب کراس وعاسے عافل ہوكرخوا بش فش كى بيروى كرر ائے اور فيم بہانعت محروم بوجا تاہے۔

#### بَابٌ: أَلُو لَيْمَةُ حَقَّ

باب ولیمه کی دعوت دولها کوکرنالازم ہے وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ: قَالَ لِي اور حفرت عبدالرحن بن عوف النَّيْ في بيان كياكه في كريم مَا لَيْنَا في عجمه

النَّبِيُّ مَكْ يَكُمُ اللَّهُ وَلَوْ بِشَاقٍ)). [راجع: ٤٨ : ٢] سيفرماًيا: "وليمدكي دعوت كر ، خواه آيك بكري بي مور"

تشويج: اكثر علانے وليم كى دعوت كوست كها ب اورات قبول كرنا بھى سنت ب، يديوى سينجى مرتب جماع كر كم بوتا ب-

(۵۱۲۷) ہم سے بچیٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا مجھ سے لیث بن سعد نے بیان کیا،ان سے عقیل نے،ان سے ابن شہاب نے بیان کیا اور انہیں انس بن ما لك وظافيظ نے خروى كه جب رسول الله مَالْيَيْظِ مدينه منوره جرت كر كة عاتوان كاعروس برس كي تقى ميرى مال اور ببنيس في كريم مَا فيقِم ك فَكَانَ أَمْهَاتِي يُواظِبْنَنِي عَلَى خِدْمَةِ النَّبِي مُظْلِعَامً فِ خدمت كي لي جِه كوتا كيد كرتى ربتى تقيس ينانجه ميس في حضور اكرم مُعَالَيْنِ كَلَ وَس برس تك خدمت كى اور جب آپ كى وفات موكى تويس

١٦٦ ٥ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكِيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أُخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّهُ كَانَ ۚ أَبْنَ عَشْرِ سِنيْنَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ سُكُمَّ الْمَدِيْنَةَ، فَخَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ، وَتُوَفِّيَ النَّبِيِّ مُلْتُكُمُّ

شادی بیاہ کے مسائل کابیان

كِتَابُ النُّكَاجِ وَأَنَا أَنِنَ عِشْرِيْنَ سَنَةً ، فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ

بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِيْنَ أُنْزِلَ، وَكَانَ أُوَّلَ مَا

أُنْزِلَ فِي مُبْتَنَى رَسُوْلِ اللَّهِ مَثَّكُمُ مِزَّيْنَبَ أَبْنَةِ

جَحْش، أَصْبَحَ النَّبِيُّ طَلَّكُمُّ بِهَا عَرُوسًا،

فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ، ثُمَّ خَرَجُوا

وَبَقِيَ رَهْطٌ مِنْهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ مُسْخَمٌّ فَأَطَالُوا

الْمُكُثِّ، فَقَامَ النَّبِيُّ مُلْكُنَّمُ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ

مَعَهُ لِكَيْ يَخْرُجُوا، فَمَشَى النَّبِيُّ مُلْكُمُّ

وَمَشَيْتُ، حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةً، ثُمَّ

ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ،

حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ

يَقُوْمُوا، فَرَجَعَ النَّبِيُّ مُثْلِثًا ۗ وَرَجَعْتُ مَعَهُ،

حَتَّى إِذَا بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةً، وَظَنَّ أَنَّهُمْ

خَرَجُوا، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ

خَرَجُوا فَضَرَبَ النَّبِيُّ مُثَّلِئًا بَيْنِي وَبَيْنَهُ

بِالسِّنْرِ، وَأَنْزِلَ الْحِجَابُ. [راجع: ٤٧٩١]

میں برس کا تھا۔ پردے کے متعلق میں سب سے زیادہ جانے والول میں ہے ہوں کہ کب نازل ہوا۔سب سے پہلے بی عکم اس وقت نازل ہوا تھا

گھرلائے تھے،آپان کے دولہائے تھے۔ پھرآپ نے لوگوں کو (وعوت

ولیمہ یر) بلایا۔لوگوں نے کھانا کھایا اور چلے گئے ۔لیکن مچھلوگ ان میں ے آنخضرت مَالَیْنِم کے گھر میں (کھانے کے بعد بھی) دریک وہیں

بیٹے (باتیں کرتے رہے) آخرآ مخضرت مَالَیْنِ کُھڑے ہوئے اور باہر

تشریف لے گئے میں بھی بی اکرم من النی کے ساتھ باہر نکل گیا تا کہ بیلوگ مجمی چلے جا کیں۔ نبی اکرم مَن اللہ اللہ علت رہے اور میں بھی آپ کے ساتھ

رہا۔ جب آپ حضرت عائشہ ڈی جنا کے جمرہ کے دروازے پرآئے تو آپ كومعلوم مواكدوه لوگ علے مئے ميں ، پھرآ بوالي تشريف لائے اور ميں مجى آپ كى ساتھ آيا۔ جب آپ نينب دائن كا كھريس داخل موت

تو دیکھا کہ وہ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ادر ابھی تک نہیں گئے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم منافیظ وہاں سے پھرتشریف لائے اور میں بھی آ پ کے

ساتھ والیں آ گیا جب آپ عائشہ ڈالٹٹنا کے ججرہ کے دروازے پر پہنچے اورآ پ کومعلوم ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں تو آ پ پھروا پس تشریف لائے

میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا اب وہ لوگ واقعی جا چکے تھے نبی منالی ا

نے اسکے بعد اپنے ادر ممرے جے میں پردہ ڈال دیا اور پردہ کی آیت

تشویج: نووی میددی نے کہارعوت آٹھ ہیں: ختند کی دعوت ،سلامتی کے ساتھ زیجگی پروعوت کرنا،مسافر کی خیریت سے والیسی پروعوت کرنا،مکان کی تیاری پاسکونت پر بخی پر کھانا کھلانا، وعوت احباب جو بلاسب ہو، نیچ کے ہوشیار ہونے پر ہسمیہ خوانی کی دعوت،عشیرہ ماہ رجب کی دعوت، یہ جملہ دعوات وہ ہیں جن میں شرکت ضروری نہیں ہے ندان کا کرنا ضروری ہے۔الی دعوت صرف ولیمد کی دعوت ہے جو کرنی بھی ضروری اوراس میں شرکت بھی ضروری ہے۔ ولیمد کی وعوت انسان کوحسب توفیق کرنا جاہیے۔شہرت اور نا موری کے لئے پانچ چیروز تک کھلانا مجمی ٹھیک نہیں ہے یا بعض زیادہ کھانا پکواتے ہیں اور دعوت کم لوگوں کی کرتے ہیں جس کی وجہ سے کھانا خراب ہوجاتا ہے یا کھانا کم پکاتے ہیں اورلوگوں کوزیادہ سے زیادہ مرعوکرتے ہیں محض

و کھاوے کے لئے تو ایبا کرنا بھی درست نہیں بلکہ حسب حال کرنا بہتر ہے تی پر کھانا کرنا بطور رسم نہ موور ندالٹا گناہ ہوجائے گا۔ باب: ولیمه میں ایک بکری بھی کافی ہے

بَابُ الْوَلِيْمَةِ وَلَوْ بشَاةٍ (۵۱۱۷) ہم سے علی بن عبدالله مدنی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن ١٦٧ ٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ،

شادی بیاہ کے مسائل کابیان

عبدالرحمٰن بنءوف دلالفنُهُ ہے یو چھا، انہوں نے قبیلہ انصار کی ایک عورت

ے شادی کی تھی کہ 'مہرکتنا دیا ہے؟''انہوں نے کہا کہ ایک عضلی کے وزن

کے برابرسونا۔ اور حمید سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس دلالٹو سے

سنا اور انہوں نے بیان کیا کہ جب (آنخضرت مُنالِقَیْم اور مہاجر صحابہ)

مدید جرت کرے آ سے تو مہاجرین نے انسار سے ہاں تیام کیا عبدالرحل

بن عوف واللفن في سعد بن رميع والتفائل كمان قيام كيار سعد والتفي في ان

ے کہا کہ میں آپ کوا پنامال تقسیم کردوں گااورا پنی دو بیو بوں میں سے ایک

کو آپ کے لیے چھوڑ دول گا۔عبدالرحمٰن نے کہا کہ اللہ آپ کے الل

تجارت شروع کی پیر اور تھی نفع میں کمایا۔ اس کے بعد شادی کی تو نبی

كريم مَا النَّيْظِ منه ان سے فر مايا " وعوت وليم كرخوا وايك بكري ہى كى مو "

قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسًا قَالَ: عيينن بيان كيا، كها مجه مع معدطويل في بيان كيااورانهول في مطرت انس ولا تنوان سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مظافیظ نے مفرت

كتابالنكاح

سَأَلَ النَّبِيُّ مُلْتُكُمُ عَبْدَالرَّحْمَنِ ٰبْنَ عَوْفٍ

وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ: ((كُمْ أَصُدَقْتُهَا؟))

قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. وَعَنْ لَخُمَيْدٍ

سَمِعْتُ أَنْسًا قَالَ: لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ نَزَلَ المُهَاجِرُونَ عَلَى الأَنْصَارِ فَنَزَلَ عَبْدُالرَّحْمَن

ابْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَقَالَ: أَقَاسِمُكَ مَالِيْ وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأْتَيَّ. قَالَ:

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ. فَخَرَجَ إِلَى السُّوْقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى فَأَصَابَ شَيْئًا

مِنْ أَقِط وَسَمْن فَتَزَوَّجَ فَقَالَ النَّبِيِّ مُلْكِمَّةِ: وعيال اور مال يين بركت دے، پيروه بازار كى طرف تكل مح اور وہال ((أُولِمُ وَلَوْ بِشَاقِ)). [راجع: ٢٠٤٩]

تشويج: وليمديس بكرى كابونا بطور شرطنيس ب- كوشت ند بواق جرمحى وال دليد بواس سے وليمركيا جاسكا ب\_ ١٦٨ ٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ:

(١١٨) م سے سليمان بن حرب نے بيان كيا، كہا م سے حماد بن زيد نے بیان کیا، ان سے ثابت بنانی نے اور ان سے حضرت انس بوافظ نے حَدَّثُنَا حَمَّاد، عَنْ ثَابِت، عَنْ أَنْس، قَالَ:

مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ مُلْكُمُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَاثِهِ ، مَا بیان کیا کدرسول الله مظالیظ من حضرت زینب والفنا جیسا ولیمدا می بیویون أُولَمُ عَلَى زَيْنَبَ أُولَمَ بِشَاةٍ. [راجع: ٤٧٩١] میں سے کسی کانبیس کیا،ان کاولیمه آپ مالی فیانے ایک بحری کا کیا تھا۔

[مسلم: ۳۰ ۱۳۵ ابوداود: ۳۷٤٣ أبن ماجه: ۹۰۸]

تشويع: قاضى مياض في اس براجاع نقل كياب كروليم ميس كى بيشى كوئى تيزييس بي حسب ضرورت اورحسب توفيق وليمه كا كهانا يكايا جاسكتا ب وہ تعوز اہویانیادہ -آج خطرناک گرانی کے دور میں درج ویل حدیث ہے بھی کانی آسانی ملتی ہے۔ نیز آ مے ایک حدیث بھی ماحظ کی جاستی ہے۔

١٦٩ ٥ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ بِيان كيا الله عليه الله عنه الله عنه

أَغْتَقَ صَفِيَّةً، وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا، وَأُوْلُمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ. [راجع: ٣٧١] [مسلم:

۱۳٤۹۸ نسائی: ۳۴٫٤۳]

(١١٩) مم سے مسدد بن مسرمدنے بیان کیا، ان سے عبدالوارث نے رسول الله مَاليَّيْظِ في حضرت صفيه رَّالَيُّنَا كو آزاد كيا اور پھران سے تكاح كيا اوران کی آ زادی کوان کا مهر قرار دیا اوران کا دلیمه ملیده (روفی کوریزه ریزه کر کے اس میں تھی اور شکر ملالیتے ہیں ) ہے کیا۔

<\$€(567/6)≥\$>

كتابالنكاح

شادی بیاد کے مسائل کابیان

باب: سی بیوی کے ولیمہ میں کھانا زیادہ تیار کرنا

تشویج: معلوم ہوا کہ ولیمہ کے لئے کوشت کا ہونا بطور شرطنیں ہے۔ طبیدہ کھلا کربھی ولیمہ کیا جاسکتا ہے آپ نے تھی اور پنیراورستو ملا کر بیطبیدہ تیار كرايا تفاسجان الله كتنامز يداروه لميده موكا جيه رسول الله مَثَافِيْتُم تيار كرا مير.

١٧٠ ٥ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ:

(۵۱۷۰) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، ان سے بیان بن بشر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ بَيَان ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا ، يَقُوْلُ: بَنَى النَّبِيُّ مُثِّئًا ۚ بِامْرَأَةٍ فَأَرْسَلَنِيْ حضرت ایس بطافن اسے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم مظافیظ ایک خاتون

(نینب بنت جحش والعمنا) کو نکاح کرکے لائے تو بجھے بھیجا اور میں نے فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ. [راجع: ٩١١] لوگوں کوولیمہ کھانے کے لیے بلایا۔ [ترمذی: ۲۲۱۹]

تشريح: تفصيل كے لئے دريث بيجي كرر كى بـ

بَابٌ: مَنْ أُولَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكُثَرَ مِنْ بَعْضِ

مسی کے ولیمہ میں کم ، درست ہے ١٧١ ٥ ـ حَدِّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

(۵۱۷) ہم سے مسدد بن مسر بدنے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے ، زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: ذُكِرَ تَزُويْجُ زَيْنَبَ ان سے ثابت بنائی نے کہ اُس بنائٹیز کے سامنے زینب بنت جحش ڈرائٹیا کے نکاح کاذکرکیا گیا توانہوں نے کہا کہیں نے رسول اللہ منافیظ کوان کے جیسا ابْنَةِ جَحْشِ عِنْدَ أَنْسِ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ مَا لَيْكُمْ إ أُوْلَمَ عَلَى أَحَدِ مِنْ نِسَائِهِ مَا أُوْلَمَ عَلَيْهَا . اپنی بیویوں میں سے کسی کے لیے ولیمہ کرتے نہیں دیکھا آنخضرت مَلَّ الْمِيْمَ نے ان کا ولیمدایک بمری سے کیا تھا۔ أُوْلَمَ بِشَاةٍ. [راجع: ٤٧٩١]

تشويع: يهى خوش نعيب ندنب في الفها بين جن ك تكاح ك لئي آسان سے الله بإكر في لفظ زوجنا كہنے سے بشارت دى اور الله في فرما ياكدا سے

نی! زینب فی الفا کاتم سے لکاح ہم نے خود کردیا ہے۔اس سے معملی کی فلط رسم کا انسداد ووا۔ بَابُ: مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاقٍ باب ایک بکری ہے کم کاولیمہ کرنا

(۱۷۲) م سے محد بن يوسف نے بيان كيا ،كما مم سے سفيان نے بيان ١٧٢ ٥ ـ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ: حَدَّثْنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْن صَفِيَّةً ، عَنْ أُمُّهِ، کیا،ان سے منصور بن صنیہ نے ،ان سے ان کی والد ہ حضرت صفیہ بنت

شیبہ زُل کھنا نے بیان کیا کہ نبی کریم سُل اُنٹوا نے اپنی ایک بیوی کا ولیمه دو مر صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِي مَا اللَّهِي مَا اللَّهِي مَا اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُذَّيْنَ مِنْ شَعِيْرٍ. ( تقریباً یونے دوسیر ) جو سے کیا تھا۔

تشويج: يعنى سواسير يا دوسير أوكا آنا فايا يا تعاري كهاب الذين يسر يعنى دين كاسعامله بالكل آسان بهس آج بولناك كراني كروريس علا

کا فریفسے کہ اہل اسلام کے لئے الیم آسانیوں کی بھی بشارت دیں۔ باسه: وليمه كي دعوت اور برايك كي دعوت قبول كرنا بَابُ حَتِّى إِجَابَةِ الْوَلِيْمَةِ وَالدَّعْوَةِ وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةً أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ

ی حق ہے اور جس نے سات دن تک دعوت ولیمہ کو

#### جارى ركها

وَلَمْ يُوقِّتِ النَّبِيُّ مِلْكُمُّ يَوْمًا وَلَا يَوْمَين اورني كريم مَا ليَّتِمْ في السيصرف إيك يادودن تك يحمين فيل فرمايا -تشويج: وليمدوددوت بجوشادى مين بوى علاب ك بعدى جاتى ب-جال تك مكن مووليم كرناضرورى ب مجبورى ب دكر سكاتوامرديكر ہا گرانندنو فیل و بے توبید وعوت تین ونول تک لگا تار جاری رکھنا بھی جائز ہے محرریا ومود کا شائر بھی نہ موور ندنوا ب کی جگدالناعذاب موگا کیونکہ ریا ومود ہرنیک عمل کو برباد کر کے الٹاباعث مذاب بنادیتا ہے۔

(۵۱۷۳) م سے عبداللہ بن اوسف نے بیان کیا، کہا مم کو مالک بن انس نے خردی ، انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر والفجئانے كدرسول الله مَنَا يُنْزُمُ في فرمايا: ' 'جبتم ميس سے كسى كو دعوت وليمه ير بلا یا جائے تو اسے آنا چاہیے۔ " معلوم ہوا کہ دعوت ولیمه کا قبول کرنا

ضروری ہے۔

( ۵۱۵۴) ہم سے مسدد بن مسر ہدنے بیان کیا، کہا ہم سے کی بن کثیرنے

عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَنْصُورٌ ، عَنْ أَبِي ، يان كيا، ان سے مفيان ثورى نے ، كہا كه مجھ سے منصور نے بيان كيا، ان ے ابودائل نے اوران سے حضرت ابومویٰ اشعری ڈائٹیز نے بیان کیا کہ

کرواور بهار کی عبادت کرو۔''

تشویج: کوئی سلمان ناحق قیدو بندیں پینس جائے تواس کے لئے مال زکوۃ ہے خرچ کیا جاسکتا ہے آج کل ایسے واقیات بکثرت موتے رہتے مِن مُرمسلمانوں کوکوئی توجینیں ہے الا ماشاء الله ۔ دعوت قبول کرنا، بیار کی هیادت کرنا ریعی افعال مسنونہ ہیں ۔

(۵۱۷۵) ہم سے حسن بن رئیے نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواحوص (سلام بنسليم) نے بيان كيا،ان سےاشعث بن الى الشعثاء نے،ان سےمعاويد بن سويد نے بيان كيا كربراء بن عازب والنظ نے كہا كدنى كريم ماللظ النظم نے ہمیں سات کاموں کا تھم دیا اور سات کاموں سے منع فرمایا۔ ہمیں أتخضرت مُثَاثِيْمُ نے بمارى عيادت، جنازه كے بيحھے چلنے، چھيكنے والے كا وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَادِ الْقَسَمَ، وَنَصْرِ عَواب دي (رحمك الله يعن الله م ررحم كر، كها) فتم كو بودا كرف،

مظلوم کی مدد کرنے ،سب کوسلام کرنے اور دعوت کرنے والے کی وعوت قبول كرنے كا حكم ديا تھا اور جميں آنخضرت مَاليَّيْنِ نے سونے كى الْكُوشى بینے، چاندی کے برتن استعال کرنے، ریشی گدے، قسیہ (ریشی کیڑا)

٥١٧٣ م حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَالَ: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا)). [انظر: ١٧٩] [مسلم: ۲۵۰۹؛ ابوداود: ۳۷۳٦]

١٧٤ ٥ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَي، وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ مُؤْفَةً، قَالَ: ((فُكُوا الْعَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَعُودُوا- بَي كريم مَالَيْنِمُ فِرْماياً "تيدى جيرُاوَ، وعوت كرف والى وعوت تبول المُورِيْضَ)). [داجع: ٣٠٤٦]

٥١٧٥ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْع، قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَن الأَشْعَثِ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ: أَمَرَنَا النَّبِيِّ مُطْلِعًامٌ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ، وَاتَّبَاعِ الْجِنَازَةِ، الْمَظْلُوم، وَإِفْشَاءِ السَّلَام، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةٍ الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسَّيَّةِ، وَالْإِسْتَبْرَق

وَالدِّيْهَاجِ. تَابَعَهُ أَبُوْ عَوَانَةَ وَالشَّيْبَانِيُ عَن استبرق (موثِ ريشم كاكبُرا) اور ديباج (ايك ريشم كبُرا) كاستعال منع فرمایا تھا۔ ابوعوانہ اور شیبانی نے اشعث کی روایت سے لفظ افشاء أَشْعَتَ فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ. [راجع: ١٢٣٩] السلام میں ابواحوص کی متابعت کی ہے۔

تشويج: نكوره باتس صرف چه بي ساتوي بات ره كل ب جوخالص ريشي كيرا بينے منع كرنا باور ((ابراد القسم)) كامطلب يد بككوكي مسلمان بھائی قسمیہ طور پر مجھے سے سک کام کوکرنے کے لئے کہ تو اس کی تشم کو سچی کرنا پشر طبیکہ وہ کوئی امر معصیت نہ ہو، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے

مسلمان برحق ہے۔

(١٤١٦) بم سے تنبیہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی ١٧٦ ٥ حَدَّثَنَا قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مازم نے بیان کیا انہوں نے اسے والدمحرم سے اور ان سے سہل بن عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سعد والنين في كدهفرت ابواسيد ساعدى والنين في مولكريم مَالَ فيَمِّم كوافي سَهْل بن سَعْدٍ، قَالَ: دَعَا أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ شادی پر دعوت دی، ان کی دلهن ام اسیدسلامه بنت و هب جوضروری کام

رَسُوْلَ اللَّهِ مُشْكُمُ فِي عُرْسِهِ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ کاج کررہی تھیں ادر وہی دلہن بی تھیں۔حضرت مہل داللین نے کہا جمہیں يَوْمَنِذِ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ، قَالَ سَهْلٌ: تَذْرُوْنَ مَا سَقَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ مَثْثُمٌ أَنْقَعَتْ لَهُ وقت انہوں نے کچھ کھجوریں یانی میں بھگودی تھیں (صبح کو) جب

تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلُ، فَلَمَّا أَكَلَ سَفَتْهُ إِيَّاهُ. آ تخضرت مَنْ اللَّيْمَ كُمان سے فارغ موئو آپ مَنْ اللَّيْمَ كُورى بلايا-[انظر: ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۳، ۱۹۰۰، ۱۹۰۰، ۱۸۳۰]

[مسلم: ۴۲۴۳ این ماجه: ۱۹۱۲]

٥١٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَن ابن شِهَاب، عَن الأَغْرَج،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ

باب: جس کسی نے دعوت قبول کرنے سے انکار کیا بَابٌ: مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدُ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی عَصَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ

تشريج: كيونكه ايد فحص ملمانون مين ميل جول ركهنانين جابتا جواسلام كاليك بزامقعد ب،اس ك وعوت ند قبول كرف والاالله اوراس ك رسول مَا يَعْظِم كانا فرمان ہے ميل وعبت كے لئے دعوت كا قبول كرنا ضرورك ہے۔

(۵۱۷۵) ہم سے عبداللہ بن لوسف نے بیان کیا، کہا ہم کوامام ما لک نے خردی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں اعرج نے اور ان سے حصرت ابو ہریرہ ڈائٹیڈ نے بیان کیا کہ ولیمہ کاوہ کھانا بدترین کھانا ہے جس میں صرف مالداروں کواس کی طرف دعوت دی جائے اور محتاجوں کو نہ کھلایا جاہے اور

طِعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ جس نے ولیمہ کی وعوت قبول کرنے سے انکار کیا اس نے اللہ اور اس کے

الْفُقَرَاءُ، وَمَّنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ رسول کی نافر مانی کی ہے۔ وَرَسُولُهُ . [مسلم: ٣٥٢١، ٣٥٢١ ابوداود:

١٩١٣؛ ابن ماجه: ١٩١٣]

شادی بیاہ کے سائل کابیان تشریج: اس ہے جائز دعوت کی تبولیت کی اہمیت کا انداز واگایا جاسکتا ہے جے ضرور قبول کرنا ہی جا ہیں۔ کیونکہ وہ مسلمانوں میں میل جول رکھنانہیں عا ہتا جواسلام کا لیک بزار کن ہے۔ ہدیداوروعوت سے میل جول پیدا ہوتا ہے اور دین ونیا کی بھلا کیاں یا ہمی میل جول اورا نفاق میں منحصر ہیں جن لو**گو**ں نے تقوی اسے سمجھا کدلوگوں سے دورر باجائے ادر کسی کی ہمی دعوت نہول کی جائے بیتقوی نہیں ہے بلکہ خلاف سنت حرکت ہے حمر بعض سادہ اوح حضرات اى كو كمال تقويل مجهة بين الله ان كونيك سجحة بخشة \_ رأمين

بَابٌ: مَنُ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ باب جس نے بحری کے کھر کی دعوت کی تواہے بھی قبول کرنا چاہیے

تشویع: · کیونکددعوت سےمیل جول پیداموتا ہے اور دین ودنیا کی بھلائیاں سب میل جول اورا تفاق برمخصر ہیں۔

٥١٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً، (٥١٥٨) بم سعيدان في بيان كيا،ان سعا بوتمزه في ان سع أغمش عَن الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَاذِم، عَنْ أَبِي فِي فَي الله الوحازم في اوران عصرت الوبريره والنَّفَة في مان كيا هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ مُثَّلِثُمَّ قَالَ: ((لَوْ دُعِيْتُ

که نبی کریم منگانیم نے فرمایا: ''اگر مجھے بحری کے کھر کی دعوت دی جائے تو إِلَى كُرَاعِ لَأَجَبُتُ، وَلَوْ أَهْدِيَ إِلَىَّ كُرَاعٌ میں اسے قبول کروں گا اور اگر مجھے وہ کھر ہدیہ میں بھی دیئے جا کیں تو میں لَقَبِلْتُ)). إراجع: ١٢٥٦٨ است قبول كرون گايـ''

تشريج: كيسابى كم حصد مويس لياول كاكس سلمان كي ول شكى ندكرول كاريبي وداخلاق حسنه ينفي جس كى بنايرالله في آب كو الإنتك لكلّي خُلُق

عَظِيْهِ ﴾ (٦٨/ القلم: ٧) سے نوازارغریبوں کی دعوت میں نہ جانا،غریبوں سے نفرت کرنا، پیفر عونیت ہے ایسے متکبرلوگ اللہ کے نز دیک مجھر سے بھی زياده ذليل ہيں \_

بَابُ إِجَابَةِ الدَّاعِيُ فِي الْعُرُسِ البه : ہرایک دعوت تبول کرنا شادی کی ہو یاسی وعَيرها اور بات کی

تشويج: يبي تول بيعن شافعيه اور حنابله اوراصحاب الحديث كااور حنفيه اور مالكيه كيترين كه وليمه يمسا اور دعوت كالتبول كرنا واجب نهيس -شافعی میانید نے کہاامر دوسری دموت میں ندجائے تو حمنا ہگار نہیں لیکن ولیمٹ دعوت میں ندجانے سے منا بھار ہوگا مسلم کی روایت میں یول ہے جب تم میں سے کوئی کھانے کے لئے بالا جائے تو وہ ضرور جائے۔اگر روزہ نہ ہوتو کھائے ورند برکت کی دعاوے۔امام یہ بی نے روایت کیا کہ ایک وعوت میں۔ ا يك خفس بولا ميں روزه دار موں في كريم مُن النيام في فرمايا واه التيرا بعائي توتيرے لئے تكليف الفائ اورتو روزے كا بها نہ كرك اس كاول وكھائے ، بير بات غيرمناسب ہے۔

١٧٩ ٥ ـ حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، (۵۱۷۹) مم سے علی بن عبداللہ بن ابراہم نے بیان کیا، کہا ہم سے جاج حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ بن محمد اعور كنا بيان كيا، كها ابن جرت كن كها كه مجهد موسى بن عقبه في خرر جُرَيْخِ أَخْبَرَنِي مُوْسَى بْنُ عُقْبَةً ، عَنْ نَافِع ، دی، انہیں نافع نے ، انہوں نے کہا کہ میں نے حصرت عبداللہ بن عمر واللہ ا قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ ے سناء انہوں نے بیان کیا کر رسول الله مظافیق سے فرمایا: "اس ولیمدی

شادی بیاہ کے مسائل کابیان **♦**€ 571/6 **≥** كِتَابُ النُّكَاحِ

جب حميمين دعوت دي جائے تو قبول كرو " بيان كيا كه حضرت عبدالله بن رَسُولُ اللَّهِ مُشْكُمٌ: ((أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعُوةَ إِذَا عمر فالنائ اگر روزے سے ہوتے جب بھی ولیمد کی وعوت یا کسی دوسری دُعِيْتُمُ لَهَا)). قَالَ: كَانَ عَبْدُاللَّهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ دعوت میں شرکت کرتے تھے۔ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَهُوَ صَاثِمٌ. [راجع:

٢٧١٥] [مسلم: ٢١٥٣]

فِي الدَّعُوَةِ

تشويج: ارنفل روزه بواسے کول کرائی واول سن شریب بونا بہتر ہے کیونکدان سے بامی مبت بومتی ہے، بامی میل طاپ پیدا موتا ہے۔

**باس**: دعوت شادی میںعورتوں اور بچوں کا بھی جانا بَابُ ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

إلى العُرْسِ

(۵۱۸۰) ہم سے عبدالرحمٰن بن مبارک نے بیان کیا، کہا ہم سے • ١٨ ٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عبدالوارث في بيان كيا، كهاجم عيدالعزيز بن صهيب في بيان كيا، ان ﴿ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ے حضرت انس بن ما لک بھائن نے بیان کیا کہ نی کریم مالی الم ان موروں عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسَ بْن اور بچوں کو کسی شادی سے آتے ہوئے دیکھاتو آپ خوشی کے مارے جلدی مَالِكِ قَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ مُنْظُكُمٌ نِسَاءٌ وَصِبْيَانًا

ے کھڑے ہو مے اور فرمایا: ' یا اللہ! (تو محواہ رہ) تم لوگ سب لوگول سے مُقْبِلِيْنَ مِنْ عُرْسٍ، فَقَامَ مُمْتَنَّا فَقَالَ:

((اللَّهُمَّ أَنْتُمُ مِنُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ)). [راجع: زياديه بجھےمحبوب ہو۔''

تشوی : کیونکدانساریوں نے ہی کریم مُنافیخ کواپی شہر میں جگددی، آپ سے ساتھ ہوکر کا فروں سے لڑے اور بیودیوں سے بھی مقابلہ کیا۔ ہر مشکل اور مخت موقعوں پرآپ کے ہم دوش رہے انسار کا حسان مسلمانوں پر تیا ست تک باتی رہے گا۔

اس مدیث ہے دضاحت کے ساتھ معلوم ہوا کہ مورتیں اور بیج بھی اگر دلیمہ کی دموتوں میں بلائے جا کیس تو ان کو بھی اس میں جانا کیسا ہے؟

داجب ہے یامستو

تسطل لی نے کہابشر طیکہ کی تم سے فتنے کا ڈرند مولو بخرش مورتیں اور بیج جاسکتے ہیں لیکن مورلوں کو دموت میں جانے کے لئے اپنے خاوند سے ا جازت لینا ضروری ہے۔ بغیرا جازت جانا لھیکے ٹیس۔ موسکتا ہے کہ شوہرنا راض ہوجائے۔اس ہے بھی مورتوں کے لئے ان کے خاوندوں کا مقام واضح

موا\_الله تعالى عوراول كواست يخف كي الوفق بخشر \_ (مين باس: اگر دعوت میں جاکر وہاں کوئی کام خلاف

شرع دیکھے تولوث آئے یا کیا کرے؟

ادرابن مسعود والنفؤان (وليعيدال ) كمريس ايك تصوير يكمي ادوه دايس وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ صُوْرَةً فِي الْبَيْتِ فَرَجَعٌ. آ مے ۔ ابن عمر وُلُو فَهُنانے آیک مرتب ابوابوب والنفظ کی دعوت کی (ابوابوب والنفظ وَدَعَا ابْنُ عُمَرَ أَبَا أَيُوْبَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ نے )ان کے گھرییں دیوار پر پردہ پڑا ہواد یکھا۔ ابن عمر وُلِيَّ فَهُنانے (معذرت سِتْرًا عَلَى الْجِدَارِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: غَلَبْنَا

كِتَابُ النُّكَاحِ شادی بیاہ کے مسائل کابیان

عَلَيْهِ النِّسَاءُ، فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ، ﴿ كُرتِ مُوتِ ) كَهَا كَيُورَتُونَ نِهِ مُ كُومِجُور كرديا بياب الإياب واللَّهُ النَّهُ النَّهُ فَكُمْ أَكُنْ أَخْسُ عَلَيْكَ، وَاللَّهِ إِلاّ أَطْعَمُ فَيُهَاكُه اورلوكول كِمتعلق توجيحاس كا خطره تفاليكن تمهار في معاق ميرا سی خیال نہیں تھا ( کہتم بھی ایسا کرو گے ) داللہ! میں تمہارے یہاں کھانا

نے اے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہوگئے اوراندرنہیں آئے۔ میں نے آنخضرت مَنَا فَيَنِمُ كَ جِبرے يرخفكَى كِآ ثارد كيھ ليے اور عرض كيا: يارسول الله! میں الله اور اس کے رسول سے تو بہ کرتی ہوں، میں نے کیا علطی کی ے؟ رسول الله مَنْ الله عَلَيْ إِلَى فَر مايا: " ير كدا يهال كيے آيا؟ " بيان كيا كه يس ف عرض کیا: میں نے ہی اے خریدا ہے تاکد آپ مالین اس پر میٹھیں اوراس پر فیک لگائیں۔ آنخضرت منافیظ نے فرمایا: "ان تصویروں کے (بنانے والوں کو) قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جوتم نے تصویر سازی کی ہےاسے زندہ بھی کرو۔''اور آنخضرت مُکا فیزم نے فرمایا: ''جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں ان میں (رحت کے) فرشة نہیں آتے۔''

المُلَائِكَةُ)). إراجع: ٢١٠٥] تشويج: ب جان چيزول كي تصويري اس متنى بين في الباري من ب كرجس دعوت مين حرام كام بوتا موتو الراس كردوركر في برقادر بوتو اس کودور کردے ور ندلوث کر چلا جائے ، کھاٹا ندکھائے اور طبر انی نے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ فاستوں کی دعوت قبول کرنے سے نبی کریم مثالی کے مرفوعاً فرمایا۔مثلاً وہ لوگ شراب پینے ہوں یا فاحشہ عورتوں کا ناچ رنگ ہور ہا ہوتو اس دعوت میں شرکت نہ کرنا بہتر ہے۔ حضرت ابوایوب انصاری رٹائٹنؤ کا بیہ کمال درع تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بڑا فٹھنا کے مکان میں دیوار پر کیڑ ادکھے کراس میں بیٹھنا اور کھانا گوارانہ کیا۔ قسطنانی نے کہا کہ جمہورشافعیہ اس کی كراميت كے قائل ہيں كيونكدا گرحرام موتا تو دوسرے صحاب بھى ندوبال بيضتے ندكھانا كھاتے۔ بيہى ممكن بےكدوسرے صحاب كوحضرت ابوابوب ر النظام كى رائے سے اتفاق نہ ہواگر حصرت ابوالیوب تالفوا آج کی بدعات کو دیکھتے تو کیا کہتے ، جبکہ بیشتر اہل بدعت نے قبروں اور مزاروں پراس قدر زیب وزینت کررکھی ہے کہ بت خانوں کو بھی مات کررکھا ہے۔ایک مقام پرایک بزرگ اجالا شاہ نامی کا مزار ہے جہاں سے اجالا ہوتے ہی روزانہ کخواب کی

لَكُمْ طَعَامًا، فَرَجَعَ. تنہیں کھاؤں گا، چنانچہوہ واپس آ گئے۔ تشويج: حضرت ابوابوب بن زيد انصاري خزرجي والنفية رسول كريم مناتيم كي ميزبان بير - خاند جنكيون مي يدهرت على والتفوذ كساتحدر ب اور ٥١ هيس يزيد بن معاديد سے ماتحت قطنطنيد كى جنگ ميس شامل موسة اوروجين پرآپ نے جام شہادت نوش فرمايا اور قسطنطنيد كے باس بى آپ كامرقد - اللهم بلغ سلامي عليه (راز) (۵۱۸۱) ہم سے اساعیل بن اولیس نے بیان کیا، کہا جھے سے امام مالک نے ٥١٨١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي بیان کیا، ان سے نافع نے ، ان سے قاسم بن محمد نے اور انہیں نبی مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً، زَوْجِ النَّبِيِّ مُلْكُامٌ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ كريم منافيظ كي زوجه مطهره حضرت عائشه في فبنا نفردي كهانهول نے ايك جهوثاسا گداخريداجس يرتصورين بني مولئ تيس بب جب آمخضرت ملالينم أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ مَا لِكُمْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كُلْكُمَّ: ((مًا بَالُ هَذِهِ النَّمُرُقَةِ)). قَالَتْ: فَقُلْتُ: اشْتَرَ يُتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ مُشْعَتُمُ:

> ((إِنَّ أُصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَخْيُواْ مَا خَلَقْتُمْ)). وَقَالَ: ((إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ

ایک تی چادر چڑھائی جاتی ہے اس پرمٹھائی کیٹو کری ہوتی ہے اور صندل سے ان کی قبرکو لیپا جاتا ہے۔ صدافسوں کہ ایس حرکتوں کوعین اسلام سمجھا جاتا ہے اور اصلاح کے لئے کوئی پچھے کہددے تو اے وہائی کہہ کرمعتوب قرار دیا جاتا ہے اور اس سے خت دشمنی کی جاتی ہے۔ اللہ پاک ایسے نام نہا دمسلمانوں کوئیل مجھے عطاکرے۔ آئین

### بَابُ قِيَامِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ باب: شادى مين عورت مردول كاكام كاج خودا بى فِي الْعُرْسِ وَخِدُمَتِهِمْ بِالنَّفُسِ مرضى سے كرے توكيسا ہے؟

(۵۱۸۲) ہم سے سعید بن افی مریم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو غسان محمد بن مطرف نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو غسان محمد بن مطرف نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابو حازم (سلمہ بن دینار) نے بیان کیا، ان سے ہل بن سعد ماعدی ڈاٹھٹو نے بیان کیا کہ جب حضرت ابوا سید ماعدی ڈاٹھٹو اور آپ کے صحابہ کو دعوت دی۔ نے شادی کی تو انہوں نے نبی کریم مثال پیٹو کا اور آپ کے صحابہ کو دعوت دی۔ اس موقع پر کھانا ان کی دہمن ام اسید ڈاٹھٹو ابی نے تیار کیا تھا اور انہوں نے بی مردوں کے سامنے کھانا رکھا۔ انہوں نے بیٹر کے ایک بڑے بیالے میں مردوں کے سامنے کھانا رکھا۔ انہوں نے بیٹر کے ایک بڑے بیالے میں رات کے وقت کھوری بیکھودی تھیں اور جب آنخضرت مثال پیٹر کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے بی اس کا شربت بنایا اور آنخضرت مثال پیٹر کے لیے بیش کیا۔

تشویج: لفظ ((اماثته)) اماثة سے ہاس کے عنی پانی میں کسی چیز کاحل کرنا۔معلوم ہوا کہ دلین بھی فرائض میز بانی اوا کر عتی ہے معلوم ہوا کہ بوقت ضرورت پردے کے ساتھ عورت ایسے سارے کام کاج کر عتی ہے۔

### باب: کھجور کاشر بت یا اور کوئی شربت جس میں نشہ نہ ہوشادی میں پلانا

ر ۱۹۸۳) ہم سے یکی بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن عبدالرحمٰن القاری نے بیان کیا، ان سے ابوحازم نے، کہا میں نے حضرت الموارم نے، کہا میں نے حضرت الموارم بنا اللہ مُؤالِّئُو نے سنا کہ حضرت الواسید ساعدی رڈالٹو نے اپنی شادی کے موقع پر رسول اللہ مُؤالِّئُو ہے کو وقت دی۔ اُس دن ان کی یوک ہی سب کی خدمت کرری تھیں، حالانکہ وہ دلہن تھیں۔ یوی نے کہا: یا بہل رڈالٹو نے کی خدمت کرری تھیں، حالانکہ وہ دلہن تھیں۔ یوی نے کہا: یا بہل رڈالٹو نے کہا نے اس دن آئے ہے کہ میں نے آئے مثابیں معلوم ہے کہ میں نے آئے مثابیل میں نے آئے مثابیل کی بڑے بیالے میں اللے کیا تیار کیا تھا؟ میں نے آئے مثابیل کے ایک بڑے بیالے میں

# بَابُ النَّقِيْعِ وَالشَّرَابِ الَّذِيُ لَا يُسْكِرُ فِي الْعُرْسِ

١٨٢ ٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ، قَالَ:

حَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوْ حَازِمٍ، عَنْ

سَهْلٍ، قَالَ: لَمَّا عَرَّسَ أَبُوْ أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ

دَعَا النَّبِيُّ مُلْكُامٌ وَأَصْحَابُهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ

طَعَامًا وَلَا قَرَّبُهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أَمُّ أُسَيْدٍ،

بَلَّتْ تَمَرَاتِ فِيْ تَوْدٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ

اللَّيْلِ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ طَلَّكُمْ مِنَ الطَّعَام

أَمَانَتُهُ لَهُ فَسَقَتْهُ، تُحْفَةُ بِذَلِكَ. [راجع: ١٧٦]

ر[مسلم: ٥٢٣٥]

٥١٨٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكُيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ( يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِم، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيَّ، دَعَا النَّبِيِّ مُشْئِمٌ لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَتُهُمْ يَوْمَنِذٍ وَهِى الْعَرُوسُ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَتُهُمْ يَوْمَنِذٍ وَهِى الْعَرُوسُ، فَقَالَتْ لَوْ قَالَ: أَتَدُرُونَ مَا أَنْقَعَتْ لِرَسُولِ ( اللَّهِ مُشْئِهُمْ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي الْعَرْدِ فِي الْمَالِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّيْلِ فِي الْمَارِقِ فِي الْمُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّيْلِ فِي الْمَارِقِ فِي الْمَارِقِ فَيْ الْمَارِقِ فَيْ الْمَارِقِ فَيْ الْمَارِقِ فِي الْقَالِ فِي الْمَارِقِ فَيْ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ فَيْ الْمُؤْلِ فَيْ الْمُؤْلِدِ فَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّيْلِ فِي اللَّهِ مُؤْلِدِهُ فَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ فَيْمِيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِيْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقِ الْمِنْ الْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقِيلُ الللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللْمُؤْلِقِيلِ الللّهُ اللّهُ اللْمِنْ اللْمُؤْلِقِيلَ اللّهُ الْمُؤْلِقِيلِ الْمِنْ الللّهِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلِيلَا الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلَ الْمُؤْلِقِيلِ الْمِؤْلِقِيلِيلِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلِيلِيلِيلِيلَا الْمُؤْلِقِيلِيلُولُ الْمُؤْلِقِيلِيلِيلِيلَا الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمِؤْلِقِيلِيلَةُ الْمُؤْلِيلُولُ الْمُؤْلِقِيلُولُولِيلَالْمِلْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُؤْلِقِيل

رات کے وقت سے مجور کا نثر بت تیار کیا تھا۔ تُورٍ. [راجع: ١٧٦٥][مسلم: ٢٣٤٥]

تشویج: حرب میں محجورا یک مرغوب اور بکثرت مطنے والی جنس تھی۔ کھانے میں اور شربت بنانے میں اکثر ای کااستعمال ہوتا تھا جیسا کہ حدیث بذا

# بَابُ الْمُدَارَاةِ مَعَ النَّسَاءِ

الْأَغْرَج، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَالَ: ((الْمَرْأَةُ كَالصَّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا

كُسَرْتُهَا، وَإِنِ السَّيَمْتُعْتَ بِهَا السَّمْتَعْتَ بِهَا

ساب عورتوں کے ساتھ خوش خلقی ہے پیش آنا وَقِوْلِ النَّبِيِّ مُؤْلِثًا ۖ: ((إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالصَّلَع)). اور نبی اکرم منظیم کا فرمانا: عورت پیلی کی طرح ہے ' (اس کے مزاج میں

پدائش ہے جی اور ٹیر ھاین ہے۔) (۵۱۸۴) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے مالک ١٨٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّمَادِ، عَن

بن إنس في بيان كياءان سابوزنادني ان ساعرة في اوران س حضرتُ أَبُوم ريه والله عُن ميان كيا كرسول الله مُن الينظم في فرمايا: "عورت مثل پیلی کے ہے،اگرتم اے سیدھا کرنا چاہو گے تو تو ژلو گے اورا گراس سے فائدہ حاصل کرنا جا ہو گے تو اس کی ٹیٹر ھے کے ساتھ ہی فائدہ حاصل

وَفِيْهَا عِوْجٌ )). إراجع: ٣٣٣١] تشوج: پلی سے پیدا ہونے کا اشاره اس طرف ب کر حضرت حواظیماً معنزت آ وم عالیماً کی پیلی سے پیدا ہوئی تیں بلی او پری کی طرف سے زیاده میرهی موتی ہے،اس طرح عورت بھی او پر کی طرف سے بعنی زبان سے میرهی ہوتی ہے لین ان کی درآزی اور بخت کوئی پرصبر کرتے رہنا اس میں نبی كرىم مَا لَيْهِمْ كى بيروى ہے۔

# بَابُ الُوَصَاةِ بِالنِّسَاءِ

# **باب**:عورتول سے اچھا سلوک کرنے کے بارے میں وصیت نبوی کابیان

(١٨٥) م ساسال بن نفرية بيان كيا، كها بم سيسين بعقى ن بیان کیا ان سے زا کرہ نے ، ان سے میسر و نے ، ان سے ابوحازم نے اور اَن سے مفرت الوہريره والنيوز في كرني كريم مَا النيوز في حرايا: " حرفي الله اور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہووہ اپنے پڑوی کو تکلیف نہ پہنچاہئے۔''

حُسَيْنُ الْجُعْفِي، عَنْ زَائِدَةً، عَنْ مَيْسَرَةً، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِي مُلْكَاتُمُ قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يُؤْذِيُ جَارَهُ﴾). [طرفه في: ٦٠١٨، ٦١٣٦،

١٨٥ ٥ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

٥١٨٦ - ((وَاسْتُوْصُواْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ (١٨٦) "اور مِن تهين عورتوں كے بارے مِن بھلائى كى وصيت كرتا حَلِقَنَ مِنْ صِلَع، وَإِنَّ أَعُوجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَع ﴿ مُولَ يُونَكُهُ وَيُلِّي سِيرًا كَأَنَّى بين اور پيلي مِن بجي سب نا وه نيرُ ها

شادی بیاہ کے مسائل کابیان

كِتَابُ النُّكَاحِ

أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ

تَرَكْتُهُ لَمْ يَزَلُ أَعُوجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

١٨٧ ٥ ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

كُنَّا نَتَّقِى الْكَلَامَ وَالْإِنْبِسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا

عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّمَ اللَّهِيِّمَ مَيْهَةً. أَنْ يُثْوَلَ فِيْهَا

شَيْءٌ فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّكَمَّ تَكَلَّمْنَا وَانْبَسَطْنَا.

بَابُ قُولِهِ: ﴿قُولُا أَنْفُسَكُمْ

٥١٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَان، قَالَ: حَدَّثَنَا

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنْ

عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُسْحَةٌ: ((كُلُّكُمْ رَاع

وَكُلُّكُمُ مَسُؤُولٌ، فَالْإِمَامُ رَاعِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسُؤُولٌ وَالْمَرْأَةُ

رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْؤُولُلُّهُ، وَالْعَبُدُ

رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ، أَلَا وَكُلُّكُمْ

رَاعٌ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ)) . [راجع: ٨٩٣]

وَأُهُلِيْكُمُ نَارًا ﴾ [التحريم: ٦]

خُيرًا)). [راجع: ٣٣٣١]

اس کے اوپر کا حصہ ہے۔ اگرتم اسے سیدھا کرنا جا ہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے اوراگراہے چیوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی باتی رہ جائے گی۔اس لیے ہیں

حمہیں عور توں کے بارے میں ا<u>ج</u>صے سلوک کی وصیت گرتا ہوں۔''

(۵۱۸۷) ہم سے ابونعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن وینار نے اوران سے ابن عمر رہا تھی ان بیان کیا کہ نمی ا

بِتكلفی سے اس ڈر کی وجہ سے پر ہیز كرتے تھے كہ كہيں كوئى بے اعتدالى

موجائے اور ہماری برائی میں کوئی تھیم نہ نازل ہوجائے ، پھر جب نبی کریم مثان فیزام کی وفات ہوگئ تو ہم نے ان سے خوب کھل کر گفتگو کی اورخوب بے تکلفی

باب: الله كاسورة تحريم مين بيفرمانا كه الوكو! خودكواور ایے بیوی بچوں کودوزخ سے بچاؤ''

تشويج: ال باب مين حضرت مؤلف في اشاره فرما يا كه برے كاموں مين عورتوں يرختى بھى ضرورى ہے۔

(۱۸۸۵) ہم سے ابونعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زیدنے بیان · کیا، ان سے ابوب نے ، ان سے نافع نے اوران سے حضرت عبداللہ بن

عمر فالنبي ني بيان كياكه ني كريم من الني في في الديم من سي مرايك حام ہے اور ہرایک سے (اس کی رعیت کے بارے میں) سوال ہوگا۔ پس

امام حاكم باس سے سوال ہوگا۔ مرداین بوى اور بچوں كا حاكم بادراس سے سوال ہوگا۔عورت ایے شوہر کے گھر کی حاکم ہے اور اس سے سوال موگا۔غلام این سردار کے مال کا حاکم ہے اور اس فے سوال ہوگا ہال! پس

تم میں سے ہرایک حاکم ہے اور ہرایک سے سوال ہوگا۔"

تشویج: اس حدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے یوں ہے کہ جب ہرایک سے اس کی رعیت کے بارے میں باز پرس ہوگی تو آ دی کواپے گھر والوں کا خیال رکھناان کو برے کاموں ہے رو کناضروری ہے در نہ وہ بھی تیامت کے دن دوزخ میں ان کے ساتھ ہوگا اور کہا جائے گا کہ تونے اپنے گھر دالوں کو برے کامول سے کیول شروکا آیت: ﴿ قُولُ آنَفُسَكُمْ وَآهُلِيْكُمْ نَارًا ﴾ (١٦/ التر يم:١) كا يبي منهوم ہے۔

بہتر انسان وہی ہے جوخود نیک ہواوراینے بیوی بچوں کے حق میں بھلا ہو۔ محبت اور نری سے گھر کا اور بال بچوں کا نظام بہتر رہتا ہے۔ ہی کریم مَنَاتَیْنَمُ اپنی ہویوں سے بہت خوش اخلاقی کا برتاؤ کرتے تھے بعض دفعه اپنی ہویوں سے مزاح بھی کرلیا کرتے تھے بعض دفعه اپنی ہویوں سے

متا ۔ بلے کی دوڑ لگالیا کرتے تنے اور اپنی بیویوں کی زبان درازی کو درگز رفر مادیا کرتے تنے ۔ ہمیں نبی کریم مُثَاثِیْنِ کے کردار سے سبق حاصل کرنا چاہیے ترکہ ہم بھی اپنے گھر کے بہترین حاکم بن سکیں ۔

# بَابُ حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الْأَهْلِ باب: اپن گروالوں سے اچھاسلوک کرنا

رُحْمَن، (۵۱۸۹) ہم سے سلیمان بن عبدالرحل اور علی بن حجر نے بیان کیا، ان سَی بْنُ دونوں نے کہا کہ ہم کوعیٹی بن ایس نے خبردی، اس نے کہا ہم سے ہشام عَنْ عَبْدِ بن عروہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن عروہ سے، انہوں عائیشَةَ، نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے، انہوں نے عائشہ والحیٰ سے اور انہوں نے تَعَاهَدُنَ کہا کہ گیارہ عورتوں کا ایک اجتماع ہوا جس میں انہوں نے آپس میں میں میں

م کہ میارہ وروں ہا ہیں ابہاں ہوا ہاں میں ابوں ہے اپن میں میں اسلامیان کریں کوئی بات ہے کیا کہ مجلس میں وہ اپنے اپنے خاوند کا صحیح صحیح حال بیان کریں کوئی بات نہ چھپا کمیں۔چنانچے پہلی عورت (نام نامعلوم) بولی: میرے خاوند کی مثال

الی ہے جیے دیلے اونٹ کا گوشت جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ہونہ تو وہاں تک جانے کا راستہ صاف ہے کہ آسانی سے چڑھ کراس کوکوئی لے آئے اور نہ وہ گوشت ہی اییا موٹا تازہ ہے جے لانے کے لیے اس پہاڑ پر چڑھنے

کی تکلیف گوارا کرے۔دوسری عورت (عمرہ بنت عمرو تمین نامی) کہنے لگی: میں اپنے خاوند کا حال بیان کروں تو کہاں تک بیان کروں (اس میں استے عیب ہیں) میں ڈرتی ہوں کہ سب بیان نہ کرسکوں گی اس پر بھی اگر بیان

کروں تو اس کے کھلے اور چھے سارے عیب بیان کر سکتی ہوں۔ تیسری ، عورت (جی بنت کعب یمانی) کہنے گی: میرا خاوند کیا ہے ایک تاڑ کا تاڑ (لمبار ونگا) ہے اگر اس کے عیب بیان کروں تو طلاق تیار ہے اگر خاموش -

ر مول تواده (كلى رمول \_ پُوتَى مورتُ (مُهدو بنتَ الى مردمه) كَهَ كُلُّ مُيرا

خاوند ملک تہامہ کی رات کی طرح معتدل ہے نہ زیادہ گرم نہ بہت مختدا ہو ۔ اس سے مجھے خوف ہے نہ اکتاب ہے ، پانچ یں غورت (کبشہ نائی) کہنے ۔ لگی: میرا خاوندالیا ہے کہ گھر میں آتا ہے تو وہ آیک چیتا ہے اور جب باہر

نکاتا ہے تو شر (بہادر) کی طرح نے جو چیز گھریش چھوڑ کر جاتا ہے اس کے اور کے میں بوچھتا ہی نہیں ( کُدوہ کہاں گئی؟) آتا ہے بروا ہے جو آج کمایا اے کل کے لیے اٹھا کر رکھتا ہی نہیں اتنا تی ہے۔چھٹی عورت (ہندنامی)

٥١٨٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدُنَ وَنَعَاقَدُنَ أَنْ لَا يَكْتُمُنَ مِنْ أَخْبَارٍ أَزْوَاجِهِنَ

شَيْتًا. قَالَتِ الأُوْلَى: زَوْجِيْ لَحْمُ جَمَلٍ،

خَتْ عَلَىٰ رَأْسِ جَبَلِ، لَا سَهْلَ فَيُرْتَقَى، وَلَا سَهِنَ فَيُرْتَقَى، وَلَا سَهِنَ فَيُنْتَقَلُ. قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا أَبْثُ خَبَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ الْأَذْكُوْ الْأَذْكُوْ الْأَذْكُوْ الْأَذْكُوْ الْأَلْكَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ، عَجْرَهُ وَيُجَرَّهُ. قَالَتِ النَّالِكَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَقُ، بَنْ أَنْطِقْ أَطَلَقْ وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَقْ. قَالَتِ إِنْ أَسْكُتْ أُعَلَقْ. قَالَتِ

الزَابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْل تِهَامَةً، لَا حَرِّ وَلَا قَرِّ، وَلَا مَخَافَةً، وَلَا سَأَمَةً. قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ. قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِيْ إِنْ أَكَلَ لَفَ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَقَ، وَإِن اضْطَجَعَ

السَّابِعَةُ: زَوْجِيْ غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ طَّبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءِ لَهُ دَاءٌ، شَجَّكِ أَوْ فَلَكِ أَوْ جَمَعَ كُلَّ لَك. قَالَتِ النَّامِئَةُ: زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَب، وَالرَّيْحُ رِيْحُ زَرْنَبٍ. قَالَتِ التَّاسِعَةُ:

زَوْجِي رَفِيْعُ الْعِمَادِ، طَوِيْلُ النِّجَادِ، عَظِيْمُ

النَفَّ وَلَا يُولِجُ الْكَفِّ نِيَعْلَمَ الْبَثِّ، قَالَتِ

كنج لكى: ميرا فاوند جب كھانے پرة تا ب توسب كچھ چيك كر جاتا ہے اور الرَّمَادِ، قَرِيْبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ. قَالَتِ جب پینے پرآتا ہے تواکی بوند بھی باتی نہیں چھوڑ تا اور جب لیٹنا ہے تو تنہا الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكَ وَمَا مَالِكَ، مَالِكَ بی این او پر کبڑ الپیٹ لیتا ہے اور الگ پڑ کرسوجاتا ہے میرے کبڑے میں خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيْرَاتُ الْمَبَارِكِ مجھی ہاتھ بھی نہیں ڈالٹا کہ بھی میرا دکھ دردمعلوم کرے ۔ ساتویں عورت قَلِيْلَاتُ الْمَسَارِحِ، وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ (جی بنت علقمہ ) کہنے لگی میرا خاوند تو جاہل مست ہے ہمحبت کے وقت اپنا الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ. قَالَتِ الْحَادِيَةَ سينميرے سينے سے لگا كراوندها پڑجا تاہے۔ دنيا ميں جتنے عيب لوگوں ميں عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُوْ زَرْعِ فَمَا أَبُوْ زَرْعِ أَنَاسَ ایک ایک کرے جمع ہیں وہ سب اس کی ذات میں جمع ہیں ( کم بخت ہے ِ مِنْ حُلِيٌّ أَذُنَيَّ، وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضَٰدَيَّ، بات كرول تو) سر پھوڑ ڈالے يا ہاتھ توڑ ڈالے يا دونوں كام كرڈالے۔ وَبَجَّحَنِيْ فَبَجَّحَتْ إِلَيَّ نَفْسِيْ، وَجَدَنِيْ آ تھویں عورت (یاسربن اوس) کہنے گئی: میرا خاوند چھونے میں خرگوش کی فِيْ أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيل طرح نرم ہاورخوشبویں سونگھوتو زعفران جیسا خوشبودار ہے۔نویں عورت وَأَطِيْطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٌّ، فَعِنْدَهُ أَقُوْلُ فَلاَ (نامعلوم) كہنے گى: ميرے خاوند كا گھربہت او نچااور بلند ہے اوروہ قد آور أُقَبُّحُ وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبُّحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ، بہادرہے۔اس کے یہاں کھانااس قدر پکتاہے کدرا کھ کے ڈھیر کے ڈھیر أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ عُكُومُهَا رَدَاحٌ ، جع ہیں (غریوں کوخوب کھلاتا ہے) لوگ جہاں صلاح ومشورہ کے لیے وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ، ابْنُ أَبِيْ زَرْعٍ، فَمَا ابْنُ أَبِيْ بیضتے ہیں (یعنی پنچائت گھر) وہاں سے اس کا گھر بہت نزد یک ہے۔وسویں عورت (كبشه بنت رافع) كہنے گئى: ميرے خاوند كاكيا پوچھنا: جاكداد والا ہے، جاکداد بھی الی بوی جاکداد ولی کی کے پاس نہیں ہو علق، بہت سارے اونٹ جو جابجا اس کے گھر کے پاس جے رہتے ہیں جنگل میں چرنے کم جاتے ہیں جہاں ان اونوں نے باہے کی آ وازسی بس ان کواپنے ذی ہونے کا یقین ہوگیا۔ گیارھوی عورت (ام زرع بنت اکیمل بن ساعدہ) کہنے لگی: میرا خاوند ابوزرع ہے اس کا کیا کہنا، اس نے میرے کانوں کوزیوروں سے بوجھل کردیا ہے اور میرے دونوں بازو جربی سے پُھلا دیے ہیں جھے خوب کھلا کرموٹا کردیا ہے کہ میں اسے تین خوب موثی سجھنے لگی ہوں شادی ہے پہلے میں تھوڑی ہی جھیر بکریوں میں تنگی ہے گزر بسر کرتی تھی۔ ابوز رعہ نے مجھ کو گھوڑوں ، اونٹوں اور کھیت کھلیان سب کا مالك بناديا باتى زياده جائيداد ملغ پريمى اس كامراج اتناعمه ها كه بات

زَرْع مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَتُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ، بِنْتُ أَبِيْ زَرْعِ فَمَا بِنْتُ أَبِيْ زَرْعِ طَوْعُ أَبِيْهَا، وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا، وَغَيْظُ جَارَتِهَا، جَارِيَةُ أَبِيْ زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِيْ زَرْعِ لَا تَبُثُّ حَدِيْتَنَا تَبْيَنُا، وَلَا تُنَقِّثُ مِيْرَتَنَا تَنْقِيْثًا، وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيْشًا، قَالَتْ: خَرَجَ أَبُوْ زَرْعِ وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا، رَكِبَ شَرِيًّا وَأَخَذَ خَطَيًّا وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًّا ثَرِيًّا، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَاثِحَةٍ زَوْجًا وَقَالَ: كُلِيْ کہوں تو برانہیں مانتا مجھے بھی برابھی نہیں کہتا۔ سوئی پڑی رہوں تو صبح تک أُمَّ زَرْع، وَمِيْرِي أَهْلَكِ. قَالَتْ: فَلُو جَمَعْتُ \$€(578/6)\$

شادی بیاہ کے مسائل کا بیان كُلَّ شَيْءِ أَعْطَانِيْهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أَبِي مِحْكُولُ بَيْس جَاتا- بإنى بيول تو خوب سراب موكر بي لول ، ربى ابوزرعد ك

ماں! (میری ساس) تو میں اس کی کیا خوبیاں بیان کروں اس کا توشہ خانہ

((كُنْتُ لَكِ كَأْبِي زَرْعِ لِأُمَّ زَرْعِ)). [مسلم:

زَرْع. قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْكُمٌ:

مال واسباب سے بھرا ہوا، اس کا گھر بہت ہی کشادہ۔ ابوزرعہ کا بیٹا وہ بھی کیسااچھا خوبصورت ( نازک بدن دبلا بتلا) ہری چھالی یائنگی تلوار کے برابر اس کے سونے کی جگداییا کم خوارک کہ مجری کے جار ماہ کے بیچے کے دست

كا كوشت اس كابييك بحرد \_ \_ ابوزرعه كي بي اوه بهي سجان الله! كما كهنا، اینے باپ کی پیاری، اپنی مال کی پیاری ( تابع فرمان، اطاعت گزار ) کپڑا

عجر پور بیننے والی (موٹی تازی) سوکن کی جلن، ابوزرعه کی لونڈی! اس کی بھی کیا یو چھتے ہو بھی کوئی بات ہاری مشہور نہیں کرتی (گھر کا بھید ہمیشہ پیشیدہ رکھتی ہے ) کھانے تک نہیں جراتی گھر میں کوڑا کجرانہیں چھوڑتی مگر ایک دن ایبا ہوا لوگ کھن نکا لنے کو دودھ متھ رہے تھے۔ (صبح ہی صبح) ابوزرعه باہر گیاا جا نک اس نے ایک مورت دیکھی جس کے دو بیجے چیتوں

کی طرح اس کی کمر کے تلے دواناروں سے کھیل رہے تھے (مراداس کی دونوں چھاتیاں ہیں جوانار کی طرح تھی )ابوزرعہ نے مجھے طلاق دے کرائی عورت سے نکاح کرلیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور شریف مردار سے نکاح کرلیا جو گھوڑے کا اچھا سوار ،عمدہ نیز ہ باز ہے،اس نے بھی مجھے بہت

سے جانوردے دیے ہیں اور ہرقتم کے اسباب میں سے ایک ایک جوڑا دیا ہوا ہے اور مجھ سے کہا کرتا ہے کہ ام زرعہ اخوب کھائی ، اپنے عزیز واقر ہا کو مجى خوب كلا يلاتيرے ليے عام اجازت ہے كريسب كچھ جو بھى يس نے تحجے دیا ہوا ہے اگر اکٹھا کروں تو تیرے پہلے خاوند ابوزرعہ نے جو تھے دیا

تھا، اس میں ایک جھوٹا برتن بھی نہ بھرے۔حضرت عا کشہ ڈٹاٹٹٹا نے کہا کہ رسول الله مَوَاليَّيْمُ نِي فرمايا: "مين تيرے ليے ايسے ہوں جيسے أم زرعه كے

تشويج: يعنى ابوزرعد كم مال كرسام يسارا مال بحقيقت بركمين تحدكوا بوزرعه كي طرح طلاق دين والنبيس بول-حضرت عاكشه فالغنا كتى بين كه بيسارا قصه سنانے كے بعد نبى كريم متافيق نظر نے مجھ سے فرمايا كه اے عائش ( ﴿ فَالْفَجْهَا ﴾ إلى من بھى تيرے لئے ايسا خاوند ہوں جيسے ابوزرع ام زرع کے لئے تھا۔ امام بخاری میسید نے کہا حضرت سعید بن سلمہ نے بھی اس صدیث کو ہشام سے روایت کیا ہے (اس میں لونڈی کے ذکر میں )الفاظ ((والا تملأ ببتنا تعشیشا)) کی جگه ((ولا تعشش بیتنا تعشیشا)) کے لفظ میں (معنی وبی میں کدوہ لونڈی ہمارے گریش کوڑا کجرار کھ کراسے میلا کچنلا

نہیں کرتی بعض نے اے لفظ عنیق سے پڑھا ہے جس کے معنی یہ ہوں گے کدوہ ہم ہے بھی وغا فریب نہیں کرتی ) نیز امام بخاری وَوَاللَّهُ نے کہا کہ (الفاظ واشر ب فاتفخ میں ) بعض لوگوں نے فاتقہ سے کے ماتھ پڑھا ہے اور یہ زیادہ صحح ہے۔

- ا مطلب ید که اس کا خاوند بخیل ہے جس سے بھوفائدے کی امید نہیں دوسرے بیہے کدوہ بدخلق آ دمی ہے محض بریار۔
- 2 يايس ورقى مول كدير عناوند كوكهين فجر شهوجائ اوروه جمح طلاق دے دے جبكه يس اس كوچو ورجمي نهيل كتى -
- 3 گرمیرے لئے خاموش رہنا بہتر ہے۔
  - [4] نەطلاق ملے كەدوسراخاوند كرلول نداس خاوندے كوئى سكھ مانا ہے۔
- 5 کین آیا کہ سور ہا گھر گرہتی ہے اسے بچھ مطلب نہیں۔ یا تو آتے ہی مجھ پر چڑھ بیٹھتا ہے نگلمہ نہ کلام نہ بوس و کنار۔
  - 6 مطلب بیہ ہے کہ بڑا بیٹو ہے مگر میرے لئے نکما۔ [7] کیعنی اول قوشہوت کم ،عورت کا مطلب یورانہیں کرتا اس پر بدخو کہ بات کرونو کاٹ کھانے پرموجود ، مارنے پر تیار۔
- - ے خاوند کی تحریف کی کہ ظاہری اور باطنی اس کے دونو ل اخلاق بہت اجھے ہیں ۔
    - اس لئے ایسے اوگ جہاں صلاح ومشورہ کے لئے بلاتے ہیں وہاں اس کی رائے پڑل کرتے ہیں۔
    - [10] تا کہ مہمان لوگ آئیں توان کا گوشت اور دودھان کوتیار لیے۔ [11] یہ باجامہمانوں کے آئے پرخوشی ہے بحایا جاتا تھا کہ اونٹ بھچھ جاتے کہ اب ہم مہمانوں کے لئے کاٹے جائیں ہے۔
    - 111 سیباجا ہما وں سے اسے پر وں سے بعمانی مان داوت بھوجاتے کداب ہم بھا وں سے سے ہ سے جا ہے۔ [2] مینی چیرریے جسم والا نازک کمروالا جوسوتے وقت بستر پر نگتی ہے۔
      - 13 کسوکناس کی خوبصورتی اورادب ولیافت پروشک کر مے جلی جاتی ہے۔
- الط المیشه گرکوجھاڑ یو نچھ کرصاف سخرار کھتی ہے انفرض سارا گھرنورعلی نور ہے۔ ابوز رعہ سے سالے کراس کی ماں بیٹی بیٹالونڈی باندی سب فرو فرید بیں۔
- ۱۹۰ حدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: (۵۱۹) ہم سے عبدالله بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عروه نے حدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيُ، بیان کیا، کہا ہم کو معر نے خبروی، آئیس زہری نے، آئیس عروه نے اوران عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَافِشَةً، كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُونَ سے عائشہ وَ اللَّهِ عَلَیْ کیا کہ بچھ فوجی کھیل (نیزه بازی) سے مظاہرہ ۔ بِحِرَابِهِمْ، فَسَتَرَنِیْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

فَمَا زِلْتُ أَنْظُوْ حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ فَاقْدُرُواْ لِي بِره كيا اور مِن وهَيل ديمتى ربى مِن نے اسے ديرتك و يكھا اورخود فَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيْنَةِ السَّنِّ تَسْمَعُ اللَّهْوَ. بَنَ اللَّا كُرلوثَ آلُ البَّمْ خُورَ بَحَالُوكَ اليكم عَمِلُ كَا عَيْلُ وَكَا وَيُو كَيْسَى [راجع: ٤٥٤]

تشویے: حضرت عائش صدیقتہ وہ انتخا کا مطلب یہ ہے کہ نی کریم مَن انتخا کے اخلاق کر یماندا بنی ہو یوں کے ساتھ ایسے بہتر سے کون حرب خود دیکھتے اور و کھاتے سے تاکہ وقت ضرورت پرعور تیں بھی اپنا قدم چھے نہ ہٹا کیں۔اس حدیث سے ریھی لکا کہ عورت کوغیر مردوں کی طرف و کھنا جائز ہے بشرطیکہ بدنیتی اور شہوت کی راہ سے نہ ہو۔اس حدیث سے بھی لکا کہ مساجد میں دنیا کی کوئی جائز بات کرنا منے نہیں ہے بشرطیکہ شور وغل نہ ہو۔

بَابٌ مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ بِالسِهِ: آ دَى ابْنِي بَيْ كُواسَ كَ خَاوند كَمْقدمه

میں نفیحت کرے تو کیساہے؟

زَوْجِهَا

٥١٩١ - حَدِّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْب، (۱۹۱۵) ہم سے ابو یمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خردی، انہیں زہری نے ، کہا مجھے عبید الله بن عبد الله بن الى تور نے خردى اور ان سے عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أُخْبَرَنِيْ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي ثُورٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عبدالله بن عباس وللفي الله بيان كياكه بهت دنون تك ميرے دل مي عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيْصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ خواہش رہی کہ میں عمر بن خطاب والنفیز سے نبی کریم مالینیم کی ان دو بولیوں ابْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ کے متعلق پوچھوں جن کے بارے میں اللہ نے بیآیت نازل کی تھی۔ ﴿ انْ النَّبِيُّ مِلْكُمُّ اللَّتِينِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنْ تُتُوثُمَّ تَتُوْبَا إِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُوبُكُمَا ﴾ الخدايك مرتبه انهول في ج إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوابُكُمًا ﴾ [التحريم: ٤] کیااوران کے ماتھ میں نے بھی حج کیا ایک جگہ جب وہ رائے ہے ہٹ كر (قضائ حاجت كے ليے) كئو ميں بھى ايك برتن ميں يانى لےكر حَتَّى حَجَّ وَحَجَجْتُ مَعَهُ، وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِإِدَاوَةِ، فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى ان کے ساتھ راستہ سے ہٹ گیا۔ پھر انہوں نے قضائے حاجت کی اور يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! والس آئويس فان كم باتھوں يريانى دالا محرانبوں فوصياتو میں نے اس وقت ان سے لوچھا کہ یا امیر المؤمنین! نبی کریم مال فیلم کی مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ مُكْلِكُمُ اللَّتَانِ بولول میں وہ دوکون ہیں جن کے متعلق اللہ نے سارشادفر مایا ہے کہ ﴿إِنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنْ تَتُوْبُا ۚ إِلَى اللَّهِ فَقَدُ تَتُوْبَآ إِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتْ قَكُوبُكُمَا ﴾ عمر بن خطاب الْالنَّظُ ن اس پر صَغَتْ قُلُوْبُكُمًا ﴾؟ قَالَ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ كها الدابن عباس اتم پرجيرت ہے۔ وہ عائشه اور حفصہ بيں چرعمر النظام عَبَّاسِ! هُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ. ثُمَّ اسْتَقْبَلَ نے تفصیل بیان کرنی شروع کی انہوں نے کہانیں اور میرے ایک عُمَرُ الْحَدِيْثَ يَسُوقُهُ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِيْ مِنَ الأَنْصَارِ فِيْ بَنِيْ أُمَّيَّةً بْنِ زَيْدٍ، وَهُمْ انساری پروی جوبوامیہ بن زیدے تھے ادرعوالی مدینہ میں رہتے تھے۔ہم نے (عوالی سے) رسول الله مَاليَّيْظِم كى خدمت ميں حاضر مونے كے ليے مِنْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ باری مقرر کر رکھی تھی۔ایک دن وہ حاضری دیتے اور ایک دن میں حاضری۔ عَلَى النَّبِيِّ مَا لَكُمُّ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، دیتا، جب میں حاضر ہوتا تو اس دن کی تمام خبریں جو وحی وغیرہ سے متعلق فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ ہوتیں لاتا (اوراپیے پڑوی سے بیان کرتا) اورجس دن وہ حاضر ہوتے تووہ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ بھی ایسے کرتے۔ ہم قریثی لوگ اپنی عورتوں پر غالب تھے لیکن جب ہم ذَلِكَ، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، مدینة تشریف لائے توبیلوگ ایسے مصے کہ عورتوں سے مغلوب تھے، ہماری فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الأَنْصَارِ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ عورتوں نے بھی انصار کی عورتوں کا طریقہ سیصنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں نِسَاوُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاوُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نے اپنی ہوی کو ڈاٹٹا تو اس نے بھی میرا ترکی بہترکی جواب دیا۔ میں نے نِسَاءِ الأَنْصَارِ، فَصَخِبْتُ عَلَى امْرَأْتِي

فَرَاجَعَتْنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي قَالَتْ:

اس کے اس طرح جواب ویے برنا گواری کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ میرا

جواب دیناتمہیں برا کیول لگتا ہے، الله کاتم! نبی كريم مَنَالَيْظِم كى ازواج بھی ان کو جواب دے دیتی ہیں اور بعض تو آ مخضرت مَالَيْنِ سے ايك دن رات تک الگ رہتی ہیں۔ میں اس بات پر کانپ اٹھا اور کہا ان میں سے جس نے بھی پیرمعاملہ کیا یقیناً وہ نامراد ہوگئی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور (مدینہ کے لیے) روانہ ہوا چرمیں هصد فی بنا کے گھر گیا اور میں نے اس سے كہا: اے هد! كياتم ميں سے كوئى ايك نى كريم مَن الين الله سال دن رات تک غصه رہتی ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! تبھی (ایساً ہوجاتا ہے) میں نے اس پر کہا کہ پھرتم نے اپ آپ کو خسارہ میں ڈال لیا اور نامراد ہوئی۔ کیا تہمیں اس کا کوئی ڈرنہیں کہ نبی کریم مَا اینیمُ کے غصری وجد ے اللہ تم پر غصہ ہوجائے اور پھرتم تنہا ہی ہوجاؤگی۔خبر دار! نبی اکرم مَلَّاتِیْظِم ے مطالبات ند کیا کروند کی معاملہ میں آنخضرت مظافیظ کوجواب دیا کرو اورنہ آنخضرت مَالَيْنِ کوچھوڑا کرواگر تہمیں کوئی ضرورت ہوتو جھے سے ما لگ لیا کرو۔ تمہاری سوکن جوتم سے زیادہ خوبصورت ہے اور حضور اكرم مَلَا يَتْنِيَّ كُوتِم ن زياده پياري ب،ان كي وجه عيم كي غلط فنهي ميس نه مبتلا ہو جانا۔ان کا اشارہ عائشہ ڈاٹھٹا کی طرف تھا۔ عمر ڈاٹٹٹ نے بیان کیا کہ ہمیں معلوم ہوا کملک عسان ہم پرحملہ کے لیے فوجی تیاریاں کررہا ہے۔ میرے انساری ساتھی اپنی باری پر مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے۔ رات گئے والیس آئے اور میرے دروازے پر بڑی زور زورے دستک دی اور کہا کہ کیاعمرگھر میں ہیں؟ میں گھبرا کر باہر لکلا توانہوں نے کہا کہ آج بڑا حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا: کیابات ہوئی، کیا غسانی چڑھ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، حادثہ اس ہے بھی بڑا اور اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ حضور اكرم مَنَا يُنْفِعُ فِي ازواج مطهرات كوطلاق دے دى ہے۔ ميس نے کہا کہ حفصہ تو خاسرونا مراد ہوئی۔ جھے تو اس کا خطرہ لگا ہی رہتا تھا کہ اس طرح کا کوئی حادثہ جلدہی ہوگا، چریس نے اپنے تمام کیڑے پہنے (اور مدید کے لیے روانہ ہوگیا) میں نے فجر کی نماز حضورا کرم مُلَا يَنْظُم كے ساتھ یرهی (نماز کے بعد) حضور اکرم مُظَّافِیم نے اپنے ایک بالا خانہ میں پلے كے اور وہاں تنبالُ اختيار كرلى ين هفسه كے پاس كيا تو وہ رور بى تقى \_

النَّبِيِّ مُؤْلِثُهُمْ لَيْرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيُوْمَ حَتَّى اللَّيْلَ. فَأَفْزَعَنِيْ ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهَا: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ. ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَى ثِيَابِي فَتَرَلْتُ فَدَخَلتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: أَى حَفْصَةُ! أَتَغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ النَّبِيَّ مَكْفَامٌ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلَ؟ قَالَتْ نَعَمْ. فَقُلْتُ: قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ، أَفَتَأْمَنِيْنَ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِ وَسُولِهِ مُلْكُامٌ فَتَهْلِكِي لَا تَسْتَكُثْرِي النَّبِيُّ مُلْكُامٌ وَلَا تُرَاجِعِيْهِ فِي شَيْءٍ، وَلَا تَهْجُرِيْهِ، وَسَلِيْنِي مَا بَدَا لَكِ، وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَأَ مِنْكِ، وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ مُكْلِكُم أُ يُرِيدُ عَانِشَةَ قَالَ عُمَرُ: فَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَفْزُونَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً فَضَرَبَ بِأَبِي ضَرْبًا شَدِيْدًا وَقَالَ: أَثُمَّ هُوَ؟ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ِ قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيْمٌ. قُلتُ: مَا هُوَ؟ أَجَاءَ غَسَّانُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ أَعْظُمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَهْوَلُ، طَلَّقَ النَّبِيُّ كُلُّكُمٌّ نِسَاءً هُ. فَقُلْتُ: خَابَتْ جَفْصَةُ وَخُسِرَتْ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ، فَجَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِي مَكَّامًا فَدَخَلَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِ مُ مُشْرَبَّةً لَهُ، فَأَعْتَزَلَ فِيْهَا، وَدَخَلتُ عَلَى حَفْصَةً فَإِذَا هِيَ تَبْكِيْ فَقُلتُ: مَا يُنْكِيْكِ أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ هَذَا أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُّ عُلْكُمْ ؟ قَالَتْ: لَا أَذْرِي هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ

وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أَرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ! إِنَّ أَزْوَاجَ

كِتَابُ النُّكَاجِ

شادی بیاد کے مسائل کابیان فِي الْمَشْرُبَةِ. فَخَرَجْتُ فَجِنتُ إِلَى الْمِنْبَرِ مِن فَهَا: ابروتى كيول مو؟ مِن فَتَهمين يهل بى متنبكرويا تاكيا آتخضرت مَا النيم نا مراه ملاق وے وی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نبيس وحضور اكرم متاليفي اس وقت بالاخاند ميس تنها تشريف ركهة ہیں۔ میں وہاں سے نکلا اور منبر کے پاس آیا۔ اس کے گرد کچھ صحابہ کرام ٹھکٹٹن موجود تھے اور ان میں سے بعض رور ہے تھے۔تھوڑی دیر تک میں ان کے ساتھ بیٹارہا۔اس کے بعدمیراغم جھ پرغالب آگیا اور میں اس بالاخاند ك ياس آيا- جهال حضور أكرم مُؤَاليَّنِ تشريف ركعة تع- مي الله آنخضرت بنالينيم كالكحبش غلام سكها: عمر ك لي الدرآ في ك اجازت لي لورغلام اندر كيا اورحضور اكرم مَنْ النَّيْمِ سَعَ تَفْتُكُوكر ك والبي آ گیا۔اس نے مجھ سے کہا: میں نے آنخضرت مَثَالَّتَا اُس نے آپ کا ذکر کیا لیکن آب خاموش رہے۔ چنانچہ میں واپس چلا آیا اور پھران لوگوں کے ساتھ بیٹے گیا جومنبر کے پاس موجود تھے۔ میراغم مجھ پرغالب آیا اور دوبارہ آكريس نے غلام سے كہاكة عركے ليے اجازت لے اوراس غلام نے والی آ کر پھر کہا کہ میں نے نبی اکرم منافیظ کے سامنے آپ کا ذکر کیا تو آنخضرت مَا النَّيْظُ خاموش رہے۔ میں پھروالیں آ گیا اور منبر کے پاس جو اوگ موجود بتھان کے ساتھ بیٹھ گیا۔لیکن میراغم مجھ پر غالب آیااور میں نے چرآ کر غلام ہے کہا کہ عمر کے لیے اجازت طلب کرو فلام اندر گیااور والبن آكر جواب دياكه مين في آپ كا ذكر آخضرت مَا الله على اور آ تخضرت مَنْ يَعْيِمُ خاموش رب مين وبال سه واليس آربا تفاكه غلام في مجھے بکار ااور کہا: نبی اکرم منگافیظم نے تمہیں اجازت دے دی ہے۔ میں آتخضرت مَا يُعْيِمُ كَي خدمت مين حاضر وا تو آپ مَا يَعْمُ اس بان كي عاریانی پرجس سے چٹائی بی جاتی ہے لیٹے ہوئے تھے۔اس پرکوئی بستر مجمی نہیں تھا۔ بان کے نشانات آپ مالی ایم کے پہلو مبارک پر پڑے ہوئے تھے۔جس تکیے پرآپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اس میں چھال بحری ہوئی تقى \_ يس ف حضورا كرم مَنْ يَنْتِيمُ كوحلام كيا اور كمر عن كمر عرض كيا: يارسول الله! كياآب في ازواج كوطلاق ديدى ب؟ آخضور مَا النَّيْمُ ف

فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْظٌ يَبْكِي يَعْضُهُم، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي فِيْهَا النَّبِيُّ مُا اللَّهِيُّمُ اللَّهُمُ أَفُّلُتُ لِغُلَامٍ لَهُ أَسْوَدَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَلَخَلَ الْغُلَامُ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ مُلْفَئَةٌ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: كَلَّمْتُ النَّبِيِّ مُلْفَئَةٌ وَذَكَرْتُكَ لَهُ، فَصَمَتَ. فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْ طِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ: اسْتَأْذِنْ لِغُمَرَ. فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَرَجَعْتُ فَجَلَشْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا قَالَ: إِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي فَقَالَ: قَدُ أَذِنَ لَكَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مُلْكُمُّ أَا أَمُوا مُضْطَجَّعٌ عَلَى رَمَالِ حَصِيْرٍ، لَيْسَ بَيْتُهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بَجَنْبِهِ مُتَّكِثُا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمِ حَشْوُهَا لِيْفٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ أَثُمَّ قُلْتُ: وَأَنَا قَائِمٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَطَلَّفْتُ نِسَائَكَ؟ فَرَّفَعَ إِلَىَّ بَصَرَهُ فَقَالَ: ((لَا)). فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، لَمْ قُلْتُ: وَأَنَّا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ رَأَيْتَنِي، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ نَعْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا فَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَتَلَّسَمَ النَّبِيُّ كُنَّا أَنَّمُ قُلْتُ: يَا ميرى طرف نگاه اللها كى اور فرمايا: دونهيں ''ميس (خوشى كى وجهہ ) كهدا شا: رَسُوْلَ اللَّهِ! لَمُو رَأَيْتَنِي وَدَجَلْتُ عَلَى حَفْضَةً

شادی بیاہ کےمسائل کابیان

<\$€583/6}\$\$

كِتَابُ النُّكَارِ

فَقُلْتُ لَهَا: لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ

أَوْضَاً مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ مُكْتَكِّمٌ يُرِيْدُ عَائِشَةً فَتَبَسَمَ النَّبِي مُ اللَّهِ مُ تَبَسُّمَةً أُخْرَى، فَجَلَسْتُ حِيْنَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي فِيْهِ

فَوَاللَّهِ! مَا رَأَيْتُ فِيْ بَيْتِهِ شَيْنًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلَاثَةٍ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ فَلَيُوسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ، فَإِنَّ فَارِسًا وَالرُّومَ

قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ، وَأَعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ. فَجَلَسَ النَّبِيُّ اللَّهَ أَوَكَانَ مُتَّكِئًا.

فَقَالَ: ((أُوَلِي هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! إِنَّ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)). فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ! اسْتَغْفِرْ لِيْ. فَاعْتَزُلّ

النَّبِي مُ اللَّهُمُ نِسَاءً أُهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِيْنَ أَفْشَتُهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ تِسْعَا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَكَانَ قَالَ: ((مَا أَنَا بِدَاخِل

عَلَيْهِنَّ شَهْرًا)). مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِيْنَ عَاتَبُهُ اللَّهُ، فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ

لَيْلَةً دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأً بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ

مِنْ تِسْعِ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً أَعُدُّمَا عَدًّا فَقَالَ:

((الشَّهُرُ تِنْمُ عُ وَعِشْرُوْنَ)). فَكَانَ ذَلِكَ الشَّهَرُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً. قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ أَنْزَلَ

اللَّهُ انتَّخَيْرَ فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ بِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ، ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ

مَا قَالَتْ عَائِشَةُ. [راجع: ٨٩]

الله أكبرا بحريس نے كرے اى كرے آخضرت فالينام كونوش كرنے کے لیے کہا: یارسول اللہ! آپ کومعلوم ہے ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے۔ پھر جب ہم مدینہ آئے تو یہاں کے لوگوں پران کی عورتیں غالب تھیں۔ آنخضرت مَا النَّیٰ اس پرمسکرادیے۔ پھر میں نے عرض کیا: یارسول الله! آپ کومعلوم ہے میں حفصہ کے پاس ایک مرتبہ گیا تھا اور اس سے کہد آیا تھا کہ اپنی سوکن کی وجہ سے جوتم سے زیادہ خوبصورت اورتم ے زیادہ رسول اللہ مَنَافِیْتِمْ کی عزیز ہے، دھوکا میں مت رہنا۔ان کا اشارہ عائشہ ذالنجنا کی طرف تھا۔اس پر حضور اکرم مَالینین و بارہ مسکرادیے۔ میں نے جب آنحضور مُنْ يَعْيِمُ كُومْكُرات ويكھا تو بيٹھ كيا پجرنظرا مُناكريس نے آ تحضور طَالِينِ كُم كُمر كا جائزه ليا-خداك تتم إيس في آمخضرت مَالَيْنِ إ کے گھر میں کوئی ایس چیزنہیں دیکھی جس پرنظرر کتی۔ سوائے تین چمڑوں کے (جو وہاں موجود تھ)۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! الله سے دعا فرمائے کدوہ آپ کی امت کو فراخی عطافر مائے۔فارس وروم کوفراخی اور وسعت حاصل ہے اور انہیں ونیا دی گئی ہے، حالا نکہ وہ اللہ کی عبارت نہیں كرتے۔ نبي اكرم مَثَاثِيْمُ الجمي تك مُلِك لكائے ہوئے تھے ليكن اب سید هے بیٹھ گئے رفر مایا: ''ابن خطاب! تمہاری نظر میں بھی یہ چیزیں اہمیت رکھتی میں، یہ تو و دلوگ ہیں جنہیں جو پکھے بھلائی ملنے والی تھی سب ای ونیایس وے وی گئے ہے۔ 'میں نے عرض کیا: یارسول الله امیرے کیے الله معفرت کی دعا کردیجی (کمیس نے دنیاوی شان و شوکت کے متعلق

یہ فلط خیال دل میں رکھا) چنانچے حضورا کرم مُلاثینِز نے اپنی از داخ کوائی وجہ س إنتيس دن تك الك ركها -هصد في آنحضور مَاليَّيْنَمُ كاراز عائشت - كهدديا تحا آنخضور مَا يُنْتِمُ ن فرمايا تها: "أيك مبينة تك مين ازواج ك ياس نبيس جاوَل كا-" كيونك جب الله تعالى في تخضرت مَا النَّهُ مِرعاب كياتو آتخضرت مَا فَيْنِمُ كواس كابهت رخْج موا (اوراَ پ نے ازواج ب الگ رہے کا فیصلہ کیا) چھر جب انتیبویں رات گزرگی تو آ نحضور طالیمیم عائشًا فِی فَتْما ك محر تشريف لے كئ اور آب سے ابتداكى۔ عائشہ والتنا ف عرض کیا: یارسول الله! آب فی شم کھائی تھی کہ ہمارے یہاں ایک مہین

تكوعًا

شادی بیاہ کے مسائل کابیان تک تشریف نہیں لائیں مے اور ابھی تو انتیس ہی دن گزرے ہیں میں تو ایک ایک دن من رای مقی - آنخضرت منافظیم نے فرمایا: "بهمپیندانتیس کا ہے۔'' وہ مہینہ انتیس کا تھا۔ عائشہ ڈاٹھٹانے بیان کیا کہ پھراللہ تعالیٰ نے آیت تخیر نازل کی اور آنخضور مَالیّنیْمُ اپنی تمام از واج مین سب سے پہلے میرے یاس تشریف لائے (اور مجھ سے اللہ کی وجی کا ذکر کیا) میں نے آ تحضور مَا لِيُنْفِم كوبى بسندكيا-اس كے بعد آنحضور مَالَ فَيْزُم نے اپني تمام دوسری از واج کواختیار دیا اورسب نے وہی کہا جوحضرت عا کشہ وہی جہا کہہ

تشويج: دوسرى روايت من ب كرحفرت عمر والنفيز في الى بني حفرت هف في النهاك بي كريم من اليوني كم مت كها كرآب كم بال رويي اشرنی نہیں ہے اگر تھے کو کسی چیز کی حاجت ہو، تیل ہی در کار ہوتو مجھ ہے کہومیں لا دوں گا، نبی کریم مُثَاثِیْن ہے مت کہنا۔ پہل سے باب کا مطلب نکلیا ے کہ خاوند کے بارے میں باپ کا پی بی کو سمجھانا جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔

جس میں از واج مطبرات کو بی کریم مَا اینظ کے ساتھ رہنے یا الگ ہوجانے کا اختیار دیا گیا تھا۔ بَابُ صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذُنِ زَوْجِهَا

**باب**:شوہر کی اجازت ہے عورت کونفلی روز ہ رکھنا

جائزہے؟

١٩٢ ٥ - حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (۵۱۹۲) ہم سے محد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ نے خردی، کہا عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام ہم کومعمر نے خبر دی ، انہیں ہمام بن منب نے اور ان سے حضرت ابو ہر مرہ و طاقت نے بیان کیا کہ نی کریم ما اللہ اللہ نے فرمایا "اگر شوہر گھریر موجود ہوتو کوئی عورت اس کی اجازت کے بغیر (نفلی )روز ہندر کھے۔''

[راجع: ٢٠٦٦]

**تشریج**: نظی روز ہفاع مبادت ہے اور خاوند کی اطاعت عورت کے لئے فرض ہے۔اس ائے فلی عبادت سے فرض کی اوا نیگی ضروری ہے۔مردون میں اگراپی پیوی سے ملاپ چاہے توعورت کوفلی روز دختم کرنا ہوگا۔الہٰذا پہلے ہی اجازت نے کرا گرروز ہ رکھے تو بہتر ہے۔

باب: جوعورت ناراض ہوگرایے شوہر کے بستر سے الگ ہوکردات گزارے،اس کی برائی کابیان

(۵۱۹۳) جم سے محرجن بثار نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن آئی عدی نے بیان کیا،ان سے شعبہ نے،ان سے سلیمان نے،ان سے ابوحازم تے اور

بَابُ: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زُوْجِهَا

ابْنِ مُنَّبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مُلْتُعَيَّمَ: ((لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ)).

١٩٣ ٥ ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِي، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ شُلَيْمَانَ،

شادی بیاہ کے مسأئل کابیان

كِتُنابُ النَّكَامِ

ان سے حفرت ابو ہریرہ والتنا نے کہ نبی کریم مظافیظ نے فرمایا: "جب شوہر عَنْ أَبِيْ حَادِمٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَن اپنی بیوی کوایے بستر پر بلائے اوروہ آنے سے (ناراضی کی وجہ سے ) انکار النَّبِيِّ مُلْكُنِّكُمْ قَالَ: ((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ كردية فرشة مبح تك ال پرلعنت بهيجة بين. إِلَى فِرَاشِهِ فَآبَتُ أَنْ تَجِيْءَ لَعَنَتُهَا الْمَلَاثِكَةُ

حُتّى تَصُبِحُ)). [راجع: ٣٢٣٧]

تشریج: عورت کا عصه بجا ہویا ہے جا محراطاعت کے پیش نظراس کا فرض ہے خاوند کے بستر پر حاضری دینا اگر وہ خفگی میں رات کواییا نہ کرے تو بلاشک اس وعمید شدید کی مستحق ہے۔ عورت کے لئے خاوند کی اطاعت ہی اس کی زندگی کوبہتر بناسکتی ہے۔

(۵۱۹۴) ہم ہے محد بن عرعرہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قادہ نے بیان کیا،ان سے زرارہ نے بیان کیا اوران سے حفرت ابو ہریرہ رہانشد نے بیان کیا کہ نبی کریم مَثَاثِیْتِ نے فرمایا: "اگر عورت اینے فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ)) شوہرے ناراضی کی وجہ اس کے بسترے الگ تھلگ رات گزارے تو فرشة ال يراس ونت تك لعنت بيهجة مين جب تك وه اين اس حركت

[راجع: ٣٧٣٧] [مسلم: ٣٥٢٤، ٣٥٣٨]

زَوْجِهَا [لِأَحَدٍ] اللَّا يَاذُنِهِ

١٩٤ ٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَرْعَرَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا

شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً،

قَالَ النَّبِيُّ مُلْكُلُمُ: ((إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً

بَابٌ: لاَ تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ

١٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا شُعَيْبٌ،

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ

أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثْلِثُكُمْ قَالَ: ((لَا

ے بازنہ آ جائے۔" باب: عورت این شوہر کے گھر میں آنے کی کسی

غیرمردکواس کی اجازت کے بغیرا جازت نہ دے

(۵۱۹۵) ہم سے ابویمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خردی، کہا ہم سے ابوز ناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہر رہ و کا اللہ نے که رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْ مَعْ مايا: "عورت كے ليے جائز نہيں كه أي شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر (نفلی) روزہ رکھے اور عورت کی کواس کے گھر میں اس کی مرضی کے بغیر آنے گی اجازت نددے اورعورت جو پچھ بھی اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی صریح اجازت کے بغیرخرچ کردے تواہے بھی اس کا آ دھا ثواب ملے گا۔''اس حدیث کو ابوزناد نے موکیٰ بن الی عثمان سے بھی اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے

ابو ہریرہ درگانٹنئ نے روایت کیا ہے اوراس میں صرف روزے کا ہی ذکر ہے۔

يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلاًّ بِإِذْنِهِ، وَلَا تُأْذَِنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَّذَّى إِلَيْهِ شَطُرُهُ)). وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ. [راجع:

تشویج: کمی غیرمرد کا بغیرا جازت خاوند کے گھر میں داخل ہونا بھی منع ہے۔ مرادیہ ہے کہ عورت اپنے خاوند کے تھم کے بغیراس مال میں سے خرج كرے جو خاوند نے اس كودے د الا بے يعنى اپنے ما موار ميں سے جيسے كم ابوداد كركى روايت ميں ہے كم عورت اپنے خاوند كا مال صدقة نہيں كر عتى محر بال ا بن خوراک میں سے اور ثواب دونوں کو برابر ملے گا۔وہ خرج بھی مراد ہے جوعادت کے موافق ہوجے من کرخاوند ناراض نہو۔

**\$**\$\$6/6`**≥**\$

٥١٩٦ - حَلَّتُنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، (۵۱۹۲) ہم سے مدد نے بیان کیا، کہا ہم سے اساعیل نے بیان کیا، کہا قَالَ: أَهْ بِرَنَا النَّيْمِي، عَنْ أَبِيْ عُنْمَانَ، عَنْ أَهِم كُوتِي فِ خَرِدي، أَبِينِ ابوعثان في البين حضرت اسامه والنفؤ في اور باب الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ وَحَلَهَا الْمُسَاكِيْنُ، أَلَ يَن واخل مون والول كَى اكثريت غريول كَي كي والدار (جنت ك وأَصْحَابُ الْجَلِّ مَحْبُوْسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْتَحَابَ دروازے پرحماب کے لیے ) روک لیے گئے تھے، البتہ جہنم والوں کوجہنم النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ میں جانے کا تھم دے دیا گیا تھا آور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس النَّارِ فَإِذًا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ)). أَطْرِف میں داخل ہونے والی زیادہ عور تیں تھیں۔" في: ٢٥٤٧][مسلم: ٦٩٣٧]

**قشوج:** اس حدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے ٹیہ ہے کہ گورتیں چونکدا کثر خاوند کے بے اجازت غیرلوگوں کو گھر میں بلالیتی ہیں اس وجہ سے دوزخ کی سراوار ہو کیں۔ بی کریم منافیز کم کابید کھناعالم رؤیا میں تھا۔ آپ نے جود مجھاوہ برق ہوادر خریب دینداروہ بہشت میں جانے کے پہلے سراوار ہیں مالدارمسلمانوں كادا خليغربائے مسلمين كے بعد ہوگا۔

# بَابُ كُفُرَانِ الْعَشِيرُ

وَهُوَ الزُّوجُ، وَهُوَ الْخَلِيْطُ مِنَ ٱلْمُعَاشَرَةِ. فِيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكُمٌّ.

١٩٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ:

أُخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ ابْن يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ:

خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مَلْكُمْ ا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ مَسْكُمُ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ

قِيَامًا طَوِيْلاً نَحْوًا مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمُّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأُوَّلِ، ثُنَّمْ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلًا

وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، نْمَّ رَكَّعَ رُكُوعًا طَوِيْلًا وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوعِ

باب: خاوندکی ناشکری کابیان

يلفظ معاشر عص نكا بحس كمعنى خلط ملط اليني المادين كم بين -اس باب میں ابوسعید خدری والفنائے نے نبی مظافیا کے سے روایت کیا ہے۔

(١٩٤٥) جم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا، كها بم كوامام مالك نے خبردی، آئبیں زید بن اسلم نے ، آئبیں عطاء بن بیبار نے اور انہیں حضرت

عبدالله بن عباس رفي النافية انبول في بيان كياكه بي كريم مَا النيم كرام الماليم میں سورج گربن ہوا تو آنحضرت منافیظ نے لوگوں کے ساتھ اس کی نماز

پڑھی۔ آپ مناتی کے بہت لمباقیام کیا اتنا طویل کہ سورہ بقرہ پڑھی جا سكے۔ چرطوبل ركوع كيا، ركوع سے سراٹھا كر بہت ديرتك قيام كيا يہ قيام پہلے تیام سے بھم مقا۔ پھرآ ب نے دوسرا طویل رکوع کیا۔ یہ رکوع

طوالت میں پہلے رکوع ہے کچھ کم طویل تھا، پھر سراٹھایا اور بجدہ کیا، پھر دوبارہ قیام کیا اور بہت ویر تک حالت قیام میں رہے۔ یہ قیام پہلی رکعت

ك قيام سے كچھ كم تھا۔ پھرطويل ركوع كيا، بدركوع بہلے سے كچھ كم تھا۔ پھر مراتھایا اورطویل قیام کیا۔ یہ قیام پہلے قیام سے پھیم تھا۔ پھررکوع کیا، شادى بياه كما كالمان

♦ (587/6)

كِتَابُ النُّكَاحِ

طویل رکوع۔ اور بدرکوع پہلے رکوع سے کچھ کم طویل تھا۔ پھرمرا تھایا اور

شو ہرکی ناشکری کرتی ہیں اور ان کے احسان کا اٹکار کرتی ہیں، اگرتم ان میں ے کسی ایک کے ساتھ زندگی جربھی حسن سلوک کا معاملہ کرو چربھی تمہاری طرف ہے کوئی چیزاس کے لیے ناگوار خاطر ہوئی تو کہددے گی کہ میں نے

توتم ہے بھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔''

ٹا بت ہوتا ہے ورتوں کی یہ فطرت ہے جو بیان ہوتی الا ماشاءاللہ۔ بہت کم نیک بخت عورتیں ایسی ہوتی ہیں جوشکر گز اراوراطاعت شعا**ر ہوں۔** (۵۱۹۸) ہم سے عثان بن بیثم نے بیان کیا، کہا ہم سے عوف نے میان کیا،

ان سے ابور جاءنے ، ان سے عمران نے اور ان سے نی کریم مالین نے فرمایا: " میں نے جنت میں جھا تک کر ویکھا تو اس کے اکثر رہنے والے غریب لوگ تھے اور میں نے دوزخ میں جھا تک کردیکھا تو اس کے اندر رہے والی اکثر عورتیں تھیں۔''اس روایت کی متابعت ابوابوب اورسلم بن

باب:تمہاری بیوی کا بھی تم برحق ہے

الْأُوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا وَهُوَ مجدہ میں مگئے۔ جب آپ مانی نیام نمازے فارغ ہوئے تو گر ہن ختم ہوچکا دُوْنَ الْقِيَامِ الْأُوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلًا تقاراس کے بعد آپ منافیظ نے فرمایا: "سورج اور چانداللہ کی نشانیوں وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأُوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ، میں سے دونشانیاں ہیں،ان میں گرہن کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: ينهين موتاراس لي جب تم كربن ويكهوتو الله كوياد كرو-" محابه في ((إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ آيَتَان مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا عرض كيا: يارسول الله! بهم نَے آپ كود يكھا كه آپ نے اپني اس جگه ہے يَخْسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ كوئى چيز پکڙي ہے۔ پھر ہم نے ديكھا كه آپ بيچھے ہٹ گئے۔ آنخضرت مَلَّالْتِيْمُ ذَلِكَ فَاذُّكُرُوا اللَّهَ)). قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! نے فرمایا: ''میں نے جنت دیکھی تھی یا (آ تحضور مَثَاثِیْغِ نے بیفر مایا راوی کو رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ شك تقا) مجھے جنت دكھائي گئ تھي۔ ميں نے اس كا خوشہ توڑنے كے ليے رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ. فَقَالَ: ((إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ ہاتھ بڑھایا تھا اور اگر میں اسے تو ڑلیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے **کھاتے اور** \_أَوْ أُرِيْتُ الْجَنَّةَ \_ فَتَنَاوَلُتُ مِنْهَا عُنْقُوْدًا وَلَوْ میں نے دوزخ دیکھی آج سے زیادہ بیت ناک مظرمیں نے بھی نہیں أَخَذْتُهُ لَأَكُلُتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ دیکھااور میں نے دیکھا کہ اس میں عورتوں کی تعدادزیادہ ہے۔ "صحابہ نے النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيُوْمِ مَنْظُرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ عرض كيا: يارسول الله! اليها كيول بيع؟ آنخضرت مَنْ الله على الله! "وه أَهْلِهَا النِّسَاءَ)). قَالُوا: لِمَ يَا كُرَّسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((بِكُفُرِهِنَّ)). قِيْلَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ: ((يَكُفُرُنَ الْعَشِيْرُ وَيَكُفُرُنَ الْإِحْسَانَ، وَلَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأْتُ مِنْكَ شَيْنًا قَالَتُ:مَا

رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ)). [راجع: ٢٩] تشريج: حديث مين نماز كوف كابيان بآخر مي دوزخ كاليك نظاره بيش كيا كيا بي جونافرمان عورتول معلق ب-اى بابكامطلب ٥١٩٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْمُم، قَالَ:

حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ،

عَنِ النَّبِيِّ مُلْكِئِمٌ قَالَ: ((اطَّلَعُتُ فِي الْجَنَّةِ

فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَّاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، قَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ)). تَابَعَّهُ

أَيُّوْبُ وَسَلْمُ بْنُ زَرِيْرٍ. [راجع: ٣٢٤] بَابٌ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقُّ

زرریے کی ہے۔

قَالَهُ أَبُو جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُثَّلِيُّهُمْ

اس حدیث کو ابو جحیفه (عبدالله بن وہب عامری) نے رسول الله مَنَالْیَمْ ا ے مرفوعاً روایت کیا ہے

<8€(588/6)>8€

٥١٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ:

حَدَّثَنِيْ يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مِنْكُمْ إِنَّا عَبْدَ اللَّهِ! أَلَمْ أُخْبَرُ

أَنَّكَ تِصُورُمُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ))؟ قُلْتُ: بَلَى! يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! قَالَ: ((فَلَا تَفْعَلُ، صُمُّ

وَأَفْطِرْ، وَقُمُ وَنَمُ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرُوْحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ

عَلَيْكَ حَقًّا)). [راجع: ١١٣١]

تشوري: ابوجيف عامري وفات نبوي سَالَيْ يَعْمُ كِ وقت نابالغ تقد بعد من إنهول في كوف من قيام كيا اور ٢٨ ه من كوف بي من وفات يا كل ان كي رسول کریم مَثَاثِیمُ سے ماعت ثابت ہے۔

بَابُ: أَلْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ

زُوُجهَا

٥٢٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ،

قَالَ: أُخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِكُمَّ ۚ قَالَ: ((كُلُّكُمُّ

رَاعَ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيْرُ

رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ

رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاع وَكُلُّكُمْ مُسْوُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)). [راجع: ٨٩٣]

(۵۱۹۹) ہم سے محد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کواوزای نے خردی، کہا مجھ سے کی بن ابن الی کثر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا، کہا جھ سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص والفخیٰنا نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله مَثَلَ فَیْرُم نے فرمایا: ''عبداللہ! کیا میری بیاطلاع سیح ہے کہتم (روزانہ) دن میں روزہ رکھتے ہواور رات بجرعباوت كرتے ہو؟ "ميں نے عرض كيا: جي بال، يارسول الله! ٱنخضرت مَلَاثِينًا نے فرمایا: ''اپیانہ کرو،روزے بھی رکھواور بغیرروڑے کے بھی رہو، رات میں عبادت کرواور نیند بھی ۔ کیونکہ تمہارے بدن کا بھی تم پرت ہے، تمہاری آ کھ کا بھی تم پرت ہے اور تمہاری یوی کا بھی تم پرحق

باب: بیوی ایے شوہر کے گھر کی حاکم ہے

(۵۲۰۰) ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ نے خردی، انہوں نے کہا ہم کوموی بن عقبہ نے خردی، انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبدالله بن عمر والنَّهُ الله كم نبي كريم مَا يَعْتِم نه فرمايا: "متم مين سے ہرايك حاکم ہے اور ہرایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ امیر (حاکم) ہے، مرداین گھر والوں پر حاکم ہے۔ عورت اپنے شو ہرکے گھر اور اس کے بچوں پر حاکم ہے۔ تم یں سے برایک جاکم ہے اور برایک سے اس

ک رعیت کے بارے میں سوال ہوگائے۔ تشويع: اس مديث كى مطابقت ترجمه باب سے يول ب كه جب برايك سے اس كى رعيت كمتعلق باز پر س موكى تو بوى سے شو بر كے كھر كے متعلق مو كاس ف اسين شوم كمرك مرانى كى يائيس اى طرح مرايد فددار سوال كياجات كار

برى عظمت والاب "كك\_

شادی بیاہ کے مسائل کا بیان <\$€(589/6)\$\$

''مردعورتوں کے اوپر حاکم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو

بعض پر برائی دی ہے'۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان '' بیٹک اللہ بڑی رفعت والا ،

(۵۲۰) ہم سے فالد بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان نے بیان کیا،

انہوں نے کہا: مجھ نے مید نے بیان کیا اوران سے حضرت انس ٹٹائٹئے نے

بیان کیا که رسول الله متالینیم این از واج مطهرات سے ایک مهید تک الگ

رے اور اپ ایک بالا خانہ میں قیام کیا۔ پھر آپ مائیڈ کم انتیس دن کے

بعد گھر میں تشریف لاے تو کہا گیا یارسول اللہ! آپ نے تو ایک مہینے کے

بالب: نبي اكرم مُثَالِثَيْرُمْ كاعورتوں كواس طرح جيمور نا

اورمعاویہ بن حیدہ سے مرفوعاً مروی ہے (اسے ابوداؤ دوغیرہ نے نکالاہے)

كه عورت كا جيمورُ نا گھر ہى ميں ہو مگر پہلى حديث (بعنى حضرت انس والثانية

ليعبدكيا قا آنخضرت مَاليَّيْزِم فرمايا: "بيمبينانتيس كاب-"

کہان کے گھروں ہی میں نہیں گئے

**باب**:سورهٔ نساء میں الله تعالیٰ کافر مانا:

بَابُ قُول اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ ٱلرِّجَالُ قَرَّامُونَ عَلَى النَّسَآء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾. [النساء: ٣٤]

كِتَابُ النُّكَاحِ

٥٢٠١ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَاٰثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ حُبَمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ مَثْلِثُكُمْ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا

وَقَعَدَ فِيْ مَشْرُبَةٍ لَهُ فَنَزَلَ لِتِسْعِ وَعِشْرِيْنَ فَقَيْلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ. قَالَ:

((إِنَّ الشَّهُرَ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ)). [داجع: ٣٧٨] بَابُ هُجُرَةِ النَّبِيِّ اللَّهِ نَسَائَهُ فِي غَيْرِ بِيُوْتِهِنَّ

وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ حَيْدَةً رَفَعَهُ: ((غَيْرَ أَنْ لَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ)). وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أُخْبَرَنَا

عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي

يَخْيَى بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، أَنَّ عِكْرِمَةَ

ابْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، أَخْبَرُهُ أَنَّ أُمَّ

سَلَمَةً أُخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مُلْكُلًّا خَلَفَ لَا يَدْخُلُ

عَلَى بَعْضِ نِسَاتِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ

کی)زیادہ سیج ہے۔ تشوج: جس بي ولكتا ب كدومر ع كمرين جاكره جانا بحى ورست ب

٥٢٠٢ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.

(۵۲۰۲) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا، ان سے ابن جری نے (دوسری سند ) امام بخاری نے کہا: اور مجھ سے محد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کو حضرت عبدالله بن مبارك في خبروى، أنبيس ابن جرت في فيروى، كها مجه

یجی بن عبدالله بن فی نے خروی ، انہیں عکر مہ بن عبدالرحلٰ بن حارث نے خبردی اور انہیں حضرت ام سلمہ ذالنجا نے خبردی کہ نی کریم مالیتی نے (ایک واقعہ کی وجہ سے ) قتم کھائی کہ اپنی بعض از واج کے ہاں ایک مینے تك نبين جائين ك\_ بهر جب انتيس دن گزر كئة و آنخضرت مَاليَّيْمُ ان ك ياس من كورت ك ياشام كورت، آنخضرت مَا الني عرض كيا

وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ فَقِيْلَ كيا: آپ نوقتم كهائي كلي كدايك مهينة تكنيس آئيس كي آپ مَالْيَالْم لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ

شادی بیاہ کے مسائل کابیان كِتَابُ النَّكَامِ النَّكَامِ

شَهْرًا قَالَ: ((إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ بِسُعَةً فِرَمالاً: مبيناتيس دن كابهي بوتا بـ وَعِشُويْنَ يَوْمًا)). [راجع: ١٩١٠]

٥٢٠٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۵۲۰۳)ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے مروان بن معاویہ نے ، کہا ہم سے ابو یعفور نے بیان کیا ، کہا ہم نے ابوسی کی مجلس میں

مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ يَعْفُورٍ،

(مہینہ یر) بحث کی تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابن عباس والنظائے نے قَالَ: تَذَاكُرْنَا عِنْدَ أَبِي الضَّحَى فَقَالَ: حَدَّثَنَا

ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ایک دن صبح ہوئی تو نبی کریم مُزاینیمُ کی ازواج رو

النَّبِيِّ مُسْكُمُ يَبْكِينَ، عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةِ مِنْهُنَّ

ربی تھیں، ہرزوجہ مطہرہ کے پاس ان کے گھر والے موجود تھے۔مجد کی أَهْلُهَا، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا هُوَ طرف کیا تو وہ بھی لوگوں سے بھری ہو کی تھی۔ پھر عمر بن خطاب ڈالٹینڈ آ ئے

اور نبي كريم مَنْ النَّيْمِ كَي خدمت مِن او ير كُّلَّةِ تو آتخضرت مَنَّ النَّهِ إلى وقت مَلْآنُ مِنَ النَّاسِ فَجَاءَ عُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ

ایک کمرہ میں تشریف رکھتے تھے۔انہوں نے سلام کیالکن کی نے جواب فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ مُلْكُنَّمٌ ۖ وَهُوَّ ۚ فِي غُرْفَةٍ لَهُ،

نہیں دیا۔انہوں نے پھرسلام کیالیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھرسلام کیا

فَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ ادراس مرتیہ بھی کسی نے جواب نہیں دیا تو آ واز دی (بعد میں اجازت ملنے أَحَد، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبُّهُ أَحَد، فَنَادَاهُ فَدَخَلَ

عَلَى النَّبِيُّ مُنْكُمُ فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَانَكِ؟

فَقَالَ: ((لَا وَلَكِنْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا)).

فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى

نِسَائِهِ. [نسائی: ٣٤٥٥]

تشوج: اصطلاح میں ای کوایلاء کہاجاتا ہے یعنی بدت مقررہ کے لئے اپنی بیوی ہے الگ رہنے کی تتم کھالینا مدت پوری ہونے کے بعد ملنا جائز ہو

بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ

باب: عورتول کو مارنا مکروہ ہے اور اللہ کا فرمانا:

انتیس دن تک الگ رہے اور پھراپنی بیو بول کے یاس گئے۔

ير) نبى أكرم مُؤلِّقَيْظِم كى خدمت ميس كئ اورعرض كيا: كيا ٱلخضرت مَثَاثِيْظِم

نے اپنی از واج کوطلاق دے دی ہے؟ آنخضرت مَالَّيْتِمْ نے فرماياً : دنہيں،

بلدایک مهینة تک ان سے الگ رہنے کی شم کھائی ہے۔ 'چنانچیآ مخضرت مَنَّاتِیْنِم

"اورانہیں اتناہی ماروجوان کے لیے سخت نہ ہو' **رَقُوْلِ**هِ: وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ

تشريج: ليخي معمولي ماراكا سكتم هو "وفي شرح المنية للحلبي للزوج ان يضربها على ترك الصلوة والغسل في الاصح كما له ان يضربها على ترك الزينة اذا اراد والا جابة الى الزوج اذا دعاها والخروج بغير اذنهـ" (حاشيه بخارى جلد ٢ صفحه ٧٨٤) مینی فاوند کے لئے جائز ہے کہ عورت کونماز چھوڑنے پر مارے اور عسل چھوڑنے پر بھی مارے جیسا کہ اسے زینت کے ترک پر مارتاہے جب وہ مرواس **ک** زینت جاہے یا بلانے پروہ نہ آئے یا بغیرا جازت دہ باہر جائے جیسا کہ ان پروہ مارتا ہے۔البذاعورت کو جاہے کہ مرد کے ہر تھم کی فرمانبرداری کرے جوشر بعت کے خلاف نہ ہو۔

٥٢٠٤ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثْنَا ﴿ ٥٢٠٣) بم عَمْد بن يوسف نے بيان كيا، كها بم عسفيان تورى نے بیان کیا،ان سے ہشام بن عرود نے،ان سے ان کے والد نے اوران سے سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ حضرت عبدالله بن زمعه والتلوي على بيان كياكه بي كريم مَاليَيْم من مناهد من ابْنِ زَمْعَةً، عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمٌّ قَالَ: ((لَا يَجُلِلُهُ میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارے کہ پھر آخر دن **لْحَدُّكُمُ امْرَأْتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِيَ** ( یعنی شام کو )اس ہے ہم بستر بھی ہو۔'

آخِرِ الْيُوْمِ)). [زاجع: ٣٣٧٧]

بَابٌ: لَا تُطِيْعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا

٥٢٠٥ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بِنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا

إِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِع، عَنِ الْحَسَنِ۔ هُوَ ابْنُ

مُسْلِمٍ - عَنْ صَفِيَّةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً ،

مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شُعَرُ

فِي مَعْصِيَةٍ

(۵۲۰۵) م سے خلاد بن کیلی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابرامیم بن نافع نے ،ان سے حسن نے وہ مسلم کے صاحبز ادب ہیں ،ان سے صفیہ وقاتها نے ،ان سے عائشہ ولائنہ انے بیان کیا کہ قبیلہ انصاری ایک خاتون نے ایل بٹی کی شادی کی تھی۔اس کے بعداڑ کی کے سرکے بال بیاری کی وجہ سے اثر كتا تووه نبى كريم مَناتِيظِم كى خدمت مين حاضر جوئين اورآب مَناتِظِم سے اس کا ذکر کیا اور کہا: اس کے شوہر نے اس سے کہا ہے کہا سے بالوں کے ساتھ (دوسرےمصنوی بال) جوڑے۔آنخضرت مَثَاثِیْ نے اس پر فرمایا:

"توايا مرگز مت كر كونكه مصنوى بال سرير د كاكر جوجوژے ، توايي بال

کی طرف کسے نفرت اور منہ موڑنے کا خوف ہو''

باب: عورت گناہ کے حکم میں اپنے شوہر کا کہنا نہ

رَأْسِهَا، فَجَاءَ ثَ إِلَى النَّبِيِّ كُلُّكُمَّ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا. فَقَالَ: ((لَا إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ المُوْصِلَاتُ)). [طرفه في: ٩٣٤ ٥] [مسلم: ٥٥٦٧،

٨٢٥٥، ٢٩٥٥؛نسائي: ١١٢٥]

تشوي: اس مديث معلوم مواكه اگرشو مرشريت كي مكم كفال فكوئى بات كية عورت اگراس كو بجاندلائة واس بركناه ندموگار باب: الله كافرمان: "اورا كركسي عورت كوايخ شوهر

بَابُ قُوْلِهِ: ﴿ وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتُ مِنُ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾

[النساء: ١٢٨]

٥٢٠٦ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ (۵۲۰۲) ہم سے ابن سلام نے بیان کیا ، کہا: ہم کو ابومعاویہ نے خبردی ، انہیں ہشام بن عروہ نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت مُعَاوِيَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ: عائشه ذالنجاً نے آیت 'اوراگر کوئی عورت این شوہر کی طرف سے نفرت ﴿ وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتُ مِنُ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، اورمندمور نے کا خوف محسوس کرے۔ ' کے متعلق فرمایا: آیت می ایس عورت کابیان ہے جو کس مرد کے پاس مواوروہ مرداسے اسے پاس زیادہ نہ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيْرِيْدُ طَلَاقُهَا، وَيَتَزَوَّجُ

جوڑنے والیوں پرلعنت کی گئی ہے۔"

بَابُ الْعَزُل

بلاتا ہو بلکہ اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہواوراس کی بجائے دوسری مورت
سے شادی کرنا چاہتا ہولیکن اس کی موجودہ بیوی اس سے کہے: مجھے اپنے
ساتھ ہی رکھواور طلاق نہ دو ہتم میرے سواکسی اور سے شادی کر سکتے ہو
میرے خرج سے بھی تم آزاد ہواور تم پر باری کی بھی کوئی پابندی نہیں تواس کا
ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے: ''پس ان پرکوئی گنا ہیں اگروہ آپس
میں سلے کرلین اور سلح بہر حال بہتر ہے۔''

## باب:عزل كابيان

ثُمَّ تَزَوَّجُ غَيْرِيْ، فَأَنْتَ فِي حِلَّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَى وَالْقِسْمَةِ لِيْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: عَلَى وَالْقِسْمَةِ لِيْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلُحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [راجع: ٢٤٥٠]

خَيْرَهَا، تَقُولُ لَهُ أَمْسِكُنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي،

تشوج: انزال کے وقت قَاکر کا بابرنکال لیناعز ل ب-احادیث ذیل سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے مگر آیندہ دوسری حدیث سے نی کریم فالنظم کی انتظام کی انتظام

(۵۲۰۷) ہم سے سدد بن مسر ہدنے بیان کیا، کہا ہم سے یکی بن سعید نے بیان کیا، ان سے ابن جرت کے نے، ان سے عطآء نے اور ان سے جابر ڈاٹٹو نے بیان کیا کہ نبی کریم مُلٹی کے زمانہ میں ہم عزل کیا

کرتے تھے۔

(۵۲۰۸) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا کہا آئیس عطاء نے خبر دی ، انہوں نے جابر شائشوں سے بیان کیا کہ (نبی کریم مُثَاثِیْنِ کے انہوں نے بیان کیا کہ (نبی کریم مُثَاثِیْنِ کے زمانہ میں) جب قرآن نازل ہور ہاتھا ہم عزل کرتے ہتے۔

٥٢٠٨ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا صُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا صُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا صُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌ و أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ، سَمِعَ جَابِرًا قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ .[راجع: جَابِرًا قَالَ: ١١٣٧] [مسلم: ٣٥٥٩؛ ترمذي: ١١٣٧؛ ابن ماحه: ١٩٢٧]

٥٢٠٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْمَى بْنُ

سَعِيْدٍ، عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ

جَابِرِ، قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مَلْتَكُمْ اللَّهِيِّ مَلْتَكُمْ اللَّهُ

[طرفاه في: ٥٢٠٨، ٥٢٠٩]

(۵۲۰۹) اور عمرو بن دینار نے بیان کیا عطاء سے اور انہوں نے حضرت جابر ڈٹاٹٹٹ سے کہ نبی مُٹاٹٹٹٹ کے زمانہ میں ہم عزل کیا کرتے تھے جب قرآن نازل ہور ہاتھا۔

(۵۲۱۰) ہم سے عبداللہ بن خربن اساء نے بیان کیا، کہا ہم سے جوریہ نے بیان کیا، ان سے مالک بن انس نے ، ان سے ابن اس کیا، ان سے مالک بن انس نے ، ان سے زہری نے ، ان سے ابن محیریز نے اور ان سے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹوڈ نے بیان کیا کہ (ایک غزوہ میں) ہمیں قیدی عورتیں ملیس اور ہم نے ان سے عزل کیا۔ چرہم نے رسول اللہ منا ایک سے اس کا تھم پوچھا تو آنخضرت منا اللہ منا ایک سے اس کا تھم پوچھا تو آنخضرت منا اللہ منا ایک سے اس کا تھم پوچھا تو آنخضرت منا اللہ منا اللہ

٥٢٠٩ وَعَنْ عَمْرو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَاءٍ، عَنْ جَاءٍ، عَنْ جَاءٍ، عَنْ جَاءٍ، عَنْ جَاءٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ طَلْكَامًا وَالْفُرْآنُ يَنْزِلُ. [راجع: ٥٢٠٧]

٩٢١٠ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْسَمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكِ الْسَمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ، عَنْ مَالِكِ الْنِ أَنْسِ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن ابْنِ مُحَيْرِيْز، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَصَبْنَا سَبْيًا عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَصَبْنَا سَبْيًا فَعَنْ أَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ مُثَلِّئًا فَقَالَ: وَهُولَ اللَّهِ مُثْلِثًا فَقَالَ: وَمُولَ اللَّهِ مُثْلِثًا فَقَالَ: وَهُولَ اللَّهِ مُثْلِثًا فَقَالَ: وَهُولَ اللَّهِ مُثْلِثًا فَقَالَ: وَاللَّهُ مُثْلُولًا فَالَاءً وَمُؤْلًا فَقَالَ: وَهُولًا اللَّهِ مُثْلُولًا فَا اللَّهُ مُثْلِثًا فَعَالَ: وَاللَّهُ مُثْلِثًا فَا اللَّهُ مِثْلُولًا فَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

كِتَابُ النَّكَاحِ

(أَوَ إِنَّكُمُ لَتَفْعَلُونَ \_قَالَهَا ثَلَاثًا \_مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِي كَائِنَةٌ)).

(راجع: ٢٢٢٩] تشريج: كوياآپ كَالْيُّمُ نِهُ الكوينديين فرمايا بَابُ الْقُرْحَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا

أَرَادَ سَفَرًا

٥٢١١ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ابْنُ أَيْمَنَ، قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ مُلْثَكِئَمُ

كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةً وَحَفْصَةً، وَكَانَ النَّبِيُّ مُلْكُمُّ الْفُيْمُ الْفُكُمُّ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ،

إِذَا كَانَ بِاللَّيْنَ سَارَ مَعَ عَائِشَهُ يَتَحَدَّكَ؟ فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَلَا تَرْكَبِيْنَ اللَّيْلَةَ بَعِيْرِيْ وَأَرْكَبُ بَعِيْرَكِ تَنْظُرِيْنَ وَأَنْظُرُ، فَقَالَتْ:

رَرْ عَبْ بَرِيْرِ عَسْرِينَ وَ َصَرَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَى جَمَّلُ عَلَيْهُمْ إِلَى جَمَّلُ عَائِشَةً إِلَى جَمَّلُ عَائِشَةً وَعَلَيْهِا ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوْا وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ، فَلَمَّا نَزَلُوْا

جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ وَتَقُوْلُ: يَا رَبِّ! سَلِّطْ عَلَىَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةٌ تَلْدَغْنِيْ، وَلَا

سَلَطَ عَلَى عَفَرِبًا أَوْ حَيْهُ تَلَدَّعَنِي، وَ أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا. [مسلم: ٦٢٩٨]

واقعی ایبا کرتے ہو؟ "تین مرتبہ آپ نے بیفر مایا (پھرفر مایا:)" قیامت کک جوروح بھی پیدا ہونے والی ہے وہ (اپنے وقت پر) پیدا ہو کر رہے گی۔ پس تمہار اعز ل کرنا ایک عبث حرکت ہے۔"

# باب: سفر کے ارادہ کے وقت اپنی بیو یوں میں انتخاب کے لیے قرعہ ڈالنا

(۵۲۱۱) ہم سے ابونعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالواحد بن ایمن نے ، کہا: مجھے ہے ابن الی ملیکہ نے ،ان سے قاسم نے اور ان سے عائشہ رہائیاً نے بیان کیا کہ نبی کریم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی از واج کے لیے قرعہ والتراكيم مرتبر قرعه عاكشاور هفصه ولأنتكاك نام كالكلاح صنوراكرم متاليظم رات کے وقت معمولاً چلتے وقت عائشہ ڈھائٹا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چلتے۔ایک مرتب هصد ولل ان نے ان سے کہا کہ آج رات کیوں فتم میرے اونٹ پرسوار ہو جاؤ اور میں تمہارے اونٹ پرتا کہتم بھی نے مناظر د کیوسکو اوریس بھی ۔انہوں نے بیتجویز قبول کر لی اور (ہرایک دوسرے کے اونٹ پر ) سوار ہو گئیں۔اس کے بعد حضور اکرم مَالیّنِظِ عا مَشہ ڈی ٹیٹا کے اونٹ کے باس تشريف لائے۔اس وقت اس پر هصه دلالفوا مبیضی ہو کی تھیں۔ ٱتخضرت مَا لِيَّزَمُ نِه انهيں سلام كيا، چمر چلتے رہے، جب پڑاؤ ہوا تو حضور ا كرم مَا لِيُنظِم كومعلوم مواكه عا مُشهِ وَلِينْجَا اس مِين نبيس مِين ( اس غلطي ير عا ئشہ زائنٹا کواس درجہ رخج ہوا کہ ) جب لوگ سوار بول سے اتر کے تو ام المؤمنين نے اینے یا کن اذخر گھاس میں ڈال لیے اور وعا کرنے لگیں کہ اے میرے رب!مجھ پر کوئی بچھویا سانپ مسلط کردے جو مجھے ڈس لے۔ عائشہ رہائنہا کہتی ہیں کہ میں آنخضرت منافیظ سے تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی

کیونکہ بیٹرکت خودمیری ہی تھی۔ کششوں : بیاس کئے کہ نبی کریم مَلَافِیْ فاق تشریف لائے مگر حضرت عائشہ ڈانٹیٹا اپناتھوں سے خودمجروم رہ کئیں۔ ند دوسرے کے اونٹ پرسوار ہوتیں نہ آپ مَلَافِیْ فِل کُشرف کلامی سے محروم رہیں۔حضرت حفصہ ڈلافٹیٹا کا بھی اس میں پچھتھوں نہ تھا۔ای رخ کے مارے اپنے کوکو سے لگیں۔اوراپنے پاؤں گھاس میں ڈال لئے جس میں زہر یلے کیڑے مجکڑت رہتے تھے۔

# باب:عورت اپے شوہر کی باری اپنی سوکن کودے سكتى ہے اوراس كى تقسيم كس طرح كى جائے؟

بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجهَا لِضَرَّتِهَا وَ كَيْفَ يُقَسَّمُ ذَلِكَ

بَابُ الْعَدُلِ بَيْنَ النِّسَاءِ،

﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُواْ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّسَاءِ ﴾ إِلَى

(۵۲۱۲) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیان ٥٢١٢ و حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا كيا، اس سے ہشام بن عروہ نے ، ان سے ان كے والد نے اور ان سے زُهَيْرٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةً ، عائشہ ڈھنٹنا نے کہ ام المؤمنین سودہ بنت زمعہ ڈھنٹنا نے اپنی باری عائشہ کو أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةً، وَهَبَتْ، يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وے دی تھی اور رسول اللہ مَا کاللہ عَا مَشہ وَلَا ثَبُا کے بیہاں خودان کی باری کے وَكَانَ النَّبِيُّ مَا لَكُمٌّ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا دن اور سودہ ذاتھا کی باری کے دن رہتے تھے۔ وَيَوْمِ سُوْدَةً. [راجع: ٣٩٥٧] [مسلم: ٣٦٣٠]

تشويج: حضرت موده والتنافيان برهابي من ايساكرديا تعامًا كركيس بي كريم من يتنظم طلاق نددردي

## باب: بیویوں کے درمیان انصاف کرنا واجب ہے

(ارشادِ باری تعالی): 'اگرتم اپنی بیویوں کے درمیان انساف ند کرسکو' (تو ایک ای ورت سے شادی کرو) آخرآیت ﴿ وَاسِعًا حَكِيْمًا ﴾ تك.

قَوْلِهِ: ﴿ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾. [النساء: ١٢٩، ١٣٠] تشوج: شریعت نے چار اورتوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنے کی اجازت تو دی ہے کین ساتھ انصاف کی بھی تا کید کی ہے ، کیونکہ عام حالات میں ٹی ہو یوں کے درمیان انصاف قائم رکھنامشکل ہوجا تا ہے۔اس صورت میں تاکید کی ہے کے صرف ایک ہی کروتا کہ عدم انصاف کے مجرم نہ بن سکو۔ ہاں اگر انصاف کر سکتے ہوتو بیک وقت چارتک رکھ سکتے ہو۔اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔

امام بخاری مواند نے باب قائم كر كے قرآن ياكى آيت كوبطورات دلال نقل فرماديا كوئى حديث يهال ال كى شرط كے مطابق شكى اس كے آيت ي رِاكَتْفَافْرِمَايا: "وقد روى الاربعة وصححه ابن حبان والحاكم عن عائشة ان النبي الله كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك قال الترمذي يعني به الحب والمودةـ" (فتح الباري جلد ٩ صفحه ٣٩١) يعنى رسول كريم مَا ليُغِيَّمُ العورتول مين بارى تشيم فرمات ادركت كه ياالله ابيميرى تقيم بجس كامين ما لك بول ، ربى محبت اورمودت اس کاما لک تو ہے اس پر میں اختیار نہیں رکھتا پس اس بارے میں تو مجھے کو طامت نہ کرتا۔

# باب: اگر کسی کے پاس ایک بیوہ عورت اس کے نکاح میں ہو پھرایک کنواری بھی کرے تو جائز ہے

٥٢١٣ - حَدَّثَنَا مُسَدِّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْر، قَالَ: ( ٥٢١٣) بم سے مسدد بن مربد نے بیان کیا، کہا ہم سے بشر بن مغضل نے، ان سے خالد جذاء نے ، ان سے ابو قلابہ نے بیان کیا اور ان سے انس وللنَّفَوْن في (راوي ابوقلابه يا انس وللنَّفوُ ني كما كداكر مين جابول تو

بَابٌ: إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكُرَ عَلَى

حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِيْ قِلَابَةً، عَنْ أَنَسٍ وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ: قَالَ النَّبِيُّ مُكْكُمٌ: وَلَكِنْ قَالَ: ح 595/6 € خار 595/6 کیلان

السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكُرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا كبدسكتا مول كه ني كريم مَا يُنتِمُ في (آنے والى حديث) ارشاد فرمائى \_ لکن بیان کیا کہ دستوریہ ہے کہ جب کواری سے شادی کرے تواس کے تَزَوَّجَ النَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا. [طرفه في: ساتھ سات دن تک رہنا جا ہے اور جب بوہ سے شادی کرے تو اس کے ٥٢١٤] [مسلم: ٣٦٢٦، ٧٢.٣٤ ابوداود: ٢١٣٤ ترمذي: ١٣٩ ا؛ ابن ماجه: ١٩١٦] ساتھ تین دن تک رہنا جا ہے۔

تشویج: اس کے بعد باری باری دونوں کے پاس رہا کرے۔نی بیوی کو خاوند ہے ذراد حشت ہوتی ہے خصوصا کنواری کوجس کے لئے سات دن اس لے مقرر کئے کہ اس کی وحشت دور ہوکراس کا دل ال جائے اس کے بعد پھر باری باری رہے تا کہ انصاف کے خلاف ند ہو۔

باب: کنواری بیوی کے ہوتے ہوئے جب سی نے بیوہ عورت سے شادی کی تو کوئی گناہ نہیں ہے

(۵۲۱۳) م سے یوسف بن راشد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسامدنے بیان کیا ،ان سے مفیان توری نے ، کہا ہم سے ایوب اور خالد دونوں نے بیان کیا،ان سے ابوقلاب نے اوران سے حضرت انس ڈٹائٹٹ نے بیان کیا کہ دستوریہ ہے جب کوئی مخص پہلے سے شادی شدہ بوی کی موجودگی میں کسی کنواری عورت سے شادی کرے تواس کے ساتھ سات دن تک قیام کرے اور پھر باری مقرر کرے اور جب کسی کواری بیوی کی موجود گی میں پہلے ہے شادی شدہ عورت سے نکاح کرے تواس کے ساتھ تین دن تک قیام کرے اور پھر باری مقرر کرے۔ابوقلابے بیان کیاداگر میں جا ہوں تو کہ سکتا مول كرحفرت انس والفؤ في مديث ني كريم مَالْفِيْم عرفوعا بيان كي ہادرعبدالرزاق نے بیان کیا، انہیں سفیان نے خردی، انہیں ابوب اور خالد نے ، خالد نے کہا کہ اگر میں جا ہوں تو کبد سکتا ہوں کر حضرت

انس والنفؤف يدمديث بي كريم منافية اسمرفوعا بيان كى بـ باب مردایی سب بواول سے صحبت کرے آخر

میں ایک عسل کرسکتا ہے

(۵۲۱۵) ہم سے عبدالاعلى بن حماد نے بيان كيا ، كہا ہم سے يزيد بن زريع نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید نے بیان کیا ان سے قادہ نے اوران سے حضرت انس بن ما لک ولائٹو نے بیان کیا کہ ایک دات نبی کریم مَالَّةَ اِنْمُ اپنی

بَابٌ: إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى

٥٢١٤ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ، وَخَالِدٌ، عَنْ أَبِيْ قِلَابَةً، عَنْ أُنَسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكُرَ عَلَى الثُّيُّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّيِّبَ عَلَى الْبِكُرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ. قَالَ أَبُوْ قِلاَيَةَ: وَلَوْ شِيثْتُ لَقُلتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ مَا اللَّهِيِّ مَا اللَّهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوْبَ وَخَالِدٍ قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ شِنْتُ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى

بَابُ مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسُلِ وَآجِدٍ

النَّبِيِّ مُلْقَطِّكُمْ. [راجع: ١٣] ٥]

٥٢١٥ - حَلَّتُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بْنُ جَمَّادٍ، قَالَ: حَلَّتْنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْع، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ، عَنْ قَتَادَةً، أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ طَلَّكُمْ

\$€ 596/6

جائزہ

تمام از واج مطہرات رُکائیٹا کے پاس گئے۔اس وقت آنحضور مُکاٹیٹی کے كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَاثِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ، نكاح مين نوبيويال تقيس\_ وَلَهُ يَوْمَثِلْدٍ تِسْعُ نِسُوَةٍ. [راجع: ٢٦٨]

تشوي: يرج كاواتعه إحرام عي بلغ بى كريم ما الفيلم في تمام إزواج مطهرات كساتهورات من وقت كزارا تعار

بَابُ دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ

فِي الْيَوْم ٥٢١٦ جَدَّثَنَا فَرْوَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ

مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةً كَانَّ

(۵۲۱۲) ہم ب فروہ نے بیان کیا، کہاہم علی بن مسرفے بیان کیا،ان سے ہشام بن عروہ نے ،ان سے ان کے والد عروہ نے اوران سے حضرت عائشه صديقة وظافينًا نے ، كہا: رسول الله مَاليَّيْمُ عصر كى نماز سے فارغ موكر اپی از واج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے اوران میں سے سی ایک ك قريب بھى بيٹے ايك دن آنخضرت مَالَيْنِمُ حضرت همد كے يہاں مے اور معمول سے زیادہ کافی دریک تھمرے رہے۔

باب مردکا بی بوبوں کے پاس دن میں جانا بھی

رَسُوْلُ اللَّهِمَا ﴿ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ ُدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُوْ مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً، فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبسُ. [راجع: ٤٩١٢] [مسلم: ٣٦٧٩) أبوداود: ۲۷۱۵؛ ترمذي: ۱۸۳۱؛ ابن ماجه: ۳۳۲۴

تشویج: اس مدیث معلوم ہوا کہ جس کی کی ہویاں ہوں تو ہرایک کی خیریت اور حال حال معلوم کرنے کے لئے جب جا ہے جا سکتا ہے۔

بَابٌ: إِذَا السُّتَأَذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِيْ أَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ

٥٢١٧\_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ

باب: اگر مرداین بیاری کے دن کسی آیک بیوی کے گھر گزارنے کے لیے اپنی دوسری بیو یوں سے اجازت لے تواہے اس کی اجازت دی جائے

تشريج: نويدوست إوروه دوران يارى اس بوى كرره سكام

. (۵۲۱۷) ہم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا، کہا مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا،ان سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، انہیں ان کے والد نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ والنفیان نے بیان کیا کدرسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ ی جس مرض ہیں وفات ہوئی،اس میں آپ یو چھا کرتے تھے"کل میری باری س کے ہاں ہے؟ کل میری باری س کے ہاں ہے؟ "آپ مالی اُلم کو عائشہ والنفائ كى بارى كا انظار تا چانچا آپ كى تمام ازواج نے آپ كواس کی اجازت دے دی کہ آپ مالی فی جہاں جا ہیں بیاری کے دن گزاریں۔ أ تحضور مَا يَنْ الله عَمْرت عائشه والنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

شُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ، قَالَ: هَشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِيْ أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُلْتُكُمُّ كَانَ يَسْأَلُ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ ((أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًّا؟)) بَرِيْدُ يَوْمُ عَائِشَةً ، قَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُوْنُ حَيْثُ شَاءً ، فَكَانَ فِيْ بَيْتِ عَائِشَةً حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَّاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ

www.KitaboSunnat.com

كِتَابُ النَّكَامِ \$ 597/6 كاللَّهُ النَّكَامِ النَّكَامِ النَّكَامِ النَّكَامِ النَّكَامِ النَّالَ

يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللَّهُ وَإِنَّ بُولَ حَفرت عائش رَ اللَّهُ عَبَالَ كَيَا كُمَ تَحضور كَى اسى دن وفات بوكَى رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْدِي وَسَحْدِي، وَخَالَطَ جوميرى بارى كا دن تعااور الله تعالى كايه بھى احسان ويھو! اس نے جب دِيْقَهُ رِيْقِي. [داجع: ٩٩]

میرے سینے پر تھا اور آنخضرت مُلَّاثِیْنِم کا لعاب دئن میرے لعاب دئن

تشويع: حديث كآخرى جمله مين اس تازه مسواك كي طرف الثاره بجوعائشه ولانتهائ وانتول سنرم كركآب بالتيني كودي تقى-

باب: اگرمردکواین ایک بیوی سے زیادہ محبت ہوتو

کیچھ گناہ نہ ہوگا (۵۲۱۸) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان نے

(۵۲۱۸) ہم سے عبداسر ہوبی مبداللہ ہے ہیاں ہیا ، ہم ہم سے سیمان سے ہیان کیا ، ان سے یجی نے ، ان سے عبید بن حنین نے ، انہوں نے ابن عباس بھی انہوں نے دھزت عمر دوالتی سے کہ آپ حصد واللہ کا کہا تھی اپنی اس سوکن کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جانا جے اپ حسن پر اور رسول اللہ منا ہے کہا تھی اپنی ان ہے۔ آپ کا اشارہ حضرت عائشہ ذاتی کی طرف تھا (عمر دوائی نے بیان آپ کا اشارہ حضرت عائشہ ذاتی کی طرف تھا (عمر دوائی ، آپ مسکرا کیا کہ) پھر میں نے یہی بات آپ منا ہے کہا ہے کہا

رہے۔ تشویج: معلوم ہواکہ جملہ حقوق اداکر نے کے بعد اگر سرد کوا پی کسی دوسری بوی سے زیادہ محبت ہے تو گنا ہگار نہیں ہے۔

باب: جھوٹ موٹھ جو چیز نہیں ملی اس کو بیان کرنا کہل گئی اس طرح اپنی سوکن پر فخر کرناعورت کے

عدل کا من رک بن کو کا پر کردا کا در سات واسطی منع ہے

(۵۲۱۹) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا ، کہا ہم سے حماد بن زید نے
بیان کیا ، ان سے ہشام نے ، ان سے فاطمہ بنت منذر نے اور ان سے
جھزت اساء بنت ابی بحر رہا ہم نے نبی کریم مثل ہے اور
محصے محمد بن مثنی نے بیان کیا ، کہا ہم سے یکی بن سعید قطان نے بیان کیا ،
ان سے ہشام نے ، ان سے فاطمہ بن منذر نے بیان کیا اور ان سے اساء

بَابُ حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ

٥٢١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْن، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس، عَنْ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَ: يَا بُنَيَّةُ! لَا يَغُرَّنَكِ هَذِهِ الَّتِيْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبَّ رَسُوْلِ اللَّهِ مَثْنَاهَمَ

إِيَّاهَا ـ يُرِيدُ عَائِشَةَ ـ فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَلْكُمَّ مَنْ أَرْسُولِ اللَّهِ مَلْكُمَّ فَتَبَسَّمَ. [راجع: ٨٩]

شرجے: مطوم ہوا کہ جملے حقوق ادا کرنے کے بعدا گرمردَ بَابُ الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يَنَلُ،

وَمَا يُنْهَى مِنَ افْتِخَارِ الضَّرَّةِ

٥٢١٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ( حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، بَ عَنْ أَسْمَاءَ، عَنِ النَّبِيِّ مُلْكَامًا. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى، عَنْ هِشَامٍ، أَبُ الْمُرَاقَة، قَالَتْ: اللهَ حَدَّثَتَنِي فَاطِمَهُ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّ امْرَأَة، قَالَتْ: اللهَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَهُ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّ امْرَأَة، قَالَتْ: الله

<\$€598/6`€ شادی بیاہ کے مسائل کابیان

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ضَرَّةً ، فَهَلْ عَلَى جُنَاحٌ بنت ابو بكرصديق ذاتختان كايك خاتون في عرض كمانيارسول الله! ميري موکن ہے اگرایے شوہر کی طرف سے ان چیزوں کے عاصل ہونے کی مجی إِنْ تَشَبّغتُ مِنْ زَوْجِيْ غَيْرَ الَّذِيْ يُعْطِيْنِيْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ مَا لَمُ اللَّهُ مَا لَمُ داستامیں اے سناؤل جوحقیقت میں میراشو ہر مجھے نہیں دیتا تو کیا اس میں يُعْطُ كَلَابِسِ ثَوْبَيُ زُوْرٍ)). كوئى حرج بي رسول الله مَنْ اليُؤَمِّ في اس يرفر مايا: "جو چيز حاصل شهواس

[مسلم: ٥٨٥، ٥٨٥، ابوداود: ٩٩٧]

یر فخر کرنے والا اس شخص جیسا ہے جو فریب کا جوڑا لینی (دوسرے کے کیڑے) مانگ کرسنے۔''

تشويع: اورلوگوں ميں بيطا مركرے كديد كيرے ميرے ہيں۔ ايسا شي مارنے والا آخر ميں جيشہ ذكيل وخوار بوتا ہے۔ كويا آپ مَا يَتَمَامُ نے سوكن کے سامنے بھی غلط بیانی کی اجازت نہیں دی۔ کمال تقوی مہی ہے۔

### ساس غيرت كابيان

اور وراد (مغیرہ کے مثی ) نے مغیرہ سے بیان کیا کہ سعد بن عبادہ وفائن نے آنخضرت مَا ﷺ ہے عرض کیا: میں تو اپنی بیوی کے ساتھ اگر کسی غیر مرد کو د کچھلوں تواے اپنی تلوار کی دھارے فورا قتل کر ڈالوں نہ کہ چوڑی طرف ے سرف ڈرانے کے لیے (بلکہ اس کا معاملہ ہی ختم کر ڈالوں) اس پر نبی کریم مُنافِیْظ نے فرمایا: '' کیا تمہیں سعد کی غیرت پر جیرت ہوگی اللہ -

ك تتم! محمد كواس سے براھ كر غيرت ہواور الله تعالى مجھ سے بھى زيادہ غيرت مندے۔''

تشريج: بوايقاك جب آيت: ﴿ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ المُمُحْصَنَاتِ ﴾ الإية (٢٣/ انور٣) نازل بوئى جس كا مطلب بيقا جولوك آزاد يويوب ير بہتان لگا ئمیں اور وہ ان بر گواہ خدا سکیس تو ان کواس ( ۸ ) کوڑے لگاؤ۔ اس وقت سعد بن عباد ہ رٹائٹنز نے کہایارسول اللہ! اس آیت میں تو یکھم اتر ا ہے

(۵۲۲۰) یم ے عربن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے حارے والدف میان کیا، کہا ہم ہے اعمش نے بیان کیا، ان سے تقیق نے اوران ے حضرت عبدالله بن مسعود والفناؤنے نیان کیا کہ نبی کریم نے فرمایا: "الله تعالی سے زیادہ غیرت منداور کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کوحرام کیا ہے اور اللہ تسے بڑھ کر کوئی اپنی تعریف پیند

## بَابُ الْغَيْرَةِ

إكتاب النكاح

وَقَالَ وَرَّادٌ عَنِ الْمُغِيْرَةِ، قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِيْ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِح، فَقَالَ النَّبِيُّ مَا الْكَبِّي مَا الْكَبِّيُّ ((أَتَعُجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ

وَ اللَّهُ أَغُيرُ مِنِّي ) . [انظر: ٦٨٤٦]

میں تو اگرایسے حرام کام کودیکھو کُ تو بند چرکوں نہ بناؤں نہ جارگواہ لاؤں بلکہ اسے فورا آئ ٹھکانے لگا دوں ؛ میں استے گواہ لاؤں گا تو دہ تو زیا کر کے چل وے گا۔ اس پر نبی کریم مُن ٹینٹے نے انصار ہے فرمایا کہتم اپنے مردار کی غیرت کی با تیں من رہے ہو۔ انسار بولے یارسول اللہ! ان کے مزاج میں بہت غیرت ہے،اس کو ملامت نہ سیجے، اس نے ہمیشہ کواری سے نکاح کیا اور جباسے طلاق دے دی تو اس کی غیرت کی وجہ ہے ہم میں سے کئی کوید جراًت نه ہونگی کہ اس عورت ہے ذکاح کر سکے۔ ٢٢٠هـ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدُّثَنَا

> أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيْقٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلْيَتِهُمْ قَالَ: ((مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجُلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفُوَاحِشَ، وَمَا أَحَدُ أَجَبُ إِلَيْهِ الْمَدُحُ مِنَ

شادی بیاہ کے مسائل کابیان

(۵۲۲۱) بم عبدالله بن سلمة عنى نے بیان کیاءان سے امام مالك نے

بیان کیا،ان سے ہشام بن عروہ نے ،ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر

نے بیان کیااوران سے حضرت عاکشہ زائن ہنا نے کہا کہ رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ

فرمایا: ''اے امت محمد! اللہ ہے بڑھ کرغیرت مند اور کو کی نہیں کہ وہ اپنے

بندے یابندی کوزنا کرتے ہوئے دیھے۔اے امت محمد!ا گرتمہیں وہ معلوم

موتاجو مجھے معلوم بوتم منتے كم اورروتے زياده "

♦€(599/6)≥

كرنے والانبيں ہے۔"

كِتَابُ النُّكَاحِ

اللَّهِ)). [راجع: ٤٦٣٤] [مسلم: ٢٩٩١]

٥٢٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ

مَالِكِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكُمْ قَالَ: ((يَا أُمَّةَ مُحَمَّدِ امَّا

أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرَى عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ تَزْنِي يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِكْتُمْ

قَلِيْلاً وَلَبَكْيْتُمْ كَثِيْراً)). [راجع: ٤١٠٤]

تشويج: آپ كى مراداحوال آخرت عظى جويقينا آپكوسب عن ياده معلوم تھے۔

(۵۲۲۲) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جام بن میکی ٥٢٢٢ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نے بیان کیا، ان سے بچی بن الی کثیر نے ،ان سے ابوسلمہ بن عبد الرحل نے ، هَمَّامٌ، عَنْ يَخْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، أَنَّ ان ہے مروہ بن زبیر نے بیان کیا ادران سے ان کی والدہ حضرت اساء بنت عُرْوَةَ بْنُ الزُّبْيْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ أُمَّهِ، أَسْمَاءَ أَنَّهَا الى كر والنَّفِهُ في المول في رسول الله مناليُّومُ سي سناء آ مخضرت مناليُّومُ فرما سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ

رے تھے:"الله تعالی سے زیادہ غیرت مند کو کی نہیں۔" أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ)). [مسلم: ٦٩٩٦؛ ترمذي: ١١٦٨] ٥٢٢٣ وَعَنْ يَحْيَى، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ (۵۲۲۳)اور (ای سند سے) یجی سے روایت ہے، ان سے ابوسلم نے

بیان کیا اور ان سے حضرت ابو مریرہ رہائے نے بیان کیا: انہوں نے می أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كريم مَنَّ النَّيْمُ سے سنا۔ ہم سے الوقعيم نے بيان كيا ،كہا ہم سے شيبان بن حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبِيانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَّمَةً، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ عبدار حمٰ نحوی نے بیان کیا،ان سے کی بن ابی کثیر نے ،ان سے ابوسلم

نے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ والفند سے سنا کہ نبی کریم مثافیظ نے النَّبِيِّ مُنْفِئَمٌ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ)). فرمایا: الله تعالى وغيرت آتى باورالله تعالى كوغيرت اس وقت آتى ب

جب بندهٔ مؤمن وه کام کرے جیےاللہ نے حرام کیا ہے۔'' تشويع: غيرت الله كي ايك صفت ب- المحديث اس كوجى اور صفات بى كي طرح اين ظاهر برمحمول كرتے بين اوراس كى تاويل نهيس كرتے اور كہتے میں کراس کی حقیقت اللہ ہی خوب جانتا ہے۔

(۵۲۲۳) ہم ے محود بن غیلان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوسامہ نے بیان ٥٢٢٤\_ حَدَّثَنَا مُحْمُودٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: أُخْبَرَنِي کیا، کہاہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا جھے میرے والد نے خروی اوران سے اساء بنت الی بر والفیان نے بیان کیا کہ زبیر والفیان نے مجھ سے أَبِي، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: شادی کی تو ان کے پاس ایک اونٹ اور ان کے گھوڑے کے سواروئے تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ، وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ، زمین پرکوئی مال اورکوئی غلام ، کوئی چیز نبیس تھی ۔ میں ہی ان کا محور اچراتی ، وَلَا مَمْلُوكِ، وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِح، وَغَيْرَ

<8€600/6 ≥8

فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ، وَأَسْتَقِي الْمَاءَ،

وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أُخْبِزُ، وَكَانَ تَخْبِزُ جَارَاتٌ لِيْ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقِ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ

أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمُّ

عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ مِنْي عَلَى ثُلْثَىٰ فَرْسَخ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ مُشْكُمٌ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ

فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ: ((إِخْ إِخْ)). لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيْرَ مَعَ الرِّجَالِ،

وَذَكُرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ، وَكَانَ أُغْيَرَ النَّاسِ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ مُنْكُنَّمُ أَنِّي قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى، فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ: لَقِيَنِيْ رَسُولُ

اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّا مِنْ مُنْ مِنْ م مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ! لَحَمْلُكِ

النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيُّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ.

قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُوْ بَكُرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِم يَكْفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا

أَعْتَقَنِي. [راجع: ٣١٥١]

ياني پلاتي ،ان كا دُول سيتي اورآ ٹا گوندهتي \_ ميں انچي طرح روفي خيس يكا ئى شى \_انصارى بچھاڑ كيال ميرى رو ئى پكاجاتى تھيں \_ يەبرى تچى اور ماوفا عورتين تصي \_زبير ر النفي كي وه زيين جورسول الله مَا يَنْفِرَ نه انبيل وي تقي، اس سے میں اپنے سر پر مجور کی مطلیاں گھرلایا کرتی تھی۔ بیز مین میرے گھرے دومیل دورتھی۔ایک روز میں آ رہی تھی اور مھلیاں میرے سریر تحيس كررائ ميں رسول الله مَالِيَّيْلِ سے ملاقات ہوگی۔ آنخضرت مَالِيْلِم كساته قبيله انصارك كي آدى تصرآ تخضرت مَاليَّيْمُ في جمع بلايا - كار (اين اون كو بھانے كے كيے ) كہا: "اخ، اخ." آ مخضرت مَالَيْكُم چاہتے تھے کہ جھے اپی سواری پراپنے پیھے سوار کرلیں لیکن جھے مردوں کے ساتھ چلنے میں شرم آئی اور زبیر دلائٹن کی غیرت کا بھی خیال آیا - زبیر بڑے ہی باغیرت تھے۔حضورا کرم مَالیٹیم بھی سجھ گئے کہ میں شرم محسوں کر ربی ہوں،اس لیے آپ آ گے بڑھ گئے۔ پھریس زبیر دانٹن کے یاس آئی اوران سے واقعہ کا ذکر کیا کہ آنحضور مَالتَّیْنِ سے میری ملاقات ہوگی آتی۔ میرے مریر محفلیاں تھیں اور آنحضور مالینی کے ساتھ آپ کے چند صحابہ

( کیونکہ اساء و اُقافیا آپ کی سالی اور بھادج دونوں ہوتی تھیں ) اس کے بعدمیرے والد ابو بمر ڈائٹن نے ایک غلام میرے پاس جیج دیا وہ گھوڑے کا سب كام كرنے لكا اور بيس بِ فكر ہوگئ كويا والد ماجد ابو بمر والني نے (غلام

بھی تھے۔آ مخضرت مَلَافِیْزُم نے اپنا اونٹ مجھے سوار کرنے کے لیے بھایا

لیکن مجھے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا بھی خیال آیا۔اس پرزبیر ملافظ نے

كها: الله كي مم المجھے تواس سے برارنج ہوا كوتو محضلياں لانے كے ليے فكلے

اگرتو آ مخضرت مَنْ النَّيْمُ كے ساتھ سوار ہو جاتی تو اتن غيرت كى بات نتھى

تشويج: حافظ نے كہااس حديث سے يونكتا بكر جاب كاحكم نى كريم مَن النظم كى بوى سے خاص تھا اور ظاہريد ہے كريدوا قعد جاب (برده) كاحكم اترنے سے پہلے کا ہے اور عورتوں کی جمیشہ بیادت رہی ہے کہ وہ اپنے منہ کو بیگانے مردوں سے ڈھاکتی لینی گھوٹگٹ کرتی ہیں۔

(۵۲۲۵) ہم سے علی بن عبدالله مدین نے بیان کیا، کہاہم سے اساعیل بن

٥٢٢٥ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَّةً، علیہ نے ،ان سے مید نے اوران سے حضرت انس ڈاٹٹٹڈ نے بیان کیا کہ نبی عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيِّ عَلْكُمْ ا عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهُاتِ كريم مَنْ اللَّهِ إِنِي الكِرْوجِه (عائشه فَاللَّهُ الك عَبال تشريف ركت تق -

محكم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

بھیج کر) جھے آ زاد کردیا۔

<8€ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 601/6 ≥ 60

شادی بیاہ کے مسائل کابیان

اس وقت ایک زوجه (زینب بنت جحش ولی الله الله عضرت مَالله الله على الْمُؤْمِنِيْنَ بِصَحْفَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ لیے ایک پیالے میں بچھ کھانے کی چیز بھیجی جن کے گھر میں حضور الَّتِي النَّبِيُّ مُلْتُكُمُّ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ ا کرم مَنَا فَیْنِم اس وقت تشریف رکھتے تھے انہوں نے خادم کے ہاتھ پر (غصبہ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ مُ النَّبِي مُ النَّبِي مُ النَّبِي مُ النَّهِمُ اللّ میں) ماراجس کی وجہ سے کوراگر کرٹوٹ گیا۔ پھر حضور اکرم مُالینیم ف الصَّحْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيْهَا الطَّعَامَ کٹورالے کرنگڑے جمع کیےاور جوکھانا اس برتن میں تھا اسے بھی جمع کرنے الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ: ((غَارَتُ گے اور (خادم سے ) فرمایا: "تمہاری مال کوغیرت آگئی ہے۔"اس کے أَمْكُمُ))، ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتِّي أُتِيَ بِصَحْفَةٍ بعدخادم کورو کے رکھا آخرجن کے گھر میں وہ کٹوراٹوٹا تھاان کی طرف سے مِنْ عِنْدِ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ نیا کورا منگایا گیا اور آ مخضرت مَالْفِیْم نے وہ نیا کورا اس زوجه مطهر وكو الصَّحِيْحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، واپس کیا جن کا کوراتو ڑ دیا گیا تھا اورٹو ٹا ہوا کوراان کے یہاں رکھلیا جن وَأَمْسَكَ الْمَكْسُوْرَةَ فِيْ بَيْتِ الَّتِيْ كَسَرَّتْ. کے گھر میں وہ ٹوٹا تھا۔

[راجع: ۲٤۸١]

تشوج: ہوار تھا کہ حضرت عائشہ فی اس دن باری تھی دہ نی کریم مَن النظم کے لئے کھانا تیار کررہی تھی کہ آپ کی دوسری بیوی نے بیکھانا نی كريم مَن الشيئم كے لئے بھیج دیا۔حضرت عائشہ والتی كويہا كوار موااور غصے میں ایك ہاتھ خدمتگار كے ہاتھ پر جو كھانالا ياتھا مار دیا۔وہ كھانااس كے ہاتھ ے گر پڑااور برتن بھی ٹوٹ گیاوہ غیرت میں بیکام کر بیٹھیں غیرت اور رشک عورتوں کا خاصہ ہے شاذ و نادرکو کی عورت اس سے پاک ہوتی ہے۔ اس لئے نمی کریم مَا النظم نے مواخذہ نہیں فر مایا۔ ایک حدیث میں ہے جوکوئی عورت کی غیرت پرصر کرے اس کوشہید کا اُو اب ماتا ہے۔

(۵۲۲۲) ہم سے محد بن الی برمقدی نے بیان کیا، کہا ہم سے معتمر بن-٥٢٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بِكُرِ الْمُقَدَّمِي، سلیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبیداللہ بن عمر عمری نے ،ان سے محمد بن قَالَ: حَدَّثَنَا مُغْتَمرٌ ، عَنْ غُيِّدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ منكدر نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللد والله عن بیان كيا كه ني ابن المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ كريم مَنْ اللَّهُ إِنَّ فِي مِايا : "مين جنت مين داخل موايا (آپ نے بيفر مايا كه) النَّبِيِّ مَالِنْكُمْ مُ قَالَ: ((دَخَلْتُ الْجَنَّةِ ـ أَوْ أَتَيْتُ میں جت میں گیا، وہاں میں نے ایک کل دیکھا میں نے یو چھا: میکل می کا الْجَنَّةَ ـ فَأَبْصَرْتُ قَصْرًا فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ ے? فرشتوں نے بتایا: حضرت عمر بن خطاب رہائفن کا۔ میں نے جا ہا کہ قَالُوْا:لِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ. فَأَرَدُتُ أَنْ أَدْخُلَهُ اس کے اندر جاؤں لیکن رک گیا کیونکہ تمہاری غیرت معلوم تھی۔'' اس پر فَكُمْ يَمْنَعُنِي إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ)). قَالَ عُمَرُ حضرت عمر وللفيئ في عرض كيا: يا رسول الله! ميرے مال باب آپ يرفدا ابْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا نَبِيُّ اللَّهِ! أَوَعَلَيْكَ أَغَارُ. [راجع: ہوں، اے اللہ کے نبی ! کیامیں آپ پرغیرت کروں گا۔

تشوج: می کریم مَنَافِیْم تمام امت کے لئے پدر ہز رگواد کی طرح مے اور حضرت عمر دانافیز کے تو آپ دامادیسی تھے، داما دسر کاعزیز خاص ہوتا ہے، اس لئے یہاں غیرت کا سوال ہی نہ تھا۔

(۵۲۲۷) ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک نے خبر ٥٢٢٧ - حَدَّثَنَا عَنْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ،

كِتَابُ النَّكَاحِ

شادی بیاہ کے مسائل کابیان

اوران سے حضرت ابو ہریرہ رٹھائٹنڈ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ مَا کینیئم کے

پاس بیٹے ہوئے تھ آپ نے فرمایا: "میں نے اپ آپ کو جت میں

و یکھا۔وہاں میں نے ویکھا کہ ایک محل کے کنارے ایک عورت وضو کررہی

تقى - ميں نے يو چھا: پيل كس كا ہے؟ فرشتے نے كہا كەعمر بن خطاب والثين

کا میں ان کی غیرت کا خیال کر کے واپس چلاآیا۔ ' حضرت عمر دوالنظائے نے

جوال وقت مجلس مين موجود تقيال پرروديئ اورعرض كيانيارسول الله! كيا

دی، انہیں یونس نے ، انہیں زہری نے ، کہا مجھے سعید بن میتب نے خروی

عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي

أَبْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدُ رَسُولِ اللَّهِ مَثْنَاكُمْ جُلُوسٌ، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُنَّمُ : ((بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبٍ قَصْرٍ،

فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا لِعُمَرَ. فَذَكَرْتُ

غَيْرَتُهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا)). فَبَكَى عُمَرُ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ قَالَ: أَوَعَلَيْكَ؟ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ!

أُغَارُ. [راجع: ٣٢٤٢][مسلم: ٦٢٠٠]

بَابُ غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجُدِهِنَّ

تشوج: پیرونا خوخی کا تھا ،اللہ کےنفنل وکرم اورنوازش کا خیال کر کے کہ حق تا تیز پر بیسر فرازی فرمانی کہ بہشت بریں میں میرے لئے الیاعالی شان محل تیار کمیاای لئے کہا کہ نی کریم منافیز میں تو آپ کا ادنی خادم ہوں اور میری ہویاں حوریں وغیرہ سبآپ کی خادمہ ہیں بھلامیں آپ برکیا فیرت کرسکتا ہوں۔

میں آپ پہھی غیرت کروں گا؟

# باب عورتول کی غیرت اوران کے غصے کابیان

مشوج: یه باب ایکی باب کی بنست خاص ہے اور غیرت کی قدرتو عورتوں میں نظری ہوتی ہے جس پر مواخذہ نہیں لیکن جب حدید آ مے بڑھ جائے تو ملامت کے قابل ہے۔اس کا قاعدہ جابر بن میٹیک کی حدیث میں موجود ہے کہ ایک غیرت اللہ کو پسندہے یعنی گناہ کے کام پر غیرت آ نااور ایک نالبند ہے کہ جو کام گناہ نہ ہواس پر غیرت کرنا۔ حافظ نے کہا کہا گرعورت خاوند کی بدکاری یا حق تلفی کی وجہ سے غیرت کرے تو یہ غیرت جائز اور

(۵۲۲۸) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا ، کہا مجھ سے ابواسامہ نے بیان کیا،ان سے ہشام نے ،ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشه ذا فين ألفيان كياكه رسول الله منافية إنه محصه عن مايا: "مين خوب بجانتا ہوں کہ کبتم جھ سے خوش ہوتی موادر کبتم جھ سے ناراض ہوجاتی مو-' بیان کیا کداس پر میں نے عرض کیا: آنحضور منافیز میہ بات کس طرح ستجھتے ہیں؟ آپ مُنَاتِیْزُم نے فرمایا:''جبتم جھے سے خوش ہوتی ہوتو کہتی ہو نہیں محد (منافیظ ) کے رب کی قتم ااور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہوتو کہتی ہونبیں ابراہیم عَلِیْلاً کے رب کی قتم!" بیان کیا کہ میں نے عرض کیا: ہاں!

الله كي سم إيار سول الله ا ( غصي من ) صرف آب كانام زبان بين يس كتى \_

٥٢٢٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِنْ رَسُوْلُ اللَّهِ مُشْخَمَّ: ( (إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيةٌ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَى غَضْبَى)) قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ((أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَيِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِيْنَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ! وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى قُلُتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيْمَ)). قَالَتْ: قُلِتُ: أَجَلْ وَاللَّهِ! يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَّ. [طرفه في: ٧٧٨] [مسلم: ٦٢٨٥] شادی بیاہ کے مسائل کابیان \$€ 603/6 كِتَابُ النُّكَاحِ

تشوج: ول مين توآپ كى عبت مين غرق رئتى مول ـ ظاہر مين غمه كى وجه ٢٥ پكانا منبين ليتى ـ بيغمد حفزت عاكثه في النها كي طرف مے بطور ناز محبوبیت کے ہوا کرتا تھا قسطل نی نے کہااس حدیث سے پرنکلنا ہے کہ عورت اپنے خاوند کا نام لے سکتی ہے بیکوئی عیب کی ابات نہیں ہے۔

(۵۲۲۹) مجھ سے احدین الی رجاء نے بیان کیا، کہا ہم سے نفر بن حمل ٥٢٢٩ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضَرُ، عَنْ هِشَام، قَالَ: أَخْبَرَنِي في في الكراءان عمام بن عروه في المجه مير والدف خبردى، عَلَى الْمِرَأَةِ لِرَسُولِ اللَّهِ مَكْفَامُ كَمَا غِرْتُ كَلِيكُى عورت يرجِها تى غيرت نبيس آتى تقى جتنى ام المؤمنين حضرت فديجه ولاتفيا برآتي تحى كيونكه حضوراكرم مناتيظ ان كا ذكر بكثرت كياكرت عَلَى خَدِيْجَةً ، لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ مَكْكُمْ

تھاوران کی تعریف کرتے رہتے تھاور حضورا کرم مَثَاثِیْم پردی کی گئی تھی إِيَّاهَا وَثَنَائِهِ عَلَيْهَا، وَقَدْ أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا إِبَيْتٍ لَهَا فِي الْجَنَّةِ كَمْ آبِ مَفْرت مَديد اللَّهُ الديم الله مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مَ

دے دیں۔

مِنْ قَصَب. [راجع: ٣٨١٦]

اس سے بہتریوی آپ کودے دی۔ آپ مَلَ اِنْتِمْ نے فرمایا کواس سے بہترعورت جھونیس دی چونک آپ نے حضرت عاکشہ فان اُن کے موا غذہ نہیں فرمایا تومعلوم ہوا کدان کی غیرت معاف ہے جوسوکنوں میں ہوا کرتی ہے۔

باب: آ دمی اینی بیٹی کوغیرت اور غصہ نہ آنے کے بَابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ، فِي لیے اور اس کے حق میں انصاف کرنے کے لیے الْعَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ

كوشش كرسكتاب

(۵۲۳۰) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا ، کہا ہم سے لیث بن سعید نے • ٢٣ ٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، بیان کیا، ان سے ابن الی ملیکہ نے اور ان سے مسور بن مخرمہ ڈالٹھ نے عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً، بیان کیا کہ میں نے رسول الله مَاليَّيْ سے سنا، آنخضرت مَاليَّيْ منبر برفر ما قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُمٌّ يَقُولُ: وَهُوَ رہے تھے" ہشام بن مغیرہ (جوابوجہل کاباب تھا) اس کی اولاد (حارث بن عَلَى الْمِنْبَرِ: ((إِنَّ بَنِي هِشَام بُنِ الْمُغِيْرَةِ ہشام سلم بن ہشام ) نے اپنی بٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کرنے کی استَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتُهُمْ عَلِيَّ بْنَ مجھ ہے اجازت مانگی ہے لیکن میں انہیں ہر گز اجازت نہیں دوں گا، یقیینا أَبِي طَالِبِ فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، میں اس کی اجازت نہیں دوں گ<sup>ا،</sup> ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا،البیت<u>ہ</u> آگر إِلَّا أَنْ يُرِيْدَ ابْنُ أَبِي طَالِبِ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِيْ علی بن ابی طالب میری بیٹی کوطلاق دے کران کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي (تومیںاس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا) کیونکہ وہ ( فاطمہ ڈاٹنٹٹا) میرے جگر کا مًا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا)) هَكَذَا. (راجع:

ایک کلڑا ہے جواس کو برانگے وہ مجھ کوبھی برالگتا ہے اور جس چیزے اے

تكلیف بہنچی ہے اس سے مجھے بھی تكلیف پہنچی ہے۔"

تشویج: دوسری روایت میں یوں ہے کہ میں حرام کوحلال نہیں کرتا نہ حلال کوحرام کرتا ہوں لیکن اللّٰد کی تتم ! اللّٰدے رسول کی بیٹی اوراللّٰدے دشمن کی بیٹی ا کی مخف کے تحت مل کرنہیں رہ علق اس کے بعد حضرت علی ڈاٹٹیئے نے فوراوہ پیغام رد کر دیا تھا۔

بَابٌ : يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكُثُرُ النِّسَاءُ

وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمٍّ: ((فَيُرَى

الرَّجُلُ الْوَاحِدُ تَتَبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً، يَكُذُنَ بِهِ

مِنُ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ)) . [راجع:

**باب**: (قیامت *کے قریب) عور تو*ل کا زیادہ ہوجانا

اورمردول میں کمی آجانا

اور نی کریم مَالَّیْنِ سے ابوموی نے روایت کی کہ "متم دیکھو مے جالیس عورتیں ایک مرد کے ساتھ ہوں گی اس کی پناہ میں رہیں گی کیونکہ مرد کم رہ جا کیں گے اور عورتیں زیادہ ہوجا کیں گی''

ہ، میرے سواب حدیث تم سے کوئی اور نہیں بیان کرتا۔ میں نے حضور

ا کرم مَا ﷺ سے سنا، آپ فر مارہے تھے:'' قیامت کی نشانیوں میں ہے ہیہ

٥٢٣١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، (۵۲۳) ہم سے حفص بن عمر حوض نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عروہ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنس

نے بیان کیا، ان سے قادہ نے اور ان سے حضرت انس خاتی نے بیان کیا قَالَ: لَأُحَدُّثَنَّكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ كمين تم سے وہ حديث بيان كرول كاجويس نے رسول الله مَاليَّيْم سے مَن

اللَّهِ مُشْخُمٌ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرِي، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مَثْثَثَةٌ يَقُوْلُ: ((إِنَّ مِنُ

أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكُثُرُ بھی ہے کہ قرآن وحدیث کاعلم اٹھا آیا جائے گا اور جہالت بوھ جائے گی، الْجَهْلُ وَيَكُثُرُ الزِّنَا، وَيَكُثُرُ شُرْبُ الْخَمْرِ، زنا کی کثرت ہو جائے گی اور شراب لوگ زیادہ پینے لگیں گے، مرد کم ہو وَتَقِلُّ الرِّجَالُ، وَيَكُثُرُ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُوْنَ جائیں گے اورعورتوں کی تعدا دزیادہ ہوجائے گی۔ حالت پیہو جائے گی کہ

لِحُمْسِينَ امْرَأَةً القَيْمُ الْوَاحِدُ)). [راجع: ٨٠]

پچاس بچاس مورتول کاسنجالنے دالا (خبر گیر)ایک مرد ہوگا۔'' تشوج: حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بچاس بچاس مورتوں میں بیواؤں کی خر کیری ایک ہی مرد ہے متعلق ہوجائے گی کیونکہ مردوں کی پیدائش کم ہو

باب ، محرم کے سواکوئی غیر مردکسی غیرغورت کے ساتھ تنہائی نداختیار کرے اور ایسی عورت کے یاس نه جائے جس کا شوہر موجود نہ ہو، سفر وغیرہ میں گیا ہو

(۵۲۳۲) ہم سے تنیب بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا،ان سے برید بن ابی حبیب نے ،ان سے ابو خرنے اوران سے إِلاَّ ذُورُ مَحْرَمٍ، وَالذُّخُولُ عَلَى المغيبة

بَابٌ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ

جائے گی یا دہ لڑائیوں میں مارے جائیں گے۔

٥٢٣٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَبُتْ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ أَبِي

عقب بن عامر في بيان كيا كدرسول الله مَا يَيْمُ في فرمايا الدم عورتول مين جانے سے بچتے رہو۔' اس پر قبیلہ انسار کے ایک صحافی نے عرض کیا: یا

رسول الله! د يور كم متعلق آب كى كيارائ بيد؟ (وه اين بعاوج ك

ساتھ جاسکتا ہے یانہیں؟) آنخضرت مَالیّیْنِ نے فرمایا: 'ویور (یاجیم کا

جانا ہی توہلا کت ہے۔'

تشوج: ((الحمو)) ے فاوند کے وہ رشتہ دار مراد ہیں جن کا ثکاح اس عورت سے جائز نے جیسے فاوند کا بھائی، جسیجا، بھانچا، چا، چا او بعالی،

ماموں کا بیٹا وغیرہ جن سے کمی جائز صورت میں اس عورت کا نکاح ہوسکتا ہے لیکن وہ رشتہ دار مرادنہیں ہیں جومرم ہیں جیسے خاوند کا باپ یا بیٹا وغیرہ ان کا

(۵۲۳۳) ہم ے علی بن عبدالله مد في نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان بن عییزنے بیان کمیاءان سے عمر دبن دینارنے بیان کیا،ان سے ابومعبدنے

ادران سے حضرت ابن عباس ولل الله ان کیا کہ نی کریم مالی فی فی ا فرمایا:"محرم کے سواکوئی مردکسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے۔"اس پرایک صحابی نے عرض کیا: یارسول الله! میری بیوی جج کرنے گئ ہے اور میرا

نام فلان غزوه ميس لكها كياب -آنخضور مَنْ يَنْتِمُ في فرمايا: " كير توواليس جا اورایی بیوی کے ساتھ جج کر۔''

تشویج: امام احمد مینید نے ظاہر صدیث برعمل کر کے فرمایا کہ ریحم وجو باہے۔اس لئے کہ جہاداس کے بدل دوسرے مسلمان بھی کر سکتے ہیں مگراس

باب: اگرلوگوں کی موجودگی میں ایک مرد دوسری (غیرمحرم) عورت سے تنہائی میں کیچھ بات کرے تو

جائزے

تشویج: مطلب یہ ہے کہ عورت کو تنہائی میں کس مردے کچھ کہنا یا کوئی دین کی بات پوچسنا منع نہیں ہے کدونوں ایک طرف جا کریا تمیں کرلیں۔

(۵۲۳۳) ہم سے محد بن بشار نے حدیث بیان کی ، ان سے غندر نے حدیث بیان گی ، ان سے شعبہ نے حدیث بیان کی ، ان سے مشام نے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس بن مالک شاہنے سے سنا، انہوں نے میان

کیا کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نمی کریم منافظیم کے پاس آئی اور آ تحضور مَا لِيُنْفِرُ نِهِ الله سے لوگوں سے ایک طرف ہو کر تنہائی میں گفتگو

الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُشْخَمُ : قَالَ: ((إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ)). فَقَالَ: رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: ((الْحَمُو الْمَوْتُ)).

[مسلم: ٥٦٧٤؛ ترمذي: ١١٧١]

تنہائی میں جانا جائز ہے۔

٥٢٣٣ ـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ مَا لِنَّا عَالَ: ((لَا يَخُلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)). فَقَامَ رَجُلٌ

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! امْرَأْتِيْ خَرَجَتْ حَاجَّةُ وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَّكَذَا. قَالَ: ((ارْجِعُ فَحُجُّ مَعَ امْرَ أَيْكَ)). [راجع: ١٨٦٢]

کی عورت کے ساتھ سوائے محرم کے اور کوئی نہیں جاسکتا۔ بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ

بِالْمَرُأَةِ عِنْدَ النَّاسِ

سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ طُلِّئَامٌ فَخَلَا بِهَا فَقَالَ: ((وَاللَّهِ إِنَّكُنَّ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ)).

٥٢٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا

غُنْدَرٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْيَةُ ، عَنْ هَشَام ، قَالَ:

See 606/6 PS

[راجع: ٣٧٨٦] کی-اس کے بعد آنحضور مَثَالَیْزُمْ نے فرمایاً:''تم لوگ (لیعنی انصار) مجھے سبالوگوں سے زیادہ عزیز ہو۔''

تشويج: تنهائى سے يمي مطلب بكرا يے مقام پر كئے جہال دوسر ب لوگ اس كى بات ندى سكيس

باب: زنانے اور ہیجوے عورتوں کے پاس نہ آئیں،اس طرح لوگوں میں بھی بے تحاشا داخلہ نہیں ہونا جاہیے بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِيْنَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمُرْأَةِ الْمَرْأَةِ

تشويج: ای طرح لوگول میں بھی بے تحاشد داخلہ بیں ہونا جا ہے۔

٥٢٣٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ، قَالَ: (۵۲۳۵) ہم سے عثان بن الی شیبے نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبدہ بن حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ سلیمان نے بیان کیا ،ان سے ہشام بن عروہ نے ،ان ہے ان کے والد ن ان سے زینب بنت امسلمہ والنفا نے اور ان سے ام المومنین ام أَبِيْهِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمُّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً، أَنَّ النَّبِيَّ مُلْكُمٌّ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّتْ، فَقَالَ الْمُخَنَّثُ لِأَخِي أُمِّ تھے۔ گھرییں ایک مغیث نامی مخت بھی تھا۔ اس مخنث (بیجوے) نے سَلَمَةَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أُمِّيَّةَ: إِنْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمُ حضرت امسلمہ ولی بنا کے بھائی عبداللہ بن ابی امیہ رہا تی ہے کہا کہ اگر کل الله نے تمہیں طائف پر فتح عنایت فرمائی تو میں تمہیں غیلان کی بیٹی کو الطَّاثِفَ غَدًا أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا دکھلاؤں گا کیونکہ وہ سامنے آتی ہے تو (موٹایے کی وجہ سے )اس کے جار تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَمَانِ. فَقَالَ النَّبِيُّ مُالْتُكُمُّ: ((لَا يَدُخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُمْ)). [راجع: ٤٣٢٤] شکنیں پڑ جاتی ہیں اور جب بیتھیے پھرتی ہے تو آٹھ موجاتی ہیں۔اس کے بعد

تشوج: کیونکہ جب بیٹورتوں کے حن وقیح کو پیچا نتا ہے تو تمہارے حالات بھی جا کراور مردوں سے بیان کرےگا۔ حافظ نے کہااس حدیث سے ان لوگوں سے بھی پردے کا تھم نکلتا ہے جو تورتوں کا حسن وقتے بیچا نیس ،اگر چہوہ زنانے یا ہیجڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ بعد میں حضرت غیلان ڈٹائنڈ کا گرمیں دس تورتیں تھیں۔ آپ نے چارکے علاوہ اوروں کے چھوڑ وینے کا اس کو تھم فرمایا (خیرالجاری) کی بیلز کیال مسلمان ہوگئے تھے فیلان ڈٹائنڈ کے گھر میں دس تورتیں تھیں۔ آپ نے چارکے علاوہ اوروں کے چھوڑ وینے کا اس کو تھم فرمایا (خیرالجاری)

تہارے یاس نہ آیاکرے۔'

باب:عورت حبشیوں یااس طرح دوسرے مردوں کودیکھ کتی ہے آگر کسی فتنے کاڈرنہ ہو

آنخضرت مَا يُنْفِظُ ن (ام سلمه ولانفها سے) فرمایا: "أب يه (مخنث)

بَابُ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشِ وَنَحُوهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيْبَةٍ

تشوی : حافظ نے کہا کہ عورت بیگانے مردوں کود کھ عتی ہے بشرطیکہ نظر بدنہ ہو۔ بعض نے اس لئے منع کیا ہے حضرت ام سلمہ فرانٹریا گیا مدیث ہے دلیل کی ہے کہ کہ تو اندھی نہیں ہو گمرنیت خراب نہ ہوتو جواز ہے کیونکہ عورتیں معجدوں اور بازاروں میں جاتی ہیں اور اپنے منہ پر نقاب رکھتی ہیں گمر مرد کو نقاب نہیں کراتے لامحالہ ان پرنظر پڑ سکتی ہے۔

امام غزالی نے کہاای حدیث ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ مردول کا چیرہ عورت کے حق میں ایسانہیں ہے جیساعورتوں کا چیرہ مردول کے حق میں ہے تو غیر مرد کودیکینااس دقت ترام ہوگاجب فتنه کاڈر ہو،اگریہ نہ ہوتو حرام نہیں ادر ہمیشہ ہرز مانہ میں مرد کھلے منداورعورتیں نقاب ڈالے پھرتی ہیں۔اگرعورتوں کومردوں کادیکھنامطلقا حرام ہوتا تو مردوں کومجی نقاب ڈال کر نگلنے کا تھم دیا جاتا یا باہر نگلنے سے ان کوبھی منع کردیا جاتا ۔امام نو دی مُیشاہ نے کہا کہ منداور دونوں ہتھیلیاں ندمرد کی ستر ہیں اور ندعورت کی اور بیاعضا ہرایک دوسرے کے دیکھ سکتا ہے گو کمروہ ہے۔ کتنی ہی احادیث سے عورتوں کا کا م کاج وغیرہ میں اور جہاد میں نکلنا ٹابت ہوتا ہے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا ،مجاہدین کا کھانا وغیرہ دیکا نااور بیامورمکن نہیں ہیں جب تک عورتوں کی نظر مردوں پر نسد پڑے لیکن میرجواز صرف ای صورت میں ہے جب فتند کا ڈرنہ ہوا گرفتنے کا ڈر ہوتب عورت کا غیر مرد کود بھیناسب کے نز دیک **ناجا** مزہے۔

(۵۲۳۲) مم سے اسحاق بن ابراہیم خطلی نے بیان کیا،ان سے عیسیٰ بن ٢٣٦ ٥ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيّ، یوس نے بیان کیا ،ان سے اوز اعی نے ،ان سے زہری نے ،ان سے عروہ عَنْ عِيْسَى، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، نے اوران سے حضرت عائشہ ڈاٹنٹا نے بیان کیا کہ میں نے ویکھا کہ نبی عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ كريم مَنَا لِيَهِمْ مير \_ ليها في چاور يرده كيهوت إن ميل حبشه ك النَّبِيَّ مُلْكُلًّا يَسْتُرُنِي بِرِدَاثِهِ، وَأَنَّا أَنْظُرُ إِلَى ان لوگوں کو دیکھر ہی تھی جومبحد میں (جنگی) کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے، الْحَبَشَةِ يَلْعَبُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى أَكُوْنَ آخریس ہی اکتا گئی۔ابتم سجھ لوایک کم عمرلز کی جس کو کھیل تماشاد کیھنے کا أَنَا الَّذِي أَسْأُمُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ بڑا شوق ہے کتنی دیریک دیکھتی رہی ہوگی۔ الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ الْحَرِيْضَةِ عَلَى اللَّهُو.

#### [راجع: ٤٥٤][نسائي: ١٥٩٤]

تشويج: "كان ذلك عام قدومهم سنة سبع ولعائشة يومنذ ست عشرة سنة وذلك بعد الحجاب فيستدل به على جواز نظر المرأة الى الرجل-" (حاشيه بخارى جلد ٢ صفحه ٧٨٨) يعنى يدع هكاوا تعدب معرّت عائشة ولله المراق وقت سوارسال كي هيء آ یت جاب کے نزول کے بعد کاواقعہ ہے۔ پس اس سے غیر مرد کی طرف عورت کا نظر کرنا جائز ثابت ہوابشر طیکہ بیدد کیھنانیت بد کے ساتھ شہوا**س پر بھی** نەدىكھنابہتر ہے۔

### باب عورتوں کا کام کاج کے لیے باہر فکلنا درست بَابُ خُرُو ﴿ النَّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ ا

(۵۲۳۷) ہم سے فروہ بن ابی المغر اءنے بیان کیا ،کہا ہم سے علی بن مسہر

نے بیان کیا ،ان سے ہشام بن عروہ نے ،ان سے ان کے والد نے اوران کے وقت با ہر کلیں تو حضرت عمر ڈاٹٹیؤ نے انہیں دیچے لیا اور پہچان گئے۔اور کہا: اے سودہ! الله کی قتم! تم ہم سے حیب نہیں سکتیں۔ جب حضرت سودہ وفی خیا واپس نی کریم مظافیا کے پاس آئین تو آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ اس وقت میرے حجرے میں شام کا کھانا کھارہے تھے۔ آپ کے

٧٣٧ ٥ ـ حُدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةً لَيْلاً فَرَآهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ: إِنَّكِ وَاللَّهِ يَا سَوْدَةُ! مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ مَكْ لَكُمَّ فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لَهُ، وَهُوَ فِيْ خُجْرَتِيْ يَتَعَشَّى، وَإِنَّا فِيْ يَدِهِ

لَعَرْقًا، فَأَنْزِلَ عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ: التحريل وَلَتَ كَالَمُ وَلَقَ آبِ بِروى نازل بونى شروع بولى العَرْقًا، فَأَنْزِلَ عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ: التحرير والتحرير والتحرير

[داجع: ١٤٦] [مسلم: ٥٦٦٩] گئى كدائى ضروريات كے ليے با برنكل كتى بور "

تشوج: آج کے دورنازک بیں ضرور بات زندگی اور معاثی جدو جہداس صرتک پہنچ بکل ہے کہ اکثر مواقع پرعورتوں کو بھی گھرے لکٹنا ضروری ہوجاتا ہے۔ای لئے اسلام نے اس بارے میں تنگی نہیں رکھی۔ ہاں بیضروری ہے کہ شرعی حدود میں پردہ کر کے عورتیں با ہرتکلیں۔

بَابُ اسْتِئُذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا باب: مَجِد وغيره مِين جانے كے ليے عورت كا فِي الْخُووْجِ إِلَى الْمَسْجِدِ اين شوہر اجازت لينا

## **و**َغَيْرِهِ

تشریع: دوسری صدیث میں ہے: 'اللہ کی لونڈیوں کو اللہ کی مجدوں میں جانے سے نہ روکو پھر جس کام کی اللہ نے اجازت دی ہے اسے تم کون ہو رو کئے والے۔' عافظ نے قاضی عیاض کے اس قول کار دکیا ہے کہ اپنی از واج مطہرات کے لئے خاص ایسے بجاب کا بھم تھا کہ ان کے منہ اور ہتھیا یاں بھی ند کھائی دیں اور نہ ان کا جشہ دکھائی دیں اور ای لیے حضرت عصد فرا لیٹنی جب حضرت عمر فرا تھنے کے جناز سے پر آئٹ میں تو عورتوں نے پر دہ کر لیا کہ ان کا جشہ بھی ند دکھائی دیا اور حضرت ندیت وہنے گئے گئے کہ بہت کی حدیثوں سے یہ نکتا ہے کہ بی کریم منافیظ کی بویاں جج اور طواف کیا کرتی تھیں۔ مساجد میں جایا کرتی تھیں اور صحابہ کرام اور دوسر سے لوگ پر دے میں ان کی با تیں سنتے تھے۔ (وحید الزماں) میں کہتا ہوں کہ اگر قول فروانوں کے لئے بی شروری نہیں کہ وہ خواہ مؤاہ والی معلوم ہوازواج مطہرات سے خاص تھا عام عورتوں کے لئے بی شروری نہیں کہ وہ خواہ مؤاہ وول بی میں نکلیں بلکہ برقد اوڑھ کریا چا ور سے جسم کوڈھا کہ کروہ با برنگل سکتی ہیں امام بخاری بڑتے اللہ نے غیر سمجد کو بھی معجد پر قیاس کیا ہے مگر سب میں بی شرط ضروری ہے کہ فیج کا در مذہوں۔

٥٢٣٨ - حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا (٥٢٣٨) بم على بن عبدالله ني بيان كيا، كها بم عسفيان أورى في سفيان ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِم، عَنْ بيان كيا، كها بم سنز برى ني ان سسالم في إوران سان كوالد أين من النبي ملائي الزُّهْرِيُّ النبي ملائي المواقع الموران عن النبي ملائي المواقع الموران عن الموران الم

تشویج: معلوم ہوا کہ عورتیں مساجد میں بااجازت شوہر پردے کے ساتھ تماز کے لئے جا عتی ہیں: "قال ابن التین ترجم بالخروج الی المسجد وغیرہ واقتصر فی الباب علی حدیث المسجد، واجاب الکرمانی بانه قاس علیه والجامع بینهما ظاهر، ویشترط فی الجمیع امن الفتنة۔ "(فتح الباری جلد ۹ صفحه ۴۲٤) " یخی ابن تین نے کہا کہ امام بخاری میشات نے مجداور علاوہ مجدکی مجدئی کا ذکر ہے۔ کرمانی نے اس کا جواب ید دیا ہے کہ علاوہ مجدکومجد طرف عورت کے نگئے کا باب با ندھا ہے اور حدیث وہ لائے ہیں جس میں صرف مجدئی کا ذکر ہے۔ کرمانی نے اس کا جواب ید دیا ہے کہ علاوہ مجدکومجد بی کے ادبی تیاس کرلیا ہے۔ حدیث اور باب میں مطابقت فاہر ہے اور عورت کے مساجد وغیرہ کی طرف نکلنے کے لئے اس کا ہونا شرط ہے۔

بَابُ مَا يَحِلُ مِنَ الدُّخُولِ ﴿ بِاللهِ: دوده كَرشَة سِيجَى عودت مُحرم موجاتى

# وَالنَّظِرِ إِلَى النَّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ

ہے، بے پُردہ اسے دیکھ سکتے ہیں (۵۲۳۹) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم کوامام مالک ٥٢٣٩ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ، قَالَ: نے خبر دی، انہیں ہشام بن عروہ نے ، آنہیں ان کے والدعروہ بن زبیر أُخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ نے اور ان سے حفرت عائشہ والفہا نے بیان کیا کہ میرے دودھ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنَ (رضائ) بچا (الحع) آئے آور میرے پاس اندرآنے کی اجازت جاہی الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلِيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَامُّ فَجَاءَ رَسُولُ لكن ميس ن كها: جب تك ميس رسول الله مَا يَنْ إِلَى سي يو چيدنداون، اجازت نیں دے کتی، پھرآپ مال ای اشریف لاے تو میں نے آپ سے چھا کے اللَّهِ مَلْكُمُ أَنْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ((إِنَّهُ عَمُّكِ فَأَذَنِي لَهُ) قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ متعلق پوچھا۔ آپ مَالِیُمُ نِے فرمایا: ' وہ تو تمہارے رضاعی جیا ہیں انہیں اللَّهِا إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي اندر بلالو' میں نے اس پر کہا: یارسول الله! عورت نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ الرَّجُلُ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمَّا: كوكى مرد نے تعور ابى بلايا ہے۔آ تخضرت مَاليَّيْمَ نے فرمايا: "مين تووه

((إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجُ عَلَيْكِ)). قَالَتْ عَائِشَةُ: تہارے چابی (رضاعی)اس لیے وہ تہارے پاس آسکتے ہیں۔ "بیواقعہ ہارے لیے پردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔حضرت عائشہ ڈھائٹیا وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ. قَالَتْ عَائِشَةُ إِيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ نے کہا کہ خون سے جو چیزیں حرام ہوتی ہیں رضاعت سے بھی وہ حرام ہو

مِنَ الْوِلَادَةِ. ﴿ رَاجِعِ: ٢٦٤٤] تشريج: "وهو اصل في أن للرضاع حكم النسب من أباحة الديجول على النساء وغير ذلك من الاحكام كذا في الفتح-"

(جلد ٩ صفحه ٤٢٢) يعنى بيرهديث ال بار ين بطوراصل ك ب كرورون برغير مردون كاداخل بونامباح ب جب كروه دودهكارشة ركمة ہول کیونکہ دودھ کارشتہ بھی خون ہی کے رشتے کے برابرہے۔

> بَابُ: لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا

٥٢٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُوْدٍ، عَنْ أَبِيْ وَاثِلٍ، عَنْ

كر) نه چيخ اس كيه كهاس كا حال اين خاوند سے بیان کرے

(۵۲۳۰) ہم سے محد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان و تی نے بیان کیا ان سے منصور بن معتمر نے ،ان سے ابووائل نے اور ان سے حضرت عبدالله بن مسعود واللفيَّة في بيان كياكه نبي كريم مَا اللَّيْمِ في فرمايا: ' کوئی عورت کمی عورت سے ملنے کے بعدایے شو ہرسے اس کا حلیہ نہ بیان

باب: ایک عورت دوسری عورت سے (بےستر ہو

عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُلْكُمُّمْ: ((لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا، كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا)). [طرفه في: ٥٢٤١]

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كرے، كويا كدوه ات د كيور باہے۔"

تشوج: حافظ نے کہا کہ ای طرح مرد کو غیرعورت کے ستری طرف اور عورت کو غیر مرد کے ستری طرف دیکھنا حرام ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مرد بھی دوسرے مرد سے بدان ندلگائے مگر ضرورت سے اور مصافحہ ہے وقت ہاتھوں کو طانا جائز ہے اور اس طرح معانقہ اور بوسہ دیا بھی منع ہے مگر جو سفر سے آئے اس سے معانقہ درست ہے۔ اس طرح آب اپ اپنے بچول کو شفقت کی راہ سے بوسہ دے سکتا ہے کسی صالح شخص کے ہاتھ کو از راہ محبت بوسہ دیا ناجائز بھی میں جیسے صحابہ کرام افزائی نئی کریم منافیظ کے ساتھ کیا کرتے تھے لیکن دنیا دارامیر کے ہاتھ کو اس کی مالداری کی وجہ سے بوسہ ویٹانا جائز ہے (دھیدی) آئے کل کے نام نہا دبیر ومشائح جو اپنے ہاتھوں اور بیروں کو بوسہ دلاتے ہیں بیقطعانا جائز ہے۔

[ابوداود: ۲۱۵۰؛ ترمذِّيَ: ۲۷۹۲]

تشریج: اس نبی میں حکمت یہ ہے کہ ڈر ہے کہ کہیں فاونداس کورت کا طیرین کراس پر فداہوکرا پی عورت کوطلاق نہ دے دے یا اس کے فتنہ میں جتلا نہ ہوجائے۔ (فتح الباری، ص: ۲۳ عج ۹) نیز یہ می ضروری ہے کہ ایک مرودوسرے کے اعضائے مخصوصہ نہ دیکھے کہ یہ مجمی موجب بعث ہے۔ آج کے مخرب زدہ لوگ عام گزرگا ہوں پر کھڑے ہو کر پیٹا ب کرتے اور اپنی بے حیائی کے کھلے عام مظاہرہ کرتے ہیں ایسے مسلمانوں کواللہ ہے۔ آج کے مخرب زدہ لوگ عام گزرگا ہوں پر کھڑے ہو کر پیٹا ب کرتے اور اپنی بے حیائی کے کھلے عام مظاہرہ کرتے ہیں ایسے مسلمانوں کواللہ سے ڈرنا چاہیے۔

بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: لَأَطُوفَنَّ باب: كَى مردكايكهنا كرآج رات ميں اپني بيويوں اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِهِ كَا اللَّهُ عَلَى نِسَائِهِ لَا اللَّهُ عَلَى نِسَائِهِ اللَّهُ عَلَى نِسَائِهِ لَا اللَّهُ عَلَى نِسَائِهِ اللَّهُ عَلَى نِسَائِهِ اللَّهُ عَلَى نِسَائِهِ لَا اللَّهُ عَلَى نِسَائِهِ لَا اللَّهُ عَلَى نِسَائِهِ اللَّهُ عَلَى نِسَائِهِ اللَّهُ عَلَى نِسَائِهِ اللَّهُ عَلَى نِسَائِهِ لَا اللَّهُ عَلَى نِسَائِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعِلْمُ اللَّهُ عَلَى فَالْعِلْمُ اللَّهُ عَلَى فَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعِلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَى الْعِلْمُ الْعِلْمُ عَلَى الْعِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى الْعِلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْنِ عَلَى الْعِلْمُ عَلَيْنِ اللْعِلْمُ عَلَى الْعِلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْنِ

تشوجے: امام بخاری و اللہ اس لئے لاتے ہیں کہ اگر کوئی مردا پی ہوبوں کی باری اس طرح شردع کرے تو درست ہے لیکن باری مقرر مو جانے کے بعد پھراپیا کرنادرست نہیں۔

٥٢٤٢ - حَدَّتَنِي مَحْمُوْدٌ، قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدَالرَّزَاقِ، (٥٢٣٢) بحص محود بن غيلان نے بيان كيا، كها بم عبدالرزاق نے ، كها قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُس، عَنْ جَمُ كُومِمِ نِ خَبِردى، أَنهِي عبدالله بن طاوَس نے ، أَنهِي ان كے والدنے اور أَنْ يُن أَنِي هُرَيْرَةَ، ((قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ ان سے ابو بریرہ ثُن اللَّهُ نَظِينُ نے بیان كیا كه 'سلیمان بن داوَد عَلِی اللَّهِ فَرَالَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةَ ، تَلِدُ كُلُّ رات مِن إِني سوبويوں كے پاس جاوں گا (اوراس قربت كے نتيجه مِن ) بم امْرَأَةً عُلَامًا، يُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، فَقَالَ: لَهُ عُورت الكَارُكا جَعْلَى توسولا كے ابول كا والله كرات مِن انبول نے بيدا بول گے جوالله كرات مِن الْمَلَكُ قُلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلُ وَنَسِيَ، جهادكري گے فرشت نے ان سے كہا كان شاء الله كه ليجي كين انہوں نے المَلَكُ قُلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلُ وَنَسِيَ، جهادكري گے فرشت نے ان سے كہا كان شاء الله كه ليجي كين انہوں نے

شادی بیاہ کے مسائل کابیان

<>€€(611/6)≥€>

منہیں کہا اور بھول گئے۔ چنانچہ آپ تمام یو یوں کے پاس گئے ۔ لیکن ایک فَأَطَافَ بِهِنَّ، وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةُ نِصْفَ ك سواكسى ك بال بهى يجه بيدانه موااوراس أيك ك بال بهى آ دها يجه بيدا إِنْسَانِ)). قَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِيُّ ((لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ ہوا۔'' نبی کریم مَثَاثِیْم نے فرمایا: ''اگروہ ان شاءاللہ کہہ لیتے تو ان کی مراد پر اللَّهُ لَمُّ يَخْنَفْ، وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ)).

> آتی اوران کی خواہش پوری ہونے کی امیرزیادہ ہوتی۔'' [راجع: ۲۸۱۹][مسلم: ۲۸۸۸؛ نسائي: ۳۸٦٥]

تشريج: "قال ابن التين لم يحنث مراده اي لم يتخلف مراده لان الخنث لا يكون الاعن يمين، قال ويحتمل أن يكون سليمان حلف على ذلك قلت أو نزل التاكيد المستفاد من قوله لأطوفن الليلة.. (فتح الباري جلد ٩ صفحه ٤٢٤) يتن لفظ لم یسسنٹ کامطلب یہ ہے کہ ان کی مراد کے خلاف ندہوتا۔ ابن تین نے کہا کہ حدہ قتم ہے ہوتی ہے لہٰذاا حمّال ہے کہ حضرت سلیمان عالیمُ اِلم اسلامی اسلامی اسلامی کے مسلمی ان عالیمُ اِللَّا نے اس اسر پر قتم کھائی ہویاان کا ہملہ ((الا طوف الليلة)) بی تتم کی جگہ ہے جوان شاءاللہ نہ کہنے ہے بور کی نہ ہوگی۔

باب: آ دمی سفر سے رات کے دفت اینے گھر نہ آئے، یعنی لمبےسفر کے بعدابیا نہ ہو کہائے گھر والول برتهمت لگانے کا موقع پیدا ہویاان کے عیب نكالنے كا

اظہارفر ماتے تھے۔

(arrm) ہم ے آ دم بن الی ایاس نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے محارب بن دار نے بیان کیا، کہا میں سے عفرت جابر بن عبدالله والنبي سناء انهول نے بیان کیا که رسول الله مَالَيْنِيمُ مُسی صحف ے رات کے وقت اپنے گھر (سفرے اچانک) آنے پر ناپندیدگی کا

(۵۲۳۴) ہم مے محد بن مقاتل مروزی نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک نے خبر دی ، کہا ہم کوعاصم بن سلیمان نے خبر دی ، انہیں عام شعبی نے اوران سے حضرت جاہر بن عبدالله انصاری والنفنان نے بیان کیا که رسول الله مَثَالِينَظِمْ نِهِ فرمايا: "أكرتم مين سے كوئي شخص زيادہ ونوں تك اينے گھر سے دورر ہا موتو یکا یک رات کوایے گھریس ندآ ئے۔''

بَابٌ: لَا يَطُرُقُ أَهْلَهُ لَيُلاَّ إِذَا أَطَالَ الْغَيبَةَ مَخَافَةً، أَنْ يُخَوِّنَهُمْ أُوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمُ

٥٢٤٣ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ طُلِّئَةٌ يَكُرُهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوْقًا. [راجع: ٤٤٣]

٥٢٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أُخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أُخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرٌ بْنَ عَبْدِاللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْئِئًا: ((إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطُرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا)). [راجع:

٤٤٣] [مسلم: ٩٦٧] ابو داود: ٢٧٧٧]

بَابُ طَلَبِ الْوَلَدِ

تشویج: آج کی ترقی بافته و نیامیں دوردرازے دریا سویرآنے والے حضرات اس مدیث پر عمل کر سکتے ہیں کہ بذریعہ واک یا تاریا فون اپنے گھر والوں کوآنے کی سیح اطلاع دے دیں۔ اگر صدیث ہذا پڑل کرنے کی نیت سے اطلاع دیں گے تو یہ اطلاع دینا بھی ایک کارثواب ہوگا۔ وعاہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو پیارے رسول مٹائیڈ کی پاکیزہ احادیث پڑمل کرنے کی تو فیق بخشے۔ آمین یا رب العالمین ۔ المحدملڈ کم پارہ الاحم ہوا۔ خاتمہ

محض الله پاکی فیبی تا ئید سے بخاری شریف متر ہم اردوکا پارہ ۲۱ ق خیریت وعافیت کے ساتھ ختم ہوا۔ تقریبا سارا پارہ سائل تکاح پر مشتل ہے۔ فاہر ہے کہ سائل تکاح جو ہر سلمان کا ازدوا جی زندگی سے بڑا گہر اتعلق رکھتے ہیں۔ اکثر بہت بی وقتی مسائل ہیں۔ پھران ہیں ہمی اکثر جگہ فقتی اختلافات کی مجر بار ہے کہ سائل کو بڑے آ سان اختلافات کی مجر بار ہے کہ سائل کو بڑے آ سان الحدیث امام بخاری میشنیت مطالعہ فرمانے والے محتر محصرات پرواضح ہوکہ امیر المومنین نی الحدیث امام بخاری میشنید نے ان مسائل کو بڑے آ سان الفظوں میں سلجھانے کی پوری پوری کوشش فرمائی ہے۔ ہر باب جوایک مستقل فتوے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے آیات واحادیث وآ فار محابد وتا ہمیں وغیرہ سے دل فرمانے کی محتر ہیں وہی سادگی قائم رکھتے ہوئے بھی بہترین وضاحت ہو سکے۔ جہاں کوئی اغلاق نظر آیا۔ اسے بذیل تشریحات کول دیا گیا ہے۔ بہرحال جیسی بھی خدمت ہو وقد ردانوں کے سامنے ہے۔

مزید طوالت میں منخامت کے بڑھنے کا خطرہ تھا جب کہ آج کا غذود گیرسامان طباعت گرانی کی آخری صدود تک بڑتی گئے ہیں۔ایی گرانی کے عالم میں اس پارے کا شائع ہوتا محض اللہ کی تائید فیبی ہے در ندائی کمزوریاں، کوتا ہیاں، تہی دتی ،سب پھھا پنے سامنے ہے،معزز علائے کرام کی جگہ بھی کوئی واقعی فاش غلطی ملاحظہ فر ماکیس تو مطلع فر ماکر شکریہ کاموقع دیں تاکہ طبع ٹانی میں اس پڑور کیا جائے۔

رب العالمين ہے بصد آہ وزاری دعائے کہ وہ اس حقیر خدمت کو قبول فرمائے اور بقیمہ پاروں کی تحمیل کرائے جو بظاہر کوہ ہمالیہ نظر آ رہے ہیں لکن اگریہ خدمت اوحوری رہ گئی تو یہ ایک نا قابل تنسان ہوگا۔ دعائے کہ اے پروردگار! جھے حقیر نا چیز خادم کوائی زندگی اور بخش وے کہ تیرے حبیب مُنافیظ کے پاکیزوارشاوات کی بی خدمت میں تحمیل تک پہنچا سکوں۔ اس کی اشاعت کے لئے اسباب اور سامان بھی غیب سے مہیا کرا دے اور جس قد رشائقین میرے ساتھ اس خدمت میں داے درے نئے شرکت فرمارے ہیں۔ اے اللہ! وہ کی جگہ بھی ہوں ان سب کے تی میں اس خدمت کو قبل کو ہم سب کے لئے قبول فرما کرہم سب کو قیامت کے دن در بار رسالت مآ ب مُنافیظ میں جمع فرما نا اور ہم سب کی بخشش فرماتے ہوئے اس خدمت عظی کوہم سب کے لئے باعث نجات بنانا۔ آمین ثم آمین و سلام علی۔ المورسلین والحمد للہ رب العالمین۔

عرض تقشے است کزما یاد ماند که بستی رانیی بینم بتائے مگر صاحب لے روزے به رحمت کند درکار ایں خادم دعائے

ے خادم حدیث نبوی محمد داؤ دراز دلد عبدالله السلفی الد حلوی

رمضان المبارك ١٣٩٨ ه

## باب: جماع سے بیے کی خواہش رکھنے کابیان

٥٢٤٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ هُشَيْم، عَنْ (٥٢٣٥) بم مصدد بن مسرَبَدَ في بيال كيا، ان مي شيم بن بشرف سياد، عن الشَّغبِيِّ، عَنْ جَابِر، قَالَ: كُنْتُ ان سے سياد بن دروان في، ان سے عامر هعى في اوران سے حضرت مَعَ دَسُولِ اللَّهِ عَلَيْظَمْ فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا جابر وَلَا أَنْدُ عَيان كيا كه ميں رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْمًا كَ ماتھ ايك جنگ

[راجع: ٤٤٣]

( تبوک ) میں تھا، جب ہم واپس ہور ہے تھے تو میں اپنے ست رفتار اونٹ کوتیز چلانے کی کوشش کررہا تھا۔اتے میں میرے پیچھے سے ایک سوار

شہر میں داخل ہوجائیں لیکن آپ منافیظم نے فرمایا: " مظهر جاؤا رات ہو جائے، پھر داخل ہونا تا كةتمهارى بيوياں جو پراگنده بال بيں وه تنكھى چو**ن** 

کرلیں اور جن کے خاوند غائب تھے وہ موئے ناف صاف کرلیں ۔ ، ہشیم نے بیان کیا کہ مجھ سے ایک معترر اوی نے بیان کیا کہ آنخضرت مُلَاثِظ

اولا دہونے کی خواہش کیجے۔

میرے قریب آئے۔ میں نے مؤکر دیکھا تو رسول الله مَالَّيْتُمْ مِنْ ۔ آپ نے فرمایا: "جلدی کیوں کررہے ہو؟" میں نے عرض کیا کہ میری شادی ا بھی نئ ہوئی ہے۔آپ مظافیر کے در یافت فرمایا: '' کنواری عورت سے تم نے شادی کی ہے یا ہوہ ہے؟ " میں نے عرض کیا: ہوہ ہے، آپ نے اس پر فرمایا: "كنوارى سے كيول ندى؟ تم اس كے ساتھ كھيلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔' جابرنے بیان کیا کہ پھر جب ہم مدینہ پہنچاتو ہم نے جابا کم

ني يمي فرمايا: 'الكيس الكيس يعنى اعجابر! جب تو گريني توخوب خوب کیس کیجے۔'(امام بخاری مُوالد نے کہا) کیس کا یہی مطلب ہے کہ

(۵۲۳۲) ہم سے تحد بن دلیدنے بیان کیا ، کہا ہم سے تحد بن جعفرنے میان ٥٢٤٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

كيا، كهام ع شعبه نيان كيا، ان سيارني، ان سي معى في اور ان سے حضرت جابر بن عبداللد والحفظ نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی فیا نے (غزوة تبوك سے واليسي كے وقت) فرمايا: "جب رات كے وقت تم مدينه بہنچوتواس وقت تک اپنے گھروں میں نہ جانا جب تک ان لوگوں کی ہویاں جو مدینه منوره میں موجو ذہیں تھے ، اپنا موئے زیرناف صاف نہ کرلیں اور جن کے بال براگندہ ہوں وہ کنکھانہ کرلیں۔'' جابر دانٹیڈ نے بیان کیا کہ رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْ إلى خرمايا: " بحرضروري ہے كه جبتم كھر پہنچوتو خوب خوب کیس کرو۔ "شعبی کے ساتھ اس حدیث کوعبید اللہ نے بھی وہب بن

تَعَجَّلتُ عَلَى بَعِيْرٍ قَطُوفٍ فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِيْ، فَالْتَفَتْ فَإِذَا أَنَا بِرَسُوْلِ اللَّهِ مُلْكُامًا فَالَ: ((مَا يُعْجِلُكَ))؟ قُلْتُ: إِنِّي حَدِيثُ عَهْدِ بِعُرْسٍ. قَالَ: ((فَبِكُرُّا تَزَوَّجْتَ أَمُّ ثَيْبًا))؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: ((فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَّاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ))؟ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَذْخُلّ فَقَالَ: ((أَمْهِلُوا حَتَّى تَدُجُلُوا لَيْلاً أَي عِشَاعً ۗ لِكُيْ تُمْتَشِطِ الشَّعِثَةُ وَتُسْتَحِدُّ الْمُغِيبَةُ). قَالَ: وَحَدَّثَنِي الثُّقَّةُ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: ((الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ ١) يَعْنِي الْوَلَدَ.

تشويج: دور ماوكون ني كهاكد ((الكيس الكيس)) سيمراد ب كفوب فوب عاع كيجة - جابر والني كمت بين كدجب من اب محمر الإينا تومیں نے اپی بیوی ہے کہا کہ نبی کریم ٹاٹیٹی نے سیحکم فرمایا ہے۔اس نے کہا کہ بخوش آپ کا تھم بجالاؤ۔ چنانچہ میں ساری رات اس ہے جماع کرتا ر ہا۔ اس فرمان سے اشارہ ای طرف تھا کہ جماع کرنا اور طلب اولا دکی نبیت رکھنا باب اور صدیث میں یہی مطابقت ہے۔

> مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ النَّبَى مُشْكِئُمُ قَالَ: ((إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا فَلَا تَدْخُلُ أَهْلَكَ حَتَّى تَسْتَجِدُّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِنَّةُ)). قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثْلَثَكُمُ: ((فَعَلَيْكُ بِالْكَيْسِ الْكَيْسِ)). تَابَعَهُ عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ وَهْبِ عَنْ جَابِر عَنِ النَّبِيِّ مَا لِلنَّامَ فِي الْكَيْسِ. [راجع: ٤٤٣]

کیبان سے ،انہوں نے جابر ڈاٹٹڈ سے ،انہوں نے آنخضرت مُناٹیڈ کے روایت کیا،اس میں بھی کیس کا ذکر ہے۔

تشنونے: بردایت کتاب البوع میں موصولاً گزر چکی ہے۔ ابوعمر وتو قانی نے اپنی کتاب "معاشر ۃ الاهلین" میں نکالا کہ بی کریم تالیفین نے فرمایا اولا وقوع فرو، اولا وقمر ہ قلب اور نور چشم ہے اور ہا نجھ مورت سے پر بیز کرو۔ ای داسطے ایک حدیث میں آیا ہے کہ ہا نجھ مورت سے بچے ۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ہا نجھ مورت سے بچے جفنے والی مورت سے نکاح کرو۔ میں تیا مت کے دن آپنی امت کی کثرت پرفخر کروں گا عورت کرنے میں ہے کہ خاوند سے محبت رکھنے جا ہے کہ اولا وصالح بیدا ہو جومرنے کے بعد دنیا میں اس کی نشانی رہے۔ اس کے لئے دعائے فیمر کرے۔ اس لئے بیا تیات صالحات میں اولاد کو اول و دجہ حاصل ہے۔ اللہ پاک برصلمان کو نیک فرما نیروار صالح اولا وعطا کرے۔ رئین

# بَابٌ: تَسْتَحِدُّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطُ

باہبہ: جب خاوند سفر سے آئے تو عورت استرہ لے اور بالوں میں کنگھی کرے

(۵۲۴۷) جھے سے لیقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم ہے ہشیم نے بیان کیا، کہا ہم کوسیار نے خردی ، انہیں شعبی نے ، انہیں حضرت جابر بن عبدالله وَاللَّهِ عَالَمُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَبِيان كِياكه بم نِي كريم مَا لَيْنَامُ كَ ساته ايك غزوہ ( تبوک ) میں تھے۔ واپسی پر جُسَبِ ہم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو میں اپنے ست رفتار اونٹ کو تیز چلانے لگا، ایک صاحب نے پیچھے سے میرے قریب پہنچ کرمیرے اونٹ کو ایک چھڑی ہے جوان کے پاس تھی مارا، اس سے اونٹ اچھی جال چلنے لگا، جبیا کہتم نے اچھے اونوں کو چلتے ہوئے ویکھا ہوگا۔ میں نے مؤکر ویکھا تورسول الله مَثَاثِیْمُ متھے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میری شادی نی نئ ہوئی ہے۔ آنخضرت مَالْقَیْمُ نے ال پر بوچھان کیا تم نے شادی کرلی ؟" میں نے عرض کیا جی ہاں، دریافت فرمایا: '' کنواری ہے کی ہے یا خاوند دیکھی ہے؟' بیان کیا کہ میں نے عرض کیا: خاوند دیکھی سے کی ہے۔ آ مخضرت مُلَا اللہ نے فرمایا: "كوارى سے شادى كيول ندكى ؟ تم اس كے ساتھ كھيلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔'بیان کیا کہ پھر جب ہم مدینہ پنچے تو شہر میں داخل ہونے لگے كيكن آپ مَنْ فَيْنِمُ نِهِ فَرِمايا: '' تَصْهِر جاؤ! رات ہو جائے كِتر داخل ہونا تا كه یرا گندہ بال عورت چوٹی کنگھا کر لے اور جس کا شوہرموجود نہ رہا ہو، وہ موئے زرناف صاف کرلے۔"

٥٢٤٧\_ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أُخْبَرَنَا سَيَّارٌ، عَن الشُّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيَ مُطْلِطُكُمُ فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا كُنَّا قَرِيْبًا مِنَ الْمَدِينَةِ تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيْرٍ لِيْ قَطُوْفٍ، فَلَجِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي فَنَخَسَ بَعِيْرِيْ بِعَنْزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَسَارَ بَعِيْرِيْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ مَا لِنَكِيمٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي حَدِيْثُ عَهْدِ بِعُرْسٍ. قَالَ: ((أَتَزُوَّجُتّ))؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: ((أَبِكُرًا أَمْ ثَيَّبًا))؟ قَالَ: تُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ ((فَهَادٌّ بِكُرًا تُلاعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ))؟ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: ((أَنْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيُلاَّدِ أَيْ عِشَاعً لِكُيْ تَمْتَشِطُ الشُّعِثَةُ، وتَسْتَحِدُّ الْمُغِيبَةُ)). إراجع: ٤٤٣]

من پرظا ہرنہ ہونے دیں۔''

باب: (الله عزوجل كافرمان)

﴿ وَلَا يُبْدِيْنُ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴾ الى قوله ﴿ لَمْ يَظُهَرُوا عَلَى

عَوْرَاتِ النِّسَآءِ﴾ الآييعن 'اورعورتيس اني زينت اين شو هرول كسوا

(۵۲۲۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ

نے بیان کیا ،ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا کہ اس واقعہ میں

لوگوں میں اختلاف تھا کہ جنگ احدے موقع پرسول الله مظافیر کے لیے

كون ي دوااستعال كي مي تقى \_ بيرلوكول في حضرت مهل بن سعد ساعدى دي الشخه

ے سوال کیا ، وواس وقت آخری صحالی تھے جو مدیند منورہ میں موجود تھے۔

انہوں نے بتلایا کہ آب کوئی شخص ایبا زندہ نہیں جواس واقعہ کو مجھ سے زیادہ

جانتا ہو۔ فاطمہ ڈاٹنی مصورا کرم مائٹی کم کے چبرہ مبارک سے خون دھور ہی

تھیں اور حضرت علی دلالٹیڈ اپنی ڈ ھال میں پانی جر کرلا رہے تھے۔ (جب

خون بندنه ہواتو )ایک بوریا جلا کرآپ مُلَاثِیْزُ کے رُخم میں بھر دیا گیا۔

﴿ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ ۗ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ لَمُ يَظُهَرُوا عَلَى عَوْرًاتِ النُّسَآءِ ﴾.

[النور: ٣١]

٥٢٤٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ، قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ

بِأَيُّ شَيْءٍ دُوِيَ جُرْحُ رَسُوْلِ اللَّهِ مُنْكُمُ أَيْوُمَ

أُحُدٍ، فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ، وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مُؤْلِئَكُمُمْ

بِالْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ: وَمَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أُحَدِّ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، كَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ

عَنْ وَجْهِهِ، وَعَلِيٌّ يَأْتِيْ بِالْمَاءِ عَلَى تُرْسِهِ، فَأَخِذَ حَصِيرٌ، فَحُرِّقَ فَحُشِيَ بِهِ

جُرْحُهُ. [راجع: ٢٤٣]

تشويج: اس آيت مِس پهلے الله پاک نے يول فرمايا: ﴿ وَلَا يُبْدِينُ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ (٢٣/ الور:٣١) يعنى جمن دينت ككو لخي ك ضرورت ہے۔مثلاً: آتحصیں، ہتھلیاں وہ توسب پر کھول سکتی ہیں مگر ہاتی زیت جیسے گلا، سر،سینہ، بنڈلی وغیرہ بیغیر مردوں کے سامنے نہ کھولیں مگراپنے خاوندوں کے سامنے یاباپ پاسسر کے سامنے اخیر آیت تک ۔ امام بخاری موالیہ حضرت فاطمہ ڈاٹٹٹا کی حدیث اس باب میں لائے۔ اس کی مطابقت باب سے یہ ہے کہ حصرت فاطمہ وفائفا نے اپنے والدنبی کریم مظافیا کم کارخم دھویا تواس میں زینت کھو لنے کی ضرورت ہو کی ہوگی معلوم ہوا کہ باپ مسلم

سامن عورت ائي زينت كهول عتى ب-اى بابكامطلب ثكتاب افافهم ولا تكن من القاصرين-

﴿ وَالَّذِينَ لَمْ يَبُلُغُوا الْحُلُمَ ﴾. [النور: ٥٨]

باب: (ارشاد بارى تعالى)

"اوروہ بچے جوابھی من بلوغ کنہیں پہنچے ہیں "ان کے لیے کیا حکم ہے؟

تشويج: ليني جو نيج جوان تبيس ہوئے ہيں،ان كے سامنے محى الله تعالى نے عورتوں كواپني زينت كھولنے كى اجازت وى بے - صديث كى مطابقت

باب سے ظاہر ہے کہ حضرت ابن عباس ڈٹائٹا نے عور توں کے کان وغیرہ دیکھے جب کدوہ کم س بچے تھے۔

عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ عَابِسٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَهُ مَين فِي حضرت ابن عباس وَلِيَّ أَبْنا سے سنا، ان سے ايك صحف في سوال كيا

٥٢٤٩ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: (٥٢٣٩) بم عاصر بن محد في بيان كياءكها بم كوعبدالله بن مبارك في جر أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَن دى، كهابم كوسفيان تورى فردى، ان عربدالرمن بن عابس في كما

ا/616 کھ شادی یاہ کے سائل کا بیان

تھا کہ تم بقر ہ عید یا عیدالفطر کے موقع پر رسول اللہ مَا اَلَّیْمُ کے ساتھ موجود تھے؟

انہوں نے کہا: ہاں! اگر میں حضورا کرم مَا اللّٰیُمُ کارشہ دار نہ ہوتا میں اپنی کم سی

کی وجہ سے ایسے موقع پر حاضر نہیں ہوسکا تھا۔ ان کا اشارہ (اس زمانے میں)

اپنے بچپن کی طرف تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضورا کرم مَن اللّٰیوُمُ باہرتشریف

لے گئے اور (لوگوں کے ساتھ عید کی ) نماز پڑھی اور اس کے بعد خطبہ دیا۔

ابن عباس ڈاٹھُمُنا نے اذان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا، پھر آپ مَن اللّٰیوُمُ عورتوں

کے پاس آئے اور انہیں وعظ وقعیدت کی اور انہیں خیرات دینے کا حکم دیا۔

میں نے انہیں دیکھا کہ پھروہ اپنے کا نوں اور گئے کی طرف ہاتھ بڑھا ہو بوھا بڑھا

کر (اپنے زیورات) حضرت بال زائھیٰ کو دینے لیس۔ اس کے بعد حضرت بالل زائھیٰ کو دینے لیس۔ اس کے بعد حضرت بالل زائھیٰ کے ساتھ حضور مَا اللّٰہ کے ایس آئے۔

تشويج: حضرت ابن عباس فرق عن انبول نع عورتوں كے كان اور مجلے ديجھے باب اور صديث ميں يبي مطابقت ہے۔

باب: ایک مرد کا دوسرے سے یہ پوچھنا کہ کیاتم نے رات اپن عورت سے صحبت کی ہے؟ اور کسی شخص کا اپن بیٹی کے کو کھ میس غصہ کی وجہ سے مارنا

( ۵۲۵ ) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم کوامام مالک نے خبر دی، انہیں عبدالرحمٰن بن قاسم نے ، انہیں ان کے والد قاسم بن محمد نے اور ان کے والد ک اور ان کے والد ) حضرت ابو بحرصد ایق دلائشۂ مجھ پر غصہ ہوئے اور میری کو کھ میں ہاتھ سے حضرت ابو بحرصد ایق دلائشۂ مجھ پر غصہ ہوئے اور میری کو کھ میں ہاتھ سے کچو کے لگانے گئے کیکن میں حرکت اس وجہ سے نہ کرسکی کہ رسول اللہ متا اللہ متا اللہ علی کے کاسر مہارک میری دان پر رکھا ہوا تھا۔

بَابُ قُوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: هَلُ أَعْرَسُتُمُ اللَّيْلَةَ وَطَعْنِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فِي الْخَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ

رَجُولَ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَلِكُا ٱلْصَحَى

أَوْ فِطْرًا؟ قَالَ: نَعَمْ لَوْلَا مَكَانِيْ مِنْهُ مَا

َشَهِدْتُهُ. يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ. قَالَ: خَرَجَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، وَلَمْ

يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ

وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ

إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوْقِهِنَّ يَدْفَعْنَ إِلَى بِلَالِ،

ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ. [راجع: ٩٨]

070- حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: عَاتَبَنِي أَبُو بَكُر وَجَعَلَ يَطْعُنْنِي بِيَدِهِ فِيْ خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ مَثْنَائًا وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِيْ. [راجع: ٣٣٤]





محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

